# المالية المالي

# على الصِّجيّجين

للإِمَّامُ لِكَانِظُ الْمُعَنِّلُ اللهُ عَبِّلُ اللهُ عَبِّلُ اللهُ الْمُالِمُ النِّسَاءُويُ اللِّمَامُ لِكَانِظُ الْمُعَنِّلُ اللهُ الْمُعَنِّلُ اللهُ الل





جلد 3 :

تصنبن

للإِمَامُ لِلْحَافِظُ الْجِعِبُ لِللَّهُ عُكَمَّدُ بِعَبْدِ اللهِ الْحَاكِمِ النِّسَابُورِيُ ترجب الشَيْخُ لَلِ افْظَ الْجُيَا لَفْضَا مُحَاتَ بَشِفِوْ الْحَمْنَ الْفَالْدِيُ الْمُصَوْرِيُ

نبيد منظر بم النوبازار لا بور فرن : 042-37246006



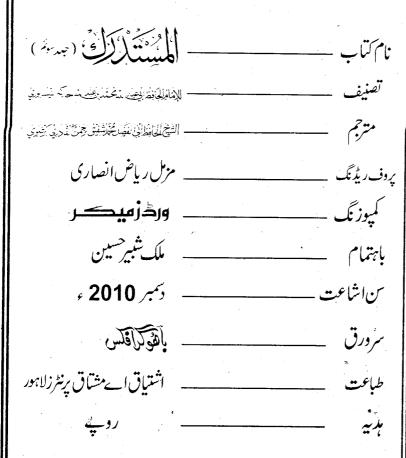



جمبع صقوق الطبع معفوظ للناشر All rights are reserved جمله حقوق نجق ناشم محفوظ ہیں

نبيومنشر برادوبازار لابور نبيومنشر بمرادوبازار لابور 042-37246006

ضرورىالتماس

قار کین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کے متن کی تھیج میں پوری کوشش کی ہے ، تا ہم پھر بھی آپ اس میں کوئی غلطی پائیس تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریتا کہ وہ درست کر دی جائے۔ادارہ آپ کا بے حدشکر گزار ہوگا۔



# فهرست

۲ \_\_\_\_\_ کتاب تفییرالقرآن \_\_\_\_\_

اب سابقه انبیاء ومرسلین میلام کے واقعات 👚 ۱۲۵

اب : سيرت رسول عربي مَا لَيْنَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# بسم الله الرحين الرحيم الله الرحين الرحيم المن المن المن المن و

# تفسير كابيان

قد بدأنا هذا الكتاب بنزول القرآن في ما روى في المسند من القراء ات و ذكر الصحابة الذين جمعوا القرآن و حفظوه هذا قبل تفسير السورة

ہم نے نزول قرآن سے متعلق ان قرآت سے استفادہ کیا ہے جو''مند'' میں مروی ہیں اور سورتوں کی تفسیر سے پہلے ان صحابہ کرام ﷺ کاذکر کیا ہے جنہوں نے قرآن کریم کوجمع کیا ہے اور یادکیا ہے۔

2872 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ الزَّاهِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهُدِيّ بُنِ رُسُتَمِ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا قَرَةُ بُنُ خَالِدٍ عَنُ اَبِى رَجَاءٍ العَطَارُدِيُّ عَنْ اَبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ الْاَصْبَةِ الْعَطَارُدِيُّ عَنْ اَبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ تَعَلَّمُنَا الْقُرْآنَ فِى هذا الْمَسْجِدِ يَعْنِى مَسْجِدَ الْبَصُرَةِ وَكُنَّا نَجُلِسُ حَلَقًا حَلَقًا وَكَانَتُ اَوَّلَ سُورَةٍ الله عَنْهُ قَالَ تَعَلَّمُنَا الله عَنْهُ اَخَذُتُ هٰذِهِ السُّورَةَ "إِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ" قَالَ وَكَانَتُ آوَلَ سُورَةٍ الله عَنْى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2873 ـ اَخْبَرَنَاهُ اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ اِسُحَاقَ الْفَقِيْهُ اَنْبَا بَشُرُ بُنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَتُ آوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتُ "اِقُرَأ بِاسْمِ رَبَّكَ الَّذِى خَلَقَ"

﴿ ﴿ ام المونين حفرت عائش وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ''نازل اللهُ ولَى ۔ 2874 - حَدَّثَنَا مُن عَلِي اللهُ عَيْسلى حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيْمُ اِن اَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا اِبْنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ حَدِيثَ :2873

ذكره ابوبكر البيهةى فى "سننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 · رقم الصديث:17502

الزُّهُ رِيِّ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنُهَا قَالَ سُفُيَانٌ حَفِظَهُ لَنَا بُنُ اِسُحَاقَ قَالَتُ اِنَّ اَوَّلَ شَيْءٍ نَزَلَ مِنَ الْقُرْآن "اِقْرَأ بِاسُم رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ"

﴾ ﴿ حضرت عائشہ ﴿ قَافُ مِا لَى بِين قُر آن كريم كى سب سے پہلے نازل ہونے والى سورت "إِقُورًا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" ہے۔

2875 عَدَّتَنَا عَوُفُ بُنُ اَبِى جَمِيلَة ، حَدَّتَنَا يَزِيدُ الْفَارِسِيُّ ، قَالَ :قَالَ لَنَا الْهُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا ، قُلُتُ لِعُثْمَانَ بُنِ عَمَدُتُمُ إِلَى الْاَنْفَالِ ، وَهِى مِنَ الْمَثَانِي وَإِلَى الْبَرَاءَةِ ، وَهِى مِنَ الْمُعَنِينَ ، فَقَرَنْتُم بَيْنَهُمَا ، وَلَمُ تَكْتُبُو ابَيْنَهُمَا سَطُرَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ، وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ ، الْمِعِينَ ، فَقَرَنْتُم بَيْنَهُمَا ، وَلَمُ تَكْتُبُهُ ، مَا كُنُولَ بِاللهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ، وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ ، مَا حَمَلَكُمُ عَلَيْهِ السَّورَةِ السَّعِ الطَّوالِ ، اللهُ عَلَيْهِ السَّعْورَةِ السَّعْورَةِ التَّتِي يُنَهُ وَسَلَّمَ كُنُ اللهُ عَلَيْهِ الْهَنَى عُلَيْهِ السَّعْورَةِ التَّيْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ الْمَدِينَةِ ، وَبَرَاءَةُ وَمِنْ الْخِو الْفُورُةِ السُّورَةِ التَّيْمُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَا مَا نَوْلَ بِالْمَدِيْنَةِ ، وَبَرَاءَةُ مُن الْحِرِ الْقُورُ آنِ ، فَكَانَتُ قِصَّتُهَا شَيِيهُا شَيْفَةً وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُبَيِّنُ لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ الْمَعْلِيَةِ الْمَالِعُولِ اللهُ الرَّحِيْمِ إِلَى مَا نَوْلَ بِالْمَدِيْنَةِ ، وَبَرَاءَةُ مُن الْحِرِ الْقُورُ آنِ ، فَكَانَتُ قِصَّتُهَا شَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ الْمُعْرَبِهُ وَلَا اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّعْمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُمُ الْمُعْمَاء وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ الْمُعْرَبِهُمُ اللهُ عَلْمُ وَلُولُ اللهُ الْمُعْرَبُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الرَّحْمُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الْمُعْرَبِهُ وَلَاللهُ عَلْمُ اللهُ الرَّحْمُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ الرَّحُولُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالِ اللهُ الرَّحْمُ الل

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ ٱلشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اضرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروبت لبنان وقع العديث: 786 اضرجه ابو عيسىٰ الترمذي في "جامعه" طبع داراصياء التراث العربي بيروبت لبنان وقع العديث: 3086 اضرجه ابوحساته البستي في "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروبت لبنان 1914ه/1993. وقع العديث: 43 اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه الكبري" طبع دارالكتب العلمية بيروبت لبنان 1411ه/1991. وقع العديث: 8007 ذكره ابوبيكر البيهقي في "مننه الكبري طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودي عرب 1414ه/1991. وقع العديث: 2205 اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415هـ رقم العديث: 7638 اضرجه ابوعبدالله الشبياني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 399

نازل ہوتی تو آپ مگالی میں اور ہادیا کرتے تھے کہ اس آیت کوفلاں سورۃ میں درج کردو، جس میں فلاں فلال مفہوم ندکو۔
ہے کوئی دوسری آیہ یہ نازل ہوتی تو آپ اس کے متعلن بھی راہنمائی فرما دیا کرتے تھے کہ اس آیت وفلاں سورۃ میں درج کردو جس میں فلاں فلاں ذکر موجود ہے اور سورۃ انفال مدینۃ المنورہ میں ابتدائی ایام میں نازل ہوئی تھی جبکہ سورۃ براۃ نزول قرآن کے بالکل اختیام میں نازل ہوئی ہے اور اللہ منافیق نے اپنے بالکل اختیام میں نازل ہوئی ہے اور ان دونوں سورتوں کے مفاہیم بھی ایک دوسری سے ملتے جلتے تھے اور رسول اللہ منافیق نے اپنے میں نے ان آخری وقت تک اس بات کی وضاحت نہیں کھی کہ ان میں سے کون می آیت کس سورۃ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لئے میں نے ان دونوں کے درمیان 'بیٹ ہے اللہ الرّحیٰ میں الرّحیٰ میں اور دونوں کوشمیل کردیا۔

🟵 🤂 بیحدیث امام بخاری مُونِیَداً ورامام سلّم مُونِید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُونِیدیا نے اسے قان نہیں کیا۔

2876 - انجُبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّافِعِيُ بِبَغُدَادَ، وَاَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَجُمَدَ الْفَارِسِيُ، قَالاً : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوهِ وَيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّثَنَا دَاوْ ذَ بُسِابِی قَالاً : حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوهِ وَيُّ مَ حَدَّثَنَا دَاوْ ذَ بُسِابِی هِ فَلَا يَعْمُ مَدَّ عَنِ ابُنِ عَبَاسٍ رَضِی الله عَنْهُمَا، آن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ : مَنُ قَتَىل قَتِيلا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، آمَّا الْمُشْيَخَةُ فَثَبَتُوا تَحْتَ الرَّايَاتِ، وَآمَّا الشُّبَانُ فَتَسَارَعُوا إِلَى الْقَتُلِ وَالْعَنَائِمَ، فَقَالَتِ الْمُشْيَخَةُ لِلشَّبَانِ : اَشُورِ كُونَا مَعَكُمْ، فَإِنَّا كُنَّا رِدَا لَكُمْ، وَلَوْ كَانَ فِيكُمْ شَىءٌ لَجَنُتُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : فَنَزَلَتْ : يَسَالُونَكَ عَنِ الْانْفَالِ، فَقُسِمَتِ الْعَنَائِمُ بَيْنَهُمُ فَا الشَّرِيَةِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : فَنَزَلَتْ : يَسَالُونَكَ عَنِ الْانْفَالِ، فَقُسِمَتِ الْعَنَائِمُ بَيْنَهُمُ فَا السَّويَةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابن عباس رَاهُ الله مَا الله الله مَا الله الله مَا الله

2877 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عِيسلى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبُدُ

حديث : 2.876

اخرجه ابوبكر الصنعاني في "مصنفه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنان ( طبع ثاني ) 1403ه رقم العديث:9483

حديث: 877٪

اخرجه ابوعب الرحين النسباشي في "سننه الكبرلي" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقع العديث:11327

الْاَعُـلْى بُنُ عَبُـدِ الْاَعُلَى، حَدَّثَنَا دَاؤِدُ بُنُ اَبِى هِنْدٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا، قَالَ: اَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ اِللَّهُ الْقُرْآنَ اللهُ الْقُرْآنَ اللهُ الْقُرْآنَ اللهُ الْقُرْآنَ اللهُ الْهُ الْوَرْضِ شَيْئًا، اَوْحَاهُ، اَوْ اَنُ يُتُحدِثَ مِنْهُ فَيْئًا الْحَدَثَهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْرِ، فَكَانَ اللهُ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّوحِى مِنْهُ شَيْئًا، اَوْحَاهُ، اَوْ اَنُ يُتُحدِثَ مِنْهُ فِي الْلَارُضِ شَيْئًا اَحْدَثَهُ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت ابْنَ عَبِاسَ مُنْظِفًا فِرِ مَاتِ بِينِ اللَّه تعَالَىٰ نے شب قدر میں پورا قرآن آسان دنیا پر نازل فر مادیا ، پھراللّٰہ تعالیٰ جب چاہتااس میں سے کچھ حصدوحی فرمادیتایا (شاید بیفرمایا) اس میں سے کوئی چیز زمین میں پیدا کرنا چاہتا تو پیدا کر دیتا۔

😌 🕃 بیحدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام مجھ اللہ استعمال میں کیا۔

2878 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ اَخْبَرَنَا مُوسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ وَّعُثْمَانَ ابْنَا اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ "إِنَّا الْبَى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ "إِنَّا انْزَلَ الْقُرْآنُ جُمُلَةً وَّاحِدَةً فِى لَيُلَةِ الْقَدْرِ اللّٰي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَكَانَ بِمَوقِعِ النَّجُومِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَهُ فِى اِثْرِ بَعْضٍ قَالَ وَقَالُوا "لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَكَانَ بِمُولِعِ اللهُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَهُ فِى اِثْرِ بَعْضٍ قَالَ وَقَالُوا "لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ اللهُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ اللهُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَهُ فِى اِثْرِ بَعْضٍ قَالَ وَقَالُوا "لَوْلَا لَا لَا عَلَيْهِ الْقُرْآنُ اللهُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ اللهُ عَلَيْهِ الْقَرْآنُ اللهُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ اللهُ عَلَيْهِ الْقَرْانُ اللهُ عَلَيْهِ الْعُرْقِيْقِ اللهُ عَلَيْهِ الْقَرْآنُ اللهُ عَلَيْهِ الْقَرْآنُ اللهُ عَلَيْهِ الْقَرْآنُ اللهُ عَلَيْهِ الْقَرْآنُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْقِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْقِي الْمُؤَادِلُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْسُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْقِيْ الْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْعُرْسُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْسُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَرْسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الْقُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُرْسُولُ الْعَلَالَ الْعُلِيْلُولُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلِيلُولُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْوَلَالَةُ عَلَى الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلْمُ الْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ابن عباس والمناه الله تعالى كاس ارشاد:

إِنَّا ٱنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

"ب شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا" ۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احدرضا میں ا

کے متعلق فرماتے ہیں: شب قدر میں پورا قرآن یکبارگی آسان دنیا پر نازل کیا گیااوروہ ستاروں کے مقامات پرتھا پھراللہ تعالی اس میں سے یکے بعد دیگرے (تھوڑ اتھوڑا) رسول اللہ شکھی پڑنازل کرتا رہا۔ ( دراصل ) لوگ اس طرح کی باقیس کرر ہے تھے:

لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمُلَةً وَّاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبَّتَ بِهِ فُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيُلاً

'' قرآن ان پرایک سانھ کیوں نہ آثار دیا ہم نے یونہی بتدرت کا سے اتارا ہے کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کریں اور ہم نے اسے تھہر تھہر کر پڑھا''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا بہتہ )

﴿ يَهِ مَدِيثُ امَامِ بَخَارِى بَيْنَةَ اورامامُ سلم بَيْنَةَ كَمعيار كَمطابُق شَحِيح بِهُكِينَ شِخِينَ بِيَنَةَ فَا السَّعَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الللْمُولِيَّا اللَّهُ الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللللْمُولُ

ذكسره ابوبيكر البيسهقى فى "سننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقع العديث:8304 اخرجه ابوعبدالرحين النسباشى فى "سننه الكبرك" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقع العديث:11689 اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ اَبِى هِنَدٍ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عِباس رَضِىَ اللّٰهُ عَنُهُمَا قَالَ اُنْزِلَ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً اللّٰهُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِ ثُمَّ اُنْزِلَ بَعُدَ ذٰلِكَ بِعِشْرِيْنَ سَنَةً "وَلَا يَاتُونَكَ بِمَثْلِ اللَّا جِنْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيرًا" "وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيَّلا"

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتُ الِإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ -حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے شب قدر میں کیبارگی پورا قرآن آسان و نیا پر نازل فرمایا پھراس کے بعد ۲۰سالوں میں (بتدریج) نازل کیا

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَآحُسَنَ تَفُسِيْرًا (الفرقان:33)

''اوروہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے مگرہم حق اوراس سے بہتر بیان لے آئیں گے'۔

(ترجمه كنزالا ثمان ،امام احدرضا بيات

وَقُرْ آنًا فَرَقُنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيَّلا (الاسراء:106)

"اورقرآن ہم نے جداجدا کر کے اتارا کہتم اے لوگوں پر کھبر کھبر کر پڑھواور ہم نے اسے بتدریج رہ رہ کراتا را"۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام إحدرضا بيسة)

السناد بي المام بخارى بيساورام مسلم بيسان المسلم بيسان المسلم بيسان المسلم بيسان المسلم بيسان المسام بيسان المسام بالمسان المسان المسان

2880 انحبَرَنَا اَبُو الْفَصْلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا وَكُوبَ بُنِ الْعُدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا وَيُعَالِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَبَاحِ الْانْصَارِيِّ، وَيُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَبَاحِ الْانْصَارِيِّ، عَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اُوحِى اللهِ لَمُ يَسْتَطِعُ اَحَدٌ مِّنَا يَرُفَعُ طَرُفَهُ إِلَيْهِ، حَتَّى يَنْقَضِى الْوَحْيُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہر رہ و ڈاٹنؤ فرماتے ہیں: جب رسول الله مُناٹین پر وی نازل ہوا کرتی تھی تو جب تک وی نازل ہوتی رہتی ،اس وقت تک ہم میں ہے کسی میں بھی ہیے ہمت نہ ہوتی تھی کہ آپ کے چبرَ واطہر کی طرف نظرا ٹھا کرد کیھیکیں۔

ﷺ کی جدیث امام سلم رئیانیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخیین رئیانیا نے اسے قل نہیں کیا۔

2881 اَجُبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّد بِنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَبُو طَاهِرٍ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَارُ حَدَّثَنَا البُو طَاهِرِ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْاَعْمَشِ عَن حَسَّانٍ بَنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ اللهِ الْاَعْمَشِ عَن حَسَّانٍ بَنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ اللهِ الْاَعْمَشِ عَن حَسَّانٍ بَنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ

# حديث: 2881

اضرجه ابنوعبسدالرحين النسبائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقم العديث: 7991 اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان ( طبع ثانى ) 1403ه رقم العديث: 12381 عَنِ ابْنِ عباس رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ فُصِّلَ الْقُرْآنُ مِنَ الذِّكْرِ فَوُضِعَ فِى بَيْتِ الْعِزَّةِ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَجَعَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّكَرِمُ يُنَزِّلُهُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُرَبِّلُهُ تَرْتِيُلًا

هَاذَا حَدِيْثٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

این عباس پھنٹا فرماتے ہیں: قرآن کی تفصیل ذکر سے کی گئی اوراس کوآسان دنیا میں عزت کے مقام پررکھا عبار حضرت جبریل امین ملیسا وہاں سے نبی اکرم سکاٹیٹو کی براتارتے رہتے اور تھم کھم کر پڑھتے۔

الاسناد ب كياري والمسلم والمسل

2882 - آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُصَدَّدُ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِرَاءٍ فِى الْقُرُ آنِ كُفُرٌ، تَابَعَهُ عُمَرُ بُنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِرَاءٍ فِى الْقُرُ آنِ كُفُرٌ، تَابَعَهُ عُمَرُ بُنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قرآن پاک میں بحث'' کفر'' ہے۔

الله المعالية الوسلمة سے روایت كرنے میں عمر بن الى سلمہ نے علقمہ كی متابعت كى ہے (جیسا كه درج ذیل ہے)

2883 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُوِ اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ الرَّفَاشِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَالَ الْمُعَدِ، عَنُ سَعِيْدٍ، عَنُ سَعِيْدٍ، عَنُ سَعِيْدٍ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، أَنَّ مَا صِيْدٍ، عَنُ سَعِيْدٍ، عَنُ سَعِيْدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ وَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْبِحِدَالُ فِي الْقُرْآنِ كُفُرٌ حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، فَامَّا عُمَرُ بُنُ آبِى سَلَمَةَ فَإِنَّهُمَا لَمْ يَحْتَجَا بِهِ

اللهُ الله عَمْرَت ابو ہریرہ ﴿ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا الللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا

-4

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع كارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4603 اخرجه ابوعبدائله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 9474 اخرجه ابوحسات، البستى فى "صحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقم العديث: 1464 اخرجه ابوالقاسم الطبرائى فى "معجد حمير" طبع العكتب الاسلامى دارعمار بيروت لبنان/عمان 1405هـ 1985 ورقم العديث: 496

# حديث : 2883

اخرجه ابوعبدالله الشيبيانى فى "مستده" طبع \* رسسه قرطيه قاهره \* مصر زقم العديث: 7499 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مستده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام \* 1404ه-1984 • رقم العديث: 5897

اورغمر بن ابی سلمه رفاتینهٔ کی روایات شیخین عیشتان نیقل نهیں کیں۔

' 2884 - آخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلابُ، وَعَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيٌّ بُنِ مُكُرَمٍ، قَالاً : حَدَّنَا جَعْفَرُ بُنُ السَّمَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ بَنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنْ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ سَمُرَةَ وَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: انْ نِلَ الْقُرْآنُ عَلَى ثَلَاقَةِ آحُرُفٍ، قَدِ احْتَجَّ سَمُرَةَ وَطَدَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: انْ نِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: انْ عَلَى ثَلَاقَةِ آحُرُفٍ، قَدِ احْتَجَ مُسْلِمٌ بِاَ حَادِيْتِ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، وَهٰذَا الْحَدِيثُ صَحِيْحُ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَلَيْسَ عَنْ سَمُرَةً وَاحْتَجَ مُسْلِمٌ بِاَ حَادِيْتِ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، وَهٰذَا الْحَدِيثُ صَحِيْحُ وَلَيْسَ لَهُ عِلَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَالَةُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَالَةُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَمَلَةُ وَلَا الْعَدِيثُ عَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، وَهٰذَا الْعَدِينُ عَلَى الْعَلَمَةُ وَلَيْسَ لَا الْعَالَةُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَيْدُ وَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ الْعُولِي الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُولِي الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُمُولُومُ الْعُلَامُ الْعُلَامِ الْعُمُولُومُ الْعُلَامُ الْعُولِيْنَا الْعَلَيْمُ الْعُولِي الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِيْمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلَامُ الْعُرْمُ الْعُلْمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلَامُ الْعُومُ الْعُلُولُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُومُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلُومُ الْع

﴿ ﴿ -حضرت سمرہ ظائمۂ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم طائمۂ نے ارشاد فرمایا: قرآن کریم میں لغتوں میں نازل ہوا۔ امام بخاری میں نے حسن کی سمرہ سے روایت کردہ حدیث نقل کی ہے اور امام سلم میں نیاز نے حماد بن سلمہ کی روایات نقل کی ہیں اور بیحدیث صحیح ہے اور اس میں کوئی علت نہیں ہے۔

2885- آخُبرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُسُوسِٰی، آخُبَرَنَا اِسُرَائِیلُ، عَنْ عَاصِم، عَنْ زِرِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آقُرَانِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ حَم، وَرُحْتُ اِلَی الْمَسْجِدِ عَشِیَّةً، فَجَلَسَ اِلَیَّ رَهُطُّ، فَقُلُتُ لِرَجُلٍ مِنَ الرَّهُطِ :اقُرَا عَلَیْه وَسَلَّمَ، فَاذَا هُو یَقُرا حُرُوفًا لاَ آقُرَوُهَا، فَقُلْتُ لَهُ :مَنْ آقُراکَهَا ؟ قَالَ: آقُرَانِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ، فَقُلْتُ لَهُ :احْتَلَفَا فِی قِرَاءَ تِنَا، فَإِذَا وَجُهُ فَانُ طَلَقُنَا اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ، فَتُلْتُ لَهُ :اخْتَلَفَا فِی قِرَاءَ تِنَا، فَإِذَا وَجُهُ وَسَلَّمَ، وَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ، فَقُلْتُ لَهُ :اخْتَلَفَا فِی قِرَاءَ تِنَا، فَإِذَا وَجُهُ وَسَلَّمَ، وَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ، فَتُلْتُ لَهُ :اخْتَلَفَا فِی قِرَاءَ تِنَا، فَإِذَا وَجُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَلُهُ تَعْیَرَ، وَوَجَدَ فِی نَفْسِهِ، حِینَ ذَکُوتُ لَهُ الاخْتِلاڤ، فَقَالَ : إِنَّمَا اهُلَكَ مَنُ رَسُولُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُكُمُ انْ يَقُرَاكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُكُمُ انْ يَقُرَاكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُكُمُ انْ يَقُرَاكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَامُوكُمُ انْ يَقُرَاكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُوكُمُ انْ يَقُرَاكُمُ وَقًا لاَ يَقْرَؤُهَا صَاحِبُهُ

﴾ ﴿ حضرت عبداللہ ڈاٹھ فرماتے ہیں: مجھے رسول اللہ من الله عن الله عن الله علی ہے میں شام کے وقت مسجد ہیں آیا تو کھے لوگ میر بساتھ آ بیٹھے، میں نے ان میں سے ایک آ دمی سے کہا: تم مجھے (سورة حم) سناؤ، جب اس نے سورة سنائی تو اس میں کچھ الفاظ ایسے سے جو میں نے نہیں پڑھے سے میں نے اس سے پوچھا: تہہیں یہ سورة کس نے پڑھائی ہے؟ اس نے کہا: مجھے یہ سورت خود رسول اللہ من الله عن الله الله عن الله عن

=ەيث: 2885

المستدرك (مرجم) جلدسوم

2886 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ، اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَبِى الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَ السِّيَ عَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ سَصِمٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِاِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، قَالَ فِيْهِ: فَانْطَلَقُنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ · صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ قَالَ زِرٌّ: إِنَّهُمْ يُعَيِّنُونَهُ يَعْنِى عَلِيًّا،

هَلْذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَرُورہ سند کے ہمراہ بھی بیر صدیث منقول ہے اس میں بیہ ہے۔ہم رسول الله مُلَاثِیْنَ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے ہاں ایک آ دمی بیٹھا ہوا تھا، زر کہتے ہیں: انہوں نے اس آ دمی نام ذکر کیا ہے یعنی وہ حضرت علی ڈٹاٹھیئے تھے۔

😌 😌 میرحدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام میشتہ اورامام سلم میشد نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ قل نہیں کیا۔

2887 انحُبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرَ عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ صَفُوانَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ آبِي الزَّنَادِ عَنْ آبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ عَنْ آبِيهِ زَيْدٍ بْنِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَعْنِي اَنْ لَا يُخَالَفُ النَّاسُ بِرَأَيِكَ فِي الاِتِّبَاعِ قَالَ سُلَيْمَانُ يَعْنِي اَنْ لَا يُخَالَفُ النَّاسُ بِرَأَيِكَ فِي الاِتِّبَاعِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ الْاِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاه

﴾ ﴿ حضرت زید بن ثابت رُفائنۂِ فرماتے ہیں: قرا تیں 2 ہیں۔سلیمان رُمِنٹائیہ کہتے ہیں۔اس کا مطلب یہ ہے کہا پنی رائ کی بناء پراتباع کرنے میں لوگوں سے اختلاف مت کر۔

الاسناد بريش في الاسناد بريكن امام بخاري وسينياورامام سلم وسيني في السينقان بين كيار

2888 حَـدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ حَدَّثَنَا اَبُو الْبَخْتَرِيُّ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ شَاكِوٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْبَخْتَرِيُّ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ شَاكِوٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْهُ قَالَ قَرَانَا يَخْيَى بُنُ اٰذَمَ حَدَّثَنَا اِسُوائِيلُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبُدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَرَانَا الْمُفَصَّلَ بِمَكَّةَ حَجَجًا لَيْسَ فِيهِ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُولُ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِينٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ -حضرت عبدالله ظافؤ فرماتے ہیں: ہم نے جے کے دوران مکہ میں "دمفصل" سورتیں پڑھیں،ان میں (کہیں بھی)
"یا ایھا اللذین امنوا" (کے الفاظ) نہیں ہے۔

(مفصل سورتوں سے مراد قرآن کریم کی آخری سات سورتیں ہیں۔حضرت عبداللہ ڈلٹٹؤ سے مروی ہے کہ جن آیات میں یاایھاالذین آمنوا کے الفاظ ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ شفیق ) شفیق )

﴿ يه مديث المام مُعَنَّدُ الوَّحْمُ نِ بَنُ الْحَسَنِ بُنِ اَحْمَدَ الْاَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا إِبُواهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيلَ، حَدَّثَنَا إِبُواهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيلَ، حَدَّثَنَا إِبُواهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيلَ، حَدَّثَنَا الْمُعَبَدُ، قَالَ : قَالَ لِي عَلَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ لِي

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ اَمَرِنِى اَنُ اَقُراَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، فَقَراَ: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكَوَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ اَمْرَنِى اَنُ اَقُراَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، فَقَراَ: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ عَنْدَ اللهِ الْعَلَيْتُهُ ثَانِيًا، وَاللهِ الْعَلَيْتُهُ ثَانِيًا، وَلا يَمُلا جُوثُ ابْنِ الْاَمْ اللهِ التُوابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ، وَإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ غَيْرَ الْيَهُودِيَّةِ، وَلا النَّصُرَانِيَّةِ، وَمَنْ يَعْمَلُ حَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ اللهِ الْتَصُرَانِيَّةِ، وَمَنْ يَعْمَلُ حَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابى بن كعب مُن تَعْنَ فرماتِ بين كه مجھے رسول الله مَن الله عَلَيْهِمْ نے فرمایا: الله تعالیٰ نے مجھے تھم دیا ہے كہ میں تجھے قرآن سناؤں پھرآپ نے مجھے: قرآن سناؤں پھرآپ نے مجھے:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ (البينة:1)

'' کتابی کا فراورمشرک اپنادین چھوڑنے کونہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئے''۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احم رضا نہیں: )

۔ اوراس کی صفات میں سے ریجی ہے کہ اگر انسان پوری ایک وادی مال مائلے اور میں اس کودے دوں تو وہ دوسری وادی کا بھی سوال کرے گا اور میں اس کو دوسری وادی بھی وے دول تو وہ تیسری کا سوال کرے گا۔ ابن آ دم کا پیٹ مٹی کے سواکوئی چیز نہیں بھر سکتی۔اور اللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول دین 'مصنیفیہ'' ہے۔ یہودیت اور نفرانیٹ نہیں ہے جو محض نیک مل کرے گااس (کے ثواب) کو ہر گرضائع نہیں کیا جائے گا۔

🚭 🕒 پیچدیث می الاسناد ہے کیکن امام جیستہ اور امام سلم جیستہ نے اسے ش نہیں کیا۔

2890 حَدَّثَنَا عَلِى ثُنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْآسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ نَبِيْحِ الْعَنَزِيِّ عَنِ ابْنِ عِباس رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ الطَّيَالِسِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْآسُودِ بُنِ قَيْسٍ عَنُ نَبِيْحِ الْعَنَزِيِّ عَنِ ابْنِ عِباس رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ اللَّهِ عَنَّوَجَلَّ وَانَا اَمْشِى فِى طَرِيْقِ مِنُ طُولِ الْمَدِينَةِ فَإِذًا انَا بِرَجُلٍ يُنَادِيْنِى مِنُ بَعْدِى إِنَّهِ عِبْنَ عَبَّاسٍ فَإِذًا هُوَ آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ فَقُلْتُ النَّيْكَ عَلَى ابْيِ بُنِ كَعْبٍ فَقَالَ اَهُو اَقْرَاكَهَا كَمَا سَعِيعَتُكَ تَقْرَأُ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَارُسَلَ مَعِى رَسُولًا قَالَ اذْهَبُ مَعَهُ إِلَى ابْيِّ بُنِ كَعْبٍ فَقَالَ اللهِ فَنَادَانِى مِنُ بَعْدِى شَعْمُ أَلُ فَالُولُ اللَّهِ فَنَادَانِى مِن بَعْدِى قَالَ فَاللَّهُ اللَّهُ فَنَادَانِى مِن بَعْدِى اللَّهِ فَنَادَانِى مِن بَعْدِى اللَّهُ فَالُولُ اللَّهِ فَنَادَانِى مِن بَعْدِى فَالْ فَقُلْتُ يَا ابْيُّ قَرَاتُ ايَةً مِن كَعْبٍ فَالْفُلُو اللَّهُ فَنَادَانِى مِن بَعْدِى عُمَرُ اللَّهُ فَالْ فَارَسُلُ مَعِى رَسُولُه إلى أَبِي بُنِ كَعْبٍ فَارُسُلَ مَعِى رَسُولُه اللَّهِ فَنَادَانِى مِن بَعْدِى عُمَلُ اللَّهُ فَالَ فَرَجَعَ الرَّسُولُ اللَّهُ فَالْفُلُتُ اللَّهُ مَا اللهُ فَارَاتِهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اخرجه ابو عيسى الترمذى' في "جامعه" طبع داراحياء الترأث العربي' بيروت لبنان' رقب العديث:3793

اخرجه ابوعبداللَّه الشيباني في "مستنده" طبع موسسه قرطيه قاهره مصر وقع العديث: 21241

احرجه ابوداؤد الطيالسي في "مسنده" طبع دارالبعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 539

مِنْ عَسُلِ رَأْسِهِ وَوَلِيُدَنَّهُ تَدُرِى لِحُيَتَهُ بِمِدُرَاهَا فَقَالَ أُبَىُّ مَوْحَبًا يَا آمِيُرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ازَائِرًا جِئْتَ آمُ طَالِبَ حَاجَةٍ فَقَالَ عُمَرُ بَلُ طَالِبَ حَاجَةٍ قَالَ فَجَلَسَ وَمَعَهُ مَوْلِيَانِ لَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ لِحُيَتِهِ وَآذَرَتْ جَانِبَهُ الْآيْمَنَ مِنْ لِمَّتِهِ ثُمَّ وَلَاهَا جَانِبَهُ الْآيُسَرَ حَتَّى اِذَا فَرَغَ اقْبَلَ إِلَى عُمَرَ بِوَجُهِهِ فَقَالَ مَا حَاجَةُ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَيُ عَلَى مَا تُقْبِطُ النَّاسَ فَقَالَ أَبِيُّ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّى تَلَقَيْتُ الْقُرُآنَ مِنْ تِلْقَاءِ جِبُرِيْلَ وَهُو رَطْبٌ فَقَالَ عُمَرُ تَاللَّهِ مَا اللهِ عَمْرُ اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ا ایک آیت پڑھتا ہوا گر در ہاتھ ایک دفعہ مدینے کے داستے سے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوا گزرر ہاتھا تو احیا نک پیچھے سے ایک آ دمی نے آواز دے کر کہا: ابن عباس ٹاٹھا کی اتباع کرو۔ (جب میں نے مڑ کر دیکھا تو ) وہ امیر المومنین حضرت عمر ٹالٹنڈ تھے۔ میں نے ان سے کہا: میں ابی بن کعب ٹالٹنڈ کی اتباع کرتا ہوں۔انہوں نے کہا: میں نے آپ کو جیسے پڑھتے ہوئے سنا ہے کیاانہوں نے تہمیں اسی طرح پڑھایا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔انہوں نے میرے ہمراہ اپناایک قاصد بھیجااور کہا: اس کے ساتھ الی بن کعب ڈالٹیڈ کے پاس جاؤ اور اس بات کی تحقیق کر کے آؤ کہ کیا واقعی ابی بن کعب ڈلٹیڈ اس طرح پڑھا تا ہے۔ چنانچہ میں اور حضرت عمر طانتیٰ کا قاصد دونوں ابی بن کعب طانتیٰ کے پاس چلے آئے ، میں نے کہا: اے ابی بن کعب طانتیٰ! میں فلاں آیت پڑھتے ہوئے جار ہاتھا کہ مجھے عمر بن خطاب ٹائٹیئنے پیچھے سے آواز دی اور کہا: ابن عباس ٹٹٹھا کی اتباع کرو۔ میں نے کہا: میں تو ابی بن کعب رفافیز کی اتباع کرتا ہوں انہوں نے میرے ہمراہ اپنا قاصد بھیجا ہے ( آپ اس کو بتائے کہ ) میں جیسے قرات کررہا ہوں کیا آپ نے مجھے وہی قرات سکھائی ہے؟ حضرت ابی بن کعب ڈائٹڈاو لے : جی ہاں (ابی بن کعب ڈائٹڈ کی پیرتصدیق من کر ) حضرت عمر رہائیز کا قاصد واپس چلا گیا اور میں اپنے کام چلا گیا ( راوی کہتے ہیں ) حضرت عمر رہائیز شام کے وقت (خود ) ابی بن کعب ڈائٹز کے پاس چلے آئے۔اس وقت (ابی بن کعب رہاتین) سر دھوکر فارغ ہوئے تھے اور ان کی بڑی ان کی داڑھی میں تنکھی کر رہی تھی۔ ابی صرف ملاقات کے لئے نہیں ) بلکہ کام ہے آیا ہوں ۔انی بن کعب رٹائٹڈ بیٹھ گئے اوران کے ہمراہ دوغلام بھی تھے۔ جب داڑھی سنوار · كر فارغ ہوئے تواپنی زلفوں کوسنوارا، جب زلفیں سنوار کر فارغ ہوئے تو حضرت عمر رٹائٹۂ کی جانب متوجہ ہوکر ہولے: امیر المومنین ﴿ وَلَيْنَا كُوكِيا كَامِ ہے؟ حضرت عمر ﴿ لِلَّهُ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال المومنین طانٹو میں نے جوانی اورصحت کے دنوں میں حضرت جبریل علیشا مین کی جانب سے قر آن سکھا ہے۔ ( اس لئے میری قراءت غلطنہیں ہوسکتی) حضرت عمر ﷺ و این مرتبہ بولی اور میں صبر کرنے والانہیں ہوں۔ یہ بات تین مرتبہ بولی اور وہاں ہے جلے آئے۔

﴿ وَ يَهِ مِدِيثُ مَنِي الاَسْادِ بِهِ لِيكِن امام بَخَارِي بَيْنَةُ اورامام سَلَم بَيْنَةُ فَاسِينَ الْمِيلِ كِيارِ وَالْمَامِ مُعَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، اَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

شُعَيْبِ بْنِ شَابُورٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ زَبْرٍ، عَنُ بُسُرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ آبِي اِدْرِيسَ، عَنُ أَبِي بْنِ كَعْبِ
رَضِى اللهُ عَنُهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : اِذْ جَعَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَاشْتَذَ عَلَيْهِ، فَبَعَثَ اللهُ، وَهُو حَمُوا لَفَسَدَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَاَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَاشْتَذَ عَلَيْهِ، فَبَعَثَ اللهُ، وَهُو يَهُمُ وَيُهُمْ وَيَهُمْ وَيَهُمْ وَيُهُمْ وَيُهُمْ وَيُهُمْ وَيُهُمْ وَيُهُمْ وَيُهُمْ وَيُهُمْ وَيُعْرَافُهُمْ وَيُعْتَعُونَا لَهُ الْبَعْ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُقُولُونَ مُ وَاللهُ مُولًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُقُولُونَ مُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُقُولُونَ مُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَيُقُولُونَ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَيُقُولُونَ مُ وَاللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ويُقُولُونَ مُ وَاللَّهُ مُلُولُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَيُقُولُونَ مُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعْمُونُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا مَا عَيْدُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

-حضرت الی بن کعب را النفظ سے روایت ہے کہ وہ سورۃ فتح کی آیت نمبر۲ ۲ ایوں پڑھا کرتے تھے:

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَلَوْ حَمَيْتُمْ كَمَا حَمُوا لَفَسَدَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَٱنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ (الفتح 26)

یہ بات حضرت عمر مٹائٹ تک پنجی تو وہ اس بات پر سخت برہم ہوئے ، انہوں نے ابی بن کعب ڈائٹ کی طرف ایک آ دی بھیجا، اس وقت وہ اپنے اونٹ پر تارکول مل رہے تھے۔ پھر حضرت عمر مٹائٹ فودان کے پاس چلے آئے اوران کے پھے ساتھیوں کو بلایا، ان میں حضرت زید بن ثابت مٹائٹ بھی تھے۔ حضرت عمر مٹائٹ بولے : تم میں سے کون سورہ فتح پڑھے گا؟ تو زید بٹائٹ نے ہمارے طریقے کے مطابق قرات کی۔ اس پر حضرت عمر مٹائٹ ان پر بھی ناراض ہوئے۔ حضرت ابی بن کعب بٹائٹ نے حضرت عمر مٹائٹ کہا: میں بھی موابق قرات کی۔ اس پر حضرت ابی بن کعب مٹائٹ نے کہا: یہ بت آپ بھی جانے ہیں کہ میں نجی اکرم سائٹ نے ہالکل قریب بیٹ کولوں؟ آپ نے کہا: بولو۔ حضرت ابی بن کعب مٹائٹ نے کہا: یہ بت آپ بھی جانے ہیں کہ میں نجی اکرم سائٹ نے ہیں کہ میں نے جس کرتا تھا اور آپ بھی تر آن سنا ہے اس طرح رسول اکرم سائٹ نے ہیں کہ میں نکالوں گا۔ حضرت عمر مٹائٹ بولوں کو ساتا رہوں تو میں سنا تا رہوں گا اور اگر آپ نہیں چاہے تو میں ساری زندگی ایک حرف بھی زبان سے نہیں نکالوں گا۔ حضرت عمر مٹائٹ بولو کے (نہیں) بلکہ آپ لوگوں کو قر آن سنا تے رہیں۔

الله المسلم بخارى مُنِينة اورامام سلم بينة كمعيار كم طابق صحح بليكن شخين مُنينة في استفل نبيل كيا-

2892 أَخْبَرَنَا الْبُرَاهِيُمُ بُنُ عَصْمَةَ بُنِ اِبُرَاهِيمُ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا السِّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيهِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا بَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجُوٰنِيُّ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ اتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ لَأَتِعَلَّمُ الْعِلْمَ فَلَيهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا النَّاسُ فِيْهِ حِلَقٌ يَتَحَدَّثُونَ قَالَ فَجَعَلْتُ امْضِى حَتَّى فَلَمَّا دَخَلْتُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا النَّاسُ فِيْهِ حِلَقٌ يَتَحَدَّثُونَ قَالَ فَجَعَلْتُ امْضِى حَتَّى النَّهُ عَلَيْهِ مَ يَقُولُ هَلَكَ اَصْحَابُ الْعَقْدِ وَرَبِ الْكَعْبَةِ وَلاَ السَّى عَلَيْهِ مُ يَقُولُهَا ثَلاثًا هَلَكَ اَصْحَابُ الْعَقْدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَلاَ السَّى عَلَيْهِ مُ يَقُولُهَا ثَلاثًا هَلَكَ اَصْحَابُ الْعَقْدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَلاَ السَّى عَلَيْهِ مُ يَقُولُهَا ثَلاثًا هَلَكَ اَصْحَابُ الْعَقْدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَلاَ السَّى عَلَيْهِ مُ يَقُولُهَا ثَلاثًا هَلَكَ اَصْحَابُ الْعَقْدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَلاَ السَّى عَلَيْهِ مُ يَقُولُهَا ثَلاثًا هَلَكَ اَصْحَابُ الْعَقْدِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَلا السَّى عَلَيْهِ مُ يَقُولُهَا فَلا فَجَلَسُتُ إِلَيْهِ فَتَحَدَّتُ مَا قُضِى لَهُ ثُمَّ قَامَ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هذا سَيْدُ

النَّاسِ ابَيُّ بُنُ كَعُبٍ قَالَ فَتَبِعْتُهُ حَتَّى اَتِى مَنْزِلَهُ فَإِذَا هُو رَثُّ الْمَنْزِلِ رَثُّ الْجَسُوةِ رَتُّ الْهَيْعَةِ يَشْبَهُ اَمْرُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ وَمَلَّ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَى السَّكَامَ قَال ثُمَّ سَاكِنِى مِمَّنُ اَنْتَ قَالَ قُلْتُ مِنْ اَهُلِ الْعِرَاقِ قَالَ اكْثَرُ شَيءٍ سُؤلاً وَعَصِبَ قَالَ فَاسْتَ قَبَلُتُ الْقَبْلَةَ ثُمَّ جَفُوتُ عَلَى رُكَيَّى وَرَفَعْتُ يَدَى هَكَذا وَمَلَّ ذِرَاعَيْهِ فَقُلْتُ اللَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَفَعْتُ يَدَى هَكَذا وَمَلَّ ذِرَاعَيْهِ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَفَعْتُ يَدَى هَكَذا وَمَلَّ ذِرَاعَيْهِ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اَنْعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اَنْعَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اَنْعَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اَنْعَالُهُ وَيُعُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اَنْعَاقُ فِيهِ لَوْمَة لائِمِ قَالَ ثُمَّ الْصُرَفَتُ لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا اَنْعَالُوا الطُّرُقُ مَمْلُوءٌ وَيَعْفُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اَنْعَاقُ فِيهِ لَوْمَة لائِمِ قَالَ ثُمَّ الْصَرَفْتُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اَخْصُ لِيهِ لَوْمَة اللهُ عُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اَنْعُرُقُ الطُّرُقُ مَمْلُوءٌ وَيَعْفَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْا اللَّولُ فَقَالَ هَلَا اللهُ عُلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله الله المعرب جندب رفات المين المين المين مدينه منوره مين حصول علم كي خاطر آيا، جب مين مسجد نبوي والما المؤامين واخل ہو تو وہاں پرلوگ حلقوں کی صورت میں بیٹھے باہم گفتگو کرر ہے تھے۔ میں ان میں سے گزرتا ہواایک حلقہ میں پہنچا،اس میں دو کپڑوں میں ملبوں ایک لاغرسا آ دمی بیٹھا ہوا تھا، لگتا تھا کہ وہ ابھی ابھی کسی سفر ہے آیا تھا، میں نے اس کو بیہ کہتے ہوئے سنا ہے: رب کعبہ کی تشم "اصحاب عقد ' ہلاک ہو گئے اور مجھے ان ہے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات مین بار کہی : رب کعبہ کی قتم!" اصحاب عقد '' ہلاک ہوگئے،رب کعبہ کی قتم!''اسحاب عقد''ہلاک ہوئے،رب کعبہ کی قتم!''اصحاب عقد''ہلاک ہوگئے۔ میں ان کے قریب میٹر گیاوہ اپنی آپ میں سنارہے تھے پھروہ اٹھ گئے۔ میں نے ان سے متعلق لوگوں سے دریافت کیا تو مجھےلوگوں نے بتایا کہ پہلوگوں کے سردار حضرت الی بن کعب رٹائٹؤ تھے (جندب) کہتے ہیں: میں ان کے پیچیے جل دیا اور چلتا چلتا ان کے گھر تک پہنچ گیا ( میں نے ان کے گھر کی حالت دیکھی ) بہت خشہ حالت تھی ،لباس بھی کوئی خاص نہ تھااوران کی اپنی بھی حالت پرا گندہ تھی اوران کار ہن سہن بالكل عام لوگوں جبيبا تھا۔ ميں نے ان كوسلام كيا ،انہوں نے مجھے سلام كا جو، ب ديا اور پھر مجھ سے پوچھا:تم كہاں ہے آئے ہو؟ ميں نے کہا:عراق ہے۔انہوں نے کہا: بیلوگ بہت سوالات کرتے ہیں،اور پھروہ ناراض ہوگئے، میں قبلہ روہوااورایئے گھٹوں کے بل جھک گیااور یوں اپنے ہاتھ بلند کئے (پر کہتے ہوئے انہوں نے )اپنے دونوں باز وکھول دیئے، میں نے کہا: میں تو آپ کے پاس ان کی شکایت لے کرآیا ہوں، ہم نے حصول علم کی خاطراپنے مال خرچ کئے،اپنے جسم پیش کئے اوراپنی سواریوں کو چلایا کیکن جب ہم ان سے ملے تووہ ہم سے ترش روئی کے ساتھ پیش آئے اور ہم سے نامناسب گفتگو کی (جندب) کہتے ہیں: (میری پیربات س کر ) حضرت آتی بن کعب ڈائٹیڈرو پڑے اور مجھے راضی کرتے ہوئے بولے افسوس! کہ میں ابھی وہاں تک نہیں جاسکا۔ پھرانی بن کعب ٹھٹٹیو لے: میرا تیرے ساتھ بیوعدہ ہے کہا گراس جمعہ تک میری زندگی رہی تو میں تہہیں ایسی بات بتاؤں گا جؤمیں نے خودرسول الله تناقیق ہے تی ہے اوراس سلسلے میں کسی ملامت گری ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا (جندب) کہتے ہیں: میں واپس آگیا اور جمعہ کا انتظار کرنے لگا۔ جب جمعرات آئی تو میں اپنے ایک ضروری کام سے باہر نکلا تو تمام گلیوں بازاروں میں بہت رش تھا۔ میں جس گلی میں بھی گیا وہ لوگوں نے جواب دیا: شاید آپ یہاں کے رہنے میں بھی گیا وہ لوگوں نے جواب دیا: شاید آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ میں نے کہا: جی ہاں۔ لوگوں نے بتایا: سید اسلمین حضرت الی بن کعب شائز وفات پاگئے ہیں۔ (جندب) کہتے ہیں: بھر میں عراق میں ابوموی شائز سے ملا اوران کو میہ بات بتائی تو انہوں نے کہا: کاش کہ وہ زندہ رہتے اوران کی وہ بات ہم تک پہنے جاتی۔

المسلم منته كمعيارك مطابق صحيح بهكن شخين مسلم منته كالمستح معيارك مطابق صحيح بهكيك شخين مسلم منته في المسلم منته كالم

الْاَعْمَشْ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ وَهُو بِعَرَفَةَ، فَقَالَ : يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، جِنْتُ مِنَ الْكُوفَةِ وَتَوَكُتُ بِهَا مَنُ يُّمُلِى الْمَصَاحِفَ عَنُ ظَهْرِ قَلْبِهِ، قَالَ : فَعَضِبَ عُمَرُ، وَانْتَفَحَ حَتَّى كَادَ يَمُلأُ مَا بَيْنَ الْكُوفَةِ وَتَوَكُتُ بِهَا مَنُ يُّمُلِى الْمَصَاحِفَ عَنُ ظَهْرِ قَلْبِهِ، قَالَ : فَعَضِبَ عُمَرُ، وَانْتَفَحَ حَتَّى كَادَ يَمُلأُ مَا بَيْنَ الْكُوفَةِ وَتَوَكُتُ بِهَا مَنُ يُمُلِى الْمَصَاحِفَ عَنُ ظَهْرِ قَلْبِهِ، قَالَ : فَعَضِبَ عُمَرُ، وَانْتَفَحَ حَتَّى كَادَ يَمُلأُ مَا بَيْنَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ عَنْهُ مَلْ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يَوْلُ وَلَى يُمُولُ اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يَوَالُ يَسْمُرُ فِى الْاَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يَوَالُ يَسُمُرُ فِى الْاَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يَوَالُ يَسْمُرُ فِى الْكُمْ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يَوَالُ يَسْمُرُ فِى الْمُسْلِمِينَ عَنْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا يَوَالُ يَسْمُرُ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسُلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا لَلهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ

لاَبُشِّرَهُ، فَوَجَدُتُ آبَا بَكُرٍ قَدُ سَبَقَنِي فَبَشَّرَهُ، فَوَاللَّهِ مَا سَابَقْتُهُ اللَّى خَيْرٍ قَطُّ اللَّا سَبَقَنِي اللَّهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَصَرْتَ عَلَقَمَهِ وَكُانِيَّةُ وَمِاتِ بِينَ الْكِوآ وَ مُ حَضِرَتَ عَمِرِ وَكُانِيَّةُ مِيدان عَرَفات مِين تقے، اس نے کہا: اے امیر المومنین ڈائٹؤ! میں کوفہ ہے آیا ہوں اور وہاں پرایک ایسا آ دمی ہے جوزبانی قر آن کریم کی املاء کروا تاہے۔ علقمہ ڈائٹؤ کہتے ہیں۔ اس بات پر حضرت عمر جائٹؤ بہت شدید ناراض اور غضبناک ہوئے اور پوچھنے لگے: وہ کون ہے؟ علقمہ ڈائٹؤنے نے

# ديث: 2893

اخرجه ابوعبدالله التبيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطيه قاهره مصر دقع العديث: 175 اخرجه ابويبكر بن خزيبة المنيسايورى فى "صبحيعه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 وقع العديث: 1156 ذكره ابويبكر البيبهةى فى "مشنفه" طبع طبيع مسكتب دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقع العديث: 1968 أخرجه ابدوببكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع المسكتب الاسلامى بيروت لبنان (طبع ثانى) 1403ه رقع العديث:8420

جواب دیا: عبداللہ بن مسعود ڈاٹیڈ (بینام سنتے ہی) ان کا عصہ کا فورہونے لگائی کہ وہ بالکل نارمل حالت پر واپس آگئے ، پھر ہولے:
افسوس! خدا کی تنم ! اس وقت مسلمانوں میں (قرآن کی اطلاکروانے کے حوالے سے) ابن سے زیادہ بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ میں اس سلسلہ میں تہمیں ایک بات بتاتا ہوں: رسول اکرم ٹاٹیڈ ہم مسلمانوں کے معاملات میں حضرت ابو بکر ڈاٹیڈ سے مشورہ کیا اگر سے فیا اس سلسلہ میں تہمیں ایک بات بتاتا ہوں: رسول اکرم ٹاٹیڈ ہم مشورہ کیا ، اس رات میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ پھر رسول اللہ ٹاٹیڈ باہر نظام اورہم بھی آپ کے ہمراہ چل دیے، ہم نے دیکھا کہ ایک آ دمی صحبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ ٹاٹیڈ اس کی قرات سنے کے لئے کھڑے جب ہم اس شخص کو پہچا نے سے عاجز آگے تو رسول اللہ ٹاٹیڈ نے فر مایا: جو شخص قرآن کی تلاوت اس انداز میں پڑھنا چا ہوں وہ اس کہ معراہ گئے دارے بیا ہو گئے ہوں کہ معراہ گئے دارے کہ وہ اس کی تعلق فر مانے پڑھنا چا ہوں کہ معراہ گئے دارے کہ وہ اس کی تعلق فر مانے کہ درائے دورا معید ڈاٹیڈ کا تو رسول اللہ ٹاٹیڈ اس کے متعلق فر مانے کے دورائے دورائے کہ بیاں پہنچ ہوئے تھے اوران کو خو نجری سنا جا ہے دورائے گئے دان جو سورے اس کو خو نجری سنا نے گیا تو حضرت ابو بکر ڈاٹیڈ بھے سے بہلے آگے دان جو سورے اس کو خو نجری سنا وہ کی گئے ہوں نے جب بھی کسی نیکی میں اس کے بیاس پہنچ ہوئے تھے اوران کو خو نجری سنا جا جسے جسے جس نے در بھی کسی نیکی میں الورکر ڈاٹیڈ سے آگے نگائے کی کوشش کی کوشش کے درائے دیں اس میں کا میا بہیں ہوں کا بلکہ ) حضرت ابو بکر ڈاٹیڈ سے جسے جسے جسے جسے جسے جسے جس

2894— أخُبَرَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ ادَمَ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضَرَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْمُفَدَامِ الْحَثْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ بِسُرِ بُنِ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ الْمِفْدَامِ الْحَثْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ الْبُواهِيمَ، عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ اَحَبُ اَنُ يَتُقُرا الْقُورُ آنَ عَضَّا فَعَلَمُ عَمُورُ وَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ اَحَبُ اَنُ يَقُورا اللهُ عَنْهُ، عَن رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ اَحَبُ اَنُ يَقُورا اللهُ عَنْهُ مَن رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ اَحْبُ اَنُ يَقُورا اللهُ عَنْهُ مَن رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ اَحْبُ اَنُ يَقُورا اللهُ عَنْهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمُورَ وَعِلَى شَوْطِ الشَّيْخِيْنِ، كَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمُومَ وَاللهُ اعْلَى شَوْطِ الشَّيْخِيْنِ، وَلَهُ شَاهِدُ مُفَسَّرٌ وَلَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُونَ عُمَرَ، وَاللهُ اعْلَمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُفَسَّرٌ وَلَهُ مَا لَمُ يَصِحَ عِنْدَهُمَا سَمَاعُ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ مِنْ عُمَرَ، وَاللهُ اعْلَمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُفَسَرٌ مِنْ عَمَر بُواللهُ اعْلَمُ مُ اللهُ الْمُعَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَومِ عَمَّادِ بُنِ يَاسِو

﴾ ﴿ -حَصَرَتُ عَمر مِنْ النَّيْزُ روايت كرتے ہيں كه رسول الله مَنْ النَّامُ عَلَيْهِ فِي ارشاد فرمایا: جو شخص بالكل اس انداز ميں قرآن پڑھنا جا ہتا ہے۔ ہس طرح نازل ہوا ہے، اس كوچا ہے كہوہ '' ابن ام معبد لِنْ النَّاء'' كى قرات كے مطابق قرآن پاك پڑھے۔

ﷺ کی حفرت عمر روانی کے مقر است کردہ حدیث امام بخاری بیشتہ اور امام سلم بیشتہ کے مقرر کردہ معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے کیکن انہوں نے اس کونفل نہیں کیا اور میرایہ خیال ہے کہ شیخین بیشتہ کے نزد کیک علقمہ بن قیس جائٹۂ کا حضرت عمر روانی نظام ہے۔ واللہ اعلم۔

🗬 🕄 عمار بن ماسر خانفو کے مروی درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

2895 اَخُبَرَنَاهُ اَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرٍ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عَبُدُ اللهِ بَنُ حَعْفَرِ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ صَحْرٍ الْآيُلِيِّ، عَنْ اَبِي اللهُ عَنْ عَبْدُ اللهُ عَنْهُ، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عُبَيْدَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِعَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَهُو يَقُرَأُ حَرُفًا جَرُفًا، فَقَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُراَ الْقُرْآنَ كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقُراَهُ عَلَى قِرَاءَ قِ ابْن مَسْعُودٍ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَصَرْتَ عَمَارِ بَن يَاسِ رَقَالَتُوْ ہے روایت ہے کہ رسول اللّه مَنْ اللّه بن مسعود رقالِیْوْ کے پاس آئے تو وہ قر آن پاک کی حرف کر کے تلاوت کر تا ہے تھے (آپ نے ان کی تلاوت کر تا چیسے وہ نازل ہوا ہے تواس کو چاہئے کہ وہ ابن مسعود رقالیوں کی قراف کے مطابق تلاوت کرے۔

2896 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْمُشَنَّى بُنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَى عُمَرُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ آبِى مَيْسَرةَ عَمْرِو بُنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: اَتَى عَلَىَّ رَجُلٌ وَانَا اصلّى، فَقُالَ: ثَكِيلَتُكَ أُمُّكَ، الإ اَرَاكَ تُصَلّى، وَقَدُ اَمَرَ بِكِتَابِ اللّهِ اَنُ يُّمَزَّقَ كُلَّ مُمَزَّقٍ، قَالَ: فَتَجَوَّزُتُ فِى صَلاتِى، وَكُنْتُ اَجُلِسُ، فَاذَا اَنَا بِالاَشْعَرِيِّ، وَحُذَيْفَةَ، وَابْنَ صَلاتِى، وَكُنْتُ اَجُلِسُ، فَاذَا اللهِ الْاَشْعِرِيِّ، وَحُذَيْفَةَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ : اذْفَعُ اللّهِمُ هَلَا الْمُصْحَفَ، قالَ: وَاللّهِ لاَ اَدْفَعُهُ اللّهِمُ الْمُعْرِدِ، يتقاولان، وحذيفة يَقُولُ لابْنِ مَسْعُودٍ : اذْفَعُ اللّهِمُ هَلَا الْمُصْحَفَ، قالَ: وَاللّهِ لاَ اَدْفَعُهُ اللّهِمُ اللهِ اللّهِ هَا اللّهِ هَا اللّهِ لاَ ادْفَعُهُ اللّهِمُ اللّهِ اللّهِ هَا اللّهِ هَا اللّهِ هَا اللّهِ هَا اللّهِ لاَ اذْفَعُهُ اللّهِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِضُعًا وَسَبْعِيْنَ سُورَةً، ثُمَّ اذْفَعُهُ اللّهِمُ ، وَاللّهِ لا اَدْفَعُهُ اللّهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِضُعًا وَسَبْعِيْنَ سُورَةً، ثُمَّ اذْفَعُهُ اللّهُمُ ، وَاللّهِ لاَ اذْفَعُهُ اللّهُمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِضُعًا وَسَبْعِيْنَ سُورَةً ، ثُمَّ اذْفَعُهُ اللّهُمُ ، وَاللّهِ لاَ اذْفَعُهُ اللّهُمُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حديث: 2895

اضرجه ابو عبدالله القزويني في "مننه" · طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 138 اضرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبيع موسسه قرطبه وقاهره مصر وقع العديث: 35 اضرجه ابوصائع البستي في "صبعيمه" طبيع موسسه الرسالة بيروت لبنان الماء 1993 ورائلتب العلبية بيروت لبنان 1993 ورائلتب العلبية بيروت لبنان الماء 1991 وقيم العديث: 8255 اضرجه ابويعيلي السوصيلي في "مسنده" طبيع دارالسامون للتراث دمشق شام 1401ه-1984 ورقيم العديث: 16 اضرجه ابويكر الصنعاني في "مصنفه" طبيع الهكتب الاسلامي بيروت لبنان (طبيع ثاني) 1404هـ 1403 وقيم العديث: 8413 اضرجه ابوداؤد الطيالسي في "مسنده" طبيع دارالبعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 334

اخرجه ابوبكر الصنعاني في "مصنفه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنان ( طبع ثاني ) 1403ه رقم العديث:8438

ان کودے دول خدا کی تم میں میصحف ان کے حوالے ہر گر نہیں کروں گا۔

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

2897 اَخُبَوْنَا الْحُسَيْنُ بُنَ الْحَسَنِ بُنِ اَيُّوب، حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : لَقَدُ قَرَاتُ مِنْ فِى رَسُولِ اللهِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعِيْنَ سُورَةً، وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ ذُو ذُوَّا بَتَيْنِ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَان،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَلِهَذِهِ الزِّيَادَةِ شَاهِدٌ، عَنْ عَبُدِ اللهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وللتُؤفر مات بين بين في رسول الله مَلْ اللهِ عَلَيْهِ كَى زبان ہے ستر سور تيس يكھى ہيں (ان دنوں) زيد بن ثابت ولائن چھوٹا بچہ ہوتا تھا، بچوں كے ہمراہ كھيلا كرتا تھا۔

السناد بي المام بخارى بيسة اورامام ملم بيسة في السناد بيسكوا المام بيسة في المساد بيستان المام بخارى بيسة المسلم بيستان المسلم المسلم بيستان المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا

عبدالله سے مروی ایک حدیث اس حدیث کی زیادتی کی شاہد ہے (جو کدورج زیل ہے)

2898 - آخُبَرَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْحَنْظَلِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُوُ قِلابَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ بُنُ سَالِمْ بُنِ اَبِى سَعِيْدٍ الْاَسَدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنهُ، يَقُولُ: اَقُراَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِيْنَ سُورَةً، اَحُكَمُتُهَا، قَبْلَ اَنُ يُسُلِمَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ صَرَتَ عَبِدَاللَّهُ بَنَ مُسعود وَالنَّيْرُ فَرِماتِ مِينَ مِجْصِد سُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّلَهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَا مِنْ مِنْ مِنْ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعَلّمُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللللّهُ مَا الللّهُ مَا اللللللّهُ مَا الللللّهُ م

2899 حَدَّثَنَا آبُو عَمْرٍ وعُثْمَانُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ إِمْلاءً فِي مَسْجِدِهِ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ هَيْنَمِ الْبَلَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنِى آبُو سَلَمَةَ، حَدَّثِنِى عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَلامٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَعَدُنَا حَدِيثُ 2897

اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاملاميه حلب شام · 1406ه · 1986 ، رقم العديث: 5063 اخرجه ابوعبت البستى في "صعيعه" اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه فاهره مصر زقم العديث: 3697 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه الكبرى" طبع طبع موسسه الرساله بيروت لبنان · 1411ه / 1993 · رقم العديث: 7064 اخرجه ابويعلى البوصلي في "مسنده" طبع دارالهامون دارالكتب العلميه بيروت لبنان · 1411ه / 1991 · رقم العديث: 9329 اخرجه ابويعلى البوصلي في "مسنده" طبع دارالهامون للترات دمشق شام · 1404ه - 1984 · رقم العديث: 5052 اخرجه ابوبكر الصنعاني في "مصنفه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنان ( طبع ثاني ) 1403ه · رقم العديث: 8435

حديث: 2898

اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان ( طبع ثانى ) 1403ه رقم العديث:8439

نَفَرٌ مِّنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقُلْنَا : لَوْ نَعْلَمُ اَيُّ الْإَعْمَالِ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، عَمِلْنَا، فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ : سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَايُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِهِ صَفَّا كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِهِ صَفَّا كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ مَوْصٌ " . (الصف: 4-1) إلى الْحِرِ السُّورَةِ، وَقَرَاهَا عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ فِى حَدِيثِهِ : وَقَالَ لَنَا الْا وُزَاعِيُّ : قَرَاهَا عَلَيْنَا يَحْيَى بُنُ ابِي كَثِيْرٍ هَكَذَا، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ : وَقَرَاهَا عَلَيْنَا يَحْيَى بُنُ ابِي كَثِيرٍ السُّورَةِ هَاكَذَا، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ : وَقَرَاهَا عَلَيْنَا يَحْيَى بُنُ ابِي كَثِيرٍ السُّورَةِ هَاكَذَا، قَالَ الْمُورَةِ هَاكَذَا، قَالَ الْبُوعَمُو و بُنُ السَّورَةِ هَاكَذَا، قَالَ الْمُورَةِ اللَّي الْمُورَةِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَمْرِو بُنُ السَّورَةِ اللَّهُ وَلَوْلَا السُّورَةِ اللَّهُ عَمْرِو بُنُ السَّورَةِ اللَّهُ وَقَرَاهَا عَلَيْنَا الْحُورِهَا هَاكَذَا، وَقَرَاهَا عَلَيْنَا الْمُوارَةِ هَاكَذَا، قَالَ الْمُورَةِ اللَّهُ عَمْرِو بُنُ السَّورَةِ اللَّهُ وَقَرَاهَا عَلَيْنَا الْمُحَاكِمُ مِنْ اوَّلِ السُّورَةِ اللَّهُ الْحَرِهَا هَاكَذَا، وَقَرَاهَا عَلَيْنَا الْمُحَاكِمُ مِنْ اوَّلِ السُّورَةِ اللَّي الْحِرِهَا هَاكَذَا، وَقَرَاهَا عَلَيْنَا الْمُحَاكِمُ مِنْ اوَّلِ السُّورَةِ إلَى الْمُورَةِ الْي الْحِرِهَا هَاكَذَا، وَقَرَاهَا عَلَيْنَا الْمُحَاكِمُ مِنْ اوَّلِ السُّورَةِ إلَى الْحِرِهَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا الْمُعَالِي الْمُولِ السَّورَةِ إِلَى الْمُعَمِّدُهُ اللْعُولِ السُّورَةِ إلى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَمِّدُهُ اللْعُورَةُ اللْمُولِ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللْعُولُ اللَّهُ الْعَلَى ال

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْظِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاه

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن سلام وَ النَّهُ فرمات بين: نبي اكرم سَلَيْتَا كَصَحَابِهُ كِرام وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَاتَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوْالِمَ تَقُولُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقَالًا عِنْدَ اللَّهِ اَنْ تَقُولُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ مَقَالًا عِنْ بِهِ لِللَّهِ اَنْ تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ وَاللهِ إِنَّ اللَّهُ مِنْ عَلَى بِولَا هِ وَهَمَ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

کی جمیر بن کثیر میسینه کی روایت میں بیاضافہ ہے اوزاعی کہتے ہیں ۔ کی بن کثیر نے بیسورۃ آخرتک اسی طرح ہمارے سامنے تلاوت کی۔ ابراہیم نے کہا: ہمارے سامنے محمد بن کثیر نے سورۃ کے آخر تک تلاوت کی۔ ابراہیم نے کہا: ہمارے سامنے تلاوت کی۔ امام حاکم کہتے ہیں: ابوعمرو بن ساک نے بیسورۃ آخر تک اسی طرح ہمارے سامنے تلاوت کی۔ امام حاکم کہتے ہیں: ابوعمرو بن ساک نے بیسورۃ آخر تک اسی طرح ہمارے سامنے تلاوت کی۔ ہمارے سامنے تلاوت کی۔ مطابق صحیح ہے تا ہم ان دونوں حضرات نے اسے قل نہیں کیا۔

حديث: 2899

اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبيع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3309 اخرجه ابوعبدالله النيسابورى فى "الهستدرك" طبيع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/1990 وقم العديث: 2390 اخرجه ابوحاتم البستى-فى "صعيحه" طبيع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث:4594

2900 حَدَّثَنَا اَبُو النَّضُرِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُف الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، وَبِشُرُ بُنُ مُوسَى الْآسَدِيُّ، وَالْحَارِثُ بُنُ اَبِى اُسَامَةَ التَّمِيمِيُّ، قَالُوا :حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اِسْحَاقَ السَّيْلَجِينِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ بُنُ اَبِى حَبِيْبٍ، اَنَّ عَبْدَ الرَّحُمْنِ بُنَ شِمَاسَةَ حَدَّثَهُ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : كُنَّا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُؤَلِفُ الْقُوْآنَ، إِذْ قَالَ :طُوبَى لِلشَّامِ، فَقِيْلَ لَهُ : وَلِمَ ؟ عَنْ يَكْنَى بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ، رَوَاهُ جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ ايُّوبَ

﴿ ﴿ -حفرت زید بن ثابت و الله فَالله فَر مات بین بهم رسول الله فَالله فَا مَا كَمَ مَا كَمَ مَا كَمَ مَا كَمَ و فرمایا: شام کے لئے خوشخری ہو، آپ سے دریافت کیا گیا کس بناء پر؟ آپ مَالله فَا مَایا: اس لئے کہ رحمت کے فرشتے ان پراپنے پر پھیلاتے ہیں۔

اس حديث كوجرين حازم نے محيى بن الوب سے روايت كيا ہے۔ جيسا كدرج ذيل ہے۔

2901 حَدِّثَنَاهُ اَبُو عِبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ السَّعُدِيُّ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْدٍ، حَلَّثُنَا اَبِي، سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ اَيُّوبَ، يُحَدِّتُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ وَهُبُ بُنُ جَرِيْدٍ، حَلَّثُنَا اَبِي، سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ اَيُّوبَ، يُحَدِّتُ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ وَهُبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ وَهُبُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَفِيْهِ الْبَيْانُ الْوَاضِحُ: اَنَّ جَمْعَ الْقُرُ آنِ لَمْ يَكُنُ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَقَدْ جُمِعَ بَعْضُهُ بِحَضْرَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جُمِعَ بَعْضُهُ بِحَضْرَةِ آبِي بَكُرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جُمِعَ بَعْضُهُ بِحَضْرَةِ آبِي بَكُرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، ثُمَّ جُمِعَ بَعْضُهُ بِحَضْرَةِ آبِي بَكُرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جُمِعَ الثَّالِثُ هُوَ فِي تَرْتِيبِ السُّورَةِ كَانَ فِي خِلافَةِ آمِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ بُنِ عَقَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِينَ

﴿ ﴿ - حضرت زید بن ثابت رقائظ فرماتے ہیں: ہم رسول الله منافظ فی موجودگی میں کاغذیا چڑے کے کلاوں پر قرآن جمع کیا کرتے تھے،ایک دفعد رسول الله منافظ نے فرمایا: ان کیا کرتے تھے،ایک دفعد رسول الله منافظ نے فرمایا: ان پر جمت کے فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں۔

حديث: 2900

اضرجه ابو عيسى الترمذي في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيرلات لبنان رقم العديث: 3954 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى في "صعيعه" طبع مؤسسه الرساله في "صسننده" طبيع مؤسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث: 21646 اخترجه ابوحساتم البستى في "صعيعه" طبع مؤسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه /1993 وقم العديث: 7304 اخرجه ابوبكر الصنعانى في "مصنفه" طبع البكتب الامتلامى بيروت لبنان (طبع تانى) 1403ه وقم العديث: 4933 اخرجه ابوبكر الكرفي ني "مصنفه" طبع مكتبه الرئد ريابق معودى عرب (طبع اول)

کی پی حدیث امام بخاری مُیسَنَّ اورامام سلم مُیسَنَّ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُیسَنَّ نے اسے نقل نہیں کیا۔ اور اس حدیث میں بیواضح بیان موجود ہے کہ قرآن پاک صرف ایک دفعہ ہی جمع نہیں کیا گیا بلکہ اس کا بچھ حصہ تو خودرسول اللّٰد مُنْ الْمَیْاُ کی موجودگی میں جمع کرلیا گیا تھا، پھر حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹنٹو کے زمانے میں بھی جمع کیا گیا اور تیسری دفعہ جب سورتوں کی تر تیب کے ساتھاس کی تالیف ہوئی ہے وہ حضرت عثمان غنی ڈاٹنٹو کی خلافت میں ہوا ہے۔

2902 - انجبرَنا آبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بِنُ آجُمَدَ الْبَغُدَادِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبُوبَ الْعَلافُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِی نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِی مَرْيَمَ، انْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ آبِی کَفِیرٍ، حَدَّثَنَا شَرِیكُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِی نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِی مَرْيَمَ، انْبُا قَالَ : دَحَلُتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُورَةَ بَرَاءَ قَ، فَقُلْتُ لابُتِي بُنِ كَعْبٍ فَقُرا النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُورَةَ بَرَاءَ قَ، فَقُلْتُ لابُتِي بَعَى نَزَلَتُ هَذِهِ السُّورَةُ ؟ قَالَ : فَتَجَهَّمَنِی وَلَمْ يُكَلِّمُنِی، قَالَ : وَذَكَرَ الْحَدِیْتُ هٰکَذَا وَجَدْتُهُ فِی كِتَابِی وَطَلَبْتُهُ فِی الْمَسَانِيدِ، فَلَمْ الْجَدُهُ بِطُولِهِ الْحَدِیْتُ بِاسْنَادِهِ صَحِیْحٌ

کی جسرت ابوذر و گانٹوز فرماتے ہیں میں جعہ کے دن معجد نبوی میں گیا ،اس وقت رسول الله منافیق خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے۔ میں ابی بن کعب و گانٹوز کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی اکرم منافیق نے سورۃ براءت پڑھی ، میں نے ابی بن کعب والتوز سے بوچھا سے سورۃ کب نازل ہوئی ؟ انہوں نے میری طرف غصے سے دیکھا اورکوئی کلام نہیں کیا۔اس کے بعد پوری حدیث کا ذکر ہے۔

کی میں نے اپنی کتاب میں بھی اس حدیث کوابیا ہی پایا ہے۔ میں نے اس کومسانید میں بھی بہت ڈھونڈ اکیکن پوری مفصل حدیث مجھے کہیں ہے بھی نہیں مل سکی بہر حال ہیصدیث اپنی اسناد کے ہمراہ صحیح ہے۔

2903 - أخبرَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسِى، اَنْبَانَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَتُّى الْقِرَاءَ مُوسِى، اَنْبَانَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَتُّى الْقِرَاءَ تَيْدِ تَوَلَءَ أَهُ زَيْدٍ، قَالَ: لاَ، إِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِضُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِضُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِضُ اللهُ عَلَيْهِ عَرْضَتَيْنِ، فَكَانَتُ السَّنَةُ الَّتِى قُبِضَ فِيهَا عَرَضَهُ عَلَيْهِ عَرْضَتَيْنِ، فَكَانَتُ قَرَاءَ أُو ابْنِ مَسْعُودٍ الْجَرَهُنَ

هَاذَاً حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ، وَفَائِدَةُ الْحَدِيْثِ ذِكُو عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ

هاذاً حَدِیْثُ صَحِیْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ یُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ، وَفَائِدَةُ الْحَدِیْثِ ذِکُو عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ

ها الله عَلَيْهِ فَرَ مَا يَنْهِ سَالَ عَبْلُ عَلَيْهِ كُونَ مَا مَا يَكُونُ مَا اللهُ عَلَيْهِ كُورُ آن سَايا كرتے تھے ليكن جس سال آپ كا وصال مبارك ہوا، اس

حديث : 2902

اخسرجه ابوبکر بن خزیسة النیستابوری فی "صعیعه" طبع السکتب الاسلامی بیروت لبنان 1390ه/1970ء رقم العدیث: 1807 ذکره ابوبکر البیهقی فی "سنته الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه معودی عرب 1414ه/1994ء رقم العدیث: 5623

سال آپ نے دومر تبہ جبریل علیہ کوفر آن سنایا اوران میں عبداللہ بن مسعود ڈلٹنز کی قرات سب ہے آخری قراء یہ تھی۔ ﷺ پیر حدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجھٹے اور امام مسلم مجھٹے نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔اور اس حدیث کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں عبداللہ بن مسعود ڈلٹنز کا ذکر موجود ہے۔

2904 - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نُصَيْرٍ الْحَلَدِيُّ، حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ بِمَكَّة، حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ بِمَكَّة، حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ : حَدَّلَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة، عَنْ قَتَادَة، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَة رَضِى الله عَنْه، قَلْ فَتَاكَة بنُ الْمُعَلِّمُ عَرَضَاتٍ، فَيَقُولُونَ : إِنَّ قِرَاءَ تَنَا هِذِهِ هِيَ الْعَرْضَةُ الْاَحْدِيرَةُ وَسَلَّمَ عَرَضَاتٍ، فَيَقُولُونَ : إِنَّ قِرَاءَ تَنَا هِذِهِ هِيَ الْعَرْضَةُ الْاَحْدِيرَةُ وَسَلَّمَ عَرَضَاتٍ، فَيَقُولُونَ : إِنَّ قِرَاءَ تَنَا هِذِهِ هِيَ الْعَرْضَةُ الْاَحْدِيرَةُ وَسَلَّمَ عَرَضَاتٍ، فَيَقُولُونَ : إِنَّ قِرَاءَ تَنَا هِذِهِ هِيَ الْعَرْضَةُ الْاَحْدِيرَةُ وَسَلَّمَ عَرَضَاتٍ، فَيَقُولُونَ : إِنَّ قِرَاءَ تَنَا هِذِهِ هِيَ الْعُرْضَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَاتٍ، فَيَقُولُونَ : إِنَّ قِرَاءَ تَنَا هِذِهِ هِيَ الْعُرْضَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَاتٍ، فَيَقُولُونَ : إِنَّ قِرَاءَ تَنَا هِذِهِ هِيَ الْعُرْضَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَاتٍ، فَيَقُولُونَ : إِنَّ قِرَاءَ تَنَا هِذِهِ هِيَ الْعُرْضَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَرَضَاتٍ، فَيَقُولُونَ : إِنَّ قِرَاءَ تَنَا هِذِهِ هِي الْعُرْضَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَاتٍ ، فَيَقُولُونَ : إِنَّ قِرَاءَ تَنَا هَا إِنْ الْمُعْمَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ الْعُرْضَةُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِي اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَرَاقُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَاقُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعُولِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَاقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيِّ بَعُضُهُ، وَبَعْضُهُ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ قراآت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مما لم يخرجاه وقد صح سنده

﴾ ﴿ -حضرت سمرہ ڈائٹؤ فرماتے ہیں: رسول الله مُنائِظِ پر کئی مرتبہ قرآن پیش کیا گیااور ہماری بیقرات آخری مرتبہ والی ہے۔ ﷺ اس حدیث کا پچھ حصدامام بخاری بُیٹنڈ کے معیار کے مطابق اور پچھ حصدامام مسلم بُیٹنڈ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بُیٹنڈیانے اس نوقل نہیں کیا۔

2905 سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٍ بُنُ يَعْقُوْبَ يَقُولُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

﴿ ﴿ - حضرت اساعیل بن عبدالله بن مسطنطین بَیسَهٔ فرماتے ہیں: میں نے شبل بیسَهٔ سے قرآن پاک پڑھا۔ شبل بیسَهٔ کہتے ہیں: انہوں کہتے ہیں: انہوں نے مجاہد بیسَهٔ سے پڑھا۔ مجاہد کہتے ہیں: انہوں نے مجاہد بیسَهٔ ہیں: انہوں نے انہوں نے انہوں نے ابن عباس واقع کہتے ہیں: منہوں نے ابن عباس واقع کہتے ہیں: حضرت ابی بن کعب واقع نے نبی اکرم مُنافِق کے سے پڑھا۔

امام شافعی میشد کہتے ہیں، میں نے اساعیل بن مطنطین میشد سے پڑھااوروہ کہا کرتے تھے قرآن' اسم' ہے، مہموزنہیں ہے۔ یہ'' قراءت' سے ماخوذ نہیں ہے۔ یہ'' قراءت' سے ماخوذ نہیں ہے کیونکہا گریہ قراءت سے ماخوذ ہوتا تو جب بھی پڑھاجا تا تو قرآن ہوتا،اس لئے بیقرآن کا ''اسم'' ہے جبیہا کہ توراۃ اورانجیل قرات مہموز ہے کین قرآن مہموزنہیں ہے۔

2906 حَدَّثَنِى اَبُو بَكُو اَحْمَدُ بُنُ الْعَبَّاسِ بُنِ الْإِمَامِ الْمُقُوءُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَذِيزِ الْبَعَوِيُّ، وَكَدَّثَنِى اللهُ عَلِيُّ بُنُ حَمْزَةَ الْكِسَائِيُّ، حَدَّثَنِى حُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْجُعْفِيُّ، الْبَعَوِيُّ، حَدَّثَنِى حَلَقَ بُنُ هِشَامِ الْمُقُوءُ وَحَدَّثَنِى عَلِيُّ بُنُ حَمْزَةَ الْكِسَائِيُّ، حَدَّثَنِى حُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ اَبِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : جَاءَ اعْرَابِي إلى رَسُولِ اللهِ عَنْ جُمُوانَ بُنِ اعْمِنَ عَنْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : يَا نَبِىءَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَسُتُ بِنَبِىءِ اللهِ، وَلَكِتِى نَبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَسُتُ بِنَبِيءِ اللهِ، وَلَكِتِى نَبَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَسُتُ بِنَبِيءِ اللهِ، وَلَكِتِى نَبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَسُتُ بِنَبِيءِ اللهِ، وَلَكِتِي نَبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَسُتُ بِنَبِيءِ اللهِ، وَلَكِتِي نَبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَسُتُ بِنَبِيءِ اللهِ، وَلَكِتِي لَيْهُ وَلَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَسُتُ بِنَبِيءِ اللهِ، وَلَكِتِي لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَسُتُ بِنَبِيءِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ الل

هَا ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُفَسِّرٌ بِإِسْنَادٍ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَاذَا الْكِتَابِ

﴾ ﴾ -حضرت ابوذر رفي في قرمات بين: ايك ديهاتي رسول الله في كن خدمت مين آيا اور بولا: يا نبيئي الله " ( آخر مين بمزه بولا) رسول الله "بول - مين بمزه بولا) رسول الله "بول -

و کی ایستان کی سے میں بھاری میں اور امام مسلم بیانہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخیین بیانیا نے اسے قان نہیں کیا۔ درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی مفسر شاہد ہے لیکن اس کی سند ہماری اس کتاب کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔

2907 حَدَّثِنِي اللهِ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا الْمُواهِمُ الْمُ مُحَمَّدُ الْ الْمُلِلُ حَدَّثَنَا مَهُوانَ الْمُقُوءُ حَدَّثَنَا اللهِ الْقَاسِمِ الْعَبَّاسِ الْوَ الْفَصْلِ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْمُقُوءُ حَدَّثَنَا عَالَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْمُقُوءُ حَدَّثَنَا عَلْمُ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا هَمَزَ رَسُولُ الله اللهِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا هَمَزَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا هَمَزَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا هَمَزَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا هَمَزَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا هَمُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا هَمُ وَلَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا هَمُ وَلَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ

﴾ ﴿ -حضرت ابن عمر وَالْقَافِر ماتے ہیں نہ تورسول اللّه مَالِقَائِم نے (قرآن کو) ہمزہ کے ساتھ پڑھا اور نہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء حضرت ابو بکر والنّو اور حضرت عمر والنّونے نے پڑھا ہے۔ ہمزہ پڑھنا تو بدعت ہے جولوگوں نے خلفاء راشدین شکھنے بعد ایجاد کی ہے۔ ایجاد کی ہے۔

احمد بن خنبل میشد فرماتے ہیں: میں مویٰ بن عبیدہ الربذی میشد اور عبدالرحمٰن بن زیادہ الافریقی میشد کی روایات نقل نہیں

2908 حَدَّقَنَا اَبُو عَلِيّ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْهَانَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ مُكُرَمٍ، حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْهَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْعُونِيزِ بُنِ عَمُرَ ثُنِ عَبُدِ اللّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْعُونِيزِ بُنِ عُمَرَ ثُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ، حَدَّثَنِينَى الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنِينَى الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ إِنْ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ إِنْ الله عَنْهُ، وَالله مُن إِلله عَنْهُ هَذَا فِي قَالَ الله عَلَيْهِ وَالاَمُرُ، وَاشْبَاهُ هَذَا فِي

الْقُرْآن صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ وَصَرَتَ زِيدِ بَنِ ثَابِتَ مِنْ اللَّهُ رَوايت كُرِتِ بِيلِ كَهِ نِي اكْرِمِ مَنْ اللَّهِ الرَّاو فَرِ مَا يَا: قَر آن كُريم فَيْمَ كَ ساته نازل موات ، جيبا كه سورت ما ئده كي آيت نمبر ۱۹ (عُدُرًا و وُنُدُرًا)، سورت كهف كي آيت نمبر ۹۷ (وَ الصَّدَ فَيْنِ) اور سورت اعراف كي آيت نمبر ۵۴ (وَ اللَّهُ وُ الاَهُورُ) اوراس طرح كي ديكر آيات ميں ہے۔ است نمبر ۹۷ (وَ اللَّهُ اللَّهُ

2909 - آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ آيُّوبَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا آبُو عُبَدِ الْقَالِمِ بُنُ سَلامٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ الأُمُوتُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي عُبَدِ اللهِ بُنِ آبِي عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِي عَنْ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَطِّعُ مُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَطِّعُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِينِ فَوَاءَتُهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْ اللهِ يَوْمِ الدِينِ

الله الك آيات كرك يون يوسى: نبى اكرم مَلَ الله الك آيات كرك يون يوسى:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينُ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمْ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينُ

2910 حَدَّثَنَا الْوَالْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، وَابُو بَكُرِ بُنُ قُريَشٍ، وَابُو بَكُرِ بُنُ قُريَشٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفِيَادِ الْقُرَشِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجُرِ بُنِ إِيَاسِ السَّعُدِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ الْقُرشِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَلِيْ مُلَيْكَةَ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ رَضِى الله عَنْهَا، ان النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُطعُ قِرَاءَ تَهُ اليَةَ اليَةَ اللهَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، ثُمَّ يَقِفُ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ، ثُمَّ يَقِفُ، قَالَ ابْنُ ابِى مُلَيْكَةَ : وَكَانَتُ أُمْ سَلَمَةَ تَقُرَؤُهَا مَلِكِ يَوْمِ اللّهِ يَنْ الْعَالَمِيْنَ، ثُمَّ يَقِفُ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ، ثُمَّ يَقِفُ، قَالَ ابْنُ ابِى مُلَيْكَةَ : وَكَانَتُ أُمْ سَلَمَةَ تَقُرَؤُهَا مَلِكِ يَوْمِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هَ لَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُّطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيْعٍ عَلَى شَرُطِهِمَا، عَنُ يَ هُرَيْرَةَ

😅 یہ بیصدیث امام بخاری مُیسَنیۃ اور امام مسلَم مِیسَدیۃ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُیسَدیۃ نے اسے قال نہیں کیا۔

اخسرجه ابو عيسى الترمذي في "جامعه" طبع داراحيًا التراث العربج في ردت لبنان رقم العديث: 2927 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى في "مسنده" طبع دارالهامون للتراث في "مسنده" طبع دوسه قرطبه قاهره مصر رقم البعديث تـ 2662 اخرجه ابويعلى البوصلى في "مسنفه" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404هـ 1984 ورقم العديث : 2022 اخرجه ابوبكر الصنعانى في "مصنفه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان (طبع ثانى) 1403هـ رقم العديث .603

2911 ـ أَخُبَرَنَاهُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، قَالَ اَبُوْ بَكُرٍ : اَنْبَانَا، وَقَالَ عَلِيٌّ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ، اَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَا : مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ اللهُ عَنْهُ، اَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَا : مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

2912\_آخبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمُدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصْلِ الْبَلْحِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِيُهِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا بَاهِدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ بِالصَّادِ

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْجُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ - حضرت ابو ہريرہ وَ اللَّهُ عَلَيْتَ مِن وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّ

السناد بي المسلم بيسي السناد بين امام بخارى بيسة اورامام سلم بيسة في السناد بيس كيار

2913 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَابُوْ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ الزَّاهِدُ، وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، قَالُوا نِحَدَّثَنَا اللهِ الصَّفَّارُ الزَّاهِدُ، وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، قَالُوا نِحَدَّثَنَا اللهُ الصَّفَّارُ اللهِ الصَّفَّارُ الوَّلِيدِ، قَالاً : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ وَابُلٍ، عَنَ اَبِيهِ، اَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، قَالَ : سَمِعْتُ حُجُرًا اَبَا الْعَنْبَسِ يُحَدِّتُ، عَنُ عَلْقَمَة بُنِ وَابُلٍ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ قَالَ : غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلا التَّ الِّينَ، قَالَ : آمِيْسَ، يَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمُ وَلا التَّالِينَ، قَالَ : آمِيْسَ، يَخْفِضُ بِهَا صَوْتَهُ، قَالَ الْقَاصِينَ : غَيْرِ بِخَفْضِ الرَّاءِ ، فَإِنَّ فِي قِرَاءَةِ اهْلِ مَكَّةَ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت واکل ڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم مُثَاثِیّنِم کے ہمراہ نمازادا کی جب آپ نے ''غَیہٰ ۔ الْمَبِغُصُّوبِ عَلَیْهِمْ" پڑھ لیا تو انتہا کی مدھم آواز میں'' آمین'' کہا۔

قاضی مِینَیْ نِی اِن کے کہا '' نغیر ''راء کے سرہ کے ساتھ پڑھی جائے گی کیونکہ اہل مکہ کی قرات میں 'غیر الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ ''

ي مديث المام بخارى بُينَ اورالم مسلم بُينَ كَمعيار كمطابق صحى جاليكن يتخين بُيني في استفال بين كيا- 2914 مسلم بُيني كَمعيار كمطابق صحى جاليكن يتخين بُيني في استفال بين كيا الكوري، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بُنُ الْفَرَجِ الْازْرَقِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بُنُ الْفَرَجِ الْمُرْدِي الْمُن بُورِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمُ الله وَسَلَمَ المُعَمَّدُ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَسَلَمَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالمَا المُعَمِلْ الله وَ

شَيْنًا؟ قُلْنَا :نَعَمُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحُنُ كَذَٰلِكَ، إِذْ جَاءَ الرَّاعِى وَعَلَى يَدِهِ سَخُلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَلَدَتْ ؟ قَالَ:نَعَمُ، قَالَ: مَاذَا ؟ قَالَ: بَهُمَةٌ، قَالَ: اذْبَحْ مَكَانَهَا شَاةً، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَىّ، فَقَالَ: لاَ تَحْسَبَنَّ آنَّا إِنَّمَا ذَبَحْنَاهَا مِنْ اَجَلِكَ، لَنَا غَنَمٌ مِاثَةٌ، لاَ نُحِبُ اَنْ تَزِيدَ، فَإِذَا حَمَلَ الرَّاعِي ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ إِنَّمَا ذَبَحُنَاهَا مِنْ اَجَلِكَ، لَنَا عَنَمٌ مِاثَةٌ، لاَ نُحِبُ اَنْ تَزِيدَ، فَإِذَا حَمَلَ الرَّاعِي ذَبَحُنَا مَكَانَهَا شَاةً، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَحْسَبَنَّ، وَلَمْ يَقُلُ: لاَ يَحْسَبَنَّ رَوَاهُ سُفُيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنُ اَبِى هَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ لَقِيطٍ بِهَذِهِ الرِّوايَةِ،

﴿ ﴿ حَضِرَت لِقَطِ بَن صَبِره وَ فَاتَنْ عَرِي مَنْفُق کے وفد کے ہمراہ آئے تھے کہتے ہیں: میں اور میرادوست ہم نی اکرم مَنْ اَیّا ہُم کا کھانا ہے جو آٹا اور کھی کو ملا کر بنایا جاتا ہے ) کھلایا۔ ابھی زیادہ ویز نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ مَنْ اِیْنَا ﴿ فَاقہ تُی اور نقابہت کی وجہ ہے ) کھلایا۔ ابھی زیادہ ویز نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ مَنْ اِیْنَا ﴿ فَاقہ تُی اور نقابہت کی وجہ ہے ) کو کھڑا ہے ہوئے تشریف لے آئے۔ آپ مَنْ اِیْنَا نے آئے ہی پوچھا، ہم لوگوں نے کچھ کھایا؟ ہم نے کہا: بی ہاں۔ ابھی ہم لوگ و ہیں پر سے کہ ایک چرواہا آپ مَنْ اِیْنَا ہے کہا ایک کہا: بی کند ہے پر بکری کا بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ رسول اللہ مَنْ اِیْنَا نے کہا تھی ہم لوگ و ہیں پر سے کہ ایک چرواہا آپ مَنْ اِیْنَا ہے کہاں۔ آپ مَنْ اِیْنَا نے کہا: یہ کی ہاں نے کہا: بیکیا ہے؟ اس نے کہا: بیکیا ہے؟ اس نے کہا: بیکیا ہے؟ اس نے کہا: آپ یہ مت بھے گا کہ ہم نے اس کو آئے۔ اس نے کہا: آپ یہ مت بھے گا کہ ہم نے اس کو آئے۔ اس نے کہا: آپ یہ مت بھے گا کہ ہم نے اس کو آئے۔ اس نے کہا: آپ یہ میں کرنا ہے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سوبکریاں ہیں ہم ان کی تعداداس سے زیادہ نہیں کرنا چا ہے، اس کے جب کوئی بکری بی پیدا کرتی ہے ہماس کی جگدا کی بکری ذی کرد ہے ہیں۔ ابن جری ہمان کی تعداداس سے زیادہ نہیں کرنا ہے ہیں۔ اس کی جگدا کی بکری ذی کرد ہے ہیں۔ ابن جری ہمان کی تعداداس سے زیادہ نہیں کرنا ہیں۔ اس کی جگدا کی بکری ذی کرد ہے ہیں۔ ابن جری ہمان کی تعداداس سے زیادہ نہیں نہیں فرمایا۔ لا یکٹ میک میک نہیں نہیں فرمایا۔ لا یکٹ میک نوانا کے دیا گو کھیا کہ کہمارے باس کی جگدا کی بکری ذی کرد ہے ہیں۔ ابن جری ہمان کی تعداداس سے نوان کی سید کھی ہمان کی تعداداس سے نوان کی کہنا کے جب کوئی بکری بیدا کرتی کہنا کی بھی ہمان کی جہاں ہمان کی تعداداس سے نوان کی تعداداس سے

اسى حدیث كوسفیان تورى بھانت نے ابوہاشم میں کے واسطے سے عاصم بن لقیط میں نہا ہے۔ دوایت كیا ہے۔

2915 - أَخُبَرَنَاهُ أَبُوُ زَكِرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْـمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو أَحُمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ آبِي هَاشِمٍ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ لَقِيطٍ، عَنُ آبِيهِ، أَن النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ تَحْسَبَنَّ، وَلَمْ يَقُلُ: لاَ يَخْسَبَنَّ،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عاصم بن لقيط وَفَاتُنَوَّاتِ والد ك حوال سي بيان كرتے ہيں كه نبى اكرم مَّ الْقِيَّا فِيْ الْ تَسْخَسَبَن "كہااور " لا يَحْسَبَن " نہيں كہا۔ "لا يَحْسَبَن " نہيں كہا۔

حديث: 2914

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررة بسديت: 1631 اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع البكتب الاسلامى بيروب لبنان ( طبع ثانى ) 1403ه رقه العديث: 479 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الاوسط" طبع دارالىعرمين قاهره مصر 1415ه رقم العديث: 7440 اخرجه ابوبسكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان ( طبع ثانى ) 1,403ه رقم العديث: 80

الاسناد بيك كيارى مناه مرام عارى مناه المسلم ميستان السام المسلم ميستان الساد بالمسلم ميستان المسلم ميستان المسلم ميستان المسلم المسلم

وَلَا يَكُونَ وَ يَوْ وَلَا يَكُونُ الْمَاوِحِ فَيْ الْمَامِوحِ وَالْمَامِ وَعَلَى الْمَعْمَرِيُ ، مَكَة مَا الْمَعْمَرِيُ ، مَكَة مَا الْمَعْمَرِيُ ، مَكَة مَا الْمَعْمَرِيُ ، مَكَة مَا الْمَعْمَرِيُ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا الْحَمَدُ بُنُ الْقَاسِمِ بْنِ اَبِي بَزَّة ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ شِبْلِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، عَنْ اَبِيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ الْمَقْلَ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ الْمَقْلَ اللهِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَكِيُّ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ الْمَقْلِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ اللهِ بْنِ كَتْبِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ اللهِ بْنِ كَتْبِ اللهِ بْنِ كَتْبِ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَرَاتُ عَلَى ابْتِي بْنِ كَعْبٍ : وَاتَقُوا يَوْمًا لا تَجْزِى اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تَشْبُونِ مَنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُل (البقرة : 48) ، قالَ ابْتَى : وَلا تُقْبِلُ مِنْهَا مَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تَشْبُونِ مَنْهُ سُ مَنْ نَفْسٍ شَيْئًا بِالتَّاءِ ، وَلا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَة بِالتَّاءِ ، وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ بِالْيَاء فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تَشْبُونِ مَنْهُا عَدُلٌ بِالْيَاء مِنْهَا عَدُلٌ بِالْيَاء مِنْهَا عَدُلٌ بِالْيَاء مِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تَشْبُونِ مَنْهُ اللهُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ بِالْيَاء مِنْهَا عَدُلٌ بِالْمَاء مِنْهَا عَدُلٌ بِالْمَاء مِنْهَا عَدُلٌ بِالْمَاء مِنْهَا عَدُلٌ بِالْمَاء مِنْهَا عَدُلُ اللهِ مُعَلِيهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

وَاتَّقُواْ يَوْمًا لاَ تَجْزِي نَفُسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا (البقرة: 48)

"اور ڈرواس دن ہے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوسکے گی"۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ا

(اوراس میں تجزی میں) تاء پڑھی اور بیآیت بھی پڑھی۔

وَلا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُل (الفرة: 48)

''اور نہ کافر کے لئے کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کچھ لے کراس کی جان چھوڑی جائے اور نہان کی مدد کی ہو'' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا بیشینہ)

تو حضرت الى بن كعب والتون في كها: مجصر سول الله من الله الله من الله الله من الله الله من الله الله

"لاَ تَجْزِى لِنَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا" تاءكما تهم

'وَلا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ" تاءك ساته

"وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ" ياء كَماته برهالي

و المسلم بيسين السناد بي المام بخارى بيست اورام مسلم بيسين الساقة نهيل كيا-

2917 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيّ الْسِّيرَ افِيُّ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنُهُ، قَالَ : كُنَّا مَعَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنُهُ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ، وَقَدْ تَفَاوَتَ بَعْضُ اَصِّحَابِهِ فِي السَّيْرِ، فَرَفَعَ بِهَاتَيْنِ الْايَتَيُنِ صَوْتَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ، وَقَدْ تَفَاوَتَ بَعْضُ اَصِّحَابِهِ فِي السَّيْرِ، فَرَفَعَ بِهَاتَيْنِ الْايَتَيُنِ صَوْتَهُ

# حويث: 2917

اخترجه ابتوعبدالرحين النسائى فى "مثنه الكبرلى" طبيع دارالكتب العلمية بيروت لبثان 1411ه/ 1991. رقم العديث: 1340 ذكـره ابتوبـكر البيهقى فى "مثنه الكبرلى طبيع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. وقم العديث: 831 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجنه الكبير" طبيع مكتبه العلوم والصكم موصل 1404ه/1983. وقم العديث:306 بَايُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوُنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرُضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، (الحج: 1.2) فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ اَصُحَابُهُ حَثُوا الْمَطِيَّ، وَعَرَفُوا اللَّهُ عِنْدَهُ قَوْلٌ يَقُولُهُ، فَقَالَ: اتَدُرُونَ آتَ يَوْمٍ ذَاكُمْ ؟ قَالُوٰا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ ذَلِكَ اَصُحَابُهُ، فَالَ :يَوْمٌ يَنَادِى الْمَوْرَ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي النَّارِ ، قَالَ :يَا رَبِّ، وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قَالَ :مِنْ كُلِّ الْفِي مِانَةٍ وَرَسُعَةٌ وَتِسُعَةٌ وَتِسُعَةٌ وَتِسُعَةٌ وَتِسُعَةٌ وَتِسُعَةٌ وَتِسُعَةً وَتِسُعَةً وَتَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي وَاحِدٌ فِي الْبَعِنَةِ ، قَالَ :اعْلَمُوا وَبَشِّرُوا ، فَوَالَذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ انَّكُمْ لَمَع رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَاصُحَابِةٍ ، قَالَ :اعْلَمُوا وَبَشِّرُوا ، فَوَالَذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ النَّكُمُ لَمَعَ كُو مَا لَكُمْ لَمَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَاصُحَابِهِ ، قَالَ :اعْلَمُوا وَبَشِرُوا ، فَوَالَذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ ، وَيَنِى الْلِيسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى بَعِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِى بَعْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَقُومُ بَعْصُ الَّذِى يَعْمُ وَالْ الْعَلَى مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا هِشَامٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَلُ عَلْهُ وَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلُ عَلْهُ وَلُ عَلْهُ وَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلُ عَلْهُ وَلُ عَلْهُ وَلُ الْ هَمُنَا وَلُ الْمُ الْمَعَلِي فَالْقَولُ لُ قَولُ هِ هَمَامٍ وَالْحَكُمُ مُنْ عَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْحَمَانُ وَلُو الْمَالِقُ الْفَولُ الْ قَولُ الْمُ الْمَعَمَّذِ عَلَى اللهُ الْمُعُلِلُ فَالُقُولُ اللهُ الْمَالِقُ الْمَعْمُ الْمَا الْمَلْوِلُ الْمُحْدَاعِ اللّهُ الْمَلْولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُولِلُ فَالْمُولُ الْمُعْمُ الْمَالِولُ الْمُعْمَا الْمَالِولُ الْمَالِولُولُ الْمَال

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عمران بن حصین خاتفۂ فرماتے ہیں: ہم ایک سفر میں رسول اللّه سَالِیّۃ کے ہمراہ تھے۔ صحابہ کرام اللّه مُنالیّک دوسرے سے کافی آگے بیچھے ہو گئے تورسول الله سَالِیّۃ نے بیدوآبیتی بلندآ واز کے ساتھ پڑھیں۔

بَىايُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذُهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْد

(الحج: 1.2)

''اے لوگواپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دورہ پلانے والی اپنے دودھ پلانے دودھ پلانے دودھ پلانے دودھ پلانے کو بھول جائے گی اور ہر گا بھنی اپنا گا بھے ڈال دے گی اور تو لوگوں کودیکھا گا جیسے نشے میں ہیں اور نشخ میں نہیں نہوں گے مگر ہے ہید کہ اللہ کی مارکڑی ہے۔ (ترجمہ کنزالایمان،ام) احمد رضائینے،

 جتنے انسان اور جتنے شیاطین ہلاک ہو چکے ہیں وہ بھی تم میں ہی شامل ہیں (یہ بات من کر) صحابہ کرام ہیں کی حالت پھے سنجعلی، پھر آپ ٹا پھیائم نے فرمایا: جان لو: خوش ہو جاؤ ،اس ذات کی تتم جس کے قبضہ قدرت میں محمد شائیل کی جان ہے، تمہاری تعدادتمام لوگوں میں ایسی ہے جیسے اونٹ کے پہلومیں تل ، یاکسی جانور کی ٹانگ پر گوشت کا انجرا ہوا چھوٹا سائکڑا،

سی میں ہو ہوں ہے۔ اس سے میں میں میں میں ہوتا ہے۔ کے کوئکہ ہمارے اکثر متقد مین آئمہ کا بیموقف ہے کہ حسن نے عمران بن حسین میں ہوتا ہے۔ میں ہوجائے تو ہشام میں جب ہشام میں شاہ اور حکم بن عبدالملک میں کا اختلاف ہوجائے تو ہشام میں کا حکم اور معتبر ہوتا ہے۔

مَّدُنَا البُرَاهِيمُ بُنُ يُعِيدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوْبَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ الْهِسِنْجَانِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ خَالِدٍ الْآزُرَقُ، حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ قَيْسٍ، عَنُ نَافِعٍ بُنِ اَبِي نُعَيْمٍ الْقَارِءِ، حَدَّثِنِي اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي حَكِيمٍ، عَنُ نَافِعٍ بُنِ اَبِي نُعَيْمٍ الْقَارِءِ، حَدَّثِنِي اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْدٍ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ اَبِيهِ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَنْهُ، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

هلذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يَحْتَجَّا بِإِسْمَاعِيلَ بُنِ قَيْسِ بُنِ ثَابِتٍ

﴾ ﴿ -حضرت زيد بن ثابت على الله عن الله

کی پیرسد نے اسلام بخاری بیستاورامام سلم بیستان اسلام بیستان اسلام بیستان اسلام بیستان کیا۔ کیونکہ امام بخاری بیستان اورامام مسلم بیستان نے اسلام بیستان کی اسلام بیستان نے اسلام بیستان نے اساعیل بن قیس بن ثابت بیستان کی روایات نقل نہیں کیں۔

2919- اَخْبَرَنَا اَبُوُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، اَنْبَانَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، اَنْبَانَا اِسْرَائِيْلُ، عَنْ اَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَقُرَانِى رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِبِّى اَنَا الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِبِّى اَنَا الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

﴾ ﴾ - حضرت عبد الله بن مسعود والتينية فرمات بين بمجھے رسول الله سالينيا أن يرشايا:

"الِنِّي أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (الذاريات: 58)

" بشک میں ہی بڑارز ق دینے والا ،قوت والا ،قدرت والا ہوں''۔ (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا نیستیا)

2920- اَخُبَرَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ بَنِ مَهْرَانَ، ثَنَا عُبَدُ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ بَنِ مَهْرَانَ، ثَنَا عُبَدُ اللهِ الصَّفَّارُ ، ثَنَا اَحْمَدُ بِنُ مُوسِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِّنُ بَنِى مُلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا اللهُ تَعَالَى ( يَا لِيَعْمَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَلهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

حديث: 2919

اخرجه ابوحاته البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنيان 1414ه/1993. رقم العديث:6329

(كَذَٰلِكَ كُنْتُم مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُم فَتَبَيَّنُوا ) هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابن عباس و فالله فرماتے ہیں: بن سلیم کا ایک آدمی، نبی اگرم فالیوا کے صحابہ و کا ایک جماعت کے پاس نے گزرا، اس کے پاس اس کی بکریاں بھی تھیں، اس آدمی نے ان لوگوں کوسلام کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس نے صرف اپنے بچاؤ کی خاطر جمیں سلام کیا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے اس کو مارڈ الا اور اس کی بکریاں اپنے قبضے میں لے لیں اور پھروہ لوگ یہ بکریاں رسول اللہ مختلفات کے پاس لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بیرآیت نازل فرمائی:

يْ اليُّهَ الَّذِيْنَ آمَنُوْ الذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَتَبَيَّنُوْ اوَلَا تَقُولُوْ الِمَنُ الْقَى اليَّكُمُ السَّلَامَ لَسُتَ مُؤْمِنًا اللهِ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْ النساء: 94) إلى قَوْلِه (كَذَلِكَ كُنتُمُ مِّنْ قَبُلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْ النساء: 94)

''اے ایمان والوجب تم جہاد کو چلوتو تحقیق کرلواور جوتمہیں سلام کرے اس سے بینہ کہو کہتو مسلمان نہیں ہے تم جیتی دنیا کا اسباب حیاہتے ہوتو اللہ کے پاس بہت تنیمتیں ہیں پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پراحسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے''۔ (ترجمہ کنزالا بمان امام احدرضا ہے۔''

الاسناد ہے الاسناد ہے کین امام بخاری بیشہ اورامام سلم بیشہ نے اسے قل نہیں کیا۔

2921- اَخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ مُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عِيْسَى، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيِّب، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيِّب، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ الْقَاضِيَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْاَشْهِلِيُّ، عَيْسَى بُنُ اللهُ عَنْهُمَا : اَن رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا : اَن رَسُولً اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا ; وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ انْ يَغُلَّ بِفَتْحِ الْيَاءِ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابن عباس وَاللَّهُ مَا لَيْدُ مَا لَيْدُمُ اللَّهُ مَا يَعَالَ لِلْبَيِّ أَنْ يَعُلُّ " ياء كَفْتَمَ كَ لَا مَا يَعْلَ " ياء كَفْتَمَ كَ لَا مَا يَعْلَ " ياء كَفْتَمَ كَا لَا مِنْ عَبِّلَ " ياء كَفْتَمَ كُلُم يُرْهَى -

بیحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشیا ورامام سلم بیشی نے اسے قل نہیں کیا۔

2922 حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ الْهِسِنْجَانِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ

اضرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقع العديث: 3030 اخرجه ابوعبدالله السيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقع العديث: 2023 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صحيحه" طبع موسسه المعالمة بيروت لبنان 1414ه/1993. رقم العديث: 4052 ذكره ابوبكر البيهقى فى "منته الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب لبنان 1414ه/1993. رقم العديث: 1804 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1414ه/1983. رقم العديث: 11731 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض سعودى عرب (طبع اول) 1404ه رقم العديث: 1894ه

بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ آبِي نُعَيْمٍ : فَرُهُنٌ مَقْبُوضَةٌ، ثُمّ قَالَ نَافِعٌ : اَقُرَانِي خَارِجَةُ بُنُ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ، وَقَالَ: اَقُرَانِيُ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ، وَقَالَ: اَقُرَانِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فَرُهُنٌ مَقُبُو ضَةٌ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاه

﴾ ﴿ حضرت اساعيل بن قيس والنيز سے روايت ہے كہنا فع بن الى نعيم بُينات نے ''فَسُرُ هُنٌ مَقُبُو صَدٌّ 'بغير الف كے برُ ها۔ پھر ناقع جھے زید بن ثابت نے ایسے ہی پڑھایا اور خارجہ نے کہا: مجھے زید بن ثابت رٹائٹڈ نے ایسے ہی پڑھایا اور زِيدِ نِي كَهَا: مِجْ صِولَ اللهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَقْبُوضَةٌ "بغيرَ الف كَ يِرْهِ الا

ك يه حديث يح الا سناد ب كين امام بخارى بينة اورامام سلم بينية في السيقال بين كيا-

2923- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ آبِي طَالِبِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ۚ : يَا أُمَّ الْـمُؤْمِنِينَ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُواُ هَٰذَا الْحَرُفَ : وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اتَوًا، قَالَتْ : أَيُّهُمَا آحَبُ إِلَيْكَ؟ قُلْتُ : آحَدُهُمَا آحَبُ إِلَىَّ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، قَالَتْ : آيُّهُمَا؟ قُلْتُ : الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اَتَوْا، قَالَتُ :هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَؤُهَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ وَصَرْتَ عَبِيدِ بِنَ عَمِيرِ وَالنَّهُ فَرِماتِ مِينَ عِينَ عِينَ عَلَيْ عِلَيْ عِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْ آیت کیے پڑھا کرتے تھے 'وَالَّاذِینَ یُـذْ تُونَ مَا اتَّوْا "م المونین پھٹھانے کہا تنہیں ان دونوں میں ہے کون سازیادہ پیندہے؟ میں نے کہا:ان میں ہے ایک مجھے سرخ اونٹوں ہے بھی زیادہ پیند ہے۔انہوں نے پوچھا:وہ کیا؟ میں نے کہا: الَّـذِیـنَ مُؤْتَوُنَ مَا اَتَوْا '(بعنی بوتون کے تاء پرضمہ کی بجائے فتحہ پڑھنا)ام المونین پھٹانے فرمایا: میں نے رسول اللہ سائیٹیم کوبھی ایسے ہی پڑھتے سنا

المان المسلم بيان الماد بيكن المام بخارى بيالة اورام مسلم بيالة في الساد بيان المام بخالة المان المان

2924 اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُو اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ غِيْسَى الْقَاضِيُ، حَـدَّتَنَا آبُو النَّعْمَان مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ، حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ مُوْسَى النَّحُوِيُّ، حَدَّثَنَا بُدَيْلُ بُنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، آنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا : فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ

اخدجيه ابسوداؤد السجستاني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3991 اخترجه ابوعبدالله الشيباني في "مسننده" طبيع مبوسسة قرطية قاهره مصرارقه العديث: 25826 اخترجية إبيواليقياسة الطيراني في "معجبة الصغير" طبع إنبكتب الاسلامي. دارعبار بيروت لبنان/عبان 1405ه 1985، رقم العديث:617

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عائشہ بی ایسے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ میں ایسے کو 'فوروح و ریحان' پڑھتے ساہے۔

يَ مَدَيْنَ مُرَيَّ يَ مَدَيْنَ اوراما مَ مَمُ مُرَيَّ كَمْ عَيارَكِ مطابِق مَحْ جَلِينَ شَخِينَ مُرَيَّ فَي الْحَيْلَ اللهِ اللهِ

هَٰلُهَا حَلِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیؤییآیت پڑھا کرتے تھے:

اِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمُ اَن تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اللَّ اَهْلِهَا فَاذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُلِ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَنمِيْعًا بَصِيرًا

'' بیشک الله تمهیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپر د کرواوریہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کروتو انصاف کیساتھ فیصلہ کرو بیشک الله تمهمیں کیا ہی خوب نصیحت فرما تا ہے بیشک الله سنتاد کھتا ہے''۔ ( ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا میں ہے۔

المعاري مُولِية المام بخاري مُولِية اورامام سلم مُولِية كمعارك مطابق صحيح به ليكن شيخين مِولِية النالية المسلم مُولِية كمعارك مطابق صحيح به ليكن شيخين مِولِية النالية المسلم مُولِية كما المام المام كليار كالمام كليار كليار

2926 حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَبُدُ اللهِ بَنُ صَالِحٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بَنُ عِصْمَةَ، قَالاً : حَدَّثَنَا اَبُو الْفَصْلِ بَنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَبُدُ اللهِ بَنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى مُوْسَى بَنُ عَلِيّ بَنِ رَبَاحٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَمْرِ و بَنِ الْعَاصِ رَضِى حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ عَبُدُ اللهِ بَنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِى مُوْسَى بَنُ عَلِيّ بَنِ رَبَاحٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَمْرِ و بَنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : يَا عَمُرُ و اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : اَنْ خُدُ عَلَيْكَ ثِيَابِكَ وَسِلاحِكَ ثُمَّ النَّيْهُ، فَوَجَدُتُهُ قَاعِدًا يَتَوَضَّا ، فَصَعَدَ فِي النَّظَرَ، ثُمَّ طَاطًا، ثُمَّ قَالَ : يَا عَمُرُ و ، إِنِّي اُرِيدُ اللهِ ، لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللهُ وَيُسَلِّمُكَ ، وَارْغَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ رَغُبَةً صَالِحَةً ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَمُ اللهِ عَلَى جَيْشٍ يُغِيمُكَ اللهُ وَيُسَلِّمُكَ ، وَارْغَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ رَغُبَةً صَالِحَةً ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا إِللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَيُسَلِّمُكَ ، وَارْغَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ رَغُبَةً صَالِحَةً ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

اضرجه ابويسلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالبامون للتراث دمشق شام · 1404ه-1984 وقيم العديث: 7336 اضرجه ابوصاتيم البستى فى "صبعيمه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان ، 1414ه/1993 وقيم العديث: 311 اخرجه ابوالقاسم البطسراني فى "مسبعه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر \* 1415ه وقيم العديث: 3189 اضرجه ابوعبدالله الشيباني فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 1779 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرثد رياض سودى عرب (طبع اول) 1409ه وقع دارالكتب العلميه بيروت وينان وطبع اول) 1409ه وقع دارالكتب العلميه بيروت بابنان 1411ه / 1991 وقيم العديث: 11668

الصَّالِح، يَعْنِى :بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسُرِ الْعَيْنِ

يًا عَمْرُو، نَعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

ا عمرو ڈالٹنؤ نیک آدمی کے لئے طلال مال انجھی چیز ہے (اس میں آپ نے لفظ نَعِمّا میں نون پر فتح اور عین پر کسرہ پڑھا) ﷺ پیر مدیث امام مسلم مُینٹیڈ کے معیار کے مطابق صحح ہے۔ موئ بن علی بن رباح مُینٹیڈ کی روایت کی وجہ سے اور ابوصالح مُینٹیڈ کی روایت کی وجہ سے بیامام بخاری مُینٹیڈ کے معیار کے مطابق ہے۔

2927 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ عُثُمَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ عُثُمَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدَ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ يَثُونُسَ بُنِ يَزِيدَ، الْحُبَرَنِيُ اَبُوْ عَلِيِّ بُنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ انَسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : وَكَتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيْهَا اَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ بِالنَّصُبِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ بِالرَّفُعِ

ه لذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ، بِزِيَادَاتِ الْفَاظِ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ مَرْت الْسَ وَلَيْ اللَّهُ مِن مِن الرَّم اللَّهُ أَنْ النَّفُسَ بِالنَّفُسَ "مِن "النَّفُس ، بِ فَحَ اور "وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ" مِن الْعَيْن " بِرفع بِرْ هاكرت تھے۔

کی ہے۔ کے بیر سی کی الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشید اور امام مسلم میشید نے اسے نقل نہیں کیا۔ اور اسی حدیث میں محمد بن معاویہ نیشا پوری نے عبداللہ بن مبارک سے چندالفاظ کے اضافہ کے ہمراہ نقل کیا ہے (جبیبا کہ درج ذیل ہے )

2928 حَدَّثَنَاهُ اَبُوعَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، حَدَّثَنَا ابُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ يُّونُسَ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ آبِى عَلِيِّ حَدَّثَنَا ابُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ يُّونُسَ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ آبِى عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ آبَى عَلِيِّ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهُويِّ، عَنُ آنَس، آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : آنَّ النَّفُسَ بُنِ يَزِيدَ، وَالأَنْفِ، وَالأَنْفِ، وَالأَذُن بِالأَذُنِ، وَالسِّنَ بِالسِّنِ، وَالْجُووَحَ قِصَاصٌ ( مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ لَيْسَ مِنُ شَرُطِ هَذَا الْكِتَابِ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت محمد بن معاویہ ٹاٹٹٹا نے عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے بھی حضرت انس ٹاٹٹٹ کا یہ فر مان نقل کیا ہے کہ نبی اکرم سَاٹٹٹِلِم نے

اَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ، وَالأَذُنَ بِالأَذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ '' كم جان كے بدلے جان اور آنكھ كے بدلے آنكھ اور ناك كے بدلے ناك اور كان كے بدلے كان اور دانت كے بدلے دانت اور ذخوں ميں بدلہ ہے'۔ (ترجمہ كنز الايمان ، امام احمد رضا مُؤلِنَّةً)

پڑھا(اوراس میں 'النفس" پرفتح اور "العین" پررفع پڑھا)

😌 🏵 محمد بن معاویهاس کتاب کے معیار کے راوی نہیں ہیں۔

2929 - أَخْبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلِمَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلِمَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسُلِمَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا لَهُ اللهُ عَنْهُ بُنُ اللهُ عَنْهُ مَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعالَى وَفَتَنَاكَ فَتُونًا فِي حَدِيْثٍ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُونَ بِرَفْعِ الْيَاءِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الاِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت سعيد بن جبير رُكَانَيْ كَتِمْ بِينَ عَمِي فَعَبِواللهُ بَن عَبِاسِ رَبُّهُ اللهُ تَعَالَىٰ كَاسِ ارشاد وَ فَتَنَاكَ فَعُونًا " كَمْ مَعْلَقَ بِوجِها (توانهوں نے فرمایا) نبی اکرم تَلَیْمُ نے فرمایا: رَجُلانِ مِنَ الَّذِیْنَ یَخَافُونَ "اس میں" یُخَافُونَ "کی یاء پر رفع لینی پیش پڑھا۔

ك كاليم بيصح الاسناد بيكن امام بخارى مُناهَة اورامام سلم مِناهَة في السينة المسلم مِناهَة في السينة الماري مُناهَة المسلم مِناهَة في السينة المارية المارية المنادية المنادية

2930 حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُوِ الْجَارُودِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، وَنَصَرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُصَمِیُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، وَنَصَرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُصَمِیُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاعْلَى، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّهَا فِي صُحُفِ اِبُواهِيمَ وَمُوسَى، فَلَمَّا نَزَلَتُ : وَالنَّجُمِ إِذَا هَوْى، فَبَلَغَ وَإِبْرَاهِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَالْا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى اللَّه قَوْلِهِ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذُو الاُولَى

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاه

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ اَبُنَ عَبِاسَ وَ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَ اللّهُ اللّه

😌 🕃 بيحديث مجيح الاسناد بي كين امام بخارى مِينية اورامام مسلم مِينية ني اسفال مهين كيار

2931 - اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلابُ بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مِهُرَانَ الْجَزَّارُ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلْيَهَ وَسَلَّمَ يَقُوا : بَلَى قَدْ جَاءً تُكَ الْيَاتِي فَكَذَّبُتَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا : بَلَى قَدْ جَاءً تُكَ الْيَاتِي فَكَذَّبُتَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا : بَلَى قَدْ جَاءً تُكَ الْيَاتِي فَكَذَّبُتَ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوا : بَلَى قَدْ جَاءً تُكَ الْيَاتِي فَكَذَّبُتَ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاسْتَكْبَرُتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ﴿ -حضرت المسلمة وَالْمُعَافِر ما في بين: مين نے رسول الله عَلَيْمِ أَمْ وَ (سورة الزمرى آیت ۵۹ یول) پڑھتے سنا

بَلَى قَدْ جَاءَ تُكَ اليَاتِي فَكَذَّبُتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ

ہاں کیوں ٹہیں میشک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تونے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافرتھا (ترجمہ کنزالایمان ، امام رضا میں ہیں۔

الاسناد به مین المام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

2932 حَدَّثَنَا ٱبُوُ اَحْمَدَ ٱ كُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمُدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا ٱبُوُ اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدٍ الْفَرُوِيُّ، حَدَّثَنَا شُلِيْمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ السُّمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا السُّمَانُ بُنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْفَرُويُّ، حَدَّثَنَا شُلِيمِ اللهُ عَنْهُ، اَن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا بَيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاولِيانَ السَّعَتَقَ عَلَيْهِمُ الْاولِيانَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ -حضرت على بن ابى طالب ر التيني سے روايت ہے كه رسول الله مَنَا لَيْنِيمَ نے (سورة المائده كى آيت 2 ايوں) پڑھى: ُ مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَان

المسلم بينياك معيارك مطابق صحيح بهايكن شخين بينيان اسنقل نهيس كيار

2933 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْعَتَكِيُّ، قَالا َ : حَدَّثَنَا اَبُو سَهُلٍ بِشُرُ بُنُ سَهُلٍ اللَّبَادُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : اَن رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَا : فِى عَيْنٍ حَمِنَةٍ

# حديث: 2931

اخرجه ابـوداؤد السـجستسانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنيان رقم العديث:3990 اخـرجـه ابـوالقاسم الطبرانى فى "معجـه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/188م رقم العديث:943

حديث: 933

اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معصه الكبير" طبيع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983. رقم العديث:12980

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

فِی عَیْنٍ حَمِئَةٍ

السناد بي الماد بي الماد بي المام بخارى مُنالة اورامام سلم مُنالة في السناد بي المام بخالة المام بخارى مُنالة المام بخارى من المام بخارى المام بخارى المام بخارى من المام بخارى المام بخارى من المام ب

2934 الخَبَرَنَا آخَمَدُ بُنُ جَعُفَرَ الْقَطِيْعِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلَ حَدَّثَنِى آبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمُرٍ و بُنِ آبِى حَكِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ عِنْدَ بُنِ زِيَادٍ آبُو الْاسُودُ اللّهِ يُنِ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ عِنْدَ بُنِ زِيَادٍ آبُو الْاسُودُ اللّهِ يُنِ بُرَيْدَةً قَالَ كَانَ عِنْدَ بُنُ حَيَّةَ الثَّقَفِيُّ قَالَ فَذَكُرُوا هَذَا الْحَرُفُ لَقَدُ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ حَتَّى وَضَعُوا الْاَخُوا الْاَخْطَارَ فَقَالَ آسُلَمُ بُنُ زُمَعَةَ سَمِعْتُ ابَا مُوسَى يَقُرا لَقَدُ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ فَقَالَ آحَدُهُمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّهُ مَنْ يَدُخُلُ عَلَيْنَا فَدَخَلَ عَلَيْنَا وَرُعَةً سَمِعْتُ ابَا مُوسَى يَقُرا لَقَدُ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَفَعًا فَقَالَ يَحْيِى انَّ ابَا مُوسَى لَيْسَ مِنْ اَهُلِ الْغَرَدِ وَلَا لَا يَحْيِى بُنُ يَعْمَرَ فَسَالُوهُ فَقَالَ يَحْيِى لَقَدُ تُقَطَّعُ بَيْنَكُمْ وَفَعًا فَقَالَ يَحْيِى انَّ ابَا مُوسَى لَيْسَ مِنْ اَهُلِ الْغَرَدِ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ الْعُرَدِ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن بریده رُفَاتِهُ فرماً تے ہیں: ابن زیاد کے پاس ابوالا سود و بلی اور جبیر بن حیہ القفی موجود تھے تو ان کے درمیان اس لفظ کَفَدُ تَفَطَّعَ بَیْنَکُمْ "کے متعلق گفتگو ہوئی تمام نے اپنے اپنے موقف کا اظہار کیا چنا نچے اسلم بن زرعہ نے کہا: میں نے ابوموک کو "لقد تقطع بینکم "پڑھتے نا تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا: ہمارے اور آپ کے درمیان وہ شخص فیصلہ کرے گا جوسب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا چنا نچے ہمارے پاس سب سے پہلے بچی بن یعمر آئے ، انہوں نے ان سے یہی بات پر چھی تو یجی بولے نظم کرنے گا سے اور نہیں ہیں اور نہ ہی میں ان پر کوئی تہمت لگا سکتا ہوں۔

الاسناد بي السناد ب كيكن امام بخارى مُتِينَة اورامام سلم مُتِينَة في السينقان بين كيا-

2935- اَخْبَرَنِى الْإِمَامُ اَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْقَارِءُ، قَالاً : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ ، فَ كَذَّبُ اسْمَاعِيلَ الْقَارِءُ، قَالاً : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ جُنَدُبٍ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خُنيُسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ خَدَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ خَسَيٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ غَنْمٍ الْإِشْعَرِيِّ، قَالَ : سَالْتُ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ قُولِ الْحَوَارِيِّيْنَ، هَلُ يَسْتَطِيعُ وَسَلَّمَ هَلُ تَسْتَطِيعُ بِالتَّاءِ يَسْتَطِيعُ وَسَلَّمَ هَلُ تَسْتَطِيعُ بِالتَّاءِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ وَصِرْت عبدالرَحْنُ بِنَ عَنِمُ الاشْعرى وَالنَّوْ وَمات بِينَ عِينَ عِينَ اللهِ مَعادَ بِن جَبلِ وَالنَّوْ اللهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ ) حواريون نَ يَسْتَطِيعُ رَبُّك كَها تَهايا " مَسْتَطِيعُ رَبَّك ، كها تَها ؟ تووه بول : مجصر سول الله مَا يَّيْرُ فَيْ

-ج

2936 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي 2936 وَيَقَ اَبُو بَكُو، عَنِ ابْنِ اَبِي ذِئْبٍ، عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ اَبِي هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ اَبَاهُ ازَرَيَوُمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجُهِ ازَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ ابَاهُ ازَرَيَوُمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجُهِ ازَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ ابَاهُ ازَرَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجُهِ ازَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ اللهُ عَلَيْهُ لَكَ لاَ تَعْصِنِى ؟ فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُ اللهُ : إِنِّى حَرَّمُتُ الْبَحَدِي عَنُ اللهُ عَلَى الْكَافِرِينَ، يُثَمَّ يَقُولُ اللهُ : إِنِّى حَرَّمُتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ، يُثَمَّ يَقُولُ اللهُ : إِنِّى حَرَّمُتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ، يُثَمَّ يَقُولُ اللهُ : إِنِّى حَرَّمُتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ، يُثَمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ، وَيَعُولُ اللهُ عَلَى الْعَلَى فَى النَّالِ وَالْمَالُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّامِ وَالْعَلَى فِى النَّالِ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالِ وَالْمَالِمُ عَلَى النَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْقَالِمُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالِ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالِ اللهُ الْمُعَلِّى الْعَلَى الْع

هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت الوہ ہریرہ وَ اللّٰهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

🚭 🤁 پیر حدیث امام بخاری رئیشتهٔ اورامام مسلم رئیشته کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین رئیشتانے اسے قل نہیں کیا۔

2937 اَخُبَرَنِى اَبُوْ سَعِيْدٍ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اَحْمَدَ الْمُقْرِءُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زَيْدِ بُنِ هَارُوْنَ الْقَزَّانُ بِمَ عَنُ عَمَدُ بَنُ اَلْقَاسِمِ بُنِ اَبِى بَزَّةَ، اَنْبَانَا وَهُبُ بُنُ زَمْعَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ قَيْسٍ الْاَعْرَجُ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَال : اَقُرَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، يَمْنِى : بِجَزُمِ النِّينِ وَنَصْبِ التَّاءِ

هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ابی بن کعب والنو فرماتے میں جمھے رسول الله مالی الله مالی آیت نمبره الدول الله مالی اله مالی الله مالی ال

حديث: 2936

اخترجته بنو عبنداليله مصندالبخارى في"صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير ينامه بيروت لبنان 1407ه 1372.1987 اخرجه ابوعبدالرحين النسبائي في "مثنه الكبرك" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنان 1411ه/ 1991 ، رقم العديث:11375 وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ "اس مِن آپ نے سین کوساکن اور تاء رِفتحہ برُ ھا۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُشتاور امام سلم میں نے استفال نہیں کیا۔

2938 حَدَّثَنَا اَبُو جَعُفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانٍ ﴿ حَدَّثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ مَلَى اللهُ اللهِ مَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَي بُنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ ، عَنُ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍ ، عَنْ عَبُدِ اللهِ ، قَالَ : خَطَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ، وَخَطَّ عَنْ يَمِينِ ذَلِكَ الْخَطِّ ، وَعَنْ شِمَالِهِ خَطًّا ، ثُمَّ قَالَ : هٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا وَهَذِهِ السُّبُلُ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَا : وَانَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلَ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إلَيْهِ ، ثُمَّ قَرَا : وَانَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلَ عَلَى كُلِّ سَبِيلِهِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ - حضرت عبدالله ﴿ الله ﴿ الله عَلَيْ الله مَا الله م

'وَ أَنَّ هَاذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَبِعُوْهُ وَلا تَتَبِعُوا الشَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنُ سَبِيلِه (الانعام: 153) ''اور بيكه بيه عيراسيدهاراسته تواس پرچلواور،اوررا بين نه چلوكه تهمين اس كى راه سے جدا كرديں گئ'

(ترجمه كنزالا بمان، إمام احمد رضا بيتالة)

😌 🕄 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُشار اور امام سلم مُشارِی نے اسے قان نہیں کیا۔

2939 - اَخُبَرَنِى الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ التَّمِيمِيُّ، حَلَّاتَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ السِّجْزِيُّ، حَلَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَمُعَلِي السِّجْزِيُّ، حَلَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْمُعَلِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُراُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُراُ : لاَ تُفْتَحُ لَهُمْ ابُوابُ السَّمَآءِ مُخَفَّفًا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ - حضرت براء وٹائٹؤ فر ماتے ہیں: میں نے رسول الله تالیّن کو (سورہ اعراف کی آیت نمبر ۱۶ یوں) پڑھتے سنا: الاَ تُفعَتُ لَهُمُ اَبُوَابُ السَّمَآءِ" (اس میں تفتح کی تاپرتشد یذہیں پڑھی)۔

🕄 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُشاہدًا ورامام مسلم مِشاہد نے اسے قانہیں کیا۔

2940 - اَخْبَرَنَىا اَحْمَدُ بُنُ عُشُمَانَ الْاَهُوازِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، حَدَّثِنِي عُبَيْدُ بُنُ عَقِيْلٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بُنُ عَقِيلٍ، حَدَّثَنِي حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، اَن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : دَكَّا مُنوَّنَةً، وَلَمْ يَمُدَّهُ

هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتِ الْسِ رَفِينَا عُلِهِ مِن مِن مِن أَكُرُم مَنَا اللَّهِ مِنْ إِلَيْ عَلَى اللَّهِ مِن بِيل كَ وَ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ ع

المسلم میں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میں استفار نہیں کیا۔

2941\_ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَيُّوبَ، حَدَّثَنَا اَبُو ْ حَاتِمٍ مُّحَمَّدُ بُنُ اِدُرِيسَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلامُ بُنُ الْعَلاءِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا :الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ اَنَّ فِيكُمُ ضُعُفًا رَفَعَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابن عمر وَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اتَّ بِين : نِي اكرم مَنَا لِيَّا نِي (سوره انفال كي آيت نمبر ٢٧ " ضُعُفًا "پر رفع كے ساتھ يوں) پڑھا الآن حَقَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيكُمْ ضُعُفًا '.

الاسناد بي كين امام بخارى رئيسة اورامام مسلم وينته في السين كيا-

2942\_ اَخْبَوْلَا مَحْبُوْبُ بُنُ الْحَسَنِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِيُنَ، عَنُ اَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاً: اَنْ تَكُوْنَ لَهُ اَسُرَى صَحِيْحٌ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت انس وَٰ اللَّهُ فَر ماتے ہیں: نبی اکرم تَالِیّیَمُ نے سورہَ انفال کی آیت نمبر ۲۷ اس طرح صحیح پڑھی اَنْ مَن کُونَ لَـهُ سُری "۔

2943 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنُ اللّيْثِ، قَالاً: اَنْبَانَا اللّيْثُ بُنُ سَعْدٍ، اَنْبَانَا خَالِدُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي اللّهِ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: اَخْبَرَنِي صُهيئيبٌ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيُرةَ، وَابَا سَعِيْدٍ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُانِ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: وَالّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: وَالّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: وَاللّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: وَالّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَأْتِى بِالصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إللّا فُتِحَتْ لَهُ وَسَلّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَأْتِى بِالصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إلَّا فُتِحَتْ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَالْمَةَ وَالْ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَأْتِى اللّهُ لَتَصْطَفِقُ، ثُمَّ تَلا: إِنْ تَجْتَيْبُ وَا كَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ لُكُورَ عَنْكُمُ السَاء : 31)

حەيث:∜294

اضرجه ابوعبدالرصن النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الابلامية حلب شام · 1406ه · 1986 · رقم العديث: 2438 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع الككتب الابلامى بيروت لبنان · 1390ه / 1970 · رقم العديث: 218 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان · 1411ه / 1991 · رقم العديث: 2218 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمة سعودى عرب 1414ه / 1994 · رقم العديث: 20549

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ الله من الل

إِنْ تَجْتَنِبُوْ ا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُم (النساء: 31)

''اگر بچتے رہو کبیرہ گنا ہول ہے جن کی تنہبیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے''۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا مُؤاللہ)

😅 🕄 بیحدیث امام بخاری مُیشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشد نے اسے قل نہیں کیا۔۔۔

2944 حَدَّثَنَا آبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا آبُو سَعُدٍ يَحْيَى بُنُ مَنْصُورٍ الْهَرَوِيُّ، عَنُ عَلِيهِ وَسَلَمَ، عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: لاَيَتَوَارَثُ آهُ لُ مِلْتَيْنِ، وَلا يَرِثُ مُسُلِمٌ كَافِرًا، وَلا كَافِرٌ مُسْلِمًا، ثُمَّ قَرَا : وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمُ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِئْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (الانفال: 73) بِالْيَاءِ

هَلَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت اسامه بِن زيد رَقَاتُوْرُ وايت كرتے بين كه نبى اكرم سَلَيْوْ فِي ارشاد فرمایا: دو (مختلف) ملتوں والے ایک دوسرے کے دارث نہیں ہوسکتے اوركوئى مسلمان كا فركا اوركوئى كا فركسى مسلمان كا دارث نہیں بن سكتا پھر آپ نے بیآیت پڑھی۔ وَ الَّذِینَ كَفَرُ وا بَعْضُهُمْ اَوْلِیَاءُ بَعْضِ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِیْنَةٌ فِی الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِیرٌ (الانفال: 73) (اوركافر آپس میں ایک دوسرے کے دارث بیں ،ایبانہ کرو گے تو زیین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا'۔ (ترجم کُنْ الایمان ،امام احمدرضا بُنِينَةِ)

ال میں آپ نے اِلّا تَفْعَلُوهُ میں تاءی بجائے )یاء پڑھی۔

2945 هِ كَ لَمَا اَخْبَرَنِى اَبُو الْمُحْسَبُنِ بُن يَعُقُوْبَ الْحَافِظُ، انْبَانَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصُلِ الْمُقْرِءُ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصُلِ الْمُقْرِءُ، حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ خَالِدٍ السَّحِمُ بُنُ مِهُ رَانَ الْاَيُلِدِيَّ، حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ خَالِدٍ الرَّحْمَٰنِ الدِّمَشُقِقُ، حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ خَالِدٍ السَّحِقُ، عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنُهُمَا، يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنُهُمَا، يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَرَا ۚ :لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ ٱنْفُسِكُمْ(التوبه: 128) يَعْنِي : مِنْ ٱغْظَمِكُمْ قَدْرًا

- حضرت ابن عباس نطائظ فرماتے ہیں: نبی اکرم طائظ نے (سورہ توبیدی آیت نمبر ۱۲۸) تلاوت کی کَلَفَ ڈیجاءَ کُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِکُم " یعنی تم لوگوں میں جوجزت ومرتبہ میں بلند ہیں،ان میں ہے۔

2946 عَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ بُنِ عَبُدِ اللهِ، حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْاَجُلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ اَبْزَى، عَنْ اَبِيهِ، عَلْ عَبْدِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُراً : قُلُ بِفَضُلِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُراً : قُلُ بِفَضُلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفُرَحُوا هُو خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (يونس: 58)

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عن العب المن العب المن العب المن الله عن الله عن

4

قُلُ بِفَضُلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفُرَجُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (يونس: 58)

''تم فرماؤ الله ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر جاہئے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے''۔(ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا مُیشید)

السناد به المسلم مُن المسلم مُن الله المسلم ا

2947\_ آخُبَرَنِي ٱبُو بَكْرِ بُنُ آبِي دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا وُ حَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَ مُحَمَّدِ بُنِ جَحَادَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، وَبُرَاهِيهُ بُنُ الزِّبُرِقَانِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا ٱبُو زَوْقَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ جَحَادَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، وَاللهُ عَنْهَا، وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرا : إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحِ (هود: 46)

﴿ ﴿ -حضرت عائشه ظَافِهَا سے روایت ہے کہ رسول الله مَا اللهُ عَالَيْهِ ﴿ سورة هود کی آیت نمبر ۲ م یوں ) تلاوت کیا کرتے تھے اِنّسهٔ عَمِلَ غَیْرَ صَالِح ".

2948 - اَخُبَونِنَى اَبُو بَكُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ اَبِى هُويَرَةَ، اَن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : فَاسَالُهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ اللَّائِي قَطَّعُنَ ايُدِيَهُنَّ، (يوسف: 50) قَالَ: لَوْ بَعَثَ إِلَى لاَسُرَعْتُ الْإِجَابَةَ وَمَا ابْتَغَيْتُ الْعُذُرَ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث: 2948

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث:8535

﴾ ﴿ ﴿ حَضِرت الوہررِهِ رُقَانِّوَ فُر ماتے ہیں: نبی اکرم ٹَانِیْوَ نے (سورہ یوسف کی آیت نمبر • ۵ کی یوں) تلاوت کی نفاسبالُهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ اللَّاتِی قَطَّعْنَ اَیَدِیَهُن "پھرآپ نے فر مایا:اگر میری طرف پیغام آتا تو میں فوراً مان لیتااورکوئی عذر نه دُھونڈ تا۔ ﷺ کالُ النِّسُوةِ اللَّاتِی قَطَّعْنَ اَیَدِیَهُن "پھرآپ نے فر مایا:اگر میری طرف پیغام آتا تو میں فوراً مان لیتااورکوئی عذر نه دُھونڈ تا۔ ﷺ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُناسِّلُانے اسے نقل نہیں کیا۔

2949 - أَخُبَرَنِي الْـحُسَيْنُ بُنُ عَلِي التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ حَاتِمٍ، اَنْبَانَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اَبِى حَمَّادٍ، حَدَّثَنِى السَّحَاقُ بُنُ يُوسُف، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ، عَنُ جَاتِمٍ، اَنْبَانَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اَبِى حَمَّادٍ، حَدَّثِنِى السَّحَاقُ بُنُ يُوسُف، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيّ : يَا عَلِيُّ، النَّاسُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيّ : يَا عَلِيُّ النَّاسُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَنَّاتُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَنَّاتُ مِنْ الْعُنَابِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَنَّاتُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاحِدُ (الرعد : 4)

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَنحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ -حفرت جابر وُلِالْمَؤْفر مات بین برسول الله مَلَیْمُ نے حضرت علی وُلِائِئے سے فرمایا: اے علی وُلِائِئے: تمام لوگ مُخلف درختوں سے بیں جبکہ میں اورتوا یک بی درخت سے بیں چررسول الله مَلِیْمُ نے (سورة الرعدی آیت نمبرم) تلاوت کی وَجَـنَساتٌ مِّن وَعَنابٍ وَذَرُعٌ وَنَعِیلٌ صِنُوانٌ وَغَیْرُ صِنُوانِ تُسْقَی بِمَاءٍ وَاحِد

🐯 🕾 ميەحدىث يىچى الاسناد ہے كيكن امام بخارى ئينتا اورامام مسلم ئينتا نے اسے قل نہيں كيا۔

2950 - أَخْبَرَنَا اَبُوُ بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا هِلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمُ رِو الرَّقِيُّ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَبِى انْنُسَةَ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنُ اَبِى صَالِحٍ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُفَضِّلُ بَعُضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِى الأُكُل (الرعد: 4) بِالنُّونِ

هَلْدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطً الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حَفرت الوَهِرِيهِ مُثَاثِثُونُ ماتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیْمَ نے سورۂ رعد کی آیت نمبر ۴' وَنُـفَ ضِلُ بَعُضَهَا عَلَی بَعْضِ فِی الاُکُل" (میں نفضل پر)نون پڑھا۔

المسلم مُن الله المسلم مُن الله كالمسلم من الله كالمسلم كالمسلم

2951 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ الْاَسُعُدِ، عَنْ زِيَادِ بُرْ هُ كَمَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعُبِ الْاَنْصَارِيِّ، الْاَنْصَارِيِّ، عَنْ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ اَلِي مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَلَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَلَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ، قَلَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ، قَلَ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ (الرعد: 39) مُ خَفَّقة

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبَحَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عَلَيْ الله مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ مَا يَ بِين : رسول اللهُ مَا يُشَاءُ وَيُثْبِت " الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِت "

(میں 'ٹشبت'کی باءکو) محففه لینی بغیرتشدید کے پڑھا۔

و المام بخاری مُنِينَة كِمعيار كِمطابق صحيح به يكن شيخين مِنسَاني الساق مي كيا-

2952 انجبَرَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ الْفَقِيهِ بِالرَّى حَلَّثَنَا اَبُو حَاتَمٍ مُحَمَّدِ بُنُ اِدْرِيْسَ حَدَّثَنَا اللهِ عَانَ مِعْتُ سَعُدًا يَقُولُ سَمِعْتُ مِنُ اللهِ شُعْبَةُ عَنُ يَعُلَى بُنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ رَبِيْعَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعُدًا يَقُولُ "مَا نَنسخُ مِنُ اليَةِ شُعْبًا عَلَى بُنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ رَبِيْعَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ رَبِيْعَةً يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنُزِلُ عَلَى اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ ال

هِلَا حَدِيْتٌ صَحِيْعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

پڑھتے ساہے:

"مَا نَنْسَخُ مِنْ اليَةٍ أَو نُنْسِهَا"

قاسم كہتے ہيں: میں نے كہا: سعيد تواس كون أوْ نُنْسِهَا" پڑھا كرتے ہیں۔

انہوں نے کہا: قرآن پاک نہ تو میتب پر نازل ہوا ہے اور نہ اس کے بیٹے پر۔

انہوں نے کہا: جہاں تک مجھے یاد ہےانہوں نے (سورۃ الاعلی کی آیت ۲ کی بوں) تلاوت کی:

"سَنُقُرئُكَ فَلا تَنْسَى"

اور (سورئه کھف کی آیت نمبر 24کی یوں) تلاوت کی

"وَاذُكُرْ رَّبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ"

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حديث: 2952

اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "سنته الكبرلي" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991. رقم العديث:10996

﴾ ﴿ -حضرت زید بن ثابت را ایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سکانٹی کے ارشادفر مایا قرآن پاک ته فعیم کے ساتھ اتر ا جیسے )

"كَهَيْئَةِ الطَّيْر" (آل عمران : 39)

أور

"عُذْرًا أَوْ نُذُرًا" .(المرسلات: 6)

اور

"وَالصَّدَفَيُن" (الكهف:96)

اور

"أَلَا لَهُ الْخَلْق وَالْأَمَرُ" . (الاعراف (54)

اوراس جیسی دیگرآیات۔

الاسناد بي المسلم مِن الله الماد بي الكن امام بخارى مِن الله المسلم مِن الله في السين كيار

2954 - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُو اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا عَلِيُّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا الشَّعْتَاءِ، حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ نَافِعِ الْآشُعَرِيُّ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي بُرُدَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ اَهُلُ النَّارِ فِي النَّارِ، وَمَعَهُمْ مِنُ اَهُلِ الْقِبْلَةِ مَنْ شَاءَ اللَّهُ، عَنْ النَّهِ عَنْ كُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ اَهُلُ النَّارِ فِي النَّارِ، وَمَعَهُمْ مِنْ اَهُلِ الْقِبْلَةِ مَنْ شَاءَ اللهُ مَا قَلُوا : كَانَتُ لَنَا ذُنُوبٌ، فَأَخِدُنَا بِهَا، فَسَمِعَ اللّهُ مَا قَالُوا، قَالُوا، قَالُ : كَانَتُ لَنَا ذُنُوبٌ، فَأَخِدُنَا بِهَا، فَسَمِعَ اللّهُ مَا قَالُوا، قَالُوا، قَالَ : كَانَتُ لَنَا ذُنُوبٌ، فَأَخِدُنَا بِهَا، فَسَمِعَ اللّهُ مَا قَالُوا، قَالُ : كَانَتُ لَنَا ذُنُوبٌ، فَأَخِدُنَا بِهَا، فَسَمِعَ اللهُ مَا قَالُوا، قَالُوا، قَالَ : كَانَتُ لَنَا ذُنُوبٌ، فَأَخِدُ بُوا، فَلَا اللهُ عَلَى النَّارِ مِنْ اهْلِ الْقِبْلَةِ فَأُخُوبُهُوا، فَيَقُولُ الْكُفَّارُ : يَا لَيُتَنَا كُنَا مُسْلِمَيْنَ وَلَا اللهِ : الرِيلِي لَكُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُؤالِّ اللهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ۔ حضرت ابوموکی رفائق روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سُلُقی اور ارشاد فر مایا: جب تمام جہنمی ، جہنم میں جمع ہوجا ئیں گے اور ان کے ہمراہ کچھ اہل قبلہ بھی ہول گے تو (کفار) ان اہل قبلہ سے کہیں گے : تمہارے اسلام نے تہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا (اور آج) تم بھی ہمارے ہمراہ جہنم میں جل رہے ہو۔ وہ جواب دیں گے: ہمارے گنا ہوں کی وجہ سے ہماری کپڑ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گفتگون لے گا۔ پھر جتنے بھی اہل قبلہ جہنم میں ہوں گان کو جہنم سے نکال لینے کا حکم دے گا اور ان کو نکال لیا جائے گا پھر کفار کہیں گے: کاش ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو آج ہمیں بھی نکال لیا جاتا جیسے ان کو نکال لیا گیا ہے۔ پھر رسول اللہ مُنْ اَلِیْنِ نے (سورۃ الحجرکی پہلی دوآیتیں)

الرِ تِلْكِ ايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْ آنِ مُبِينٍ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمَيْنَ (الحجر (2-1)

(اس مین (رُبَّهَا "بر) تشدید برهی:

وَ وَهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ الله مَا المَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا المَا المَا المَا المَا الل

هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمُ يُحَرِِّ جَاهُ

- حضرت ابو ہریرہ ڈائٹونٹر ماتے ہیں: نبی اکرم ٹائٹونٹر نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد "بَیوْم مَن لَدُعُو کُلَ اُنَاسِ بِاِمَامِهِمْ"

 - متعلق فر مایا: ان میں سے ایک کو بلایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا جہم ساٹھ ہاتھ

 تک لمباکر دیا جائے گا، اس کے چہرے کوروش کر دیا جائے گا اور اس کے سر پر چیکد ارموتیوں والا تاج پہنایا جائے گا، آپ فرماتے

 بین: وہ چل کر اپنے ساتھیوں کی طرف آئے گا تو وہ اس کو دور سے دیچر کہیں گے: یا اللہ! اس کو ہمارے پاس بھیج دے اور جمیں اس

 میں برکت عطافر ما۔وہ ان کے پاس آ جائے گا اور کہا گا، تہمیں خوشخبری ہوکیونکہ تم میں سے ہرایک کے لئے اس کی مثل ہے اور جو

 میں برکت عطافر ما۔وہ ان کے پاس آ جائے گا اور کہا گا، تہمیں خوشخبری ہوکیونکہ تم میں سے ہرایک کے لئے اس کی مثل ہے اور جو

 کا فر ہے اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا اور اس کا جسم ساٹھ ہاتھ تک آ دم کی صورت میں لمباکر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھی اس کود کھیکر

 پناہ مانگیں گے اور کہیں گے: اے اللہ! بیہ ہمارے پاس نہ آئے (آپ فرماتے ہیں) وہ ان کے پاس آئے گا، وہ کہیں گے: یا اللہ! اس

 کوہم سے دور کر دے ،وہ ہے گا: اللہ تعالی تمہیں دور کر کے یونکہ تم میں سے ہرایک کے لئے اس کی مثل ہے۔

 کوہم سے دور کر دے ،وہ ہے گا: اللہ تعالی تمہیں دور کر کے یونکہ تم میں سے ہرایک کے لئے اس کی مثل ہے۔

 کوہم سے دور کر دے ،وہ ہے گا: اللہ تعالی تم معیار کے مطابق صحیح ہے لین شخین بڑتا تیا ہے اس کی مثل ہے۔

 کوہم سے دور کر دے ،وہ ہے گا: اللہ تعالی تعمیار کے مطابق صحیح ہے لین شخین بڑتا تھا نے اس کی مثل ہے۔

 کوہم سے دور کر دے ،وہ ہے گا: اللہ تعالی معیار کے مطابق صحیح ہے لین شخین بڑتا تھا نے ہیں کیا گا اس کے ساتھ کی ہیں گا تھیں گیا۔

2956- أَخْبَرَنَا اَبُو زَكُرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُوِ الْجَارُودِيُّ، حَدَّثَنَا وَالْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَمُوهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ قَابُوسَ بُنِ اَبِى ظَبْيَانَ، السَمَاعِيلُ بُنُ زَكْرِيَّا الْإَصْبَهَانِيُّ بِالرِّيِّ، حَدَّثَنَا مِهُرَانُ بُنُ اَبِي عَمُوهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ قَابُوسَ بُنِ اَبِى ظَبْيَانَ، وَسُنِيلَ عَمُوهُ بَنُ وَكُوبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلَاتَ عَشُرَةَ سِنِينَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلَاتَ عَشُرَةَ سِنِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ :مَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلَاتَ عَشُرَةَ سِنِينَ نَبُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلَاتَ عَشُرَةَ سِنِينَ نَبِيلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ ثَلَاتَ عَشُرَةً سِنِينَ نَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعُوبُ وَالْعُرْبَعِ مِدُقٍ (الاسراء: 80) بِفَتْحِ الْمِيمِ، فَهَاجَرَ بَيْلًا اللهُ عَلَيْهِ وَالْعُرَاتُ عَلَيْهِ وَالْعُرَاتُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَالْتُولُ عَلَيْهِ وَلَالْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَالْوَلَ عَلَيْهِ وَلَالْعُلُولُ عَلَيْهِ وَلَيْلُ مُنْ وَلَا عَلَيْهِ وَلَالْعُلُولُ الْعَلَى اللهُ مَا مُولَعَ وَلَيْلُونُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَالْعُلُولُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَالْتُلُ عَلَيْهِ وَلَالْعَلَالَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَالْعُرَامِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَالْعَلَى عَلَيْهُ مِنْ الْمَالَالُهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ عَلَيْهِ وَلَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْعُولِ الْعَلَى مِلْكُولِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَالْمُ لَعَلَى مِلْكُ عَلَيْهِ وَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَعَلَى الْمُعَلِّى الْمُلْعَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُؤْمِلُولِ الْمَالِمُ الْمُعَلِيْلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الْ

نَوَّلُتُ عَلَيْهِ: أَذُخِلِنِي مَذُخل صِدْقٍ وَالْحَرِجِنِي مَحْرَج صِدْقٍ (الاسراء : 00) بِسَلِي بَعِيدِ الم هاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُنَحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ - حضرت ابن عباس مُنْ اللهِ أَمْ مَا أَنْ عَلَيْهِمُ مَا مَنْ مِنْ اللهِ عَلَيْهُمُ مَا مَا اللهُ عَلَيْهُمُ مَا عَلَان نبوت كے بعد ١٣ سال تك قيام پذيرر ہے، آپ ﴾

مَنْ لِينَا لِم بِيرَ بِينَ مِن ازل مولى:

آدُخِلْنِي مَدُخَلَ صِدُقٍ وَآخُرِجُنِي مَخُرَجَ صِدُقٍ (الاسراء: 80)

(اس میں آپ مُن الله اللہ عند مرخل اور مخرج کی )میم رفت پڑھا۔

(١٣ اسال كے بعد) آپ مَنْ اللَّهِ الْحَرْت فرمانی ـ

🖼 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشتہ اورامام مسلم برات نے اسے قل نہیں کیا۔

2957 - آخُبَرَنَا آبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ آبِي غَرَزَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَكِيمٍ الْآوُدِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ، عَنْ حَمْزَةَ بُنِ حَبِيْبٍ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ سِعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ أَبَيِّ بُنِ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَن رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا: إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعُدَهَا (الكهف: 76) مَهُمُوزَتَيْنِ

هَ لَهَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، إنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ عَمُرِو بُنِ دِيْنَادٍ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنُ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قِصَّةَ مُوْسلى وَالْخَضِرِ بِطُولِه، وَلَيْسَ فِيْهِ ذِكُوُ الْهَمُزَتَيْن

> > میں (سالتك اور شیئی ) دونوں جگہ ہمز ہ پڑھا۔

ﷺ بیر حدیث امام بخاری مُیسَنَّ اورامام سلّم مُیسَنِّ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُیسَنُّ نے اسے نقل نہیں کیا۔امام بخاری مُیسَنِّ اورامام سلم مُیسَنَّ اورامام سلم مُیسَنِّ اورامام سلم مُیسَنِّ نے عمر و بن دینار کے واسطے سے سعید بن جمیر کے ذریعے ابن عباس ڈائٹو نے عمر و بن دینا اور خصر علیقیا کا طویل قصہ بیان کیا ہے لیکن اس میں '' ھمزتین'' کا ذکر نہیں ہے۔ ابی بن کعب ڈائٹو نے حضرت موسی علیقیا اور خصر علیقیا کا طویل قصہ بیان کیا ہے لیکن اس میں '' ھمزتین'' کا ذکر نہیں ہے۔

2958 حَدَّثَنَا اَبُو عِمْرَانَ مُوسَّدِ بِن نُصَيْرِ الْحَوَّاصُ، حَدَّثَنَا اَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بَنُ اِبُراهِيمَ، حَدَّثَنِى عَمْرُو بُنِ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَمْرُو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : لَوُ شِئْتَ لاتَّخَذُتَ عَلَيْهِ اَجُرًا (الكهف : 77) مُحَفَّفَةً

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ

النفي فرات ابن عباس النفية فرمات بين: نبي اكرم مُلَاثِيمٌ (سوره كھف كى آيت نمبر ٧٧ يوں) پڑھا كرتے تھے:

## حەيث: 2958

اخرجه ابوحاته البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان 1414ه/1993 دقع العديث:6325 اخرجه ابوّعبداللّه الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقع العديث:21153

"لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ آجُرًّا"

يه حديث سيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مينية اورامام سلم مينية في السيال أبيل كيا-

2959 حَلَّاثُنَا اللهِ عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا اَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ حَفَّصٍ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا اَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ حَفَّصٍ الْحَافِظُ، اَنْبَاكُ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ سَيْعُ بِالْكُوفَةِ، حَلَّاثَنَا هَارُونُ بُنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ عِيْسِى، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ : وَكَانَ امَامَهُمُ مَلِكُ يَاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصُبًا (الكهف: 79)

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2960 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا اَبُو صَالِحٍ عَبُدُ الْغَفَّارِ بَنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَغِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، وَالدَّهِ بَنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَغِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، وَالدَّهِ بَنَ حَمَّاهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَا لَ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ (الكهف: 86)

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت ابن عباس را الله فار ماتے ہیں: نبی اکرم (سورہ کھف کی آیت نمبر ۸ ۸ یوں) پڑھا کرتے تھے:

فِیُ عَیْنِ حَمِنَةِ ﷺ یہ حدیث امام سلم مُنِینیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخیین مِنینیائے اسے قان نہیں کیا۔

2961 انْجَبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَارُوْنَ، اَنْبَانَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَةَ، عَنُ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي ذَرِّ يَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ، فَرَاى الشَّمْسَ حِينَ وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ، فَرَاى الشَّمْسَ حِينَ عَرَبَتُ، فَقَالَ : يَا اَبَا ذَرِّ، اَيْنَ تَغُرُبُ هاذِهِ ؟ فَقُلْتُ : اللهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ، قَالَ : فَإِنَّهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ، غَيْرَ مَهُمُوزَةٍ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابوذر رُثَاثُونُ فرماتے ہیں: میں نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کے بیچھے گدھے پرسوارتھا، جب سورج غروب ہونے لگا تو آپ مَثَاثِیَمُ نے اس کی طرف دیکھا اور مجھ سے فرمایا: اے ابوذرا بیکہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا: اللہ اوراس کارسول بہتر جانتے

حديث: 2961

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4002

بين -آپ اللي الله عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه الله ع

السنادب كين المام بخاري ميساورا مسلم بيسين السنقل نبيل كيار

2962 - أَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا خَلْفُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ بُنُ عَبْدِ السَّهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لاَ اَدُرِى كَيْفَ قَرَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لاَ اَدُرِى كَيْفَ قَرَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْهُمَا قَالَ لاَ اَدُرِى كَيْفَ قَرَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُتِيًّا اَوْ جُثِيًّا فَإِنَّهُمَا جَمِيعًا بِالضَّمِّ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُتِيًّا اَوْ جُثِيًّا فَإِنَّهُمَا جَمِيعًا بِالضَّمِّ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُتِيًّا اَوْ جُثِيًّا فَإِنَّهُمَا جَمِيعًا بِالضَّمِّ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ -حضرت ابن عباس ر المنظم ماتے ہیں : میں نہیں جانتا کہ رسول الله سکا الله سکا الله مالی کے عبیباً کو کیسے پڑھا کیونکہ دونوں ہی ضمہ کے ساتھ ہیں۔

الله المرام بخارى مُنْ الله كمعيار كرمطابق صحيح به ليكن شيخين مُنْ الله الله المنافق نهيس كيار

2963 - أخبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَانَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ، حَلَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى، الْبَانَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ اَبِي الرِّجَالِ، اَنَّ عَائِشَةَ، كَانَتُ تُرْسِلُ بِالشَّيْءِ صَدَقَةً لاهُلِ الصُّفَّةِ، وَتَقُولُ لا تَعُطُوا مِنْهُمُ بَرْبَرِيَّا وَلا بَرْبَرِيَّةً، فَانِيَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : هُمُ الْحَلَفُ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ خَلَفٌ اَضَاعُوا الصَّلاَةَ (مريم: 59)

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ وحضرت ابوالرجال و النظية فرمات بين: ام المومنين حضرت عائشه و النظية الله على عادت تقى كرآب ابل صفه كے لئے بحصنہ بحص صدقہ بھيجا كرتى تقييں اور كہا كرتى تقين اس ميں ہے كى "بديدى" يا"بديدى يد" كوحصة بين دينا كيونكه ميں نے رسول الله مالية الله على الله مالية مالي

'فَخَلَفَ مِنُ بَعُدِهِمُ خَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ (مريم: 59)"

میں "خلف قرار دیا ہے۔

😗 🖰 میحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اسے نقل نہیں کیا۔

2964 حَدَّثَنَا اَبُو ُ زَكُرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بَنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ مَكُحُولٍ، عَنْ اَبِى أُمَامَةَ رَضِى الله عَنْهُ، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : تَكَادُ السَّمَواتُ عَنْ مَكُحُولٍ، عَنْ اَبِى أُمَامَة رَضِى الله عَنْهُ، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : تَكَادُ السَّمَواتُ يَنْفَطِرُنَ مِنْهُ (مريم: 90) بِالْيَاءِ وَالنُّونِ، وَتَنِحِرُّ الْجِبَالُ (مريم: 91) بِالتَّاءِ، اَنْ دَعَوْ الِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا (مريم: 92) وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا مَفْتُوحَةً بَعُدَ مَفْتُوحَةٍ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت ابوامامه و الله من الله من الله من الله من الله من الله عن الله عن الله و ٩٢،٩١٠ كى يوس) تلاوت كى:

"تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطِرُنَ مِنْهُ" . (مريم: 90)

اس میں آپ نے منفطرن میں یاءاورنون پڑھا۔

وَتَخِرُ الْجِبَالُ (مريم: 91)

کوتاء کے ساتھ پڑھا۔

آنُ دَعَوُا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدُّا( مريم: 92)

أور

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا

میں دونوں جگہ "ولدا 'کومفتوح پڑھا۔

السناد ہے کہ الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشتہ اور امام سلم میشتہ نے اسے قانہیں کیا۔

2965 - اَخْبَرَنِى اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى دَارِمِ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامِ بُنِ حَفْصِ بُنِ غِيَاتٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غَنَامٍ بُنِ حَفْصِ بُنِ غِيَاتٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ يَعِيشَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ:قَرَا رَجُلٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ : طَهُ مَفْتُوحَةً، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ : هَكَذَا قَرَاهَا عَبْدُ اللهِ صَدَّى اللهِ طَهُ مَكْسُورَةً، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنَّمَا يَعْنِى : ضَعْ رِجُلَكَ مَفْتُوحَةً، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : هَكَذَا قَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَكَذَا انْزَلَهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَاصِمٍ بِإِسْنَادِه، وَقَالَ فِيهِ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : وَاللهِ لَهَكَذَا عَلَّمَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(نوٹ: رسول الله منگافیاً ایک قدم پرنماز پڑھا کرتے تھے،اس طرح لمبے قیام کی وجہ ہے آپ کے قدم شریف سوج گئے تھے، تو الله تعالیٰ نے فرمایا:اےمحبوب اپنے دونوں قدم بیک وقت زمین کے ساتھ لگا کررکھا کریں۔ شفیق)

ی میردیث می الاسناد ہے کین امام بخاری بھٹٹیا اور امام سلم بھٹٹی نے اسے نقل نہیں کیا۔ اسی حدیث کو محمد بن عبدالله بن عاصم نے اپنی سند کے ہمراہ روایت کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے: تو عبدالله وٹائٹونٹ کہا: خدا کی قتم مجھے رسول الله مٹاٹٹونٹر نے ایسے ہی سکھایا ہے۔

2966 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ،

حَـدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ، عَنُ مَحْمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : تُفْتَحُ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنُسِلُونَ، (الانبياء: 96) قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ : فِي قِرَاءَةِ عَبُدِ اللهِ : مِنْ كُلِّ جَدَبٍ يَنُسِلُونَ، بِالْجِيمِ وَالنَّاءِ، مِثْلَ قَوْلِهِ : مِنَ الْآجُدَاثِ اللهِ وَلِي رَبِّهِمْ يَنُسِلُونَ (ياس: 51) وَهِيَ الْقُبُورُ

هَاذَا حَدِينُكُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ وصفرت ابوسعید خدری و الله علی کرتے ہیں کہ رسول الله مَنَالَیُّومُ نے ارشاد فر مایا: یا جوج اور ما جوج کو کھول دیا جائے گا۔ جیسا کہ الله تعالیٰ نے قرآن یاک میں ارشاد فر مایا ہے:

مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ،(الانبياء: 96)

ابن اسحاق کہتے ہیں:عبداللہ کی قرات میں

مِنُ كُلِّ جَدَثٍ يَنْسِلُوْنَ

جيم اور ثاء كے ساتھ ہے جبيها كه

مِنَ ٱلْاَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ (يلس: 51)

اوربی(اجداث) قبروں کو کہتے ہیں۔

🕀 🕄 بیرحدیث امامسلم میشاند کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشانی اے نقل نہیں کیا۔

2967 الْخَبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَيُّوب، حَدَّثَنَا ابُوْ حَاتِمٍ الرَّاذِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُوِ الْبَحَلِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَنُ اللهُ عَنْهُ، اَن الْبَحَلِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنُ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَن رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَراً: وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى (الحج: 2) قَدْ اَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَراً: وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى (الحج: 2) قَدْ اَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ هَلْذَا الْحَدِيْتُ، عَنْ عَمْرَ بُنِ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ اللهُ : يَا الْدَمُ اَخُورِ جُ بَعْثَ النَّارِ، وَالْحَدِيْثُ بِطُولِهِ وَفِى الْخِرِهِ : وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمُ بِسُكَارَى، وَاصَحُ الْحَدِيْثِينِ الْحَدِيْثُ الَّذِى اَخْرَجَهُ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ

الله مثاليًّا ﴿ سورة حج كَيْ آيت نمبرا كي يور ) تلاوت كي: ﴿ سورهُ حج كي آيت نمبرا كي يور ) تلاوت كي:

وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى(الْحج: 2)

اس حدیث کوامام بخاری بیشد نے عمرو بن حفص بن غیاث سے ان کے والد کے واسطے سے اعمش سے روایت کیا ہے

حەيث: 2967

اخبرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء الترات العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2941 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم' موصل 1404ه/1983ء رقم العديث:298 کہ ابوصالح نے ابوسعید کابیہ بیان نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: ''اے آدم ملیکا میں دوزخ کی جماعت نکالوں گا''اس کے بعد طویل حدیث نقل کی ہے اور اس کے آخرییں ہے

"وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى (الحج: 2)"

ہےاور دونوں حدیثوں میں ہے وہ حدیث زیادہ صحیح ہے جس کوامام بخاری ہیں نے نقل کیا ہے۔

2968 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْإَعْمَشِ، عَنْ مُسُلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا الْحُورِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ اَبُو بَكُو : اَحْرَجُوا نَبِيَّهُمُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ اَبُو بَكُو : اَحْرَجُوا نَبِيَّهُمُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللهُ عَلَيْ وَاللهِ وَإِنَّا اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، (الحج: 39) قَالَ: وَهِى اَوَّلُ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، (الحج: 39) قَالَ: وَهِى اَوَّلُ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، (الحج: 39) قَالَ: وَهِى الْقِنَالُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، فَقَدْ حَدَّثَهُ غَيْرُ آبِي حُذَيْفَةَ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابن عباس رُفِيَّها فرماتے ہیں: جب نبی اکرم سُلَّتِیْمُ کومکہ سے نکالا گیا تو حضرت ابو بکر جلی ہول نے اپنے نبی کو نکال دیا، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونُ مِيضرور ہلاك مول كے، تو الله تعالیٰ نے بيآيت نازل فرمائی:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِآنَّهُمُ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ،(الحج: 39)

جہاد کے متعلق نازل ہونے والی پیسب سے پہلی آیت ہے۔

ﷺ بیرحدیث امام بخاری مُیسَیَّ اورامام سلم مُیسَیِّ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخیین مِیسَیَّا نے اسے قل نہیں کیا۔اس کو ابوحذیفہ مُیسَیِّ کے علاوہ بھی کئی راویوں نے روایت کیا ہے۔

2969- اَخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخِيى الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَخِيى الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ رَاشِدٍ، عَنُ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ اللَّيْتِي، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: قُلُتُ لِعَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ هَذَا الْحَرُفَ : وَالَّذِينَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ هَذَا الْحَرُفَ : وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا النَّوْ ا؟ قَالَتُ : اَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُرَؤُهَا : يُؤْتُونَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

عديث: 2968

اضرجه ابيو عيسسي الترمذي في "جامعه" طبع داراحيا، الترات العربي بيروت لبنان رقم العديث: 3171 اضرجه ابوعبدالرحين النسسائي في "مثنه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب ثام 1406 ه 1986، وقم العديث: 3085 اخرجه ابوعبدالرحين النبسائي في "مثنه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991، وقم العديث: 4292 ذكره ابوبكر البيريقي في "مثنه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودي عرب 1414ه/1994، وقم العديث: 17518 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معهمه الكبر" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، وقم العديث: 9977

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبيد بن عمر وَ الله الله الله على ال

😂 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجاشہ اورا مام مسلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

2970 أَخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ حَازِمِ بُنِ اَبِي غَرَزَةَ اَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ :مُسُتَكْبِرِيْنَ بِهِ سَامِرًا تَهُجُرُونَ، (المومنون: 68) قَالَ: كَانَ الْمُشُرِكُونَ يَتَهَجَّرُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله من ابن عباس رفي في فرمات بين رسول الله من الله من

مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ،(المومنون: 68)

(ابن عباس) کہتے ہیں :مشر کین ،رسول الله منافیظ کے ساتھ قطع تعلق کیا کرتے تھے۔

😂 🤡 بیرحدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری جیشتہ اورامام مسلم جیشہ نے اسے قل نہیں کیا۔

2971- اَخُبَرُنِى اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيْسَى، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، وَاَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ الْمَرُوزِيُّ، وعبدة بن سليمان الطرسوسى، قَالُوا :حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، اَنْبَانَا سَعِيْدُ بُنُ يَزِيدَ اَبُو شُجَاعٍ، عَنُ اَبِى السَّمْحِ دَرَّاجِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنُ اَبِى الْهَيْثُمِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُبَارَكِ، اَنْبَانَا سَعِيْدُ بُنُ يَزِيدَ اَبُو شُجَاعٍ، عَنُ اَبِى السَّمْحِ دَرَّاجِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنُ ابِى الْهَيْثُمِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْدِو بُنِ عَبْدٍ النَّعُورِيّ، عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُونَ (المومنون: 104) قَالَ: تَشُولِهِ النَّارُ، فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا، حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرْحِى شَفَتُهُ السُّفُلْي حَتَّى تَبْلُغَ سُرَّيَهُ إِلَى الْمُعْمَلِ اللهِ عَتَى تَبُلُغَ سُرَّيَهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَتَى تَبُلُغَ سُرَّيَهُ إِلَى اللهُ عَلْمُ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرْحِى شَفَتُهُ السُّفُلْي حَتَّى تَبْلُغَ سُرَّيَهُ إِلَى الْعَلَى الْعُمْدِهِ النَّارُ، فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا، حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرْحِى شَفَتُهُ السُفُلْي حَتَّى تَبْلُغَ سُرَّيَهُ إِلَى الْعَلِيهِ النَّارُ، فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعَلْيَا، حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ، وَتَسْتَرْحِى شَفَتُهُ السُلْهُ الْعَلَيْلِ عَلَى اللهُ الْعُلْيَاءِ سُرَاتُهُ إِلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَيْلِ الْعِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولِيْلِيْمُ اللهُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَى اللّهُ الْعَرْصَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَيْلِ اللّهُ اللّهُ الْعُولِيْلُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَى اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْيَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

حديث : 2970

اخسرجيه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجيه الكبير" طبيع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 11089 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبيع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث:4710

# حديث: 2971

أخسرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقع العديث: 2587 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقع العديث:11854 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق ثنام: 1404ه-1984 ورقع العديث:1367 هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ مِّنُ اِسْنَادِ الْمِصْرِيِّيْنَ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، سَمِعْتُ آبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَالُتُ يَحْيَى بُنَ مَعِيْنٍ عَنُ آحَادِيْثِ دَرَّاجٍ، عَنُ آبِى الْهَيْشَمِ، يَقُولُ: سَالُتُ يَحْيَى بُنَ مَعِيْنٍ عَنُ آحَادِيْثِ دَرَّاجٍ، عَنُ آبِى الْهَيْشَمِ، عَنُ آبَى سَعِيْدٍ، فَقَالَ:

هٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ

ابوسعيد والنشر الشيئة من روايت من كدرسول الله مَنْ النَّيْمَ اللهِ

وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُونَ (المومنون : 104)"

کے متعلق) فرمایا: آگ اس کوایسے جلائے گی کہ اس کا اوپر والا ہونٹ سکڑ کرسر کے درمیان میں پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ اتنا ڈھلک جائے گا کہ اس کی ناف تک پہنچ جائے گا۔

. ﷺ پیچدیث مصریین کی سند کے ہمراہ تیجے ہے کیکن شیخین بیستانے اس کوفل نہیں کیا۔

ابوالعباس محربن یعقوب کہتے ہیں:عباس بن محمد الدوری نے بچیٰ بن معین نے درج ذبل ابوالھیشم کے واسطے سے ابوسعید سے روایت کردہ احادیث کے متعلق بوچھا: تو انہوں نے جوابا کہا:یہ اسنادیج ہے۔

2972 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ دَاؤَدَ بَنِ سُلَيْمَانَ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَيُدِ الْمُالِكِيُّ بِالرِّيِّ، حَدَّثَنَا سُوَيُدُ بُنُ سَعِيْدِ الْآنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بَنُ جُنُدُبٍ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بَنُ خُنيُسٍ، عَنُ مُحَمَّدِ الْمَالِكِيُّ بِالرِّيِّ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بَنُ خُنيَسٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ ضَعِيْدٍ، عَنُ عُبَادَةَ بَنِ نُسَيٍّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ غَنْمٍ، قَالَ: سَالُتُ مُعَاذًا عَنُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: مَا كَانَ بَنْ سَعِيْدٍ، عَنُ عُبَادَةَ بَنِ نُسَيٍّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ غَنْمٍ، قَالَ: سَالُتُ مُعَاذًا عَنُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: مَا كَانَ يَنْبُغِى لَنَا اَنُ نَتَّخِذَ اَوْ نَتَّخِذَ، (الفرقان: 18) قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا : اَنْ نَتَّخِذَ مِنُ دُونَكَ بِنَصُبِ النُّون

﴿ ﴿ ﴿ وَصِرتَ عبد الرحمان بن عنهم ولا تَقَلَّ كُمتِ مِين بيس في معا ذو الله تعالى كقول:

b"مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ أَوْ نَتَّخِدَ، (الفرقان: 18)

ك متعلق بوجها تو آپ ر النفو نے فرمایا: میں نے نبی اکرم مالی ایکم کو اکن نتیجه لک مِن دُو مَلَك "نون كے نصب كے ساتھ پڑھتے

2973 وَحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ دَاؤد، حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ جُنَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُويَدُ بَنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا سُويَدُ بَنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خُنيسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ نُسَيِّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ غَنْمٍ، قَالَ: سَالُتُ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ، عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: السم غُلِبَتِ الرُّومُ (الروم: 2-1) اَوْ غَلَبَتْ ؟ فَقَالَ: عَنْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السم غُلِبَتِ الرُّومُ، لَمْ نَكْتُبِ الْحَدِيثَيْنِ إِلَّا بِهِلْذَا الْإِسُنَادِ، إِلَّا اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ سَعِيْدٍ الشَّامِيَّ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْكِتَابِ

الله عبد الرحمٰن بن عنم را النوافر ماتے ہیں: میں نے معاذ بن جبل را الله تعالی کے قول:

"الم غُلِبَتِ الرُّومُ (الروم: 2-1)

كمتعلق يوجها كه (بدلفظ) "غُلِبَتْ" ہے؟

أنهول نے جوابا كها: مجصر سول الله عَلَيْهِم نے الم عُلِبَتِ الرُّومُ "بِرُ هايا ہے۔

﴿ 2974 مَ وَنُول حديثين الى الناوك همراه تحريك بين تا بهم محر بن سعيد شاى الى كتاب كمعيار كراوى نبين بين - 2974 حدَّثَنَا ابُو بَكُو بِنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، انْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِب، حَدَّثَنَا ابُو حُذَيْفَة، حَدَّثَنَا ابُو مُذَوْقٍ، عَنْ عَطِيَّة الْعَوْفِيّ، قَالَ : قَرَاتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ : الله الَّذِي خَلَقَكُمُ مِنْ صَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ فُصَعْفٍ قُوَّةً وَمَعْفَا وَشَيْبَةً ، (الروم: 54) فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُ مَا : الله الله الله عَنْهُ مَا : الله الله الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ مَا الله الله عَنْهُ مَا الله عَنْهُ الله عَلَيْهُ الْعَوْفِي الله عَلَيْهُ الْعَوْفِي الله عَلَيْهُ الْعَوْفِي وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ الْعَوْفِي الله عَلَيْهُ الْعَوْفِي الله عَلَيْهُ الْعَوْفِي الله عَلَيْهُ الْعَوْفِي الله عَلَيْهُ الْفُضَيْلُ بُن مَرُزُوق وَلَمْ يَحْدَبُنَا بِهِ وَقَدِ احْتَجَ مُسُلِمٌ بِالْفُصَيْلُ بُن مَرُزُوق

♦ ♦ -حضرت عطيه عوفي وللفي فرماتي مين: مين نے ابن عمر ولا فيؤ كے سامنے (بيآيت)

اللُّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعُفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً،(الروم: 54)

برهی تو حضرت ابن عمر شافقهانے اس آیت کو یوں برطا:

"اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً"

پھرابن عمر ڈٹاٹنؤ نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹی کے سامنے ایسے ہی تلاوت کی تھی جیسے تو نے میرے سامنے کی ہے اور پھر رسول اللہ ٹاٹیٹی نے میری ایسے ہی غلطی درست کی جیسے میں نے تیری کی۔

عطیہ عوفی رفائقۂ بیرحدیث روایت کرنے میں منفر دہیں۔امام بخاری بھیلیہ اورامام مسلم بھیلیہ نے ان کی روایات نقل نہیں کی ہیں البتدامام مسلم نے فضیل بن مرزوق کی روایات نقل کی ہیں۔

2975 - اَخُبَرَنِي الْمُحسَيْنُ بُنُ عَلِيّ التَّمِيمِيُّ، حَلَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْعَسْكَرِيُّ، حَلَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْعَسْكَرِيُّ، حَلَّثَنَا عَلَا لُهُ الْعَصْرِيُّ، عَلَا اللهُ الْمُحسَنُ بُنُ عَرَفَةَ الْعَبُدِيُّ، حَلَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا انْخُفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اعْيُنٍ (السجده: 17)

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَهُ يُخَرِّجَاهُ

حديث: 2974

اخرجيه اسوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3938 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسندد" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 5227

﴾ ﴾ - حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیو فرماتے ہیں: نبی اکرم مُناٹیو نے (سورہ سجدہ کی آیت نمبر کا کی بول) تلاوت کی:

"فَكَرَ تَعْلَمُ نَفُسٌ مَا أُخُفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آغَيُنِ (السجده: 17)" .

🚭 🕾 بیرحدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُیانیۃ اورامام سلم مُیانیۃ نے اسے قل نہیں کیا۔

2976 حَدَّثَنَا آبُو الْفَضُلِ مُحَمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِسُمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُصَفَّى الْمُونِيَّ اللهِ بُنُ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى الْحِمُصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثِينَ عَبَّادُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَرَا : وَالْبَحُرُ يَمُدُّهُ (لقمان: 27) رَفَعَ،

ُهُلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ وصرت ابن عمر والله عبي كرسول الله مَا الله

(نوٹ تفییرسمرقندی میں ہے کہ ابوعمرونے اس آیت میں والبحیر کی راء پرنصب پڑھا ہے۔ شفق)

المسلم مِن الله كالمسلم مِن الله كالمعاركِ مطابق صحيح بيكن شيخين مِن الله في السيال المسلم مِن الله كالمسلم مِن الله كالم كالمسلم مين الله كالمسلم مِن الله كالم كالمسلم مِن الله كالمسلم مِن الله كالمسلم مِن الله كالمسلم مِن الله كالمسلم مُن الله كالمسلم مُن الله كالمسلم مُن الله كالمسلم مُن الله كالم كالمسلم مُن المسلم مُن الله كالمسلم مُن الله كالم كالمسلم من المسلم المسلم من ال

2977 - اَخُبَرْنَا اللهِ الْحُسَيْنِ عُبَيْدُ اللهِ اِنْ مُحَمَّدٍ الْقَطِيعِيُّ بِبَغُدَادَ مِنْ اَصُلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا اللهِ السَّمَاعِيلَ، مُحَدَّمَدُ اللهِ اللهِ الاوليسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ اِنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ الاوليسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ عَمْدِ مَحَدَّدَ اللهِ الاوليسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَمْدِ مَنْ اللهِ الاوليسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَمْدِ مَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ أُحْدِ مَرَّ عَلَى مُصْعَبِ ابْنِ عُمَيْرٍ وَهُو مَقْتُولٌ عَلَى طَرِيقِهِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَعَا لَهُ، ثُمَّ قَرَا هَذِهِ الْاَيَةَ : مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَعَا لَهُ، ثُمَّ قَرَا هَذِهِ الْاَيَةَ : مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا (الاحزاب: 23) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَشْهَدُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ قَطْمِي بِيَدِهِ لا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَشْهَدُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا رُدُوا عَلَيْهِ ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

"مِنَ الْـمُؤُمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا "مُبِينَ الْـمُؤُمِنِيُنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبُدِيلًا، (الاحزاب: 23)

پھر رسول الله سَنَاتِيْنَام نے فرمایا:''میں گواہی دیتا ہوں کہ بیلوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہ ہوں گے ،اس کئے تم

ان کے پاس آیا کرو،ان کی زیارت کیا کرو۔اوراس ذات کی سم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت تک جو مخص بھی ان کوسلام کے گا: بیاس کا جواب دیں گے۔

😂 😂 بیرحدیث امام بخاری بیشه اورامام سلم بیشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیشیانے اے نقل نہیں کیا۔ 2978 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَارِثِ، مَوْلَىٰ يَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيّ، عَنْ آبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَر، أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : لَقَدْ كَانَ لِسَبَاءَ فِي مَسَاكِنِهِمُ (السبا: 15) هلذهِ نُسُخَةٌ لَمُ نَكْتُبْهَا غَالِبَةً إلَّا عَنْ آبِي الْعَبَّاسِ، وَالشَّيْحَانِ لَمْ يَحْتَجَّا بِابْنِ الْبَيْلَمَانِيّ

> ابن عمر التعمر التي الماسي مراك التي المراح في "لَقَدُ كَانَ لِسَبَاءَ فِي مَسَاكِنِهِمْ"

( نُوٹ : حمزہ اور حفص نے مَسْتَ بِي مِ مِيں كاف پر فتحہ پڑھاہے، اس طرح ان كے زوريك بيدوا حدظهم اله جبيها كه ہمارے بلا دمیں روایت حفص میں یہی مشہور ہے، کسائی نے کاف نے نیچے کسرہ پڑھااور باقی قراءنے اس کومسا کنھم جمع کے طور پریڑھاہے۔ شفق)

😂 🕄 بیسخه عموماً ہم نے ابوالعباس کے حوالے سے قتل کیا ہے جبکہ امام بخاری میں اور امام مسلم نے ابن البیلمانی کی روایات

2979 حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى الْاَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ، حَدَّثَنَا عَمُرٌو، عَنُ عِكْرَمَةَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، آنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ قَرَآ : فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، قَالُوا : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ،

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الاوت كى يور) تلاوت كى يور) تلاوت كى نبى اكرم تلكينا في (سورة سباكى آيت ٢٣ كى يور) تلاوت كى فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، قَالُوْ امَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ .

الله المسلم بينياك معيارك مطابق صحح بيكن شيخين بينياني السفال المسلم بينياني المسلم بينا والمسلم بينا والمسلم

2980 حَدَّثَنَا ٱبُوْ نَصْرٍ ٱحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيهُ بِبْخَارَى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيْبِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ دَاؤُدَ بُنِ الْمُسَيِّبِ الطَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا اِسْهَ احِيلْ بُنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيّ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، أَنَ النبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : وَلَقَدُ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلا كَثِيْرًا(يلس : 62) مُخَفَّفَةً، رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ كُنَّهُمْ، غَيْرَ اِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعِ، فَانَّهُمَا لَمْ يَحْتَجَا بِهِ الله عند ابو ہریرہ طالق سے روایت ہے کہ نبی اکرم مالینی نے (سورہ کیسین کی آیت ۲۲ کی یوں ) تلاوت کی:

وَلَقَدُ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلا كَثِيْرًا (يلس: 62)

(اس میں جبلاً کو)مخففہ پڑھا۔

(نوٹ: نافع اورعاصم نے اس کو جبلاً پڑھا، ابوعمر واور ابن عامر نے جُبلاً پڑھا، اور باقی قراءنے اس کو جُبِلاً پڑھا شفق)' اس حدیث میں اساعیل بن رافع کے علاوہ تمام راوی ثقہ ہیں۔ امام بخاری بُیشَۃ اور امام مسلم بُیشۃ نے اس کی روایات نقل نہیں کی ہیں۔

2981 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ هَاشِمٍ الْحَافِظُ اِمُلاءً، حَدَّثَنَا تَمِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ طَمُعْ جِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، وَآبُو اُسَامَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرُو، عَنُ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ الزُّبَيْرُ : لَمَّا نَزَلَتُ : إِنَّكَ مَيْتُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ الزُّبَيْرُ : لَمَّا نَزَلَتُ : إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمُ تَخْتَصِمُونَ (الزمر : 31) قَالَ الزُّبَيْرُ : يَا رَسُولَ اللهِ، ايُكَرَّرُ وَانَّهُمْ مَيْتُونَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمُ تَخْتَصِمُونَ (الزمر : 31) قَالَ الزُّبَيْرُ : يَا رَسُولَ اللهِ، ايُكَرَّرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدُّوا اللهِ كُلِّ ذِى حَقِّ عَلَانَا مَا كَانَ بَيْنَنَا فِى الدُّنُولِ ؟ فَقَالَ : نَعْمُ، يُكَرَّرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدُّوا اللهِ كُلِّ ذِى حَقِّ عَقَالَ : نَعْمُ، يُكَرَّرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدُّوا اللهِ كُلِّ ذِى حَقِّ مَقَالَ الزُّبَيْرُ : وَاللهِ إِنَّ الْاللهِ إِنَّ الْالْمُولِ ؟ فَقَالَ : نَعْمُ، يُكَرَّرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدُّوا اللهَ كُلِّ ذِى حَقِّ

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت زبير رفاتين فرمات بين: جب (سورة زمركي آيت ٣):

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، (الزمر: 31)

نازل ہوئی تو حضرت زبیر ٹاٹٹونے عرض کی: یا رسول اللّٰہ ٹاٹٹیٹی ایما خاص گناہوں کے ہمراہ ہمارے دنیاوی معاملات بھی قیامت کے دن ہم پر دہرائے جائیں گے؟ آپ ٹاٹٹیل نے فرمایا: جی ہاں۔وہ ان پراس وفت تک دہرائے جاتے رہیں گے جب تک کہ ہرصاحب حق کواس کاحق ندل جائے۔تو حضرت زبیر ٹاٹٹیلولے: خدا کی تیم اوہاں کا معاملہ تو بہت سخت ہے۔

🖼 😌 بير حديث صحح الاسناد بي كيكن امام بخارى مُؤافية اورامام مسلم مُؤافية ني اسي قل نهيس كيار

2982 - أَخْبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ آبِى اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا حَـمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ :سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرا أَنْ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ النَّهَ يَغْفِرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرا أَنَا عِبَادِى اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ اللهَ يَغْفِرُ اللهَ عَنْهُ مُ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرا أَنْ اللهَ يَغْفِرُ اللهَ عَنْهُ وَاعْلَى اللهَ يَعْفِرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اخرجه ابـویسعلی الـوصلی فی "مسننده" طبع دارالعامون للتراث دمشق ثنام؛ 1404ه-1984 وقع العدیث: 668 ذکره ابوبکر البیهفی فی "منته الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994 وقع العدیث:1128

## حديث: 2982

اخسرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبشان رقم العديث: 3237 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 27637 الـذُّنُوبَ جَمِيعً وَلا يُبَالِى(الانعام: 141)، هـٰـذَا حَـِدِيْتُ غَرِيبٌ عَالٍ، وَلَمْ اَذْكُرُ فِي كِتَابِي هلذَا عَنْ شَهْرٍ غَيْرَ هلذَا الْحَدِيْثِ الْوَاحِدِ

﴾ ﴿ -حفرت اساء بنت يزيد ولَهُ فَا فَر ما تَى بَين: نبى اكرم ثَلَيْكُمْ نے (سورة انعام كى آيت ١٣١ كى) تلاوت كى: "يَا عِبَادِىَ اللّهِ إِنَّ اللهِ وَفُوا عَلْى اَنْفُسِهِمُ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعً وَلا يُبَالِى (الانعام: 141)"

ان ایک صدیث غریب عالی ہے اور میں نے سوائے اس ایک حدیث کے شہر کی اور کوئی حدیث اپنی کتاب میں درج نہیں کی ۔ کی۔

2983 - أَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسِّى، اَنْبَانَا اِسْرَائِيْلُ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، مُوسِّى، اَنْبَانَا اِسْرَائِيْلُ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنِّيْ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، (الذاريات: 58)

هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ

﴾ ﴾ -حضرت عبدالله بن مسعود وللفيُؤفر ماتے ہيں: مجھے رسول الله مَالَيْنَا في اسورهَ ذاريات كي آيت ٥٨ يول) پڑھائي: "إِنِّيْ أَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ"

میصدبیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کنزد یک سیح ہے۔

2984 حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِيهِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : الَّذِينَ الْمَنُوا وَاتَبَعَتْهُمْ ذُرِيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُم، (الطور: 21)

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت علی و النَّیهٔ فرماتے ہیں: نبی اکرم مثالیّیا نے (سورہ طور کی آیت نمبر ۲۱ یوں) پڑھی:

الَّذِينَ الْمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمُ ذُرِّيَّتُهُمُ بِإِيمَانِ ٱلْحَقّْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُم (الطور: 21)

ك الاسناد بين كين امام بخارى رئيسة أورامام سلم رئيسة في السيفل نهيس كيا-

2985 - أَخْبَرَنِي ٱبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِيِّ، حَدَّثَنَا وَكُويَّا مُصُعُودٍ بُنُ عَدِيِّ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنِ الْاَسُودِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ

حديث : 2985

اخرجه ابو عبدالله معبد البخارى فى "صحيحه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير يسامه بيروت لبنان 1407ه1987 4593.1987 اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث:3990 رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلُ مِنُ مُذَّكِرٍ (القمر: 15) بِالذَّالِ، فَهَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَالُ مِنْ مُدَّكِرٍ بِالذَّالِ، هَذَا حَدِيْتُ قَدِ اتَّفَقَا عَلَى اِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِي السَّحَاقَ مُخْتَصَرًا

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وللنظافر ماتے ہیں: میں نے رسول الله مثالیّیًا کے سامنے (سورۃ القمر کی آیت نمبر ۱۵) "فَهَالُ مِنْ مُذَّ بِحرٍ " (مَدَكر کے ) ذال کے ساتھ پڑھی تو نبی اکرم مثالیّیًا نے "فَهَلُ مِنْ مُدَّ بِحرِ" دال کے ساتھ پڑھا۔

😌 🕲 اس حدیث کوامام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے شعبہ کے واسطے سے ابواسحاق سے مخضر أروایت کی ہے۔

2986 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنِ عَوْنٍ، عَنُ عَاصِمٍ الْجَحُدرِيّ، عَنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بُنِ عَوْنٍ، عَنُ عَاصِمٍ الْجَحُدرِيّ، عَنُ ابْنُ عَمْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَوْنٍ، عَنُ عَاصِمٍ الْجَحُدرِيّ، عَنُ ابْنُ عَمْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَوْنٍ، عَنُ عَاصِمٍ الْجَحُدرِيّ، عَنُ ابْنُ عَمْ يَعْدِ اللهِ بُنِ عَوْنٍ، عَنُ عَاصِمٍ الْجَحُدرِيّ، عَنُ ابْنُ عَمْ يَعْدُ اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ قَرَا : مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفُرَفٍ خُضُو وَعَبْقَرِيّ ابْنُ بَعْ بَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفُرَفٍ خُضُو وَعَبْقَرِيّ حِسَانَ (الرحمن: 76)

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت ابو بكر ﴿ اللهٰ عصروايت ہے كه نبى اكرم سالمُ اللهِ نے (سورہَ رحمٰن كى آيت ٢ ك يوں ) تلاوت كى''

مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضُرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٌ . (الرحمن: 76)

يه حديث صحيح الاسناد بي كيكن امام بخارى بينية اورامام مسلم بينية في السينقال بين كيا-

2987 حَدَّثَنَا آبُو النَّصُرِ مُحَمَّدُ بُنْ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ الْنَتِيهُ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلِمُ بُنُ سُلِيْمَانَ الْمُدَايِنِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو عَمْرِو بُنُ الْعَلاءِ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِى الله عَنْهُمَا، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، (الهاقعه: 55)

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

المعرب ابن عمر اللها عدد المراه المراع المراه المراع المراه المرا

"فَشَارِبُونَ شُرُبَ الْهِيم" .(الواقعة: 55)

يه حديث سيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى رئيستا ورامام مسلم ميستة في است فقل نہيں كيا۔

2988 حَـدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسُحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا هِشَامُ بُنُ عَلِيِّ السِّيرَافِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثِيهُ صَالِحُ بُنُ كَيْسَانَ، عَنْ عِيْسَى بُنِ مَسْعُودِ بُنِ الْحَكَمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ حَبِيْبَةَ

# حديث: 2987

اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجه الصغير" طبع العكتب الاسلامي دارعبار بيروت لبنان/عبان · 1405ه 1985 · رقم العديث:1129 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجه الاربط" طبع دارالعرمين قاهره مصر · 1415ه · رقم العديث:9371 بِنُتِ شَرِيْقِ، آنَّهَا كَانَتُ مَعَ ابْنَتِهَا ابْنَةِ الْعَجْمَاءِ فِى آيَّامِ الْحَجِّ بِمِنَى، قَالَ : فَجَاءَ هُمْ بُدَيْلُ بُنُ وَرُقَاءَ عَلَى رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَحْلِهِ، فَنَادَى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : مَنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُفْطِرُ، فَإِنَّهُنَّ آيَّامُ آكُلٍ وَشُرْبٍ، هِذَا الْحَدِيْتُ لِيُسَ مِنْ جُمُلَةِ هِذَا الْكِتَابِ

﴾ ﴿ -حفرت عيم بن مسعود بن الحكم الزرقى سے روایت ہے کہ ان کی دادی حبیبہ بنت شریف جج کے دنوں میں اپنی بینی "اب فی اللہ میں اپنی بینی "اب فی سواری پر اپنا المع معماء "کے ہمراہ تھیں۔ (راوی) کہتے ہیں: ان کے پاس حضرت بدیل بن ورقاء بڑا تھؤر سول اللہ مُنافِقِم کی سواری پر اپنا کیا وہ ڈال کرآئے اور یوں نداءدی: ہے شک رسول اللہ مُنافِقِم نے فرمایا: جو تحض روزہ سے ہے وہ روزہ چھوڑ دیے کیونکہ بیدن کھانے اور پینے کے دن ہیں۔

الله الله الكاب كے معيار كي نہيں ہے۔

2989- آخُبَرَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَفُوانَ الْجُمَحِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدٍ مَصَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ مَصَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا : فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، (الواقعه: 89)

هٰلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ -حضرت عائشہ ن فی فی ماتی میں: رسول الله منافیق (سورهَ واقعہ کی آیت نمبر ۸۹ کی یوں) تلاوت کی ''فَوَوُ مُ وَرَیْهُ کان'' (الواقعة: 89)

السناد ہے کی کا سناد ہے لیکن امام بخاری جیستا اورا مامسلم جیستانے اسے قانہیں کیا۔

2990 الْحُبَرَنِى اللهُ الْفَرَجِ الْكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْفَرَجِ الْاَزْرَقُ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ، قَالَ اللهُ عَرَيْجٍ : عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَلِيْ الْبُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : فَطَلِّقُوهُ هُنَّ فِى قَبُلِ عِدَّتِهِنَّ (الطلاق فَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : فَطَلِّقُوهُ هُنَّ فِى قَبُلِ عِدَّتِهِنَّ (الطلاق فَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا الْحَدِيثَ بِطُولِه، عَنِ ابْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ فِى رَجُلٍ طَلَقَ امْرَاتَهُ حُمْنِ إِنْنَ أَيْمَنَ يَسَالُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ فِى رَجُلٍ طَلَقَ امْرَاتَهُ وَهِى خَائِضٌ ، وَاظُنَّهُ ذَكَرَ هَذَا اللَّهُ ظَلَ

الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

فَطَلِّفُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِلَّتِهِنَّ (الطلاق: 1)

کی کا مام مسلم بیستانے بیطویل حدیث ابن جریج کے حوالے سے ابن الزبیر سے روایت کی کہ عبدالرحمٰن بن ایمن نے حضرت عبدالله بن عمر بیلتا سے ایک ایسے خصل کے متعلق مسئلہ پوچھا جس نے اپنی بیوی کوچیش کی حالت میں طلاق دی تھی اور میر ا خیال ہے کہ امام مسلم بیستانے الفاظ یہی روایت کئے ہیں۔

2991 حَدَّتَنِي أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ الْحَافِظُ بِالطَّابِرَانِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا ابُوْ حَاتِمٍ

سَهُ لِ بُنِ مُسَحَسَّدٍ حَدَّثَنَا يَحُيى بُنُ زَكِرِيَّا بُنِ آبِى الْحَوَاجِبِ الْكُوفِيُّ قَالَ كُنتُ الْخِذَا بِيَدِ الْاَعْمَشِ وَيُوسُفُ السَّمْتِيُّ عَلَى الْجَانِبِ الْلَاحَرِ فَسَالَهُ عَنُ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَالرُّجُزَ فَقَالَ اَحَدُتُ فِى ذَا ثُمَّ قَالَ قَرَاتُ الْقُرُ آنَ عَلَى السَّمْتِيُّ عَلَى الْجَانِبِ اللَّاحِرِ فَسَالَهُ عَنُ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَالرُّجُزَ فَقَالَ اَحَدُتُ فِى ذَا ثُمَّ قَالَ قَرَاتُ الْقُرُ آنَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَبُدِ اللهِ وَقَرَا عَبُدُ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرِّجُزَ فَاهُجُرُ (المدثر: 5) بِكُسُرِ الرَّاءِ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت یجیٰ بن ذکریا بن ابی الحواجب الکونی فرماتے ہیں: میں نے اعمش کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اوران کی دوسری طرف یوسف اسمتی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قول' والرجز'' کے متعلق بوچھا تو آپ نے فرمایا: میں نے اس کوایسے بی سیکھا ہے پھر فرمایا: میں نے حضرت علقمہ کے سامنے فرمایا: میں نے حضرت علقمہ کے سامنے اور حضرت علقمہ کے سامنے اور حضرت علقمہ نے سامنے اور حضرت علقمہ نے سامنے اور حضرت علقمہ نے سامنے ور حضرت عبداللہ ڈٹائٹوئٹ نے رسول اللہ مُناٹٹوئٹ کے سامنے' وَ السرِّ جُوزَ فَاهُ جُور '' راء کے کسرہ کے ساتھ بڑھا۔

(روایت حفص میں الو جزکی راء پرضمہ پڑھا گیاہے اور باقی تمام قراءنے کسرہ پڑھاہے۔ شفق) کی کی بیحدیث سیجے الا سناد ہے کیکن امام بخاری بیشات اور امام سلم بیشات نے اسے نقل نہیں کیا۔

2992- آخُبَرَنَاهُ مُكُرَمُ بُنُ آخُمَدَ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحُوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْشَمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ اللهِ يَعْبُدِ اللهِ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُوتِي، عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُرَا : وَالرُّجُزَ فَاهُجُو بِرَفْعِ الرَّاءِ، وَقَالَ: هِي الْآوُثَانُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله ﴿ فَأَعْدُوْ ماتِ بِين : رسول الله نِي والسوح: فاهجو ''راء کے رفعہ کے ساتھ پڑھا اور فرمایا: ته ہیں۔

2993 حَدَّثَنَا آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ دَاؤُدَ الرَّاهِدُ، وَآبُو سَعِيْدٍ آخُمَدُ بِنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، قَالاً : حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا آجُمَدُ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَآخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، آخُبَرَنِي الزُّهُ مِنَّ اَبِي بَنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَآخُبَرَنَا مَعْمَرٌ، آخُبَرَنِي الزُّهُ مِنَ اَبِي اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنُ فَتُرَةِ الْوَحْي، سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنُ فَتُرَةٍ الُوحِي، قَالَ: فَقُلْقِرُ وَالرَّبُونَ قَالَ : وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ وَالرَّجُزَ فَلَمُ فَالَذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ وَالرَّجُزَ فَلُهُ مُا لَذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ وَالرَّجْزَ فَلَمُ فَالَذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ وَالرَّجْزَ فَلَهُ مُوالَ : فَقُلْدُ وَرَبَّكَ فَكَبِرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِرُ وَالرَّجْزَ فَلَا لَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَالَّ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله وَالنَّهُ وَالتَّهُ اللهُ عَلَيْدًا وَى كَرَكَ جانَ كَمَ عَلَى بَارَبَ عَلَى كَمِن مجھے چا دراوڑ ھادوتو انہوں نے مجھے کمبل اوڑ ھادیا تو الله تبارک وتعالی نے بیآیت نازل فرمائی، " نَاکَتُهَا الْمُدَّتِّرُ قُمُ فَاَنْدِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ وَالرَّجُزَ فَاهْجُر" الهداية - AlHidayah

آپ نے فرمایا: "رجز"بت ہیں۔

ﷺ بیصدیث امام بخاری مُیشَدُّ اورامام سلم مُیشَدُّ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُیشَدُّ نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

2994 حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ السَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اسْفَيَانُ بُنُ عُيَنْنَةَ الْهِلالِيُّ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ آبِي النَّجُودِ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ السَّفُودِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ، فَنَزَلَتُ : وَالْمُرْسَلاتِ عُرُفًا، فَا خَدُتُهَا مَنْ فَيْهُ وَلَيْ فَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ، فَنَزَلَتُ : وَالْمُرْسَلاتِ عُرُفًا، فَا خَدُتُهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطُبٌ بِهَا، فَلا اَدْرِى بِايِّهَا خَتَمَ، اَفَبَايِّ حَدِيْثٍ بَعُدَهُ يُؤْمِنُونَ، (المرسلات: 50) اَوْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ الْكُعُوا لا يَرْكُعُونَ، (المرسلات: 48)

هَلْذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رُقَالِقُ سے روایت ہے کہ ہم رسول الله مَقَالِقُ کے ہمراہ غاریس سے کہ میں نے آپ کے منه سے بیآیت نی نوالْ۔ مُسروسلاتِ عُسرُفًا " اورآپ کا منداس سے تر ہو چکاتھا، مجھے ہیں معلوم کہ س آیت پر اختیام ہوا۔ نَقِب اَتِی حَدِیْثِ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ "پریا" وَإِذَا قِیْلَ لَهُمُ ارْ کَعُوا الا یَرْ کَعُونَ "پر۔

😅 🕄 ميرحديث صحيح الاسناد ہے کيكن امام بخارى وَيُشَيُّ اورامام سلم وَيُشَيِّ نے اسے قان نہيں كيا۔

2995 - اَخُبَرَنِي اَبُو الْحَسَنِ اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْعَنزِيُّ، حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بَنُ يَزِيدَ اَبُوْ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا هِلالُ بَنُ خَبَّابٍ، عَنُ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :تُحَشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلا، فَقَالَتُ زَوْجَنَّهُ : اَيَنْظُرُ بَعْضُنَا اللهُ عَوْرَةِ بَعْضِ ؟ فَقَالَتُ زَوْجَنَّهُ : اَيَنْظُرُ بَعْضُنَا الله عَوْرَةِ بَعْضِ ؟ فَقَالَ: يَا فُلانَهُ، لِكُلِّ امْرِءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنٌ يُغْنِيه،

هٰذَا حَدِينَ ثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابن عباس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکر مسلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن تہمیں ننگے پاؤں اور ننگے بدن اٹھایا جائے گا۔ان کی بیوی بولی: کیا ہم ایک دوسرے کی شرمگاہ کودیکھیں گے؟ آپ نے فر مایا: اے فلاں ''لِکُلِّ امْرِءٍ مِنْهُمْ یَوْ مَنِیْدِ شَانٌ یُّغُنِیہ'' (عبس: 37)

"ان میں سے ہرایک کواس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے"۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ا

2996 حَلَّاثَنَا الْمُعَافَى الْبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَلَّاثَ اَحْمَدُ بُنُ عَلِيِّ الْجَزَّارُ، حَلَّاثَنَا سَعِيْدُ بُنُ سُلِيْمَانَ، حَلَّاثَنَا الْمُعَافَى بُنُ عِمْرَانَ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَلْ اللهِ بُنِ اَبِى فَرُوَةَ، عَنْ يَحْدَى بُنِ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عُرُومَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ كَانَ يَقُرَا أَوْمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ كَانَ يَقُرَا أَوْمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينُ اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ انَّهُ كَانَ يَقُرَا أَوْمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينِ

بِالظَّاءِ، (التكوير : 24)

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ام المومنین حضرت عائشہ والمنین حضرت عائشہ وایت ہے کہ نبی اکرم منافیظ (سورہ تکویر کی آیت نمبر۲۴ یوں) تلاوت کی وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِطَنِيْنِ بِالظَّاءِ" (ضنين مين صلى بجائے) فاء برُها-

السناد بيكن المام بخارى بينة اورامام سلم بينة في السنقل نبيل كيا-

2997\_ أَخْبَرَنِي ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْجَرَّاحِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَاسَوَيْهِ الذَّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُوَيْـدُ بُنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، وَخَارِجَةُ بُنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ حَرُمَلَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا : فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (الانفطار: 7)مُثَقَّلُ،

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ -حضرت ابو ہریرہ طالبین فرماتے ہیں: رسول الله مَنالِيْزَمُ (سورہ انفطار کی آیت نمبرے) نفسَوَّا کَ فَعَدَ لَك "مثلل پڑھی۔ (نوٹ جمزہ،عاصم اور کسائی نے فعدلک کے دال پر جزم پڑھی ہے اور باقی قراء نے اس پرتشدید پڑھی ہے۔ شفق ) السناد ہے ہیں ہے الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجیلتہ اور امام سلم مجیلتہ نے اسے قان نہیں کیا۔

2998 حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، اِمْلاءً فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ تِسْعِ وَتِسْعِيْنَ وَثَلَاثِمِنَةٍ، انْبَانَا ٱبُوْ مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ حَمْدَانِ الْجَلابُ، بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقْ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنُ أَبِي الْعَالِيَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا، قَاٰلَتُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ : بَسَلَى قَدُ جَاءَ تُكَ ايَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكُبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ،(الزمر: 59)

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت امسلمه وُلَيْهَا فرماتي مين: نبي اكرم مَلَاثِيَا ني (سوره زمر كي آيت نمبر ٨٩ يول) تلاوت كي:

"بَلَىٰ قَدُ جَاءَ تُكَ ايَاتِي فَكَذَّبُتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرُتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِيُنَ" ـ (الزمر: 59)

'' ہاں کیوں نہیں بیشک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کا فرتھا''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میشد)

الا ساد ب سیان ام بخاری میشد اورام مسلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

2999\_ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ٱلَّوْبَ، ٱنْبَانَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ السَّعُدِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ الْمُغِيرَةَ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ آبِي عَمْرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنهُمَا، آنَهُ قَالَ : هَلُ تَدَرُونَ مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ؟ قَالَ قُلْتُ: لَا اَدْرِى، قَالَ : اَجَلُ وَاللهِ مَاتَدُرِى اَنَّ بَيْنَ سَعَةِ شَحْمُةِ أُذُنِهِمْ وَعَاتِقِةٍ مَسِيْرَةَ سَبْعِيْنَ جَرِيْفًا تَجْرِى فِيْهَ 'اَوْدِيَةُ الْقَيْحِ وَالدَّمِ فَقُلْتُ : اَنْهَارًا؟ قَالَ : لا بَلُ اللهُ عَنْهَا اللهِ مَا لَكُ وَمِيةً اللهُ عَنْهَا آنَهَا سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَا آنَهَا سَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هٰذِهِ اللهَيَةِ : وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدُرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَواتُ مَطُويًاتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هٰذِهِ اللهَيَةِ : وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدُرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَواتُ مَطُويًاتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هٰذِهِ الْايَةِ : وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدُرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَواتُ مَطُويًاتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هٰذِهِ الْايَةِ : وَمَا قَدَرُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هٰذِهِ الْايَعَ : وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدُرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَواتُ مَطُويًاتُ وَيَعْتِهِ وَسَلَّمَ عَنْ هٰذِهِ الْايَةِ عَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا لَكُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْهُ وَ مَا لَوْلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْهُ وَ سَلَمَ مِنْهُ وَ مَا لَوْلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْهُ وَسَلَمَ مَنْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَالِقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ وصفرت ابن عباس و النه في أرات بين أكياتم جانتے ہوكہ جہنم كى وسعت كيا ہے؟ ميں نے كہا: ميں نہيں جانا۔ آپ نے فرمایا: جی ہاں خداكی قسم آپنيس جانتے ہوال جہنميوں كے كانوں كى دونوں لوؤں اوران كے كندهوں كے درميان چاليس سال كى مسافت ہوگى ان ميں خون اور پيپ كى وادياں بہدر بى ہوں گى ، ميں نے پوچھا: كيانهريں جارى ہوں گى ؟ آپ نے فرمایا: بہيں بلكہ وادياں جارى ہوں گى ۔ پھر حضرت ابن عباس و ان فرمایا: جھے ام المومنين حضرت عائشہ و ان بتايا كہ انہوں نے رسول الله منافق الله منافق الله منافق الله عنافق الله منافق الله منافق الله منافق الله عنافق الله منافق الل

"وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ"

اورانہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کاحق تھااوروہ قیامت کے دن سب زمینوں کوسمیٹ دے گااوراس کی قدرت سے سب آسان لپیٹ دیئے جائیں گے' (ترجمہ کنزالا ممان) امام احمد رضا ہُناہیا )

کے متعلق بوچھا، تو آپ مُنْ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں جہار ہوں اور رب تعالیٰ خود اپنی بزرگی بیان کرے گا۔ حضرت ابن عباس ﷺ کہتے ہیں: رسول اللہ مُنْ ﷺ کامنبرشریف کا پننے لگاحتیٰ کہ ہمیں بیپ خدشہ ہوا کہ آپ گر پڑیں گے۔

الاسناد بے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اسے قان ہیں کیا۔

3000 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عِيْسَى بُنِ اِبُرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو بَكُرٍ، وَعُثْمَانُ ابنا أبى شيبة، قَالاً : حَدَّثَنَا ابُو سَلَمَة، عَنْ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انَّهُ سَالَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ هَلِيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انَّهُ سَالَ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ هَلِيْهِ الْأَيةِ : وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اللهُ عَنْهُ مَنْ فِي السَّمواتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اللهُ مَنْ شَاءَ اللهُ (الزمر: 88) مَنِ الَّذِينَ لَمْ يَشَا اللهُ اَنْ يَصْعَقَهُمْ، قَالَ: هُمْ شُهَدَاءُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ،

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ وَمُونَ فِي الصَّوْرِ وَمُنْ فَيْ مَلْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ" .(الزمر: 68)

''اورصور پھونکا جائے گا تو ہے ہوش ہوجا کیں گے جننے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں مگر جسے اللہ جاہے، پھروہ دوبارہ پھونکا جائے گاجبجی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہوجا کیں گے'۔ (ترجمہ کنزالا میان ،امام احمد رضا نہیں ہے'

ے متعلق پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کوانلہ تعالیٰ ہے ہوش نہی کرے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا: وہ لوگ اللہ عز وجل کے گواہ ہیں۔

المان المسلم بيات في الا سناد بي كيكن امام بخارى مينية اورامام مسلم بيات في السينقال نهيل كيا-

3001 حَدَّثَنَا الْبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ دَاؤِدَ الزَّاهِدُ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَدِ اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّهِ عَنْ طَارِقِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَا اَحْسَنَ مُحُسِنٌ مِّنُ مُسُلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَا اَحْسَنَ مُحُسِنٌ مِّنُ مُسُلِمٍ، وَلا كَافِرٍ إِلَّا اثْنَابَهُ اللهُ، قَالَ : فَقُلْنَا : يَهَا رَسُولَ اللهِ، مَا إِثَابَهُ اللهِ الْكَافِرَ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ قَدْ وَصَلَ رَحِمًا، اَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ اَوْ عَمِلَ حَسَنَةً اثْنَابَهُ اللهُ الْمَالَ وَالْوَلَدَ وَالصِّحَةَ وَاشْبَاهَ ذَلِكَ، قَالَ : فَقُلْنَا : مَا إِثَابَتُهُ فِى الْآخِرَةِ ؟ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ اَوْ عَمِلَ حَسَنَةً اثْنَابَهُ اللهُ الْمَالَ وَالْوَلَدَ وَالصِّحَةَ وَاشْبَاهَ ذَلِكَ، قَالَ : فَقُلْنَا : مَا إِثَابَتُهُ فِى الْآخِرَةِ ؟ قَالَ : عَمَا أَنْ كَانَ قَدْ وَصَلَ رَحِمًا، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ فِى الْآخِرَةِ ؟ فَالَ : عَا إِثَابَتُهُ فِى الْآخِرَةِ ؟ فَالَ : عَدَابًا دُونَ الْعَذَابِ، وَالْعَرَابُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقُطُوعَةَ الْالْفِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقُطُوعَةَ الْالْفِ،

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ وَحَفِرَتِ ابْنِ مَسْعُود وَ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمِ اللللْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ عَلَيْمِ اللللْمُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْمِ الللّهُ الللّهُ عَلَيْمِ اللللْمُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْمِ اللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللْمُ اللّهُ ال

' اَدُخِلُوا اللَ فِرُعَونَ اَشَدَّ الْعَذَابِ" (المومن:46)

'' فرعون والول کو بخت تر عذاب میں داخل کرو''۔ (تر جمه کنز الایمان ،امام احمد رضا نیسته) اس میں آپ نے ادخلوا پر ہمز وقطعی پڑھا۔

السيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى ميسة اورامام سلم بيات نے اسے قل نہيں كيا۔

2002 حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا اللهِ الْبَخْتَرِي عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا الْاَجُلَحُ بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنِ الذَّيَّالِ بُنِ حَرُمَلَةَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : اجْتَمَعَتُ قُرَيْتُ اللهِ وَعَيْرٌ أَمْ عَبُدُ اللهِ ؟ قَالَ : الجَتَمَعَتُ قُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَفَرَغْتَ ؟ قَالَ : نَعَمُ، فَشَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَفَرَغْتَ ؟ قَالَ : نَعَمُ،

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ حَمْ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ حَتَّى بَلَغَ فَانُ اَعُرَضُواْ فَقُلُ اَنْذَرُتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ، (لَيَ اللهِ : 13) فَقَالَ لَهُ عُتْبَةُ : حَسُبُكَ حَسُبُكَ، مَا عِنْدُ هَلْذَا ؟ قَالَ: لاَ ، فَرَجَعَ عُتْبَةُ إلى قُرَيْشٍ، فَقَالُوا : مَا وَرَاءَ كَ ؟ فَقَالَ : مَا تَرَكُتُ شَيْئًا ارَى انّكُمْ عِنْدُ وَلَا اللهِ قَلَ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا فَهِمْتُ اللهِ مَا فَهِمْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا فَهِمْتُ اللهُ اللهِ مَا فَهِمْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الصَّاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، قَالُوا : وَيُلكَ يُكَلِّمُكَ رَجُلٌ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَلا تَدُرِى مَا قَالَ ؟ قَالَ : لا اللهِ مَا فَهِمْتُ شَيْئًا مِمَّا قَالَ ، غَيْرَ ذِكُو الصَّاعِقَةِ ،

هَلْدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت جابر بن عبدالله و الله و ا

' فَإِنْ اَعْرَضُوا فَقُلُ انْذَرُتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَتَمُودَ (فصلت: 13) تك.

پڑھی (بین کر) عتبہ بولا: بس، بس۔ آپ کے پاس تو اس کے سوااور پچھ ہے، ی نہیں۔ آپ ٹائیڈ نے فر مایا نہیں۔ عتبہ، قریش کے پاس گیا، قریش نے احوال دریافت کے تو وہ بولا: تم جو پچھ پو چھنا چاہتے تھے، میں وہ سب پچھ وہاں بول کر آیا ہوں۔ انہوں نے پوچھا: کیااس (محمد ٹائیڈ ) نے کوئی جواب دیا؟ اس نے کہا: جی ہاں خدا کی قسم! اس نے جو پچھ بھی کہا: مجھے اس کی پچھ بھی تہیں آئی سوائے اس کے کہوہ تمہیں قوم خمود اور عاد جیسے عذاب سے ڈرا تا ہے۔ قریش نے کہا: تیرے لئے ہلاکت ہو، ایک آدمی تیرے ساتھ عمر بی میں بات کرتا ہے اور تمہیں پیتنہیں چاتا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا: خدا کی قسم مجھے سوائے "صاعقہ" کے ذکر کے اور کسی بات کی سمجھ نہیں آئی۔

الاسناد بيك كيكن امام بخارى بينية اورامام سلم بينية في السنق نبيل كيار

3003 حَدَّقَنَا الْبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَانَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَعْيُبٍ، اَنْبَانَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعْيُبٍ، اَنْبَانَا الْمَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ آبِى رَزِيْنٍ، عَنُ اَبِى يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَة، (الزحرف: (61) قَالَ: خُرُو جُ عِيْسَى قَبْلَ يَوْمِ الْقَامَة،

هَلْدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِنْسَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حدیث: 3003

﴿ ﴿ حضرت ابن عباس وَ اللهِ أَنْ مَاتِ بِينِ: نِي الرَمِ سَلَيْتِهُ نِي (اللهُ تعالى كَاسِ قُولَ) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَة "كَمْتعلق فرمايا عيسى كاخروج قيامت سے پہلے ہوگا۔

السنق است المسلم بيالة المسلم بخارى مُتالية اورامام سلم بيالة السنقان بين كيا-

3004 آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مِهُرَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسِى، حَدَّثَنَا حَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، مُوسِى، حَدَّثَنَا حَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، انْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتُهُ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُورِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (الزحرف: 13)

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ - حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم مَالَیْوَا جب سفر کے لئے سواری پر سوار ہوجاتے تو تین مرتبہ تکبیر پڑھتے اپتے:

"سُبُحَانَ الَّذِیُ سَخَّرَ لَنَا هِلَّهَا وَمَا کُنَّا لَهُ مُقُرِنِیْنَ وَإِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (الزحوف:13) "پاکی ہےاہے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کردیا اور یہ ہمارے بوتے کی نہھی"۔ (ترجمہ کنزالا بمان ، امام احمد نیا نہیں:)

الا نادب كين امام بخارى مُؤلد المسلم مِنات السنق نهيس كيا-

3005 حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدِ اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو مُصُعَبِ النَّهُ هُرِيُّ، وَهِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ السُّلَمِيُّ، قَالاً : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ اَبِي مُزَرِّدٍ، مَوْلَى ابْنِ اللهُ عَنْهُ عَنِي ابُو النُّهِ السُّكَابِ سَعِيدُ بُنُ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ اللهُ حَلَقَ الْحَلُق حَتَّى إِذَا فَرَغ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتُ : هِذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ اللهُ حَلَقَ الْحَلُق حَتَّى إِذَا فَرَغ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتُ : هِذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، اَمَا تَرْضَيْنَ اَنُ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَاقَطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتُ : بَلَى، قَالَ: فَذَاكَ لَكِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَلَكُ وَالْعَمَ وَالْعَلَعُ وَالْعَلَقُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

اضرجه ابو عبدالله المصيد البغارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بينامه بيروت لبنان 1407ه 5641.1987 اخرجه ابوعبدالله الشيبيانى فى "صعيده" طبع موسنه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 8349 اضرجه ابوعاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسنه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقيم العديث: 440 اضرجه ابوعبدالرحسين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/1991 وقيم العديث: 4419 ذكره ابوبيكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالبنان ملكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1991 وقيم العديث: 1299 اضرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب البغر" طبع دارالبشائر الأملامية بيروت لبنان 1409ه/1989 وقيم العديث: 50

اَرْحَامَكُمْ اللَّى قَوْلِهِ تَعَالَى: اَمْ عَلَى قُلُوبِ اَقْفَالُهَا، (محمد سَلَيْمَ : 24-22) هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ﴿

﴿ ﴿ -حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنورسول الله مُنالِقَامِ سے روایت کرتے ہیں کہ جب الله تعالی نے مخلوق کو پیدا کر دیا تو ''رجم'' کھڑا ہوکر کہنے لگا: یداس کا مقام ہے جوقطع رحی سے تیری پناہ میں ہے۔ الله تعالی نے فرمایا: ہاں، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں اس سے ملول جو تجھے ملائے اور میں اس سے کول جو تجھے سے ہے؟ ''رحم'' نے کہا: کیول نہیں۔ الله تعالی نے فرمایا: تو تیرا یہی مقام ہے۔ پھر رسول الله نے فرمایا: اگرتم چا ہوتو (سورہ محمد کی) ہیدوآ بیتی پڑھو

"فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنُ تُفُسِدُوا فِي الْآرُضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُم" "اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا" تك \_ ﴿ فَهَالُهَا عَلَى عَلَى عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

3006 حَـدَّثَنَى اَبُو عَمُرِو بُنُ اَبِى جَعْفَرِ الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ مُحَمَّذَ بَنِ شُغَيْبٍ، حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اللَّهُ عَنْ اَبُى الْقَيْشِمِ اللَّهِ بَنِ الْحَكْمِ، عَنُ نُقَيْعٍ اَبِى دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللَّهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ بَنِ عَمْرَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرا : فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ اَنُ تُفْسِدُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرا : فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ اَن تُفْسِدُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرا : فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ اَنْ تُفْسِدُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرا : فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ اَنْ تُفْسِدُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرا : فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرا : فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ الْ تُفْسِدُوا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرا : فَهَلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرا : فَهُلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَيْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : فَهُلُ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعُلْعِلَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْعَلَا عَلَيْهُ إِلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

3007 - أَخْبَرَنِى أَبُوْ بَكُرٍ مُسَحَمَّدُ بُنُ دَاؤُ ذَ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا آبُو الْقَاسِمِ الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ بُنِ شَاذَانَ الْمُعُوءُ، حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيْصَةُ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ آبِي الْمُعُوءُ، حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيْصَةُ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ آبِي السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذَكِرُ إِنَّمَا آبُتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذَكِرُ إِنَّمَا آبُتَ مُذَكِرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ بِالصَّادِ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ، (الْعَاشِية : 23-22)

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حفرت جابر بن عبدالله وَاللَّهُ وَماتَ بِين رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَ (سوره عَاشِيكَ بِيآيت) فَذَكِّو ُ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذَكِرٌ لَسُتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ بِالصَّادِ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَر بمصطير صادكِ ماته يرض '.

الاسناد بليكن امام بخارى ميستاورا مسلم ميسيت السيق نبيس كيار

3008 حَدِّثَا البُوْ مُحَمَّدٍ اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى الْمَرُورُوذِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى الْمَرُورُوذِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَانَ يَقُرُ الرُّهُرِيِّ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُرُ الرُّهُرِيِّ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُرَا الرُّهُرِيِّ، كَلا بَلُ لاَ يُكُرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلا يَحَاضُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُرَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُرَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَيَاكُلُونَ وَيُحِبُّونَ (الفجر : 20-17) كُلُّهَا بِالْيَاءِ،

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ - حَفرت عبدالرَّمْن اللَّيْوَفر مات بين: نبي اكرم اللَّيْوَ (سورة فجر كي بيآيات يون) پُرْها كرت تھے: "كلا بَلُ لا يُكُورُ مُونَ الْمَيْتِيمَ وَلا يَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَيَاكُلُونَ وَيُحِبُّونَ '

(یکرمون، یحاضون، یا کلون اوریحبون)تمام صنع یاء کے ساتھ پڑھتے۔

الاسناد بين كيارى مُعِينة اورامام سلم مِنات السنقل مبين كيار

3009 انْجَسَرَنَىا الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَلِيِّ الْغَزَّالُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنُ اَبِي قِلابَةَ، عَمَّنُ اَقُرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٌ، (الفجر: 26-25)

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَالصَّحَابِيُّ الَّذِي لَمْ يُسَيِّمِهِ فِي اِسْنَادِهِ قَدْ سَمَّاهُ غَيْرُهُ مَالِكَ بُنَ الْحُوَيْرِثِ

﴿ ﴿ ﴿ وَصَرِتِ الْوَقَلَابِ مِنْ الْمُؤَالِ صَحْف ہے روایت کرتے ہیں جس کورسول الله سَنْ اللَّهِ الله عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ الللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ الللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلِي مَا عَلَيْمِ عِلَيْمِ عَلَيْمِ عِلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَل عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلِي مَا عَلِي عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلَيْمِ عَلَيْمِ عَلْ

فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ آحَدٌ وَلا يُوثِقُ وَثَاقِهُ آحَد (الفجر: 25,26)

ﷺ بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے اور وہ صحابی جس کا سندییں نام ذکر نہیں ہوا،ایک دوسرے راوی نے ان کانام مالک بن حوریث ذکر کیا ہے۔

3010 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ آحُمَدُ بُنُ هَارُونَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَحْمُودٍ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْدُ اللهِ بَنُ مَحْمُودٍ بَنَ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنهُ، عَدَّثَنَا عَائِذُ بُنُ شُرَيْحٍ، سَمِعُتُ آنَسَ بُنَ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنهُ، عَيْدُ اللهُ عَنهُ، يَقُولُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحِيَالِهِ جُحْرٌ، فَقَالَ :لَوْ جَاءَ الْعُسُرُ فَدَخَلَ هَذَا الْجُحْرَ، لَجَاءَ الْيُسُرُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَاخُرَجَهُ، فَالَ: فَانَزَلَ اللهُ تَعَالَى : فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، (الشرح: 6-5)

# حەيث: 3009

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3996 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقب العديث:20710

## حديث: 3010

اضرجه ابدالقاسم الطبراني في "معجبه الأوسط" طبع دارالحرمين قاهره مصر؛ 1415ه · رقم العديث: 1525 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم· موصل 1404ه/1983 · رقم العديث: 12336 اخرجه ابوحاتم البستى في "صعيه ه" طبع موسيه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 · رقم العديث:4710 هَلَا حَدِيْثٌ عَجِيبٌ غَيْرَ أَنَّ الشَّيْحَيْنِ لَمْ يَحْتَجَّا بِعَائِذِ بْنِ شُرَيْحٍ

﴿ ﴿ ﴿ - حفزت انس بن ما لک بڑائیڈ فرماتے ہیں: رسول اللہ طُائیڈ آ ایک سوراخ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: اگر تنگی اس سوراخ میں کھس جائے تو اس کے پیچھے ہی آ سانی اس سوراخ میں کھس جائے گی اور تنگی کو دوسری طرف سے باہر نکال کرہی چھوڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

"فَإِنَّ مَعَ الْعُسُوِ يُسُرًّا إِنَّ مَعَ الْعُسُوِ يُسْرًّا".

توبے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ اور آسانی ہے (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا ہوں ۔) ﴿ ﴿ ﴿ لَيْ مِدِيثُ عِجِبِ ہے تاہم امام بخاری مُنْ اللہ اور امام سلم مُؤسّد نے عائذ بن شرح کی روایات نقل نہیں کی ہیں۔

2011 - أخبَرَنَا آبُوُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ آبِى الْوَزِيرِ التَّاجِرُ، حَدَّثَنَا آبُوُ حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ آبُوَنِيرِ التَّاجِرُ، حَدَّثَنَا اللهُ عَبُدِ الرَّهِ، عَنْ عِكْرَمَةَ بُنِ حَالِدٍ، الدِّرِيسَ الرَّاذِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ سِنَانِ الرَّهَاوِيُّ، انْبَانَا مَعْقِلُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنُ عِكْرَمَةَ بُن حَالِدٍ، عَنُ اللهُ عَنُهُ، اَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ، اَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ، اَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لاَبُيّ : إِنِّى أُقُورًا : لَمُ يَكُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لاَبُيّ : إِنِّى أُقُورًا : لَمُ يَكُنِ عَلَى اللهِ يَتُلُو صُحُفًا اللهِ يَتُلُو صُحُفًا اللهِ يَتُلُو صُحُفًا اللهِ يَتُلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً، (البينه : 2-1)

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ -حضرت ابن ابی کعب رفات کہتے ہیں: نبی اکرم مُنافِیّاً نے ابی رفاتی ہے کہا میں تجھے ایک سور قریر ہوا تا ہوں، ابی رفاتی نے آپ سے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پُر قربان ہوجا کیں کیا آپ کواس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں تو آپ نے (سورة البینہ کی پہلی دوآیتیں)

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ وَالْمُشُوكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ، رَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَتُلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً

'' کتابی کا فراورمشرک اپنا دین چھوڑنے کو نہ تھے جب تک ان کے پاس روثن دلیل نہ آئے وہ کون وہ اللّٰہ کارسول کہ پاک صحیفے پڑھتا ہے'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا ہُڑھیۃ)

🖼 🟵 بیحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم نے اسے قل نہیں کیا۔

3012 - آخُبَرَنِي حَلِيمٌ الْمَرُوزِيُّ، أَبُانَا ابُو الْمُوجِّهِ، اَنْبَانَا عَبْدَانُ، اَنْبَانَا عَبْدُ اللهِ، اَنْبَانَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي اللهِ الْمُوبِّهِ، اَنْبَانَا عَبْدَانُ، اَنْبَانَا عَبْدُ اللهِ، اَنْبَانَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي اللهِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَرَا رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْاَيَةَ : يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا، (الزلزله: 4) قَالَ: اتَدُرُونَ مَا اَخْبَارُهَا ؟ قَالُوا : اللهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الْاِيَةَ : يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا، (الزلزله: 4) قَالَ: اتَدُرُونَ مَا اَخْبَارُهَا ؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ : فَإِنَّ اَخْبَارَهَا اَنْ تَشُهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَامَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، اَنْ تَقُولُ : عَمِلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمَلَ عَمْلَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْلَ عَلَى عَمْلَ عَمْلَ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَمْلَ عَمْلَ عَمْلَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَمْلَ عَلَى عَمْلَ عَمْلَ عَمْلَ عَمْلَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمْلَ عَلَى عَمْلَ عَمْلَ عَمْلَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَالَ عَمْلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمْلَ عَمْلَ عَمْلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَل

كَذَا فِي يَوْمِ كُذَّا، فَهَذِهِ آخْبَارَهَا،

هَٰذَا حَٰدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ -حضرت ابو ہررہ و ڈاٹٹؤ فر ماتے ہیں: رسول الله مالیولم نے (سورہ زلزلہ کی آیت نمبر م کی یوں) تلاوت کی:

"يُوْمَئِدٍ تُحَدِّثُ آخُبَارَهَا"

آپ نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ کون می خبریں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: اللہ اوراس کارسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ می ال نے فرمایا: زمین کی خبریں بیہوں گی کہ وہ ہر مرداورعورت کے متعلق ان تمام اعمال کی گواہی دے گی جووہ اس کی پیٹھ پرکرتار ہامثلاً وہ کھے گی کہ اس نے قلال فلاں دن سے عمل کئے۔ تو بیز مین کا خبر دینا ہے۔

3013 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا عُبَدُ بُنُ حَاتِمٍ الْعِجْلِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ اَلِي طَالِبٍ، قَالاً : حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ اَبِي حَدَّثَنَا عُبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الذِّمَارِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ : حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ اَبِي جَدِيْ بِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ الذِّمَارِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : يَحْسِبُ اَنَّ مَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : يَحْسِبُ اَنَّ مَالَهُ الْمُلْكَةُ، (الهمزه: 3) بِكُسُرِ السِّينِ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ -حضرت جابر بن عبدالله وُلِيَّنَا عبدالله وَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْ عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْكُ عَلْمُ عَلِيْكُ عَلْمُ عَلَيْنَ

الإسناد بي مين الم بخارى ميشاورام مسلم مين في المسلم مين المسلم مين المسلم مين المسلم مين المام المسلم مين المام

3014 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّالِسِ مُنْحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيِّ الْحَنَفَيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَهُرًامٍ، عَنُ شَهُرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ الْحَنَفَيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ بَهُرًامٍ، عَنُ شَهُرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ

#### حەيث: 3012

اخسيمة ابو عيسى الترمذي في "جامعة" طبع داراحيا، الترات العربي: بيروت لبنان رقم العديث: 3353 اخرجة ابوعبداللة الشيباني في "صحيحة" طبع موسسة قرطبة قاهره مصر رقم العديث: 8854 اخرجة ابوحاتم البستى في "صحيحة" طبع موسسة الرسالة بيروت في "سنندة" طبع موسسة قرطبة (1367 اخرجة ابوعبدالرحين النسائي في "سننة الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت بيروت بينان 1414ه/1993 وقم العديث: 11693

#### حديث: 3013

اخرِجةُ ابوداوُد السجستيَأَى في "سننه" طبعدارالفكر بيروت لبنيَّان رقب العديث:3990 أخرجه ابوحاتِه البسنَّى في "صعيعه" طبع موسسه الرسانه بيروت لبنان 1414ه/1993 وقيم العديث:6332 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى في "بننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقيم العديث:11698 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى في "معينه الأوسط" طبع دارالعرمين وَهره مصر 1415ه وقيم العديث:1902 : سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُراً : الإيلافِ قُرَيْشٍ إيلافِهِمُ رِحُلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، (قريش: 1) هذَا حَدِيْتُ غَرِيبٌ عَالٍ فِي هٰذَا الْبَابِ، وَالنَّشَيْخَانِ لاَ يَحْتَجَانِ بِشَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ

﴿ ﴿ ﴿ -حضرت اساء بعت يزيد وَ فَهَا فر مانَى بينَ نَبِي الرَم مَا لَيْهِمْ مَنْ اللَّهُ مَا يَعْ مِنْ اللَّهِ م "لإيكلافِ قُرَيْشِ إيلافِهِمْ وحُلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيف؛

و کی میں سروں کے بیادراس باب میں اس کی سندعالی ہے جبکہ امام بخاری میسند اور امام سلم میسند نے شخر بن حوشب میں نقاضد کید

ُ 3015 حَدَّثَنَا اَبُو عَلِي الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا اَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا اَزْهَرُ بُنُ مَرُوانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، اَن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهَا، اَن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهَا، اَن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ، (الكوثر: 1)

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

😅 😌 میرحدیث صحیح الا ساد ہے کیکن امام بخاری بیشہ اورا مام سلم بیشہ نے اسے قل نہیں کیا۔

3016 انحبَرَنَا الشَّينِ أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَانَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْبُرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابُو السَّمَ مَحَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ طَلُحَةَ، وَزُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابُو السَّمَ مَعَ طَلُحَةَ، وَزُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ الْمُعَمِّ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِ سَبِّحِ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكِ إِلَا عُلْى، وَ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ،

هلدًا جَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ

الله مَن الله عَلَيْ الله عَن الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي إلا الله عَنْ مَا الله عَلَي الله عَلى الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَل

#### حدیث : 3016

اضرجه ابوغبدالرحين النسائي في "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلامية حلب شام · 1406 • 1986 · رقم العديث: 171 اخرجه ابومصد الدارمي في "مننه" طبع اضرجه ابو عبدالله القزويني في "مننه" طبع دارالفكر: بيروت لبنان رقم العديث: 171 اخرجه ابومصد الدارمي في "مننه" طبع موسسه دارالبكتساب العربي: بيروت لبنان / 1987 ه / 1987 العديث: 1586 سرجه البوعبدالا و من النسائي في "مننه الكبري" طبع دارالبكتب العلميه بيروت لبنان فرطبه قاهره مصر رقم العديث: 10567 اضرجه البوعبدالا و من النسائي في "مننه الكبري طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سودي عرب 1414ه / 1991 و رقم العديث: 10567 اضرجه ابوالقاسم الطبرائي في "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر . 1415ه / 1666

الْكَافِرُونَ اور "قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَد " پِرْ هَاكُر تِي تَصْر

3017 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرُزُوقٍ، حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، اَخْبَرِنِي عَمُرُو بُنُ مُرَّةَ، سَمِعْتُ اَبَا الْبَخْتَرِيِّ، يُحَدِّثُ، عَنُ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَوَلَتُ الْخُبَرِنِي عَمُرُو بُنُ مُرَّةَ، سَمِعْتُ اَبَا الْبَخْتَرِيِّ، يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَنَا هَذِهِ السُّورَةُ : إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتُحُ قَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: اَنَا وَاصْحَابِى حَيِّزٌ، وَالنَّاسُ حَيِّزٌ، لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتُح،

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

هذآ اخر كتاب القراء ات

3017-ابوسعیدخدری ڈاٹنڈ فرماتے ہیں: جب بیسورة''اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْح ''نازل ہوئی تورسول اللہ عنے بیہ پوری سورة پڑھی اور فرمایا میں اور میرے صحابہ بہتر ہیں اور دیگر لوگ بھی بھلائی کے ساتھ ہیں اور فتح ( مکہ ) کے بعد کوئی هجر نے نہیں ( کرنا پڑے گی)

بيحديث سيح الاسناد بي كيكن امام بخاري بيسة اورامام سلم بيشة نه استفل نهيس كيار

المراءات كآخرى مديث ہے۔

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

اَخْبَارُ الْوُجُوْبِ فِي قِرَاءَ تِهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَالْجَهُرُ بِبِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ )إِنِّي قَدَّمْتُ هٰذِهِ الرِّوَايَاتِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ

## سورة فاتحه كي تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

نماز کی ہررکعت میں سورۃ فاتحہ کی قراءت واجب ہونے اور بلندآ واز سے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنے کے متعلق مندرجہ ذیل بیدوایات کتاب الصلوۃ میں بھی گزرچکی ہیں۔

3018 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيدًا ثِ عَنِ الْبُو عَنِ الْبُو عَنِ اللهُ عَنْهُمَا وَلَقَدُ اتَيُنَاكَ سَبُعًا مِّنَ غِيدًا ثِ عَنِ الْبُو عَنِ الْبُو عَنِ اللهُ عَنْهُمَا وَلَقَدُ اتَيُنَاكَ سَبُعًا مِنَ الْمَثَانِي (الحجو: 87)قَالَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ ثُمَّ قَالَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمٰ الدَّحِمُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقُلْتُ لَأَبِي لَقَدُ الْحُبَرَكَ سَعِيدٌ اَنَّ بُنَ عَبَّاسٍ قَالَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اللهِ قَالَ نَعَمُ لَلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقُلْتُ هُولَ مَعْمُ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ اللهِ قَالَ نَعَمُ هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ الصَّلاةِ مَدِيتُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَتَمَامُ هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ الصَّلاةِ

♦ ♦ -حفرت ابن عباس فالفلائ التصاروايت ہے كہ سورہ جمركى اس آيت:

وَلَقَدُ اتَّيُنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي (الحجر: 87)

''اور بیشک ہم نے آپ کوسات آیتیں دیں جود ہرائی جاتی ہیں'' (ترجمہ کنز الایمان،امام احمد رضا میسید)

سے مرادسورہ کا تحہ ہے۔ پھر آپ نے فر مایا:

بِسُمَ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

میں نے اپنے والدہ ہوچھا: کیا آپ کو سعید نے پی خبر دی ہے کہ ابن عباس ٹائٹ نے 'بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ''کو آیت قوار دیا ہے، تو انہوں نے جواباً کہا: ہاں۔

ﷺ بیر حدیث سی الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں اسے قان نہیں کیا۔اس سلسلہ میں مفصل روایات کتاب الصلو ق میں گزر چکی ہیں۔

2019 حَدَّثَنَا اللهِ عَنْدُ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنُ ابِيهِ ، عَنُ ابِيهُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : اَلا أُعَلِمُكَ سُورةً مَا أُنْزِلَتْ فِى عَنُ ابْتِي بْنِ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : اَلا أُعَلِمُكَ سُورةً مَا أُنْزِلَتْ فِى النَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : إِنِّى لاَرُجُو اَنْ لَا تَخُرُجَ التَّوْرَادِةِ ، وَلا فِى الْوَبْعِيلِ ، وَلا فِى الزَّبُورِ ، وَلا فِى الْفُرْقَانِ مِنْلُهَا ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : إِنِى لاَرُجُو اَنْ لَا تَخُرُجَ مِنْ فَلَاكَ الْبَابِ حَتَّى تَعْلَمُهَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُمْتُ مَعَهُ ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِى وَيَدِى فِى مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ حَتّى تَعْلَمَهَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُمْتُ مَعَهُ ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِى وَيَدِى فِى مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ حَتّى تَعْلَمَهَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُمْتُ مَعَهُ ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِى وَيَدِى فِى السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُمْتُ مَعَهُ ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِى وَيَدِى فِى السَّعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُمْتُ مَعَهُ ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُنِى وَيَدِى فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقُمْتُ مَعْهُ ، فَجَعَلَ يُحَدِّقُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقُمْتُ مِنَ الْبَابِ ، فَقُلَ : فَا اللهُ عَلَى الْعَظِيمُ الْقَوْلِ الْعَلَى الْقَالَ : هَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

هٰ ذَا حَـدِيْتُ صَـحِيْتٌ عَـلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بُنُ آنَسٍ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بِاسْنَادِ الْحَرَ،

﴿ ﴿ - حفرت ابی بن کعب رفاتین فرماتے ہیں: رسول الله مفاتین نے فرمایا: کیا میں تجھے ایک ایی صورت کی تعلیم نہ دول جس کی مثل نہ تورا ق ، زبور اور انجیل میں ہے اور نہ ہی قر آن کریم میں اس جیسی کوئی دوسرتی سور۔ ' وجود ہے میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ مفاتین نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ اس دروازے سے نگلنے سے پہلے پیدا تم ، درت سکھلو۔ پھر رسول الله مفاتین اٹھ کر کھڑے ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ مثانین نے مر' ہے پلڑا اور میرے ساتھ با تمیں کرتے ہوئے باہر کی طرف چل ہوئے اور میں بہت آ ہت آ ہت قدم اٹھار ہا تھا کیونکہ میں ' ہی چاہتا تھا کہ وہ سور ق سکھے بغیر میں دروازے سے باہر نکلوں۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے عرض کی: یارسول الله مفاتین آ آپ جھے ) وہ سور ق (تو سکھا دیجے ) جس کا آپ نے جھے دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے عرض کی: یارسول الله مفاتین آ آپ جھے ) وہ سور ق (تو سکھا دیجے ) جس کا آپ نے جھے دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے دروا تھی پڑھ کر سادی۔ آپ فلائین کے خرمایا: جب تم نمازے لئے کھڑے ہوتے ہوتو گیا پڑھے ہو؟ میں نے سورة فاتحہ پڑھ کر سادی۔ آپ فلائین نے خرمایا: جب تم نمازے لئے کھڑے ہوتے ہوتو گیا پڑھے ہو؟ میں نے سورة فاتحہ پڑھ کر سادی۔ آپ فلائین نے خرمایا: جب تم نمازے لئے کھڑے ہوتے ہوتو گیا پڑھے ہو؟ میں نے سورة فاتحہ پڑھ کر میا دیں۔ آپ

مَا يَنِهُ نِهِ مِاياً يَهِي ہِ مِهِي ہے۔ اور يہ دسبع مثانی ''اور قرآن عظيم ہے جو کہ جھے ديا گنيا ہے۔

ﷺ کی جدیث امام سلم میں کے معیارے مطابق سے کہاں شخین میں استفائے استفل نہیں کیا آس حدیث کو مالک بن انس نے علاء بن عبدالرحمٰن کے حوالے سے ایک دوسری سند کے ہمراہ بھی نقل کیا ہے (جیسا کدورج ذیل ہے)

3020 - آحَدَّةَ فَنَاهُ اَبُوُ بَكُرِ بِنُ اَبِي نَصْرٍ ، حُدَّتَنَا اَحْمَدُ بَلُ فَيْنِ عِيْسَى الْقَاضِيُّ ، حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَمْسُكَ مَةً ، فِيهَ اللهُ عَلَى مَالِكِ ، غَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ اَبِي سُعِيْدٍ ، مَوُلَى عَامِرِ بْنِ كَرِيزٍ ، عَنْ اُبَيّ بْنِ كَعْبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ، غَن رُسُولِ اللهِ صَلَى اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ ، نَحُوةً

. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِنْدَكِ مِمِ الْمُحْفِرِةِ الْيِ بِنَ كِيبِ ثَالَةَ فِي رَحُولُ اللَّهُ طَالِيًّا بِمَا ارشافِقُلْ لَيَا ہے۔

عَزَّوَجَلَّ "اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالسَّائِبِ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْزٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْفَاتِحة : 1) قَالَ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ قَالَ الْحَاكِمُ لِيَعْلَمَ طَالِبُ هَذَا الْعِلْمِ اَنَّ عَنْوَ الضَّامِيْنَ وَلِيْنُ مُسْنَدٌ الصَّحَابِيِّ الَّذِي شَهِدَ الْوَحْيَ وَالتَّنْزِيلُ عِنْدَ الشَّيْحَيْنِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ

﴿ ﴿ الْعَالَمِينَ اللهُ عَالَ عَالَى عَالَ اللهُ تَعَالَى كَارْشَاداً لُحَدَّمُ لُهُ لِللَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ (الفاتحة: ١) كَمْ تَعَلَّى فرمايا: (العالمين سے مراد) جنات اور انسان ہيں۔

امام حاکم مِینید کہتے ہیں: تا کہاس علم کاطالب سیمجھ لے کہ جس صحابی نے وجی اور نزول قرآن کا زمانہ پایا ہواس کی تفسیر شیخین مُینید ایک مند حدیث (کا درجہ رکھتی) ہے۔

2022 أَخْبَرَنِي آبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو بُنُ اللّهَ عَلَيْهُ حَدَّثَيْنَا أَسْبَاطٌ بُنُ نَصْرٍ عَنْ اِسْمَاعِيُلَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْشَدِيِّ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُشْعُؤْدِ رَضِى الله عَنْهُ وْعَنُ أَنَاسٍ مِّنُ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (الفاتحة: 3) قَالَ هُوَ يَوْمُ الْحِسَابِ

﴿ لِلَّهُ اللَّهِ مُ حَيِّحٌ عَلَى شَرُّطِ مُسْلِمٍ وَّلَمُ يُحَرِّجَاهُ

مَلِكِ يَوْمِ الْلِّدِيْنِ (الفاتحة: 3)

''روز جزاء کاما لک' (شرجمه کنز الایمان آمام احمد رضا مجانیه)

(میں یَوُمِ الدِّین ہے ) مرادحاب کتابِ کا دن ہے۔

ا المحالية المصلم مُنافذ كم معيار كے مطابق صحيح بيكن شيخين مُنافذ الله الله المام كيا۔

3023 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَفَّانِ الْعَامِرِيِّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ الْعَدِ اللهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ الصِّرَاطَ السَّعَدِ اَبُو دَاؤِدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ مَنْ صُورٍ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيْمَ(الفاتحة : 6) قَالَ هُوَ كِتَابُ اللَّهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ وَصَرْتُ عِبْدِاللَّهِ ثَانَتُ فِي عَالَىٰ كَقُول: الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (الفاتحة: 6)

کے متعلق فرمایا: اس سے مراد'' کتاب اللہ''ہے۔

الله المراجي المراجي المراجية المراما مسلم مُنافية كمعيار كمطابق صحيح بيكن شيخين مِنافية في المنظم المام كياري

3024- اَخْبَرَنِي عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيِّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْقَصِرَاطُ الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَعِبَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْقَصِرَاطُ الْمُسْتَقِيْمُ هُوَ الْإِسُلامُ وَهُوَّ اَوْسَعُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالارْضَ

هلَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله الله المسلم بين الماد باليكن امام بخارى بينة اورامام سلم بينية في السينة المام المسلم بينية في السينة الم

3025 حَدَّثَنِى عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى أُسَامَةَ حَدَّثَنَا آبُو النَّضُوِ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بُنُ الْسُعِيْرَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنُ آبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيعُمُ قَالَ هُوَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَاهُ قَالَ فَذَكُرُنَا ذَٰلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ صَدَقَ وَاللَّهِ وَنَصَحَ وَاللَّهِ مُوَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَاهُ قَالَ فَذَكُرُنَا ذَٰلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ صَدَقَ وَاللَّهِ وَنَصَحَ وَاللَّهِ مُو رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكُر وَّعُمَرُ رَضِى الله عَنْهُمَا

هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حفرت ابن عباس بِهُ الله تعالى كارشاد المصبراط المُسْتَقِيمَ (الفاتحة ا) كمتعلق فرماتے ہيں (اس سے مراد) رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ اور آپ كے دوساتھى ہيں۔ راوى كہتے ہيں: ہم نے يہ بات حسن سے ذكر كي تو انہوں نے تم كھا كركہا كه (اس سے مراد) رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ اور حضرت ابو بكر مِنْ النَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اور حضرت ابو بكر مِنْ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَا عَلَي

الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیستا ورامامسلم بیستانے اسے قانہیں کیا۔

### بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ

# سورة البقره كي (بعض آيات كي تفسير)

302̄7 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّضُرِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا وَائِدَةُ، عَنُ حَكِيمٍ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حصرت ابو ہریرہ رُفَاتُونوایت کرتے ہیں کہرسول الله طاقیم نے ارشادفر مایا ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے اور قرآن پاک کی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔

🚭 🕃 پیحدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام ہخاری میشیا ورامام مسلم میشیانے اسے قانبیس کیا۔

3028- آخُبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصُٰلِ، حَدَّثَنَا مَكِّى بُنُ اِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصُٰلِ، حَدَّثَنَا مَكِّى بُنُ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ آبِي حُمَيْدٍ، عَنُ الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ، عَنُ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اُعْطِيتُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنَ الذِّكُرِ الْآوَّلِ،

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت معقل بن بیبار رہا تھئے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ شکا تھے ارشاد فرمایا : مجھے سورۃ البقرہ دی گئی جس میں سابقہ لوگوں کا ذکر موجود ہے۔

السناد ہے لیک الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3029 حَدَّثَنَا آبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ بِهَمُدَانَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا الْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا الْمُ بُنُ اَبِي إِيَاسٍ اَنْبَا شُعْبَةُ عَنْ سَلْمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِي الْاَحُوَصِ عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَ اللهِ قَالَ

اقُرَاوُا سُورَةَ النُقَرَةِ فِي بُيُورِكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَدُخُلُ بَيْتًا تُقْرَا فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ - حضرت عبداللہ جائنڈ فرماتے ہیں: اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو کیونکہ جس گھر میں اس سورۃ کی تلاوت ہوتی ہےاس میں شیاطین (جنات وغیرہ) داخل نہیں ہو سکتے۔

🕲 🕄 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشنا ورامام سلم بیشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3030 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا وَرَضِى اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَيِّدَةُ الى الْقُرُ آن ايَةُ الْكُرْسِيّ،

هٰذَا حَدِيْتُ صَعِيْحُ الْإَسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله مَا الله عَلَيْ الله الله مَا الله

الاسناد ہے کی الدان او ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم بیان نے اسے قل نہیں کیا۔

3031 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، اَنْبَانَنَا الْاَشْعَتْ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبُلَ اَنْ يَخُلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ بِٱلْفَىٰ عَامٍ، وَالْزُلُ مِنْهُ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبُلَ اَنْ يَخُلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ بِٱلْفَىٰ عَامٍ، وَالْزُلُ مِنْهُ النَّيْنِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبُلَ اَنْ يَخُلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ بِٱلْفَىٰ عَامٍ، وَالْزُلُ مِنْهُ الْيَتِيْنِ حَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، لاَ تُقُرآنِ فِى دَارٍ ثَلَاتَ لَيَالٍ فَيَقُرَبُهَا الشَّيْطَانُ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ -حفرت نعمان بن بشیر بٹائٹڈروایت کُرتے ہیں کہ نبی اکرم ٹائٹٹڑانے ارشادفر مایا:اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کی تخلیق سے دو ہزارسال قبل ایک کتاب( یعنی قرآن کریم) لکھی ان میں سے دوآیتیں نازل فر مائی ہیں جن پرسورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ ( ان کی فضیلت سے سے کہ ) جس گھر میں ان کی تلاوت کی جاتی ہوشیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آسکتا۔

المحملم بينياكم معيارك مطابق صحح بيكن شيخين بينيان المسلم بينياك معيارك مطابق صحح بيكن شيخين بينيان

3032 - انحبَسَونِي اَبُسُو اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو بُنُ طَلْحَةَ الْفَقَنَّادُ حَدَّثَنَا اَسْبَاطٌ بُنُ نَصْرٍ عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مُرَّة الْهَمْدَانِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى الله عَنْهُ الله وَ "الْكِتَابُ" الْقُرُ آنُ "لا رَيْبَ فِيْهِ" لا شَكَّ فِيْهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت عبدالله بن مسعود مثالثيَّة

الم ذالك الْكِتَاب لا رَيْبَ فِيْهُ (البقرة: 2-1)

﴿ الْمُ وه بلندم رتبه كتاب كوئي شك كي جَكَّيْ بين اس مين ' \_ (ترجمه كنز الايمان ، امام أحمد رضا مُعَيَّقَةً )

ے متعلق فرماتے ہیں 'الم' ایک حف ہے، اللہ کانام ہے اور الْحِتَاب (ہے مراد) قرآن پاک ہے لا رَیْبَ فِیْه (کا مطلب یہ ہے کہ) اس میں کوئی شکنہیں ہے۔

. یہ ماہ مسلم میں اور کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میں اسلام اسلام میں اور کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میں اسلام

3033. اَخُبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيْةَ بَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمَّارَةَ بَنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بَنِ يَزِيْدَ قَاْلَ ذَكُرُوا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ الرَّحُمْنِ بَنِ يَزِيْدَ قَالَ ذَكُرُوا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ الرَّحُمْنِ بَنِ يَزِيْدَ قَالَ ذَكُرُوا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ اللهِ الرَّحُمْنِ بَنِ يَزِيْدَ قَالَ ذَكُرُوا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ اللهِ الرَّحُمْنِ بَنِ يَزِيْدَ قَالَ ذَكُرُوا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَلْ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ مُ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ مُ قَالَ عَبْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عُنْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ - حضرت عبدالرحمٰن طباتیؤ فرماتے ہیں: حضرت عبداللّٰد ڈٹاٹیؤ کے ہاں محمہ شاٹیؤ کے اصحاب اوران کے ایمان کا تذکرہ ہوا تو حضرت عبداللّٰد ڈٹاٹیؤ بولے: جس شخص نے محمہ شاٹیؤ کم کودیکھا تھا اس کے لئے آپ کا معاملہ بالکل واضح تھا۔اس ذات کی تسم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے، ایمان بالغیب سے بہتر کسی مومن کا ایمان نہیں ہے۔ پھر آپ نے

الم ذلك الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ (البقرة: 2-1)

''الم وه بلندرتبه کتاب کوئی شک کی جگذمیس اس میں''۔ (ترجمه کنزالایمان،امام احمد رضائیشة')

يُومِنُونَ بِالْغَيْبِ (البقرة: 3)

"وه جوبِ ديكھے أيمان لائيں" - (ترجمه كنز الايمان، امام احمد رضائية

ا تک تلاوت کی۔

المَّ اللهُ عَدَيْنَ اللهُ تَعَالَى مِيَّالَةُ اورا ما مِسْم مِيْلَةُ كَمعيار كم طابق صحى مه كين شخين مِيَّلَةُ فَا اللهُ مَع مَلَهُ بُنُ عُبَيْدٍ مَا مَعَم مُنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍ بُنِ عَفَّانٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ 3034 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ مَا لَهُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَا لَهُ فَى اللهُ فَى اللهُ فَى اللهُ فَى اللهُ فَى اللهُ عَنُهُ قَالَ إِنَّ الْحِجَارَةُ اللّهِ عَنْدُ كَيْفُ شَاءَ أَوْ كَمَا شَاءَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ حِجَارَةُ (البقرة : 24) مِنْ كِبُرِيْتٍ خَلَقَهَا اللهُ تَعَالَى عِنْدَهُ كَيْفُ شَاءَ أَوْ كَمَا شَاءَ

تديث: 3034

اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والحكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث:9026

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

◄ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت عبدالله بن مسعود ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَبِينَ ؛ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي آن ياك كَي اس آيت ؛

وَقُودُهَا لَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ حِجَارَةٌ (البقرة: 24)

َ '' جس کاایندهن آ دمی اور پتھر ہیں''۔ ( تر جمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا بیشیہ )

میں جس حجارہ کاذکر کیا ہے (اس سے مراد) کبریت کا پھر ہے، جے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں جیسے حیا ہا پیدا کیا ہے۔

🕀 🕃 بیرحدیث امام بخاری بیسته اورامام سلم بیستا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخیین بیستانے اسے قل نہیں کیا۔

3035 - أخبر رنى عَبُهُ اللهِ بْنُ مُوْسَى الصَّيْدَلَانِيُّ حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ قُنَيْبَةَ حَلَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ بْنِ الْإَخْسَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَهُ حَلَّتَنَا ابُوهُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ الْإَخْسَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوا اتَجْعَلُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الجِمَاءَ (البقرة: 30) وَقَدُ كَانَ فِيهَا قَبُلَ انْ يَخْلُقُ بِالْفَى عَامٍ الْجِنُّ بَنُو الْجَانَ فَافْسَدُوا مَنْ يُفْسِدُ فِيهُا وَيَسْفِكُ الجِمَاءَ (البقرة: 30) وَقَدُ كَانَ فِيهَا قَبُلَ انْ يَخْلُقُ بَالْوَلَى عَامٍ الْجِنُّ بَنُو الْجَانَ فَافْسَدُوا فِي الْارْضِ خَلِيْفَةً قَالُوا اتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُغْسِدُ فِيهَا فَيلُ الْإَرْضِ وَسَفَكُوا البَيْمَاءَ فَلَمَا قَالَ اللّهُ "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْارْضِ خَلِيْفَةً قَالُوا اتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُغْسِدُ فِيهَا وَيسُفِكُ الجِمَاءَ الْجَانَ فَلَمَا قَالَ اللهُ "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْارْضِ بَعِثَ عَلَيْهِمْ جُنُودًا مِنَ الْمَلائِكَةِ فَضَرَبُوهُمْ وَيسُفِكُ الجِمَاءَ" يَعْنُونَ الْجَنَّ يَنِي الْجَانِ فَلَمَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الْمَالِولَةَ الْمَالِولَةُ الْمَالُولُةُ الْمَعْلُ فِيهَا مَنْ يَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَيُهَا كَمَا فَعَلَ اوْلِيكَ الْجِنُ بَنُو الْجَانَ قَالَ اللّهُ الْمَلَالُولُولُولُهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الإسنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوا اتَّجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ (البقرة: 30)

''میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں بولے کیا ایسے کو نائب کرے گاجو اس میں فساد پھیلائے خوزیزیاں کرے'۔ (ترجمہ کنزالا یمان، امام احمد رضا نہیں )

اورانسان کی تخلیق ہے دو ہزارسال پہلے زمین پر جناف آباد تھے، جب انہوں نے زمین میں فسادات شروع کئے تو اللہ تعالی نے ان پر فرشتوں کے شکر بھیجے۔ان شکروں نے جنات کو مار مار کرسمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور کردیا تو ملائکہ نے اللہ تعالیٰ ہے عرض کی:

"اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُّفُسِدُ فِيهَا" .(البقرة: 30)

کیاا یے گونائب کرے گاجواس میں فساد پھیلائے اورخونریزیاں کرے (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا ہے۔ حبیبا کدان جنات نے فسادات کئے تھے تو اللہ تعالی نے فر مایا: میں وہ کچھ جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے۔ 😂 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشتا ورامام سلم میشد نے اسے قان نہیں کیا۔

3036 اَخُبَرَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بَنُ مُحَمَّدِ الشَّعُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا النَّفُيلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ خُصَيْفِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الشَّعُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا النُّفُيلُيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ خُصَيْفِ بُنِ عَبُدِ الرَّوحَ عَطَسَ، فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ الرُّوحَ عَطَسَ، فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَبُّهُ : يَرُحَمُكَ رَبُّكَ،

هلذَا حَدِينت صَحِيت الإسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدُ اَسْنَدَهُ عَتَّابٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ هلذَا الْكَتَابِ الْكَتَابِ الْكَتَابِ الْكَتَابِ

﴾ ﴾ - حضرت ابن عباس و الله فرماتے ہیں: جب الله تعالی نے حضرت آدم علیاً کی تخلیق مکمل فرمادی اوراس میں روح و ال تو آدم علیاً کو چھینک آئی ، تو انہوں نے "الْحَمْدُ لِلَّه' 'کہا۔اس کے جواب میں الله تعالی نے کہا: "یَوْ حَمُكَ رَبُّكَ " (تیرارب تجھ پردم كرے)

کی پیر حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیسَدُ اور امام سلم مُیسَدُ نے اسے قل نہیں کیا۔ اس کوعمّاب نے نصیف سے مند کیا ہے تاہم پیراوی اس کتاب کے معیار کے نہیں ہیں۔

3037 الْحَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، اَنْبَانَا عَبُدُ السَّرَزَّاقِ، اَنْبَانَا مَعُمَرٌ، اَخْبَرَنَا عَوْفُ الْعَبُدِيُّ، عَنْ قَسَامَةَ بُنِ زُهَيْرٍ، عَنْ اَبِى مُؤْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حَلَقَ اللهُ احْمَ مِنْ اَدِيمِ الْاَرْضِ كُلِّهَا، فَخَرَجَتْ ذُرِّيَّتُهُ عَلَى حَسُبِ ذَلِكَ، السَّهُ الْاَبْيَضُ وَالاَسُورُ، وَالاَسْمَرُ وَالاَحْمَرُ، وَمِنْهُمْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمُ السَّهُلُ، وَالْحَبِيثُ، وَالطَّيِّبُ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابومویٰ اشعری و التین وایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُنالِین استاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی سے حضرت آدم ملین کی متوات کی متاب سے ان کی اولا دیراثر ات موجود ہیں کوئی کالا ، کوئی گورا ، کوئی سرخ اور کوئی سانولا کوئی ان کے درمیان اس طرح کوئی (چالاک اور کوئی) ست کوئی خبیث اور کوئی نیک ہے۔

السناد ہے کی میر مسلم میں الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجیلتہ اور امام مسلم میں اللہ نے اسے قال نہیں کیا۔

3038 أَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، اللهُ عَنُهُ، الْمَعَلُوبَ بُنُ عَطَاءٍ، اللهُ عَنُهُ، الْبَيْ بَنِ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، الْبَيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ ادْمَ كَانَ رَجُلا طُوَالا، كَانَّهُ نَحُلَةٌ سَحُوقٌ، كَثِيرُ شَعْرِ الرَّاسِ، فَلَمَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ ادْمَ كَانَ رَجُلا طُوَالا، كَانَّهُ نَحُلَةٌ سَحُوقٌ، كَثِيرُ شَعْرِ الرَّاسِ، فَلَمَّا عَنِهُ مَعْرِ الرَّاسِ، فَلَمَّا عَمِيمَ 3037

اخرجية ابسوحياتهم البسبتى فى "صعيعة" طبع موسسة الرسالة بيروت كيتان 1414ه/1993ء رَفَّم العَذَّيث: 6181 ذكرة ابوبكر البيهقى فى "سننة الكبرى طبع مكتبة دارالياز مكة مكرمة سعودى عرب 1414ه/1994ء رقم العديث:17485 رَكِبَ الْخَطِينَةَ بَدَتُ لَهُ عَوْرَتُهُ، وَكَانَ لاَ يَرَاهَا قَبُلَ ذَلِكَ، فَانُطَلَقَ هَارِبًا فِي الْجَنَّةِ، فَتَعَلَّقَتْ بِهِ شَجَرَةٌ، فَقَالَ لَهَا: اَرْسِلِينِي، قَالَتْ : لَسُتُ بِمُرْسِلَتِكَ، قَالَ: وَنَادَاهُ رَبُّهُ : يَا الْاَمُ، آمِينِي تَفِرُّ ؟ قَالَ: يَا رَبِّ إِنِّيُ اسْتَحَيْتُكَ، لَهَا: الْمَسْلِينِي، قَالَ: يَا مُرْسِلَتِكَ، قَالَ: وَلَمُ يُخَرِّ جَاهُ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّ جَاهُ

﴿ ﴿ ۔ حضرت ابی بن کعب رفاقی وایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُنافین کے ارشاد فر مایا: حضرت آدم علیا محبور کے درخت کی طرح دراز قد تھے اور آپ کے سرکے بال بہت گھنے تھے، جب آپ خطاء کے مرتکب ہوئے، آپ کی شرمگاہ ظاہر ہوگئی، اس سے کہا آپ نے خودا پی شرمگاہ کوئییں دیکھا تھا، تو حضرت آدم علیا جنت میں بھا گتے پھرتے تھے کہ ایک درخت آپ کے ساتھ چپک گیا۔ آپ نے کہا: مجھے چھوڑ دو، درخت نے کہا: میں مجھے خیار وں گا۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیا کوآواز دی، اے آدم علیا الله محصدیاء آتی ہے۔
کیا تو مجھے سے بھاگ رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی: اے میرے رب مجھے حیاء آتی ہے۔

السناد ہے کہ الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُناشدُ اور امام سلم مِناشدِ نے اسے نقل نہیں کیا۔

2039 حَدَّثَنَا اَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بَنُ اِسْمَاعِيلَ الْقَارِءُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بَنُ اللهِ عَلَيْ اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْقَارِءُ، حَدَّثَنِى زَيْدُ بُنُ سَلامٍ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلامٍ، يَقُولُ : حَدَّثِنِى اَبُو اُمَامَةَ بَنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِِّجَاهُ

﴿ ﴿ - حضرت ابوامامه وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

😌 🕲 به حدیث امام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخیین میشوانے اسے قان نہیں کیا۔

3040- آخُبَرَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا آبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا: أَدُخُلُوا سُفْيَانٌ عَنِ الْإِنْ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَدُخُلُوا صَعْنَ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَدُخُلُوا صَعْنَ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَدُخُلُوا صَعْنَ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا: أَدُخُلُوا صَعْنَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اخرجه ابوحاته البستى فى "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت كبنان · 1414ه/1993 وقم العديث: 6190 اخرجه ابوالقاسم الطبسرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر · 1415ه وقم العديث: 203 اضرجيه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث:7545 الْبَابَ سُجَّدًا (البقرة: 58) قَالَ بَابًا ضَيِّقًا قَالَ رُكَّعًا: وَقُولُوا حِطَّة (البقرة: 58) قَالَ مَعْفِرَةٌ فَقَالُوْا حِنْطَةٌ وَدَخَلُوا عَلَى اَسْتَاهِهِمُ فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَبِعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت ابن عباس والسالة تعالى كاس قول:

أَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا (القرة: 58)

''اور درواز ہیں سجدہ کرتے داخل ہو'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احدر ضائبیت

( کی تفییر کرتے ہوئے ) فرماتے ہیں: تنگ دروازہ (تھا ) اور ''سُجَّدًا''کا مطلب ہے'' جھک کر'' اور وَ قُوْ لُو ا حِطَّة

''اورکہو جمارے گناہ معاف ہول'۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا ہیاتیا)

' کا مطلب''مغفرت مانگو'' جبکہ وہ" جِسطَّۃ" کہتے ہوئے ،اپنے چوتڑوں کے بل داخل ہوئے۔ یہی مطلب ہےاللہ تعالیٰ کے اس درج ذیل ارشاد کا:

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوَّلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمُ (القرة: 59)

'' ظالموں نے اور بات بدل دی جوفر مائی گئ تھی اس کے سوا''۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احدر ضا بیسیۃ )

3041 انجَبَرَنَا اَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّكَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ اَنْبَا عَبُدُ السَّرَاقِ اَنْبَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ عُبَدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَيْفَ تَسْاَلُوْنَ عَبُدُ السَّرَاقِ اَنْبَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهُ مِنَ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبُو اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ وَقَدْ اَحْبَرَكُمُ اللهِ مُحَثَّ لَمُ يَشِبُ فَوَ اللهِ وَاشْتَرَوُ ابِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَعِنْدَكُمُ كِتَابُ اللهِ مَحْضٌ لَمْ يَشِبُ فَوَ اللهِ لا يَسْالُكُمْ اَحَدٌ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدِ اللهِ وَاشْتَرَوُ ابِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَعِنْدَكُمُ كِتَابُ اللهِ مَحْضٌ لَمْ يَشِبُ فَوَ اللهِ لا يَسْالُكُمْ اَحَدٌ مِنْ اللهِ عَنْدِ اللهِ وَاشْتَرَوُ ابِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَعِنْدَكُمُ كِتَابُ اللهِ مَحْضٌ لَمْ يَشِبُ فَوَ اللهِ لا يَسْالُكُمْ اَحَدٌ مِنْ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ وَاشْتَرَوُ ابِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَعِنْدَكُمُ كِتَابُ اللهِ مَحْضٌ لَمْ يَشِبُ فَوَ اللهِ لا يَسْالُكُمْ احَدُ مِنْ اللّهِ عَنْ الّذِي اللهِ عَنْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَن اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْهُمُ عَن الّذِي اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْمُ عَن اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُمْ الْعَلْمُ عَن اللّهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ الْعَلْمُ عَن اللّهِ عَلْهُ عَلَى اللّهِ عَلْمُ عَلْمُ عَن اللّهِ عَلَيْكُمْ الْعَلْمُ عَنْ اللّهِ عَلْهُ الْعَلْمُ عَلَيْكُمْ الْعَلْمُ عَلْمُ الْعَلْمُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ الْعَلْمُ عَلَى اللهِ اللهُ الْعُلْمُ عَمْنَا اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ الْعَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت عبدالله بن عباس ﴿ ﴿ فَهِ فَر مات بين بَمْ سَى چَيزِ كَمْ تَعَلَقُ سَ بنا ، پرسوال كرتے ہو حالا نكه تمهارے پاس الله كى كتاب موجود ہے جس ميں الله تعالىٰ كى دى ہوكى تازه خبريں ہيں ادراس نے تمہيں يہ بھى بتايا ہے كه يہوديوں نے خودا ہے باتھ سے كتابيں لكھى ہيں اوران ميں تغير و تبدل كرركھا ہے اور ساتھ يہ بھى كہتے ہيں كہ يمن جانب الله ہے اوراس كے بدلے وہ تھوڑى تى

#### حديث: 3041

اضرجه ابس عبداللّه مسعبد البخاري في"صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير يسامه بيروت لبنان 1407ه 2539.1987 ذكره ابوبكر البيهقي في "سنته الكبري" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودي عرب 1414ه/1994 رقم العديث:20400 قیت لیتے ہیں اور تمہارے پاس اللہ تعالی کی خالص کتاب ہے جس میں کسی قتم کی کوئی خیانت نہیں ہے۔خدا کی قتم ان میں سے کوئی شخص تم سے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا جوتم پر نازل ہوئی ہے۔

الله المام بخارِي بينة اورامام سلم بينة كمعيار كرمطابق صحيح بيكن شيخين بينة في استفان بين كيار

3042 - آخبَرَنِى الشَّيْخُ اَبُو بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ اَنْبَا مُحَمَّدُ بْنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا يُوسُفَ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَصَلِكِ بْنُ هَارُوْنَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّمْ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُما قَالَ كَانَتُ يَهُودُ خَيْبَرَ فَعَاذَتِ الْيَهُودُ لِهِذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْالُكَ بِحَقِّ يَهُودُ خَيْبَرَ فَعَاذَتِ الْيَهُودُ لِهِذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْالُكَ بِحَقِّ يَهُودُ خَيْبَرَ فَعَاذَتِ الْيَهُودُ لَهِ بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْالُكَ بِحَقِ

مُسَحَسَمَّدٍ النَّبِيِّ الاُمِّيِّ الَّذِي وَعَدْتَنَا اَنُ تُخْرِجَهُ لَنَا فِي الْحِرِ الزَّمَانِ اَلَّا نَصَرُتَنَا عَلَيْهِمْ قَالَ فَكَانُوْا إِذَا الْتَقَوُا دَعَوُا بِهٰذَا الدُّعَاءِ فَهَزَمُوْا غَطْفَانَ فَلَمَّا بُعِتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَرُوْا بِهِ فَانْزَلَ اللهُ وَقَدُ كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ

بِكَ يَا مُحَمَّدُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ (البقرة : 89) أَدَتِ الضَّرُورَةُ اللي اِخْرَاجِه فِي التَّفُسِيْرِ وَهُوَ غَرِيبٌ مِّنُ حَدِيْتِهِ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابن عباس رَفَّ اللهِ فَرِماتِ ہِيں: خيبر کے يہوديوں کی قبيله غطفان کے ساتھ اکثر جنگ رہتی تھی ،ليكن جب بھی خيبر کے يہوديوں نے اس دعا کے ذريعے بناہ مانگنا شروع کی'' اے خيبر کے يہودی غطفان سے لڑتے تو شکست سے دو چار ہوتے۔ پھر يہوديوں نے اس دعا کے ذريعے بناہ مانگنا شروع کی'' اے اللہ! ہم جھے سے اس امی نبی محمد شائع کے واسطے سے بناہ مانگتے ہیں جن کوآخری زمانے میں مبعوث کرنے کا تو نے ہم سے وعدہ کرر کھا ہے۔ يا اللہ! تو ان کے خلاف ہماری مدوفر ما'' تو جب بھی وہ جنگ کرتے يہی دعا مانگتے (اور اسی دعا کی برکت ہے )"غطفان "کو شکست ہوئی لیکن جب نبی اکرم شائع کی کوشت ہوئی تو انہی لوگوں نے آپ شائع کا انکار کردیا تو اللہ تعالیٰ نے بی آیت نازل فرمائی:

وَكَانُواْ يَسْتَفُتِحُونَ (بِكَ يَا مُحَمَّدُ) عَلَى الذِيْنَ كَفَرُوا (الْكَافِرِيْن): (البقرة: 89)

''اوراس سے پہلےای نی کے ویلے سے کافرول پر فتح ما نگتے تھ'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احدرضا نہیں ا

🖼 🕃 تفسیر میں اس حدیث کو درج کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تاہم بیصدیث غریب ہے۔

3043 - أَخْسَرَنِى اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بْنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ اَبِى غَرُزَةَ الْعِفَارِيِّ حَلَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَلَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَرُزَةَ الْعِفَارِيِّ حَلَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَلَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ الْاَعْمَ مِنْ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبْسَاسٍ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيوةٍ (البقرة: 96)ث قَالَ الْيَهُودُ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوا قَالَ الْإَعَاجِمُ قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانُ عَلَى سَنِدِ تَفْسِيْرِ الصَّحَابِيِّ وَهِذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ﴿ -حضرت ابن عباس والفافر ماتے میں:

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحُرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيْوةٍ (البقرة: 96)

اور بیشکتم ضرورانہیں پاؤگے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوں رکھتے ہیں'۔ (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا نہیں آ (میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے ان سے مراد)'' یہودی' ہیں اور'' وَمِنَ الَّذِیْنَ اَشُورَ کُوْ'' (سے مراد)'' مجمی لوگ' ہیں۔ ﷺ امام بخاری نہیں اور امام سلم نہیں دونوں صحابی کی تفسیر سے سندلاتے ہیں اور بیا سناد شیخین نہیں کے معیار کے مطابق

تصحیح ہے کیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا ہے۔

3044 ـ أَخْبَرَنَا ٱبُو زَكْرِيًّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْـرَاهِيْــمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةٍ(البقرة : 96) قَـالَ هُوَ قَوْلُ الْاَعَاجِمِ إِذَا عَطِسَ آحَدُهُمْ زِهْ مَزَ ٱرْسَال رَوَاهُ قَيْسُ بُنُ الرَّبِيْعِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرٍ بُنِ إِيَاسٍ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى بِزِيَادَةِ ٱلْفَاظِ

♦ ♦ -حفرت ابن عباس فالمناللة تعالى كارشاد:

يَوَدُّ أَحَدُهُمُ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ (البقرة: 96)

"اككوتمنائ كهيس بزاربرس جيئ" (ترجمه كنزالا يمان امام احمد رضا الينة)

ے متعلق فرواتے ہیں: یے جمیوں کا قول ہوگا جبکہ ان میں ہے کسی کو چھینک آتی ( تووہ یہی دعا مانگتا کہ کاش اس کی عمر دس ہزار سال ہوجائے)

(نوٹ مشرکین کاایک گروہ مجوسی ہے آپس میں تحت وسلام کے موقع پر کہتے ہیں''زہ ہزارسال''یعنی ہزار برس جیو۔مطلب یہ ہے کہ مجوسی مشرک ہزار برس جینے کی تمنا کھتے ہیں، یہودی ان ہے بھی بڑھ گئے کہ انہیں حرص وزندگانی سب سے زیادہ ہے۔(تفسیرخزائن العرفان)

😌 😌 حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے ایک دوسری سند کے ہمراہ چندالفاظ کے اضافہ کے ساتھ بھی بیہ حدیث مروی ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

3045\_ ٱخْبَرَنَاهُ ٱبُوْ زَكَرِيًّا الْعَلْبَرِيُّ حَلَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْحَاقَ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ عَسْكُر حَلَّثَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعَفَرٍ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِمَ اللُّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ''وَلَتَجِدَنَّهُمُ أَحُرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ'' .( البقرة: 96) قَالَ هُمُ هُؤُلَّاءِ أَهْلُ الْكِتَابِ "وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ الْفَ سَنَةِتْ وَمَا هُوَ بِمُزَحْرِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنّ يُّعَمَّرَ" .(البقرة: 96) قَالَ هُوَ قَوْلُ أَحَدِهِمْ لِصَاحِبِهِ ہر إرسال سرورمبرجان بخور

حضرت ابن عباس فی شالله تعالی کے ارشاد:

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحُرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيوْةٍ (البقرة: 96)

''اور بیثک تم ضرورانہیں پاؤگے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں''۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا میشانہ) ے متعلق فرماتے ہیں: (ان سے مرادیہ ہے کہ) تمام اہل کتاب اور مشرکین بیآرزور کھتے ہیں کہ کسی طوران کو ہزار سال تک کی عمر دے دی جائے حالانکہ ہزارسال عمر کا دیا جانا بھی ان کوعذاب ہے نہیں بچا سکے گا اوران میں سے ایک آ دمی دوسرے کو یہی ، دعا کیں دیا کرتا تھا کہ' متم ہزارسال مھر جان' (پارسیوں کی عید کا نام ہے ) کے مزے لوٹو۔ 3046 حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ خَلَفٍ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوْحِ الْمَدَايِنِي، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّادٍ، حَدَّثَنَا اَبُو عُقْبَةَ الْحِمْصِيُّ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ عَجُلانَ، عَنْ اَبِى نَضُرَةً عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَزِيرَاى مِنَ السَّمَآءِ : جِبُرِيُلُ، وَمِيْكَائِيلُ، وَمِنُ اَهُلِ الْاَرْضِ : اَبُو بَكُر، وَعُمَرُ،

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا يُعُرَفُ هِذَا الْحَدِيْثُ مِنْ حَدِيْثِ سَوَّارِ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيّ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ وَلَيْسَ مِنْ شَرُطِ هِلْذَا الْكِتَابِ

کی کی سیحدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُیشند اور امام سلم نے مُیشند اسے نقل نہیں کیا۔ جبکہ بیحدیث سوار بن مصعب سے عطیہ عوفی کے حوالے سے حضرت ابوسعید ڈٹائنڈ سے مشہور ہے۔ تاہم وہ سنداس کتاب کے معیار کی نہیں ہے (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

3047 حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا سَوَّارُ بُنُ مُصْعَبِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُصُعَبٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِي وَزِيرَيْنِ مِنْ آهُلِ السَّمَآءِ، وَوَزِيرَيْنِ مِنْ آهُلِ الْارْضِ، فَامَّا وَزِيرَاى مِنْ آهُلِ السَّمَآءِ : فَجَبُرَائِيلُ، وَسَلَّمَ : إِنَّ لِي وَيَرَاى مِنْ آهُلِ السَّمَآءِ، وَوَزِيرَيْنِ مِنْ آهُلِ الْاَرْضِ : فَابُو بَكُرٍ، وَعُمَرُ، رَوَاهُ آبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بُنُ سَلامٍ، عَنْ آبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ بِلَفُظِ الْحَرَ

﴾ → -حضرت ابوسعید خدری رفانفؤر وایت کرتے ہیں کہ رسول الله منافیق نے ارشاد فر مایا: میرے دووزیر آسان میں ہیں اور دووزیرز مین میں ہیں۔میرے آسان کے دووزیر حضرت جبریل ملیظا اور حضرت میکائیل علیظا ہیں اور زمین میں دووزیر حضرت ابو بکر رفانفؤا ور حضرت عمر رفائفؤ ہیں۔

اس حدیث کوابوعبید قاسم بن سلام نے ابومعاویہ سے عطیہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

3048 اَخُبَرَنَاهُ الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ سَعْدِ الطَّائِيِّ، عَنُ عَطِيَّةَ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيُ سَعِيْدِ الْخُذْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ

#### حديث: 3047

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء الترات العربی' بيروت لبنان' رقم العديث: 3680 اخرجه ابوالعسن الجوهری فی "مسنده" طبع موسسه نادر' بيروت لبنان' 1410ه/1990 · رقم العديث:2026 رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبَ الصُّورِ، فَقَالَ :جِبُرِيْلُ عَنْ يَّمِيْنِه، وَمِيْكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ اَبُوْ عُبَيْدِ :هُمَا مَهْمُوزَتَان فِي الْحَدِيُثِ

﴾ - حضرت ابوسعید خدری ولائق فرماتے ہیں: رسول الله طلاقی نے «مصرت اسرافیل پینید البیسیة البیسیة البیسیة البیسیة البیسیة کا ذکر کیا چرفر مایا: حضرت جبرئیل علیقیاس کے دائیس اور حضرت میکائیل علیقیاس کے بائیس جانب ہوں گے۔ ابوعبید کہتے ہیں: حدیث میں بیدونوں الفاظ مہموز ااستعال ہوئے ہیں۔

3049 حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُ، حَدَّثَنَا وَمُحَمَّدُ اللهِ السَّعْدِيُ مَنْ عَفْدِ الطَّائِيِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ النَّحُدْرِي رَضِى مُحَاضِرُ بُنُ الْمُورِّعِ، حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ الطَّائِيِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ النَّحُدْرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جِبْرِيْسُ عَنْ يَعْمِيْنِه، وَمِيْكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ، وَهُوصَاحِبَ الصُّورَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جِبْرِيْسُلُ عَنْ يَعْمِيْنِه، وَمِيْكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ، وَهُوصَاحِبَ الصُّورَ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری والین اوروه (ایعنی حضرت اسرافیل علیه الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه اوروه (ایعنی حضرت اسرافیل علیه الله علیه الله علیه اوروه (ایعنی حضرت اسرافیل علیه الله علیه الله علیه اوروه (ایعنی حضرت اسرافیل علیه الله علیه الله علیه اوروه (ایعنی وه صور پھو نکنے کے ذمہ دار) ہیں۔

3050 الحَبَرِنَا آبُو زَكِرِيَّا الْعَبْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنْبَانَا جَوْدَ عَنْ حُصَيْنِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ عِمْرَانَ بَنِ الْحَارِثِ، قَالَ : بَنَ الْحُونَ عِنْدَ ابْنِ عَبَاسٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ، فَقَالَ : مِنْ الْعِرَاقِ، قَالَ : مِنْ الْعُونَةِ، قَالَ : فَمَا الْحَبُرُ ؟ قَالَ : تَرَكُتُهُمُ وَهُمُ يَتَحَدَّثُونَ اَنَ عَلِيًّا خَارِجٌ عَلَيْهِمُ، فَقَالَ : مَا تَدَقُولُ لا آبَا لَكَ، لَوْ شَعَوْنَا ذَلِكَ مَا الْحَجْنَا نِسَاءَهُ، وَلا قَسَمُنَا مِيرَاثَهُ، ثُمَّ قَالَ: انَا سَاحُدِثُكَ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ كَانُواْ يَسْتَرِقُونَ السَّمْعَ، وَكَانَ اَحَدُهُمُ يَجِىءُ بِكَلِمَةِ حَقِ مِيرَاثَهُ، ثُمَّ قَالَ: النَّاسُ، فَيَكُذِبُ مَعَهَا سَبْعِيْنَ كِذْبَةً، فَيُشُورِبَهَا قُلُوبَ النَّاسِ، فَاطْلَعَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ سُلَيْمَانَ بُنَ فَلَا النَّاسِ، فَاطْلَعَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ سُلَيْمَانَ بَنَ عَلَى اللهُ عَلَى ذَلِكَ سُلَيْمَانَ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ذَلِكَ سُلَيْمَانَ بَنَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ سُلَيْمَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ سُلَيْمَانَ بَنَ سَلَيْمَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ سُلَيْمَانَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَ الشَيْطِينَ كَفُرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُرَاوُهُ فَإِذَا هُو الشَيَاطِينَ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفُرَ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفُرَ الشَّيَاطِينَ كَفُرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُرَ (البقرة : 102)

﴾ ﴾ -حضرت عمران بن حارث بڑاتھ؛ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم حضرت (عبداللہ) بن عباس بڑاتھ کے پاس موجود تھے کہ

حديث: 3048

اخترجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3999 اخترجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسندد" طبع موسسه قرطبه قاهره مصريرقم العديث: 11084 اخترجه ابويعلى البوصلى فى "مسندد" طبع دارالعامون للتراث دمشق شام: 1404ه-1984، رقع العديث:1305

ایک خص ان کے پاس آیا۔آپ نے پوچھا: تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے جواباً کہا: عراق سے۔آپ نے پوچھا: عراق کے کسشہر سے؟ اس نے کہا: جب میں وہاں سے آیا تو اس وقت وہاں یہ چہ سیکوئیاں ہورہی تھیں کہ حضرت علی ڈائٹونے بغاوت کردی ہے، آپ نے فرمایا: تم کیا کہدرہے ہو؟ تیراباپ ندر ہے۔اگرائی بات ہوتی تو ہم اس کی عورتوں سے نکاح ندگرتے اوراس کی ورافت تقیم ندگرتے۔پھر آپ نے فرمایا: میں اس کے متعلق تمہیں ایک بات ہوں۔شیاطین چوری چھے ملائکہ کی با تمیں شاکرتے تھے پھر ان میں سے ایک کوئی تجی بات بول دیتا جولوگوں نے من رکھی ہوتی بیاتا ہوں۔شیاطین چوری چھے ملائکہ کی با تمیں شاکرتے تھے پھر ان میں سے ایک کوئی تجی بات بول دیتا جولوگوں نے من رکھی ہوتی بھروہ اس میں سر جھوٹ شامل کر کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔اللہ تعالی نے حضرت سلیمان بی منظم ان کو گوئی خزانے کی راہنمائی نہ کروں کہ اس جیسا کوئی خزانہ نہیں بات کی اطلاع دی۔انہوں نے (بیتمام منتر وغیرہ) کی کرکرا بنی کری کے نیچے دفن کرد ہے۔ جب سلیمان کا انتقال ہوگیا تو شیطان کی راہنمائی نہ کروں کہ اس جیسا کوئی خزانہ نہیں ایک راہنمائی نے کروں کہ اس جیسا کوئی خزانہ نہیں سے اوراس کو آج تک روک کر رکھا گیا ہے لوگوں نے کہا: ہاں ( تب شیطان کی راہنمائی سے ) لوگوں نے اس کو ذکال لیا تو وہ جادو سلیمان ڈائٹو کی کا عذر تازل فرما ویا۔ارشاوفرمایا:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلُكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ(القرة: 102)

''اوراس کے پیروہوئے جوشیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانہ میں اور سلیمان نے کفرنہ کیا ہاں شیطان کا فر ہوئے لوگوں کو جادوسکھاتے ہیں''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا بھیلیہ)

2051 مُحَمَّدُ بُنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ حَلَّنَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الزُّهْرِیُّ يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَلَّنَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِى خَالِدٍ عَنْ عُمَيْرٍ بُنِ سَعِيْدٍ النَّغْعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى الله عَنْهُ يُخْبِرُ الْقَوْمَ اَنَّ هَذِهِ السَّمَاعِيْلُ بُنُ اَبِى خَالِدٍ عَنْ عُمَيْرٍ بُنِ سَعِيْدٍ النَّغْعِيِّ قَالَ الْمَلِكَانِ يَحْكُمَانِ بَيْنَ النَّاسِ فَاتَتُهُمَا امْرَاةً النَّهُ مَا الْعَرَبُ الزُّهُرَةَ وَتُسَمِّيْهَا الْعَجَمُ الْاَهْ وَكَانَ الْمَلِكَانِ يَحْكُمَانِ بَيْنَ النَّاسِ فَاتَتُهُمَا امْرَاقً فَالَرَدُهُ الْعَرَبُ الزَّهُرَةُ وَتُسَمِّيهُا الْعَجَمُ الْاهِ الْعَجَمُ الْاَهْمِ الْمَلِكَانِ يَحْكُمَانِ بَيْنَ النَّاسِ فَاتَتُهُمَا عَنْ غَيْرِ عِلْمِ صَاحِبِهِ فَقَالَ الْحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ يَا اَخِي إِنَّ فِي ذَلِكَ فَقَالَتُ أَنْ الْمُورُ اللهِ فَالَ السَّمَاءِ وَبِمَا تَصْعَدُ اللهِ السَّمَاءِ وَبِمَا تَهْمِطُانِ اللهِ الْاَرْضِ فَقَالَا بِأُسِمِ اللهِ الْاَعْظَمِ بِهِ نَهْسِطُ لَهُ الْمَرْاةُ اللهِ الْعَرْمُ اللهِ الْعَرْمُ اللهِ الْكَعْرَانِ الى السَّمَاءِ وَبِمَا تَهُمِطُانِ اللهِ الْاَرْضِ فَقَالَا بِأُسِمِ اللهِ الْاَعْظَمِ بِهِ نَهْسِطُ لَهُ مَن اللهِ الْمَرُاةُ اللهِ الْعَرْمُ اللهِ السَّمَاءِ وَلَى السَّمَاءِ وَلَمَ مَعْ اللهِ فَعَلَمُهَا إِيَّا فَقَالَ كَيْفَ اللهِ فَعَلَمُهَا إِيَّا السَّمَاءُ فَقَلَ كَيْفَ السَّمَاءِ لِصَعَدُ فَقَالَ اللهِ فَعَلَمُهَا إِيَّا السَّمَاءُ فَقَلُ كَانُ السَّمَاءُ وَلَمُ اللهُ وَمَسَحُهَا اللَّا اللَّهُ فَتَكَلَمَتُ مِ فَطَارَتُ إِلَى السَّمَاءُ فَقَلْ كَاللهُ عَلْمُهُا إِنَّا نَوْجُولُ سَعَةً وَحُمَةِ اللهِ فَعَلَمُهَا إِنَّا اللهُ وَلَا السَّمَاءُ وَلَهُ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ لِللهِ فَعَلَى السَّمَاءِ لِللهُ عَلَى السَّمَاءُ وَلَمُ الْمُ الْمُعْلِمُ وَلَا اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ السَلَامُ اللهُ الْمَامُ اللهُ السَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَامَاءُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَامَاءُ اللهُ السَامَاءُ اللهُ السَامَاءُ اللهُ السَامَاءُ اللهُ اللهُ

﴾ ﴾ -حضرت عمیر بن سعید تخفی ڈلٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ میں نے «سرت علی ڈلٹٹؤ کو سنا ہے ، وہ قوم کو بتار ہے تھے کہ یہ ستارہ جس کواہل عرب زہرہ اور عجمی لوگ اس کو'' اناھید'' کہتے ہیں (اس کا قصہ بیہ ہے کہ ) دوفر شتے لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی دونوں نے ایک دوسرے سے پوشیدہ اس کا ارادہ کرلیا، چھران میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا:

میرے دل میں ایک بات ہے جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے کہا، جی مرے بھائی! بولو! ہوسکتا ہے میں بھی وہی بات تیرے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھروہ دونوں ایک معاملے پرشفق ہوگئے (اوردونوں نے اس عورت کا ارادہ کرلیا) عورت نے لہا: کہا تھے وہ ممل نہیں بتاؤگے جس کے ذریعے تم آسان پر جاتے اور واپس زمین پر آتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم اللہ تعالی کے اسم اعظم کے ساتھ آسان پر جاتے ہیں۔ اس نے کہا: تم دونوں جوارادہ رکھتے ہو میں اس کے اسم اعظم کے ساتھ آسان پر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم زمین پر آتے ہیں۔ اس نے کہا: تم دونوں جوارادہ رکھتے ہو میں اس وقت تک اس کو علی جام نہیں پہناؤں گی جب تک تم جھے وہ (اسم اعظم) سکھا نہیں دیتے ۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا تو اس کواسم اعظم سکھا دیا۔ اس نے وہ اسم اعظم پڑھا اور آسان کی قوت کو اس کے اسم اعظم سکھا دیا۔ اس نے وہ اسم اعظم پڑھا اور آسان کی طرف اڑگئی۔ اس کے آسان کی طرف چڑھنے پر ایک فرشتہ زور سے چلایا اس کا سر جھک گیا، پھر اس کے بعدوہ بیٹھا نہیں اور اس عورت کواللہ تعالی نے منے فریاد یا تو وہ ستارہ بہی تھا۔

3052 فَحَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ حَلَّثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ التَّمِيْمِيِّ اَنْبَا يَزِينُدُ بُنُ هَارُونَ اَنْبَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ الرُّهُرَةُ اِمُرَاةً فِي بُنُ هَارُونَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ الرُّهُرَةُ اِمُرَاةً فِي قَوْمِهَا يُقَالُ لَهَا بَيْدَحَةُ قَالَ الْحَاكِمُ الاِسْنَادَانَ صَحِيْحَانِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَالْغَرُضُ فِي اِخْرَاجِ الْحَدِيْشَيْنِ ذِكْرَ هَارُونَ وَمَا سَبَقَ مِنْ قَضَاءِ اللهِ فِيْهِمَا وَلِلزَّهُرَةِ

♦ ♦ -حضرت ابن عباس بطائف فرماتے ہیں '' زہرہ''اپنی قوم میں ایک بحورت ہوا کرتی تھی اس کو''بیدحہ' کہاجا تا تھا۔

امام حاکم بینی کتے ہیں مذکورہ دونوں سندیں امام بخاری بینی اور امام سلم بینی کے معیار کے مطابق صحیح ہیں اور دونوں حدیثوں حدیثوں کو یہاں درج کرنے کا مقصد ہاروت اور ماروت کا قصہ اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کاذکر کرنا ہے اور''زہرہ'' کاذکر کرنامقصود ہے۔

3053 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا اَبُو الْدَبْحَتِرِى عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْدَبْحَتِرِى عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْدَبْحَةِ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عمر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ: الْسُو السَّمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ: فَاللهِ اللهِ اللهِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَي شَرْطِ مُسُلِمٍ وَّلَمُ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت ابن عمر ظاففافر ماتے ہیں: جب بيآيت:

فَايِّنَمَا تُوَلُّوا فَتُمَّ وَجُهُ اللَّهِ (البقرة: 115)

حديث: 3053

تم جدهرمنه کروادهروجهالله (خداکی رحمت تمهاری طرف متوجه) ہے'۔ (ترجمه کنز الایمان،امام احمد رضائیاتیہ) نازل ہوئی تونفلی نماز سواری بیٹھے جدھر سواری کارخ ہوادھر ہی نمازیڑ ھناحلال ہے۔

المسلم مِسَاد كمعيار كمطابق صحيح بيكن شخين بيسة في السيقان بيس كيار

3054 انْحَبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْعَدْلُ حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَلَّثَنَا عَمُرُّو بُنُ طَلُحَةَ الْقَنَادُ حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَلَّثَنَا عَمُرُّو بُنُ طَلُحَةَ الْقَنَادُ حَلَّثَنَا السُّبَاطُّ بُنُ نَصْرٍ عَنِ السَّدِيِّ عَنُ اَبِى مَالِكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: الَّذِينَ السَّبَاطُّ بُنُ نَصْرٍ عَنِ السَّدِيِّ عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ عَنْ الْمَيْعَلِيْ مُونَ حَرَامَهُ وَلَا يُحَرِّفُونَهُ عَنْ الْمَيْعَالُ يُعِرِّفُونَ خَلَالُهُ وَيُحَرِّمُونَ حَرَامَهُ وَلَا يُحَرِّفُونَهُ عَنْ الشَّهُ عَلَى مُعَالِكُ عَنْ حَلَّالُهُ وَيُحَرِّمُونَ حَرَامَهُ وَلَا يُحَرِّفُونَهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى يَعْرِفُونَ خَرَامَهُ وَلَا يُحَرِّفُونَهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا فِي عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَرَامَهُ وَلَا يُحَرِّفُونَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَرَامَهُ وَلَا يُحَرِّفُونَ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مُولِلُهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ الل

هلذًا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت ابن عباس رفاقهان الله تعالى كارشاد:

ٱلَّذِينَ التَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِه (البقرة: 121)

"جنهیں ہم نے کتاب دی وہ جنیبی چاہے اس کی تلاوت کرتے ہیں"۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُعِلَقَةً)

کے متعلق فرمایا: وہ اس کے حلال کوحلال سمجھتے ہیں اور اس کے حرام کردہ کوحرام سمجھتے ہیں اور اس کو ان کے مقامات سے ہٹاتے ہیں۔ نہیں ہیں۔

ك يه عديث صحح الاسناد ب كيكن امام بخارى مُنتينة اورامام سلم مُنتينة في السيقال نهيس كيار

3055 حَدَّثَنَا بُنُ طَاوُسٍ عَنُ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَافِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: وَإِذِ ابْتَلَىٰ اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ (البقرة: 124) قَـالَ ابْتَلَاهُ اللّهُ بِالطَّهَارَةِ حَمْسٌ فِى الرَّاسِ وَخَمْسٌ فِى الْجَسَدِ فَى الْجَسَدِ فِى الرَّاسِ قَصُّ الشَّادِبِ وَالْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ وَالسِّوَاكُ وَفَرُقُ الرَّاسِ وَفِى الْجَسَدِ تَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخَتَانُ وَنَتْفُ الاِبطِ وَغَسْلُ مَكَانِ الْعَائِطِ وَالْبَوْلِ بِالْمَاءِ

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت ابن عباس شاشنا الله تعالى كارشاد

وَإِذِ ابْتَلَىٰ اِبُوَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ (البقرة: 124)

"اورجب ابراهيم كواس كرب نے مجھ باتوں آزمایا" \_ (ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا مُعَاللةً)

کے متعلق فر ماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کوسر کی پانچ اورجسم کی پانچ طہارتوں میں آز ما اے سر کی طہارتیں ہے ہیں۔ (1) مونچھیں کا شا۔

حديث: 3055

- (2) کلی کرنا۔
- (3) ناك ميں پانی چڑھانا۔
  - (4) مسواك كرنا\_
  - (5) سرمیں ما نگ نکالنا۔
- اورجسم كى طهارتين يتھيں۔
  - (1) ناخن كاشا\_
- (2)موئے زیرِ ناف مونڈ نا۔
  - (3) ختنه کرنا۔
  - (4) بغلوں کے بال نو چنا۔
- (5) بیشاب اور پاخانہ کے مقام کو پانی کے ساتھ دھونا۔
- الله المسلم بين كارى ميسة اورامام سلم بين كمعيار كمطابق صحح بيكن شيخين ميسة في السيقان بين كيا-

3056 حَدَّثَنَا الْبُوْعَمْرِو عُشْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ بِبَغُدَادَ، عَنُ مُكُرَمٍ الْبَزَّازِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، اَنْبَانَا الْقَاسِمُ بُنُ اَبِى اَيُّوبَ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هَارُوْنَ، اَنْبَانَا الْقَاسِمُ بُنُ اَبِى اَيُّوبَ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ اللهُ لِنَبِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَقِيرًا لَيْقِيرًا لَيْفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ فَالطَّوافُ قَبْلَ الصَّلاَةِ، وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطَّوَافُ فَهُنُ نَطَقَ فَلا يَنُطِقُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطَّوَافُ فَهُنُ نَطَقَ فَلا يَنُطِقُ إِلَّا اللهُ قَدْ اَحَلَّ فِيْهِ الْمِنْطَقَ، فَمَنُ نَطَقَ فَلا يَنُطِقُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطَّوَافُ فَهُنُ نَطَقَ فَلا يَنُطِقُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطَّوَافُ فَهُنُ نَطَقَ فَلا يَنُطِقُ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطَّوافُ فَهُنُ لَعُقَ فَلا يَنُولُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطَّهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْقَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلَى اللهُ الطَالِقُ اللهُ الل

َ هُذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا يُعُرَّفُ هَذَا الْحَدِيْثُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرِ

کے ہے۔ حضرت ابن عباس بیٹھ فرماتے میں: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سیٹی سے فرمایا میرا گھر خوب پاک صاف کرد وطواف کرنے والوں کے لئے۔ چنانچ طواف ،نمازے بہلے ہے اور کرنے والوں کے لئے۔ چنانچ طواف ،نمازے بہلے ہے اور رسول اللہ شاہی نے فرمایا: بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طواف میں بول جال کوحلال کیا ہے۔ اس کئے اگر کسی کو بولنا بھی ہوتو وہ خیر کے سوا بچھ نہ بولے ۔

ﷺ نے اسے تقل نہیں کیا۔ تاہم مید کے معارے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میں انتہائے اسے تقل نہیں کیا۔ تاہم مید حدیث عطاء بن سائے کی سعید بن جبیر وہائیڈ کی سند کے حوالے سے معروف ہے۔

 عَنُهُ مَا قَالَ قَالَ اللّٰه تَعَالَى لِنَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَعِ السَّجْوُدِ (البقرة: 125) فَالطَّوَافُ قَبُلَ الصَّلَاةِ هَذَا مَتَابِعٌ لِنِصْفِ الْمَتَنِ وَالنِّصْفُ النَّانِي مِنْ حَدِيْثِ الْقَاسِمِ بْنِ آبِي (البقرة: 125) فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ هَذَا مَتَابِعٌ لِنِصْفِ الْمَتَنِ وَالنِّصْفُ النَّانِي مِنْ حَدِيْثِ الْقَاسِمِ بْنِ آبِي

طَهِّرًا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ (الْبقرة: 125)

''کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف کرنے والوں اور اعتکاف والواں اور رکوع مجود والوں کے لئے''۔ (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمدرضا بیانیات)

(چنانچ طواف نماز سے پہلے ہے)۔

ﷺ پیصدیث آ دھے متن کی متابع ہے جبکہ دوسرے آ دھے کی متابع وہ حدیث ہے جو کہ قاسم بن الی ایوب ہے مروئ ۔۔

3058 - آخُبَرَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ آيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ آحُمَدَ بْنِ آبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بْنِ آبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ النَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بُنُ النَّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةً، إِلَّا أَنَّ اللهَ اَحَلَّ فِيْهِ النَّطُقَ، وَسَلَّمَ، قَالَ : الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةً، إِلَّا أَنَّ اللهَ اَحَلَّ فِيْهِ النَّطُقَ، فَمَنْ نَطَقَ فِيْهِ فَلا يَنْطِقُ إِلَّا بِحَيْرٍ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابن عباس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علی ﷺ نے ارشاد فرمایا: میت اللہ کا طواف نماز ہی ہے الایہ کہ اللہ تعالیٰ نے طواف میں گفتگو کو حلال کیا ہے اس لئے جوکوئی طواف کے دوران بات کرے تواجھی کرے۔

#### حديث : 3058

اخرجه ابو عبسي الشرمذى فى "جامعه" طبع داراحياه الترات العربى بيروت لبنان رقم العديت: 960 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1986 ه 1840 رقم العديت: 1847 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان \* 1991 ه 1840 رقم العديث: 1847 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان \* 1914 ه 1993 و العديث: 3836 اخرجه ابوبيكر بن خزيعة النيسابورى فى "صعيعه" طبع المكتب الاسلامي بيروت لبنان \* 1970 ه / 1970 و العديث: 2836 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مستدد" طبع دارالهامون دارالهامون دارالهامون النسائى فى "مستدد" طبع دارالهامون دارالهامون الترات دمشق شام \* 1404 ه - 1981 و العديث: 904 اخرجه ابوالقسام الطبراني فى "معيعه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم وصل \* 1404 ه (1982 و احرجه ابوبكر الكوني و في "معينه الرشر بياض معودى عرب (طبع تائن) 1403 هديث: 1809 اخرجه ابوبكر الصنعاني فى "مننه "طبع دارالكتاب الاسلامي بيروت لبنان (طبع تائن) العديث: 1809 اخرجه ابوبكر الصنعاني فى "معينه البيرت بيروت لبنان (طبع تائن) العديث: 1809 اخرجه ابوبكر الصنعاني فى "مننه "طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان (طبع تائن) العديث: 1809 اخرجه ابوبكر المهديث: طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان (طبع تائن) العديث: 1909 العديث المدين بيروث لبنان (1909 العديث المدين المدين العديث المدين المدين العديث المدين المديث المدين المدي

3059 اَخُبَرَنَا حَمُزَةُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدُ الدَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا وَكُرِيًّا بُنُ اِسْحَاقَ عَنُ بَشُرٍ بُنِ عَاصِمٍ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ اَبِي طَالِبٍ رَضِى الله عَنْ هَ قَالَ اَقْبَلَ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحُمٰنِ مِنُ اَرُمِيْنِيَةً مَعَ السَّكِيْنَةِ وَلِيُلٌ لَّهُ عَلَى مَوْضِعِ الْبَيْتِ كَمَا يَتَبَوَّا حَتَّى تَبَوَّا اللهِ عَنْ قَوَاعِدِ مَا تُحَرِّكُ الْقَاعِدَةَ مِنْهَا دُونَ الْبَيْتَ الْعَذْنَ رَجُلًا لَا لَعَنْ مَوْمِ الْمَعَلِيْنَ وَكُونَ وَلَا لَكُونَ اللهِ عَلَى مَوْضِعِ الْبَيْتِ كَمَا يَتَبَوَّا حَتَّى تَبُوّا اللهِ عَنْ قَوَاعِدِ مَا تُحَرِّكُ الْقَاعِدَةَ مِنْهَا دُونَ الْكَهُونَ وَهُلِيْنَ وَكُلًا لَا عَنْ قَوَاعِدِ مَا تُحَرِّكُ الْقَاعِدَةَ مِنْهَا دُونَ وَلَائِنَ وَجُلًا

﴾ ﴿ ﴿ - حضرت على بن ابى طالب و النفو فرمات ميں : حضرت أبرا ميم خليل الرحمٰن عليك الرمينيہ سے اپنی گدهی پر سوار موكر روانه موئے اور بين ثانی تھی كہ جہال مير تھ جہال مكڑ يول كے جائے اور بين ان تھی كہ جہال بير تھ جہال مكڑ يول كے جائے گئے وہ بى مقام بيت اللہ كا موگا تو وہ گدهی ایک مقام کے نیچے سے كھدائی شروع كردى تو وہال سے جائے گئے ہوئے تھے ہے كھدائی شروع كردى تو وہال سے ایسے ستون دریافت ہوئے ایک ستون كوكم از كم م 17 دی مل كر ہلا سكتے تھے۔

قَيْمَا ذُكِرَ لَنَا شَانُ الْقِبْلَةِ، قَالَ اللَّهُ تعالىٰ : فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَايَّنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ البقرة: 115) فِيمَا ذُكِرَ لَنَا شَانُ الْقِبْلَةِ، قَالَ اللَّهُ تعالىٰ : فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَايَّنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ (البقرة: 115) فَاستَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَتَرَكَ الْبَيْتَ الْعَتِيْقَ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : سَيَقُولُ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِى كَانُوا عَلَيْهَا (البقرة: 142) يَعْنُونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ : سَيَقُولُ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِى كَانُوا عَلَيْهَا (البقرة: 142) يَعْنُونَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَنَسَخَتُهَا، وَصَرَفَهُ اللهُ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ، فَقَالَ اللّهُ تَعَالَى : وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (البقرة: 149)

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

﴿ ﴿ -حضرت ابن عباس و الله فَر مات بين سب سے بہل قرآن كى جوبات منسوخ بوكى وه قبله كى هى - الله تعالى نے فرمايا: فَلِلّٰهِ الْمَشُوقُ وَ الْمَغُوبُ فَاكِنَهَا تُولَّلُوا فَضَمَّ وَجُهُ اللهِ (البقرة: 115)

''اور پورب اور پچچم سب الله ،ی کا توہےتم جدهر منه کروادهر وجه الله (الله کی رحت تمهاری طرف متوجه ) ہے'۔ (ترجمه

كنزالا يمان، امام احمد رضا مُناللة)

#### حديث : 3059

اخدجه ابومعبد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه 1987 دوّم العديث: 9098 خرجه ابو عبسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3062 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان لبنان 1414ه/1993 دوّم العديث: 2961 اخرجه ابوعبدالرحين النسنائى فى "مننه الكبرى" طبع داراليكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 و 1991 دوّم العديث: 7216 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع داراليامون للتراث دمشق ثام 1404ه-1984 و دوّم العديث: 1006 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع داراليامون للتراث دمشق ثام 1404ه -1984 و رقم العديث: 1207

تورسول الله تَلَيَّيْ نَ بِيت المقدس كى طرف رخ كرك نماز برهى اور 'بيت العين" كوچور ديا تو الله تعالى في مايا : سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوا عَلَيْهَا (البقرة الم 142)

''اب کہیں گے بیوقوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کوان کے اس قبلہ سے جس پر تھے''۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا مُحِينَةِ)

يعنى بيت المقدس، اس كومنسوخ كرديا كيا اور الله تعالى نے آپ كو بيت العيق كى طرف كيميرديا۔ چنانچ الله تعالى نے فرمايا: وَمِنُ حَيْثُ حَرَّجُتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطُرَهُ (البقرة : 149)

اوراے محبوب تم جہاں سے آؤ،اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرواوراے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو،اپنا منہ اس کی طرف کرو''۔ (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا مجھند)

اہ کی بیصدیث امام بخاری مُیسَنیّۃ اور امام مسلم مُیسَنیّہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شخین مُیسَنیّا نے اسے اس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

3061 الجُبَرِنَا الشَّيْخُ ابُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ اِبُرَاهِيمَ الْبُرَكِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بُنُ عِمْرَانَ الْمُوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيّ، عَنُ الْبُرَكِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ : نَعْمَ الْمَرُءُ مَا عَلِمْنَا إِنْ كَانَ لَعَفِيفًا سَلَمَةً، وَآنَا اَمُشِى إِلَى جَنْبِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ؟ قَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ؟ قَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتْ، قَالَ : وَكُنّا مَعَهُ فِى جَنَازَةٍ وَبُلِ مِنْ بَنِى مُسلِمَا إِنْ كَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتْ، قَالَ : وَكُنّا مَعَهُ فِى جَنَازَةٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى مُسلِمًا إِنْ كَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتْ، قَالُ وَكُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتْ، قَالُ وَكُنّا مَعَهُ فِى جَنَازَةٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى حَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : أَوْ جَبَتْ، قَالُ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَجَبَتْ، ثُمَّ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَكَذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَكَذَلِكَ مَا عَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : وَكَذَلِكَ مَا عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَكَذَلِكَ مَا عَلْمُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَكَذَلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : وَكَذَلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : وَكَذَلِكُ مَا عَلْمُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : وَكَذَلُكُمْ شَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَكَذَلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : وَكَذَلُكُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَكَذَلُكُ مُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ و

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى وَجَبَتْ فَقَطُ

﴾ ﴿ وحفرت جابر بن عبدالله والتي في ايب بين ايك دفعه بن سلمه كه ايك آدمى كے جنازے ميں رسول الله منافياً كم مراہ تھا، ميں رسول الله منافياً كا كي حفت مآب مسلمان مراہ تھا، ميں رسول الله منافياً كى ايك جانب چل رہا تھا۔ ايک خفس بولا: شخفس بہت اچھا شخص تھا ہم تو اس کو ايک عفت مآب مسلمان جانتے ہيں، رسول الله منافياً في اين الله منافياً في الله منافياً في

حارثہ کے ایک آدمی کے جنازہ میں یا (شاید) بنی عبدالا شھل کے کسی ایک آدمی کے جنازہ میں شریک تھے کہ ایک آدمی بولا! یہ بہت برا آدمی تھا ہم تو اس کو بہت بداخلاق اور بد مزاج جانتے ہیں، رسول الله طاقیق نے فرمایا: تم یہ بات (کس طرح وثوق سے) کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا: یارسول الله طاقیق احقیقت حال تو الله بی بہتر جانتا ہے لیکن جو بچھ ہمارے سامنے ظاہر تھاوہ یہی ہے (جو میں نے بتا ویا) رسول الله طاقیق نے فرمایا: 'واجب'' ہوگئ، پھررسول الله طاقیق نے بیآیت تلاوت کی:

وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة: 143) "اوربات يوں ہے كہم نے ته ہيں كياسب امتوں ميں افضل كهم لوگوں پر گواہ مواور بيرسول تمهائے تگہبان وگواہ '۔ (ترجمه كنزالا يمان ، امام احمد رضا بيسَة )

کی پیر حدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری بیشة اور امام سلم بیشتانے اسے قل نہیں کیا۔ تا ہم امام بخاری بیشة اور امام مسلم بیشة دونوں نے "وَجَبُتُ" کے الفاظ قل کئے ہیں۔

2062 حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ آحُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيْهُ قَالَ قَرَءَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ ذَكُوَانَ عَنُ آبِي سَعِيْدٍ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطَّا (البقرة: 143) قَالَ عَدُلًا

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

البراية الله المالية الله المالية الله المالية المالة المالية المالية

وَّكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَّسَطَّا (البقرة: 143)

''اوربات یوں ہے کہ ہم نے تہ ہیں کیاسب امتوں میں افضل''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ا

ے متعلق فرمایا: (اس میں وسط سے مراد ) "عُدُلًا "(عدل کرنے والا ) ہے۔

الله المسلم بخاری ہوئے اور آمام سلم ہوئید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین ہوئید نے اسے قل نہیں کیا۔

3063 - اَخْبَرَنَىا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا اِسُرَائِيُلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا وُجِهَ مُوسَى، حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ، حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ، حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ، حَدَّالُهِ بَنُ عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا وُجِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ، فَكَيْفَ بِالَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ الله بَنُ مُوسَى اللهُ فَي مُنْ اللهِ بُنُ مُوسَى اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ (البقرة : 143 إلى الحِرِ الْآيَةِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى اللهُ فَي مُنْ اللهِ بُنُ مُوسَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

حديث 3063

اضرجه ابو عيسى الترمذي في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان رقم العديث:4680 اخرجه ابومصد الدارمي في "مسندد" في "مننه" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان 1987 درقم العديث: 2964 اخد مه ابوعبدالله السيباني في "مسندد" طبع موسنه قاهرد مصر رقم العديث: 1235 اخرجه ابوحساشم البستي في "صعيحه" طبع موسنه الرساله بيروت لبنان طبع موسنه الرساله بيروت لبنان 1407هـ/1993 درقم العديث: 3229 اخرجه ابومسمسد العدارمي في "مننه" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان 1407 درقم العديث: 1717

: هلذَا الْحَدِيثُ يُخْبِرُكَ أَنَّ الصَّلاقَ مِنَ الْإِيمَان،

هَلَدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابن عباس وَ اللهُ مَاتِ بِين : جب رسول اللهُ مَا اللهُ مَا يَعِيمُ عن كعبه كى جانب رخ كرك نماز پر هناشروع كردى تو لوگوں نے بوچھا: يارسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ان لوگوں كا كيا ہے گا جو بيت المقدس كى طرف نمازيں پڑھتے ہوئے فورت ہوئے ہيں؟ تو الله تعالى نے بيآيت نازل فرمائى:

"وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ" .(البقرة: 143)

"اورالله كى بيشان نهيس كتمهاراايمان اكارت كرئ" ـ (ترجمه كنزالايمان ،امام احدرضا بَيَالله )

عبیداللہ بن موی کہتے ہیں: بیرحدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز "ایمان" میں سے ہے۔

الاسناد ہے کین امام بخاری میشا ورامام سلم میں نے اسے قل نہیں کیا۔

3064 انْحَبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ اَنْبَا اَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ عَنُ عُمَيْرٍ بُنِ زِيَادِ الْكِنْدِيِّ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى الله عَنْهُ: فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (البقرة: 144) قَالَ شَطْرَهُ قِبَلَهُ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت على رُكَاتُمُنُ (الله تعالى كارشاد)

فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (البقرة: 144)

"ابھی اپناچېره کچير دومبحد حرام کی طرف" ـ (ترجمه کنز الایمان ۱۰ ام احمد رضا مُنظیہ)

( کے متعلق فر ماتے ہیں اس میں شطر سے مراد ) اس کی'' جانب'' ہے۔

الاسناد بي كيكن امام بخارى مُنسية اورامام سلم مُنسية في السين المام بي المسلم مُنسية في السين المار

3065 حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا مُسَلِمُ بَنُ اِبُرَاهِیْمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا مُسَلِمُ بَنُ اِبُرَاهِیْمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و جَالِساً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ یَعْلٰی بُنِ عَطَاءٍ عَنْ یَحْیٰی بُنِ قِطَّةَ قَالَ رَایْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و جَالِساً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِإِزَاءِ الْمِیْزَابِ فَتَلَا هَٰذِهِ الْایة : فَلَنُولِیَنَّكَ قِبُلَةً تَرْضَاهَا (البقرة: 144) قَالَ نَحُو مِیْزَابِ الْکَعْبَةِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت ليحيى بن قطه كہتے ہيں: میں نے عبداللہ بن عمرو رفائن كومسجد حرام میں منبر كے سامنے بيٹھے ديكھا۔ پھرانہوں

حديث: 3064

ذكره ابوبكر البيهقى فى "منته الكبر'ى' طبع مكتبه دارالباز' مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 • رقم العديث:2027

حديث: 3065

اخرجه ابوبكر الكوفى • في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض سعودى عرب ( طبع اول) 1409ه رقبم العديث:8533

### نے بیآیت تلاوت کی:

فَلَنُو لِيَنَّكَ قِبلَةً تَرُضُاهَا (البقرة: 144)

''توضرورہم مہیں پھیردیں گےاس قبلہ کی طرف جس میں تہاری خوشی ہے'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میں اللہ اللہ اللہ کی اللہ علیہ کے اس قبلہ کی جانب۔ انہوں نے کہا: کعبہ کے میزاب کی جانب۔

المسلم مِن المسلم مِن الماد بي كان المام بخارى مِن الله المسلم مِن الله في الله المسلم مِن الله المسلم مِن الله المسلم مِن الله المسلم المالية المالية

3066 انجبَرنَا ابُو زَكرِيّا الْعَنبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ اَنْبَا عَبْدُ السَّلَامِ حَدَّثَنَا السَّحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ اَنْبَا عَبْدُ الرَّزَاقِ اَنْبَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِي عَنُ حُمَيْدٍ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كَلُغُومٍ بُنَتِ عُقْبَةً وَكَانَتُ مِنَ السَّهُ اللَّهُ عَرَّوَا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ (البقرة: 45) قَالَتُ غَشِى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمِن بُنِ عَوْفٍ عَشِيَّةً فَظَنُّوا اللَّهِ عَزَّوجَلَّ: وَاسْتَعِينُ إِبِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ (البقرة: 45) قَالَتُ عَشِى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمِن بُنِ عَوْفٍ عَشِيَّةً فَطَنُّوا اللَّهُ فَاصَ نَفُسُهُ فِيهَا فَحَرَجَتُ إِمْرَاتُهُ أُمُّ كَلَنُومِ إِلَى الْمَسْجِدِ تَسْتَعِينُ بِمَا السَّعَادَةُ وَهُمْ فِى بُطُونِ اللهِ الْعَمْ وَالصَّلاةِ وَالصَّلاةِ فَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ شَهُرًا ثُمَّ مَاتَ اللهُ فَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ شَهُرًا ثُمَّ مَاتَ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ام كَلْتُوم بنت عقبه وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

"اورصبراورنمازے مدد چاہؤ'۔ (ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضائيلية)

کے حوالے سے فرماتی ہیں: ایک دفعہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑائیڈ کوغشی آگئی، لوگ بیہ بھے کہ ان کا سانس ڈوب گیا ہے چنا نچیان کی بیوی ام کلثوم بڑائی مسجد میں حکم الہی کے مطابق صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے گئیں، جب حضرت عبدالرحمٰن بڑائیڈ کو افاقہ ہوا، تو وہ بولے: کیا ابھی مجھ پرغشی طاری ہوئی تھی؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں۔ تو عبدالرحمٰن بولے: تم لوگ سے کہدرہ ہوا بھی میرے پاس دوفر شتے آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا: چل ہم تیرافیصلہ عزیز اور امین (یعنی اللہ تعالی) کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میرے پاس دوفر شتے آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا: چل ہم تیرافیصلہ عزیز اور امین (یعنی اللہ تعالی) کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو ایک فرشتے نے ان سے کہا: اس کو واپس لے جاؤ کیونکہ بیان لوگوں میں سے ہے جن کو ماں کے پیٹ میں ہی نیک بخت لکھ دیا گیا تھا اور اس کی اولا داس سے فائدہ حاصل کرے گی جس قدر اللہ تعالی جیا ہے گا۔ اس کے بعد پور اایک مہینہ حضرت عبد الرحمٰن ڈائٹیڈز ندہ مرہ کے پیران کا انتقال ہوگیا۔

3067 اَخْبَرَنِي اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الْفَضُلِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَدِّيُ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَا خَالِدٌ بُنُ صَفُوانَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَا خَالِدٌ بْنُ صَفُوانَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

جَاءَ ةُ نَعْيُ بَعْضُ آهْلِهِ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَصَلَىٰ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ فَعَلْنَا مَا آمَرَ اللهُ اسْتَعِينُوْ ا بِالصَّبْرِ وَالصَّكَاةِ هَا اللهُ اللهُ السَّعِينُوْ ا بِالصَّبْرِ وَالصَّكَاةِ هَا لَهُ اللهُ اللهُ السَّعِينُوْ ا بِالصَّبْرِ وَالصَّكَاةِ هَا لَهُ اللهُ اللهُ السَّعِينُوْ ا بِالصَّبْرِ وَالصَّكَاةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّعِينُو ا بِالصَّبْرِ وَالصَّكَاةِ اللهُ اللهُ

﴾ ﴾ -حضرت ابن عباس پی انها فرماتے ہیں : ایک مرتبہ دوران سفران کو کسی رشتہ دار کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے دور کعت نماز ادا کی پھر بولے : ہم نے وہی کیا ہے جس کا ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھم دیا ہے'' کہتم نماز اورصبر سے مدوحاصل کرو''۔ ﷺ بیصدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشانیہ اور امام سلم میشانیہ نے اسے نقل نہیں کیا

3068 حَدَّثَنِي عَلِيٌ بُنُ عِيْسَى الْحَرِيْرِيُّ، ثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ قَطْنٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيُرٌ، عَنُ مَنُصُورٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : نِعُمَ الْعَدُلانُ وَنِعُمَ الْعَلاَوَةُ : الَّذِيْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : نِعُمَ الْعَدُلانُ وَنِعُمَ الْعَلاوَةُ : الَّذِيْنَ إِذَا اَصَابَتُهُمُ مُصِيْبَةٌ قَالُو إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اوُلَئِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمُ وَرَحَمَةٌ (البقرة: 157) نِعْمَ الْعَدُلانُ: وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ نِعُمَ الْعَلاوَةُ .

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلاَ اَعْلَمُ خَلافًا بَيْنَ اَئِمَّتِنَااَنَّ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيَّبِ اَدُرَكَ اَيَّامَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي سَمَاعَةٍ مِّنْهُ .

♦ ♦ -حضرت عمر ﷺ نے فرمایا: دونوں گواہ اچھے ہیں اور علاوۃ (سریا گردن کا اوپر کا حصہ ) اچھی ہے۔

ٱلَّذِيْنَ إِذَا آصَابَتُهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُو إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (البقرة: 156)

'' کہ جب ان پرکوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں ادر ہم کواسی کی طرف پھرنا''۔ (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا میں ہیں۔)

أُوْلَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحَمَةٌ)(البقرة: 157)

'' یہ وہ لوگ ہیں جن پران کے رب کی درودیں ہیں اور رحمتیں''۔ (تر جمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا ہیں ﷺ)

دونوں گواہ اچھے ہیں۔ (تفسیر قرطبی میں ہے کہ عدلان سے یہاں پر مرادصلا قاور رحمت ہے۔ شفق )

وَالْوِلْئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (البقرة: 157)

"اوريمي لوگ راه پر بين" (ترجمه كنز الايمان ،امام احدرضا بيشة)

اورىيالعلاؤة في بــ

(تفیر قرطبی میں ہے کہ یہاں پراس سے مراد ہدایت حاصل کرنا ہے۔شفق)

🖼 🕄 میرحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشد نے اسے فل نہیں کیا۔اور

#### حديث : 3067

اخرجه ابوبكر الشيباني في "الاحادوالمثاني" طبع دارالراية رياض سعودى عرب 1411ه/1991 وقم العديث: 398 حديث: **3068** 

ذكره ابوبكر البيهقي في "مثنه الكبرلي طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودي درب 1414ه/1994 رقب العديث:6918

میں نہیں جانتا کہ ہمارے اکمکہ کے درمیان اس بات میں اختلاف ہوکہ حضرت سعید بن المسیب ڈٹاٹٹؤ نے حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ کا دور پایا ہے۔تا ہم حضرت سعید بن میتب ڈٹاٹٹؤ کے حضرت عمر ڈٹاٹٹؤ سے ساع کے متعلق اختلاف موجود ہے۔

و 3069 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ الْاَصْبَهَانِيّ ، حَدَّثَنَا عَلِي مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ بْنِ الْاَصْبَهَانِيّ ، حَدَّثَنَا عَلِي اللهُ عَنْهَا ، قَالَتُ : إِنَّمَا نَزَلَتُ هَانِهِ الْاَيَةُ فِي عَلِي بُنُ مُسُهِرٍ ، عَنُ هِ شَامٍ بُنِ عُرُوةَ ، عَنُ آبِيهِ ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا ، قَالَتُ : إِنَّمَا نَزَلَتُ هَانِهِ الْايَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، إِذَا آحُرَمُوا لا يَحِلُّ لَهُمُ أَنُ يَتُطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكُرُوا ذَلِكَ لِللهِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَٱنْزَلَ اللهُ ذَلِكَ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ (البقرة: 158) إلى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَآنُولَ اللهُ ذَلِكَ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ (البقرة: 158) إلى النه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَآنُولَ اللهُ ذَلِكَ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ (البقرة: 158) إلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَآنُولَ اللهُ ذَلِكَ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ (البقرة: 158) إلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَآنُولَ اللهُ ذَلِكَ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَآنُولَ اللهُ فَلِكَ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَوْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيُحَينِ

حضرت ام المونين حضرت عائشه والثيافر ماتى بين بيآيت:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ(البقرة : 158)

''بیتک صفااورمروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں'' (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضائی اللہ

انسار کے متعلق نازل ہوئی کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ان کا طریقہ بیرتھا کہ جب وہ احرام باندھ لیتے تو وہ صفاومروہ کی سعی کو ناجائز سمجھتے تھے۔ جب ہم وہاں آئے تو انہوں نے رسول الله مَالِيَّةِ کی خدمت میں بیدمسلہ ذکر کیا تو الله تعالیٰ نے بیرآیت نازل فرمائی

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُّوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (البقرة : 158)

''بیشک صفااورمروة الله کے نشانوں میں سے ہیں'۔ (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا ﷺ)

آیت کے آخرتک۔

نوٹ: صدرالا فاضل حضرت علامه مولا نامفتی سیرمحر نعیم الدین مراد آبادی رحمة الله علیه نے خزائن العرفان میں اس آیت کا شان نزول اس طرح بیان فرمایا ہے:

''زمانہ جاہلیت میں صفاوم وہ پر دوبت رکھے تھے صفا پر جوبت تھا اس کا نام اساف اور جوم وہ پر تھا اس کا نام ناکلہ تھا کفار جب صفاوم وہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیمًا ہاتھ چھیرتے عبد اسلام میں بت تو تو ٹر دیئے گئے کیکن چونکہ کفاریہاں مشرکانہ فعل کرتے تھا اس لئے مسلمانوں کوصفاوم وہ کے درمیان سعی کرنا گراں ہوا کہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ پچھ مشابہت ہا اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت اللی کی ہے متمہیں اندیشہ مشابہت نہیں اور جس طرح کعبہ کے اندرزمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے اب عبد اسلام میں بت مشہیں اندیشہ مشابہت نہیں اور جس طرح کعبہ کے اندرزمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے اب عبد اسلام میں بت اٹھادیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور وہ شعائر دین میں سے رہا اس طرح کفار کی بت پر تی سے صفا ومروہ کے شعائر دین ہونے میں پھوٹر قنہیں آیا''شفیق)

😅 🕄 میرحدیث امام بخاری مُیشلته اورامام سلم مُیشلت کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُیشانیا نے اسے قال نہیں کیا۔

3070 حَدَّثَنَا البُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا السَيَدُ بُنُ عَاصِمٍ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَفْصٍ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ عَاصِمٍ قَالَ سَاَلُتُ اَنَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ قَالَ كَانَتَا مِنْ مَشَاعِرِ الْجَاهِلِيَّةِ خَفُصٍ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ عَاصِمٍ قَالَ سَالُتُ انْسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا خُنَا كَانَ الإسلامُ امْسَكُنَا عَنْهُمَا فَانُولَ اللَّهُ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ انَ يَطُوقُ فَ بِهِمَا وَمَنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا (البقرة: 158) الله ق

هَلْدَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ - حضرت عاصم وَ النَّهُ كَهِ بِينَ مِينَ فَي خَصْرت النّسِ بَنَ مَا لَكَ وَ النَّوْ الله وَ النَّهُ النَّهُ الله وَ النّهُ الله وَ النَّهُ الله وَ الله و

''بیٹک صفا اور مروۃ اللہ کے نشانوں سے ہیں تو جواس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرےاور جوکوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میشید)

عَنَّ يَحْدَنُ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَ صَلَّم مُعَنِّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

#### حديث: 3070

اخرجه ابو عبدالله "معبد البخارى فى"صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير يسامه بيروت لبنان 1987ء1987ء 4226خرجه ابو عيسسىٰ الترمسذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2966 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فی "سننه الكبری" طبع دارالکتب العلبیه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث:3959

#### حدیث: 3071

ذكسره ابسوبسكر البيشيقى فى "سننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 ، رقبم العديث: 405 اخرجه ابوبكر الكوفى \* فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض بعودى عرب ( طبع اول ) 1409ه رقبم العديث:1469

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ -حضرت ابن عباس را الله فرماتے ہیں: ان کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا: میں سعی کا آغاز صفا سے کروں یا مروہ سے؟ اور پہلے نماز پڑھوں یا نماز سے پہلے طواف کروں؟ اور پہلے حلق کراؤں یا پہلے قربانی کروں؟ حضرت عبداللہ بن عباس را الله عبال نے فرمایا: فرمایا: ان تمام مسائل کاحل قرآن یا ک سے حاصل کرو کیونکہ بہتر یہی ہے کہ اسی کو محفوظ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (البقرة: 158)

''بیشک صفااورمروة الله کے نشانوں میں سے ہیں''۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا مُعَاللہ )

معلوم ہوا کہ صفاء مروہ سے پہلے ہے۔

اورالله تعالى نے فرمایا:

وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (البقرة: 196)

"اورات بيزسرنه مندٌ واؤجب تك قرباني اپنے ٹھكانے نہ پنج جائے"۔ (ترجمه كنز الايمان، امام احمد رضائيلية)

معلوم ہوا کہذ بح جلق سے پہلے ہے۔

اورالله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكِّعِ السُّجُودِ (البقرة: 125)

''کہ میرا گھر خوب تھرا کر وطواف کرنے والوں اوراعت کاف والواں اور رکوع ہجود والوں کے لئے''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُشِلَّةِ)

معلوم ہوا کہ طواف ،نماز سے پہلے ہے۔

السناد بین کی میرسد بین کا السناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں کا نے اسے قان نہیں کیا۔

3072 اَخُبَوَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ حَلَّانًا كَانَ رَآهُمُ يَطُوفُونَ بَيْنَ سُعْفِيانُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا آنَّهُ كَانَ رَآهُمُ يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ قَالَ هَذَا مِمَّا اَوْرَتَتْكُمُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت ابن عباس ٹا ﷺ کی والدہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے نیہوہ ، عمل ہے جو تہمیں حضرت اساعیل ملیاہ کی والدہ سے ملاہے۔

السنادب يكن امام بخارى مينية اورامام سلم مينية في استفانهين كيا-

3073 ـ آخُبَونَا آبُو آخُمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الصَّفَّارُ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ طَاحَةَ الْقَنَّادُ، حَدَّثَنَا آسُبَاطُ بُنُ نَصْرٍ، عَنِ السُّدِيّ، عَنُ آبِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا،

فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِنُ شَعَائِرِ اللهِ (البقرة: 158) قَالَ: كَانَتِ الشَّيَاطِينُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ تَعْزِفُ اللَّيْلَ اَجُمَعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ، وَكَانَتُ فِيهَا اللهَ اللهَ الْهُمُ اَصْنَامٌ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسُلامُ، قَالَ الْمُسْلِمُونَ : يَا رَسُولَ اللهُ اللهُ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ فَإِنَّهُ شَىءٌ كُنَّا نَصْنَعُهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَٱنْزَلَ اللهُ : فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ آوِ اعْتَمَرَ اللهُ اللهُ : فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ آوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ آنُ يَطُوّلُ بهِ مِهَا، يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ وَلَكِنْ لَهُ آجُرٌ،

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله تعالى كارشاد:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (البقرة: 158)

''بیشک صفااورمروة الله کے نشانوں میں سے ہیں''۔ (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمدرضا مُیالیّاتا)

کے متعلق فرماتے ہیں: زمانہ جاہلیت میں شیاطین صفااور مروہ کے درمیان رات کے وقت جمع ہوکرگانے گایا کرتے تھے اور ان دونوں (صفااور مروہ) کے درمیان انہوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے، جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے کہا: ہم صفااور مروہ کے درمیان سعی نہیں کریں گے کیونکہ (یہاں پر) ہم زمانہ جاہلیت میں (ناپسندیدہ) عمل کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

فَمَنُ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَإ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا (البقرة: 158)

توجواس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر پچھ گناہ نہیں گہان دونوں کے پھیرے کرے (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میشانہ)

الله تعالی تو فرما تا ہے کہ صفامروہ کی سعی کرنے والے برکوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اس کے لئے تو ثواب ہے۔

المملم بُولِيَّة كمعيارك مطابق صحيح به ليكن شيخين بُوليَّة في السيَّا في اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلْم

3074 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانِ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ عَمْرٍ و اَخْبَرَنِى عَطَاءُ بُنُ اَبِى رَبَاحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّه عَنْهُ آنَّهُ قَالَ لَوُلَا اَيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا اَخْبَرُتُ اَحَدًا شَيْنًا قِيْلَ وَمَا هِى يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اليَّهُ : إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا الْذُولُنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى اللَّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيلُعَنُهُمُ اللهِ عَنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيلُعَنُهُمُ اللهُ وَيلُعَنُهُمُ اللهُ وَيلُعَنُهُمُ اللهُ وَيلُعَنُهُمُ اللهُ وَيلُعَنُهُمُ اللهُ وَيلُعَنُونَ اللهُ اللهُ وَيلُعَنُونَ اللهُ اللهُ وَيلُعَنُهُمُ اللهُ وَيلُعَنُهُمُ اللهُ وَيلُعَنُونَ اللهُ اللهُ وَيلُعَنُونَ اللهُ اللهُ وَيلُعَنُهُمُ اللهُ وَيلُعَنُونَ اللهُ اللهُ وَيلُعَنُونَ اللهُ اللهُ وَيلُعَنُهُمُ اللهُ وَيلُعَنُهُمُ اللهُ وَيلُعَنُهُمُ اللهُ وَيلُعَنُهُمُ اللهُ وَيلُعَنُهُمُ اللهُ وَيلُونَ اللهُ وَيلُونَ اللهُ اللهُ وَيلُونَ اللهُ اللهُ وَيلُونَ اللهُ وَيلُونَ اللهُ وَيلُعَنُهُمُ اللهُ وَيلُونَ اللهُ وَيلُونَ اللهُ وَيلُونَ اللهُ اللهُ وَيلُونَ اللهُ اللهُ وَيلُونَ اللهُ وَيلُعَنُهُ مَا اللهُ وَيلُونَ اللهُ اللهُ وَيلُونَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيلُونَ اللّهُ وَيلُونَ اللهُ وَيلُونُ اللهُ اللهُ وَيلُونَ اللهُ وَاللّهُ وَيلُونَ اللهُ وَيلُونَ اللهُ وَيلُونَا اللهُ وَيلُونَ اللهُ وَيلُونَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيلُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ ولَا الللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ وَلَا الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت ابو ہریرہ ٹلٹنڈ فر ماتے ہیں :اگرایک آیت نہ ہوتی تو میں کسی کو پچھ نہ بتا تا۔ آپ سے بو چھا گیا: اے ابو ہریرہ وہ آیت کونسی آیت ہے؟ آپ ٹلٹنڈ نے فر مایا: بیآیت ہے

اِنَّ الَّـٰذِيۡـنَ يَـٰكُتُــُمُوْنَ مَا اَنُزَلُنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنُ بَعَدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَئِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا وَاَصُلَحُوا وَبَيَّنُوا (البقرة : 160-159) ''بیشک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روش باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعداس کے کہلوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے ان پر اللہ کی لعنت ہر کریں '۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا مُرسُنَّةِ)

🚭 🕄 بیرهٔ پیشین السناد بریکن امام بخاری میشیه اورامام مسلم میشین نے اسے قانهیں کیا۔

2075 أَخْبَرَنَا اَبُو زَكْرِيّا يَحُيى بَنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ حَلَّانَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ السَّلامِ حَلَّاثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ الْمِرَاهِيْمَ اَنْبَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ بَنِ اَبِي ثَابِتٍ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيْدٍ بَنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ اَبْزاى اَظُنَّهُ عَنْ اَبْدَاهِ عَنْ اَبُواى اَظُنَّهُ عَنْ اَبْدِهِ عَنْ اَبْرَى اَظُنَّهُ عَنْ الْبَيْهِ عَنْ الْبَيْمِ قَالَ لا تَسُبُّوا الرِّيْحَ فَإِنَّهَا مِنْ نَفْسِ الرَّحْمِن قَوْلُهُ تَعَالَى: وَتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ السَّمَةِ وَالارْضِ (البقرة: 164) وَللْكِنْ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْالُكَ مِنْ خَيْرِ هَا لِرَيْحِ وَخَيْرِ مَا السَّمَاءِ وَالاَرْضِ (البقرة: 164) وَللْكِنْ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْالُكَ مِنْ خَيْرِ هَاذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا وَشَرِّ مَا اَرْسَلْتَ بِهِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا اَرْسَلْتَ بِهِ

ه لذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدُ اَسْنَدَ مِنْ حَدِيْثِ حَبِيْبٍ بُنِ اَبِي ثَابِتٍ مِنْ غَيْرِ هاذِهِ الرِّوَايَةِ

﴿ ﴿ -حضرت الى بن كعب وَالسَّعَالِ المُستَّورِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالارضِ (البقرة: 164) وتَصُرِيْفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُستَّورِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالارضِ (البقرة: 164)

''اور ہوا وَں کی گردش اوروہ بادل کہ آسان وزیمین کے بیچ میں تھم کا باندھاہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میشد )

ے ما طدیب ہوں سے رک یوں پان ہوں ہے۔ ﷺ بیرے میں امام بخاری مُؤلفہ اورامام مسلم مُؤلفہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُؤلفہ نے اسے نقل نہیں کیا۔اس حدیث کواس سند کے علاوہ ایک دوسری سند کے ہمراہ مسند کیا گیا ہے جو کہ حبیب ابن البی ثابت کے طریق سے ہے۔

3076\_ اَخْبَونِي اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدٌ بُنُ الْقَنْطُوِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا اَبُوُ قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا اَبُو عَالَي اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قُولِهِ تَعَالَى: حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ اَبِي عِيْسلى عَنُ قَيْسٍ بُنِ سَعْدٍ عَنُ عَطآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قُولِهِ تَعَالَى: وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ الْاَسْبَابُ (البقرة: 166) قَالَ الْمَوَدَّةُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابن عباس فظالله تعالی کے ارشاد:

"وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ الْأَسْبَابِ" .(البقرة:166)

"اوركث جائيس گيان كي سب دوري" - (ترجمه كنز الايمان، امام احمدرضا مينله)

کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں اسباب سے مراد' محبت' ہے۔

السنادب كير السنادب كيكن امام بخارى مُؤلفة اورامام سلم مُؤلفة في السنقل نهيل كيار

3077 - أَخْبَرَنِى الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرٍ آحْمَدُ بَنُ اِسْحَاقَ مِنْ آصُلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ آغَينَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْكَوِيمِ بُنُ مَالِكٍ الْجَزَرِيُّ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنُ آبِي ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِيمَانِ، فَتَلا هلِهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ وَلَكِنَّ البُرَّ مَنُ المَنَ بِاللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْوِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

هَٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابوذ ر رُثَاثِنَا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللّٰد مَثَاثِیْاً سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے بیہ آیت تلاوت کی:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ الْمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ

(البقرة: 177)

'' کچھاصل نیکی بنہیں کہ منہ شرق یا مغرب کی طرف کروہاں اصلی نیکی ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت پر''۔ ۔

(ترجمه كنزالا يمان ،امام احدرضا بينانة)

یہاں تک کہ آپ مُن اللہ کے آپ موال کیا تو آپ موری آیت پڑھ ڈالی۔حضرت ابوذر ڈاٹٹؤ نے دوبارہ آپ مُن اللہ کے انہوں نے پھر سوال کیا تو آپ مُن اللہ کے اور جب جھے سے گناہ سرز دہوجائے تو دل سے اس کو برا جان۔

عَنْ يَحْدَيْنَا اللهِ عَزَّ وَجَل: وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُيَّةً وَوَى الْقُوْمِ اللهِ الشَّافِعِيُّ اللهِ اللهِ عَنْ مُعَلَمُ اللهِ عَنْ وَجَدَّنَا اللهِ عَنْ وَجَدَّنَا اللهِ عَنْ وَالْحَرَافِ اللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ الللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ

هلَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ

وَآتَىٰ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَىٰ (البقرة: 177)

''اورالله کی محبت میں اپناعزیز مال دے'' (ترجمہ کنز الایمان، امام احدرضا مُطلقه

‹‹ بخیل آدی حالتِ صحت میں صرف اس لئے خرچ کرتا ہے کیونکہ وہ زندہ رہنے کی حرص رکھتا اور فقر سے ڈرتا ہے''

الله المستخديث امام بخارى وسينة اورامام سلم وسينة كمعيار كمطابق صحيح بيكين شيخين وسينتان السينقان نبيس كيار

3079 اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا اَبُو نَصْرٍ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا اَبُو نَصْرٍ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا اَبُو نَصْرٍ اَخْمَدُ بُنُ مَصْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ فِى عَمْرٌو بُنُ طَلْحَةَ الْقُنَّادُ حَدَّثَنَا اَسْبَاطٌ بُنُ نَصْرٍ عَنِ السَّدِيِّ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ فِى عَمْرٌو بُنُ طَلْحَةً الْقَنَّادُ حَدَّثَنَا اَسْبَاطٌ بُنُ نَصْرٍ عَنِ السَّدِيِّ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ فِى قَدْرُ اللهِ الْبَاسَاءُ الْفَقُرُ وَكِيْنَ الْبَاسِ (البقرة: 177) قَالَ عَبُدُ اللهِ الْبَاسَاءُ الْفَقُرُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

وَالضَّرَّآءُ السَّقَمُ وَحِيْنَ ٱلبَاسِ قَالَ حِيْنُ الْقَتْلِ

الله عبدالله بن مسعود وللتُقالله تعالى كورج ذيل ارشادك بار مين فرمات مين:

وَالصَّابِرِيْنَ فِي الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ (البقرة: 177)

''اورصبروالےمصیت اور ختی میں اور جہاد کے وقت''۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا رُسُلَةٌ)

"بُكَاسَآء" سے مراد ' فقر" ہے اور "ضَّوّ آء" سے مراد ' بیاری" ہے اور "جِیْنَ الْبَاس" سے مراد' جنگ کا وقت ' ہے۔

المسلم مسلم موالية كم معيار كم مطابق صحيح بيكن شيخين موالية في السينان المسلم موالية الموالية الموال

3080- اَخْبَرَنَا اَبُوْ مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بُنُ نَصِيْرٍ الْجَلَدِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلْمَةَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو بِنُ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ (البقرة: 178) قَالَ هُوَ الْعَمَدُ بِرَضَاءِ اَهْلِهٖ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله الله الله الله الله الله تعالى كاس درج ذيل ارشادك بار مين فرمات مين:

فَمَنُ عُفِيَ لَهُ مِنُ آحِيهِ شَيءٌ (البقرة: 178)

"توجس کے لئے اس کے بھائی کی طرف سے پھیمعافی ہو'۔ (ترجمہ کنزالا بمان، امام احدرضا میں ا

اس سے مرادیہ ہے کہ تل عمر میں مقتول کے ورثاءر ضامندی سے (دیت پر راضی ہوکر قصاص) معاف کردیں، (یاسرے سے قتل ہی معاف کردیں۔)

نوٹ (حضرت علامہ مولا نامفتی سید محد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتے بیں: اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ دینا بحالت تندر سی زیادہ اجر رکھتا ہے بہ نسبت اس کے کہ مرتے وقت زندگی سے مایوس ہوکر دے''شفیق) المملم مُنات كمعياركمطابق صحيح بيكن شخين مُنات في المسلم مُنات كمعياركم مطابق صحيح بيكن شخين مُنات المسلم

3081 حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عِیُسٰی حَدَّثَنَا اِبُرَاهِیُمُ بُنُ اَبِی طَالِبِ حَدَّثَنَا بُنُّ اَبِی عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْیَانٌ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ دِیُنَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِی قَوْلِهٖ تَعَالیٰ: وَإَدَآءٌ اِلیُهِ بِإِحْسَان (البقرة: 178) قَالَ يُؤَدِّیُ الْمَطْلُوْبَ بِإِحْسَان

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عباس عباس الله تعالى كدرج ذيل ارشادك بارك ميس فرمات مين:

وَإَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ (البقرة: 178)

" اوراجهی طرح ادا' ـ ( ترجمه کنز الایمان ،امام احمد رضا بیشهٔ )

ال سےمرادیہ ہے کہ مطلوبہ چیز ( دیت وغیرہ )حسن سلوک کے ساتھ ادا کر دے۔

3082- أَخْبَرَنَا البُوْ زَكُرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ ابْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابُوُ

خَالِدٍ الْآحُمَوُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَيَّانَ الْجَعْفَرِيُّ، أَنْبَانَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، آن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْقِصَاصِ، عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت انس بن ما لک رہائٹ ہے روایت ہے کہ رسول الله مثالی ایک قل کے کیس میں ) قصاص کا فیصلہ فر مایا۔

😅 🕄 بیرحدیث امام بخاری مبینیة اورامام مسلم مینید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مینیدانے اے قال نہیں کیا۔

3083 - اَخْبَرَنَا اَبُوُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ عَنُ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَامَ وَ خَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَامَ وَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَا هُنَا يَعْنِي بِالْبَصْرَةِ فَقَرَا عَلَيْهِمُ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَبَيَّنَ مَا فِيْهَا فَاتَىٰ عَلَى هَذِهِ الْاَيَةِ : اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلُوالِدَيْنِ (البقرة: 180) قَالَ نَسَخَتُ هٰذِهُ ثُمَّ ذَكْرَ مَا بَعْدَهُ

هَلْدَا حَدِيْتٌ صَبْحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت محمد بن سیرین رفائظ کہتے ہیں: اس جگہ لیعنی بھرہ میں ایک دفعہ حضرت ابن عباس واللہ نے کھڑے ہوکرلوگوں کوخطبہ دیا اور ان کے سامنے سورۃ البقرہ پڑھی اور اس میں جس قدرمضامین ہیں لوگوں کی منے بیان کئے جب آپ درج ذیل آیت پر پہنچے:

اِنْ تَرَكَ حَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ (البقرة: 180)

حديث: 3083

ذكسره ابوسكر البيهضى فى "سننه الكسر" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994. رقب العديث: 12357 اخرجه ابومصد الدارمى فى "سنه" طبع دارالكتاب العربى ببيروت لبنان 1407ه 1987، رقم العديث:3189 ''اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ کے لئے'' (تر جمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں اللہ کے لئے' تو فر مایا: یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے پھراس کے بعد بقیہ بیان فر مایا۔

﴿ يَهُ يَهُ يَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَالَى مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ہشام بن عروہ ڈلاٹیڈا پنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی ڈلاٹیڈا لیک ہاشی بیار کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔اس نے وصیت کرنا جا ہی لیکن حضرت علی ڈلاٹیڈا نے اس کومنع کر دیا اور فر مایا: بے شک اللہ تعالی فر ما تا ہے:

إِنْ تَرَكَ خَيْرًا (البقرة: 180)

"اگر کچھ مال چھوڑے" (ترجمہ كنزالايمان، امام احمدرضا عِيالة)

لعنی اس آیت میں لفظ ' خیر' سے مراو' ال' ہے۔ اس لئے تواپنا مال اپنے ورثاء کے لئے چھوڑ۔

3085 الحُبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرُو، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ اَبِي اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الْهُ النَّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمِنِ بْنِ اَبِي لَيُلَى، عَنُ مُعَاذِ بْنِ جَهَلٍ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ مُوَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ اَبِي لَيُلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَهَلٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الرَّحْمِنِ بْنِ اَبِي لَيُلَى، فَجَعَلَ : يَصُومُ مِنُ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَتُهُ عَنْهُ، قَالَ: امَّا اَحُوالُ الصِّيَامِ، فَإِنَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ الصِّيَامُ، فَانْزَلَ اللهُ : يَكَثِّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا كُتِبَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الصِّيَامُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَيْهِ، وَعَلَى اللهُ يَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَيْهِ الْعَيْقِ الْعَيْفُولَةُ فِلْكَ عَلَى اللهُ الْذِينَ يُطِيقُولَةُ فِلْكَ عَلَى اللهُ الْذُولَ عَلَى اللهُ الْذُولَ عَلَى اللهُ ال

قَالَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَهَدَ جَهُدًا شَدِيدًا قَالَ مَا لِيُ اَرَاكَ قَدُ جَهَدْتَ جَهُدًا شَدِيدًا قَالَ مَا لِيُ اَرَاكَ قَدُ جَهَدُتَ جَهُدًا شَدِيدًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى عَمِلْتُ اَمُسِ فَجِنْتُ حِينَ جِنْتُ،

فَالُفَيْتُ نَفْسِى فَنِمْتُ، وَاَصْبَحَتُ صَائِمًا، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ اَصَابَ مِنَ البِّسَاءِ مِنْ جَارِيَةٍ اَوْ حُرَّةٍ، بَعُدَمَا نَامَ، فَاتَى البِّسَاءِ مِنْ البِّسَاءِ مِنْ جَارِيَةٍ اَوْ حُرَّةٍ، بَعُدَمَا نَامَ، فَاتَى البَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَانُزَلَ اللَّهُ : أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إلى نِسَائِكُمُ (البقرة: 187) إلى قَوْلِهِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ، (البقرة: 187)

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ - حضرت معاذبن جبل والنيخ فرماتے ہیں: بہرحال روزوں کے احوال یہ ہیں کہ رسول الله مَالَيْظِ مدینة المنور وتشریف لائے تو آپ میراد نے آپ پرروز نے فرض کر دیئے اور لائے تو آپ میراد نے ہیں کہ روز نے فرض کر دیئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ پرروز نے فرض کر دیئے اور اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

يَايُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنُ قَبُلِكُمُ (البقرة: 183) ''اے ایمان والوتم پر دوزے فرض کردیے گے جیے اِگلوں پر فرض ہوئے تھے' (ترجمہ کنز الایمان ، إمام احمد رضا مُنَالِیْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ (البقرة: 184) تك .

اورجنهیں اس کی طاقت نه ہووہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا''۔ (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضائیشہ)

اس کے بعد جوروزہ رکھنا جا ہتا وہ روزہ رکھ لیتا اور جومسکین کو کھانا کھلا نا جا ہتا وہ کھانا کھلا دیتا اور وہ اس کے روزے کی جگہہ کفایت کرتا۔ پھراللہ تعالیٰ نے بیدوسری آیت نازل فرمائی

شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدَّى لِلنَّاسِ (البقرة: 185)

''رمضان کامہینہ جس میں قرآن اتر الوگوں کے لئے ھدایت''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُنظِیّا)

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصْمُهُ (البقرة: 185) تك .

"توتم میں سے جوریم مہینہ پائے ضرور روزے رکھے"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا سیالیا)

چنانچاللہ تعالی نے مقیم تندرست آدی پر روز نے فرض کردیئے اور مریض اور مسافر کورخصت دے دی اور جو بوڑھا ضعیف روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، اس کے لئے مسکین کو کھانا کھلا نامقرر کردیا ہے۔ پھر دوسال سلسلہ یوں رہا کہ لوگ رات کو سونے سے پہلے کھاتے پیتے رہتے اور جب سوجاتے تو کھانے پینے سے رک جاتے۔ پھر (یوں ہوا کہ ) ایک انساری شخص جس کو ''صرمہ''نام سے یاد کیا جا تا تھا وہ روزہ رکھ کر محنت مزدوی کیا کرتا تھا وہ اپنے گھر آیا، عشاء کی نماز پڑھی اور سوگیا اور شبح تک اس نے کچھ بھی نہ کھایا پیا اور پھر روزہ کی حالت میں اس نے صبح کی ۔ راوی کہتے ہیں: رسول اللہ تُنافیخ نے اس کود یکھا کہ وہ روزے کی وجہ سے بہت تھکا ہوا محسوس ہورہا تھا، آپ شافیخ نے اس سے اس شدید کمزوری کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا: یا رسول اللہ تنافیخ میں کل مزدوری کر کے (تھکا ماندا گھر واپس آیا اور (تھکا وٹ کی وجہ سے میں ) آتے ہی گر کرسوگیا اور پھر روزہ کی حالت میں صبح کی اور حضرت عمر ڈالٹو بھی رات کوسونے کے بعدا پی بیوی یا لونڈی سے بہستری کر بیٹھے۔ پھر وہ رسول اللہ تنافیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دھر رسول اللہ تنافیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے دورسار رامعا ملہ عرض کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بیآ یہ تیان ل فرمائی

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ إلى نِسَائِكُمْ (البقرة: 187)

'' روز وں کی را توں میں اپنی عور توں کے پاس جاناتمہائے لئے حلال ہوا''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ا

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ، (البقرة: 187) تك .

'' پھررات آنے تک روزے پورے کرؤ'۔ (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمدرضا میں ا

(نوٹ ندکورہ حدیث میں جتنی عربی عبارت خط کشیدہ ہے،متدرک کے نشخے میں وہ عبارت موجود نتھی ،مندامام احمہ سے وہ عبارت نقل کرکے حدیث یاک کوکمل کیا گیا۔ شفیق )

السنادب كين امام بخاري ميسة اورامام سلم ميسين في السناد بيكن امام بخاري ميسة اورامام سلم ميسين في السناد ب

3086 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَارِيُّ وَآبُو آخُمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ الْمَرُوزِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا الْبُواهِيْمُ بُنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيْقٍ آنْبَاَ الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ ذَرٍ بُنِ اللَّهَ عَنَهُ فِي قَوْلِ الله عَنْ وَقِدٍ عَنْ جَرِيْرٍ بُنِ عَبُدِ الله اللهَ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ : أَدُعُونِي اَسْتَجِبُ اللهُ اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ : أَدُعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ (مومن : 60) قَالَ اعْبُدُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمُ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله الله المحلى والته الله المحلى والتنوز الله تعالى كررج ويل ارشاد كے بارے ميں فرماتے ميں:

أَدْعُوْنِي آسُتَجِبُ لَكُمُ (مومن: 60)

''مجھ سے دعا کرومیں قبول کروں گا''۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا میشن<sup>ی</sup>)

اس کا مطلب یہ ہے کہ 'تم میری عبادت کروییں قبول کروں گا۔ ( یعنی دعوت بمعنی عبادت ہے )

الله الله المسلم مُنِينَة كم معيار كم مطابق صحيح بيكن شيخين مِناليان السفال بين كيا-

3087 - اَخْبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا اِسُحَانٌ عَنُ اللهُ عَنُهُمَا : هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَاَنْتُمُ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَاَنْتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَ اللهُ عَنْهُمَا : هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَاَنْتُمُ لِبَاسٌ لَّهُنَّ اللهُ عَنْهُمَا : هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمُ وَاَنْتُمُ سَكَنٌ لَّهُنَّ اللهُ عَنْهُمَا : هُنَّ لِللهُ عَنْهُمَا : هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمُ وَاَنْتُمُ سَكَنٌ لَهُنَّ اللهُ عَنْهُمَا : هُنَّ لَكُمْ وَاَنْتُمُ سَكَنٌ لَهُنَّ

ُهلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله بن عباس والشالله تعالى كه درج ذيل ارشاد كے بارے ميں فرماتے ہيں:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَٱنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (البقرة: 187)

"ووتمهارى لباس بين اورتم ان كلباس" (ترجمه كنز الايمان، امام احدرضا أيست

اس ہے مرادیہ ہے کہ وہ تہارے لئے باعث سکون ہیں اور تم ان کے لئے راحت کا سبب ہو۔

3088 حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ آنَسٍ الْقَرَشِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ

يَنِيْ لَدَ الْمُقُوءُ انْبَا حَيُوةُ بُنُ شُرَيْحِ انْبَا يَزِيْدُ بُنُ اَبِي حَبِيْ اَخْبَرَنِى اَسُلَمُ ابُوْ عِمْرَانَ مَوْلَى بَنِى تُجِيْبٍ قَالَ كَنَّ بِالْفُسُطُ نُطُنْيَةِ وَعَلَى اَهُلِ مِصْرٍ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ وَعَلَى اَهْلِ الشَّامِ فُصَالَةُ بُنُ عُبَيْدٍ الْاَنْصَارِيُ فَخَرَجَ صَفَّ عَظِيْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ مِنَ الرَّوْمِ فَصَفَفُنَا لَهُمُ صَفَّا عَظِيمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ مِنَ الرَّوْمِ فَصَفَفُنَا لَهُمُ صَفَّا عَظِيمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى صَفِي مِنَ الرَّوْمِ مَتَى دَحَلَ فِيهِم ثُمَّ خَرَجَ النَّنَا مُقْبِلًا فَصَاحَ فِي النَّاسِ فَقَالُوا الْقَلَى بِيدِهِ اللَّا التَّاوِيلِ وَاتَمَا الرَّوْمِ حَتَّى دَحَلَ فِيهِم ثُمُ خَرَجَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا النَّهُ النَّاسُ النَّكُمُ تَتَاوَّلُونَ هَذِهِ الْايَةَ عَلَى هذا التَّاوِيلِ وَاتَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَو جَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

هلذا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ - بَىٰ تَجِيبِ كَ غَلَام ابوعَمِران اسلم كَتِمْ عِينَ بِم قسطنطنيه مِيل تَضِّه ان دنون حفرت عقبه بن عامر والتيز مصرك وزست اورشام پر حفزت فضاله بن عبيدانصاری واتنز كی حکومت تھی۔ تو روم سے ایک عظیم اشکر نكلا اوران کے لئے ہم نے مسلمانوں كا ایک لئکر جرار تیار کرلیا۔ ایک مسلمان شخص نے رومیوں کی فوج پر حمله کر دیا اور وہ ان کی صفوں میں جا گسیا پھروہ ہماری طرف نكلا اور چیخنے لگا، لوگوں نے کہا: اس نے اپنے آپ کوخود ہلا کت میں ڈالا ہے تو حضرت ابوایوب واتنز رسول الله منافیق کے صحابی ہوئے آپ کو وزیا ہم ان کو عنو کے اسلامی کوئی کے منافی کے ایک وغربی ہم انساریوں کے متعلق نازل ہوئی تھی کیونکہ جب للہ تعالیٰ نے اپنے دین کوعز سے جنش اور اس کے مددگاروں کی کثرت ہوئی تو ہم میں سے پھولوگوں نے دوسرے لوگوں سے کہا: بے شک ہمارے اموال ضائع : و چیکے اور اس کے مددگاروں کی کثرت ہوئی تو ہم میں تو ہم جوارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لوٹا دے تو اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل ہیں گئی دورائی :

وَٱنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِآيُدِيْكُمُ إِلَى التَّهْلُكَة (البقرة: 195)

''اوراللّٰد کی راه میں خرج کرواورا پنے ہاتھوں ہلا کت میں نہ پڑو' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا بیلیّنہ) ۔

تو ہماراا پنے مالوں میں گھبر نا ہلا کت قرار دیا گیا جن کا ہم نے ارادہ کیا ہوا تھا چنانچے ہمیں جہاد کا حکم دیا گیا،اس کے بعدوفات تک حضرت ابوالیوب ڈلائٹیڈ مسلسل جہاد فی سبیل اللہ میں رہے۔

ءيث: 3088

اخرجيه ابوعبدالرصين النسبائي في "مننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقع العديث: 1700 ذكره ابوسكر البيريقي في "مننه الكبرلي طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقع العديث: 17704 اخرجه ابو عيسي الترمذى في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان رقع العديث: 2972 اخرجه ابوحاتم البستي في "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقع العديث: 4711 🚱 🕃 بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشان نے اسے قل نہیں کیا۔

3089\_ اَخُبَوْنَا اَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ السَّبِيْعِيُّ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ حَاذِمِ الْغِفَارِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ السَّبِيْعِيُّ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ حَاذِمِ الْغِفَارِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ السَّهِ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا عَمَّارَةَ: وَلاَ تَلْقُوا السُّهِ بُنُ مُوسِنِي الله عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا اَبَا عَمَّارَةَ: وَلاَ تَلْقُوا اللهِ بُنُ مُوسِنِي اللهِ عَنْهُ قَالَ لاَ وَلِكِنُ هُوَ الرَّجُلُ يَلُقَى الْعَدُوَّ فَيُقَاتِلُ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ لاَ وَلَكِنُ هُوَ الرَّجُلُ يُذُنِبُ النَّهُ لِي النَّهُ لِي اللهَ عَلْمُ اللهُ لِي

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت براء ڈٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا: اے ابوعمارہ کیا:

وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيْكُمُ إِلَى التَّهُلُكَة (البقرة: 195)

"اورايخ باتقول بلاكت مين نه پرو" (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مُعَالِمًا)

ے مرادوہ خص ہے جو دشمن کے مقابلے میں آئے ، پھراس سے لڑ پڑے اور قل کردیا جائے؟ آپ نے فر مایا نہیں ، بلکہ اس سے مرادوہ خص ہے جو گناہ کرے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کومعاف نہیں کرے گا۔

المستعمل المستعمل المسلم والمسلم والم والمسلم والمسلم

3090 انحبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا الْاَمُ بُنُ اَبِي اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَةَ سُئِلَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَاَتِثُولُ اللَّحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِللهِ (البقرة : 196) قَالَ اَنْ تَحُرُمَ مِنْ دُويُرَةٍ اَهْلِكَ

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ - حضرت عبدالله بن سلمه رُکانٹیئے سے روایت ہے کہ حضرت علی رُکانٹیئے سے اللہ تعالیٰ کے درج ذیل ارشاد کے بارے میں سوال کیا گیا:

وَاتِثُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِللهِ (البقرة: 196)

"اور حج أورغمره الله كے لئے پورا كرو" (ترجمه كنز الايمان، امام احدرضا مُعَلِّلَةً)

انہوں نے فرمایا: (اس کا مطلب بیہے کہ)تم اپنے گھرہے ہی احرام ہاندھ کرنگلو۔

﴿ ﴿ يَهِ مِدَيثَ المَ مِخَارِى مُنِينَةُ اورامام سلم مُنَينَةِ كَمعيار كِمطابِق شَحِي مِلَينَ شَخِين مُنَينَة فاسفَل مَهِ مَن كيا-3091 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنُ حَبِيبِ الْعَبَدِيُ

# حديث : 30<del>9</del>0

ذكـره ابوبكر البيهقى فى "مثنه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994ء وقم العديث: 8488 اخرجه ابـوالعسن الجوهرى فى "مسنده" طبع موسسه نادر' بيروت لبنان' 1410ه/1990ء وقم العديث: 63 اخرجه ابوبكر الكوفى ' فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه وقم العديث:1268 حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ بُنُ عَوْنِ اَنْبَا اَبُو جَعُفَرِ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيْعِ بُنِ اَنَسٍ عَنُ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنُ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّه عَنْهُ آنَّهُ كَانَ يَقْرَاهَا: فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ اَيَّامٍ مُتَتَابِعَات (القرة: 196)

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

فَمَنُ لَّمُ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلاثَةِ آيَّامٍ (مُتَتَابِعَات)(البقرة: 196)

'' پھر جے مقدور نہ ہوتو تین روز کے (جج) کے دنوں میں یہاں رکھے' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُطالقًا)

🖼 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد ب كيكن امام بخارى مِيشة اورامام سلم مِيشة ني اسي قل نهيس كيا\_

3092 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٍ بُنُ يَعُقُوْبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ عَفَّانِ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ٱلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعُلُوْمَاتٍ (البقرة: 197) قَالَ شَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَةَ وَعَشَرٌ مِنُ ذِى الْحَجَّةِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

ابن عمر ﷺ الله تعالى كورج ذيل ارشادك بارك مين فرمات بين:

ٱلْحَجُّ ٱشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٍ (البقرة: 197)

" ج كئ مهيني بين جاني موع" (ترجمه كنزالا يمان ، امام احدرضا وَيُلَيُّهُ

اس سے مراد شوال ، ذی قعد کام مینداور ذی الحبہ کے دس دن ہیں۔

🖼 🤁 بیحدیث امام بخاری روستهٔ اورامام سلم روسته کے معیار کے مطابق صیح ہے کیکن شیخین روستهانے اسے قل نہیں کیا۔

3093 - أَخُبَرَنَا ٱبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ ٱنْبَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعُمَرِ مَّ وَيَادٍ بَنِ حُصَيْنٍ عَنْ آبِى الْعَالِيَةِ قَالَ كُنْتُ آمْشِى مَعَ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُو يَعْنِ الْاَعُمَا وَهُو مُحْرِمٌ وَهُو يَعُولُ وَهُنَ يَمُشَيْنَ بِنَا هَمِيْسَا قَالَ قُلْتُ آتَرَقَّتُ وَآنْتَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنَّمَا الرَّفَتُ مَا وَهُو يَعُولُ وَهُنَّ يَمُشَيْنَ بِنَا هَمِيْسَا قَالَ قُلْتُ آتَرَقَّتُ وَآنْتَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنَّمَا الرَّفَتُ مَا وَوْجَعَ بِهِ النِّسَاءَ وَاللَّهُ مَنْ يَمُشَيْنَ بِنَا هَمِيْسَا قَالَ قُلْتُ آتَرَقَّتُ وَآنْتَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنَّمَا الرَّفَتُ مَا وَحُولُ وَهُنَّ يَمُشَيْنَ بِنَا هَمِيْسَا قَالَ قُلْتُ آتَرَقَّتُ وَآنُتَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنَّمَا الرَّفَتُ مَا

هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

ابنعباس والعاليه والعاليه والعاليه والعناية والعالية والعالية والمعالية المعالية المعالية والعالية والعالية والمعالية والمعالي

حديث : 3092

ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث:8493 حديث:3093

ذكسره ابوبكر البيهقى فى "مثنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 ، رقم العديث: 8955 اخرجه ابوبكر الكوفى \* فى "مصنفه" طبع مكتبه الرئد رياض سعودى عرب ( طبع اول ) 1409ه رقم العديث:1449 کی حالت میں تھے وہ اپنے اونٹ پر حدی خوانی کرتے ہوئے یوں کہہرہے تھے''اور وہ ہمارے ساتھ آہتہ حیال چل رہی ہیں (ابوالعالیہ ) کہتے ہیں: میں نے کہا: آپ احرام کی حالت میں رفث کررہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا: رفث تو وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے عورتوں کومتوجہ کیا جائے۔

السنادب كين امام بخارى ويشيه اورامام سلم وشيد في السيقان بين كيار

3094 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى بَنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى بَنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ عَنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الرَّفَثُ الْجَمَاعُ وَالْفُسُوقُ مَا أُصِيْبَ مِنُ مَعَاصِى اللهِ مِنُ صَيْدٍ وَغَيْرِهِ وَالْحِدَالُ السَّبَابُ وَالْمُنَازَعَةُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ وصرت ابن عمر رفي كہتے ہيں: "دفث ( سے مراد)" جماع" بے اور" فسوق" سے مرادشكار وغير وكرنے كى احرام كى خلاف ورزى ہے اور" جدال" سے مراد كالى كلوچ اورالا اكى جھڑا ہے۔

الله المسلم مُنالة كمعيارك مطابق صحيح بيكن شيخين مُنالة في السيقان بين كيار

3095 انحُبَرَنَا آحُ مَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيلُهُ قَالَ قَرَءَ عَلَى يَحْيَى بُنُ جَعُفَرٍ وَآنَا ٱسْمَعُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مُسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بُنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ عُبَيْدٍ بُنُ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانُوا فِي آوَّلِ مُسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بُنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنُ عُبَيْدٍ بُنُ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانُوا فِي آوَّلِ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: لَيْسَ الْحَجِّ يَتَبَايَعُونَ بِمِنَى كَسُوقِ الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ خَافُوا الْبَيْعَ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَيْسَ عَلَيْ شَرُطِ عَلَى شَرُطِ عَلَى شَرُطِ اللَّهُ عَنَّ وَبَعِلَ مَلِ اللَّهُ عَنْ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَضَمَّلًا مِّنُ رَبِّكُمُ (البقرة: 198) فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَصَرَتَ ابْنَ عَبِاسِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه

لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنُ تَبْتَغُوا فَضَّلًا مِّنُ رَّبِّكُمُ (البقرة: 198)

· · · تم پر کچھ گناهٰ ہیں کہا ہے رب کافضل تلاش کرؤ' (تر جمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا ﷺ)

😁 😅 بیرحدیث امام بخاری مُوَاللَة اورامام سلم مِواللَّه کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُواللَة نے اسے قان ہیں کیا۔

3096 اَخْبَرَنَا اَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ السَّكَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ انْبَا عَبْدُ السَّكَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ انْبَا عَبْدُ السَّكَامِ عَنِ الْبُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اَلْمَشْعَرُ الْحَرَامُ الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا الرَّزَاقِ انْبَا صَعِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث: 3094

حضرت ابن عمر الله فرمات مين: الممشعر المحرام بورام ولفه ہے۔

﴿ هِ مِي مِيدِيثِ المَّامِ بَخَارِى مُنِيَّةَ اوراما مسلم مُنِيَّةً كَ معيار كَ مطابق صَحْ بَهِ لِيَنْ شَخِين مُنِيَّةً فَ السَّالِ مَلَى مُنَا اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمنِ 3097 حَدَّثَنَا اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمنِ 109 مِنْ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمنِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ مَنْ اللَّهِ مُحَمِّدُ بُنُ مَنْ اللَّهُ مُحَمِّدٍ بُنِ يَحْمَى اللَّهُ مُحَمِّدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُحَمِّدُ بُنُ مُنْ اللَّهُ مُعُونُ اللَّهُ مُعَمِّدُ اللَّهُ مُحَمِّدُ اللَّهُ مُعَمِّدُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعَمَّدُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَمِّدُ اللَّهُ مُعَمِّدُ اللَّهُ مُعَمِّدُ اللَّهُ مُعَمِّدُ اللَّهُ مُعَمِّدُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعَمَّدُ اللَّهُ مُعَمِّدُ اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَمَّدُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِيدًا اللَّهُ مُعَلِيدًا اللَّهُ مُعَلِيدًا اللَّهُ مُعَمَّدُ اللَّهُ مُعَلِيدًا اللَّهُ مُعَلِيدًا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُعَلِيدًا اللَّهُ مُعَلِيدُ اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُعَلِيدًا اللَّهُ مُعَمَّدُ اللَّهُ مُعُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعُمِّدُ اللَّهُ مُعُمِّدُ اللَّهُ مُعَلِّدُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعُمِّدُ اللَّهُ مُعُلِيلًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعُمِّدُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعُلِيلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمِّدُ اللَّهُ الْمُعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمِّذُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بُنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بُنِ مَخُرَمَةَ، عَنِ الْمُسَورِ بْنِ مَخُرَمَةَ، قَالَ: وَالْأَوْنَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعَرَفَّةَ فَحَمِدَ اللّهَ، وَآثَنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اَمَّا الْمِسُورِ بْنِ مَخُرَمَةَ، قَالَ: وَالْأَوْنَ اللّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعَرَفَّةَ فَحَمِدَ اللّهَ، وَآثَنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اَمَّا الْمِسُورِ بْنِ مَخُرَمَة، قَالَ: اَمَّا الشّمُ الشّمُ وَيَا الشَّمُ مُ عَلَى الشَّمُ مُ عَلَى الشَّمُ مَا السَّمَ وَكَانُوا يَدُفَعُونَ مِنَ الْمَشْعَرِ رُوسِ الْجَبَالِ مِثْلَ عَمَائِمِ الرِّجَالِ عَلَى رُؤُوسِهَا، فَهَدُيْنَا مُخَالِفٌ لِهَدِيهِمُ، وَكَانُوا يَدُفَعُونَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمُسِ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ، مِثْلَ عَمَائِمِ الرِّجَالِ عَلَى رُؤُوسِهَا، فَهَدُيْنَا مُحَالِفٌ لِهَدِيهِمُ وَكَانُوا يَدُفَعُونَ مِنَ الْمَشْعَدِ الْحَرَامِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ، مِثْلَ عَمَائِمِ الرِّجَالِ عَلَى رُؤُوسِهَا، فَهَدُيْنَا مُخَالِذَى لِهَدِيهِمُ الْمَعْمَى الْمُسَاعِلَى الشَّمُسِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَالُ عَلَى مُثَلِ عَلَى مَائِعِ الشَّهُ مَا السَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَالُ عَلَى مُثَلَى مَثَلَ عَمَائِمُ الْمَاسُعِدِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَالُ عَلَى مُنْ الْمَاسِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَالُ اللهُ الْمَنْ عَلَيْهُ الْمُعْمَلِ اللهُ الْمُنْ الْمُسْتِعِيمُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَالُ عَلَى الْمُنْ الْمُسْتَعِيمُ اللهُ الْمُنْ الْمُسْتِيْدِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُسْتِعِيمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلِلَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلِلَةُ الْمُعْلِلَةُ الْمُعْلِلَةُ مُ اللّهُ الْمُعْلِلَةُ الْمُ الْمُنْ الْمُعُلِلَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ ﴿ ۔ حضرت مسور بن مخر مہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ سَلَیْ آئے جمیس عرفہ میں خطبہ دیا ، اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء کے بعد فر مایا: اما بعد! بت پرست اور مشرکین یہاں سے فروب آفتاب کے وقت یہاں سے کوچ کرتے ہیں ، جب سورج ان پہاڑوں پراس کیفیت میں ہوجا تا ہے جیسے لوگوں کے سروں پر عمامے ہوتے ہیں جبکہ جمیس ان کے مخالف را جنمائی کی گئی ہے اور وہ لوگ مشعر الحرام سے طلوع آفتاب کے وقت نکلتے تھے ، جب سورج ان پہاڑوں پر اس طرح ہوتا ہے جیسے لوگوں کے سروں پر پگڑیاں چنا نچہ ہماری مرایات!ن کے طریقہ کار کے مخالف تھیں۔

عَلَى مَعَ مَعَ مَعَ اللهِ بَنَ اللهِ بَنَ اللهِ اللهُ الله

حديث:3097

اخرجه ابـوبسكـر السكـوفى • فى "مصنفه" طبيع مكتبه الرشد رياض بمعودى عرب ( طبع اول ) 1409ه رقبم العديث:15184 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم · موصل 1404ه/1983 · رقم العديث:28 ذكره ابوبسكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه /1994 · رقم العديث:9304

### حديث: 3098

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 15435 اخرجه ابوبکر بن خزيسة النيسسابورى· فى "صسعيسمسه" طبع الهکتب الاسلامی بيروت لبنان 1970/1390 وقيم العديث: 2727 ذکره ابسوبسکر البيهقى فى "سننه الکبرلی طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه معودی عرب 1944ه/1994 و رقم العدیث:9072

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ - حفرت عبرالله بن سائب را الله عن سائب والدحفرت سائب والنواميان كرتے ہيں: ميں نے نبی اكرم ماليا الله كوركن يمانی اور حجر (اسود)كے درميان بيدعا مائكتے سنا ہے

رَبَّنَا الِّنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً، وَفِي الْإخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرة: 201)

"ارب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا"

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا عظية)

السناد به المام بخارى موسية اورامام ملم ميسين السناد به الكين امام بخارى موسية اورامام مسلم ميسين في السياد المسام المسلم ميسين المام المسلم ميسين المام المسلم الم

3099 آخُبَرَنَا اَبُو زَكْرِيَّا الْعَنُبِرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنْبَا جَرِيْرٌ عَبِنِ الْآئُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنُ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اللّٰي بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ اِنَّى عَبْنِ الْآئُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنُ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ اللّٰي بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ اِنِّى اَجَرِيْرُ اللّٰهُ عَنْ مَعْهُمُ اَفَيْجُزِي الْجَرِيْدُ لَنَا لَهُ عَزَّوَجَلَّ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ: أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

(البقرة: 202)

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ وَصِرْتَ سَعِيدَ بَن جَبِيرِ وَلِيَّوْنُو مَاتِ بِينَ الْكِ آدَى حَصَرَتَ عَبِدَاللَّهُ بَن عَبِاسَ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُؤْمِنِ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُؤْمِنِ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ عَلَى اللْمُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْ

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَالله سَرِيعُ الْحِسَابِ (البقرة: 202)

"ایسوں کوان کی کمائی سے بھاگ ہے،اوراللہ جلد حساب کرنے والا ہے" (ترجمہ کنز الایمان،امام احمد رضائی اللہ

المسلم بخارى والمسلم و

3100 - اَخْبَىرَنَىا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُولُ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا شُعْبَةُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيُّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُعْبَةُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عَلْدٍ الرَّحْمٰنِ بُنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيُّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةُ، اَوْ عَرَفَاتٌ، فَمَنْ اَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَدُ اَدْرَكَ الْحَجَّ، وَايَّامُ مِنَى ثَلَاث، فَمَنْ تَعَجَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَحْبُونَ الْحَجَّةِ، وَايَّامُ مِنَى ثَلَاثُ، فَمَنْ تَعَجَّلَ

حديث: 3099

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 · رقم العديث:3053 ذكره ابوبكر البيهقي في "منته الكبرك طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 · رقم العديث:8438

فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ - حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر ديلمى وَالْتُوْ فرمات بين رسول الله مَالِيَّا في ارشاد فرمايا "جَع عرفه يا (شايد بيفرمايا)
عرفات (ميں قيام) كانام ہے،اس لئے جس نے عرفه میں طلوع فجر سے پہلے (كوئى ساعت) پالى اس نے جج كو پاليا اورمنى كے
دن" تين" بيں ۔ جو محض دودنوں ميں جلدى كر بياس پركوئى حرج نہيں ہے اور جوتا خير كرے اس پر بھى كوئى گنا فہيں ہے۔
دورہ جو محمد لك من مسلم عرب نہيں مسلم عرب نہيں ہے۔

3101 ــ أَحْـمَـدُ بُـنُ مِهُـرَانَ، حَـدَّثَـنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنُ اَبِي مَيْسَـرَةَ، عَنُ عُمَرَ، قَالَ : لَـمَّا نَـزَلَتُ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ، قَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ : اللهُ مَّ بَيِّنُ لَنَا فِى الْحَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا، فَنَزَلَتِ اللهُ عَنْهُ : اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ الله

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عمر وَ النَّيْوَ فرمات مِين جب شراب كى حرمت كاحكم نازل ہوا تو حضرت عمر وَ النَّوَ نے دعا ما تكى : يا الله! ہمارے لئے شراب كے متعلق كوئى تسلى بخش حكم فرما، تو سورہ بقرہ كى بيآيت نازل ہوئى

### حديث : 3100

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر دقم العديث: 18795 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيمه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1941ه/1993 ورقم العديث: 3892 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/1991 ورقم العديث: 4012 ذكره ابوبكر البيهقى فى "بننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 ورقم العديث: 9250 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالبعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 1309 اخرجه ابوبكر العبيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلميه مكتبه البتنبى بيروت قاهره وقم العديث: 899 اخرجه ابومعهد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصره 1408 (1988 ورقم العديث: 310

### حديث: 3101

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3676 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذى فى "جامعه" طبع داراهيداء الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3049 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه عليه شام و 1406 ه 1986 و العديث: 5540 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهده معد رقم العديث: 378 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 5049 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 17101

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحَمِّرِ وَالْمَيْسِرِ (البقرة: 219)

تم يے شراب اور جوئے كاحكم يو چھتے ہيں' (ترجمه كنزالا يمان ،امام احمد رضا مُنظمًا)

پھرحضرت عمر ڈٹائٹۂ کو بلاکرییآیت سنائی گئی ،انہوں نے پھردعا مانگی: یااللہ! شراب کے متعلق ہمارے لئے کوئی تسلی بخش ارشاد فر ما۔ تو پھرسورہ مائدہ کی بیآیت نازل ہوئی:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ النَّـمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ (المائدة 90)

''اےایمان والوشراب اور بُو ااور بُت اور پانسے ناپاک ہی ہیں شیطانی کام توان سے بچتے رہنا کہتم فلاح پاؤ''۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا مُخططًّ

پر حضرت عمر كوبلا كرييآيت سنائي گئي، جب اس مقام پر پنچ:

فَهَلُ آنْتُمُ مُنْتَهُونَ (المائده: 91)

''تو کیاتم بازآئ' (ترجمه کنزالایمان،امام احدرضا بیشه)

تو حضرت عمر طالفنا ہولے: ہم رک گئے۔

3102 حَدَّثَنَا اللهِ عَدَّالَ اللهِ عَدَّالَ اللهِ عَدَّالَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُوْبَ، حَدَّثَنَا الْحَضِرُ بُنُ اَبَانَ الْهَاشِمِتُّ، حَدَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ يُعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا الْحَضِرُ بُنُ اَبَانَ الْهَاشِمِتُّ، حَدَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْاَزُرَقُ، حَدَّثَنَا سَعِيلُهُ بُنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنُ ثُمَامَةَ بُنِ حَزُنِ الْقُشَيْرِيُّ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا اَهُلَ الْمَدِينَةِ، إِنَّ اللهَ يُعَرِّضُ عَلَى فِي الْحَمْرِ تَعْرِيضًا لاَ الْهَدِينَةِ، إِنَّ اللهَ قَدُ أَنْزَلَ تَحْرِيمَ الْحَمْرِ، فَمَنُ اَدُرَكَتُهُ لاَ اللهَ قَدُ أَنْزَلَ تَحْرِيمَ الْحَمْرِ، فَمَنُ اَدُرَكَتُهُ هَلِهِ الْهَابَةُ، وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ، فَلا يَشُرَبُهَا وَلا يَبِعُهَا، قَالَ: فَسَكَبُوهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ،

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ - حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئو فرماتے ہیں ۔ رسول الله مگالیئی کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا: ''اے مدینہ والو! الله تعالیٰ نے شراب کے سلسلہ میں خاص تعریض فرمائی ہے، لگتا ہے کہ شراب کے متعلق اب کوئی تھم نازل ہونے والا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور بولے: اے اہلیان مدینہ! الله تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا تھم نازل فرما دیا ہے۔ چنانچہ جس شخص کواس آیت کا علم ہواور اس وقت اس کے پاس کچھ شراب ہوتو وہ اس کونہ خود ہے اور نہ اس کو بیچ (حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئی) فرماتے ہیں: (اس تھم کے بعد)

اضرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه"طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1578 اخرجه ابويعلى السوحسلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق، "أم · 1404ه-1984ء رقم العديث:1056 ذكره ابوبكر البيميقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994ء رقم العديث:10824

لوگوں نے مہینہ کی گلیوں اور راستوں میں شراب بہا ڈالی۔

الله المسلم بينة كمعيارك مطابق صحيح بيكن شخين بينيان السام المسلم بينا كالمسلم بينا والمسلم بينا كالمام المسلم بينا كالمسلم بينا كالمسل

3103 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُن عَفَّانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْدَمَ، حَـ لَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ سَعِيلِدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ: وَلا تَـ قُرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ آحُسَنُ (الانعام: 152) عَـزَلُوا امْوَالَهُمْ عَنْ اَمُوَالِ الْيَتَامَى، فَجَعَلَ الطَّعَامُ يَفُسَدُ، وَاللَّحُمُ يُنتِنُ، فَشَكُوا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ :قُلُ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاخُوانُكُمْ (البقرة : 220) قَالَ:فَخَالَطُوهُمُ،

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت ابن عباس والفنافر ماتے بین: جب بيآيت نازل موئي:

وَلا تَقُرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِنَى آحُسَنُ (الانعام: 152)

''اور بیتیم کے مال کے پاس نہ جاومگر بہت اچھے طریقے ہے'' (ترجمہ کنز الایمان،امام احمد رضا سینیہ)

تولوگوں نے تیموں کا مال اپنے مالوں سے الگ کردیا (اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ) طعام خراب ہونے لگ گیا اور گوشت سڑنے لگ گیا،لوگول نے اس بات کی شکایت رسول الله منافیظِ کی بارگاه میں کی تواللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمادی:

قُلُ اِصَلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاِخُوانُكُمْ (البقرة: 220)

"تم فرما وَان كالبحلاكرنا بهتر ہے" (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا ميناتا)

(حضرت ابن عباس ﷺ) فرماتے ہیں: تب لوگوں نے ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملالیا۔

🚭 🕄 بيحديث سيح الاسناد بي كين امام بخارى مِينالله اورامام سلم رُينالية في السيال السيار كيار

3104- أَخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلَابُ حَدَّثَنَا هِلَالٌ بُنُ الْعَلَاءِ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍو عَنُ زَيْدٍ بُنِ اَبِي أُنَيْسَةَ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَنُ زَائِدَةَ بُنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَٱلْتُ بُنَ عَبَّاسٍ عَنِ

اخىرجىه ابوداؤد السجستاني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقب العديث: 2871 اخـرجه ابوعبدالرحين النسائي في "سننه" طبيع مسكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406هـ 1986 · رقم العديث: 3669 اخترجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنيده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث: 3002 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى في "سننه الكبرك" طبع دارالكتب العلبيه بيروت· لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث: 6496 ذكسره ابوبكر البيهقى في "سنته الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994ء وقع العديث: 40 101

اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين' قاهره مصر' 1415ﻫ (رقم العديث: 1171

الُعَزُلِ فَقَالَ اِنَّكُمُ قَدُ اَكُثَرْتُمُ فَاِنُ كَانَ قَالَ فِيْهِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فَهُو كَمَا قَالَ وَإِنْ لَّمُ يَكُنُ قَالَ فِيْهِ شَيْنًا فَالَوْ عَرُكُمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فَهُو كَمَا قَالَ وَإِنْ لَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا فَانَ الْفُولُ : نِسَاؤُكُمُ حَرُثٌ لَّكُمُ فَاتُوْا حَرُثُكُمُ اللّٰى شِنْتُمُ (البقرة : 223) فَإِنْ شِنْتُمُ فَاعَزِلُوا وَإِنْ شِنْتُمُ فَلَا تَفَعَلُوا

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت زائدہ بن عمیر رہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابن عباس رہ اللہ اسے عزل کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: تمہاری تعداد بھی تو کثیر تھی اگر اس سلسلہ میں رسول پاک مثالی کا کوئی ارشاد کسی نے من رکھا ہے تو اسی پڑمل کرے اور اگر کسی نے اس سلسلہ میں کوئی ارشاد نہیں سنا تو سنو! میں کہتا ہوں:

نِسَاؤُكُمْ حَرُثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرَثَكُمْ آنَّى شِنْتُمُ (البقرة: 223)

''تماری عورتیں تمہاری تھیتیاں ہیں تواپی تھیتی میں جس طرح چاہوآ وُ'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضائیلیا ) اس کئے اگرتم چاہوتو''عزل'' کرلواور نہ کرنا چاہوتو نہ کرو۔

(نوٹ: عزل کامطلب یہ ہے کہ شوہرانزال کے وقت اپنی بیوی سے الگ ہوجائے اور مادہ باہر خارج کردے)

السناد بي كين امام بخارى مينية اورامام سلم مينية في السنقل نهيل كيا-

اِبُرَاهِيمَ، اَنْبَانَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ اِسْحَاقَ، سَمِعَ اَبَانَ بُنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، سَمِعَ اَبَانَ بُنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ، عَنُ مُجَاهِدٍ، قَالَ: عَرَضَتُ الْقُرْآنَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ، اُوقِفُهُ عَلَى كُلِّ اليَّةٍ، اَسَالُهُ فِيمَا نَزَلَتُ، وَكَيْفَ مُجَاهِدٍ، قَالَ: عَلَى قُولِهِ نِسَاؤُكُمُ حَرُثُ لَكُمُ فَاتُوا حَرُثُكُمُ اَنَّى شِفْتُم (البقرة: 223) قَالَ: كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ النَّهُ عَلَى قَوْلِهِ نِسَاؤُكُمُ حَرُثُ لَكُمُ فَاتُوا حَرُثُكُمُ اَنَّى شِفْتُم (البقرة: 223) قَالَ: كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ النَّهُ عَلَى وَوَلِهِ النِسَاءَ شَرْحًا مُنْكُرًا، حَيْثُ مَا لَقُوهُ هُنَّ مُقْبِلاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ، فَلَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ، تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ صَلَى اللهُ عَلَوْنَ بِالْمُهَاجِرَاتِ، فَانُكُرُنَ ذَلِكَ فَشَكَيْنَ ذَلِكَ اللّٰي رَسُولِ النِّسَاءَ مِن الْآلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانُولَ اللهُ عَزَّوجَلَّ نِسَاؤُكُمُ حَرُثُ لَكُمُ فَاتُوا حَرُثُكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانُولَ اللهُ عَزَّوجَلَّ نِسَاؤُكُمُ حَرُثُ لَكُمُ فَاتُوا حَرُثُكُمُ النَّى شِنْتُمُ (البقرة: 223)، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانُولَ اللهُ عَزَّوجَلَّ نِسَاؤُكُمُ حَرُثُ لَكُمُ فَاتُوا حَرُثُكُمُ النَّى شِنْتُمُ (البقرة: 223)، لَتُ عَلَيْهِ وَمُدْبِرَاتٍ مِنُ ذُبُرِهَا بِعُدَ انْ يَكُونَ لِلْفَوْجِ، قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ : وَانَّهُ مَنْ قِبَلِ دُبُوهَا فِى قَبُلِهَا فَيُوا عَلَى اللهُ عَنْ وَمُدُبِرَاتٍ مِنْ قَبَلِ دُبُوهَا فِى اللهُ فَيُعُولُ اللهُ عَنَّهُ وَاللهُ الْمُنَاقِلَ مَنْ عَبَّاسٍ : وَانَّهُ مَنْ قَبَلُ دُبُوهَا فِى اللهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَمُدُبِرَاتٍ مِنْ دُبُوهَا فِى اللهُ الْمُنَاسُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مُ اللّهُ مُنَالُولُ اللّهُ اللهُ الْمُولُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

﴾ ﴿ ﴿ حضرت مجامِد ﴿ فَاللَّهُ كَابِيان ہے: میں نے تین مرتبہ حضرت ابن عباس ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

نِسَاؤُكُمُ حَرُثُ لَكُمُ فَأَتُوا حَرُثُكُمُ آنَّى شِنْتُمُ (البقرة: 223)

حديث: 3105

اخرجه ابدالقاسم الطبرانی فی "معجمه الکبیر" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 1404ه/1983ء رقم العدیث: 11097 ذکرہ ابوبکر البیہقی فی "مثنه الکبرٰی طبع مکتبه دارالباز' مکه مکرمه معودی عرب 1414ه/1994ء وقع العدیث: 4727

َ " تمارى عورتين تمهارى كھيتياں ہيں تواپني كھيتى ميں جس طرح جا ہو'' (ترجمه كنز الايمان ،امام احدرضا ميلية )

پر پہنچ تو آپ نے فرمایا: مهاجرین کا یہ قبیلہ جو ہان کی عادت تھی کہ یہ اپنی ہویوں کونا پہندیدہ طریقے سے نگی کرلیا کرتے تھے اوران کے ساتھ آگے سے اور پچپلی جانب سے آگے کے مقام پر جماع کیا کرتے تھے۔ جب بیلوگ مدینة المنورہ آئے اوران کے نکاح انصاری خواتین کے ساتھ ہوئے تو یہ وہی طریقے استعال کرنے لگے جومها جرخواتین کے ساتھ کیا کرتے تھے تو انصاری خواتین کے ساتھ کہا کرتے تھے تو انصاری خواتین کے ساتھ کہا کہ سے فارد ان کا ایسان کی شکایت نبی اکر م مالی تیا ہے کی تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی .

نِسَاؤُكُمْ حَرُكٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ آنَّى شِنْتُمْ (البقرة: 223)

"تمارى عورتين تمهارى كھيتياں ہيں تواپئي كھيتى ميں جس طرح چاہؤ' (ترجمه كنز الايمان ،امام احدرضا مِينظة )

لیمنی آ گے سے اور پیچھے سے ۔ جبکہ وطی آ گے کے مقام ہی سے کی جائے ۔ حضرت ابن عباس ڈھٹھ فرماتے ہیں وہ لوگ عور توں کو کمر کی جانب سے ملتے اور اگلے مقام میں دخول کرتے تھے۔

3106- اَخُبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا عَلِى بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنيُدِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بْنُ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، فَلَ يَعْلِقُ اللهُ عَنْهَا، فَالَ اللهُ عَنْهَا، فَالَ اللهُ عَنْهَا، فَالَ اللهُ عَنْهَا، فَالَ اللهُ عَنْهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا مِنَةً اَوْ اَكُثَرَ، إِذَا ارْتَجَعَهَا قَبْلَ اَنُ تُنْقَضِى عِدَّتُهَا، فَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَلَكُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَسَكَتَ وَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَلْكَ عَائِشَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَسَكَتَ وَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَامُسَاكٌ بِمَعْرُوفِ اَوْ تَسُرِيحٌ بِإِحْسَانِ (البقرة: 229)

هَا ذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمُ اَحَدُّ فِى يَعْقُوْبَ بْنِ حُمَيْدٍ بِحُجَّةٍ، وَنَاظَرَنِى شَيْخُنَا اَبُو اَحْمَدَ الْحَافِظُ، وَذَٰلِكَ اَنَّ الْبُخَارِيُّ رَولى عَنْهُ فِى الصَّحِيْحِ، فَقُلْتُ :هاذَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، وَثَبَتَ هُوَ عَلَى مَا قَالَ

﴿ ﴿ ۔ حضرت عائشہ ﴿ اللّٰهُ فَر ماتی ہیں: (لوگوں کی بیعادرت تھی کہ) کوئی آدمی اپنی بیوی کو جتنی چاہتا طلاقیں دے دیتا حتی کہ اندہ اسے بھی زیادہ طلاقیں دے دیتا اور عدت تم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا، یہاں تک کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا: خدا کی فتم! نیتو میں تجھے طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے جدا ہو سکے اور نہ ہی میں تجھے اپنی بیوی کے طور پر رکھوں گا۔ اس نے پوچھا: وہ کیسے؟
اس نے کہا: میں تجھے طلاق دوں گا اور جب تیری عدت گزرنے کا وقت قریب ہوگا میں تہرے ساتھ رجوع کرلوں گا، پھر طلاق دوں گا اور ایسا ہی کرتا رہوں گا۔ اس عورت نے حضرت عائشہ ڈاٹھا کی خدمت میں بیشکایت کی، ام المومنین نے اس بات کا تذکرہ رسول گا اور ایسا ہی کرتا رہوں گا۔ اس عورت نے حضرت عائشہ ڈاٹھا کی خدمت میں بیشکایت کی، ام المومنین نے اس بات کا تذکرہ رسول اکرم مُثانِیْنِ کی بارگاہ میں کیا تو رسول پاک مُثانِیْنِ ان کوئی جو اب نہیں دیا بلکہ آپ خاموش رہے ، جتی کہ قرآن پاک کی بیآیت ناز ل

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَامُسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ (البقرة: 229)

'' بیہ طلاق دو بارتک ہے چھر بھلائی کے ساتھ روک کینا ہے یا نکوئی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے'' (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا مُنظِق؟)

ﷺ بیرحدیث صحیح الاسنادہ ہواور کسی محدث نے یعقوب بن حمید کے متعلق دلیل کے ساتھ اعتراض نہیں کیا اور میر سے ساتھ میر الحاظ کا مناظرہ ہوا اور انہوں نے بیر موقف اختیار کیا کہ امام بخاری میں ہے نے اپنی صحیح میں ان کی روایا تے قتل کی ہیں۔ میں نے کہا: وہ تو یعقوب بن محمد الزہری ہیں اور وہ ثبت ہیں اور ان کی روایات کا ہم انکار نہیں کرتے۔

3107 انحبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ جَعُفَرِ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، أَنْبَآنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، أَنْبَآنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ دَلْهَمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ مَعُقِلِ بُنِ يَسَارٍ، آنَّ أُخْتَهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَارَادَ آنُ يُثُواجِعَهَا، فَمَنعَهَا مَعُقِلٌ، فَانَزَلَ اللهُ تَعَالَى :وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ آجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ آنُ يَنْكِحُنَ آزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوُا بَيْنَهُمُ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 232)

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُنَحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت معقل بن بیبار و الله فاستے ہیں: ان کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی اور پھر رجوع کا ارادہ کیا تو معقل نے اس کورجوع سے منع کردیا تو الله تبارک و تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی:

وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحُنَ اَزُوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحُنَ اَزُوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: 232)

''اور جبتم عورتوں کوطلاق دواوران کی میعاد پوری ہوجائے تو اے عورتوں کے والیوانہیں ندروکواس سے کہا پے شوہروں سے نکاح کرلیں جب کہ آپس میں موافق شرح رضا مند ہوجا کیں'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُنِینیہ)

🕀 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى رئيلية اورا، مسلم رئيليات اسفان نہيں كيا۔

#### حديث . 3107

اضرجه ابو عبدالله معبد البغارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بيامه بيروت ثينان 1407ه1987-5021 اخرجه ابوعبسالرصين النسائى فى "سنه الكبرلى" طبع دارالكتب العلميه بيراوت لبنان 1411ه/1991 وقم الصديث: 11042 ذكره ابوبنكر البيهقى فى "بننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994. وقم العديث: 13528 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم مواصل 1404ه/1983 وقم العديث: 475 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسمه الرباله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 475

اَرْضَعَتْهُ اَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ شَهُرًا ثُمَّ قَرَأ : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُوْنَ شَهُرًا (الاحقاف: 15) هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں: جب عورت ۹ مہینے حمل میں گزارے تو وہ بچے کو ۲۱ مہینے دود ہے پلائے اور اگر ۲ مہینے حمل میں گزارے تو ۲۴ مہینے دود ھیلائے پھرآپ نے بیآیت پڑھی:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُوْنَ شَهْرًا(الاحقاف: 15)

''اوراسے اٹھائے پھرنااوراس کا دودھ چھڑا ناتمیں مہینہ میں ہے'' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمدرضا مُشِلَّهِ)

😂 🕄 میر حدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشید اورامام سلم میشید نے اسے قل نہیں کیا۔

اَخُبَرَنِى عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بُنُ آبِى إِيَاسٍ، ثَنَا وَرُقَآءُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نُسِخَتُ هاذِهِ الآيةُ عِذَّتُهَا فِي آهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَآءَ تُ، الْشِن آبِي اللهِ تَعَالىٰ : ﴿ غَيْرَ إِخُرَاجٍ ﴾ قَالَ عَطَآءٌ : إِنْ شَآءَ تِ اعْتَذَتُ فِي آهْلِهَا، وَإِنْ شَآءَ تُ خَرَجَتُ، لِقَوْلِ اللهِ لَقُولِ اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ غَيْرَ إِخُرَاجٍ ﴾ قَالَ عَطَآءٌ : إِنْ شَآءَ تِ اعْتَذَتُ فِي آهُلِهَا، وَإِنْ شَآءَ تُ خَرَجَتُ، لِقَوْلِ اللهِ عَلَىٰ شَرُطِ عَلَى شَرُطِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اللهِ عَلَىٰ شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں: اس آیت نے عورت کا اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کے حکم کومنسوخ کر دیا ہے۔ اب عورت جہاں چاہے عدت گزارے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: "غید اخد اج" عطاء کہتے ہیں: وہ اپ شوہر کے گھر عدت گزار ناچا ہے تو اس کی مرضی اور اگر وہاں سے جانا چاہے تو جاسکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

فَإِنْ حَرَجُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمًا فَعَلْنَ فِي انْفُسِهِنّ: (البقرة: 240)

'' پھرا گروہ خودنکل جائیں تو تم پراس کامؤ اخذ نہیں جوانہوں نے اپنے معاملہ میں مناسب طور پر کیا''۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا يُؤللهُ)

عَلَى الله الله الله الله المعالى الم

هلدًا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرَّطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

این سیرین دانشنے سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس دانشنے نے کھڑے ہو کرلوگوں کو یہاں پرخطبہ دیا پھران

كوسورة البقره مناكى اوراس كے مضامين بيان كئے ، جب آپ اس آيت پر پہنچ

إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ (البقرة: 180)

''اگر کچھ مال جھوڑ ہے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لئے''

(ترجمه كنزالا بمان، امام احدرضا بيشة)

توبولے بیآیت منسوخ ہو چکی ہے پھر پڑھتے رہے جباس آیت پر پہنچے:

وَالَّذِيْنَ يَتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَلَارُونَ اَزُوَاجًا (الْبقرة: 240)

'''اور جوتم میں مریں اور بیبیاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لئے وصیت کر جائیں''۔

(ترجمه كنزالا بمان، امام احمد رضا مُتِنَالَةً)

ن يرحديث امام بخارى بُهَاتُ اورامام سلم بُهَاتُهُ كمعياد كم طابق صحح به لين شِخين بُهَاتُهُ في السُّهُ الله عُلَى الله الله مِنُ الزَّبَيْوِ الْحُمَيْدِيُّ عَلَى اللهُ عَنْدُ اللهِ بِنُ الزَّبَيْوِ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا مَشُوْ بَنُ مُوسِى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ الزَّبَيْوِ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا مَشُو اللهُ عَنْهُمَا: وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمُ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ بُنُ عُيَدُنَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمُ

وَيَذَّرُوْنَ اَزْوَاجاً يَّتَرَبَّصُنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشُّهُرٍ وَّعَشُرًا: (البقرة: 234) لَمُ يَقُلُ يَعْتَدِدُنَ فِي بُيُوْتِهِنَّ الْمُتَوْفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حَيْثُ شَآءَ تُ

♦ ♦ -حفرت ابن عباس فالله ني يراهي:

وَالَّذِيْنَ يَتُوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزُوَا جَا يَّتَرَبَّصْنَ بِٱنْفُسِهِنَّ ٱرْبَعَةَ أَفَهُ فِي وَعَشُرًا: (البقرة: 234) "اورجوتم ميں مرين اور بيبيان چيوڙ جائين وه چارمين وئن ان اين آپ کورو کر بين'-

(ترجمه كنزالا بمان، امام احمد رضا عينية)

(اور فرمایا)اللہ تعالیٰ نے بینہیں کہا: کہاس گھر میں عدت گزاریں جس میں ان کے شوہر کا انقال ہوا ہے بلکہ وہ جہاں جا ہے عدت گزارے۔

3112 انحبَرَنِى مُكَرَمٌ بُنُ اَحْمَدَ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرٍ بْنِ الزَّبَرُقَانِ حَدَّثَنَا اَبُو . . . . حَدَّثَنَا فَضَيْلٌ بُنُ مَرُزُوقٍ حَدَّثَنِى شَقِيْقٌ بْنُ عُقْبَةَ الْعَبَدِيُّ حَدَّثَنِى الْبَرَّاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَت: حَافِظُوا عَلَى الْمَثَلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى وَصَلاَةُ الْعَصْرِ فَقَرَانَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَآءَ اَنْ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَهِى صَلاةُ الْعَصْرِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَهِى صَلاةُ الْعَصْرِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَهِى صَلاةُ الْعَصْرِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اللهَ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اعْمَلُوا عَلَى اللهُ وَاللهُ اعْمَلُوا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اعْلَى الْعَلْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اعْلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اعْلَى الْمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

حديث:3112

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت براء بن عازب ڈاٹنڈ فرماتے ہیں: جب بیآیت نازل ہوئی:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى (البقرة: 238)

'' نگہبانی کروسب نمازوں اور پیچ کی نماز کی (اورعصر کی نماز کی)''۔ (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضا ﷺ

(اس آیت میں) وَ صَلاقُهُ الْعَصْو (کے الفاظ بھی ہیں) پھرہم رسول اللہ اللہ تعلقہ کے عبد میں اس طرح بیآیت پڑھتے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کومنسوخ کرکے بیآیت نازل کی:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطِي (البقرة: 238)

" تكهباني كروسب نمازون اور في كي نمازك" - (ترجمه كنزالا يمان امام احدرضا مُنطقة)

آپ سے ایک مخص نے پوچھا: کیا یہ نماز عصر ہے؟ تو آپ ہولے: میں نے تمہیں بتادیا ہے کہ یہ آیت کیے نازل ہوئی اور کیے منسوخ ہوئی۔واللہ اعلم۔

الله المسلم مُعَلَّدُ كِمعيار كِمطابق صحيح بِليكن شِخين مُعَلَّدُ في السّفان بين كيار

3113 - اَخُبَرَنَا اَبُوُ زَكِرِيَّا الْعَنبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ اَنْبَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنُ مَيْسَرَةَ النَّهُدِيِّ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَي اللَّهُ عَنْهُمَا سُفْيَانٌ عَنُ مَيْسَرَةَ النَّهُدِيِّ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَي اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَ اللَّهُ مُوتُوا فَمَاتُوا فَمَرَّ بِهِمُ اللَّهُ مَوْتُ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا فَمَاتُوا فَمَرَّ بِهِمُ اللَّهُ عَزَوجَلَّ وَهُمُ اللَّهُ مَوْتُ الْمَوْتِ (الْمَوْتِ (الْمُونِ وَقَالُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَوْتُوا فَمَاتُوا فَمَرَّ بِهِمُ اللَّهُ مَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ مَيْسَالَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولِي الْمُولِي عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُولِي الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت ابن عباس رُكافُهُ اللّٰهُ تعالىٰ كے اس ارشاد:

اَلَمْ تَرَ اللَّى الَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنُ دِيَارِهِمُ وَهُمْ ٱلُوفِ ثُ حَذَرَ الْمَوْتِ (البقرة: 243)

''اے محبوب کیائم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے''۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احمدرضا میں ا

آپ فرماتے ہیں: وہ لوگ ۲۰۰۰ تھے، وہ طاعون سے خوفز دہ ہو کر نکلے اور وہ کہنے لگے: ہم ایسی جگہ جارہے ہیں، جہاں ہمیں موت نہیں آئے گی۔اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَهُمُ ٱلُوُفُ حَذَرَ الْمَوْتِ

🖼 🕄 بیحدیث امام بخاری رئیسته اورامام سلم رئیستا کے معیار کے مطابق صیح ہے کیکن شیخین رئیستانے اسے قل نہیں کیا۔

3114 ـ اَخْبَرَنَا اَبُوُ زَكِرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنْبَا مَعَاذٌ بُنُ هِشَامٍ صَاحِبَ الدَّسُتَوَائِيُّ حَدَّثَنَا اُبَيٌّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرَمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا تَعُجُبُوْنَ اَنْ تَعُجُونَ اَنْ تَعُجُبُونَ اَنْ تَعُجُبُونَ اَنْ تَعُجُبُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

المعارك معارك معارك معارك مطابق صحيح بيكن شخين مواليات المسام بخارى موالية كم معارك مطابق صحيح بيكن شخين مواليات

3115 - اَخْبَرَنِى عَلِى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ السَّبِيعِى، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمِ الْغِفَارِى، حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِي، عَنُ اَبِى خَرِ الشَّيْبَانِي، عَنُ عُبَيْدِ بُنِ الْحَشْخَاشِ، عَنُ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنهُ، عَلَ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ، فَجَلَسْتُ اللهِ، فَذَكَرَ فَضُلَ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ، قَالَ : اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْكَ اعْظَمُ ؟ قَالَ : اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اعْظَمُ ؟ قَالَ : اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ ا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَتَّى الْقَيُّومُ (البقرة: 255)

''اللہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں وہ آپ زندہ اور اور وں کا قائم رکھنے والا ہے'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمدرضا میں اللہ اسی ایک آیت کا ذکر کیا یہاں تک کہ اس کوختم کیا۔

3116 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّادٍ الدَّهُ عَنُهُمَا قَالَ الْكُوسِيُّ سُفَيَانٌ عَنُ عَنْ مُسُلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ الْكُوسِيُّ مُوضِعُ قَدَمَيْهِ وَالْعَرْشُ لاَ يَقْدِرُ قَدُرَهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث: 3114

(17Z)

﴾ ﴾ - حضرت ابن عباس ٹالٹیا فرماتے ہیں کرس اس کے دونوں قدموں کی جگہ ہے جبکہ عرش اس کو برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔

يَ يَحْدَيْكُ يَحْدَيْكُ اللهِ عَنْدُ مَالُولُ مَنْ اللهُ عَبْدُ اللهِ مِنْ مَدِيْنَةِ وَهُوَ رَجُلٌ شَابٌ فَمَلَ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيةَ بُنِ كَعْبِ عَنْ عَلِيّ رَضِى الله عَنْدُ قَالَ خَرَجَ عُزِيْرٌ نَبِي اللهِ مِنْ مَدِيْنَةِ وَهُوَ رَجُلٌ شَابٌ فَمَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عَنْ عَلِيّ رَضِى الله عَنْدُ قَالَ خَرَجَ عُزِيْرٌ نَبِي اللهِ مِنْ مَدِيْنَةِ وَهُوَ رَجُلٌ شَابٌ فَمَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ الله عَنْدُ قَالَ خَرَجَ عُزِيْرٌ نَبِي اللهِ مِنْ مَدِيْنَةِ وَهُو رَجُلٌ شَابٌ فَمَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ الله عَنْدُ قَالَ فَامَاتَهُ الله مِنْ مَدِيْنَةِ وَهُو رَجُلٌ شَابٌ فَمَلَّ عَلَى عَنْاهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ اللّه عَنْهُ فَاوَّلُ مَا خَلَقَ عَيْنَاهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ اللّه عِنْ مَدِينَةٍ وَقَدْ تَرَكَ وَهُو رَجُلٌ شَابٌ فَقِيلً لَهُ كُمْ لَبِشَتَ قَالَ يَوْمًا وَنُفِخَ فِيْهِ الرُّوْحُ وَهُو رَجُلٌ شَابٌ فَقِيلً لَهُ كَمْ لَبِشَتَ قَالَ يَوْمًا وَنُفِخَ فِيْهِ الرُّوْحُ وَهُو رَجُلٌ شَابٌ فَجَآءَ وَهُو شَيْحُ كَبِيرٌ وَلَهُ مَا عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَهُ يُخَرِّجَاهُ هَالَا اللهُ اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَهُ يُخَرِّجَاهُ هَاللهُ اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَهُ يُخَرِّجَاهُ هَالَا عَلَى شَرَعُ الشَّابًا فَجَآءَ وَهُو شَيْحُ كَبِيرٌ هَا لَا اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَهُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ۔ حضرت علی وَالْمَنْ فَر ماتے ہیں: الله تعالیٰ کے نبی حضرت عزیر علیہ اجب اپنے شہر سے نکے تو وہ نو جوان تھے۔ ان کا گزر
ایک تباہ شدہ بہتی ہے ہوا، وہ کہنے گے: الله تعالیٰ اس کومر نے کے بعد دوبارہ کیے زندہ کرے گا؟ الله تعالیٰ نے ان کوسوسال تک
فوت کے رکھنے کے بعد پھرزندہ کیا، سب سے پہلے ان کی آنکھوں کو زندہ کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس منظر کا خود مشاہدہ کیا
کہ ان کی بھری ہوئی ہٹریاں کس طرح ایک دوسری کے ساتھ ملیں، پھران پر گوشت چڑھایا گیا، پھران میں روح ڈالی گئی، تواب بھی
وہ نوجوان تھے، ان سے پوچھا گیا: تم کتنا عرصہ یہاں تھہرے ہو؟ وہ بولے: ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، الله تعالیٰ نے فر مایا: (نہیں)
بلکہ تم تو سوسال یہاں رہے ہو پھروہ شہر میں آئے تو وہ اپنے پڑوں میں ایک مو چی کونو جوان چھوڑ کر گئے تھے، وہ بہت ہی بوڑھا ہو چکا

الله المعام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شیخین میشیانے اسے قان نہیں کیا۔

2118 حَدَّثَنَا عَبُهُ الْبَاقِى بَنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عُبَهُ بَنُ مَحَمَّدِ بَنِ حَاتِمِ الْعِجْلِيُّ، حَقَّتَنِى اَبُو بَكُرِ بَنُ اَبِى النَّصُرِ، حَدَّثَنَا اَبِى، حَدَّثَنَا اَبِى، حَدَّثَنَا اَبِى، حَدَّثَنَا اَبِى، حَدَّثَنَا اَبِى، حَدَّثَنَا اَبِى، حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ اِبُرَاهِيمَ التَّيُمِيُّ، عَنُ اَبِي النَّهُ عَنُهُ، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَ الْبَرَاءَ بَنَ عَازِبٍ، فَقَالَ : يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَ الْبَرَاءَ بَنَ عَازِبٍ، فَقَالَ : يَا بَرَاءُ، كَيْفَ نَفَقَتُكَ عَلَى اَهُلِكَ وَلَلِكَ وَلَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَ اللهِ، مَا اَحْسِبُهَا ؟ قَالَ: فَإِنَ بَعُولَ اللهِ مَنَّا وَلا اَذَى،

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لک رفائن اسے روایت ہے کہ رسول الله مثانی آغیر نے حضرت براء بن عازب رفائن سے پوچھا: اے براء اتم اپنے گھروالوں پر کتناخر چہ کرتے ہو؟ (حضرت انس رفائن کی کہتے ہیں: حضرت براء رفائن اپنے اہل وعیال پر بہت کھلاخر چ کرنے والے آدمی تھے۔حضرت براء رفائن نے جوابا کہا: یارسول الله مثانی آبیر اس کا حساب نہیں رکھتا ہوں۔ آپ مثانی آبے فرمایا: تیرااپنے بیوی بچوں اور خادم کے لئے خرچہ کرناصد قدہے،اس لئے اس پر نداحسان جتلا نااور نہ تکلیف دینا۔ سوی بچوں اور خادم کے لئے خرچہ کرناصد قدہے،اس لئے اس پر نداحسان جتلا نااور نہ تکلیف دینا۔

المام على المام المام المام المام بخارى مُؤلِثًا اورامام سلم مُؤلِثُهُ في المام المسلم مُؤلِثُهُ في المام ال

3119 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ اَنْبَا هَارُوْنَ بُنُ مُوسَى عَنُ خَالِدٍ الْحَذَاءِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ كَانَ يَقْرَاهَا بِنُ مُوسَى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ كَانَ يَقْرَاهَا بِرِبُوةٍ بِكُسُرِ الرَّاءِ قَالَ وَالرِّبُوةَ النَّشُرُ مِنَ الْآرُضِ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

3120 حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ ابُنُ يَعْقُوْ اَ حَدَّاثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّاثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُكَدِّ مَنْ عُبَيْدٍ ابْنِ عُمَيْرٍ اللهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَالَم عُمَرُ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ سَمِعُتُ ابْنَ ابِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ عُبَيْدٍ ابْنِ عُمَيْرٍ اللهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَالَم عُمَرُ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَفِيْمَ تَرَوْنَ الْنُولَتُ : اَيَودُّ اَحَدُكُمُ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ (البقرة: 266) فَقَالُوا النَّهُ اَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَفِيمَ تَرُونَ الْنُولَتُ : ايَودُّ اَحَدُكُمُ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ (البقرة: 266) فَقَالُوا النَّهُ اَعْلَمُ فَقَالَ عُمَرُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ الْعَمَلِ فَقَالَ عُمَرُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمَلُ الْعَمَلِ فَقَالَ عُمَلُ الْعَمَلِ فَقَالَ عُمَلُ الْعَمَلُ فَقَالَ عُمَلُ الْعَمَلِ فَقَالَ عُمَلُ الْعَمَلِ فَقَالَ عُمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ السَّيَاطِينَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِى حَتَّى اَغُرَقَ اعْمَالَهُ كُلَّهَا وَاللهُ عُمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ السَّيَاطِينَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِى حَتَّى اَغُرَقَ اعْمَالَهُ كُلَّهَا وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ لَهُ الشَّيَاطِينَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِى حَتَّى اَغُرَقَ اعْمَالَهُ كُلَّهَا وَالْعَلَى الْقَالُولُولُ اللهُ السَّيَاطِينَ فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِى حَتَّى اعْمَلُ الْعُمَلِ الْعَلَيْ الْعَلَى الْمُعَالَى اللهُ اللّهُ اللهُ السَّيَاطِينَ الْعَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ ا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ - حضرت عبید بن عمیر طالعۂ کابیان ہے: حضرت عمر طالعۂ نے صحابہ کرام الشائلے کو چھا:تمہارا کیا خیال ہے یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی تھی ۔

اَيُوَدُّ اَحَدُكُمُ اَنُ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ (البقرة: 266)

''کیاتم میں سے کوئی ایسی پندر کھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میں ایک باغ ہو'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میں ا

حديث: 3120

مالدارآ دمی نیک عمل کرتار ہتا ہے، پھراللہ تعالی اس کے لئے شیاطین کو بھیجنا ہے تو وہ گنا ہوں میں مبتلا ہوجا تا ہے،اس طرح اس کے تمام اعمال کا بیڑ ہغرق ہوجا تا ہے۔

يَ مَدَيْنَ الْمَارَى مُيَنَّةُ اوراما مسلم مُنَظِّ كَمعيار كَمطابِق صحح مِلِين شَخين مُنَظِّ فَاسَعَ السَفَلَ الْمَلَخِيُّ حَدَّنَا عَمْدُ الصَّمَدُ بَنُ الْفَضُلِ الْبَلَخِيُّ حَدَّنَا عَبْدُ الصَّمَدُ بَنُ الْفَصُلِ الْبَلَخِيُّ حَدَّنَا عَبْدُ الصَّمَدُ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِ اللهِ وَمِن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ (البقرة: 266) قَالَ رِيْحٌ فِيهَا سَمُومٌ شَدِينًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت عبدالله بن عباس والله الله تعالى كارشاد:

اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ (البقرة: 266)

"ايك بگولاجس مين آگ شي " (ترجمه كنزالايمان ،امام احدرضا مُنطَةً)

کے متعلق فرماتے ہیں:اس سے مرادایس آندھی ہے جس میں شدیدگرم ہوا ہوتی ہے۔

السادية المسلم مُناه على المام بخارى مِناه الله المسلم مُناه في الله المسلم مُناه في الله المسلم مُناه الله المناه الله المناه المن

3122 حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ سَهُلِ بُنِ حَمْدَوَيْهِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ انْيَفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطُرِ، بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِتَمْرٍ رَدِىءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطُرِ، بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِتَمْرٍ رَدِىءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطُرِ، بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِتَمْرٍ رَدِىءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ: لاَ تَخُوصُ هَذَا التَّمْرَ، فَنَزَلَ الْقُرُآنُ : يَايَثُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمَثَا لَكُمْ مِنَ الْلاَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (البقرة: 267)

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِِّ جَاهُ

﴿ ﴿ -حضرت جابر وَلِنْ فَيْ فَرَمَاتِ مِين: نِي أَكْرِم وَ لَيْ فَيْ مَنْ اللّهِ عَلَى صَاعَ مَجُورَ صِد قَهِ فطر (كَ طور بردينَ ) كاحكم ديا ايك آدى ردى قتم كى مجوري كاندازه مت لگانا، تب قرآن ردى قتم كى مجوري كاندازه مت لگانا، تب قرآن ياكى بيآيت نازل ہوئى:

يَايُّهَا الَّذِينَ المَنُوْا اَنْفِقُوا مِنُ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخُرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (البقرة: 267)

"اے ایمان والواپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دواوراس میں سے جوہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا اور" خاص

حديث: 3121

ناقص کاارادہ مت کروکہ دوتواس میں ہے'۔ (ترجمہ کنزالایمان،ام احمد رضائیشات

الله المسلم مينية كمعيار كمطابق صحيح بيكن شيخين ميناوا في المامسلم مينية كم معيار كمطابق صحيح بيكن شيخين مينانيات

3123 حَدَّنَىٰ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُحَمَّدُ بُنُ مَحْمُو دِ الْحَافِظُ، حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ اَحْمَدَ الْقَاضِى، حَدَّنَا مَعْمُ وَمَدَ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِى، يَقُولُ: الْبَالَا ابُوْ حَمْزَةَ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ الْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ الْرَاهِيمَ، عَنِ الْآسُودِ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَوْلادَكُمُ هِبَةُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَوْلادَكُمُ هِبَةُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اَوْلادَكُمُ هِبَةُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

هَ ذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، هَكَذَا، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ عَائِشَةَ: اَطْيَبُ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ

﴾ ام المونین حضرت عائشہ صدیقه والله والله والله ماتی ہیں: رسول الله مالی الله مالی اولا دالله تعالی کی جانب سے تمہارے الله تعانی موجہ کو چاہتا ہے لئر کی دیتا ہے اور جب تم محتاج ہوگے تو یہی تمہاری دولت ہوں گے۔ دولت ہوں گے۔

کی ہے مدیث امام بخاری رئینیہ اور امام مسلم رئینیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین رئینیہ نے اسے اس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تاہم امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ ڈٹائیٹر کی بیرحدیث نقل کی ہے''انسان سب سے پاکیزہ مال جو کھا تا ہے وہ وہ ہے جواپنی کمائی سے کھا تا ہے اور اس کی اولا دبھی اس کی کمائی ہی ہوتی ہے۔

2124 حدث الشيئ ابُو بَكُو اَحْمَدُ بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بَنُ غَالِبِ الضَّبِقُ، وَمُحَمَّدُ بَنُ السَّعْنَانَ بَنِ حُسَيْنٍ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِقُ، حَدَّثَنَا عَبَادٌ وَهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ، عَنُ سُفْيَانَ بَنِ حُسَيْنٍ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ، اللَّهُ عَنَ ابِي اُمَامَةَ بَنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ : اَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةٍ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَنُ جَاءَ بِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ جَاءَ بِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ التَّمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ التَّمُونَ التَّمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمُونَ الْتُهُ فَلِ الرَّهُ وَى السَّمَةِ عَلَيْهِ وَلَا لَوْمُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الرَّهُ وَلَى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَلِيْهُ وَاللَّهُ وَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُع

حديث: 3123

ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. وقع العديث:15523 \* . **9198** 

ذكره ابوبكر البيهقى فى "مثنه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز" مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994. وقع العديث:7317

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت عَمَل بن حَنيف رُكَانَيْ فَرِ ماتے بیں: رسول اللهُ مَكَانَيْ أَنْ صَدِقَهُ كَاحْكُم دِيا تَوَا يَكَ آدى يه ' محل' کے آيا، حضرت سفيان رُكَانَيْ فَرِ ماتے بیں: ' دسحل' ردی قتم کی تھجورکو کہتے ہیں۔ رسول الله مَنَانَیْ آنے پوچھا: یہ کون لایا ہے؟ (اور طریقه یہی تھا کہ) جو شخص بھی کچھلاتا،اس کی لائی ہوئی چیز کواس لانے والے کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی:

وَلا تَيَمَّمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، وَلَسُتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيْهِ (البقرة: 267)

خاص ناقص کا ارادہ مت کرو کہ دوتو اس میں ہے اور تمہیں ملے تو نہ لو گے جب تک اس میں چثم پوثی نہ کرو' (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمد رضا میشد)

اوررسول اللّه مَا ﷺ نے 'بھر ور' اور' صبیق'' دورنگوں کی تھجوریں صدقہ میں وصول کرنے سے منع فر مایا۔ زہری کہتے ہیں بیہ دونوں مدینہ کی تھجوروں کی خاص ( گھٹیا)قتم کے رنگ ہیں۔

ایت کی سی صدیث زہری سے روایت کرنے میں سلیمان بن کثیر نے سفیان بن حسین کی متابعت کی ہے۔

3125 - حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، وَالسَّرِيُّ بُنُ خُزِيمَةَ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ، عَنُ آبِيُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ لَوْنَيُنِ مِنَ التَّمُو الْجُعُرُورِ، السَّمِ الْجُعُرُورِ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ، قَالَ : وَكَانَ نَاسٌ يَتَيَسَمَّمُونَ شَرَّ ثِمَارِهِمُ، فَيُخْرِجُونَهَا فِي الصَّدَقَةِ، فَنُهُوا عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمُو، وَنَوَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةِ، فَنُهُوا عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمُو، وَنَوْنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةِ، فَنُهُوا عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمُو، وَنَوْلَ الْعُرْدِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةِ، فَنُهُوا عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمُو، وَنَوْلَ الْعُرْدِ عُولَا الْعُبِيثَ مِنَ السَّمُونَ هَرَّ فِمَارِهِمُ، فَيُخْوِجُونَهَا فِي الصَّدَقَةِ، فَنُهُوا عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمُو، وَنَوْلَ الْعُبِيثَ مِنَا الْعُبِيثَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدَقَةِ، فَنُهُوا عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمُونَ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنَ الْمَقَوْنَ (البقرة: 267)

هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت سھل بن حنیف رٹائٹٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ عُلِیْتِم نے دورنگوں کی مجوروں''بعر ور''اور''صبیق'' سے منع فرمایا (جبکہ لوگوں کی عادت تھی کہ )وہ گھٹیا ادرردی قتم کے پھل صدقہ میں بھیج دیا کرتے تھے، تو ان کوان دونوں قتم کی مجوروں سے منع کیا اور بیآیت نازل ہوئی

وَلا تَيَمَّمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (البقرة: 267)

'' خاص ناقص کاارادہ مت کرو کہ دوتو اس میں ہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میشانہ)

ك كالم يحديث امام بخارى مُعِيَّلَةُ اورامام مسلم مُعِيَّلَةِ كے معيار كے مطابق صحيح بے ليكن شيخين مُعِيَّلَةِ ن اسے قانبيں كيا۔

3126 حَدَّثَنَا ابُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ آبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيْرِ

بُنِ مُرَّةً ، عَنُ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَصًا ، فَإِذَا ٱقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ فِي

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1607 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرأى طبع مسكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 · رقم العديث: 7316 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 · رقم العديث:5566 الْــمَسْجِدِ، قِنُوْ مِّنُهَا حَشَفْ، فَطَعَنَ فِى ذَلِكَ الْقِنُوِ، وَقَالَ :مَا يَضُرُّ صَاحِبَ هَذِهِ نَوْ تَصَدَّقَ اَطْيَبَ مِنُ هَاذِهِ، إِنَّ صَاحِبَ هَذِهِ لِيَا كُلُ تَصَدَّقَ اَطْيَبَ مِنُ هَاذِهِ، إِنَّ صَاحِبَ هَاذِهِ لِيَاكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ قَالَ : وَاللّهِ لَيَدَعَنَّهَا مُذَلَّلَةً اَرْبَعِيْنَ عَامًّا لِلْعَوَافِي، ثُمَّ قَالَ : التَّدُرُونَ مَا الْعَوَافِي، قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ : الطَّيْرُ وَالسِّبَاعُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

3127 - اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ الْعَدُلُ، حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَصْرٍ، حَلَّثَنَا السَّبَاطُ بُنُ نَصْرٍ، عَنِ السَّدِيّ، عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، فِى عَمُرُو بُنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، حَلَّثَنَا اَسْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ، عَنِ السَّدِيّ، عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ : وَمِمَّا اَخُرَجُنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنُفِقُونَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيَاكُلُ مِنْهُ فُقَرَاءُ الْبُسُو فَيُعَلِّقُونَهُ عَلَى حَدِّرَاسِ فَيَعْمِدُ اَحَدُهُمُ، السَّطُوانَتِيُنِ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيَاكُلُ مِنْهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ، فَيَعْمِدُ اَحَدُهُمُ، السَّطُوانَتِيُنِ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيَاكُلُ مِنْهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ، فَيَعْمِدُ اَحَدُهُمُ، السَّطُوانَتِيُنِ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيَأْكُلُ مِنْهُ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ، فَيَعْمِدُ اَحَدُهُمُ، فَيَا وَلَا تَكَمَّهُ وَلَا تَكَمَّمُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيَأْكُلُ مِنْهُ فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ، فَيَعْمِدُ الْخَدِيكِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَيَا وَلَا تَكَمَّلُوهُ إِلَّا مَلْ اللهُ عَلَى استِحْيَاءٍ مِنْ الْعَقُونَ وَلَسُتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا اَنْ تُغْمِضُوا فِيْهِ (المَوْدَة : 267) يَقُولُ : لَوْ الْهُذِى لَكُمْ لَمْ تَقْبَلُوهُ إِلَّا عَلَى اسْتِحْيَاءٍ مِنْ

حديث : 3126

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1608 اخرجه ابو عيسى الترمذی فى "جامعه" طبع داراهيساء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2493 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "بننه" ، طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1821 اخرجه ابوحساسم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 و رقم العديث: 6774 اخرجه ابوبكر بن خزيه النيسابوری فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامی بيروت لبنان 1390ه/1970 و رقم العديث: 2462 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991 و رقم العديث: 2272 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/ 1994 و رقم العديث: 7318

### حديث: 3127

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث:2987 اخرجه ابو عبدالله القزويشی فی "سننه" طبع دارالفکر' بيروت' لبنان' رقم العديث:1822 صَاحِبِهِ غَيْظًا آنَّهُ بَعَتَ اِلَّيْكَ بِمَا لَمْ يَكُنُ لَهُ فِيهِ حَاجَةٌ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنْ صَدَقَاتِكُمْ حَمِيدٌ،

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاه

♦ ♦ - حضرت براء بن عازب طافئوالله تعالى كارشاد:

وَمِمَّا اَخُوَجُنَا لَكُمْ مِنَ الْآرُضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيتَ مِنْهُ تُنُفِقُونَ (البقرة: 267)

اوراس میں سے جوہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا اور''خاص ناقص کا ارادہ مت کرو کہ دوتو اس میں ہے'' (ترجمہ کنزالا بمان امام احمد رضا مُشِلَیْہِ)

کے متعلق فرماتے ہیں: یہ آیت انصار کے متعلق نازل ہوئی (ان کی بیعادت تھی کہ) جب تھجوروں کی شاخیں دیواروں سے باہر نظنے گئیں تو وہ' دبس'' تھجوروں کے تچھے توڑ کرم بحد نبوی کے ستونوں کے ساتھ لاکا آتے، جہاں سے نادار مہاجرین کھالیا کرتے، پھران میں کوئی آدمی ردی تیم کی تھجوروں کا مجھے ان میں ڈال آتا اور ہجھتا کہ اسنے کثیر تعداد کچھوں میں اس کے ایک تجھے کا کیا پتا چلے گا، جس محض نے ایساعمل کیا تھا۔ اس کے متعلق بیر آیت نازل ہوئی:

وَلا تَيكَمُّمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيله (المقرة: 267)

خاص ناقص کاارادہ مت کرو کہ دوتواس میں سے اور تمہیں ملے تو نہلو گے جب تک اس میں چیٹم پوشی نہ کرؤ'۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا ميشة)

یعنی اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: اگر (اسی طرح کی تھجوریں) تہہیں تحفہ دی جائیں تو تم ان کو قبول نہیں کرو گے، ہاں اس کے دینے والے سے اس بات کا حیاء کرتے ہوئے کہ اس نے تہہیں ایسی چیز بھیجی ہے کہ اس کی اس کوکوئی ضرورت نہ تھی (وہ تحفہ قبول کر لیتے ہو)

وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ غَنِي (عَنْ صَدَقَاتِكُم) حَمِيد:

''اور جان رکھواللہ بے پرواہ ہے تمہارے صدقات سے وہ تَمِید ہے ،سراہا گیا ہے'' (ترجمہ کنزالایمان،ام احمد رضا پہلئے)

الله المسلم مُنظم معيار كمطابق صحيح بلين شخين مُنظف في السنقان مبيل كيار

3128 - أَخْبَرَنِى اَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ حَلَّاتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ حَلَّاتَنَا اَبُو حُدَيْفَةَ حَلَّتَنَا سُفَيَانُ عَنُ جَعُفَرٍ بُنِ إِياسٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا يَكُرَهُونَ اَنُ يَرُضَخُوا الأَنْسَابِهِمُ وَهُمُ إِياسٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا يَكُرَهُونَ اَنُ يَرُضَخُوا الأَنسَابِهِمُ وَهُمُ مُشُوكُونَ فَنَزَلَتُ : لَيُسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمُ وَلَكِنَّ اللهَ يَهُدِى مَنْ يَّشَاءُ كَتَّى بَلَغَ وَٱنْتُمُ لاَ تُظُلَمُونَ (البقرة: 272) قَالَ فَرُجِّصَ لَهُمُ

# حديث: 3128

اخرجه ابـوعبدالرحسن النسسائى فى "مثنه الكبرلى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/1991 ، رقم العديث: 11052 ذكـره ابوبكر البيهقى فى "مثنه الكبرلى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 ، رقم العديث: 7631 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم وصل 1404ه/1983 ، رقم العديث:12453

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابن عَباس رَفِهُ فرمات مِينَ الوك حالت شرك مين النبي نسب كي جنك گوارانهين كرتے تصوّبي آيت نازل في

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلِكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ يَّشَاء (البقرة: 272)

'' انہیں راہ دیناتمہارے ذمہ لازم نہیں ، ہاں اللّٰدراہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا حتیٰ کہ

وَاَنْتُمُ لاَ تُظُلِّمُونَ (البقرة: 272)

"اورنقصان ندد بے جاؤ گئ" (ترجمه کنز الایمان ،امام احمد رضائرالله)

تک پہنچے۔آپ فر ماتے ہیں: پھران کورخصت دے دی گئی۔

الاسناد بيان امام بخارى مُؤلفة اورامام سلم مِنْ في السناد بيان امام بخارى مُؤلفة اورامام سلم مِنْ الله في السناد بيان المام بخارى مُؤلفة المام بخارى مؤلفة المؤلفة المام بخارى مؤلفة المؤلفة المام بخارى مؤلفة المام بخارى مؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المام بخارى مؤلفة المام بخارى مؤلفة المؤلفة ال

3129 ابُنُ خُثَيْمٍ، عَنُ اَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ :لَمَّا نَزَلَتُ: الَّذِينَ يَا كُلُوْنَ الرِّبَا لاَ يَقُومُ وَنَ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (البقرة: 275)قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ لَمُ يَلَوِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيَؤُذَنُ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِه،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

لَمَّا نَزَلَتْ: الَّذِينَ يَا كُلُوْنَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ (القرة: 275)
"وه جوسود كھاتے ہيں قيامت كے دن نہ كھڑے ہوں كَمَّرجِيتے كھڑا ہوتا ہے وہ جے آسيب نے چھوكر مخبوط

بناديا بهؤ'۔ (ترجمه كنز الايمان، امام احمد رضا يُوالله )

تورسول اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ عَنْ مايا: جَوْخُص مُخابِرهُ بِين حِيورُ تا وه الله اوراس كے رسول كے ساتھ جنگ كا اعلان كردے۔

الله المسلم مُناه کے معیارے مطابق سیح ہے کیکن شیخین مُناه ان استقان ہیں کیا۔

3130 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنَ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اللهُ عَنُهُمَا اَشُهَدُ اَنَّ السَّلُفَ الْمَصْمُونَ سُفْيَانُ عَنُ اللهُ عَنْهُمَا اَشُهَدُ اَنَّ السَّلُفَ الْمَصْمُونَ سُفْيَانُ عَنَ اللهُ عَنْهُمَا اَشُهَدُ اَنَّ السَّلُفَ الْمَصْمُونَ

اخسرجه ابوداؤر السجستانى فى "مثنه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3406 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1993/1414 وقم العديث: 5200 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مثنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز: مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 11477 اخسرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق، شام 1404ه-1984 وقم العديث:2030 الله اَجَلٍ مُسَمَّى قَدُ اَحَلَّهُ اللهُ فِي الْكِتَابِ وَاَذِنَ فِيهِ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو الذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو الذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنِ اللهُ عَرَّوَجَلَّ : يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو الذَا تَدَايَنَتُمْ بِدَيْنِ اللهُ عَرَّوَجَلَ مُسَمَّى فَاكْتَبُوهُ (البقرة : 282) الْآيَةَ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

يَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِذَا تَدَايَنُتُمْ بِدَيْنِ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة: 282)

''اے ایمان والوجب تم کسی مقررہ مدت تک کسی دین کالین دین کروتوا سے لکھولو'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمدرضا بھالیہ)
ﷺ کی حدیث امام بخاری بڑوائیہ اورامام سلم بھالیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخیین بھالیہ نے اسے قان نہیں کیا۔

3131 - اَخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا وَيُدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ثُوْدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ ارْسَلْتُ اللهُ بَنِ عَبَّسٍ السَّهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ ارْسَلْتُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ ابْنِ عَبْسِ مَلَيْكَةً قَالَ ارْسَلْتُ اللهُ عَنْ عَبْسِ عَبْسِ مَلَيْكَةً قَالَ ارْسَلْتُ اللهُ عَنْ عَبْسِ مَلَيْكَةً قَالَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهُ عَزَّوجَلَّ : مِمَّنُ تَرُضُونَ مِنَ الشَّهَ الْهَ وَالقَرَة الْعَبْسِ اللهُ عَزَّوجَلَّ : مِمَّنُ تَرُضُونَ مِنَ الشَّهَ اللهِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ اللهُ فَقَالَ بِالْحَرِيِّ إِنْ سُئِلُوا اَنْ يَصَّدَّقُوا قَالَ فَمَا رَايَتُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا قَالُ بُنُ الزُّبَيْرِ

هَلْدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

"ایسے گواہ جن کو پیند کرو' (ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا تعطیر)

آپ فرماتے ہیں: میں نے یہی مسکہ معلوم کرنے کے لئے حضرت عبداللہ بن الزبیر ٹالٹیڈ کے پاس بھیجا،انہوں نے فرمایا: اگر ان سے کچھ پوچھا جائے تو ان کا تصدیق کردینا بہتر ہے۔ پھر میں نے حضرت ابن الزبیر ڈلٹٹیڈ کے قول کے مطابق ہی فیصلہ دیکھا۔

# حديث : 3130

ذكره ابسوبسكسر البيهيقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقيم العديث:10864 اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان (طبع ثانى) 1403ه رقع العديث:1406 حديث:**3131** 

اخسرجه ابوبکر الکوفی \* فی "مصنفه" طبع مکتبه الرشد ریاض سعودی عرب ( طبع اول ) 1409ه رقم الصدیث:21034 ذکره ابوبکر البیسمقی فی "سننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994 و رقم الصدیث:20398 المسلم مُؤاللة كرمعيارك مطابق على ميانيات المسلم مُؤاللة كرمعيارك مطابق صحيح بيكن شيخين مُؤاللة المسلم مُؤاللة كرمعيارك مطابق صحيح بيكن شيخين مُؤاللة المسلم مؤاللة المؤاللة المسلم مؤاللة المسلم مؤاللة المسلم مؤاللة المسلم مؤاللة المؤاللة الم

هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

♦ ﴿ -حضرت ابن عباس فَاهُنافر مات بين: جب بيآيت نازل مولى:

إِنْ تُبُدُوا مَا فِي ٱنْفُسِكُمُ آوَ تُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ (البقرة :284)

''اگرتم ظاہر کروجو کچھتمہارے جی میں ہے یا چھپا واللہ تم سے اس کا حساب لے گا'' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا عُیشیّت)
تو یہ محم صحابہ کرام ﷺ پراس قدرگراں گزرا کہ اس سے پہلے بھی کوئی تھم اتنا گران نہیں گزرا تھا۔رسول الله مُلَّا ﷺ نے ان سے فرمایا جم کو ''سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا '' پھراللہ تعالیٰ فرمایا جم کو 'سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا '' پھراللہ تعالیٰ نے بہتے ہے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا۔انہوں نے کہا'' سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا '' پھراللہ تعالیٰ نے بہتے ہے نازل فرمائی :

لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَت (البقرة: 286)

''اللّٰدُ کسی پر بوجھ نہیں ڈالٹا مگر اس کی طافت بھراس کا فائدہ ہے جواجھا کمایا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی'' (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمد رضا مُشِلِیْدُ)

"أَوْ أَخْطَأْنًا" كَدِيهِ آپِ نِفْرِ مايا: بِشَكَ ايبا هو چكا"سورة بقره كَ آخرتك

الاساد بين المام بخارى مُعَالَمة المام بخارى مُعَالَمة المام مسلم مُعَالَمة في السين السين كيا-

31,33 حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِيُّ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوْحٍ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ

### حديث: 3132

اخرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى، بيروت بننان رقع العديث: 126 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذى: فى "جامعه"، طبع داراحياء التراث العربى، بيروت بننان رقم العديث: 2992 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان موسسه قدطبه قاهره مصر رقم العديث: 2070 اخرجه ابوحباتهم البستى فى "صعيسعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 5069 اخرجه ابوعبدالرحسين النسائى فى "بننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1005ه/ 1991، رقم العديث: 10059

أَنْبَا سُفَيَانُ بَنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَالِمٍ أَنَّ اَبَاهُ قَرَا : إِنْ تُبُدُوا مَا فِى آنَفُسِكُمْ اَوْ تُخُفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ . فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ (البقرة: 284) فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَبَلَغَ صَنِيْعَهُ بُنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَرْحَمُ اللهُ اَبَا عَبُدِ السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ نَزَلَتْ فَنَسَخَتُهَا الْايَةُ الَّتِي بَعُدَهَا: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (البقرة: 286)

هَٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت سالم والتفؤر وايت كرتے بين: ان كوالدنے بيآيت پرهى:

اِنُ تُبُدُواْ مَا فِى اَنْفُسِكُمُ اَوْ تُخَفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنُ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ (البقرة: 284)
"اَكْرَتُمْ ظَامِرُ كُوجُو يَحْمِتُهِ السَّهُ عَلَى جِياجِهِ وَاللّهُ مَتَ اسْ كَاحِمَا بِكَالُوجِي إِنَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(بیآیت پڑھتے ہوئے) آپ آبدیدہ ہوگئے،ان کی اس کر بناک کیفیت کی اطلاع حضرت عبداللہ بن عباس ڈھٹٹو کو پنچی تو انہوں نے فرمایا:اللہ تعالی ابوعبدالرحمٰن پررمم فرمائے۔جب بیآیت نازل ہوئی تقی تو صحابہ کرام ﷺ کی بھی یہی حالت ہوئی تواس کے بعد والی آیت نے اس کومنسوخ کر دیا (وہ آیت ہیہے)

لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ (البقرة: 286)

"اس كافائده بيجواح ها كمايا اوراس كانقصان بيجو برائي كمائي" (ترجمه كنز الايمان، امام احدرضا مُعَيَّلَةً)

🗬 🕄 بیرحدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشا اور امام سلم میشاند نے اسے قل نہیں کیا۔

3134 حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ نَجُدَةَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ نَجُدَةَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عُعَادُ بُنُ نَجُدَةَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنهُ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هاذِهِ الْايَهُ عَلا دُبُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَنَ الرَّسُولُ بِمَا النَّزِلَ اللهِ مِنْ رَبِّهِ (البقرة: 285) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَنَ الرَّسُولُ بِمَا النَّزِلَ اللهِ مِنْ رَبِّهِ (البقرة: 285) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

♦ ♦ -حضرت انس فرماتے دلائنو ہیں، جب نبی اکرم مَلاَثْیُرُمْ پریہ آیت نازل ہوئی:

الْمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ (البقرة: 285)

''رسول ایمان لایاس پرجواس کے رب کے پاس سے اس پراترا'' (ترجمہ کنزالا بران، امام احدرضا وَالله )

🟵 🟵 بیدحدیث امام بخاری میشد اور امام سلم میشد کے معیار کے مطابق صیح بے کیکن شیخین میشانے اسے نقل نہیں

تَفْسِيرُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# سورهٔ آلعمران کی تفسیر

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3135 يَحْيَى بُنُ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ سَلامٍ، عَنْ اَبِى سَلامٍ، عَنْ اَبِى اُمَامَةَ، قَال زَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَوُوا الزَّهُ وَاللهِ مَا لَا يُعِمْرَانَ "

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابوامامه ظَالْتَنَا فَرَماتِ مِين : رسول الله طَالِيَّةُ نِي فَر مايا: ' زهر واو ان '' يعنى سورة بقره اورسورة آل عمران كي وت كما كرو \_

3136 مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و بُنِ عَلْقَمَةَ عَنُ يَحْيلى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ حَاطِبٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ الاَ اللهُ الاَ اللهُ الاَ اللهُ الاَ اللهُ الاَ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

صَحِيحٌ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَصَرِيدَ عَبِدَ الرَّمَٰنِ بَنَ عَاطِبِ وَالنَّيْ فَرَمَاتَ بِينَ: حَفِرَتَ عَمِرِ وَالنَّيْ فَي مَي مَازِيرُ هَا فَي السَّمِنَ آبِ فَي اللَّهُ لاَ اِللَّهُ لاَ اِللَّهُ لاَ اِللَّهُ لاَ اِللَّهُ لاَ اللَّهُ لاَ اللَّهُ لاَ اللَّهُ لاَ اللَّهُ لاَ اللَّهُ لاَ اللّهُ لاَ اللّهُ لاَ اللّهُ اللّهُ لاَ اللّهُ لا اللّهُ لا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

َ ' إِلَّمَ الله ہے جس کے سواکسی کی پوجانہیں آپ زندہ اوروں کا قائم رکھنے والا' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُشَالَةِ ) کی تلاوت کی ۔

®⊕(بەمدىث) قىچى ہے۔

3137 يحْيَى بُنُ الْعَلاءِ، عَنُ عَمِّهِ شُعَيْبِ بَنِ حَالِدٍ، عَنْ سِمَاكِ بَنِ حَرْبٍ، وَقَراَ : إِنَّ اللَّهَ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلا فِى السَّمَاءِ، فَقَالَ (آل عمران: 5) : حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَمِيرَةَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بَنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبَطْحَاءِ، فَمَرَّتُ سَحَابَةٌ، اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، فَقَالَ : السَّحَابُ، فَقُلْنَا : السَّحَابُ، فَقُلْنَا : السَّحَابُ، فَقُلْنَا : السَّحَابُ وَالْارْضِ ؟ فَقُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ وَالْمُؤْنُ، فَقَالَ : السَّمَآءِ وَالاَرْضِ ؟ فَقُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ ؟ فَقُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ اللَّهُ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ ؟ فَقُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ ؟ فَقُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّمَآءِ وَالاَرْضِ ؟ فَقُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنُ وَالْعَمَانُ وَالْعَمَانُ وَالْعَمَانُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى السَّمَاءِ وَالاَرْضِ ؟ فَقُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَالَالُهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللْعُلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلَمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُولُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللِمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الل

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكربيروت لبنان رقم العديث: 4723 اخرجه ابو عيسى الترمذی في "جامعه" طبع داراحيساء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3320 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "مننه" طبع دارالفکر بيروت لبنان رقم العديث: 193 اخرجه ابويعلى السوصلی فی "مسنده" طبع دارالعامون للتراث دمشق، شام · 1404ه-1984 وقم العديث: 6713 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر دقم العديث: 1770 قَالَ: بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ حَمْسِمِنَةِ سَنَةٍ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إلَى السَّمَآءِ الَّتِي تَلِيهَا مَسِيرَةُ حَمْسِمِنَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ السَّابِعَةِ بَحُرٌ بَيْنَ اعْلَاهُ وَاسْفَلِه كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ، ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِينَةُ اوْعَالٍ بَيْنَ رُكَبِهِمُ وَاظُلافِهِمْ كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالارَضِ، ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشُ بَيْنَ اسْفَلِه فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِينَةُ اوْعَالٍ بَيْنَ رُكَبِهِمْ وَاظُلافِهِمْ كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالارَضِ، ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشُ بَيْنَ اسْفَلِه وَاعْدُهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالارَضِ، ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اعْمَالِ بَيْنَ الْآمَ شَيْءٌ مَن الْمَافِيةِ مَنْ الْعَمَالِ بَيْنَ الْمَافِيةِ مَنْ الْعَمَالِ بَيْنَ الدَّمَ شَيْءٌ مُ وَالْمَالُ بَيْنَ الْمَافِيةِ مَنْ الْعَمَالِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ، وَاللَّهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اعْمَالِ بَيْنَ الْمَافِيةِ مَنْ الْعَرْشُ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ، وَاللَّهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اعْمَالِ بَيْنَ الْمَاسَمَآءِ وَالأَرْضِ، وَاللَّهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اعْمَالِ بَيْنَ الْمَاسَالُ فَوْقَ ذَلِكَ لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اعْمَالِ بَيْنَ الْمَاسَلِكُ فَلَ الْنَافُولِ بَاللَّهُ مَالَى الْعُولُ مَلْ الْمُ مُنْ الْمَاسَلَالُ مَالِ اللْهُ فَلَ اللَّهُ مَالَى الْعَلَى الْمُ الْمُ الْمُلْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلِلْمُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُ الْمُلْعِلَى الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ

﴿ ﴿ حَضرت عباس بن عبد المطلب وَلْ اللهُ وَ بِن : ہم رسول اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِا کَ ہمراہ بطحاء (کشادہ نالہ جس میں ریت اور کنکریاں ہوں) میں بیٹے ہوئے تھے کہ (ہمارے اوپرسے) بادل گزرا، آپ نے فر ایا: تم جانے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کی ،اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مَلَّ اللهِ بہتر جانے ہیں۔ آپ مَلَ اللهٰ الله

😌 🤁 (میرحدیث) صحیح ہےاور میں کہتا ہوں کہ کیجیٰ کمز ورراوی ہیں۔

3138 عَلِيٌّ بُنُ صَالِحٍ بُنِ حَيِّ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا "آيَاتٌ مُّحُكَمَاتٌ (آل عمران: 7) هِيَ الَّتِي فِي الْاَنْعَامِ: قُلْ تَعَالَوْا اتَّلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ (الانعام: 151) إلى الْحِر التَّلاثِ اللَّياتِ صَحِيْحٌ

♦ ♦ - حضرت ابن عباس وها الله تعالى كارشاد:

آيَاتٌ مُّحُكَمَاتٌ (آل عمران: 7)

" كچھآ يتيں صاف معنى ركھتى ہيں " (ترجمه كنز الايمان ،امام احمد رضا مُوليد)

کے متعلق فرماتے ہیں (ان آیات سے مراد) سورہ انعام کی اس آیہ:

قُلُ تَعَالَوُا آتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ (الانعام: 151)

''تم فرماؤ آؤمیں تنہیں پڑھ سناؤل جوتم پر جہارے رب نے حرام کیا'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا مُسِنَّةِ) سے شروع ہو کر مکمل تین آبایت ہیں۔

⊕ (پیوریث) سیجے ہے۔

3139 عَمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا إِنَّ مِمَّا ٱتَخَوَّفُ عَلَى الْمَعَةُ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا إِنَّ مِمَّا ٱتَخَوَّفُ عَلَى الْمَيْمُ، اَنْ يُتُعَتَى اللهُ الْمُؤْمِنُ الْمَيْعُ، وَإِنَّ مِمَّا ٱتَخَوَّفُ عَلَى الْمَيْمُ، اَنْ يَّفُتَحَ لَهُمُ الْقُرْآنُ، حَتَّى يَقُرَاهُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيُحِلُّ حَلالَهُ الْمُؤْمِنُ الْبَعْءَ تَأُويلِهِ، صَحِيعٌ

﴿ ﴿ ۔ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جھے اپنی امت پر جوخدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ان میں مال کی کشرت ہو جائے گی۔ پھریداس کے حصول میں ایک دوسرے سے بوٹھ چڑھ کردلچیں لیس گے جس کی وجہ سے ان کے آپس میں لڑائی جھٹڑ ہے ہوں گے اور مجھے جوخدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لئے قرآن کھول دیا جائے گا اور یہاں تک کہ مومن، کا فراور منافق سب لوگ اس کی آیت کی تاویل تلاش کرتے ہوئے۔
کو پڑھیں گے اور مومن اس کے حلال کردہ کو حلال جانے گا اس کی آیت کی تاویل تلاش کرتے ہوئے۔

⊕ (پیمدیث) سی ہے۔

3140 اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنُ آبِى سُفَيَانَ، عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ اَنْ يَّقُولَ : يَا مُ قَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قُلُوبَا عَلَى دِيْنِكَ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ، تَخَافُ عَلَيْنَا وَقَدُ الْمَنَّا بِكَ ؟ يُكثِرُ اَنْ يَّقُولُ : يَا مُ قَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قُلُوبَ عَلَيْ مِنُ اَصَابِقِ الرَّحْمَٰنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يَقُولُ بِهِ هَاكَذَا، وَقَدُ اَخُرَجَ مُسُلِمٌ فَقَالَ : إِنَّ قُلُوبَ بَنِى الْحَمَ عَمْرٍ وَفِى قُلُوبِ بَنِى الْحَمَ عَمْرِ وَفِى قُلُوبِ بَنِى الْحَمَ

حضرت جابر الله عن الله

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قُلُوبَنَا عَلَى دِيْنِكَ

''اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کواپیجہ دین پر قائم رکھ''

مم نے کہا: یارسول الله مَالَيْكِما! آپ مم برخوف كرت اين حالا تكم مو آپ برايمان لائے موع بيں -تو آپ مَالَيْكُما نے

حديث: 140

اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سنسنه" طبيع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3834 اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "سنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 12128 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالها ون للتراث دمشو، ثام به 1404ه-1984 وقم العديث: 2318 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقم العديث: 7737 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه رقم العديث: 1530 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معبه الاوسط" طبع ما العديث: 1608ه / 1983، رقم العديث: 1608ه المديث: 1608ه المديث: 1865ه اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 1608 اخرجه ابومعد الكسي فى "مسنده" طبع ما 1412ه / 1981 اخرجه ابومعد الكسي فى "مسنده" طبع ما 1412ه / 1981 اخرجه ابومعد الكسي فى "مسنده" طبع ما 1412ه / 1891ه العديث: 1368 اخرجه العديث: 1369 اخرجه ابومعد الكسي فى "مسنده" طبع ما 1412ه العديث: 1534 اخرجه ابوميك الكونى نقى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياضها معودى عرب (طبع اول) 1408ه / 1888، 1534 اخرجه ابوميك الكونى نقى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياضها معودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 1534 اخرجه ابوميك الكونى نقى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياضها معودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 1534

فرمایا: بنی آ دم کے دل رحمٰن کی دوانگلیوں کے درمیان ہیں جیسا کہا لیک دل۔ آپ بوں (اشارہ کرکے ) بتارہے تھے۔ ﷺ امام مسلم مُشلید نے عبداللہ بن عمر و کی سند کے ہمراہ بنی آ دم کے دلوں کے متعلق ایک حدیث نقل کی ہے۔

3141- ابْنُ شَابُورٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، عَنُ بُسُرِ بِنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ آبِى اِذْرِيسَ الْحَوُلانِيّ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ شَمْعَانَ، سَمِعْتُ رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : الْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحْمٰنِ، يَرُفَعُ اَقُوامًا، وَيَضَعُ الْحَرِيْنَ، وَقَلْبُ ابْنِ الدَّمَ بَيْنَ اصْبُعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحُمٰنِ، اِذَا شَاءَ اَقَامَهُ، وَإِذَا شَاءَ اَزَاغَهُ، وَكَانَ يَقُولُ : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِن تُواسَ بِن سَمِعَانِ رُكَانُونُو مَاتِ بِينَ رَسُولَ اللَّهُ مَكَانِيْنَا فِي مايا: ميزان، رَمَّنَ كَي ہاتھ ميں ہے، جو پچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور این آدم کا دل رحمٰن کی دوافگیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہے اس کوسیدھا کر دے اور جب چاہے ٹیڑھا کر دے اور آپ اکثر بیدعا مانگا کرتے تھے''اے دلوں کے پھیرنے والے! ہمارے دل کواپنے دین پر قائم رکھ''۔

3142 حَدَّثَنَا مُهُدُّ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيّ بُنِ مُكُرَمِ الْبَزَّارُ، بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ جَبُو بَنِ نُقَيْرٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ جَبُو بَنِ نُقَيْرٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ الْمُعُدَّادِ بُنِ الْاَسُوَدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : لَقَلْبُ ابْنِ الْاَمُ اَشَدُّ انْقِلابًا مِنَ الْقِدْرِ إِذَا اجْتَمَعَ غَلَيَانًا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴾ ﴾ - حضرت مقداد بن اسود ر الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه ا

المسلم مين كمعياركمطابق صحيح بالكن شخين ويسلط في المسلم مين كم معياركمطابق صحيح بالكن شخين ويسلط في المسلم

3143 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيِّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ بُنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُرَا مُحَدِّثَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُرَا مُحَدِّثَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُرَا مُحَدِّثَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُرَا مُحَدِّثُ اللهُ عَنْهُمَا يَقُرَا مُحْدِثُ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُالَ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اللهُ عَنْهُمَا لَهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولِ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَالِ

اخرجه ابـوالـقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم· موصل؛ 1404ه/1983 وقم العديث: 6557 اخرجه ابوبكر الشيبانى فى "الاحادوالبشانى" طبع بـارالراية رياض معودى عرب 1411ه/1991 وقم العديث: 1041

### عديث: 3142

الخرجه ابـوالـقـاسـم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء رقم العديث: 599 اخرجه ابـوعبـدالله الـقـضاعى فى "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/ 1986ء رقم العديث: 1331 اخـرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصرزقم العديث:2386 وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيْلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ الْمَنَّا بِهِ (آل عمران: 7) هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ے:

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ الْمَنَّابِهِ (آل عمران: 7)

''اوراس کاٹھیک پہلواللہ ہی کومعلوم ہےاور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پرایمان لائے'' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا بھائیہ)

﴿ يَهُ يَهُ يَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنُ عَقِيل اللهُ عَنُ عَقِيل اللهُ عَنُ اللهُ عَنُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ عَنُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ عَنُ اللهُ عَنْهُ عَنُ اللهُ عَنُهُ عَنُ اللهُ عَنْهُ عَنُهُ عَنُ اللهُ عَنْهُ عَنُ اللهُ عَنْهُ عَنُ اللهُ عَنْهُ عَنُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنُهُ عَنُ اللهُ عَنْهُ عَنُهُ اللهُ عَنْهُ عَنُهُ عَنُولُ اللهُ اللهُ عَلَى عَرُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنُهُ اللهُ عَنْهُ عَنُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنُهُ عَنُولُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنُهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنُهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ فر مائے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: قرآن پاک پہلے کیبار نازل ہوا اور
ایک ہی لغت میں نازل ہوا پھر قرآن کریم سات ابواب سے نازل ہوا اور سات قرات میں۔ اس میں ڈانٹ بھی ہے، تھم بھی ہیں،
حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، محکم بھی ہے، تمثنا بہھی ہے، تم اس کے حلال کردہ کو حلال سمجھو، حرام کردہ کو حرام سمجھو، اس میں جس چیز کا
حکم دیا گیا ہے اس پھل کرواور جس چیز سے بچنے کا کہا گیا ہے، اس سے گریز کرو، اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرو، اس کے حکم
پٹمل کرواور اس کے متثابہ پرایمان رکھواور کہو: ہم اس پرایمان لائے سب پچھ ہمارے دب کی طرف سے ہاور نصیحت عقل مند ہی
حاصل کرتے ہیں۔

الاسناد ہے کین امام بخاری مُیشیاورامام سلم مُیشیت استقان ہیں کیا۔

حديث: 3144

اخرجه ابوحاته البستى فى "صحيحه" طبع موسسه الرباله بيروت · لبنان 1414ه/1993 · رقم العديث: 725 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم · موصل 1404ه/1983 · رقم العديث:8296 3145 انْجُسَرَنِى الْسَحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْمَرُوزِيُّ اَنْبَا اَبُو الْمُوَجَّهِ اَنْبَاَ عَبْدَانُ اَنْبَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكَ اَنْبَا حُسَمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنْبَا عَبْدُ اللهِ عَنْهُ قَالَ بَعْضُهُمْ حُسَمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنْسَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ بَعْضُهُمْ هُكُذَا وَقَالَ بَعْضُهُمُ هَاكُذَا وَقَالَ بَعْضُهُمُ هَاكُذَا فَقَالَ عُمْرُ دَعَوْنَا مِنْ هَاذَا الْمَنَّا بِهُ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت انس مِثَاثِنُ فَر ماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رُثَاثِنَ نے پڑھاؤ فَا بِحَهَةً وَّآبَ اُتُواس کی قرات میں بعض نے آپ سے اتفاق کیا اور بعض نے اختلاف کیا (جس پر) آپ نے فرمایا، بیا ختلافات کی با تیں فتم کروہم اس پرایمان لاتے ہیں سب کاسب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔

ﷺ بیرحدیث امام بخاری رئینند اورامام سلم رئینند کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے لیکن شیخین رئینند نے اسے قل نہیں کہا

3146 - أَخْبَونَ اللّهُ عَنْ الْمُوزَكِرِيّا الْعَنْبِرِيُّ حَدَّنَنَا مُخْمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُما فِي قَوْلِهِ عَزَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَ وَجَلّ : وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذِيْنَ يَامُمُونَ النَّاسِ ( آل عمران : 21) قَالَ بُعِت عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ فِي اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا مِّنَ الْحَوَارِيِّيْنَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ فَكَانَ يَنْهَاهُمْ عَنْ نِكَاحٍ ابْنَةِ الْاحِ وَكَانَ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ فِي اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوَارِيِّيْنَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ فَكَانَ يَنْهَاهُمْ عَنْ نِكَاحٍ ابْنَةِ الْاحِ وَكَانَ عَيْسَى بُنُ مَرْيَمَ فِي اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْحَوَارِيِّيْنَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ فَكَانَ يَنْهَا أَمُهُما عَنْ نِكَاحٍ ابْنَةِ الْاحِ وَكَانَ مَلِكُ تَعْجُهُ فَارَادَهَا وَجَعَلَ يَقْضِى لَهَا كُلَّ يَوْمٍ حَاجَةً فَقَالَتُ لَهَا أَمُّهَا إِذَا سَالَكَ عَنْ حَاجَتِكِ فَقُولِي مَالِكٌ لَلهُ الْمُعَلِّى عَنْ اللّهُ بُحْتَى بُنُ رَكِويًّا فَقَالَ لَهَا الْمَلِكُ حَاجَتُكِ فَقَالَتُ حَاجِتِي انُ تَقْتُلَ يَحْمِنُ بُنُ وَكُويًا فَقَالَ لَهَا الْمَلِكُ حَاجَتُكِ فَقَالَتُ حَاجِتِي انَ تُقْتُلَ يَعْلِى بَعْنَى اللهُ بُعْتَى بُنُ وَلَا يَعْلِى عَيْرَ هُ لَكُنَ عَبُولِ عَلَيْ عَلَى اللّهُ بُخْتَ نَصُرٍ فَلَاتًا اللّهُ مُعْتَلُ فِي يَوْمِ وَلَعْتُ وَاحِدٍ وَبَيْتٍ وَّاحِدٍ وَبَيْتٍ وَّاحِدٍ سَبْعِينَ الْقًا

هذَا حَدِيثُ صَحِيعٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ غَرِيْبُ الإسْنَادِ وَالْمَتَنِ

﴿ ﴿ - حَرْتَ عَبِدَاللَّهُ بَنَ عَبِاسَ وَ اللَّهُ اللَّهِ تَعَالَى كَارِشَادِ:

وَیَقُتُلُوْنَ النَّبِییْنَ بِغَیْرِ حَقِّ وَیَقُتُلُوْنَ الَّذِیْنَ یَامُرُوْنَ بِالْقِسُطِ مِنَ النَّاسِ (آل عمران: 21)

''اور پنجبرول کوناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کول کرتے ہیں'' (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا بُیْنَیْنَ)

کِمْتَعْلَقُ فَرَمَاتِ ہِیں عَیْسَیٰ عَلِیْاً کو بارہ حوار یوں میں بھیجا گیا تا کہ وہ لوگوں کو (اللہ تعالیٰ کے دین کی) تعلیم دیں۔ چنا نچہ آپ لوگوں کو جینی کو پند کرتا تھا (اور اس سے شادی لوگوں کو جینی کو پند کرتا تھا (اور اس سے شادی کرنے کا) ارادہ رکھتا تھا وہ روز انہ اس کی ایک حاجت پوری کیا کرتا تھا۔ اس لڑکی کی ماں نے اس سے کہا: اب جب وہ تجھ سے حاجت پوری کیا کرتا تھا۔ اس لڑکی کی ماں نے اس سے کہا: اب جب وہ تجھ سے حاجت پوری کیا گول کردے۔ بادشاہ نے کہا: تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے حاجت پو چھتو کہنا: (میری حاجت یہ ہے کہ) تو یکی بن زکریا ﷺ کول کردے۔ بادشاہ نے کہا: تیری کیا حاجت سے کاس نے

کہا: میری حاجت یہ ہے کہ تو یخیٰ بن زکر یا پیٹا کوتل کردے۔اس نے کہا: اس کے علاوہ کوئی اور سوال کرو۔ اس لڑکی نے کہا: میری حاجت اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ چنا نچہ جب (حضرت یجیٰ) آئے تو بادشاہ نے آپ کے قبل کا حکم دے دیا تو حضرت یجیٰ کوایک بڑے تھال میں ڈال کرذئ کردیا گیا اور آ پکے خون کا ایک قطرہ اس میں سے نیچ گرگیا جو مسلسل بے قرار رہا اور ابلتار ہا، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے بخت نفر کو بھیجا اور ایک بڑھیا نے بخت نفر کو بھیجا اور ایک بڑھیا نے بخت نفر کو بیوا قعہ بنا دیا، جس پر اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں (اس کی نسل کا) اس قدر قبل کروں گا کہ خون کے اس قطرہ کوسکون مل جائے۔ چنا نچہ اس نے ایک دن میں ایک ہی جملے میں ایک بی خاندان کے ستر ہزار آ دمیوں کو تہہ ہے گیا۔

المستخاري والمسلم والم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم

3147 حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ إِبْرَاهِيمَ بَنِ عَمْرٍ و الْبَزَّارُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بَنُ جَبِيْرٍ، بَنُ شَدَّادٍ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ حَبِيْبِ بَنِ اَبِي ثَابِتٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَلَوْلُ الْوَالِعَلَى مُعَمِّدًا اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ الرَّهِ مِعْدَى اللهُ مَنْ الرَّهِ بَعُ مَلَا اللهِ بَنُ الرَّهِ مُ حَدَّيْنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ الرَّهِ مَعَلَى اللهُ الل

﴾ ﴿ ﴿ وَحَفِرت ابن عباس وَ اللهِ اللهِ اللهِ تعالىٰ نے تمہارے نبی کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے حضرت کیجی علیہ ک قتل کے بدلےستر ہزارلوگوں کوتل کیا تھااور آپ کے نواسے کے تل کے بدلے اس سے دوگناقتل کروں گا۔

امام حاکم میشد کہتے ہیں: میں ایک عرصہ تک یہی سمجھتار ہا کہ بیصدیث ابونعیم سے سننے میں میں منفر دہوں، پھر مجھے حمید بن الربیج کے حوالے سے بھی ابونعیم کی اسی جیسی روایت مل گئی۔

مُوسِّى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ اَعْيَنَ، عَنُ يَتْحَيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ عُرُوّةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ مُوسِّى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ مُوسِّى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهُ عَنْها، قَالَتُ اللهُ عَنْها، قَالَتُ اللهُ عَنْها، قَالَتُ اللهُ عَلَيه وَسَلَّم :الشِّرُكُ اَحْفَى مِنْ دَبِيبِ الذَّرِ عَلَى الصَّفَا فِى اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، وَادْنَاهُ اَنُ تُحِبَّ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْجُورِ، وَتُبْغِضَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْعَدُلُ وَهُوَ الدِّينُ، إِلَّا الْحَبُّ وَالْبُغْضُ، قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ تَعُرُانُ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ (آل عمران: 31)

هذا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

المومنين حضرت عا كثير معديقه والمهاتي بين: رسول الله مَاليَّيَّا في ارشا دفر مايا: شرك كوه صفا پراندهيري رات ميس

تدینے : 3148

اخرجه ابـوعبـدالله الشيبسانـى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 19622 اخرجه ابـوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الاومط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه •رقم العديث:3479

رینگتی ہوئی چیونٹی سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اور اس کا ادنی درجہ یہ ہے کہ تو کسی بھی نوعیت کے ظلم کو اچھا سمجھے اور کسی بھی نوعیت کے انصاف کو براسمجھے، دین تو نام ہی (اللہ تعالیٰ کے لئے )محبت اور (اسی کے لئے ) بغض کا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِنَي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ (آل عمران : 31)

اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہوتو میرے فرما بردار ہو جاؤاللہ تنہیں دوست رکھے گا'' (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمدرضا ﷺ)

السناد بي السناد بي كين امام بخاري رُوالله المسلم مِنْ الله في الله السناد بي كيار

914 حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثِنِيُ آبِي حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ بَشُوِ الْعَبَدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بُنَ سَعِيْدٍ يَذُكُرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثِنِي عطآءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إلَّا الْعَبَدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بُنَ سَعِيْدٍ يَذُكُرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثِنِي عطآءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إلَّا اللهُ عَنْهُمَا: إلَّا اللهُ عَنْهُمَا فَلَا نَبُسُطُ يَدَهُ اللهَ اللهِ مُعْمَثِنٌ بِالإِيْمَانِ فَلَا نَبُسُطُ يَدَهُ فَيُعْتَلُ وَلَا إلى إِنْمِ فَإِنَّا لاَ عُمْران : 28) قَالَ التَّقَاةُ التَّكَلُّمُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيْمَانِ فَلَا نَبُسُطُ يَدَهُ فَيُعْتَلُ وَلَا إلى إِنْمَ فَإِنَّا لاَيْمَانِ فَلَا نَبُسُطُ يَدَهُ

هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت(عبدالله) بن عباس والمهاالله تعالى كارشاد:

إِلَّا أَنُ تَتَّقُوا مِنْهُمُ تُقَاةٌ (آل عمران : 28)

" مگریه کتم ان سے کچھڈ رو' (ترجمه کنزالایمان،امام احمد رضا میں ا

کے متعلق فرماتے ہیں: تقاۃ کا مطلب میہ ہے'' زبان سے کلام کرنا اور دل ایمان پر مطمئن ہو''،للہذا ہم قمل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ نہیں اٹھا ئیں گے،اور نہ ہی گناہ کی طرف، کیونکہ اس کا کوئی عذر نہیں ہے۔

السناد ہے کی میں مسلم میں السناد ہے لیکن امام بخاری میں اللہ اللہ مسلم میں اللہ نے اسے قان نہیں کیا۔

2150 - انحبر آن البُو زَكرِيّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْدَاهِیْمَ اَنْبَا جَرِیْرٌ عَنُ عَطاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِیْدِ بُنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا فِی قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ اِبْدَاهِیْمَ اَنْبَا جَرِیْرٌ عَنْ عَطاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِیْدِ بُنِ جُبَیْرٍ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا فِی قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ اللهُ عَرْدُا (آل عمران: 35) تَلاَ إلى قَوْلِه: وَجَدَ عِنْدَهَا رِزُقًا (آل عمران: 37) قَالَ رَقًا (آل عمران: 37) قَالَ اللهُ عَلَيْهَا الْمِحْرَابَ فَوَجَدَ عِنْدَهَا عِنَبَا فِی مَکْتَلٍ فِی غَیْرِ حِیْنِهِ قَالَ زَکرِیّا آنّی لَكِ هلاً اللهَ یَرُزُقُ مَنْ یَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ (آل عمران: 37) قَالَ إِنَّ اللّٰهِ یَرُزُقُكِ الْعِنَبَ حَسَابٍ (آل عمران: 37) قَالَ إِنَّ اللّٰهِ یَرُزُقُكِ الْعِنَبَ حَسِيْدِ اللهِ : اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَرُدُونُ مَنْ يَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ (آل عمران: 37) قَالَ إِنَّ اللّٰهِ یَرُزُقُكِ الْعِنَبَ حَسِيْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الْعَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الْعَنْ عَلَى الْعِنْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَنْ اللهُ عَلَى الْعَنْ الْعَالَ اللهُ عَلَى الْعَنْ الْعَلَى الْعَنْ اللهُ عَلَى الْعَنْ اللهِ عَلَى الْعَنْ اللهُ عَلَى الْعَنْ الْعَلَى الْعَنْ الْعَنْ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْعِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقع العديث: 16677 حديث: **315**0

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2995 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث:3800 فِى غَيْرِ حِيْنِهِ لَقَادِرٌ أَنْ يَّرُزُقِنِى مِنَ الْعَاقِرِ الْكَبِيْرِ الْعَقِيْمِ وَلَدًا: هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا (آل عمران: 38) رَبَّهُ فَلَمَّا بُشِّرَ بِيَحُيٰى: قَالَ رَبِّ اجْعَلُ لِى اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاتُ لَيَالٍ سَوِيًّا (آل عمران: 41) قَالَ يَعْتَقِلُ لِسَانُكَ مِنْ غَيْرِ مَرَضِ وَانْتَ سَوِيًّ اللَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (آل عمران: 41) قَالَ يَعْتَقِلُ لِسَانُكَ مِنْ غَيْرِ مَرَضِ وَانْتَ سَوِيًّ

هلذَا حَدِيْثٌ صَعِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حفرت عبرالله بن عباس فالله قرآن پاک کی بیآیت:

إِنِّي نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا (آل عمران: 35)

"میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جومیرے پیٹ میں ہے" (ترجمہ كنزالا يمان، امام احدرضا مُنظماً)

وَجَدَ عِنْدَهَا رِزُقًا (آل عمران: 37)

"اس کے پاس نیارزق پاتے" (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا میں اللہ

تک پڑھی اور فرمایا ،حضرت زکریان طیّنا ہے ان کی کفالت کی ، جب آپ حضرت مریم کے انتظام ہے پاس ان کے حجرہ میں گئے تو ان کے ہاں ٹوکری میں بے موسم کے انگور موجود پائے۔ آپ نے کہا: تیرے پاس بیر (انگور) کہاں سے آئے۔ حضرت مریم نیٹا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يَرُزُقُ مَنُ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (آل عمران: 37)

بِشك الله جمع جائب بِكُنتي دئ - (ترجمه كنزالا يمان ، امام احمد رضا مِينَاليّا)

آپ نے سوچا: جوذات بچھے بےموسم کے انگوردینے پرقادرہے دہ مجھ بوڑھے بانجھ مخص کواولا دبھی دے سکتاہے

هُنَالِكَ دَعَا زَكِرِيًّا (آل عمران : 38)

"يہاں يكارازكريانے اپنے رب كؤ" (ترجمه كنز الايمان، امام احمد رضائية

پھر جبان کو حضرت کیچی الیکا کی خوشخبری دے دی گئی تو آپ نے کہا:

قَالَ رَبّ اجْعَلْ لِي اليَّهُ قَالَ اليُّنكَ آلّا تُكلِّمَ النَّاسَ ثَلَاتَ لَيَالِ سَوِيًّا (آل عمران: 41)

''عرض کی اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی کردے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن لوگوں سے بات نہ کرے''۔(ترجمہ کنزالایمان،امام احمدرضا میشند)

لینی بغیر کسی بیاری کے ، تندر سی کے عالم میں تیری زبان میں گرہ لگ جائے گی۔

الاستاد ہے کہ الاستاد ہے کیکن امام بخاری مُیشنہ اورامام مسلم مُیشنہ نے اسے قانہیں کیا۔

3151 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِيدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، وَعَنْ اَبِي الظَّيَافِ مَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، فَلَا يُعْبَدِ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِيّ وُلا قُمِّنَ النَّبِيِّيْنَ، وَإِنَّ وَلِيِّى مِنْهُمُ اَبِي وَحَلِيلِى

اِبْرَاهِيمُ، ثُمَّ قَرَاَ : اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهلْذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤُمِنِيْنَ (آل عمران : 68)

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْوِجَاهُ

﴾ ﴿ وعفرتُ عبدالله ظَانْتُو فرماتے ہیں: رسول الله طَانِّيْمُ نے ارشاد فرمایا: ''ہرنبی کے پچھانبیاء دوست ہوا کرتے ہیں اور ان میں سے میرے دوست میرے جدامجداور میرے خلیل حضرت ابراہیم ہیں، پھرآپ نے بیآیت پڑھی:

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ مِابْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ الْمَنُوْ اوَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤُمِنِيْنَ (آل عمران: 68)
"بیشک سب لوگول سے ابراهیم کے زیادہ حق داروہ تھے جوان کے پیروہوئے اور یہ نبی اورایمان والے اورایمان والوں کا اللہ والی ہے"۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُسَلَّمَةِ)

المعالق المام بخارى مُؤاللة اورامام سلم مُؤاللة كمعيارك مطابق صحيح بهلكن شيخين مُؤاللة الساقل نهيس كيا-

3152 حَدَّثَنَا الشَّينُ الْوَ زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ اِسْحَاقَ، انْبَانَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اِسْحَاقَ، انْبَانَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اِسْرَائِيلً سَعِيْدٍ، عَنِ سُغِيْدٍ، عَنِ سُغِيْدٍ، عَنِ سُغِيْدٍ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَّ اِسْرَائِيلً اَخَدَهُ عِرْقُ النِّسَاءِ فَطَارَ بِبَيْتٍ، فَجَعَلَ إِنْ شَفَاهُ اللَّهُ اَنُ لَا يَاكُلَ لَحْمًا فِيْهِ عُرُوقٌ، قَالَ: فَحَرَّمَتُهُ الْيَهُودُ فَنزَلَتُ الْحَدَّا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَنُ لَا يَاكُلُ لَحُمًا فِيهِ عُرُوقٌ، قَالَ: فَحَرَّمَتُهُ الْيَهُودُ فَنزَلَتُ : كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَيْنُ اِسُرَائِيلً إِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَائِيلُ عَلَى نَفُسِهِ مِنْ قَبْلِ اَنُ تُنَوَّلَ التَّوْرَاةُ قُلُ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

هِلْذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخُورِ جَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت (عبدالله) بن عباس ﷺ روایت ہے''حضرت یعقوب عرق النساء (بیاری) میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے بینذر مانی کہا گیاں کو اس بیاری سے شفاء دے دے تو وہ بھی بھی ایسا گوشت نہیں کھائیں گے جس میں رگیں ہوتی ہیں (حضرت ابن عباس ﷺ) فرماتے ہیں، یہودیوں نے بھی اس طرح کا گوشت اپنے اوپر حرام کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

كُـلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِيَنِى اِسُرَائِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسُرَائِيْلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنُ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلُ فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَلُوهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (آل عمران :93)

''سب کھانے بنی اسرائیل کوحلال تھے مگروہ جو یعقوب علیقانے اپنے اوپر حرام کرلیا تھا تو رات اتر نے سے پہلے تم فرماؤ تو رات لاکر پڑھوا گر سیے ہو'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا رُھالیہ)

یہ بات زول تورات سے پہلے کی ہے۔

حديث: 3152

المنظم على المام بخارى مُوالله المسلم مُوالله كم معيار كرمطابق صحيح به كيكن شيخين مُوالله في الساح السيام كيا-

3153 - اَخُبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرُو، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِي اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ اَنَسِ بُنِ سِيرِيْنَ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ اَنَسِ بُنِ سِيرِيْنَ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : فِي عِرُقِ النَّسَا يَاخُذُ اللهَ كَبُشٍ عَرَبِيِّ لَيْسَتُ بِاَعْظَمِهَا، وَلا اَصْغَرِهَا، فَيَتَقَطَّعُهَا صِغَارًا، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :فِي عِرُقِ النَّفُسِ، قَالَ انَسُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى رِيقِ النَّفُسِ، قَالَ انَسُ بُنُ سِيرِيْنَ : فَلَقَدُ امَرُتُ بِذَائِكَ نَاسًا ذَكَرَ عَدَدًا كَثِيرًا كُلُّهُمْ يَبُرا بِإِذُنِ اللّهِ تَعَالَى،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

﴾ - حضرت انس بن ما لک ڈاٹھٹو فرماتے ہیں: رسول الله مٹاٹیٹو ''عرق النساء'' (بیاری کے علاج ) کے متعلق ارشاد فرمایا: کسی عربی و نبے کی چکی لیس جو نہ بہت زیادہ بڑی اور نہ زیادہ چھوٹی ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں پھراس کوخوب پھلائیں اور اس کے تین جھے کرلیں ہر حصہ روز انہ جنہارمنہ پئیں۔

نوے: حضرت انس بن سیرین والفیئ کا کہنا ہے کہ میں نے بیسخہ بہت لوگوں کو بتایا اللہ تعالی کے فضل ہے سب لوگ شفایاب

ہوئے۔

السناد ب المسلم مُثالث في السناد ب كيكن امام بخارى مُعالثة اورامام سلم مُثالثة في السنقل نهيس كيا-

3154 حَدَّنَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُو، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُلاعِبِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهِ بْنُ مُلاعِبِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهِ بْنُ مُوسِى، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، قَالَ : سَالَ رَجُلٌ عَلِيّاً وَضِعَ لِلنَّاسِ لللّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا (آل عمران : 96) اهُو اَوَّلُ بَيْتٍ يُنِي فِي عَلِيّاً وَضِعَ لِلنَّاسِ لللّذِي بِبَكّة مُبَارَكًا (آل عمران : 96) اهُو اَوَّلُ بَيْتٍ يُنِي فِي الْارْضِ ؟ قَالَ : لاَ، وَلَكِئَة اَوَّلُ بَيْتٍ وُضِعَ فِيْهِ الْبُرَكَةُ وَالْهُدَى، وَمَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ دَخَلَة كَانَ الْمَنَّا، وَلانُ شِنْتَ انْبَاتُكُ كَيْفَ بَنِاهُ اللّهُ عَزَّوجَلّ، إِنَّ اللّهَ اَوْحَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ اَن لِى بَيْتًا فِي الْاَرْضِ فَضَاقَ بِهِ ذَرْعًا، فَارْسَلَ اللهُ إِلَيْهِ السَّكِينَة، وَهِي رِيحْ خَجُوجٌ، لَهَا رَاسٌ، فَاتَبَعَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ حَتَى انْتَهَتْ، ثُمَّ تَطَوَّقَتُ اللّي مَنْ اللّهُ إِلَيْهِ السَّكِينَة، وَهِي رِيحْ خَجُوجٌ، لَهَا رَاسٌ، فَاتَبَعَ احَدُهُمَا صَاحِبَهُ حَتَى انْتَهَتُ، ثُمَّ تَطَوَّقَتُ إلى مُورِعِ الْبَيْهِ الْبَيْفِ الْبَيْهِ السَّكِينَة، وَهِي رِيحْ خَجُوجٌ، لَهَا رَاسٌ، فَاتَبَعَ احَدُهُمَا صَاحِبَهُ حَتَى انْتَهَتْ ، ثُمَّ تَطَوَّقَتُ إلى اللهُ الل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ

اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا (آل عمران: 96)

بیٹک سب میں پہلا گھر جولوگوں کی عبادت کو مقرر ہواوہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا'' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمہ

رضا منالة)

(ای آیت میں جس گھر کا تذکرہ ہے۔ کیااس سے مراد) وہ گھر ہے جوز مین میں سب سے پہلے تعمیر کیا گیا؟ آپ نے فر مایا:

نہیں ۔ بلکہ وہ گھر جس میں سب سے زیادہ برکت اور ہدایت رکھی گئی ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے جواس میں داخل ہوجا تا ہے، وہ

امن والا ہوجا تا ہے اورا گرتم چاہتے ہوتو میں تہہیں بتا تا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس کو کیسے بنایا، اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیات کہ طرف وی فر مائی کہ دہ وز مین میں میرا ایک گھر بنا کمیں۔ آپ کواس کی پیائش کا پیہ نہیں تھا (اس پر آپ پچھے پر بیثان ہو گئے) تو اللہ تعالی نے ان کی طرف وی نہیں تھی اور بیا کہ تیز ہواتھی جس کا ایک سراتھا، تو ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے پیچھے چلا یہاں تک کہ وہ موارک گئی اور سانپ کی طرح سکڑ کر بیت اللہ کے مقام پر تھر گھر گھوٹڈ ہے کہا نہوں نے جوابا کہا: یہ پھر دہ تحصوت ابراہیم علیا ہے انہوں نے جوابا کہا: یہ پھر وہ تحصوت کے کر آئی ہے جوآپ کی تعمیر کی محتاج نہیں نے اپنے بیٹے سے نوچھا: تجھے یہ کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے جوابا کہا: یہ پھر وہ تحصوت کے کر آئی ہے جوآپ کی تعمیر کی محتاج نہیں ہے، یہ حضرت جبرا کیل علیا ہے ایس حسال ہے انہوں نے جوابا کہا: یہ پھر وہ تحصوت کے کر آئی ہے جوآپ کی تعمیر کی محتاج نہیں کہیں دیا۔ ہے، یہ حضرت جبرا کیل علیا لا کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیا ہے: اس در بیات اللہ کی تعمیر کو کمل کر دیا۔

😂 🕄 میرحدیث امام سلم میشاد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخیین میشاد نے اسے نقل نہیں کیا۔

3155 حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بَنَ مَالِح بُنِ هَانِ عِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيْرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ، عَنُ ابِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَنَا رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الله كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَقَامَ الاَقْرَعُ بُنُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَلُو قُلْتُهَا لَوَجَبَتُ وَلَوْ وَجَبَتُ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا، أَوْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا اللهِ عُمَلُوا بِهَا الْحَجُ مَرَّةً، فَمَنُ زَادَ فَتَطَوُّعٌ،

هلذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ، هلكَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ الْوَاسِطِتُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

حدیث : 3155

اخرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراعياء الترات العربى؛ بيروت بنان وقم العديث: 1337 اخرجه ابوداؤد السيجستسانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقم العديث: 1721 اخرجه إبو عيسىٰ الترمذى فى "جامعه" طبع داراعياء الترات العربى؛ بيروت لبنان وقم العديث: 814 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه" طبع مكتب الهطبوعات الاملاميه عليب الترات العربى؛ بيروت لبنان وقم العديث: 2619 اخرجه ابو عبدالله الشروبنى فى "سننه" وطبع دارالفكر بيروت لبنان وقم العديث: 2885 اخرجه ابومصد الدارمى فى "سننه " طبع دارالكتاب العربى؛ بيروت لبنان و 1407 درقم العديث: 2885 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 2304 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان و 1411ه/ 1991ء وقم العديث: 3199 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/ 1994ء وقم العديث: 8400

﴿ ﴿ ۔ حضرت (عبداللہ) بن عباس ﷺ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا: اے لوگو! بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر جج فرض کیا ہے۔ تو حضرت اقرع بن حابس ڈاٹٹ کھڑے ہوکر بولے: یا رسول اللہ ﷺ کیا ہر سال جج کرنا فرض ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر میں (ہاں) کہد یتا تو (ہر سال جج) فرض ہوجا تا اور اگر (ہر سال) فرض ہوجا تا تو تم اس پر عمل نہ کرتے اور نہتم میں اس کی استطاعت ہوتی ۔ جج (تمام عمر میں) ایک دفعہ فرض ہے جواس سے زائد ہے وہ فال ہے۔

ﷺ بیحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشد نے اسے قل نہیں کیا۔ سفیان بن حسین الواسطی نے زہری کے حوالے سے بیحدیث روایت کی ہے جیسا کہ درج ذیل ہے۔

3156 حَدَّثَنَا سَهُلُ بَنُ عَمَّادٍ اَنْ مَحَمَّدِ بَنِ شُعَيْبٍ الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا سَهُلُ بَنُ عَمَّادٍ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُوُنَ، انْبَانَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اَبِي سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اللَّهُ عَنْهُ بَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً ؟ قَالَ: لاَ، بَلُ مَرَّةً قَالَ: اللهُ عَنْهُ بِالشَّرْحِ وَالْبَيَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اللهُ عَنْهُ بِالشَّرْحِ وَالْبَيَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ بِالشَّرْحِ وَالْبَيَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ بِالشَّرْحِ وَالْبَيَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ بِالشَّرْحِ وَالْبَيَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ بِالشَّرْحِ وَالْبَيَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَخَوَّلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ النَّهُدِئُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ آبِی دَارِمِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُوْسَی بَنِ اِسْحَاقَ التَّيُمِیُّ، حَدَّثَنَا مُخَوِّلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ النَّهُدِئُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ زَاذَانَ، حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبْدِ الْاَعْلٰی، عَنْ آبِیهِ، عَنْ آبِی الْبَخْتَرِیِّ، عَنْ آبِی الْبَخْتَرِیِّ، عَنْ آبِی الْبَخْتَرِیِّ، عَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الْاَيَةُ : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللهِ سَبِيلا (آل عمران: 97) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فِی کُلِّ عَامٍ ؟ فَسَکَتَ، ثُمَّ قَالُوا: اَفِی کُلِّ عَامٍ ؟ فَسَکَتَ، ثُمَّ قَالُوا: اَفِی کُلِّ عَامٍ ؟ فَسَکَتَ، ثُمَّ قَالُوا: اَفِی کُلِّ عَامٍ ؟ قَالَ : لاَ، وَلَوْ قُلْتُ : نَعَمْ لَوَجَبَتُ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوا لاَ تَسْالُوا عَنُ اَشْيَاءَ اِنْ تُبُدَ كُلِّ عَامٍ ؟ قَالَ : لاَ، وَلَوْ قُلْتُ : نَعَمْ لَوَجَبَتُ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوا لاَ تَسْالُوا عَنُ اَشْيَاءَ اِنْ تُبُدَ كُلِ عَامٍ ؟ قَالَ : لاَ مَنْ عُرَامُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: يَايَّهُ اللّٰذِينَ الْمَنُولُ لاَ تَسْالُوا عَنُ اَشْيَاءً اِنْ تُبُدَ لَكُمْ تَسُؤُ كُمْ (المائِده: 101) قَالَ الْحَاكِمُ : كَانَ مِنْ حُكْمِ هٰذِهِ الْاَحَادِيُثِ النَّلاثَةِ اَنْ تَكُونَ مُحَرَّجَةً فِى اَوَّلِ كَتَابِ الْمُنَاسِكِ، فَلَمْ يُقَدَّرُ ذَلِكَ لِى فَحَرَّجُتُهَا فِى تَفْسِيرِ الْلاَيَةِ

وَلِلَّا رَعَلَى النَّاسِ حِيُّجُ الْبَيْتِ مَنِ السِّتَطَاعَ الدِّهِ سَبِيلا (آل عمران: 97) ''اوراللّٰدے کے لئے لوگوں پرائن گھر کا جج کرنا ہے جواس تک چل سکے' (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمدرضا مُعَظَّدٍ) نازل ہوئی تو صحابہ کرام ﷺ نے دریافت کیا: کیا ہرسال جے فرض ہے؟ آپ ٹائی خاموش رہے، صحابہ کرام ﷺ نے دوبار و پوچھا: کیا ہرسال جے فرض ہے؟ آپ مٹائی پھر بھی خاموش رہے۔ صحابہ کرام ﷺ نے پھر پوچھا: کیا ہرسال جے فرض ہے؟ آپ مٹائی نے فرمایا: ہیں۔ (اور فرمایا) اگر میں' ہاں'' کہد یتا تو (ہرسال جے) فرض ہوجا تا تو اللہ تبارک وتعالی نے یہ آیت نازل فرمائی: یکا پھا الّذین المَنُوا الا تَسْاَلُوا عَنُ اَشْیَاءَ اِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُونُ کُمْ (المائدہ: 101)

''اے ایمان والوالی با تیں نہ پوچھو جوتم پر ظاہر کی جا ئیں تو تہ ہیں بری لگیں'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا مُعَلَّلَةُ)
ﷺ من امام حاکم مُعَلِّلَةً کہتے ہیں: مذکورہ تینوں حدیثوں کاحق تو پیھا کہ ان کو کتاب المناسک کے آغاز میں درج کرتے لیکن میں ایسانہ کرسکااس لئے اب میں ان کو آیت کی تغییر کے تحت درج کر رہا ہوں۔

3158 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا اَبُو دَاؤُدَ، وَوَهِّبُ بُنُ الْحَسِنِ الْقَاضِى، بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسْنِ، جَدِيْرٍ، قَالا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَاَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْحَسِنِ الْقَاضِى، بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ مُنُ الْحُسْنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَن رَسُولَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلا هَلِهِ الْاَيَةَ : يَاكَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَ إِلَّا وَانَتُمْ مُسُلِمُونَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلا هَلِهِ الْاَيَةَ : يَاكَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا الله عَقَ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَ إِلَّا وَانَتُمْ مُسُلِمُونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلا هَلِهِ الْاَيْةَ : يَاكُيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا الله عَقْ اللهُ عَقَ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَ إِلَّا وَانَتُمْ مُسُلِمُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلا هَلِهِ الْاَيْةَ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعُولُونَ فَعَامَهُ وَلا تَمُولُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَاللهُ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُونَ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ

♦ ♦ -حضرت (عبدالله) بن عباس الله المنظمة عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله المنظمة المن

يَايُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَٱنْتُمْ مُسْلِمُونَ (آل عمران: 102)

"اے ایمان والواللہ سے ڈروجسیااس ہے ڈرنے کاحق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگرمسلمان"

(ترجمه كنزالا يمان امام احدرضا مُشَدُّ

پھرآپ مگائیوًانے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔اگر'' زقوم'' (جہنم کا ایک درخت ) کا صرف ایک قطرہ زمین کے تمام سمندروں میں ڈال دیا جائے تو (تمام روئے زمین کا پانی) نا قابل استعال ہوجائے۔

اور حضرت وہب بن جریر ڈٹاٹٹو کی روایت میں یوں ہے: تو دنیا والوں پر عرصہ حیات تنگ ہوجائے تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جن کی خوراک ہی بید (زقوم) ہوگی (العیاذ باللہ)

😅 🤁 بیرحدیث امام بخاری مُؤاللہ اورامام مسلم مُؤاللہ کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن شیخین مُؤاللہ نے اسے قال نہیں کیا۔

حديث: 3158

اخسرجيه ابسوالىقىاسىم البطبسرانسى فى "معجبه الصغير" طبيع البلكتيب الاسلامى زدارعبيار بيروب لبنيان/عبيان· 1405ھ 1985ء رقم العديث: 911 3159 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَّيْمَانَ بُنَ الْحَارِثَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُلَّةً بُنُ سُلَّيْمَانَ بُنَ الْحَارِثَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ فِي مُوسِى وَابُو نُعَيْمٌ قَالَا حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ بُنِ شَرَاحِيُلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ فِي مُوسِى وَابُو نُعَيْمٌ قَالَا حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ بُنِ شَرَاحِيلًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ فِي مُوسِى وَاللهِ عَنْهُ فِي اللهِ عَزَّوَجَلَّ : إِنَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ (آل عمران : 102) قَالَ انْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصِى وَيَذُكُرَ فَلَا يُنْسِى

هَٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ `

الله عبرت عبدالله بن مسعود الله والله المات الله كارشاد:

إِتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ (آل عمران : 102)

''الله سے ڈروجیسااس سے ڈرنے کاحق ہے''۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احمدرضا میں۔)

ے متعلق فرماتے ہیں (اس کامطلب سے ہے) اس کی اطاعت کی جائے اور نا فرمانی نہ کی جائے ،اس کو یا دکیا جائے اوراس کو بھولیں نہیں۔

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ارشاد: الله بن عباس الله تعالى كارشاد:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوِجَتُ لِلنَّاسِ (آل عمران: 110)

د تم بهتر ہوان سب امتوں میں جولوگوں میں ظاہر ہوئیں''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضائی ایکام

ے متعلق فرماتے ہیں (پیفنیلت ان لوگوں کی ہے) جنہوں نے رسول الله مَالَّيْظِمْ کے ہمراہ مکہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف

ہجرت کی۔

المسلم ال

# حديث: 3159

اخرجه ابوبكر الكوفى \* فى "مصنفه" طبع مكتبه الرثد' رياض' سعودى عرب \* ( طبع اول ) 1409ه رقم العديث:34553

# حديث: 3160

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2463 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سنسته الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 ، رقبع العديث:1107 اخرجه ابـوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 ، رقع العديث:12303 3161 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالُويُهِ، حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ اِبْرَاهِيمُ بَنُ عَبُدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بَنُ نُصَيْرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو اُمَيَّةَ بَنُ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوْسَى بَنَ عُقْبَةَ، وَتَلا قَوْلَ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ : وَسَارِعُوا آلِلٰى مَعْفُورَةٍ مِنْ رَبُّكُمْ (آل عمران: 133) فَقَالَ حَدَّثَ نِينَ اللهِ عَلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُشُولَ لَهُ الصَّامِتِ، عَنْ أَبَيِّ بَنِ كَعْبٍ رَضِى الله عَنْهُ، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُشُولَ لَهُ الصَّامِةِ، وَلَهُ الدَّرَجَاتُ، فَلْيَعْفُ عَمَّنُ ظَلَمَهُ، وَلَيُعْطِ مَنْ حَرَّمَهُ وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

♦ ♦ -حضرت ابواميد بن يعلى التقفي والنيؤ فرماتي بين: حضرت موى بن عقبه والنيؤن بيآيت:

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُّكُمُ (آل عمران: 133)

"اوردور واسيخ رب كى بخشش كى طرف" (ترجمه كنز الايمان ، امام احدرضا فيسيم)

تلاوت کی اور حضرت ابی بن کعب رہ النظر کے حوالے سے رسول الله مُلَا لَیْکُمُ کا بیار شاد سنایا'' جو محض بیر چاہتا ہو کہ اس کے لئے او نچامکل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کئے جائیں، اس کو چاہئے کہ اس محض کو معاف کردے جو اس پرظلم کرے، اس کو عطا کرے جواس سے قطع تعلقی کرے''۔

الاسناد بين كياري ويستاورا مسلم والتيان السناد بين كياري والمسلم والتياني الساد بين كيار

2162 - آخُبَرَنَا اَبُوْ زَكُرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِىُّ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَانَا مَعْمَرْ، عَنِ الرُّهُرِيِّ، قَالَ : اَخْبَرَنِى اَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ الرَّزَاقِ، اَنْبَانَا مَعْمَرْ، اَنَ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِيقَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَحْدِدُ النَّاسَ، فَاتَى الْبُيْتَ الَّذِى تُوُقِّى فِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفَ عَنْ وَجُهِهِ بُرُدَ حِبْرَةٍ، وَكَانَ مُسَجِّى بِهِ، فَنَظَرَ اللّهِ فَاكَبَّ عَلَيْهِ لَيُقَبِّلَ وَجُهَهُ، وَقَالَ : وَاللّهِ لاَ يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ بَعْدَ مَوْتِكَ النَّيْسَ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ بَعْدَ مَوْتِكَ اللّهُ عَلَيْهِ لاَيَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ بَعْدَ مَوْتِكَ النَّهُ عَلَيْهِ لاَيَحْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَكَى بَعْدَ مَوْتِكَ وَكَالَ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتِكَ وَكَالَ بَعْدُ مَوْتِكَ بَعْدَهُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتِكَ مَوْتِكَ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَكَى اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَكَ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتِكَ وَكَانَ يَعْبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ مَاتَ، وَمَنُ كَانَ يَعْبُدُ اللّهُ، فَإِنَّ اللهُ حَى لا يَمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ مَاتَ، وَمَنُ كَانَ يَعْبُدُ اللهُ عَلَيْهِ الرَّسُلُ (آل عمران : 144) فَمَا هُو إلَّا اَنْ تَلاهَا النَّاسُ بِمَوْتِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى قَالَ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السُّولِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الرَّسُلُ (آل عمران : 144) فَمَا هُو إلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ النَّاسُ بِمَوْتِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى قَالَ قَالُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

## حديث: 3161

اضرجه ابسوالـقـاســـم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبّه البنوم والعكم موصل 1404ه/1983. رقم العديث: 534 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه (رقم العديث:2579 حَتَّى تَلاهَا آبُو بَكُرٍ، قَالَ الزُّهُرِيُّ : فَاَخْبَرَنِي سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَبُنَ الْحَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا تَلاهَا آبُو بَكُرٍ عُقِرْتُ حَتَّى خَرَرْتُ اِلَى الْآرُضِ، وَايَقَنْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمُ يُخُرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

﴿ ﴿ حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن وَالنَّوْ وَات ہِن عبدالله بن عباس وَالنَّوْ ایا کیا کرتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق والت کے متعلق ) گفتگو کر رہے تھے، آپ صدیق والن والن میں آئے جہاں رسول پاک مُلُولِیْ نے وفات پاک تھی۔ حضور مُلُولِیْ کا چہرہ اطہر کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ آپ نے حضور مُلُولِیْ کا چہرہ اطہر کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ آپ نے حضور مُلُولِیْکُم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ مُلُولِیْکُم کی زیارت کی اور چہرے کا بوسہ لینے کے لئے جھکے اور بولے: خدا کو تم !الله تعالی آپ مُلُولِیْکُم کی جہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ مُلُولِیْکُم کی زیارت کی اور چہرے کا بوسہ لینے کے لئے جھکے اور بولے: خدا کو تم !الله تعالی آپ مُلُولِیْکُم کی جہرے سے کپڑا ہٹایا، آپ مُلُولِیْکُم کی زیارت کی اور چہرے کا بوسہ لینے کے لئے جھکے اور بولے: خدا کو تم !الله تعالی اسموت کے بعد آپ کہی موت نہیں آئے گی۔ پھرآپ معجد میں آگے اور حضرت عمر والنی نے اور حضرت ابو بکر والنی نے مورت میں میں میں اور جواللہ تعالی کی حمد و ثناء کی پھر فر مایا: اما بعد! جو محض محمد مُلُولِیْکُم کی عبادت کیا کرتا تھا تو بے شک محمد مثالیک فوت ہو چکے ہیں اور جواللہ تعالی کی عبادت کرتا تھا تو بے شک محمد مثالیک فوت ہو چکے ہیں اور جواللہ تعالی کی عبادت کرتا تھا تو بے شک محمد مثالیک فوت ہو چکے ہیں اور جواللہ تعالی کی عبادت کرتا تھا تو بے شک محمد مثالیک فوت ہو چکے ہیں اور جواللہ تعالی کی عبادت کرتا تھا تو بے شک محمد مثالیک فوت ہو چکے ہیں اور جواللہ تعالی کی عبادت کرتا تھا تو بے شک محمد مثالیک کی سے محمد کیا کہ میں کہ میں کہ کیا کہ کو کیا کہ کیک کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ (الانبياء: 34)

''اورہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لئے دینامیں ہمیشگی نہ بنائی''۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضافیتیم)

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران : 144)

فن اور محد تو ایک رسول بین ان سے پیلے اور رسول ہو چکے ' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا بھتا ہے)

للشاكرين''تك تلاوت كى ۔ جب حضرت ابوبكر رائٹئؤنے بيآيات پڑھيں تولوگوں كورسول اللّه مَائِلَيْكُمْ كى وفات كاليقين ہوگيا يہاں تك كەلوگوں كواس آيت كے نزول كاحضرت ابوبكر رائٹئۇ كى اس دن كى تلاوت سے پتة چلا۔

امام زہری بھی آئے ہیں: مجھے سعید بن المسیب والقلائے حضرت عمر والقلائ کا یہ بیان بتایا کہ جب حضرت ابو بکر والقلائے ان آیات کی تلاوت کی تومیر ہے جسم میں لرزہ والاری ہوگیا اور میں زمین پر گر پڑااور مجھے یقین ہوگیا کہ بے شک رسول الله سَالَقَیْرُ وفات یا چکے ہیں۔

﴿ هَ هَ مِيهِ مِيهُ اللَّهُ مِيهُ اللَّهُ مِيهُ اللَّهُ مِيهُ اللَّهُ مِيهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

عيث: 3163

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم الحديث: 2609 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والحكم موصل 1404ه/1983 ، رقم العديث: 10731

عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ : مَما نُصِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْطِنٍ كَمَا نُصِرَ يَوْمَ أُحُدٍ، قَالَ: فَٱنْكُرْنَا ذَلِكَ، فَـقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ :بَيْنِي وَبَيْنَ مَنَ ٱنْكُوَ ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَ جَلَّ يَقُولُ فِي يَوْمِ ٱلْحَدِ : وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَٰدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمُ بِإِذْنِهِ (آل عمران : 125) يَقُوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ :وَالْحِسُّ الْقَتُلُ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَسَسَازَعْتُ مَ فِي الْإَمْرِ، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرَاكُمْ مَا تُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ اللَّانْيَا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْاخِرَةَ، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَصْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران: 125) وَإِنَّمَا عَنَى بِهِلْذَا الرُّمَاةَ، وَذَٰلِكَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَهُمْ فِي مَوْضِعٍ، ثُمَّ قَالَ :احُمُوا ظُهُورَنَا فَإِنْ رَايَتُمُونَا نُقْتَلُ، فَلا تَنْصُرُونَنَا، وَإِنْ زَايُتُمُونَا قَدُ غَنِمْنَا، فَلا تَشْرَكُونَا، فَلَمَّا غَنَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَاحُوا عَسْكُ رَ الْمُشْرِكِينَ، انْكَشَفَ الرُّمَاةُ جَمِيعًا، فَدَخَلُوا فِي الْعَسْكُرِ يَنْتَهِبُونَ، وَقَلِدِ الْتَقَتُ صُفُوفُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمُ هِ كَذَا وَشَبَّكِ بَيْنَ اصَابِعِ يَدَيْهِ، وَالْتَبَسُوا فَلَمَّا اَخَلَّ الرُّمَاةُ تِلْكَ الْخَلَّةَ، الَّتِي كَانُوا فِيْهَا، دَخَلَ الْخَيْلُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ عَلَى آصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَالْتَبَسُوا وَقُصِلَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ نَاسٌ كَثِيْرٌ، وَقَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ أَوَّلُ النَّهَارِ حَتَّى قُتِلَ مِنْ اَصْحَابِ لِوَاءِ الْمُشْرِكِينَ سَبْعَةٌ اَوْ تِسْعَةٌ، وَجَالَ الْمُسْلِمُونَ جَوْلَةً نَحُوَ الْجَبَلِ، وَلَمْ يَبْلُغُوا حَيْثُ يَـقُولُ النَّاسُ الْغَابَ، إِنَّمَا كَانَ تَحُتَ الْمِهْرَاسِ، وَصَاحَ الشَّيْطَانُ قُتِلَ مُحَمَّدٌ فَلَمْ يَشُكُّوا فِيهِ آنَّهُ حَقٌّ، فَمَا زِلْنَا كَــذَلِكَ مَـا نَشُكُّ أَنَّهُ قُتِلَ حَتَّى طَلَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ السَّعْدَيْنِ فَعَرَفْنَاهُ بِتَكَفُيْهِ إِذَا مَشَى، قَالَ: فَفَرِحْنَا حَتَّى كَانَّهُ لَمْ يُصِبْنَا مَا اصَابَنَا، قَالَ : فَرَقِيَ نَحْوَنَا، وَهُوَ يَقُولُ : اَشْتَدُ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجُهَ نَبِيَّهِمْ، قَالَ :وَيَقُولُ مَرَّةً أُخُرَى :اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَتْعُلُونَا، حَتَّى انْتَهَى اِلَيْنَا، قَالَ :فَمَكَّتُ سَاعَةً فَاِذَا آبُو سُفَيَانَ يَصِيحُ فِي اَسْفَلِ الْتَجَبَلِ اعْلُ هُبَلُ، أَعْلُ هُبَلُ، يَعْنِي الِهَتَهُ ايْنَ ابْنُ آبِي كَبْشَةَ آيَنَ ابْنُ آبِي قُحَافَةَ آيَنَ ابُسُ الْخُطَّابِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ، آلا أُجِيبُهُ ؟ قَالَ : بَلَى، فَلَمَّا قَالَ :اعُلُ هُبَلُ، قَالَ عُمَرُ : اللهُ اعْلَى وَاجَلَّ، فَقَالَ ابُو سُفْيَانَ : يَا ابْنَ الْحَطَّابِ، إِنَّهُ يَوْمُ الصَّمْتِ، فَعَادَ، فَقَالَ : أَيْنَ ابْنُ آبِي كَبْشَةَ آيْنَ امِّنُ أَبِي قُحَافَةَ آيُنَ ابْنُ الْحَطَّابِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : هِلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِلَا ابُو بَكُر ، وَهَانَا ذَا عُمَرُ، فَقَالَ ابُو سُفْيَانَ :يَـوُمْ بِيَوْمِ بَدُرِ الْآيَّامُ دُوَلٌ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ، فَقَالَ عُمَرُ : لا سَهَا اللهَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاكُمْ فِي النَّارِ، قَالَ : إِنَّكُمْ لَتَـزْعُمُونَ ذَٰلِكَ لَقَدْ حِبْنَا إِذًا وَخَسِرْنَا، ثُمَّ قَالَ ٱلَّ لَمَا إِنَّكُمْ سَوْفَ تَجِدُونَ فِي قَتْلاكُمْ مُثْلَةً، وَلَمْ يَكُنُ ذَٰلِكَ عَنُ رَاْي سَرَاتِنَا، ثُمَّ آذَرَكَتْهُ حَدِيَّهُ الجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: اَمَا إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَٰلِكَ لَمْ نَكُرَهُهُ، هلذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُنْوِجَاهُ

الله عبدالله بن باس الله فرمائت بين: نبي اكرم تلييم كي جس طرح جنگ احد كے موقع پر مدد كي ملى اس طرح

مجھی نہیں کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ وٹائٹؤ کہتے ہیں: ہم نے اس بات کا اٹکار کیا تو حضرت ابن عباس ڈٹاٹٹا بولے میرے موقف اور منکرین کے موقف میں قرآن پاک فیصلہ کرے گا۔اللہ تعالی نے یوم احدے متعلق فرمایا:

رِين عَرَف رَف مِن اللهُ وَعُدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ مِاذُنِهِ (آل عمران: 125) ''اور بيتك الله نِتهميں سِج كردكھايا اپناوعدہ جب كهم اس كے هم سے كافروں كول كرتے تھ'۔

(ترجمه كنزالا يمان امام احمد رضا مُنظمًا)

حضرت ابن عباس والمجافر ماتے ہیں: "حس" کا مطلب ' قتل ' ہے۔

حَتْى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَازَعْتُمُ فِي الْاَمْرِ، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرَاكُمْ مَا تُحِبُّوُنَ مِنْكُمْ مَنْ يُّرِيدُ الدُّنْيَا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُّرِيدُ الْاخِرَةَ، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمُ لِيَبْتَلِيَكُمْ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

(آل عمران : 125)

''یہاں تک کہ جبتم نے برد ٹی کی اور حکم میں جھڑاڈ الا اور نافر مانی کی بعداس کے کہ اللہ تعالی تہمیں دکھاچکا تمہاری خوشی کی بات تم میں کوئی و نیاچا ہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا پھرتمہارا مندان سے پھیر دیا کہ تہمیں آ زمائے اور بیشک اس نے تہمیں معاف کردیا اور اللہ مسلمانوں پرفضل کرتا ہے'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احدرضا میشلید)

تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ مُنالِیکا کہدر ہے تھے: اللہ تعالیٰ اس قوم پر شدید غضب فرمائے ، جنہوں نے اپنے بی کے چرو کو خون آلود کروا دیا ، پھر آپ مُنالِیکا ہم کو اللہ اس کے اللہ اس کی بیٹی خون آلود کروا دیا ، پھر آپ مُنالِیکا ہم کا کہ بیٹی گئے آب مُنالِیکا ہم کا کہ بیٹی گئے آب مُنالِیکا ہم کا رہی کھر دری کھر دری کھر میں کھر اس کے جی کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہم کا این بلند ہو ، پھر کہاں ہے ؟ این ابی ہو جسل کی شان بلند ہو ، پھر کہاں ہے ؟ این ابی کہ جھوٹے معبودوں کی شان میں با تیں کرنے لگا (اور کہنے لگا) این ابی کہ بھر کہاں ہے؟ حضرت عمر فاروق مُنالِقُون نے اس کو جواب دینے کی نبی اگر م مُنالِقُون ہے اجازت ما لگی تو آپ مُنالِقُون نے اجازت الحظاب کہاں ہے؟ حضرت عمر فاروق مُنالؤ نے اس کو جواب دینے کی نبی اگر م مُنالِقُون ہے اجازت ما لگی تو آپ برزگ ہے ، ابوسفیان نے کہا: اس انحظاب آئ کا دن تہمارے خاموش رہنے کا دن ہے، اس فی پھر کہا: این کبھہ کہاں ہے؟ میں مور کہا: این خطاب کہاں ہے؟ حضرت عمر فی الشون نے جوابا کہا: یہ بیں رسول اللہ منالوں ہو بیا ہو تو تو ابیا کہ ہو کہا: اس کو کہا: آئ کا دن' برز' کا بدلہ ہے۔ دن بدلتے رہنے ہیں اور جنگ تو نام ہی مقابلہ کا ہے۔ حضرت عمر شاہنؤ ہو لی دوزی ہیں۔ اس نے کہا: اگر تمہارا ہے کہا: آئ کا دن' برز' کا بدلہ ہے۔ دن بدلتے رہتے ہیں اور جنگ تو نام ہی مقابلہ کا ہے۔ حضرت عمر شاہنؤ ہو لی دوزی ہیں۔ اس نے کہا: اگر تمہارا ہے مہارے میں بھن کی شکیس بگر کی پاؤ تو وہ ہمارے بردوں کی اجازت سے نہیں کیا گیا، پھراس پروہا کے تو ہم اس کونا پندئیں کر ہے۔ نہیں کیا گیا، پھراس پروہا کے تو ہم اس کونا پندئیں کر ہے۔ نہیں کیا گیا، پھراس پروہا کے تو ہم اس کونا پندئیں کا میں، پھراس پروہا کے تو ہم اس کونا پندئیں کا میں بھر کیا گیا۔ ہو اس کونا پندئیں کر کے اس کونا پندئیں کیا۔

3164 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا السَّمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُّ وَعَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلْمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسٍ عَنْ آبِي طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ رَفَعُتُ رَأْسِي يَوْمَ الْحُدِ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ وَمَا مِنْهُمُ آحَدٌ اللَّ وَهُوَ يَمِينُ تَحْتَ حَجْفَتِهِ مِنَ النَّعَاسِ فَلْ لِكَ قُولُهُ قَالَ رَفَعُتُ رَأْسِي يَوْمَ الْحُدِ فَجَعَلْتُ انْظُرُ وَمَا مِنْهُمُ آحَدٌ اللَّهَ وَهُو يَمِينُ تَحْتَ حَجْفَتِهِ مِنَ النَّعَاسِ فَلْ لِكَ قُولُكُ عَلَى مَا وَلَمُ يَعْدِ الْغَمِّ آمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةٌ مِنْكُمُ (آل عمران: 154) الْايَة هَنْ مَا مُسَلِم وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ هَلْمَا عَلَيْكُمُ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابوطلحه انصاری و النظافر ماتے میں ، جنگ اَحد کے دن میں اونگھ کی وجہ سے ہر شخص اپنے سینے سے بھی نیجے ڈو ھا کا جار ہاتھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا بیار شاد ہے:

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ آمَنَةً نَّعَاسًا يَّغْشَى طَائِفَةٌ مِّنْكُمُ (آل عمران: 154) الْإِيَةَ ''پُهِرَمْ رِغْم كِ بعدچين كى نيندا تارى كه تبهارى ايك جماعت كوهير تِهى'' (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مُنظيد)

## حديث: 3164

اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3007 اخرجه ابوعبدالرصن النسساشى فى "سنسنه السكبرلى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقم العديث: 1119 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق ثام 1404ه-1984، رقم العديث: 142 الله المسلم مسلم موالة كم معيار كم مطابق صحيح به ليكن شخين والله النهائية المسلم موالة كالمبين كيا-

عَلَى اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اِسْحَاقَ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اُمَيَّةَ، عَنْ اَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ادْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اُمَيَّةَ، عَنْ اَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ادْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اُمَيَّةَ، عَنْ اَبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسْرَبِهِمْ وَمُقِيلُهِمْ، قَالُوا : مَنْ يُبَلِّعُ الْحُوانَا عَنَّا اللهُ عَلَيْهِ مُ الْحَوْلِ اللهُ عَلَيْهِ مُ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلُهِمْ، قَالُوا : مَنْ يُبَلِّعُ الْحُوانَا عَنَّا اللهُ عَنْ وَهَدٍ مُعَلِّقَةٍ فِى الْجَنَّةِ فُرُونَ لا لاَنْ لاَ لَا عَرْهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلُهِمْ، قَالُوا : مَنْ يُبَلِّعُ الْحُوانَا عَنَّا اللهُ عَنْ وَلا يَنْكُمُ اللهُ عَزَّوجَلَّ : اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَزَّوجَلَّ : وَلا تَحْسَبَلَ الله عَزَوجَلَّ : اللهُ عَنْكُمْ، فَانْزَلَ الله عَزَّوجَلَّ : وَلا تَحْسَبَلَ اللهِ (آل عمران : 169)

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ

﴾ - حضرت عبداللہ بن عباس فی فرما تے ہیں: رسو کا اللہ مثاقیم نے ارشاد فرمایا: جب''احد' میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کی روحوں کو پرندوں کے قالب میں ڈال دیا، جو جنت کی نہروں پر گھو متے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں۔ پھرعش کے سائے میں لگتی ہوئی قندیلوں کے پاس آتے ہیں۔ جب ان کو انتہائی عمدہ کھانے ملتے ہیں، عمدہ مشروبات اور بہترین آرام گاہیں ملتی ہیں تو وہ کہتے ہیں: کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو بیا طلاع دے دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، ہمیں یہاں رزق ماتا ہے (اور ہمارے بھائیوں کو ہماری طرف سے بیتا کیدکردیں کہ) جہاد سے ستی اور جنگ میں بزدلی کا مظاہرہ ہرگز نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (آل عمران: 169)

''اور جواللد کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میشاند)

المسلم مُناليات عملان معارك مطابق صحيح بهايكن شيخين مُناليات المفات ميارك معارك مطابق محيم ما المام المسلم مُناليات المناليات المن

3166 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ لِيَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا هِ الْهَامِ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا هَامُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا الله قَالَتُ لِعَبُدِ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِى الله عَنْهَا اللهُ عَزَوجَدِ اللهِ بُنَ اللهُ عَزَوجَدَ اللهِ بُنَ اللهُ عَزَوجَدَ اللهِ بُنَ اللهُ عَزَوجَدَ اللهُ عَنْ وَالزَّبَيْرَ لَمِنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَزَوجَدَ اللهُ عَزَوجَدَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَزَوجَدَ اللهُ عَزَوجَدَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَزَوجَدَ اللهُ اللهُ عَزَوجَدَ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ وَجَدَلُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

حديث: 3165

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2520 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالبساز مكه مكرمه بعودى عرب 1994ه/1994 وقيم العديث: 18301 اخرجه ابنوسعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشور ثام 1404ه-1984 وقيم العديث: 2331 اخرجه ابنومعبد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1408 وقيم العديث: 679 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرثد رياض بعودى عرب (طبع الد) 1409ه وقيم العديث: 1933

الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوُ اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعُدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ (آل عمران : 172) هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

فر مایا: اے میرے بھانجے! خداکی قتم: تیراباپ اور دادالینی حضرت ابوبکر بڑائیڈا ورحضرت زبیر رڈائیڈان لوگوں میں سے ہیں جن کے متعلق الله رب العزت في ارشا وفر مايا:

الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوُ اللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ (آل عمران : 172)

''وہ جواللہ اوراس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعداس کے کہ انہیں زخم بنج چکا تھا''۔ (ترجمہ کنزالایمان امام احدرضا ایشیہ)

🕄 🤁 میرحدیث امام بخاری وَیُشالیّ اورامام مسلم وَیشایی کے معیار کے مطابق سیجے ہے کیکن سیخین وَیُشالیّا نے اسے قل نہیں کیا۔

3167- أَخُبَرَنَا اَبُوُ بَكُرٍ بُنُ اَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ، بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّمِيمِتُّ، حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ آبِي حُصَيْنٍ، عَنْ آبِي الضَّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:كَانَ الْحِرُ كَلامِ اِبْرَاهِيمَ حِينَ ٱلْقِيَ فِي النَّارِ حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَقَالَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهَا: الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الُوَكِيلُ (آل عمران : 173)

هلذَا حَدِيْكُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

المعرت (عبدالله) بن عباس رفي فرماتے ہيں: جب حضرت ابراہيم عليه كوآگ ميں ڈالا گيا تو ان كا آخرى كلام بير تھا" حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ" مير اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ "مير اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ "مير اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ "مير اللَّهُ اللَّهُ وَنِعْمَ اللَّهُ وَنِعْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ وَنِعْمَ اللَّهُ وَنِعْمَ اللَّهُ وَنِعْمَ اللَّهِ اللَّهُ وَنِعْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اس طرح کا کلام کیا (جیسا کرفرآن پاک میں موجودہ)

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ

اخـرجـه ابـو عبـدالـله معـد البخارى في"صعيحه"· ( طبع ثالث ) دارا بن كثير' يسامه· بيروت· لبنان· 1407ه 1987 ،3849 اخرجه ابـوالـمسيـن مسـلـــم النيسـابورى فى "صعيحه"طبح داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2418 اخـرجه ابو عبدالله القزويشى فى "بننه" · طبع دارالفكر' بيروت كبنان وقع العديث: 124 ذكره ابوبكر البيهقى فى "بننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مسكرمه· بعودى عرب 1414ه/1994ء· رقم العديث: 12866 اخرجـه ابـوبكر العبيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلبيه· مكتبه البتنبى بيروس قاهره رقب العديث:263

اخترجه ابسو عبسدالله معبد البغارى فى"صعيمه" ﴿ طبع ثالث ﴾ دارا بن كثير بينامه بيروت لبنان 1407ه 1987 1888 اخرجه ابوعبدالرحين النسبائى في "بننه الكبر<sup>ا</sup>ى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنيان 1411ه/ 1991. رقم العديث:10439 (آل عمران: 173)

''وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لئے جتھا جوڑا تو ان سے ڈروتو ان کا بیان اورزا کہ ہوا اور بولے اللہ ہم کوبس ہے اور کیا اچھا کارساز'' (ترجمہ کنز الا بیان ،امام احمد رضائی کیاں۔

و المسلم على المسلم الم

3168 الحُبَرَنَا اَبُو زَكِرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّكَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ وَالَّذِي لاَ اِللهَ غَيْرَهُ مَا عَلَى الْاَرْضِ نَفُسُ اِلَّا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ خَيْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ وَالَّذِي لاَ اِللهَ غَيْرَهُ مَا عَلَى الْاَرْضِ نَفُسُ اللهَ اللهَ يَقُولُ : للْكِنِ الَّذِينَ اتَّقُواْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجُرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ اللهَ يَقُولُ : الْكِنِ اللهَ يَقُولُ : إِنَّمَا نُمُلِى لَهُمْ لِيَزُدَادُوا اِثْمًا (آل عمران : 178) (آل عمران : 178)

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

لِكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْ اللَّهُمُ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِئ مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهَارُ (آل عمران: 198)

''لکین وہ جواپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے جنتیں ہیں جن کے نیچنہریں بہیں ہمیشہ''

(ترجمه كنزالا بمان، امام احدرضا فيشفن

اوراگروہ کا فرہے تواس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ لِيَزُدَادُوا إِثْمًا (آل عمران : 178)

''تواسی لئے انہیں ڈھیل دیتے ہیں کہوہ گناہ میں بڑھیں'' (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضائطانیہ) ''

المام بخارى فيشفه اورامام سلم فيسته كمعيار كمطابق صحيح بيكن شيخين وسينط في السفل نهيس كيا-

3169 اَخْبَرَنِى يَحْيَى بُنُ مَنْصُوْرِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو عُمَرَ الْمُسْتَمِلِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو هِ شَامِ الرَّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو مُالُمُسْتَمِلِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو هِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهِ: سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَبُو بَنِ بَكُرٍ بُنِ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا اَبُو إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا اَبُو وَائِلٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَبُو بَكُرٍ بُنِ مَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

سَمِعْتُ يَحْيِلَى بُنَ مَنْصُوْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ اَبَا عَمْرٍو الْمُسْتَمِلِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ اَبَا هِشَامِ الرَّفَاعِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ اَبَا بَكُرٍ بُنِ عَيَّاشٍ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا كَذَبُتُ عَلَى اَبِي اِسْحَاقَ وَلَا اَرِي اَبَا اِسْحَاقَ كَذَبَ عَلَى اَبِي وَائِلٍ سَمِعْتُ اَبَا بَكُرٍ بُنِ عَيَّاشٍ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا كَذَبُتُ عَلَى اَبِي اِسْحَاقَ وَلَا اَرِي اَبَا اِسْحَاقَ كَذَبَ عَلَى اَبِي وَائِلٍ

## حديث : **3169**

اخرجه ابـوالـقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم· موصل· 1404ه/1983ء· رقم العديث: 9125 اخرجه ابوبكر الكوفى • فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض· بعودى عرب· ( طبع اول ) 1409ه· رقم العديث:10698 وَلَا اَرْى اَبَا وَاثِلٍ كَذَبَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ ٱلثَّوْرِيُّ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ

حضرت عبدالله (بن مسود) رئائن الله تعالى كارشاد:

سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمرانِ : 180)

''عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے سکلے کا طوق ہوگا'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا اُئیسیم)

کے متعلق فرماتے ہیں:ایک بہت بڑاا ژ دھا،جس کی دوز بانیں ہول گیاوہ اس کوقبر میں ڈسے گااور کیے گا: میں ہوں تیراوہ مال جس میں تو بخل کیا کرتا تھا۔

ابو بكر بن عياش كہتے ہيں: خداكى قتم! ميں نے ابواسحاق كے بارے ميں جھوٹ نہيں بولا اور ميں نہيں سمجھتا كەابواسحاق نے ابووائل پرجھوٹ باندھا ہواور نہ ہی میں سیمجھتا ہوں کہ ابووائل نے عبداللّٰہ پرجھوٹ باندھا ہوگا۔

ای حدیث کوثوری نے ابواسحاق سے روایت کیا ہے (جیما کہ درج ذیل ہے)

1/3169 - أَخْبَوَنَاهُ اَبُو بَكُو ِ الشَّافِعِيُّ حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَبِيُّ حَلَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةً حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ عَنُ اَبِى وَائِلٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدِفِى قَوْلِهِ: سَيُـطَوَّقُونَ مَإ بَخِلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عِمران : 180) قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ يَجِينُهُ ثُعْبَانٌ فَيَنْقُرُ رَاْسَهُ ثُمَّ يَتَطَوَّقُ فِي عُنُقِهِ ثُمَّ يَقُولُ آنَا مَالُكَ الَّذِي بَتِحَلِّتَ

هٰلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

♦ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رفاهنا الله تعالى كارشاد:

سَيُطُوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران : 180)

''عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا'' (ترجمہ کنز الایمان ، امام محررضا مُعِينية )

کے متعلق فرماتے ہیں:''اس کے پاس ایک اژ دھا آئے گاوہ اس کے سرمیں سوراخ کردیے گااوراس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور کیے گا: میں تیراوہی مال ہوں جس میں تو بخل کیا کرتا تھا۔

🖼 🕄 بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد نے اسے قان نہیں کیا۔

3170 حدث ا أَبُو عَمْرٍو عُشْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَوْضِعَ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اقْرَؤُوا إِنَّ

اخسرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقب العديث:3013 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2649 اخرجه ابوحاته البستى فى "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت · لبنان· 1414ه/1993 · رقم المديث: 7417 شِئْتُمْ فَمَنُ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُودِ (آل عمران : 185) هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللَّهُ عَالَيْ مِن أَسُولِ اللَّهُ عَلَيْظِ نِهِ ارشاد فرمایا: جنت میں صرف اتنی جگہ جہال کوڑ ڈالا جاتا ہے،

د نیااور جو پچھاس میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔اگر چا ہوتو یہ آیت پڑھ کرد مکھلو:

فَهَنُ زُخُزِحَ عَنِ النَّارِ وَادُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ (آل عمران : 185) ''جوآ گے سے بچاکر جنت میں داخل کیا گیاوہ مرادکو پہنچااور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے''

(ترجمه كنزالا يمان،امام احمد رضا مينية)

عَدَّوَنَا مُحَمَّدُ اللَّهِ وَكُولًا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْعَنْبِيْ بُنُ عَبُدِ الْعَلِيْ بُنِ عَبُدِ الْعَبْرِيْ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ، اَخْبَرَهُ اَنَّ مَرُوانَ بَعَثَ اللَّي ابنِ عَبَّاسٍ : وَاللَّهِ لَيْنُ كَانَ كُلُّ امْرِءٍ مِنَّا ابْنُ عَبَّاسٍ : وَاللَّهِ لَيْنُ كَانَ كُلُّ امْرِءٍ مِنَّا ابنُ هَبَادَةً، اَنَّ حُمِيد بِمَا لَمْ يَفْعَلُ، عُذِّبَ لَنُعَذَّبَنَ جَمِيعًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّمَا نَوْلَتُ هلِهِ الْايَةُ فِي اَهْلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَتُمُوهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَتُمُوهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَتُمُوهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَتُمُوهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَتُمُوهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَتُمُوهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَتُمُوهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَتُمُوهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَتُمُوهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّه اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

؟ ﴿ ﴿ يَهِ مِدِيثَ صِحِحُ الاسْادِ بِهِ لَيْنَ امام بخارى بَيْلَةَ اورامام سلم بُيلِيدِ في السياقات بين كيا-

3172 حَـدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ السَّكَنِيُّ الْبُخَارِيُّ، بِنَيْسَابُورَ، حَدَّثَنَا اَبُوُ عَلِيِّ صَالِحُ بْنُ

مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبِ الْحَافِظُ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُنِ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ، حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْاَمَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: سَمِعْتُ اِبْرَاهِيمَ بْنَ طَهُمَانَ، وَتَلاقُولَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: النَّدِينَ يَذُكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ قَالَ: سَمِعْتُ اِبْرَاهِيمَ بْنَ طَهُمَانَ، وَتَلاقُولَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمُرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، اللهُ كَانَ بِهِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمُرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، اللهُ كَانَ بِهِ الْبَوَاسِيرُ، فَاهَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان يُصَلِّى عَلَى جَنْبٍ،

هَلْدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيُّنِ، وَلَمُ يُخُرِجَاهُ

♦ ♦ - حضرت ابن المبارك رفاتينا كابيان بحضرت ابرابيم بن طهمان رفاتينا نه يرآيت برهي:

اللَّذِينَ يَذَّكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ (آل عمران :191)

"جوالله كى يا دكرتے بيں كھڑے اور بيٹھے اور كروٹ پر ليٹے" (ترجمہ كنز الايمان، امام احمد رضا مُعَلَيْدً)

پھر فرمایا: حضرت عمران بن حصین رہائیں کو' بواسیر' تھی تورسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ نے ان کو پہلو کے بل نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔

3173 حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعَقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثِنِي آبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ

عَلَى: اَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُمُ الْكُفَّارُ، قَالَ : قُلُتُ لِجَابِرٍ : فَقُولُهُ : إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ

النَّارَ فَقَدُ آخُزَيْتَهُ (آل عمران : 192) قَالَ:اللَّهُ قَدُ آخُزَاهُ حِينَ آخُرَقَهُ بِالنَّارِ أَوْ دُونَ ذَٰلِكَ الْحِزْي

يُرِيدُونَ أَنْ يَتْخُرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا (المائده: 37)

'' دوزخ سے نکلنا چاہیں گےاوروہ اس سے نہ نکلیں گے'' (ترجمہ کنزالا یمان، امام احمد رضا میں ایک

کے متعلق کچھ بتائے۔انہوں نے کہا: مجھے رسول اللہ مَالِیَّا نے بتایا ہے ( کہاس سے مراد ) کفار ہیں۔ (حضرت عمرو ڈالٹنا)

كہتے ہيں، ميں نے حضرت جابر والفناسے كہا:

إِنَّكَ مَنُ تُدُخِلِ النَّارَ فَقَدُ آخُزَيْتَهُ(آل عمران : 192)

" بیشک جسے تو دوزخ میں لے جائے اسے ضرور تونے رسوائی دی " (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا میلندی

( کا کیامطلب ہے؟)انہوں نے فرمایا:اللہ تعالی اس کوذلیل کرے گا، جب اس کوآگ میں جلایا جائے گا،یاس سے کم درجہ کی ذلت ہوگی۔

3174 - أَخُبَرَنَا ٱبُوْ عَوْنٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ مَاهَانَ عَلَى الصَّفَا، حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ آبِي سَلَمَةَ،

رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا، قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، لاَ اَسْمَعُ اللَّهَ ذَكَرَ البِّسَاءَ فِي رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ أُمِّ سَلَمَةً مَنْ أُكُو اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ : فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ آنِي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنُ ذَكْرٍ اَوْ أُنْهَى اللهِ عُرَةً بِشَيْءٍ ، فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ : فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ آنِي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكْرٍ اَوْ أُنْهَى بَعْضٍ (آل عمران 195)

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيّ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ، سَمِعْتُ اَبَا اَحْمَدَ الْحَافِظُ، وَذَكَرَ فِي بَحْثَيْنِ فِي اللّهُ كَتَابِ الْبُخَارِيِّ يَعْقُوْبُ بُنُ حُمَيْدٍ وَاللّهُ كَتَابِ الْبُخَارِيِّ يَعْقُوْبُ بُنُ حُمَيْدٍ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللّهُ اللللل

﴾ ﴿ ﴿ ام المونین حضرت ام سلمہ وُلَّا اُسے منقول ہے، انہوں نے عرض کی: یارسول اللّٰد مَنَّ اللّٰہِ اُنجرت کے سلسلہ میں قرآن کریم میں کہیں بھی عورتوں کا ذکر نہیں ہے تو اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مادی:

فَاسُتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ آنِی لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَوٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ (آل عمران 195)

"توان كى دعائن لى ان كرب نے كميستم ميں كام كرنے والے كى محنت اكارت نہيں كرتا مروہ و ياعورت تم آپس ميں ايک ہؤا (ترجمہ كنزالا يمان ، امام احمد رضا مُعَلَيْتُ )

المام بخارى مُعْلَقَة كمعيار كرمطابق صحح به يكن شيخين مُعِلَقَاتُ الله الله المام بخارى مُعْلَقَة كمعيار كرمطابق صحح بهايكن مُعَلَق الله المام بخارى مُعْلَقة كم معيار كرمطابق صحح بهايكن مُعْلَقة في المام بخارى مُعْلَقة كم معيار كرمطابق صحح بهايكن مُعْلَقة في المام بخارى مُعْلَقة كم معيار كرمطابق صحح بهايكن مُعْلَقة في المام بخارى مُعْلَقة كم معيار كرمطابق صحح بهايكن مُعْلَقة في المام بخارى مُعْلَقة كم معيار كرمطابق صحح بهايكن مُعْلَقة في المام بخارى مُعْلَقة كم معيار كرمطابق صحح بهايكن مُعْلَقة في المام بخارى مُعْلَقة كرمين من المام بخارى مُعْلَقة كرمين المام بخارى مُعْلَقة كرمين من المام بخارى مُعْلَقة كرمين من المام بخارى مُعْلِقة كرمين المام بخارى مُعْلَقة كرمين المام بخارى المام بخارى معالم المام بخارى المام بخار

ابواجمد الحافظ نے بیہ بات ذکر کی ہے کہ امام بخاری مُتِلَّة کی کتاب میں دومقامات پر یعقوب مَلَیْكَ کی سفیان رفائن کا سفیان رفائن سے اور یعقوب ملیک کی دراوردی سے روایت كا ذكر موجود ہے، ابواجمہ مُرِیَّلَة نے كہا: بیا یعقوب ملیک کی دراوردی سے روایت كا ذكر موجود ہے، ابواجمہ مُرِیَّلَة نے كہا: بیا یعقوب ملیک کے دراوردی سے روایت كا ذكر موجود ہے، ابواجمہ مُرِیَّلَة نے كہا: بیا یعقوب ملیک کے دراوردی سے روایت كا ذكر موجود ہے، ابواجمہ مُرِیَّلَة نے كہا: بیا یعقوب ملیک کی دراوردی سے روایت كا ذكر موجود ہے، ابواجمہ مُرِیْتُ کی دراوردی سے روایت كا ذكر موجود ہے، ابواجمہ میں مقام کی دراوردی سے روایت كا ذكر موجود ہے، ابواجمہ مُرِیْتُ کی دراوردی سے روایت كا ذكر موجود ہے، ابواجمہ میں موجود ہے، ابواجمہ کی دراوردی سے روایت كا دراوردی ہے دراوردی ہے، ابواجمہ میں موجود ہے، ابواجمہ موجود ہے، ابواجمہ میں موجود ہے، ابواجمہ میں موجود ہے، ابواجمہ میں موجود ہے، ابواجمہ میں موجود ہے، ابواجمہ موجود ہے، ابواجمہ میں موجود ہے، ابواجمہ موجود ہے، ابواجمہ میں موجود ہے، ابواجمہ میں موجود ہے، ابواجمہ میں موجود ہے، ابواجمہ موجود ہے، ابواجمہ میں موجود ہے، ابواجمہ ہے،

3175 مَنَ عَبِي الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُو، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَلِي الْعَزَالُ، ثَنَا عَلِيُّ بُنُ اللهِ بُنِ النَّبَيْرِ، عَنُ اَبِيهِ، الْحَسَنِ بُنُ شَقِيْقٍ، ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارِكِ، انْبَا مُصْعَبٌ بُنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَامِرٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ النَّبَيْرِ، عَنُ اَبِيهِ، وَاللهِ بُنِ النَّبَيْرِ، عَنُ اَبِيهِ، قَلَ اللهِ بَنُ النَّبَعِ مَعُنَا مَعَكَ، قَالَ اللهِ عَلَيْ مِّنُ دَوْلَ اللهِ عَيْرٌ مِّنُ دَوْلَ اللهِ عَيْرٌ مِّنُ دَوْلَ اللهِ عَيْرٌ مِّنُ دَوْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْرٌ مِّنُ دَوْلَ اللهِ عَيْرٌ مِّنُ دَوْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْرٌ مِّنُ دَوْلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَيْرٌ مِّنُ دَوْلَ اللهِ عَيْرٌ مِّنُ دَوْلَ اللهِ عَيْرٌ مِّنُ دَوْلَ اللهِ عَيْرٌ اللهِ اللهِ عَيْرٌ اللهِ اللهِ وَمَا اللهِ عَيْرٌ مِلْهُ اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه"؛ طبع داراحياء الترات العربى؛ بيروت لبنان؛ رقم العديث: 3023 اخرجه ابويعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث؛ دمشق، ثنام؛ 1404ه-1984ء؛ رقم العديث: 6958 اخرجه ابوبكر الُعبيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلمية؛ مكتبه البير" طبع مكتبه العلوم مكتبه العلوم والعكم، موصل؛ 1404ه/1983ء وقم العديث: 351

چاہتے ہیں اور ہماری جرات و بہادری سے آپ واقف ہی ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جوھن سلوک کیا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔لیکن نجاشی نے یہ کہتے ہوئے ان کوا نکار کردیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرنا لوگوں کی مدد پر بھروسہ کرنے ہے بہتر ہے۔(عبداللہ) کہتے ہیں: انہی کے متعلق قرآن یا ک کی یہ آیت نازل ہوئی:

وَإِنْ مِّنُ آهُلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُتُوْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ الْيَهِمْ خَاشِعِيْنَ لِللهِ

''اوربے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جوتمہاری طرف اتر ااور جوان کی طرف اتر ااُن کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے''۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا مُعطَّلَةِ)

السناد ہے کی میرہ مسلم میں السناد ہے لیکن امام بخاری میں اللہ اللہ مسلم میں اللہ نے اسے قل نہیں کیا۔

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَّكُمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عمر بن الخطاب وَثَاثِمُنَا ہے روایت ہے آپ کو بیاطلاع ملی کہ شام میں حضرت ابوعبیدہ وَثَاثِمُنَا کا محاصرہ کرلیا گیا ہے اور ان کے خلاف بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ حضرت عمر ڈٹائٹؤ نے ان کی طرف ایک مکتوب کھا'' سلام علیک!اما بعد: بندۂ مومن پر جب بھی کوئی ختی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی عطا کرتا ہے اور بھی بھی ایک تنگی دوآسانیوں پر غالب نہیں آتی اور

يَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوْا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (آل عمران: 200) "اے ایمان والوصر کرواور صبر میں دشمنول سے آگے رہواور سرحد پراسلامی ملک کی تگہبانی کرواور اللہ سے ڈرواس امید پر کہ کامیاب رہو' (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضائی اللہ )

حضرت عبيده و النفظ في جواني متوب مين لكها: سلام عليك، المابعد! بشك الله تعالى نه اپنى كتاب مين ارشاد فرمايا به اعلمه و الحكمو النفظ و الكور المحديد: 20) و المكرو النفط و الكور و المحديد: 20) و المكرو الما و الكور و المحديد: 20) و المورد و المحديد: 20) و المورد و المورد و المحديد: 20) و المورد و المحديد و المراد و المورد و ال

(حضرت اسلم طالنیًا) کہتے ہیں: حضرت عمر طالنیًا نے بید ملتوب لیا اور منبر پر بیٹھ گئے اور تمام اہل مدینہ کو بید کتوب پڑھ کرسنایا پھر فرمایا: اے مدینہ والو! حضرت ابوعبیدہ طالنیًا تمہیں جہاد میں دلچیس لینے پر ابھار رہے تھے۔

ا مراد من الم مسلم والله كم معيار كم مطابق صحيح بيان شيخين والتلط في استفل نبيس كيا-

3177 حَدَّثَنَا بَنُ الْمُبَارَكِ انْبَا مُصْعَبٌ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ نَجْدَةَ الْقَرَشِيِّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَالِحٍ قَالَ قَالَ اَبُو سَلْمَةَ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَا مَنْ طُورٍ حَدَّثَنَا بَنُ الْمُبَارَكِ انْبَا مُصْعَبٌ بَنُ ثَابِتٍ حَدَّثِنِى دَاوُدُ بَنُ صَالِحٍ قَالَ قَالَ اَبُو سَلْمَةَ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَا بُنَ اَخِى هَلُ تَدُرِى فِى آيِ شَيءٍ نَزَلَتُ هٰذِهِ الْآيَةَ: اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا (آل عمران: 200) قَالَ قُلْتُ لاَ بُنَ اَخِى هَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُو يُرَابِطُ فِيْهِ وَلَكِنُ قَالَ يَا بُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُو يُرَابِطُ فِيْهِ وَلَكِنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُو يُرَابِطُ فِيْهِ وَلَكِنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُو يُرَابِطُ فِيْهِ وَلَكِنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُو يُرَابِطُ فِيْهِ وَلَكِنُ الْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُو يُرَابِطُ فِيْهِ وَلَكِنُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُو يُرَابِطُ فِيْهِ وَلَكِنُ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُو يُرَابِطُ فِيْهِ وَلَكِنُ السَّكُونُ الصَّكُونُ الصَّكُونُ السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُو يُرَابِطُ فِيهِ وَلَكِنُ السَّيْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُو يُولِكُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُو يُرَابِطُ فِيهِ وَلَكِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُو يُولِي لَا لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُو يُسَلِمُ الْعَلَامُ الصَّكُونُ السَّلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَولُولُ الْعَرَالُ السَّلُولُ السَّلَامُ الْعَلَقُ اللّهُ الْعَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلَمَ الْوَلُولُ الْعَلَيْهِ وَلِكُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَيْمَا الْوَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَيْمِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ الْعَلَيْهِ وَلَولَامُ الْعَلَيْمِ وَلَولَامُ الْعَلَيْمِ وَلَا اللّهُ الْعَلَيْهِ وَلَولَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعَلَقُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ الْعَلِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعُرَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت داوُد بن صالح رفحاتُهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ : حضرت الوسلمة بن عبدالرحن وفاتُهُ في نها: الم مير ب بطبيع كياتم جانع موكه بيآيت كس سلسل مين نازل موكى ؟

اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا (آل عمران : 200)

"صبر كرواور صبر مين دثيمنول سے آگے" (ترجمه كنز الايمان، امام احدر ضائيلة)

(حضرت داؤد بن صالح ﷺ) کہتے ہیں: میں نے کہا نہیں۔انہوں نے کہا: اے میرے بھتے اِ حضرت ابو ہریرہ رفائنڈ فرماتے ہیں: (بیآیت اس خوالے سے نازل نہیں ہوئی کہ) نبی اکرم تالیّنڈ کے زمانے میں پھھلوگ غز دات میں سرحدوں کی حفاظت کرنے دالے تھے۔البتہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انظار ضرور ہوتا تھا۔

الاسناد بي كياري رئيسة اورام مسلم رئيسة في السيال المسلم رئيسة في السيال المسلم رئيسة في السيال المسلم رئيسة في المسلم رئيسة في المسلم المسلم رئيسة في المسلم المسل

تَفُسِيْرُ سُوْرَةِ النِّسَآءِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

سورة النساء كي تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3178 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا السِّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ وَاَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابُو نُعَيْمٌ حَدَّثَنَا الْسِرِى بُنُ خُزَيْمَةَ وَاَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابُو نُعَيْمٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عُينَا مُن عُبَيْدَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ صَعْدَتُ ابْنُ عُبَيْدٍ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ بُنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَلُونِى عَنْ سُورَةِ النِّسَاءِ فَإِنِّى قَرَاتُ الْقُرُآنَ وَانَا صَغِيرٌ

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ♦ - حضرت (عبداللہ) بن عباس ٹا ﷺ فر مایا کرتے تھے: مجھ سے سورۃ النساء کے بارے میں پوچھ لیا کرو کیونکہ میں نے بچپین میں ہی قرآن یا ک پڑھ لیا تھا۔

الله المستخديث المام بخارى ومينطة اورامام سلم ومينية كے معيار كے مطابق صحيح ہے ليكن شيخين ومينية نے الے قال نہيں كيا۔

عَلَى اللّهِ عَبُلُهِ الْحَبَونِي اللّهِ عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَبُدِ الْحُمَيْدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا السُّحَاقُ بُنُ اللّهُ عَنْهُمَا: البُّرَاهِيْمُ بُنُ عَبَّادٍ انْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَنْبَا مَعُمَرٌ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا: السَّعُوا اللّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالارْحَامَ (النساء: 1) قَالَ إِنَّ الرَّحْمَ لَتَقُطَعُ وَإِنَّ النِّعْمَةَ لَتُكْفَرُ وَإِنَّ اللّهَ إِذَا اللّهَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّحْمُ شَجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّحْمُ شَجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمُ وَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّحْمُ شَجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمُ وَإِنَّ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلْهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ وَمَنْ الللهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ الللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ الللّهُ وَمَنْ الللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ الللهُ وَمَنْ الللهُ وَمَا الللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا الللهُ وَمَا الللهُ وَمَا اللّهُ وَمَا الللهُ وَمَا الللهُ وَمَا اللّهُ وَمَا الللهُ وَمَا الللهُ وَمَا الللهُ اللّهُ وَمَا الللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

هَذَا حَدِيثٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِجَاهُ بِهِذِهِ السِّيَاقَةِ

♦ ♦ -حضرت(عبدالله) بن عباس الله الله تعالى كارشاد)

إِتَّهُوا الله الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ (النساء: 1)

"اورالله سے ڈرو،جس کے نام پر مانگتے ہواوررشتوں کا لحاظ رکھو (ترجمہ کنز الایمان ،امام احدرضا میشیہ)

کے متعلق فرمایا: بے شک رحم (رشتہ داریوں) کوتواڑا جاتا ہے اور نعت کی ناشکری کی جاتی ہے اور جب اللہ تعالی دلوں میں قربت ڈال دیتا ہے تو کوئی چیز بھی بھی ان کودورنہیں کر سکتی پھر آپ نے بیآیت پڑھی:

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمُ (الانفال: 63)

''اگرتم زمین میں جو چھے ہے سب خرچ کرویتے ان کے دل نہ ملاسکتے'' (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُعَنَّلَةً)

پھرآپ نے کہا: رسول الله مُگالیّن کے ارشاد فر مایا:''رحم''رحمٰن کی شاخ ہے اور بیہ قیامت کے دن فصیح و بلیغ زبان میں باتیں کرتا آئے گا، بیہ جس کی طرف اشارہ کرکے کہددے گا کہ بیصلہ رحمی کیا کرتا تھا، الله تعالیٰ اس کو (جنت ہے ) ملادے گا اور جس کی طرف

اشارہ کرکے کہددے گا کہ بیقطع رحمی کرتا تھا،اللہ تعالیٰ اس کو (جنت سے )قطع ( یعنی الگ) کردے گا۔ اشارہ کرکے کہددے گا کہ بیقطع رحمی کرتا تھا،اللہ تعالیٰ اس کو (جنت سے )قطع ( یعنی الگ) کردے گا۔

ﷺ بیصدیث امام بخاری مُشِیْد اورامام سلم مُشِیْد کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شیخین مُشِیْد نے اسے اس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

3180 حَدَّثَنَا ٱبُوُ سَهُلٍ اَحَمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ النَّحُوِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا كُمَيُدٌ الطَّوِيلُ، عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :كَانَ بَيْنَ اَبِي طَلُحَةً وَبَيْنَ أُمِّ سُلَيْمٍ بُنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ انَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :كَانَ بَيْنَ اَبِي طَلُحَةً وَبَيْنَ أُمِّ سُلَيْمٍ

عديث : 3180

كَلام، فَارَادَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَنْ يُطَلِّقَ اُمَّ سُلَيْمٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ طَلاقَ أُمِّ سُلَيْمٍ لَكِيْمٍ وَلَكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ طَلاقَ أُمِّ سُلَيْمٍ لَكُونُ بُّ،

هَاذَا حَلِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

المسلم وسيضيح الاساد بيكن امام بخارى وسيتاورامام سلم وسيتين في السيقان بين كيا-

3181 حَدَّثَنَا أَبِي مَحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا آبِي مُحَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ الْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ شُعْبَةُ، عَنُ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَهُ عَنُ إِبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : ثَلَاثُةٌ يَدُعُونَ الله فَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ : رَجُلٌ كَانَتُ تَحْتَهُ امْرَاةٌ سَيِّنَةَ الْحُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقُهَا، وَرَجُلٌ اتَى سَفِيهًا مَالَهُ، وَقَدُ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ : وَلا تُؤتُوا السَّفَهَاءَ امْوَالكُمُ (النساء: 5)

هَلَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ، لِتَوْقِيفِ اَصْحَابِ شُعْبَةَ هَلَذَا الْحَدِيثُ عَلَى آبِي مُوسْى، وَإِنَّـمَا ٱجْمَعُوا عَلَى سَنَدَ حَدِيْثِ شُعْبَةَ بِهِلَذَا الْإِسْنَادِ: ثَلَاثَةٌ يُّـوُتُونَ ٱجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ، وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى إِخْرَاجِهِ

(1) ایسا شخص جس کے نکاح میں بری عورت ہولیکن وہ اس کوطلاق نہ دیتا ہو۔

(2) ایسا شخص جس کے پاس مال ہولیکن وہ اس پرکسی کو گواہ نہ بنائے۔

(3) ایا شخص جوا پنامال کسی بے دقوف کے سپر دکردے۔

اورالله تعالى في ارشاد فرمايا ب

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ آمُوالكُمُ (النساء: 5)

اور بے عقلوں کوان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس میں جن کواللہ نے تمہاری بسراوقات کیا ہے اور انہیں اس میں سے کھلا وَاور پہنا وَاوران سے اچھی بات کہو (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میشد)

حويث: 3181

ذكره ابوبكر البيريقى في "سننه الكبرك طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقب العديث:20304

ی بیرحدیث امام بخاری مُنطِنتُ اورامام سلم مُنطِنتُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُنطِنتُ نے اسے قل نہیں کیا۔ کیونکہ شعبہ کے شاکر دوں نے اس کو حضرت ابوموی دلائنؤ پر موقوف کیا ہے جبکہ تمام محدثین کا اسی اسناد کے ہمراہ شعبہ کی حدیث'' تنین آ دمی ایسے ہیں جن کودوگنا اجرماتا ہے'' پر اجماع ہے اورامام بخاری مُنطِنتُ اورامام مسلم مُنطِنتُ نے اس حدیث کوقل کیا ہے۔

3182 - اَخْبَرَنِى اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ الْحَرَبِيُّ حَدَّثَنَا السَّحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ الْحَرَبِيُّ حَدَّثَنَا اللهُ عَنَهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: اَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِّقُسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ (النساء: 6) يَأْكُلُ مِنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعُرُوفِ (النساء: 6) يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ انْ يَتُونَ عَتَى لا يَحْتَاجَ إلى مَالِ الْيَتِيْمِ

، عَزِهِ مِن ، نَيْ وَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَاذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله بن عباس ويضالله تعالى كارشاد:

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِف (النساء: 6)

"اور جسے حاجت نہ ہووہ بچتا ہے " (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضائیللہ)

کے متعلق فر ماتے ہیں۔ لہذا یتیم کے مال کی ضرورت نہیں ہے، اور

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ (النساء: 6)

"اورجوحاجت مند ہووہ بقدر مناسب کھائے"۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احدرضا تعالیہ)

کے متعلق فرماتے ہیں: وہ اس کے مال میں سے صرف اس قدر لے سکتا ہے جس سے اس کی دووقت کی روٹی پوری ہونے لگ جائے حتیٰ کہ اس کو بنتیم کے مال کی ضرورت نہ رہے۔

السناد بے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشتر نے اسے قل نہیں کیا۔

3183 الحُبَرَنِي آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا حَامِدٌ بُنُ مَحْمُودٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبْدِ اللهِ الدَّشَيَانِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى بُنُ عَبْدِ اللهِ الدَّشَيَانِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُوا الْقُرُبِي وَالْيَتَامِي وَالْمَسَاكِيْنُ فَارُزُ تُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا للهُ عَنْهُمَا فِي وَالْمَسَاكِيْنُ فَارُزُ تُوهُمْ مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعُرُوفًا (النساء: 8) قَالَ يَرْضَخُ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ تَقْصِيرٌ اعْتَذَرَ إِنَيهِمُ

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الإِسْتَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت(عبدالله) بن عياس فالمباالله تعالى كارث.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبِي وَالْيَاكِي وَالْمَسَاكِيْنُ فَارْزُقُوهُمْ مِّنَهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَولًا مَعْرُوفًا

(النساء:8)

'' پھر بانٹتے وقتہ اگررشتہ داراور بیتیم اور سکین آ جائیں تواس میں سے انہیں بھی پچھ دواوران سے انچھی بات کہو''

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا بطالة)

ے متعلق فرماتے ہیں۔ان (یتیموں مسکینوں وغیرہ) کو مال میں سے تھوڑ اسادے دواوراگر مال میں گنجائش نہ ہوتو ان سے معذرت کرلی جائے۔

🚭 🕄 میرحدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشا اورامام سلم میشائنے اسے قل نہیں کیا۔

3184 ـ الحُبُرنَا ابُو زَكْرِيّا الْعَنْبِرِيْ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنْبَانَا جَرِيرٌ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا اَنْزَلَ اللَّهُ: وَلا جَرِيرٌ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا اَنْزَلَ اللَّهُ: وَلا تَقَرَبُوا مَالَ الْبَيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِى اَحْسَنُ (الانعام: 152)و: إنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ امُوالَ الْيَتَامِى ظُلُمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فَعْرَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيْرًا (النساء: 10) قَالَ: انسَطَلَقَ مَنُ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ، فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، فَيُحْبَسُ حَتَّى يَاكُلُهُ اوْ يَفُسَدَ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ وَشَرَابِهِ، فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْزَلَ اللَّهُ: وَيَسَالُونَكَ عَنِ الْيَتَامِى قُلُ اصلاحٌ لَهُمُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْزَلَ اللَّهُ: وَيَسَالُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلُ اصلاحٌ لَهُمُ عَلَيْهِ مُ وَشَرَابِهِمُ وَشَرَابِهِمُ وَشَرَابِهُمُ بِشَوَابِهِمُ، فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ وَلَهُ وَشَرَابِهُمُ بِشَوابِهِمُ،

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس الله فرماتے ہیں: جب بیآیت نازل ہوئی:

وَلا تَقُرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِيمُ هِيَ آحُسَنُ (الانعام : 152)

''اوریتیم کے مال کے پاس نہ جا وَمگر بہت اچھے طریقہ سے' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُشَلَّمًا)

اور

إِنَّ الَّذِينَ يَا كُلُونَ اَمُوالَ الْيَتَامِى ظُلُمًا إِنَّمَا يَا كُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا (النساء: 10)
"وه جونتيموں كامال ناحق كھاتے ہيں وہ تواپنے پيك ميں نرى آگ جرتے ہيں، اوركوئى دام جاتا ہے كہ جر كتے دھڑے ميں جائيں گئ"۔ (ترجمہ كنزالا يمان، امام احمد رضا مُعَالَيْهِ)

توجس جس کی پرورش میں کوئی بیتیم تھا، وہ اپنے گھر گیا اور اپنے کھانے سے بیتیم کا کھانا الگ کردیا، اپنے مشروبات سے ان کے مشروبات الگ کردیئے، پھر یوں ہونے لگا کہ ان کا کھانا پینا ہے جاتا، وہ اس کور کھے رکھتے حتیٰ کہ وہ خود ہی اس کو کھا تا یا خراب ہو جاتا۔ یہ بات ان کونا گوارگزری، انہوں نے اس بات کا تذکرہ رسول اللہ مثالیق کی بارگاہ میں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلُ اِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاخْرَانُكُم (البقرة: 220)

''اورتم سے بتیموں کامسئلہ پوچھتے ہیںتم فرماؤان کا بھلا کرنا بہتر ہے اوراگراپناان کاخرچ ملالوتو وہ تمہارے بھائی ہیں''۔ (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا مُشاہدُ)

چنانچەانہوں نے دوبارەان كاكھانا، پينااپنے كھانے پينے ميں شامل كرليا-

3185 - اَخْبَونِنَى اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ مَحْمُودِ بُنِ حَرْبِ الْمُقُوءُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ اَبِى قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكِدِر، عَنْ جَابِوِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِى وَانَا مَوِيضٌ فِى بَنِى سَلَمَةَ، عَبُدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِى وَانَا مَوِيضٌ فِى بَنِى سَلَمَةَ، فَقُلْتُ نَيَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِى شَيْنًا، فَنَزَلَتْ: يُوصِيكُمُ اللهُ فِى اللهُ فِى اللهُ فِى اللهُ فِى اللهُ فِى اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى شَيْنًا، فَنَزَلَتْ: يُوصِيكُمُ اللهُ فِى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيْثِ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ فِي هٰذَا الْبَابِ بِالْفَاظِ غَيْرِ هٰذِهِ هٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴾ - حضرت جابر بن عبدالله رفات بين: مين بن سلمه مين بيار ہوگيا اور رسول الله مَالَيْمَ ميرى عيادت كے لئے تشريف لايا كرتے ہے، ميں نے (ايك دن) عرض كى: يارسول الله مَالَيْمَ إِيْمَ اپني اولا ديس اپنا مال كيسے تشيم كروں؟ آپ نے مجھےكوئى جواب نہيں ديا حتى كہ ہي آيت نازل ہوگئى:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آوُلادِكُمْ (النساء: 11)

''الله تمهیں حکم دیتا ہے تمہاری اولا د کے بارے میں''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُسْلَدُ )

کی امام بخاری بیشادرامامسلم بیشانی نیستان اسموضوع پرشعیب کی محمد بن المنکد رسے روایات نقل کی ہیں تاہم ان کے الفاظ ذرامختلف ہیں اور بیسنو مجمع ہے کیکن شیخین بیشانی نے اس کوفق نہیں کیا۔

عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا الْهَيْفَمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا الْهُ عُلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ طَلُحَةَ بُنِ يَزِيدَ بُنِ رَكَانَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمْرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ لاَنُ اكُوْنَ سَالُتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ احَبُّ النَّ عِنْ حُمُو النَّعَمِ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ وَعَنْ قَوْمٍ قَالُوا انْقُرُ بِالزَّكَاةِ فِى امُوالِنَا وَلَا نُؤَدِيْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ وَعَنْ قَوْمٍ قَالُوا انْقُرُ بِالزَّكَاةِ فِى امُوالِنَا وَلَا نُؤَدِّيْهَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَعَنْ قَوْمٍ قَالُوا الشَّيْخَيْنَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَعَنْ قَوْمٍ اللّهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ قَالُوا الشَّيْخَيْنَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عمر بن الخطاب وللفؤ فرماتے ہیں: ( درج ذیل) تین اشیاء کے متعلق رسل اکرم مُثَافِیْمُ سے سوال کرنا میرے لئے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔

(1) آپ مُنَافِينَ کم بعد خليفه کون موگا۔

حديث: 3186

اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسند<sup>ه</sup>" نمبع دارالبعرفة بيروبت لبنان رقع العديث:60 اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع المكتب الاسلامى بيروب جسان ( طبع ثانى ) 1403ه رقع العديث:1918

# (2) جولوگ کہتے ہیں: ہم زکو ۃ اپنے مالوں میں ہی باقی رکھیں گے تمہیں ادانہیں کریں گے۔ کیاان کے ہاتھ جہاد کرنا جائز

(3) كلاكهـ

مُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عُلَيْ اللّهُ عُلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْحَرَ النّاسِ مَعْتُ سُلَيْهَانَ الْاحُولَ يُحَدِّتُ عَنْ طَاؤُسِ قَالَ سَمِعْتُ بُنَ عَبّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنتُ الْحِرَ النّاسِ عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنتُ الْحِرَ النّاسِ عَلَى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنتُ الْحَرَ النّاسِ عَلَى مَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ الْقَولَ مَا قُلْتُ قُلْتُ وَمَا قُلْتَ قَالَ قُلْتُ الْكَلالَةُ مَنْ لا وَلَدَ لَهُ هَذَا السّنادُ صَلّا عَلَيْ مَرْطِ الشّينِحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ عَلَى شَرُطِ الشّينِحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرتُ (عبدالله ) بن عباس و الله فرماتے ہیں: حضرت عمر و النواکے ساتھ آخری عمرتک سنگت کا شرف سب سے زیادہ مجھے حاصل رہا ہے، میں نے ان کویی فرماتے سنا: میں نے (کلالہ کے بارے میں) جو کہنا تھا کہ دیا ہے اب اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا: میرامؤقف بیہے کہ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی اولا دنہ ہو۔

كى يەحدىث امام بخارى مۇللىتا ورامامسلم مۇللەك معيار كےمطابق سىچى كىكىن شىخىن مۇللەك نے اسے قانبىس كىيا-

3188 وَاخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا الْهَيْثُمُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَمْرٍو بُنِ مُـرَّةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ ثَلَاثٌ لاَنْ يَّكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَهُمْ لَنَا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الدُّنُيَا وَمَا فِيْهَا الْخَلافَةُ وَالْكَلالَةُ وَالرِّبَا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت عمر بن الخطاب وللشؤفر ماتے ہیں : (درج ذیل ) تین اشیاء کے متعلق رسول اکرم منگی کے سوال کرنا میرے لئے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔

(1) آپ منافظیم کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔

ُحديث : 3187

ذكـره ابـوبـكـر البيهـقـى فى "مثنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقـم العديث:12058 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض سعودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث:31599

# حديث: 3188

اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "بننه" · طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2727 ذكره ابوبكر البيهقى فى "بننه الكبرى طبع مسكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 · رقم العديث: 12059 اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع الهكتب الاسلامى بيرورت لبنان ( طبع ثانى ) 1403ه رقم العديث:1918 اخرجه ابوبكر الكوفى • فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض بعودى عرب ( طبع اول ) 1409ه رقم العديث:22002

- (2) كلالهـ
  - (3)ریا۔

3189 - أخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُوَ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ سَيَّا بِحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَيَّا بِحَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ إِسْمَاعِيُلُ بُنُ رَجَاءٍ عَنْ عُمَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حُرِّمَ وَيَشْهِمُ وَبَنَاتُكُمُ وَاَخُواتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَنَا الشَّهُ وَاَخُواتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَمَنَا اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حُرِّمَ وَمَن السَّبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهُ سِبَعٌ ثُمَّ قَرَا هَلِهِ الْاَيْةَ : حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمُ وَبَنَاتُكُمُ وَاَخُواتُكُمُ وَعَمَّاتُكُمُ وَخَلَاتُكُمُ وَبَنَاتُ الْاَحْتِى الْاَسْعِ : وَالمَّهَاتُ كُمُ اللَّاتِي اَرْضَعْنَكُمُ وَخَلَاتُكُمُ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي وَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَالْ جُنَاتُ عَلَيْكُمُ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي وَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَانَ السَّعْفَ وَامَعَاتُ نِسَائِكُمُ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي وَخَلْتُهُ بِهِنَّ فَانَ السَّعْفَ وَامَعَالُهُ بِينَ الاَنْحَتَيْنِ إِلَّا مَا لَيْسَاءِ وَاللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّاتِي وَلَا تَنْكُمُ وَكَلائِلُ الْمَائِكُمُ اللَّالِي فَى السَاءِ وَلَى السَاءِ عَلَيْكُمُ وَكَلائِلُ الْمَائِكُمُ مِنَ النِسَاء : 22)

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ مِّنُ رِوَايَةٍ عِكْرَمَةَ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت (عبدالله) بن عباس رفي فرماتے ہیں: نسب کی وجہ سے سات رشتے حرام کئے گئے ہیں اور نکاح کی وجہ سے بھی سات رشتے حرام کئے گئے ہیں۔ پھرآپ نے بیآیت پڑھی:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَحُواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ (النهاء: 23) "حرام موئين تم پرتمهاري مائين اوربيٹيان اوربينس اور پھو پھيان اور خالائين اور بھتيجيان اور بھانجيان" -

(ترجمه كنزالا يمان، امام إحدرضا فيهين

يرشة داريال تونسب كى وجهت حرام بين اور (درج ذيل آيت مين بھى محرمات كى مزيديان ہے) وَأُمَّهَا تُكُمُ الَّلَابِى اَرْضَعْنَكُمْ وَاَحَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّلَابِى فِى حُجُورِكُمْ مِّسَنُّ نِسَائِكُمُ اللَّابِى دَحَلُتُمْ بِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَحَلُتُمْ بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَابُلُ اَبْنَائِكُمُ إِلَّا مَا فَدُ سَلَفَ (النساء: 23)

''اورتہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اورعورتوں کی مائیں اوران کی بیٹیاں جوتمہاری گود میں ہیں ان بیبیوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہوتو پھرا گرتم نے ان سے صحبت نہ کی ہوتو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں اورتمہاری نسلی بیٹوں کی بیبیں اور دوبہنیں اکٹھی کرنا مگر جوہوگز را'' (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمد رضا مُراشید)

| *     | اور                                         |
|-------|---------------------------------------------|
| ••••• | <br>*************************************** |

حديث: 3189

ذكسره ابـوبسكسر البيريسقـى فى "سننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقيم العديث: 13677 اخرجه ابوالقاسم الطبراني فى "معجمه الكبير" طبع، مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث:12222 وَلَا تَنكِحُوا مَا نكحَ البَاؤُكُمُ مِنَ النِّسَاءِ (النساء: 22)

"اورباب واداكى منكوحدس نكاح ندكرومكرجوموكررا" (ترجمكزالايمان،ام محدضا بين

ﷺ پیچدیث امام بخاری مُشاهد اورامام سلم مُشاهد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُشاهد نے اسے قل نہیں کیا۔ حدود کا معادلات میں جدوما

حضرت عکرمہ رہائی سے مروی درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے

3190 الْحُسَنِ بَنُ عَلِيٌّ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيٍّ بَنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيٍّ بَنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ صَالِحٍ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَرُمَ سَبُعٌ الْسَعِيْ وَسَبُعٌ مِّنَ الصِّهُ وِ الْسَعُ مِنَ الصِّهُ وِ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ حَرُمَ سَبُعٌ مِنَ النَّسَبِ وَسَبُعٌ مِّنَ الصِّهُ وِ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عکرمہ وٹائٹوئے حضرت (عبداللہ) بن عباس وٹائٹا کا یہ بیان نقل کیا ہے۔''نسب میں سے کاورسسرالی رشتہ داروں میں سے کے ساتھ نکاح حرام کیا گیا''۔

3191هـ أخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَآءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَآءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَلُ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ هَالِهُ الْاَيَةُ: عَطَآءٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن آبِى حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ هَالُوكَةُ: وَالْمَاءُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا آلَةً قَالَ هَا سُبِيَتُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ آيَمَانُكُمُ (النساء: 24) قَالَ كُلُّ ذَاتِ زَوْجِ إِنْيَانُهَا زِنَّا إِلَّا مَا مَلَكَتُ آيَمَانُكُمُ (النساء: 24)

هَلْدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس والله الله تعالى كارشاد:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ آيَمَانُكُمْ (النساء: 24)

''اورحرام ہیں شوہر دارعور تیں مگر کا فروں کی عورتیں جوتمہاری ملک میں آجائیں'' (ترجمہ کنزالایمان،ام احدرضا بھیزی

کے متعلق فرماتے ہیں :کسی بھی شادی شدہ شو ہروالی کے ساتھ نکاح کرنا ، زنا ہے سوائے لونڈیوں کے۔

الله المسلم مواد مسلم مواد کے معارے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مواد است است کی کیا۔

3192 اخْبَوَنَا ابُو زَكِرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ السَّكَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنْبَا النَّصُرُ بَنُ عَبْدِ السَّكَامِ حَدَّثَنَا ابُو سَلْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَضُرَةَ يَقُولُ قَرَاتُ عَلَى بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا: فَمَا اسْتَمْتُعُتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَمَا اسْتَمْتَعُتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اللَّهُ عَنْهُمَا فَمَا اللهُ عَنْهُنَّ اللهُ عَنْهُنَّ اللهُ اللهُ كَذَلِكَ فَقَالَ بُنُ عَبَّاسٍ وَاللهِ لَانْزَلَهَا اللهُ كَذَلِكَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ

ا بنا ابنظر و كہتے ہيں: ميں نے يا يت حضرت عبدالله بن عباس را الله علاوت كيس:

## حديث: 3191

فَمَا اسْتَمْتَعُتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً (النساء: 24)

«نتوجن عورتول كونكاح مين لا ناجا موائك بند هيم وي مهران كودو" (ترجمه كنز الايمان ،امام احمد رضا مُنظيدًا)

3193 - آخُبَرَنا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحُبُوبِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعٌ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِی مُلَدِّکَةً يَقُولُ سَاَلُتُ عَائِشَةَ رَضِیَ الله عَنْهَا عَنُ مُتُعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتُ بَیْنِی وَبَیْنُکُمْ کِتَابُ اللهِ قَالَ وَقَرَاتُ هٰذِهِ الْاَيَةَ : وَالَّذِیْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلٰی اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِیْنَ فَمَنِ ابْتَعٰی وَرَاءَ (المؤمنون : 8-5) مَا زَوَّجَهُ اللهُ اَوْ مَلَّکَهُ فَقَدُ عَدَا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت عبدالله بن ابی ظافیٔ سلیکه فرماتے ہیں: میں نے ام المومنین حضرت عائشہ ظافیا ہے عورتوں سے متعہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ہمارے پاس قرآن موجود ہے (پڑھ کردیکھئے آپ کو متعہ کا حکم معلوم ہوجائے گا) پھرانہوں نے یہ آیت تلاوت کی:

وَالَّـذِيْنَ هُـمُ لِـفُرُوْجِهِمُ حَافِظُوْنَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمُ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَانَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ(المؤمنون: 8-5)

''اوروہ جواپیٰ شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگراپی بیبیوں اور شرعی باندیوں پرجوان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہان پر کوئی '' ملامت نہیں ،تو جوان دو کے سوا کچھاور چاہے'' (تر جمہ کنزالا ممان امام احمد رضا مُعالیدی

یعن جن کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور جواس کی ملکیت میں ہیں ،ان کے علاوہ اگر کسی نے راستہ ڈھونڈ ااس نے حدسے تجاوز کیا۔ ﷺ کی حدیث امام بخاری مُشِلْتُهٔ اورامام مسلم مُشِلْتُهُ کے معیار کے مظابق صحیح ہے لیکن شیخین مُشِلِیانے اسے نقل نہیں کیا۔

3194 حَدِّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ حَدَّثَنَا آبُو الْبَخْتَرِيُّ عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا آبُو الْبَخْتَرِيُّ عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ بُنُ كِدَامٍ عَنُ معَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ آبُو مَسْعُودٍ

# حديث: 3193

ذكره ابوبكر البيهقى فى "مثنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقع العديث:13952

# حديث: 3194

اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم· موصل 1404ه/1983 · رقم العديث:9069

عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى الله عَنهُ قَالَ إِنَّ فِي سُوْرَةِ النِّسَاءِ لَحَمْسُ ايَاتٍ مَّا يَسُرُّنِى اَنَّ لِي بِهَا اللهُ نَيَا وَمَا فِيهَا: إِنَّ اللهَ لا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنةً يُخْنَاعِفُهَا وَيُؤتِ مِنْ لَّذُنهُ اَجُرًا عَظِيمًا (النساء: 40) و: إِنَّ لَكُ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهُونَ عَنهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيّنَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُمْ مُدُخَلًا كَرِيْمًا (النساء: 31) و: إِنَّ لَلْهَ فَوْرًا كَبَائِرَ مَا تُنهُونَ عَنهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيّنَاتِكُمْ وَنُدُخِلُكُمْ مُدُخَلًا كَرِيْمًا (النساء: 40) و: إِنَّ الله لَا يَغْفِرُ اَن يُشُولُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا الله تَوَّابًا رَّحِيمًا (النساء: 64) وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا اَوْ يَظُلِمُ فَاسْتَغْفَرُ وَا اللهَ وَاسْتَغْفَر اللهُ مَا لَوْسُولُ لَوْجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (النساء: 64) وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا اَوْ يَظُلِمُ فَاسْتَغْفِرُ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء: 10) قَالَ عَبُدُ اللهُ عَمُورًا وَحِيمًا (النساء: 10) فَالَ عَبُدُ اللهُ عَنْ وَلِكَ لِمَن يَشِعَ مِنُ اَبِيْهِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِى ذَلِكَ فِى ذَلِكَ فِي فَلِكَ فَعُورًا لَا فَي عَبُدُ الرَّحُمٰنِ سَمِعَ مِنُ اَبِيْهِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِى ذَلِكَ فِى ذَلِكَ عَبُدُ اللهُ تَوَاللهُ وَقَالِ اللهُ السَاءَ فِى ذَلِكَ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رُلِيْنُوافر ماتے ہیں: سورۃ النساء میں پانچ آیتیں ایسی ہیں اگران کے بدلے مجھے دنیا بھر کا خزانہ ملے تب بھی راضی نہیں ہوسکتا ( وہ پانچ آیات سے ہیں )

(1) إِنَّ اللَّهَ لا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حُسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا (النساء: 40) "الله ايك ذره بحرظكم نهيس فرماتا اور الركوئي نيكي موتو اسے دوني كرتا اور الني پاس سے برا ثواب ديتا ہے ' (ترجمہ كنز الايمان ، امام احدرضا رَيَنَيْنَ)

(2) إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدُخَلًا كَوِيْمًا (النساء: 31) "اگر بچتے رہوکبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے" (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضائیشیہ)

(3) إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ آنُ يُّشُر كَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ (النساء: 48)

'' بیشک اللہ اسے نہیں بخشا کہاں کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر کے نیچے جو پچھ ہے جسے چاہے معاف فرمادیتا ہے'' (' بیشک اللہ اسے نہیں بخشا کہاں کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفر کے نیچے جو پچھ ہے جسے چاہے معاف فرمادیتا ہے''

(4) وَلَو آنَّهُمْ إِذْ نَلَمُوا آنْفُسَهُمْ جَاءُ وَكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيْمًا (النساء: 64)

''اوراگر جب وہ اپنی جانوں پرظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھراللہ سے معافی جا ہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت تو بہ قبول کرنے والامہر بان پائیں'' (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضائیطیّا)

(5) وَمَنْ يَعْمَلُ سُوْءً ا اَوْ يَظُلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (النساء: 110) "اورجوكوئى برائى يا بني جان برظم كرے پھر الله سے بخشش جا ہے تو الله كو بخشے والامهر بان پائے گا"

(ترجمه كنزالا يمان، أمام احدرضا بيشة)

حضرت عبدالله فالنؤفر ماتے ہیں: مجھے بیہ بات بھی خوش نہیں کر علی کہ ان آیات کے بدلے میرے لئے دنیاو مافیھا ہو۔

اگر عبد الرحمٰن نے واقعی اپنے والد سے حدیث کا ساع کیا ہے تو بیر حدیث سی الاسناد ہے عبد الرحمٰن کے اپنے والد سے ساع میں محدثین کرام کا اختلاف ہے۔

3195 حَدَّثَنَا البُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، اَنْبَانَا قَبِيْصَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، اَنْبَانَا قَبِيْصَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، اَنْبَانَا قَبِيْصَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ وَضِى اللهُ عَنْهَا، اَنَّهَا قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، اَيَعُزُو السُّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَلا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ السِّجَالُ وَلا نَعْزُو وَلا نُقَاتِلُ فَنُسْتَشُهَدُ، وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ، فَانْزَلَ اللهُ: وَلا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَ (السَاء: 32)

هذَا حَدِيْكٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ إِنْ كَانَ سَمِعَ مُجَاهِدٌ مِّنُ أُمِّ سَلَمَةَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَن الْمُسْلِمَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللّلَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّمُ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِ

وَلا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ (النساء: 32)

"اوراس کی آرزونه کروجس سے اللد نے تم میں ایک کودوسرے پربرائی دی " (ترجم کنزالایمان،ام احدرضا بھید)

🕀 🟵 اگرمجابد كا امسلمه سے ساع ثابت بوتو به حدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد

4

3196 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرٍ اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرٍ اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَّ وَجَلَّ إِذْرِيسُ بُنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا طَلُحَةُ بُنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلِّ : وَالَّذِينَ عَقَذَتُ اَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ (النساء: 33) قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حَدِيدَ عَلَى اللهُ الل

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء الترات العربی بيروت لبنان رقم العديت: 3022 اخرجه ابو عبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 26779 ذکره ابوبکر البيهةی فی "مسنده" طبع مکتبه دارالبان مکه مسکرمه بعودی عرب 1414ه/1994ء رقم العديث: 17584 اخرجه ابويسعلی البوصلی فی "مسنده" طبع دارالبامون للترات دمشق ثام 1404ه-1984ء رقم العديث: 6959 اخرجه ابوالـقـاسم الطبرانی فی "معجمه الکبير" طبع مکتبه العلوم والعمکم موصل 1404ه/1983ء رقم العدیث: 609

## حديث: 3196

اضرجه ابو عبدالله معهدالبغارى فى"صعيمه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير يهامه بيروت لبنان 1407ه1987ه16366 اخرجه ابوعبدالرحسس النسائى فى "منته الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 6417 ذكره ابوبسكر البيهقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 21242 اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2922

حِينَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يُوَرِّثُونَ الْاَنْصَارَ، دُونَ ذَوِى الْقُرُبَى، رَحْمَةً لِلاُخُوَّةِ الَّتِى الْحَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمُ، فَلَمَّا نَزَلَتُ: وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِى مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالاَّقْرَبُونَ (النساء: 33) قَالَ:فَنسَخَتُهَا، ثُمَّ قَالَ:وَالَّذِينَ عَقَدَتُ اَيُمَانُكُمُ فَآتُوهُمُ نَصِيبَهُمُ (النساء: 33)مِنَ النَّصُرِ وَالنَّصِيحَةِ

هاذَا حَدِيْكٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

◄ ﴿ حضرت (عبدالله ) بن عباس والفنالله تعالى كارشاد:

وَالَّذِينَ عَقَدَتُ آيُمَانُكُمُ فَآتُوهُمُ نَصِيبَهُمُ (النساء: 33)

"اورجن ہے تمہارا حلف بندھ چکا نہیں انہیں ان کا حصد دؤ"۔ (ترجمہ کنزالایمان امام احمد رضا میں

کے متعلق فرماتے ہیں: جب مسلمان ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آئے تورسول اللّه مُلَّاتِیْنَا نے ان کوجن انصار یوں کا بھائی بنایا تھاوہ انصاری صحابہ کرام ﷺ ناپنے ان بھائیوں پررحمت اور شفقت کے جذبات میں اپنے سکے رشتہ داروں کوچھوڑ کران کووراثت دیا کرتے تھے۔ پھرجب بیآیت نازل ہوئی:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ (النساء: 33)

''اورہم نے سب کے لئے مال کے مستحق بنادیئے ہیں جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے''

(ترجمه كنزالا يمان المام احدرضا بينانة)

تواس آیت نے "وَالَّذِینَ عَقَدَت "والے حَم كومنسوخ كرديا پھرفر مايا" وَالَّـذِيـنَ عَقَدَتُ اَيُمَانُكُمُ فَآتُوهُمُ نَصِيبَهُم " يعنى جن سے تہارا عقد (مواخاة) بندھ چكاہے، ان كوامداداورنسيحت وغيره ديديا كرو۔

الله المسلم بخارى ومُشَوِّد الم مسلم والله كله عبيار كمطابق صحيح بها يكن شيخين ومُشاللة في السيار كالمطابق على الماري ومُشاللة في الماري ومُشاللة المسلم والله كله كله معيار كم مطابق صحيح بها يكن شيخين ومُشاللة في المسلم والماري وا

3197 - انجُسَرَنَا اللهُ وَكَرِيّا يَحْيَى لِمُن مُحَمَّدٍ الْعَنبُرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا السَّحَاقُ بُنُ الْبُواهِ الْمُسَجَعِيُّ، حَدَّثَنَا رِبُعِيُّ بُنُ حِرَاشٍ، عَنُ عَلَيْهِ الْإَشْجَعِيُّ، حَدَّثَنَا رِبُعِيُّ بُنُ حِرَاشٍ، عَنُ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَتَى اللَّهُ بِعَبْدٍ مِنُ عِبَادِهِ النَّهُ اللهُ مَالا، فَقَالَ لَهُ : مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنيَا ؟ قَالَ: وَلا يَكُتُمُونَ اللَّهُ حَدِيْثًا (النساء: 42) قَالَ: مَا عَمِلْتُ مِن شَيْءٍ يَا رَبِّ إِلَّا أَنَّكَ التَّيْتَنِي مَالا، فَكُنْتُ البَايعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِن حُدِيثًا (النساء: 42) قَالَ: مَا عَمِلْتُ مِن شَيْءٍ يَا رَبِّ إِلَّا أَنَّكَ التَّيْتَنِي مَالا، فَكُنْتُ البَايعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِن خُلُقِي انُ ايُسِّرَ عَلَى الْمُؤسِرِ، وَانُظِرَ الْمُعُسِرَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنَا آحَقُ بِذَلِكَ مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبُدِى، فَقَالَ خُلُقِي انُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ،

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت حذیفه رَا الله تعالی کی بارگاه میں ایک ایسا آدمی لایا جائے گا جس کواللہ تعالی نے مال ودولت میں از اللہ تعالی اس سے فرمائے گا: تونے دنیامیں کیا کیا نیک عمل کئے ہیں؟ (اللہ تعالی) فرما تا ہے:

وَلا يَكُتُمُونَ اللَّهَ حَدِيْثًا (النساء: 42)

''اوركونى بات الله سے نه چھپاسكيں گے'' (ترجمه كنز الايمان، امام احدرضا مُعِينَلَةً)

وہ کے گا: یا اللہ میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ سوائے اس کے کہ تو نے مجھے دولت دی تھی، میں خرید و فروخت کیا کرتا تھا اور میری بیا عادت تھی کہ خوشحال سے بھی خوش اسلوبی کے ساتھ وصولی کیا کرتا تھا جبکہ تنگدست کو مہلت دے دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: اس چیز کا تجھ سے زیادہ میراحق بنتا ہے (پھر اللہ تعالی فرشتوں سے فرمائے گا) میرے بندے کو معاف کردو۔ حضرت عقبہ بن عامر الجھنی ڈائٹیڈا ور حضرت ابو مسعود الانصاری ڈائٹیڈ نے کہا: ہم نے رسول اللہ منافیظ کی زبان حق ترجمان سے بھی بالکل ایسے ہی سنا

المسلم مُناليد كمعيار كمطابق صحح بهايت شخين مُناليات السفان كيار كالمارية

3198- اَخُبَرَنِى اَبُو بَكُو بِنُ اَبِى نَصْرِ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ اَبِى قَيْسٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا سَالَهُ عَنْ هَلِهِ الْاَيَة : وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِيْنَ (الانعام : 23) وَقَالَ فِي ايَةٍ الْحُرَى : وَلَا يَكُتُمُونَ اللّهَ حَدِينًا (النساء : 42) فَقَالَ بُنُ عَبَّاسٍ امَّا قَوْلُهُ : وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ . فَإِنَّهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَلْذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُبْخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حفرت عبدالله بن عباس والمسلم مروى ب: ايك آدى نے آپ سے اس آیت کے متعلق پوچھا:

وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (الانعام: 23)

· « جمیں ابیخ رب الله کی قتم که ہم مشرک نه تھے' ( ترجمه کنزالایمان، امام احدرضا بیلیے)

اوردوسری آیت میں ہے:

وَكَا يَكُتُمُونَ اللَّهَ حَدِيْثًا (النساء: 42)

"أوركوكي بات الله سے نه چھپاسكيس كے" (ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا ميلية)

ابن عباس نے کہا: وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا کُنَّا مُشُوِ کِیْن کامطلب بیہ کہ جب مشرکین قیامت کے دن دیکھ لیں گے کہ جنت میں توصرف مسلمان ہی جارہے ہیں تووہ (ایک دوسرے سے ہ) کہیں گے: آؤنہم اپنے شرک کا انکار کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ سیل بند کر دےگا۔ پھران کے ہاتھاور پاؤں ان کے خلاف گواہی دے دیں گے''تووہ اللہ سے کوئی بات چھپانہیں پائیس گئے''۔ سیل بند کر دےگا۔ پھران کے ہاتھاور پاؤں امام بخاری مُشِرِّدُ اورا ہام مسلم مُشِرِّدُ نے اسے قل نہیں کیا۔

3199 أَخْبَسَ نَا مُحَدَّمَ لُهُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ دُحَيْمٍ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ

وَقَبِيْصَةٌ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عَلِيّ رَضِىَ اللَّه عَنْهُ قَالَ دَعَانَا رَجُلٌ مِّسَنَ الْاَنْـصَـارِ قَبْـلَ تَحْرِيْمِ الْمَحْمُرِ فَحَصَرَتْ صَلاهُ الْمَغْرِبِ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ فَقَراً "قُلُ يَا آيُهَا الْكَافِرُونَ" فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ: لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلاةَ وَآنْتُمُ سُكَارِى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُولُونَ (النساء: 43) الْآيَةَ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت على وَلِنْ اللهُ فَرِ مات مِين: شراب كى حرمت كاحكم نازل ہونے سے قبل ایک انصاری صحابی نے ہماری دعوت كى ، جب نماز مغرب كاوقت ہوا توایک آ دمی نے آ گے بڑھ كرنماز پڑھائی۔اس نے "فُلْ یَا اَتُنْهَا الْسَكَافِرُونَ" سورة پڑھی ،تووہ اس سورت كے الفاظ خلط ملط كرگيا۔ تب بيآيت نازل ہوئی:

لاَ تَقُرَبُوا الصَّلاةَ وَانَّتُمُ سُكَارِي حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء: 43)

'' نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جا وَجب تک اتنا ہوتی نہ ہو کہ جو کہوا سے مجھو'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میشاند) ﷺ پیصدیث صبحے الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشاند اورامام سلم میشاند نے اسے نقل نہیں کیا۔

اور حدیث میں بہت فوائد ہیں وہ یہ کہ خوارج اس شراب نوشی اوراس قرات کو حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور دیگر صحابہ کی طرف بینسبت نہیں کرتے جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت علی دلائٹڑ کواس سے بری فرما دیا کیونکہ اس حدیث کے راوی خود حضرت علی دلائٹڑ ہیں۔

2000 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، اَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنُ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَّ عَبْدَ الرَّحُمٰنِ بُنَ عَوْفٍ وَاصْحَابًا لَهُ اتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللهِ، كُنَّا فِي عَزِّ وَنَحُنُ الرَّحُمٰنِ بُنَ عَوْفٍ وَاصْحَابًا لَهُ اتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللهِ، كُنَّا فِي عَزِّ وَنَحُنُ

#### 31<del>9</del>9: ڪيوعے

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3671 اخرجه ابو عيسى الترمذی فی "جامعه" طبع دارامیساء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3026 ذكره ابسوبسكر البيريقی فی "بننه الكبری طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودی عرب 1414ه/1994 و مكتبة السنة قاهره مصر معدد الكسبی فی "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 و العديث:82

#### حويث: 3200

اخـرجـه ابـو عيـــئ التـرمـذى؛ فى "جامعه"، طبع داراحياء الترات العربى؛ بيروت؛ لبنان؛ رقم العديث: 3086 اخـرجه ابوعبدالرحسن الـنـسائى فى "مثنه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه؛ بيروت؛ لبنان؛ 1411ه/ 1991ء؛ رقم العديث: 4293 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مثنه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز؛ مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994ء؛ رقم العديث:17519 مُشُرِكُوْنَ، فَلَمَّا الْمَنَا صِرْنَا اَذِلَّةً، قَالَ : إِنِّى أُمِوْتُ بِالْعَفُوِ فَلا تُقَاتِلُوا فَكُفُّوا فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : اَلَمُ تَرَ اِلَى الَّذِينَ قِيْسَلَ لَهُمْ كُفُّوا اَيْسِدِيَكُمْ وَاَقِيْسُمُوا الصَّلاَّةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ (النساء: 77)

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

﴿ ﴿ -حضرت (عبدالله) بن عباس رفات ہے : حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رفاتھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ المكر مدین نبی اكرم طالی فل خدمت میں حاضر ہوئے اور كہنے لگے: یارسول الله طالی الله طالی الله طالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور كہنے لگے: یارسول الله طالی الله طالی کے مشرک تھے تو بہت عزت دار تھے كيكن جب سے مسلمان ہوئے ہیں، تب سے ذکیل ہوكررہ گئے ہیں۔ آپ مالی فیز مایا: جھے عفوو در گزر كا حكم و یا گیا ہے، اس لئے جنگ مت كرو۔ چنانچ وہ لوگ رك گئے، پھر الله تعالى نے بي آيت نازل فرمائی:

آلَىمْ تَرَ اِلَى الَّـٰذِينَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوا آيَّذِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوُنَ النَّاسَ(النساء: 77)

''کیاتم نے آئبیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا: اپنے ہاتھ روک لواور نماز قائم رکھواورز کوۃ دوپھر جب ان پر جہادفرض کیا گیا تو ان میں سے بعضے لوگوں سے ایسے ڈرنے گئے جیسے اللہ سے ڈرے یااس سے بھی زائد (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا میں الی

😌 😌 بیحدیث امام بخاری میالی کے معیار کے مطابق صیح ہے کیکن شیخین میالیانے اسے قل نہیں کیا۔

3201 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ، عَنُ آبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتَحْوِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة (النساء: 92) قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِى رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسْلِمُ، ثُمَّ يَرْجِعُ اللَّي قَوْمِهِ فَيَكُونُ فِيهِمْ مُشْوِكُونَ، فَيُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ حَطَّا فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسْلِمُ، ثُمَّ يَرْجِعُ اللّي قَوْمِهِ فَيَكُونُ فِيهِمْ مُشْوِكُونَ، فَيُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ حَطَّا فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْسُلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِمُ وَتَحْوِيرُ السَّوِيَّةِ أَوْ غَوْاسِةٍ وَلَا عَلْمَ وَاللهُ وَلَوْمُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مُ مُشُوعُونَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مُ وَاللهُ عَلَيْهُ مِينَاقً فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مُ وَاللهُ عَلَيْهُ مِينَاقً فَلَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَعُولُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مُ وَمِنْ اللهُ عَلْمُ وَلَهُ وَلَوْمُهُ اللهُ عَلْمَةُ وَلَاكَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعُولُهُ وَلَا لَاللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَلَالًا عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ مُنْسُولُونَ السَّعَامُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

ارشاد: عبدالله) بن عباس على الله الله تعالى كارشاد:

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُقٍ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة (النساء: 92)

'' پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری رشن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا'' (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمد رضا معاللہ)

کے متعلق فرماتے ہیں: کوئی آ دی رسول الله مظافیظ کے پاس آ کراسلام قبول کر کے واپس اپنی قوم میں جا کررہنے لگ جا تا اور

مسلمان کسی غزوہ یاسر پیمیں ان مشرکوں پر جملہ کرتے تو غلطی ہے اس کا بھی قتل ہوجاتا تو وہ قبل کرنے والا ایک غلام آزاد کرتا اوراس آیت:

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى اَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (النساء: 92) "اوراگروه اس توم میں ہوکہتم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کوخون بہاسپر دکی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا" (ترجمہ کنزالا بمان ، امام احمد رضا مُنِيْنَةٍ)

کے متعلق فرماتے ہیں: وہ آ دمی معاہد ہواوراس کی قوم بھی عہد والی ہوتو ان کی طرف وہ دیت ادا کرے اور جس کے ہاتھ سے وہ آل ہواہے، وہ غلام آزاد کرے۔

الاسناد بے کیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3202- آخْبَرَنِی اِسْمَاعِیُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِیهُ بِالرَّیُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ بُنُ جُرَيْجٍ آخْبَرَنِی يَعْلَى بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِیْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنْ كَانَ بِكُمْ اَذَّی مِّنُ مَطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَرُضِی (النساء: 102) قَالَ نَزَلَتْ فِی عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ كَانَ جَرِیْحًا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

← ← -حضرت (عبدالله) بن عباس ظاها الله تعالى كارشاد:

إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذِّي مِّنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى (النساء: 102)

''اگرشهبیں مینه(بارش) کے سبب نکلیف ہویا بیار ہو'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُعِنَّلَةٍ )

ے متعلق فرماتے ہیں: یہ آیت حضرت عبداللہ بن عوف ڈٹاٹٹؤ کے متعلق نازل ہو کی جو کہ زخمی تھے۔

🟵 🤁 بیرحدیث امام بخاری و شنیا ورامام سلم و شنیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین و شنیا نے اسے قان نہیں کیا۔

3203 - اَخُبَرَنَا اَبُوعَبُدِ الرَّحُمٰنِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِیُّ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیُلُ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سُلَدِ مَانُ بُنُ اَبُو بَنُ اَیُّوْبَ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَافِ عَنُ اَیُّوْبَ عَنُ اَبِی فَلَابَةَ عَنُ اَبِی اللهِ عَنْ اَبِی فَلَابَةَ عَنْ اَبِی اللهِ عَنْ اَبُو بَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهَا فِی هٰذِهِ الْایَة: لَیْسَ بِامَانِیِّکُمُ وَلَا اَمَانِیِّ اَهُلِ الْکِتَابِ مَنُ يَعْمَلُ سُوْءً ایُّجُزَ بِهِ (النساء: 123) قَالَتُ هُوَ مَا یُصِیبُکُمْ فِی الدُّنیَا

ا ابوالمهلب كمترين مين اس آيت كي وضاحت دريافت كرنے كے لئے ام المومنين حضرت عائشہ والمهاك

### پاس گيا:

حديث : 3202

اخرجيه ابير عبدالله معبدالبغارى فى "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير يهامه بيروت لبنان 1407ه4323 1389 اخرجه ابيربكر بن خزيمة النيستابورى فى "صعيعه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 وقم العديث:1369 اخرجه أبوعبدالرحين النيسائى فى "بننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقم العديث:1112

لَيْسَ بِامَانِيَّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوْءً ا يُتُجْزَ بِهِ (النساء: 123) "كام نه كچهتمهار ب خيالول پر ہے اور نه كتاب والول كي موس پر " (ترجمه كنز الايمان ،امام احدرضا مُعَاللة )

ام المومنين طافئانے فرمايا: اس سے مرادوہ تكاليف ہیں جود نیامیں تہمیں پہنچتی ہیں۔

3204 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْجَوَاب حَدَّثَكَ اعْمَارٌ بُنُ رُزَيْقٍ عَنُ عَطَاءٍ بُنِ السَّائِبِ عَنُ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِه عَزَّوَجَلَّ : وَمَا يُشَلِّى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ (النساء : 127) فِي آوَّلِ السُّوْرَةِ مِنَ الْمَوَارِيْثِ كَانُوا لا يُورِثُونَ صَبِيًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حفرت عبدالله بن عباس والشالله تعالى كارشاد:

وَمَا يُتلَى عَلَيْكُمُ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامِى النِّسَاءِ (النساء: 127)

''اوروہ جوتم پرقر آن میں پڑھاجا تا ہےان میتیم لڑکیوں کے بارے میں' (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا مُطالبہ )

کے متعلق فرمایا سورۃ کے آغاز میں بیدوراثت کاحکم ہے کیونکہ لوگ نابالغ بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا کرتے تھے۔

الاسنادى كيارى مينادام مخارى مينادام مسلم مينات السنقل نبيس كيار

3205 أَخْبَوَنَا ابُو زَكُوِيًّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ السَّلامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ انْبَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانُ بُنُ يَسَارٍ عَنُ رَافِع بُنِ خُدُيْج آنَّهُ كَانَتُ تَحْتَهُ امُسرَاكَةٌ قَدْ خَلامِنْ سِنِهَا فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً فَآثَرَ الْبِكُرَ عَلَيْهَا فَابَتِ امْرَأَتُهُ الأُولِيَّ اَنْ تَقَرَّ عَلَى ذَلِكَ فَطَلَقَّهَا تَسَطِّيلِيهُ قَةً حَتَّى إِذَا بَهِيَ مِنْ اَجَلِهَا يَسِيرٌ قَالَ إِنْ شِئْتِ وَاجَعْتُكِ وَصَبُرتِ عَلَى الْأَثْرَةِ وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخُلُو اَجَلُكِ قَالَتُ بَلُ رَاجِعُنِي اَصِبِرُ عَلَى الْآثُرَةِ فَرَاجَعَهَا ثُمَّ الْرَعَلَيْهَا فَلَمْ تَصْبِرُ عَلَى الْآثُرَةِ فَطَلَّقَهَا الاُخُرى وَآثَىرَ عَلَيْهَا النَّمَابَّةَ قَالَ فَلَالِكَ الصَّلَّحُ الَّذِي بَلَغَنَا آنَّ اللَّهَ قَدُ ٱنْزَلَ فِيهِ: وَإِن امْرَاةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا آوُ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلُحًا (النساء: 128)

هلذًا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله الله الله المعلقية المار المنتخر المار المنتخر ال بوڑھی ہوگئ تو انہوں نے ایک نو جوان لڑ کی سے شادی کر لی اور اس کنواری لڑکی کو اس بوڑھی پر بہت ترجیح دینے گلے جبکہ اس کی پہلی

ذكره ابوبكر البيهقى فى "سنته الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقع العديث:12312 حديث : 3205

اخرجه أبوبكر الصنعائى في "مصنفه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنيان ( طبع ثاني ) 1403ﻫ رقب العديث:10653

ہوی کو یہ بات بہت نا گوارگزری، اس نے کہا: اگر تو نے اس عادت پر قائم رہنا ہے تو جھے طلاق دے دو۔ انہوں نے طلاق دے دی، جب اس کی عدت گزر نے کے چند دن باتی رہ گئے تو اس نے اپنی اس بیوی سے کہا: اگر تو چا ہے تو میں رجوع کرلوں اور تو میرے اس رویئے کو برداشت کر لے اور اگر تو چا ہے تو میں تخجے چھوڑ دیتا ہوں بہاں تک کہ تیری عدت گزر جائے۔ اس نے کہا: تو میرے اس رویئے کو برداشت کرلوں گی۔ انہوں نے رجوع کرلیالیکن وہ پھر اس بیوی کو ترجوع کر بیا لیکن وہ پھر اس بیوی کو ترجوع کرلیالیکن وہ پھر اس بیوی کو ترجوع دیں اور نوجوان بیوی کو اس پر ترجیح دی۔ آپ فرماتے ہیں: بیہے وہ دوسلے میں ایک متعلق اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی ہے:

وَإِنِ امْرَاةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلُحًا (النساء: 128) "أوراً كركونى عورت اليخ شو مركى زيادتى يا برغبتى كانديشه كرية النهيش كرات النهيس كرات عن السلط كرين"-

(ترجمه كنزالا يمان،امام احدرضا ميلك

1206 المحبريسي البو بسكو التسافيعي محدث إسلاما في بن المعلق على المعلق على المؤونين الرابت المؤونين الرابت قول الاعتمالي عن المحدث عند على الله عند على المؤونين المؤوني المؤوني المؤوني المؤوني المؤوني المؤونين المؤوني المؤونين المؤوني المؤوني المؤوني المؤوني المؤوني المؤو

هَٰذَا حَدِيثٌ صَعِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت سبيع الكندى كميتے ہيں: ميں حضرت على بن ابى طالب الانتفاك پاس موجود تھا، ايك آ دمى نے كہا: اے امير المومنين الانتفا آپ كالله تعالى كے ارشاد:

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيلًا (النساء: 141) "ولااللهُ مسب مِن قيامت كون فيصله كردے كا اور الله كافروں كومسلمانوں پركوئى راه نددے كا"-

(ترجمه كنزالا بمان ١٠مام احمد رضا مكافة)

حالانکہ وہ ان سے جہاد کرتے ہیں ، ان پرغالب آتے ہیں ، ان کوئل کرتے ہیں۔حضرت علی ناٹھ نے فرمایا: میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ بیشک اللہ تعالی ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کرد ہے گا اور اللہ کا فروں کومسلمانوں پرکوئی راہ نہ دے گا۔ ﴿ ﴿ اِللّٰهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

3207 حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّلًا بْنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ آبِي عِيْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانْ عَنِ آبِي حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا: وَإِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِنَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (النساء: 159) قَالَ خُرُوْجُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ هَذَا حَدِيثِكَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْن وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

← ← -حفرت عبدالله بن عباس والشالله تعالى كارشاد:

وَإِنْ مِّنْ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ (الساء: 159)

"كونى كتابى اييانبيس جواس كى موت سے پہلے اس پرايمان ندلائے" (ترجمه كنزالا يمان، ام احمدرضا ميلية)

كمتعلق فرمات بين بيحضرت عيسى ابن مريم بينا كفا بربونى كابت ب- صلوت الله عليهم .

🖼 🏵 ميديث امام بخاري مُينظيم اورامام مسلم مينظير كے معيار كے مطابق صحيح بے ليكن شيخين مينظيا سے فق شہيں كيا۔

3208 - أَخْبَوَنَا أَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ مِهْرَانَ بَنِ خَالِدٍ الْكَصْبَهَ انِيْ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسِلى، ٱنْبَانَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي اِسْحَاق، عَنْ أَبِي بُرُدَة، عَنْ أَبِي مُوسِلى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: اَمَسَوَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْطَلِقَ اللَّهِ الْسَجَاشِيّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ قُرَيْشًا فَبَعَثُوا اللى عَـمُـرِو بُنِ الْعَاصِ، وَعُمَارَةَ بُنِ الْوَلِيدِ، وَجَمَعُوا لِلنَّجَاشِيِّ هَدَايَا فَقَدِمُنَا، وَقَدِمُوا عَلَى النَّجَاشِيِّ فَاتَوْهُ بِهَدِيَّةٍ، فَقَبِلَهَا، وَسَجَدُوا لَهُ، ثُمَّ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : إِنَّ قَوْمًا مِنَّا رَغِبُوا عَنْ دِيْنِنَا وَهُمْ فِي آرْضِكَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّجَاشِيُّ فِي أَرْضِي ؟ قَالَ :نَعَمُ، قَالَ : فَسَعَتَ اِلَيْنَا، فَقَالَ لَنَا جَعْفَرْ : لا يَتَكَلَّمُ مِنْكُمُ احَدٌ آنَا خَطِيبُكُمُ الْيَوْمَ فَالْتَهَيْسَا إِلَى النَّبَجَاشِيّ وَهُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِهِ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَنْ يَجِينِه، وَعُمَارَةُ عَنْ يَسَارِهِ، وَالْيقِسِّيمُسُونَ مِنَ الرُّهْبَانِ جُلُوسٌ سِمَاطَيْنِ، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو وَعُمَارَةُ : إِنَّهُمْ لاكِسُجُدُونَ لَكَ فَلَمَّا الْتَهَيْنَا إِلَيْهِ زُهَرَكَا مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْقِيشِيسِينَ وَالرُّهُمَانِ السُّجُدُو اللُّمَلِكِ، فَقَالَ جَعْفَوْ : لاَ نَسْجُدُ إِلَّا لِلَّهِ، فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : إِنَّ السُّلَهَ بَعَتَ فِينَا رَسُولَهُ، وَهُوَ الرَّسُولُ الَّذِي بَشَرَ بِهِ عِيْسني بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ اسْمُهُ آحْسَمَكُ، فَسَامَوْنَا أَنْ نَعْبُدُ اللَّهَ وَلا نُشُوكَ بِهِ شَيْئًا، وَنُقِيْمَ الصَّلاَّةَ، وَنُوْتِي الزَّكَاةَ، وَامَوْنَا بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ، قَالَ :فَمَاحْحَجَبَ النَّاسَ قَوْلُهُ، فَلَمَّا رَآى ذلِكَ عَمْرُو، قَالَ لَهُ : ٱصْلَحَ اللّهُ الْمَلِكَ، إِنَّهُمْ يُخَالِفُوْنَكَ فِي عِيْسَى ابْنِ مَوْيَمَ، فَقَالَ النَّجَاشِيُّ لِجَعْفَرِ :مَا يَقُولُ صَاحِبُكَ فِي ابْنِ مَوْيَمَ ؟ قَالَ :يَقُولُ فِيْهِ قَوْلَ اللَّهِ :هُوَ رُوحُ السُّيه، وَكَيلِمَتُهُ، أَخْرَجَهُ مِنَ الْبَتُولِ الْعَذَّرَاءِ، لَمْ يَقْرَبْهَا بَشَرٌ، قَالَ فَتَسَاوَلَ النَّجَاشِيُّ عُودًا مِنَ الْآرُضِ فَرَفَعَهُ، فَقَالَ : لَمَا مَعْشَرَ الْفِيسِيسِينَ وَالرُّهْبَانِ، مَا يَزِيدُ هَؤُلاءِ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ فِي ابْنِ مَرْيَمَ مَا يَزِنُ هَلِيهِ، مَرْحَبًا بِكُمْ، وَبِسَمَنْ جِنْسُمْ مِنْ عِسْدِهِ، فَأَنَا اَشْهَدُ آنَهُ رَسُولُ اللهِ، وَآنَهُ الَّذِي بَشَرَ بِهِ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَلَوْلا مَا آنَا فِيْهِ مِنَ

اخسرجية ابدوداقد النسبجستسائى فى "مئته" طبع دارالفكر بهرويت لبنان رقم العديث:3205 اخبرجية ابدوالقاميم الطهرائى فى "معجبة السكبير" طبيح مكتبه العلوم والعكس موصل: 1404ه/1983ء رقم العديث: 1478 اخبرجة ابومعبد الكسى فى "مسنده" طبيح مكتبة السنة قاهره مصر: 1408ه/1408ء رقم العديث:550 الْمُلُكِ، لاتَيْتُهُ حَتَّى اَحْمِلَ نَعْلَيُهِ، امْكُثُوا فِي اَرْضِي مَا شِنْتُمُ، وَامَرَ لَهُمْ بِطَعَامٍ وَكِسُوَةٍ، وَقَالَ:رُدُّوا عَلَى هَلْدَيْنِ هَدِيَّتَهُمُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ، وَإِنَّمَا خَرَّجْتُهُ فِي هَٰذَا الْمَوْضِعِ اقْتِدَاء بِشَيْخِنَا اَبِي يَحْيَى الْخَفَّافِ، فَإِنَّهُ خَرَّجَهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : لَنُ يَّسُتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنُ يَكُونَ عَبُدًا لِلَّهِ

💠 💠 -حضرت ابوموی دلاتین فرماتے ہیں: رسول الله مُلاتین نے ہمیں حبشہ کی طرف جمرت کر جانے کا حکم دیا، یہ بات قریش تک پہنچ گئی ،انہوں نے عمرو بن العاص اور عمارہ بن وکید کونجاشی کی طرف بھیجا اور نجاشی کے لئے بہت سارے تحا کف جمع کئے ،ہم نجاشی کے پاس چلے گئے ،بعد میں بیلوگ بھی وہاں پہنچ گئے ۔انہوں نے اس کوتحا کف وغیرہ پیش کئے اوراس کوسجدہ بھی کیا ، پھرعمرو بن العاص بولا: ہماری قوم کے کچھلوگ ہمارے دین ہے منحرف ہو گئے ہیں اور وہ اس وقت آپ کے علاقے میں موجود ہیں نجاثی نے کہا: میرے علاقے میں؟ اس نے کہا: جی ہاں نے اثنی نے ہمیں بلوایا (نجاشی کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے) حضرت جعفر ر المار المار المار الماري المرف ہے میں تفتگو کروں گاہتم لوگ بالکل خاموش رہنا، ہم نجاشی کے در بار میں گئے ،اس وقت نجاشی بادشاه اینے تخت پرموجود فقااور عمرو بن العاص اس کی دائیں جانب اورعماره اس کی بائیں جانب تقااوریا دری اورر مہان بیٹھے ہوئے تھے،عمر واور عمارہ نے نجاشی سے کہا: ان لوگول نے آپ کوسجدہ ہیں کیا۔ جب ہم اس کے قریب پہنچے تو ان راہبوں نے ہمیں ڈانٹ کرکہا: بادشاہ سلامت کوسجدہ کرو۔ تو حضرت جعفر ڈاٹٹؤ ہوئے: ہم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوسجدہ نہیں کرتے نجاثی نے وجہ پوچھی تو حضرت جعفر رہا تیز نے کہا: اللہ تعالی نے ہمارے اندراپنارسول بھیج دیا ہے اور بیوبی رسول ہے جن کے متعلق حضرت عیسی علیا ا خوشخبری دی تھی کہ'' وہ رسول میرے بعد آئیں گے اوران کا نام احمہ ہوگا'' اِس سول نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی آ عبادت کریں اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ گھہرائیں اور ہم زکوۃ ادا کریں اور نمازۃ ائم کریں ، بھلائی کا حکم کریں اور برائی ہے روکیں۔(حضرت ابوموسیٰ بڑائٹنے) کہتے ہیں: تمام حاضرین کوحضرت جعفر بڑائٹنے کی بیہ بات بہت اچھی گلی، جب عمرو (بن العاص) نے یے صورت حال دیکھی تو بولا ؛ اللہ تعالی بادشاہ سلامت کے احوال کی اصلاح فر مائے ، یہ لوگ عیسی ابن مریم کے حوالے سے آپ سے اختلاف رکھتے ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر والتناہے کہا: تمہارے ساتھی (محد التنائی) کے اس مریم کے بارے میں کیا نظریات ہیں؟ حضرت جعفر رفائن نے کہا: ابن مریم کے بارے ان کا نظریہ وہی ہے جواللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے: لیعنی وہ ان کوروح اللہ اور کلمة الله مجھتے ہیں، جن کواللہ تعالی نے کنواری مریم اللہ کا کے بیٹ سے پیدا کیا کہ کوئی انسان ان کے قریب نہیں آیا۔ (راوی) کہتے ہیں: نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اوراس کو بلند کیا اور بولا: اے پادریو! اور راہبو! ابن مریم کے متعلق اس نے تمہارے موقف كے عين مطابق بات كى ہے ( پرمسلمانوں سے خاطب ہوكر كہا) تمهيں خوش آمديداور جس كى طرف يہم آئے ہواس كوخوش آمدید - میں گواہی دیتا ہوں کہ دہ اللہ تعالی کے رسول ہیں اور دہ دہی ہیں جن کے متعلق حضرت عیسی ابن مریم ڈھٹھنانے خوشخبری دی تھی اورا گرمیرے ذمہ امور سلطنت کی ذمہ داریاں نہ ہوتیں تو ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کے جوتے اٹھا تا ہتم میری سلطنت میں جب تک چاہو (بخوف وخطر)رہ و۔ان کے لئے لباس وطعام (رہائش وغیرہ مہولیات) کا تھم دیااور (اپنے وزراء سے) کہا:

ان دونوں کوان کے تحا نف واپس کر دو۔

ﷺ بیحدیث امام بخاری مُیسَدُ اورامام سلم مُیسَدُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُیسَدُ اللہ تعالیٰ کیا۔ میں نے اپنے شخ ابو کی افتداء میں بیحدیث اللہ تعالیٰ کے اس قول' لَینُ یَا اَنْ اَللہ تعالیٰ کے اس قول' لَینُ یَسُنَدُ کِفَ اللّٰمَ سِیحُ اَنْ یَّکُونَ عَبْدًا لِلَّهِ''کے خمن میں درج کی ہے۔

3209- اَخُبَرَنِي الشَّيْخُ الْفَقِيهُ اَبُو الْوَلِيْدِ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ شَقِيْقِ حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبُواهِيْمَ وَقَيَّاصُ بُنُ أَهْدِي عَنْ آبِي سَلْمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ جَاءَ بُنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ وَهَيْدٍ قَالَا حَلَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِي عَنْ آبِي سَلْمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ جَاءَ بُنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَجُلٌ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ رَجُلٌ تَوَفِّي وَتَوَكَ ابْنَةً وَّانُحَتًا لَأَبِيْدِ وَأُمِّهِ فَقَالَ لِلْإِبْنَةِ النِّصُفُ وَلَيْسَ لِلْأَخْتِ النِّصُفُ فَلُهُ وَلِحُمْنِ النَّعُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَلْ وَلَلْ وَلَهُ وَلَلْ وَلَهُ الْحُلْقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَلْ وَلَدُ وَلَهُ الْحُلْقُ اللهُ وَلَلْ وَلَهُ الْحُلُونِ وَلَكُ لَكُولُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَلْ وَلَلْ اللهُ وَلَلْ وَلَلْ اللهُ وَلَلْ وَلَلْ اللهُ وَلَلْ وَلَلْ اللهُ وَلَلْ وَلَلْ اللهُ وَلَلْ الْعُولُ وَالْ اللهُ وَلَلْ الْعَلَى وَالْ اللهُ وَلَلْ اللهُ الْعُلْولُ وَاللّهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ الْمُولُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ وَلَلْ اللهُ وَلَلْ اللهُ وَلَلْ اللهُ وَلَلْ اللّهُ وَلَلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ الْفُولُولُ الللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَلِلْ اللهُ اللّهُ وَلِلْ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْفُولُ الله

هلَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهٌ

﴿ ﴿ حضرت الوسلم بن عبدالرحل و الني فرماتے ہیں: ایک آدمی حضرت (عبداللہ) ابن عباس و النه کا اور بولا:
ایک آدمی فوت ہوگیا ہے، اس نے ایک بیٹی اور ایک حقیقی بہن وارث چھوڑی ہیں (ان میں وراثت کس طرح تقسیم کی جائے?) آپ نے فرمایا: بیٹی کے لئے نصف مال ہے اور بہن کو پچھ نہیں ملے گا بلکہ جو پچھ باقی بچے وہ اس کے عصبات کو دیا جائے گا۔ اس آدمی نے آپ سے کہا: حضرت عمر بن خطاب و النی نے اس سے مختلف فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بیٹی کے لئے آدھا اور بہن کے لئے آدھا مال قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس و النی نے فرمایا: تم زیادہ جانے ہویا اللہ تعالی؟ (اس حدیث کے راوی) معمر کہتے ہیں: مجھے اس کی وجمعلوم نہ ہوسکی جتی کہ میری ملاقات ابن طاوس سے ہوئی تو میں نے ان سے زہری کی حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے میں۔ وجمعلوم نہ ہوسکی جتی کہ میری ملاقات ابن طاوس سے ہوئی تو میں نے ان سے زہری کی حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے میں۔ ویک میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس و اس میں اللہ تعالی تو فرما تا ہے:

إِن امُرُوٌّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُخُتُّ فَلَهَا نِصْفُ مَا تُرَكَ (النساء: 176)

''اَگُرکسی مرد کا نتقال ہو چو بے اولا دہے اور اس کی ایک بہن ہوتو تر کہ میں اس بہن کا آ دھاہے''۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا يُشك

اورتم اس کواولا دکی موجودگی میں بھی نصف دینے پرمصر ہو۔

على المرام بخارى وكينظيا ورامام سلم ويلاك معيارك مطالق صحى بهايكن شيخين وكينظان السيقان بين كيار

حديث: 3209

ذكره ابوبسكر البيهضى فى "مثنه الكبرك طبع مكتبه شدالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 ، رقس العديث:12113 اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع السكتب الاسلامى بيروت لبنان ( طبع ثانى ) 1403ه رقم العديث:19023

#### (IAA)

#### تفسير سورة المائدة

### يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرِّحِيْمِ

3210 حَسَدَّفَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا بَخُرٌ بْنُ نَصْرِ الْحَوْلَانِيُّ قَالَ قَرَءَ عَلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُبِ آخُهُ اللهِ بْنُ عَلَى عَالِشَةَ وَهُبِ آخُهُ اللهِ بْنُ نَفَيْرٍ قَالَ \*حَجَبْجُتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَالِشَةَ وَهُبِ آخُهُ اللهُ عَنُهَا فَقَالَتُ لِي الْحَبِيُو تَقْرَأُ الْمَائِدَةَ فَقُلْتُ نَعَمُ قَالَتُ آمَا أَنَّهَا الْحِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ فَمَا وَجَدُتُهُ فِيهَا مِنُ رَضِي الله عَنُهَا فَقَالَتُ لِي يَا جُبَيْرُ تَقْرَأُ الْمَائِدَةَ فَقُلْتُ نَعَمُ قَالَتُ آمَا أَنَّهَا الْحِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ فَمَا وَجَدُتُهُ فِيهَا مِنُ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا فَاسْتَحِلُوهُ وَمَا وَجَدُتُهُمْ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ

ُهِلَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ ٱلشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة المائده كي تفسير

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرِّحِيْمِ

﴿ ﴿ وَصَرْتَ جَبِيرِ بِنَ نَضِيرِ فَرِمَاتِ مِينَ عَبِينَ مِينَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَ مواء انہوں نے مجھ سے کہا: اے جبیر! تم سورۃ المائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں۔انہوں نے کہا: سب سے آخر میں نازل مونے والی یہی سورت ہے۔جو چیزاس میں حلال پاؤ،اس کوحلال سمجھواورجو چیزاس میں حرام پاؤ،اس کوحرام سمجھو۔

ون المام بخاري موالية اورامام سلم موالة كمعيار كمطابق صحيح بها يكن شيخين موالة المسلم موالة كم معيار كم مطابق صحيح بها يكن شيخين موالة المسلم موالة كم معيار كم مطابق صحيح بها يكن شيخين موالة المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم موالة المسلم المسلم المسلم المسلم موالة المسلم ا

3211 وَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِءَ عَلَى ابْنِ وَهُبٍ، اَخْبَرَكَ حُيَّىُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنِ عَمْرٍو، اَنَّ الْحِرَ سُورَةٍ نَزَلَتِ سُورَةٍ الْمُعَافِرِيُّ، قَالَ:سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُيُدِيُّ، حَدَّتَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، اَنَّ الْحِرَ سُورَةٍ نَزَلَتِ سُورَةٍ الْمُعَافِرَةُ، اللهِ بْنِ عَمْرٍو، اَنَّ الْحِرَ سُورَةٍ نَزَلَتِ سُورَةٍ الْمُعَافِرَةُ،

هالَدَا حَدِيْتُ صَعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْوِجَاهُ

مینانید ایک دھرت عبداللہ بن عمرو ڈلاٹو فرماتے ہیں: سب ہے آخر میں نازل ہونے والی سورت ،سورۃ المائدہ ہے۔ ۞ ﷺ بیحد یث میں امام بخاری میکافیہ اورامام سلم تعالیہ کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے لیکن شیخین میں اللہ اس کوفل نہیں

#### موياء: 3210

الحسرجه ابسوعبدالله الشبيبانى فى "مستنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2588 الحسرجه ابوعبدالرحين النسسائى فى "سنسته الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبثنان 1411ه/ 1991، رقم العديث: 11138 ذكره ابسوبكر البيبيقى فى "سنته الكبسرى" طبيع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 13756 الخسرجية ابسن راهوية العنظلى فى "مستنده" طبع مكتبه الأيسان مدينة متوره ( طبع احل) 1412ه/1991، رقم العديث: 1666

#### 3211: طيومه

ذكره ابوبكر البيريقي في "سننه الكبري" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقع العديث:13757

كياب

2112 حَدَّنَا الْمُوْ مَكُو مُحَمَّدُ بُنُ آخِمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِئَ، حَدَّفَنَا مُعَلَٰى بَنُ مَسْنُصُورٍ، حَدَّفَنَا ابْنُ اَبِى زَائِدَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ اَبَانَ بُنِ صَالِحٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَلُمٰى، عَنُ آبِى رَافِع، قَالَ: امَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولُ اللهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولُ اللهِ مَا أُحِلَّ لَنَا مِنْ هَلِهُ الْحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلابِ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولُ اللهِ مَا أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَمَا مَا أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَمَا عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْجُوارِحِ مُكَلِّبِينَ (المائده 4)

هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

جہ - حضرت ابورافع و النظافة فرماتے ہیں، رسول الله مَاليَّةُ خِيميں كوں كو مارنے كاتھم دیا تو كھے لوگوں نے كہا: یارسول الله مَالیَّةُ جانوروں كی جس نوع کے آپ آپ نے ہمیں تھم دیا ہے، ان میں سے ہمارے لئے حلال كیا ہے؟ تواللہ تعالى نے يہ آپ تا باز فرمائى:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ (المائدة: 4)

"اے مجبوب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا حلال ہواتم فر مادو کہ حلال کی میکن تمہارے لئے پاک چیزیں اور شکاری جانورتم نے سدھالئے "(ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضا معالیہ)

بيحد بيضجح الاسناد بيليكن امام بخارى وكالتياورامام مسلم ومالية نياسي اسيفل نهيس كياب

3213 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانِ الْعَامِرِيِّ حَدَّثَنَا يَحُيىٰ بُنُ فُضَيُّ لِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا اُحِلَّتُ ذَبَائِحُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارِى مِنْ اَجُلِ اَنَّهُمُ الْمِنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت (عبدالله ) بن عباس وَ الله الله عبين ، يبود اور نصاري ك ذبيحتم پراس لئے حلال بيں كه ده لوگ توراة اورانجيل پرايمان ركھتے ہيں۔

الاسناد بي المساد بي الاسناد بي المام بخارى مُنسلة اورامام سلم مُنسلة في السناد بي المام بي المام المام بي الما

3214 حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ عُلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَرْشِيِّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَفَّانِ الْعَامِرِيُّ حَدِثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَفَّانِ الْعَامِرِيُّ حَدِثِ 3212

ذكره ابوبكر البيريةي فى "شنته الكبرك" طبع مكتبه دارالباز" مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994. رقبم العديث:18645 حصيك:**3213** 

اخسرجه ابسوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الکبیر" طبع 'مکتبه العلوم والعکم· موصل' 1404ه/1983ء' رقم العدیث: 11779 ذکرہ ابوبکر البیریقی فی "مثنه الکبرٰی' طبع مکتبه دارالباز' مکه مکرمه معودی عرب 1414ه/1994ء' رقم العدیث:18937 حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ الْمِقُدَامِ حَدَّثَنَا سُفَيَانٌ بُنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّ : جَعَلَ فِيكُمُ انْبِيَاءَ، قَالَ جَعَلَ مِنْكُمُ انْبِيَاءَ: وَجَعَلَكُمُ مُلُوكًا، قَالَ الْمَرُاةُ وَالْحَادِمُ: وَآتَاكُمُ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ (المائدة: 20) قَالَ الَّذِيْنَ هُمْ بَيْنَ ظَهُرَانِيهِمْ يَوْمَئِذٍ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت (عبدالله) بن عباس والمهاالله تعالى كارشاد:

جَعَلَ فِيُكُمْ ٱنْبِيَاءَ

" تم میں سے پغیر کے"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا سُلطہ)

كِ متعلق فرمات بين: "جعل منكم انبياء" (يعني يهال پر "فى "بمعنى "من" ب) اور وَجَعَلَكُمْ مُلُو كاً

"اورتمهين بادشاه كيا" (ترجمه كنزالا يمان ،امام احدرضا مُعَلَيدًا)

کے متعلق فرماتے ہیں: (اس سے مراد)عورت اور خادم ہے اور

وَآتَاكُمُ مَّا لَمُ يُؤْتِ آحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ (المائدة: 20)

"اورتمهیں وہ دیا جوآج سارے جہاں میں کسی کو ضدیا" (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا مُنظیّاً)

ہے مرادوہ لوگ ہیں جوآج تہارے اندر موجود ہیں۔

﴿ يَهِ مَدِيثَ امَامِ بَخَارِى مُعَنَّدُ اورامام سلم مُعَنَّدُ كَمعيار كَمطابِق سَجِي بِهُ يَكُنْ يَعْنَ مُعَنَّدُ السَّعَلَ بَيْنَ كَيارِ عَمَالِ اللَّهِ عَدَّثَنَا مُعْنَا الْمَعْدُ اللَّهِ عَدَّثَنَا مُفْيَانٌ عَلِي حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ بُنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَلِي حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ بُنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ

٥٠١٥ - عند حين بن معلى بن معلى المعلى عند المعلى على الله عنه في قوله تعالى: رَبَّنَا اَرِنَا الَّذَيْنِ عَنُ سَلْمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنُ مَالِكٍ بُنِ حُصَيْنٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ عَلِيّ رَضِى الله عَنْهُ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: رَبَّنَا اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلَانَا مِنَ الْبِيْسُ وَبُنُ الْاَمُ الَّذِي قَتَلَ اَخَاهُ اَضَلَانَا مِنَ الْبِيْسُ وَبُنُ الْاَمُ الَّذِي قَتَلَ اَخَاهُ اَضَلَانَا مِنَ الْبِيْسُ وَبُنُ الْاَمُ الَّذِي قَتَلَ اَخَاهُ

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت على وثانيؤالله تعالى كارشاد:

رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ آضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا (فصلت: 29)

"اے ہمارے ربہمیں دکھاوہ دونوں جن اور آ دمی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا کہ ہم انہیں پاؤں تلے ڈالیں"

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا ميسة)

ك متعلق فرمات بين وه البليس اورآ دم ملينًا كاوه بينا ب جس نے اپنے بھائى كول كيا تھا (لعنى قابيل)

حديث : 3215

😅 🕀 بيحديث صحيح الاسناد ہے کيكن امام بخارى بيئاتية اورامام سلم بيئات نے اسے قل نہيں كيا۔

3216 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا مَحَاضِرُ بُنُ السَّمْ عَنْ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بُنُ اللهَ عَنْ حُذَيْفَةَ آنَّهُ سَمِعَ قَارِنًا يَّقُواً: يَنَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَابُل عَنْ حُذَيْفَةَ آنَّهُ سَمِعَ قَارِنًا يَقُولُ : يَنَا اللهُ اللهُ عَمْ المَعْفُوطُولُ وَ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ وَسِيلَةً عَلَمُ الْمَحْفُوطُولُ وَمِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ بُنَ اللهُ عَبُدٍ مِنُ اَقْرَبِهُم إلى اللهِ وَسِيلَةً

♦ ♦ -حفرت حذیفه رفانی سے روایت ہے: انہوں نے ایک قاری کویہ پڑھتے سا:

يًّا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالبَّعُوا اللَّهِ الْوَسِيلَةَ (المائدة: 35)

"اے ایمان والواللہ سے ڈرواس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احدرضا میں ایکان ،

اور فرمایا: (اس سے مراد)'' قربت'' ہے۔ پھر فرمایا جمعہ مُنالِیم کے اصحاب میں سے جو محفوظ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ''ابن ام معبد''وسیلہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب تھے۔

3217 حَدَّثَنَى مُحَمَّدٌ بْنُ صَالِحٍ بْنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا السِّرِّى بْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِى مَحَدَّثَنَا عِبَادُ بْنُ الْعُوامِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَدَّثَنَا مِنُ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ (المائدة: 42) فَانُولَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : وَإِن الحَكُمُ بَيْنَهُمُ أَوْ اَعُرِضُ عَنْهُمُ (المائدة: 42) فَانُولَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : وَإِن احْكُمُ بَيْنَهُمُ بِمَا اللهُ وَلَا تَتَبِعُ اَهُواءَ هُمُ (النساء: 49) صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت (عبدالله) بن عباس والمهافر ماتے ہیں :سورة ما ئده کی دوآ بیتی منسوخ ہیں۔

(1) فَاحُكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضُ عَنْهُمُ (المائدة: 42)

"توان میں فیصله فرماؤیاان سے منه پھیرلو" (ترجمه کنزالایمان، امام احمد رضائیشید)

أور

المستدرك (مترجم) جلدسوم

وَإِنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ اَهْوَاءَ هُمْ (النساء: 49)

''اور بیکهاےمسلمان اللہ کے اتارے پر حکم کراوران کی خواہشوں پرنہ چل'' (ترجمہ کنز الایمان،امام احدرضا مُطلقه )

😅 😌 میحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشاد ورامام سلم میشائی استفال نہیں کیا۔

318 حَدَّثَنَا اَبُو زَكُوِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَوِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ

حديث: 3216

اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء·رقم العديث: 8481 \*\* - 2007

ذكسره ابـوبسكسر البيهقى فى "مثنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 · رقبم العديث: 16902 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم· موصل 1404ه/1983 · رقم العديث:11054 إِبْرَاهِيْمَ ٱنْبَاَ جَرِيُرٌ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ هَمَامٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَلَاكُرُوا : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللّٰهُ فُأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة : 44) فَفَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ إِنَّ هَٰذَا فِي بَنِي اِسْرَائِیْلَ فَقَالَ حُذَیْفَةُ نِعْمَ الْإِخْوَةُ بَنُو اِسْرَائِیْلَ اِنْ كَانَ لَكُمْ الْحُلُو وَلَهُمُ الْمُو كَلّا وَالَّذِیْ نَفْسِی بِیَدِهِ حَتَّی تَحُدُو السِّنَّةَ بِالسِّنَّةِ حَذُو الْقِلَّةَ بِالْقِلَّةِ

هَلَا حَدِيْكٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت ہمام فرماتے ہیں: ہم حضرت حذیفہ اللفؤے پاس موجود تھے تولوگوں سے اس آیت کا ذکر کیا:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا آنْزَلَ اللَّهُ فُأُولَٰذِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة: 44)

"اورجواللدكاتار يرحكم نهكر وبى لوگ كافرېن " (ترجمه كنزالايان ،امام احدرضا ميالله)

تواکی خص نے کہا: یہ تھم تو بنی اسرائیل کے متعلق ہے تو حضرت حذیفہ ڈٹاٹٹٹیو لے: جی ہاں۔ بھائی تو بنی اسرائیل ہی ہیں۔اگر تمہارے لئے میٹھااوران کے لئے کڑواہو، ہر گزنہیں۔اس ذات کی تیم جس کے قبضہ میں میری جان ہے (تم ان کے برابرہوگے) حتی کہ بالکل انہیں کے طریقوں پڑمل کروگےاور قدم بقدم، ہوبہو بالکل انہی جیسے ہوجاؤگے۔

ام بخاری و و ام ملم و الم مسلم و الله على معارك مطابق صحح به كيان شيخين و الساق الساق مبير كما-

3219 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُوْصِلِيُّ حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا سُفُيَانٌ بُنُ عُيئِنَةَ عَنُ هِ شَامٍ بْنِ حُجَيْرٍ عَنُ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالْكُفِّرِ الَّذِي يَذْهَبُونَ اللَّهِ اللَّهُ لَيْسَ كُفُّرًا يَنْقُلُ عَنْ الْمِلَّةِ : وَمَنْ لَكُمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَاُولِيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة : 44) كُفُّرٌ دُونَ كُفُرٍ عَنْ اللَّهُ فَاُولِيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة : 44) كُفُرٌ دُونَ كُفُرٍ

هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسِنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت (عبدالله ) بن عباس رُفِظِهَا فَر مات بين : كفر صرف دين مي مخرف بونا بي نهيس ہے جيسا كه لوگ سجھتے ہيں

مك

وَمَنْ لَّمُ يَحْكُمْ بِمَا ٱنَّزِلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدة : 44)

"اورجوالله کے اتارے پر محکم نہ کرے وہی لوگ کا فرہیں " (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا سیسیہ)

کفرے مختلف مراتب ہوتے ہیں۔

المان المسلم مُوالله الماد بيكن المام بخارى مُوالله المسلم مُوالله في المسلم مُوالله في المسلم مُوالله المسلم مُوالله المسلم مُوالله المسلم مُوالله المسلم المالية المسلم مُوالله المسلم مُوالله المسلم مُوالله المسلم مُوالله المسلم المسلم مُوالله المسلم ال

3220 أَخْبَرَنَا اَبُوْ عَمْرٍ و عُثْمَانُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ،

حدىث: 3219

. خكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 4 1414/1994 وقع العديث:15632

حديث: 3220

اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والحكم' موصل· 1404ه/1983، رقم العديث:1016

حَدَّلَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ، وَسَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالاً : حَدَّلَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عِيَاضًا الْاَشْعَرِيَّ، يَقُولُ : لَمَّا نَزَلَّتُ: فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ (المائدة: 54) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى آبِى مُوْسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى آبِى مُوْسَى الْاَشْعَدَى،

هَلْاً حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ

المعرب بيآيت: ﴿ ﴿ ﴿ وَمُعْرِبُ مُعْلَمُ مُوالِمُ مِنْ مِنْ جَبِيرَ مِنْ مِنْ

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (المائدة: 54)

''تو عنقریب الله ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور الله ان کا پیارا''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُعَاللہ )

تورسول الله مَا لِيَّا نَے فرمايا: اے ابوموسیٰ وہ تيری ہی قوم ہے (پير کہتے ہوئے) رسول الله مَا لِيُّمَّ نے اپنے ہاتھ سے حضرت ابوموسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔

🕀 🕾 بيرحديث أمام مسلم ميشار كم معيار كے مطابق صحيح بے كيكن شيخين مِيشانيا نے اسے نقل نہيں كيا۔

3221 حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِي الْبَزَّازُ، بِبَغُدَادَ، انْبَانَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، حَدَّثَنَا مُصُلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ الْجُرَيُرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى مُسلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ الْجُريُورِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ عَنْهَا، قَالَتُ : وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاسَهُ مِنَ الْقُبَّةِ، فَقَالَ لَهُمْ : اَيُّهَا النَّاسُ، انصرِ فُوا فَقَدُ (المائدة: 67) فَا خُرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاسَهُ مِنَ الْقُبَّةِ، فَقَالَ لَهُمْ : اَيُّهَا النَّاسُ، انصرِ فُوا فَقَدُ اللهُ عَمْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاسَهُ مِنَ الْقُبَةِ، فَقَالَ لَهُمْ : اَيُّهَا النَّاسُ، انصرِ فُوا فَقَدُ

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُوِجَاهُ

♦ ♦ - ام المونين حضرت عائشه صديقة في في فرماتي بين: ثبي اكرم مَا ليَيْم كايبره دياجا تا تها، جب بيآيت نازل هو كي: وَاللَّهُ يَغْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدة: 67)

"اورالله تمهاري نگهباني كرئے گالوگول ئے"۔ (ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا مِنْ الله عليه)

تورسول الله منگافیز منے خیمہ سے اپناسر باہر نکال کر فر مایا: اے لوگو! تم واپس چلے جاؤ، الله تعالی نے میری حفاظت کا خود ذمہ ہے۔ ہے۔

المسلم وَيُهْدُونَ السناد بِيكن امام بخارى وَيُهَدُّ اورامام سلم وَيُهْدُّ فِي السيقل نهيس كيا\_

3222 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بْنُ يَعْقُوْبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٌّ بْنُ عَفَّانَ، ثَنَا يَحْيِلَى بْنُ آدَمَ، ثَنَا

#### حديث: 3221

اخسرجه ابسو عيسىٰ الترمنی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3046 ذكره ابوبكر البيهقی فی "بننه الكبری طبع مكتبه دارالباز مکه مکرمه معودی عرب 1414ه/1994. رقم العديث:17508 اِسْرَائِيْلُ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنُ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا، فِى قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّ ( فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ 1)) ) قَالَ: مَعَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمَّتُهُ شَهِدُوْا لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَشَهِدُوْا لِلرُّسُلِ آنَّهُمُ قَدْ بَلَّغُوْا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتُ (عَبِدَاللَّهُ ) بِنَ عِبِاسَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَبِاسَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُلُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُلُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَ

😁 😌 میروریث میجی الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشدینے اسے قان نہیں کیا۔

3223 - اَخُبَرَنَا اَبُو رَكِرِيّا الْعَنْبِرِيُّ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اَنْبَا جَرِيْرٌ عَنُ مَسْرُوقِ قَالَ الْتِي عَبُدُ اللّهِ رَضِى اللّه عَنْهُ بِضِرْعٍ فَقَالَ لِلْقَوْمِ أَدُنُوا فَاَحَدُوا عَنُ مَسْرُوقِ قَالَ اللّهِ ادْنُ فَقَالَ إِنِّى لاَ اُرِيْدُهُ فَقَالَ لِلْمَ قَالَ لِلْمَقَالَ لِلْمُ اللّهُ عَنْهُ بِضِرْعِ فَقَالَ لِلْمُ قَالَ لِلْمَ اللّهُ عَنْهُ مِضُولًا مِنْ عُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ : يَنَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ اللّهِ عَبْدُ اللهِ : يَنَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (المائدة : 87) أَذُنُ فُكُلُ وَكَقِرْ عَنْ يَمِيْنِكَ فَإِنَّ هَلَا اللهُ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَن مَسْرُونَ كَابِيانَ ہِ كَهُ مِعْرَتَ عَبِداللّه (بن مسعود رَّلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ

بِ فَي اللّهِ اللّذِيْنَ الْمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيبَاتِ مَا اَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (المائدة:87) "اے ایمان والو! حرام نه تظهراؤوه سقری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لئے حلال کیس اور حدسے نہ بڑھو بے شک حدسے بڑھنے والے اللہ کونا پہند ہیں "رترجہ کنزالایمان،ام احدرضا اُولیّاتَ)

حەيث: 3222

اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والمكم موصل 1404ه/1983 وقم المديث:11732 حديث:**3223** 

اخسرجه ابسوالـقـاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 8907 ذكره ابوبكر البيسيقى فى "ستنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 ورقم العديث:14859 پھر فرمایا: آؤ قریب آؤاور کھاؤاوراپی قتم کا کفارہ دے دینا کیونکہ بیر بلاوجہا پنے او پرکوئی چیز حرام کرلینا) شیطان کی پیروی

🕄 🕄 بیحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد نے اسے قان نہیں کیا۔

3224 حَدَّثَنَا يَحُيىٰ بُنُ يَعُلَى بُنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا آبِى يَعْلَى بُنُ اَصُلِ كِتَابِهِ لَفُظًا حَدَّثَنَا يَعُقُو بُ بُنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ مِنْ اَصُلِ كِتَابِهِ لَفُظًا حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ الْحَارِثِ عَنْ غَيْلَانَ بُنِ جَامِعِ الْمَحَارِبِيِّ عَنُ الْفَسَوِيُّ حَدَّثَنَا يَحُيىٰ بُنُ يَعُلَى بُنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا آبِى يَعْلَى بُنُ الْحَارِثِ عَنْ غَيْلَانَ بُنِ جَامِعِ الْمَحَارِبِيِّ عَنُ اللهِ عَنْ عَلَى بُنُ الْحَارِثِ عَنْ غَيْلَانَ بُنِ جَامِعِ الْمَحَارِبِيِّ عَنُ اللهِ عَنْ اَبِى مُوسَى الْاللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الْعُمْلُ الْوَلِي اللهِ عَلْمُ اللهُ الْوَصِيَّةِ اللهُ الْوَصِيَّةِ اللهُ الْعَالَةُ اللهُ الْوَالِي اللهِ اللهُ الْمُؤْسَى اللهُ الْوَصِيَّةِ اللهُ الْوَالِمُ اللهُ الْوَالِمُ اللهُ الْمُؤْسَى اللهُ الْمُولِي اللهُ الْمُؤْسَى اللهُ الْمُؤْسَى اللهُ الْمُؤْسَى اللهُ اللهِ اللهُ الْمُؤْسَى اللهُ الْمُؤْسَى اللهُ الْمُؤْسَى اللهُ الْمُؤْسَى اللهُ الْمُؤْسَى اللهُ الْمُؤْسَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

106)قَالَ عَامِرٌ ثُمَّ قَالَ اَبُو مُوسَى الْاَشْعَرِي وَاللهِ إِنَّ هاذِهِ لَقِصَّةٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ۔ حضرت ابومویٰ وَلْاَتُوَٰ اشْعَری سے روایت ہے کہ ایک مسلمان آ دمی کا انتقال ہو گیا اور دوعیسائی آ دمیوں نے حضرت ابومویٰ والتی کے بارے میں وصیت کی گواہی دی کیکن اہل وصیت کواس میں شک تھا تو وہ ان دونوں کو پکڑ کر حضرت ابومویٰ والتی کی ٹائٹو کے پاس لے آئے۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد ان سے تم لی، کہ نہ تو وہ اس سلسلہ میں رشوت لیس گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھیا کیں گے۔

إِذًا لَّمِنَ الْإِثِمِينَ (المائدة: 106)

"ايساكرين توجم ضرور كنهكارول مين بين - (ترجمه كنزالا نيان، امام احمد رضا ميلية)

حضرت عامر رطانتنا كہتے ہيں: پھرحضرت ابوموى اشعرى دلائنائنے نے فرمایا: بے شک بیقصہ (سیا) ہے۔

المعاري ميناه من المعاري موسية اوراها مسلم ميناليك معيار كمطابق صحيح بيايكن شيخين ميناليان المسلم ميناليك كيار

3225 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُونِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهُدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنُ سَلُمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ الْحَكِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَتُ

حديث: 3224

اخسرجه ابسوبسكسر الصنعانى فى "مصنفه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان ( طبع ثانى ) 1403ه رقم العديث: 15539 اخرجه ابوبيكر الكوفى • فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب ( طبع اول ) 1409ه رقم العديث:224410

حديث: 3225

اخدجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 166 ذكره ابوبكر البيهةى فى "مسنده" طبع طبيع مسكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 17510 اخيرجه ابومصد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1408 وقم العديث: 700 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم وصل 1404ه/1983 وقم العديث:12736 قُرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْعُ اللهَ رَبَّكَ أَنْ يَجْعَلُ لَّنَا الصَّفَا ذَهَبًا وَّنُوْمِنُ بِكَ قَالَ آوَ تَفُعَلُونَ قَالُوا نَعَمُ فَرَيْشٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدُعُ اللهَّكَامَ وَيَقُولُ إِنْ شِئْتَ اَصْبَحَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا فَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ عَذَبُتُهُ عَذَابًا لَا أَعَذِبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ اَبُوابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ يَا رَبِّ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ يَا رَبِّ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ يَا رَبِّ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا لِلَّهُ بِنَ عَبِاللَّهُ بِنَ عَبِاللَّهُ وَمَا تَعْ بِينَ قَرَيْقُ نِي اَكُمْ مُلَا اللَّهِ عَبِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ اللَّهُ عَلَى اللّ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3226 - آخبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، وَاَبُو الْفَضُلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ الْعَدُلُ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ : خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْنِ، اَنْبَانَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنكدِرِ، عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ سُورَةُ الْانْعَامِ سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ شَيَّعَ هٰذِهِ السُّورَةَ مِنَ الْمَلائِكَةِ مَا سَدًّ الاَفْقَ،

هَلْهَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَإِنَّ اِسْمَاعِيلَ هَلْهَا هُوَ السُّدِّيُّ، وَلَمْ يُحَرِّجُهُ الْبُحَارِيُّ

# سورة الانعام كى تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴾ ﴾ -حضرت جابر وللفي فرمات ميں: جب سورة الانعام نازل موئى تورسول الله طَلَقَيْمُ نے ' سبحان الله' كہا۔ پھر فر مايا: اس سورة نے تو پورا آسان ملائكہ سے بھر ديا ہے۔

ان کی میدیث امامسلم میشد کے معیار پرضی ہے کیونکہ بیجواساعیل ہیں بید "سدی" ہیں تاہم امام بخاری میشد نے ان کی

روایات نقل نہیں کی ہیں۔

3227 حَدِّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَمْفُوْبَ حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا آبُوْ آبُحُو بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ آبِى حُصَيْنٍ عَنْ سَمِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ: ثُمَّ فَطَى آجَلًا وَآجَلٌ مُسَمَّى عِنْدَهُ (الانعام: 2) قَالَ هُمَا آجَلانِ آجَلُ اللَّهُ وَقُولُهُ: وَلَوْ لَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرُطَاسٍ أَجَلانِ آجَلُ اللَّهُ وَقُولُهُ: وَلَوْ لَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرُطَاسٍ فَلَمَسُوهُ وَلَظُرُوا إِلَيْهِ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ فَلَمَسُوهُ إِلَانِعَام: 7) قَالَ مَشُوهُ وَلَظَرُوا إِلَيْهِ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ

هَلْدًا حَدِيثُكُ صَبِحِيْحٌ عَلَى شَرِطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

+ - حفرت (عبدالله) بن عباس والله سے الله تعالی کے ارشاد:

ثُمَّ قَطْى آجَلًا وَآجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ (الانعام: 2)

" پھرایک میعاد کا تھم رکھا اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے ' (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا مولایہ)

کے متعلق مروی ہے کہان دونوں میعادوں سے مرادد نیا اورآخرت کی میعاد ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہیں اوراس کواللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جا بتا اورآپ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد :

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِآيَدِيْهِمْ (الانعام: 7)

''اورا گرہم تم پر کاغذیس کچھ کھا ہواا تاریخ کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے'' (ترجمہ کنزالایمان،امام احدرضا مکاللہ) کے متعلق فرمایا:اس کواپنے ہاتھ سے چھوتے اور آم کھوں سے دیکھتے لیکن پھرایمان نہ لاتے۔

الم الم الم الم الم المام الما

3228 حَدَّقَا مَكُورُ بُنُ مَمُشَادَ الْعَدُلُ حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ مُنْدَةَ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّقَا بَكُرُ بُنُ بَكَارٍ حَدَّقَا. حَـمُـزَةُ بُنُ حَبِيْبٍ عَنْ حَبِيْبٍ بْنِ آبِى قَابِتٍ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: وَهُمَّمُ يَسْفَهُونَ عَنْهُ وَيَنَاوُنَ عَنْهُ (الانعام: 26) قَـالَ نَـزَلَتْ فِى آبِى طَالِبٍ كَانَ يَنْهِى الْمُشْوِكِيْنَ آنُ يُؤُذُوْ ارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَيَتَبَاعَدُ عَمَّا جَاءً بِه

ارشاد:

وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَتْأَوُّنَ عَنْهُ (الانعام : 26)

"اوروه اس سے رو کتے اور اس سے دور بھا گتے ہیں " (ترجمہ کنز الایمان امام احدر ضا مواللہ)

کے متعلق فرماتے ہیں: یہ آیت ابوطالب کے متعلق ٹازل ہوئی جو کہ مشرکین کورسول اکرم مُظافِیم کی ایذ ارسانیوں سے روکتے سے کی جو کیتان جو (پیغام) آپ لیکر آئے ہیں،اس کو قبول نہ کرتے ہیں۔

مىرىگ: \$228

اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبيح، مكتبه العلوم والعكم' موصل؛ 404 [8/1983 • رقم العديث: 12682

3229 انحبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحُبُوبِيُّ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنُ حَبِيْبٍ بِنِ اَبِي ثَابِتٍ عَمَّنُ سَمِعَ بُنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِى قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْاُونَ عَنْهُ (الانعام: 26) قَالَ نَزَلَتْ فِى اَبِى طَالِبٍ كَانَ يَنْهَى الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّؤُذُوهُ وَيَنَاى عَنْهُ

حَدِيْثُ حَمْزَةً بُنِ حَبِيْبٍ صَحِيْحٌ عَلَى شُرُطِ الشَّيْخِيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عبدالله بن عباس والله الله تعالى كارشاد:

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْهُ (الانعام: 26)

"اوروهاس سے روکتے اوراس سے دور بھا گتے ہیں' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا میشانہ)

کے متعلق فرمایا: یہ آیت ابوطالب کے متعلق نازل ہوئی جومشرکوں کی ایذ ارسانیوں سے آپ کا دفاع کیا کرتے تھے جبکہ (جو میں میں میں میں ا

كچهآپ كرآئ)اس سےدورر بتے تھے۔

عَلَىٰ يَعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ نَعْلَمُ يَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ نَعْلَمُ يَا مُحَمَّدُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ نَعْلَمُ يَا مُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحُونُكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحُونُكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَزَوجَلَّ : قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحُونُكَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَوْنَ فَإِنَّهُمُ لاَ يُكَوِّبُونَكُ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ (الانعام: 33)

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت على وَالنَّمَةُ فرمات بين: ابوجهل نے بى اكرم طَالنَّةُ است كها: الت محمد (طَالِقَةُ )! ہم جانتے ہيں كه آپ صلدر حى كرتے ہيں، ہميشہ بي بولت ہيں اور ہم تہميں جھٹلاتے بھی نہيں ہيں ہم تواس (پيغام) كوجھٹلاتے ہيں جوتم كر آئے ہو۔ تواللہ تعالى نے بي آیت نازل فرمائی:

قَدُ نَعُلَمُ إِنَّهُ لَيَحُونُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمُ لاَ يُكَدِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِيْنَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (الانعام 33) د جمیں معلوم ہے کہ تہمیں رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہدرہے ہیں تو وہ تہمیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمدرضا مُولِيَّةِ)

ت يه حديث امام بخارى رُوَنَيْ اورامام سلم رُوَنَيْ كمعيار كمطابق صحح بيكن شِخين رُونَنَيْ فَي الله السيق نهيس كيا-3231- أَخْبَرَنِي اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عِلِيِّ الصَّنْعَانِيْ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عِبَادٍ حَدَّثَنَا

حديث: 3230

عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَا مَعْمَرٌ عَنُ جَعْفَوِ الْجَذَرِيُّ عَنُ يَزِيْدَ بُنِ الْاَصَمِّ عَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: اُمَمْ اَمْثَالُكُمُ (الانعام: 38) قَالَ يُحْشَرُ الْخَلُقُ كُلُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْبَهَائِمُ وَالدَّوَابُ وَالطَّيْرُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَيَبْلُغُ مِنْ عَدْلِ اللهِ (الانعام: 38) قَالَ يُحْشَرُ الْخَلُقُ كُلُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْبَهَائِمُ وَالدَّوَابُ وَالطَّيْرُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَيَبُلُغُ مِنْ عَدْلِ اللهِ الْهَائُحُذَ لِلْجُمَّاءِ مِنَ الْفُرَنَاءِ ثُمَّ يَقُولُ كُونِي تُرَابًا فَذَلِكَ: يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (النباء: 40) جَعْفَرُ الْجَذَرِيُ هَذَا هُوَ بَنُ بُرُقَانَ قَدِ احْتَجَ بِهِ مُسْلِمٌ وَهُو صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤاللد تعالیٰ کے ارشاد:

أُمَّم المُثَالُكُم (الانعام: 38)

"تم جيسي امتين" (ترجمه كنزالا يمان، امام احدر صلطة

کے متعلق فرماتے ہیں: قیامت کے دن چرند پرندتمام جانوراور ہرشے کوجمع کیا جائے گااور ہر چیز تک اللہ تعالی کا انصاف پہنچے گاختی کہ بغیرسینگ والی بمری سینگ والی سے بدلہ لے گی، پھراللہ تعالیٰ اس سے کہے گا:تم مٹی ہوجاؤ، یہ وہ وقت ہوگا جب:

يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (النباء:40)

"اور کا فرکہے گاہائے میں کسی طرح خاک ہوجا تا" (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضائیلیہ)

عنظ المجلورى ابن بوقان بين امام سلم كولية في ان كى روايات نقل كى بين كين امام بخارى كولية في ان كى موايات درج نبين كيس ـ روايات درج نبين كيس ـ

3232- آخُبَرَنَا آبُو بَكُو الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا آبُو حُدَيْفَةَ حَدَّثَنَا سُفُيَانٌ عَنُ زِيَادٍ بُنِ عَلَقَةَ عَنُ زِيَادٍ بُنِ حَرْمَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ آبِي طَالِبٍ يَقُرَأُ هَذِهِ ٱلْآيَةَ: آلَّذِيْنَ الْمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمُ بِظُلْمٍ (الانعام: 82) قَالَ هَذِهِ فِي إِبْرَاهِيْمَ وَاصْحَابِهِ لَيْسَتُ فِي هَاذِهِ الاُمَّةِ

ُ هَلْذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الإسَّنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ الْاَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ آنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُولُ اللّهِ وَاتَّيْنَا لَمْ يَظُلِمْ نَفْسَهُ الْحَدِيْثَ بِطُولِهِ بِغَيْرِ هَذَا التَّاوِيْلِ

♦ ♦ -حفرت على والفؤن يرآيت:

آلَّدِيْنَ الْمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (الانعام: 82)

''وہ جوایمان لائے اوراپینے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میانید)

پڑھی اور فرمایا: یہ آیت حضرت ابراہیم ملیکا اوران کے اصحاب سے متعلق ہے۔اس کا حکم اس امت کے لئے نہیں ہے۔

کی کی بیصدیث می الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُولِقَدُ اور امام سلم مُولِقَدُ نے است نقل نہیں کیا۔ تاہم امام بخاری مُولِقَدُ اور امام مسلم مُولِقَدُ نے است نقل کی ہے کہ صحابہ کرام اللہ اللہ میں مسلم مُولِقَدُ نے اعمر اللہ اللہ میں کہ کہ محابہ کرام اللہ میں منہ کورہ عرض کی: یا رسول اللہ منافِقِ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے او پرظلم نہ کیا ہو؟۔ یہ پوری حدیث نقل کی ہے اور آس میں نہ کورہ تاویل بھی موجود نہیں ہے۔

3233 ــ ٱخْبَرَيْسَى اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنُ الْفَصْلِ الشَّعْرَائِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا الشَّعْرَائِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا الْمُشْتَقَرُّ مَا ثَمْ بَشْعَقَرَّهَا وَمُسْتَوُدَعَهَا (هود: ) هُ قَالَ الْمُسْتَقَرُّ مَا كَانَ فِي الرَّحْمِ مِمَّا هُوَ حَيَّ وَمِمَّا هُوَ قَدْ مَاتَ وَالْمُسْتَوْدَ عُ مَا فِي الصَّلْبِ

هلاً حَدِيْتٌ صَوِيْحٌ عَلَى شَرُّطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُعَرِّجَاهُ

+ -حفرت عبداللدين عباس واللهاللدتعالى كارشاد:

يَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوُدَعَهَا (هود: 6)

" اورجا نتاہے کہ کہاں مشہرے گا اور کہاں سپر دہوگا''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا بھالیہ)

ے متعلق فرمایا: متعقر سے مرادوہ کھے ہے جور رحم' میں ہوتا ہے۔کوئی اس میں زندہ رہتا ہے،کوئی وہیں مرجاتا ہے اور مستودع سے مرادوہ چیز ہے جو (باپ کی ملب ( یعنی پشت ) میں ہے۔

و المام بخارى مُعالمة اوراهام مسلم موالة كمعيار كمطابق مع كيكن شيخين مُعالمة الما الماسكان المالة المام المالة المام معالمة المام الما

3234 انْجَهَرَكَ آبُو زَكَرِيًّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بْنُ الْهُوَاهِيْمُ بْنُ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَهُ سُئِلَ هَلُ الْهُرَاهِيْمُ بْنُ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَهُ سُئِلَ هَلُ الْهُرَاهِيْمَ بْنُ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَهُ سُئِلَ هَلُ رَاى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ قَالَ نَعَمُ رَالَى كَانَّ قَدَمَيْهِ عَلَىٰ خَصْرَةٍ دُوْنَهُ سِئُرٌ مِّنُ لُولُو فَقُلْتُ يَا بُنَ عَبَّاسٍ آلَيْسَ يَقُولُ الله: ' لَا مُحَمَّدٌ رَبَّهُ قَالَ نَعْمُ رَالِى كَانَ قَدَمَيْهِ عَلَىٰ خَصْرَةٍ دُوْنَهُ سِئُرٌ مِّنْ لُولُو فَقُلْتُ يَا بُنَ عَبَّاسٍ آلَيْسَ يَقُولُ الله: ' لاَ تُدُولُهُ اللهُ عَلَى بِنُورِهِ لاَ تَعَلَى بِنُورِهِ لاَ اللهُ اللهِ عَلَى يَنُورِهِ لاَ يَعْمُ رَائِي كَانَ اللهُ عَلَى بِنُورِهِ لاَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الرِّسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت ( عبدالله ) بن عباس والله كَ عن دريافت كيا حميا : كيا حجد مطالقة في رب كود يكها هم؟ انهول في جوايا كها: بى بال \_ آ ب ما الله في المراكة عن ا

لاَ تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ (الالعام: 103)

" المحمين اسے احاط نبيس كرتيس اورسب المحمين اس كا حاطه مين بين ' (ترجمه كنز الايمان ، امام احمد رضا مهالله)

آپ نے فرمایا: تیری ماں ندر ہے، ایبانہیں ہے وہ (رسول اکرم اللہ فاللہ) تو اللہ تعالی (ہی) کا نور ہیں اور اس کے نور کا بیمالم ہے کہ جب اپنے نور کی جملی والتا ہے تو کوئی چیز اس کا اور اک نہیں کرسکتی۔

الاسناد بين المام بخارى مُعالمة ورامام سلم مُعالمة في المسلم مُعالمة في المسلم مُعالمة في المسلم مُعالمة المسلم

3235 ــ أَعْسَرَكَ الْهُوْ لِمَكُو الشَّالِمِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ لُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ ال اِسْتَحَاقَ عَنْ آبِي الْآخْوَصِ عَنِ الْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَفَرُشًا (الانعام: 142) قالَ

ٱلْحَمُولَةُ مَا حُمِلَ مِنَ الإبِلِ وَالْفَرْشُ الصِّفَارُ

هِلَدَا حَدِيْتٌ صَوِيْتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُعَرِّجَاهُ

المناه الله عبدالله بن مسعود والتفالله تعالى كارشاد:

وَمِنَ الْاَنْعَامُ حَمُولَةً وَّقَرُشًا (الانعام : 142)

"اورمولیثی میں سے کچھ ہو جھا شانے والے اور پچھز مین پر بچھے"۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا جھلا)

ك متعلق فرمات بين الحمولة سے مرادوہ اونٹ وغيرہ بين جووزن اٹھاتے بين اور الفرش سے مراد چھوٹے جالور بين ۔

😌 🤁 بیحدیث امام بخاری موافد اورامامسلم موافد کے معیار کے مطابق میع ہے لیکن شیخین موافد انے اسے نقل مہیں کیا۔

3236 حَدَّنَا عِلَى بَنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّنَا بَشُرٌ بَنُ مُؤسَى حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيدِ فَى حَدَّنَا عَمُو اللهِ بَنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيدِ فَى حَدَّنَا عَمُو اللهِ مِنَ عَمْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانَ حَدَّنَا عَمُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْدُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ اللهُ عَزْوَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَزُوجَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَزْوَجَلَ فِي كِتَابِهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَزْوَجَلَ فِي كِتَابِهِ وَاللّهُ اللهُ عَزْوَجَلَّ فِي كِتَابِهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَزْوَجَلًا فِي كِتَابِهِ وَاللّهُ اللهُ عَزْوجَلًا فِي كِتَابِهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَا اللهُ عَزْوجَ مَل اللهُ عَرْوبَ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَزْوجَ مَل اللهُ عَزْوجَ مَلَا اللهُ عَزْوجَ مَلَ اللهُ عَزْوجَ مَل اللهُ عَزْوبَ عَلْهُ وَعَلْ اللهُ عَزْوجَ مَل اللهُ عَزْوجَ مَل اللهُ عَزْوجَ مَل اللهُ عَزْوجَ مَا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا انْ يَكُونَ مَيْعَةً اوْ دَمًا مَسْفُوحًا اوْ لَحْمَ خِنْزِيْرِ (الانعام : 145)

هلدًا حَدِيثُتْ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُعَرِّجَاهُ بِهِلِهِ السِّيَاقَةِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عمرو بن دینار روانفا فرماتے ہیں: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رواففا سے کہا: ان کا بیہ خیال ہے کہ بی اکرم طافیا نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدهوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، حضرت جابر رواففان نے جوابا کہا، یہی بات حضرت کھم بن عمرورسول اللہ طافیا نے کے حوالے سے بیان کیا کرتے تھے، لیکن حضرت (عبداللہ) ابن عباس رافیان نے اس کا انکار کیا ہے انہوں نے آبیت:

قُلُ لا آجِدُ فِيْمَا أُوْجِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا (الانعام: 145)

'' تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جومیری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پرکوئی کھانا حرام'' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد نمائیکالیہ)

پڑھی (اور فرمایا) اہل جاہلیت کی بیعادت تھی کہ طبعی ناپسندیدگی کی وجہ سے اشیاء کو چھوڑ دیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی اور اس میں حلال وحرام واضح بیان کردیئے، چنا نچہ جو چیزیں اللہ تعالینے حلال کی ہیں وہ حلال ہیں اور جو

موينه: 3230

اخرجه إبوالقاسم الطبرائى فى "معجمه الكبير" طبيع مكتبه العلوم والعبكم" موصل؛ 1404ه/1983ء رقم العديث:8018

اس نے حرام کی ہیں وہ حرام ہیں اور جن کے بارے میں خاموثی ہے وہ معاف ہیں۔ پھرآپ نے یہ آیت تلاوت کی: قُلُ لا آجِدُ فِیسُمَا اُوْجِی اِلَیّ مُسَحَرَّمًا عَلیٰ طَاعِمٍ یَّطْعَمُهُ اِلَّا اَنْ یَکُوْنَ مَیْتَةً اَوْ دَمًّا مَّسُفُوْ حًا اَوْ لَحُمَ خِنْزِیْرِ (الانعام: 145)

، مردارہ ویارگوں کا بہتا خون بابد جانور کا گوشت وہ نجاست ہے یاوہ بے کمی کا جانورجس کے ذریح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا تو جونا چار ہوانہ یوں کہ آپ خواہش کر ہے اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھے تو بے شک اللہ بخشنے والامہر بان ہے'

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا بيشة)

کی پیدین میشند نے امام بخاری میشند اورامام سلم میشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشند نے اسے اس اسناد کے ہمراہ قل نہیں کیا۔

3237 - الخَبَرَنَا اَبُوْ زَكِرِيّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيُمَ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ طَآوُسٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّهُ سَمِعَ رَجُّلا يَّقُولُ : اَلشَّرُ اللهُ عَنْهُمَا وَبَيْنَ اَهُلِ الْقَدْرِ (سَيَقُولُ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوا لَوْ شَآءَ اللهُ مَا لَيْسَ بِقَدْرٍ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا : بَيْنَنَا وَبَيْنَ اَهُلِ الْقَدْرِ (سَيَقُولُ الَّذِيْنَ اَشُركُوا لَوْ شَآءَ اللهُ مَا لَيْسَ بِقَدْرٍ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا : بَيْنَنَا وَبَيْنَ اهُلِ الْقَدْرِ (سَيَقُولُ اللّذِيْنَ اَشُركُوا لَوْ شَآءَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَنْهُمَا وَلَا لَكُمْ الْجَمَعِيْنَ ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَالْمُعِجْزُ وَالْكَيْسُ مِنَ الْقَدْرِ الْقَدْرِ الْمَالُولُ اللهُ عَبْلُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هُلَا عَدِيْنَ ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَالْمُعِجْزُ وَالْكُيْسُ مِنَ الْقَدْرِ الْمُرَكِيْنَ وَلَمْ يُحْرَبُونَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَذَا كُمْ الْمُؤْلُ الْمُلْعَلَى مُولِ الشَّيْحُدُنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ الْوَلَالَ عَبْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَ عَبْدِهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُلْهُ مُنْ الْمُعَلَّى مَعْمِيْنَ وَلَا يَقُولُ الْمُلْوَلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيْنَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُلُكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُلُ

﴾ ﴿ حصرت عبدالله بن عباس والله عباس والله عباس والله عبروى ہے: انہوں نے ایک آ دمی کو یہ کہتے ہوئے سا'' شرنقلز سے ہیں ہے' تو آپ نے فر مایا: ہمارے اور اہل قدر کے درمیان یہی تو فرق ہے ( کہوہ وہ شرکو تقدیم یہ مانتے جبکہ ہم مانتے ہیں ) پھرآپ نے یہ آیت حلاوت کی:

سَيَقُولُ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوا لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا اَشْرَكُنَا، وَلَا آبَآؤُنَا) حَتَّى بَلَغَ

یہاں تک کہ

فَلُو شَآءَ لَهَدَاكُمْ آجُمَعِيْنَ

یں پہنچ گئے ۔ حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھانے فرمایا: عجزاور دانا کی بھی تقدیر سے ہے۔

﴿ يرحديث الم بخارى مُعَلَّمُ المَامِ مَعَلَمُ مَعَلَمُ اللهُ عَلَا كَمِعَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ السَّمَاعِيلَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اللهُ عَنْهُمَا لَهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا لَهُ اللهُ عَنْهُمَا لَا اللهُ عَنْهُمَا لَهُ اللهُ عَنْهُمَا لَهُ اللهُ عَنْهُمَا لَا اللهُ عَنْهُمَا لَهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا لَهُ اللهُ عَنْهُمَا لَهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هلذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ایس بین اور یمی کتاب کی اصل بین پھرآپ نے بین :سورۃ الانعام میں محکم آیات بین اور یمی کتاب کی اصل بین پھرآپ نے بیآیت پڑھی:

قُلُ تَعَالَوُا ٱتُّلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ (الانعام: 151)

(تم فرماؤ! آؤمیں تمہیں پڑھ سناؤجوتم پرتمهارے رب نے حرام کیا'' (ترجمہ کنزالایمان،امام احدرضا میشد)

😅 😌 بيرهديث محيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مُؤللة اورامام سلم مُؤللة في السينقل نبيس كميار

3239 - انجُسَرَنَا اَبُوُ زَكُوبًا الْعَنبُونُ، حَلَّاثَنا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، انْبَانَا جَوِيهٌ جَوِيهٌ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِفِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : لَمَّا انْزَلَ اللهُ : وَلا تَعْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيمِ اللّا بِالَّتِي هِى آخْسَنُ (الانعام: 152) و: إنَّ الَّلَيْينَ يَا كُلُونَ آمُوالَ الْيَتَامِى ظُلُمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ مَعْوَلِ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَشَرَابَهُ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيْرًا (النساء: 10) انْ طَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَشَرَابَهُ مِنْ طَعَامِهِ، فَذَكُووا مِنْ شَرَابِهِ، فَجَعَلَ يَفُضُلُ الشَّيْءُ مِنْ طَعَامِهِ، فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَاكُلُهُ، اَوْ يَفُسَدَ، فَاشَتَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَذَكُووا مِنْ شَرَابِهِ، فَجَعَلَ يَفُضُلُ الشَّيْءُ مِنْ طَعَامِهِ، فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَاكُلُهُ، اَوْ يَفُسَدَ، فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَذَكُووا فَلْكَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْزَلَ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامِى قُلُ إِصْلاحٌ لَهُمْ فِذَكُولُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَشَرَابِهُمْ بِشَوابِهِمْ، فَذَكُولُ اللهُ عَنْوَلُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَى مِعْمَامِهُمْ وَشَوَابَهُمْ بِشَوَابِهِمْ،

هٰلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس و الله فرمات مين: جب الله تعالى في بيآيت نازل فرمائي:

وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ آحْسَنُ (الانعام: 152)

''اور يتيم كے مال كے پاس نہ جاؤ گربہت التجھے طريقے ہے'' (ترجمہ كنز الايمان، امام احمد رضا مسلمہ)

أور

اِنَّ الَّذِينَ يَا كُلُونَ اَمُوالَ الْيَتَامِى ظُلْمًا إِنَّمَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا (النساء: 10) ''وہ جو پیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں اور کوئی دم جاتا ہے بھڑ کتے دمڑے (آتش کدے) میں جائیں گے' (ترجمہ کنز الایمان، امام احمدرضا ایشاہ)

توجس کی کفالت میں کوئی بیتیم تھاوہ اپنے گھر گیا اور بیتیم کا کھانا پینا اپنے کھانے پینے سے الگ کردیا پھریوں ہوتا کہ ان کے کھانے پینے کی کوئی چیز پچرجاتی تووہ اس کے لئے سنجال کرر کھ لیتے۔ پھروہ ہی اس کواستعال کرتایا پھروہ (چیز پڑی پڑی) خراب ہو جاتی ، یہ بات ان لوگوں کونا گوارگزری ، انہوں نے رسول اللہ مُلَّ الْفِیْمُ کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامِي قُلُ إِصْلاحٌ لَهُمْ حَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَانُكُم (البقرة: 220) (اورتم سے تیموں كا مسلم پوچھے ہیںتم فرماؤان كا بھلاكرنا بہتر ہے اور اگر اپنا ان كا خرج ملا لوتو وہ تہارے بھائى

مین ". (ترجمه كنزالا يمان امام احدر ضا موالله)

تبانہوں نے ان کا کھانا بینا ہے کھانے پینے کے ساتھ مالیا۔

🟵 🟵 بیرحدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بھاری میں اور امام مسلم مجالہ نے اسے قال نہیں کیا۔

3240 حَدَّثَنَا آبُوْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسُلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ مَسُلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُوْنَ، آنْبَآلَ اسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ آبِي اِدْرِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُبَايِعُنِي عَلَى هَذِهِ الْآيَاتِ، ثُمَّ قَرَا : قُلُ تَعَالُوا آثُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَى اللهِ مَلَى اللهِ عَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ يُبَايِعُنِي عَلَى هَذِهِ الْآيَاتِ، ثُمَّ قَرَا : قُلُ تَعَالُوا آثُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهِ مَعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعَلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مَعْلَى اللهُ اللهِ مَعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُونَ مُعْلَى اللهُ مُعْلُهُ مُولِكُ مُ اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ اللهُ مَا عَلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ اللهُ مُعْلَى اللهُ اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ اللهُ مُعْلَى اللهُ اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ اللهُ مُعْلَى اللهُ اللهُ مُعْلِمُ اللهُ مُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلَى اللهُ ال

هَلْذَا حَدِيْتُ صَبِحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُعُوِجَاهُ، إِنَّمَا اتَّفَقَا جَمِيعًا عَلَى حَدِيْثِ الزَّهْرِيّ، عَنْ آبِي اِدْدِيسَ، عَنْ عُبَادَةَ، بَايِعُونِيْ عَلَىٰ اَنْ لَا بُشُوكُوا بِاللّهِ شَيْئًا، وَقَلْ رَوْى سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ الْوَاسِطِيُّ كِلا الْحَدِيْفَيْنِ، عَنِ الزَّهْرِيّ، فَلا يَنْبَعِى اَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْوَهْمِ فِي اَحَدِ الْحَدِيْفَيْنِ إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَّا وَاللَّهُ اَعْلَمُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عباده بن صامت ڈلاٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹلاٹٹ نے ارشاد فرمایا کون مخص ان آیات پرمیری ہیعت کرےگا۔ پھرآ ب نے

لَّلُ تَعَالُوا آتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ (الانعام: 151)

(تم فرماؤا آؤمیں متہیں پڑھ سناؤجوتم پرتہارے رب نے حرام کیا'' (ترجمہ کنزالا بمان ، امام احمد رضا میشدہ )

اوراس ہے آ محکمل تین آیات پڑھیں (پھرفرمایا) جوفض (اپنے عہدکو) پوراکرے گا،اس کا اجراللہ تعالی کے ذہہ ہواور جواس کو تو گردے گا ورجس کا معاملہ آخرت تک موفر کردے گا تو پھر یہ معاملہ اللہ تعالی کے باتھ میں موگا اگر جا ہے تو اس کو عذاب دے اور جا ہے تو اس کو معانب کردے۔ معاملہ اللہ تعالی کے باتھ میں موگا اگر جا ہے تو اس کو عذاب دے اور جا ہے تو اس کو معانب کردے۔

کی بیصدیث میں الاسناد ہے کیکن امام بخاری بھالیہ اور امام مسلم بھالیہ نے اسے نقل نہیں کیا۔ تاہم امام بخاری بھالیہ اور امام مسلم بھالیہ نے دعفرت عبادہ والفظ کی بیصدید نقل کی ہے (کدرسول الله طالیہ کا نفی نے دمایا) تم اس بات برمیری بیعت کروکہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی وشریک نہیں تھہراؤ کے۔ جبکہ سفیان بن سیسین نے دونوں حدیثیں بھی زہری سے روایت کی ہیں ،اس لئے جب انہوں نے دونوں حدیثوں میں سے ایک کے متعلق ان کی طرف کوئی انہوں نے دونوں حدیثوں میں سے ایک کے متعلق ان کی طرف کوئی فلطی منسوب کی جائے۔

3241 حَدَّقَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ، حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ آبِي النَّبُودِ وَآخْبَرَنِي الشَّيْخُ آبُو بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَانَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاصِيْ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ، عَنْ آبِيَ وَالِي، عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ : حَطَّ سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَبْدٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ آبِي وَالِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ : حَطَّ سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَبْدٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ آبِي وَالِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ : حَطَّ

لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطَّا، ثُمَّ حَطَّ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ خُطُوطًا، ثُمَّ قَالَ: هذَا سَبِيلُ اللهِ وَهَـذِهِ السُّبُلُ عَـلْى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو النَّهِ، وَاَنَّ هذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (الانعام: 153)

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ، وَشَاهِدُهُ لَفُظًا وَاحِدًا حَدِيْتُ الشَّغْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ مِنْ وَجُهٍ غَيْر مُعْتَمِدٍ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت عبدالله وَلِأَثَوْ فَرِماتِ بِين : رسول الله مَا لَيْهِ أَلَيْهُمْ الله كَيْرَ عَلَيْهِ فَي فِيراس كِوا كيس بائيس متعدد كيسري كهينجيس \_ فيحرفر مايا: بيالله تعالى كاراسته ہے اوران راستوں ميں سے ہرائيک پرشيطان موجود ہے، جوان راستوں كي طرف بلاتا ہے ( پھر آپ نے بيآيت برهي )

عيابت برى، وَاَنَّ هَاذًا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ، وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلَهِ (الانعام: 153) "اور سيكه بيه ہے ميراسيدها راسته تو اس پر چلواور اور راہيں نه چلوكہيں تمہيں اس كى راہوں سے جداكرديں گى" (ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا اعظيما)

کی سیحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری پیشند اورامام سلم پیشد نے اسے نقل نہیں کیا۔ انہی الفاظ میں شعبی کی حضرت جابر ڈلٹنڈ سے روایت کر دہ حدیث ندکورہ حدیث کی شاہر بھی موجود ہے تا ہم وہ نا قابل اعتماد ہے۔

### تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ الْآغْرَافِ

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3242 حَدَّثَنَا اَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بَنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا السِّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا السِّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا السِّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا الْبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا السِّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنُهُمًا: وَلَقَدُ صُفِيانٌ عَنِ اللهُ عَنهُمًا: وَلَقَدُ خَلَقُناكُمُ ثُمَّ صَوَّرُنَا (الاعراف: 11) كُمْ قَالَ خُلِقُوا فِي اَصْلابِ الرِّجَالِ وَصُوِّرُوا فِي اَرْحَامِ النِّسَاءِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حويث: 3241

اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت ببنان رقم العديث: 11 اخرجه ابومعبد الدارى فى "بننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت بننان 1987ه 1987 وقم العديث: 202 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه والمالكتاب العربى بيروت ببنان 1414ه/1993 وقاهره مصررقم العديث: 1412هـ/1993 وقاهره مصررقم العديث: 7 اخرجه ابوعبدالرحسين النسسائى فى "صعيعه" طبع دارالكتب العلبيه بيروت بينان 1411ه/ 1991 و 1991 والعديث: 7 اخرجه ابوعاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرماله بيروت بينان 1414ه/ 1993 وقم العديث: 6 العديث: 1993 العديث: 6 العديث: 6 العديث: 6 العديث: 6 العديث: 6 العديث: 6 العديث الماله بيروت بينان 1414ه الماله والعديث وقم العديث العديث العديث وقم العديث العديث العديث وقم العديث العديث وقم العديث العديث وقم العد

# سورة الاعراف كي قسير

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

♦ ♦ - حضرت عبدالله بن عباس وهشاالله تعالى كارشاد:

وَلَقَدُ خَلَقُنَاكُمُ ثُمَّ صَوَّرُنَا (الاعراف: 11)

" بِشَكِ بهم نِيمهم بِيه كيا پهرتمهار نِقش بنائ " (ترجمه كنزالا يمان ،امام احمد رضا مِيلَة )

کے متعلق فرمایا: مردوں کی پشتوں میں تخلیق کی جاتی ہےاورعورتوں کے رحم میں نقشِ بنایئے جاتے ہیں۔

😁 🤃 پیرمدیث امام بخاری مُیتانیت اورامام سلم مُیتانیت کے معیار کے مطابق صبح ہے کیکن شیخین مُیتانیتا نے اسے نقل نہیں کیا۔

3243 اخْبَوَنَا اَبُوُ زَكُوِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبُوِيُّ حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ السَّلَامِ حَلَّنَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبُواَهِيْمَ اَنْبَا جَوِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ حَبِيْبٍ بْنِ اَبِى ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ اَبِى دِبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ دَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُقَبِّحُوا الْوُجُوةَ وَذَكَرَ بَاقِى الْحَدِيْثِ

هَلْدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر من الله الله على الله من الله من الله على الله من الله على ال

ن المستحديث المام بخارى مُوَاللَّهُ اورانام مسلم مُوَاللَّهُ كمعيار كمطابق صحح بليكن شيخين مُواللَّهُ السيقان بيركيا- 3244 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُو بِنُ اِسْحَاقَ انْبَا مُحَمَّدٌ بُنُ رِيْحِ السِّمَاكُ حَدَّثَنَا يَوْيُدُ بُنُ هَارُوْنَ اَنْبَا سُفْيَانُ اللَّهُ عَدَيْنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُو بِنُ اِسْحَاقَ انْبَا مُحَمَّدٌ بُنُ رِيْحِ السِّمَاكُ حَدَّثَنَا يَوْيُدُ بُنُ هَارُوْنَ اَنْبَا سُفْيَانُ

بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ الْكَاتِبِ الْمُكْتَبِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَلَقَ اللهُ اَرْبَعَةَ اَشْيَاءَ بِيَدِهِ الْعَرْشُ وَجَنَّاتُ عَدْنِ وَآدَمُ وَالْقَلَمُ وَاحْتَجَبَ مِنَ الْحَلْقِ بِاَرْبَعَةٍ بِنَارٍ وَظُلْمَةٍ وَنُوْرٍ وَّظُلُمَةٍ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت (عبدالله ) بن عمر رفي الله عنه الله تعالى نے جار چیزیں اپنے ہاتھ سے پنیدا کی ہیں۔

(1) عرش -(2) جنات عدن -(3) آدم -(4) قلم -

اورمخلوقات ہے جارچیزوں کے ذریعے چھپاہوا ہے۔

(1) آگ\_(2) اندهیرا\_(3) روشن\_(4) تاریکی-

😂 🤁 بیحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشتہ اورامام مسلم میشتہ نے اسے قان نہیں کیا۔

مَّ عَبُدُ الْحَمِيْدِ الْحَمِيْدِ الْحَمِيْدِ الْحَمِيْدِ الْحَمِيْدِ الْجَعُفِيُّ الْبَزَّازُ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَبُدِ الْحَمِيْدِ الْجَعُفِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنِ اَبَانٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ التَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرٍو بُنِ قَيْسٍ الْمَلاِثِيُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنِ اَبَانٍ حَدَّثَنَا سُفِيَانٌ التَّوْرِيُّ عَنْ عَمْرٍو بُنِ قَيْسٍ الْمَلاِثِيُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدٍ

بُسِ جُبَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ \*كَانَ لِبَاسُ ادَمَ وَحَوَّاءَ مِثْلَ الظَّفُرِ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ جَعَلا يَخْصِفَانِ عَلْيُهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ قَالَ هُوَ وَرَقُ التِّيْنِ

هَلَا حَدِيْثُ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت عبدالله بن عباس وَ الله فَا فَر مات مِين : حضرت آدم مَلينا اور حضرت حوامينا كالباس ناخنوں كى طرح ہوتا تھا جب انہوں نے شہر ممنوعہ چكھ ليا تو وہ اپنے بدن پر جنت كے (درختوں كے ) پتے چپانے لكے (راوى) فرماتے ہيں: وہ زيتون كے درخت كے بيتے تھے۔

الاسناد بيكن امام بخارى مُناسبا ومام مناري مُناسبا ورامام سلم مِناسبا في السينا والمام مناسبات السينا كيار

3246 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوب، ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا اَبُو دَاؤد الطَّيَالِسِيْ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : كَانَتِ الْمَرْاةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَهِى عُرْيَانَةٌ، وَعَلَى فَرْجِهَا خِرُقَةٌ) ، وَهِى تَقُولُ اللهُ عَنْهُ فَلَا اللهِ عَنْهُ فَلَا الجَلَّهُ فَلَا الْجَلَّهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ فَلَا اللهِ عَنْهُ فَلَا الْحَلُهُ اللهِ عَنْهُ فَلَا اللهِ عَنْهُ فَلَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس مُنْ الله فرمات میں: زمانہ جاملیت میں ایک عورت صرف اپنی شرمگاہ پرایک بھوٹا سا کپڑا لیٹے ننگی بیت الله کا طواف کررہی تھی اور کہدرہی تھی'' آج ساراجسم یا اس کا بچھ حصہ طاہر ہوگا، پس اس کا جو حصہ طاہر ہو میں اس کو حلال نہیں سمجھوں گی۔ توبیآ بیت اسی کے متعلق نا زل ہوئی

قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ (الاعراف:32)

''تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی زینت''۔ (تر جمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُینالیہ )

﴿ يَهِ مِدِيثَ امَّامِ بَخَارِى رُوَالْمَ اوراما مسلم رُوالَهُ كَم معيارك مطابق صحح بِلين شِخين رُوالَهُ فَ ال اللهِ مِن كيا- 3247 وَ وَهُو اللهِ مِنْ مُحَمَّدٍ مِن عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْشُمُ مِنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ مِنْ

#### حديث : 2145

ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز· مكه مكرمه· سعودى عرب 1414ه/1994 · رقيم العديث:3138 .

#### حەيث: 3246

اخرجه ابوالتعسيين مسئلتم النيستابورى فى "صنعيعه" طبع داراحياء التراث العربى؛ بيروت لبنان رقم العديث: 3028 خرجه ابوعبسالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلامية حلب ثام ، 1406ه 1986، رقم العديث: 2956 خرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعة" طبع العكتب الاسلامى، بيروت لبنان 1390ه/1970، رقم العديث: 1701 اخرجه ابوعبسدالرحيين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقم العديث: 3947 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز، مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 3018

مُوسٰى آنْبَا يُونُسُ بُنُ آبِى اِسْحَاقَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنُ صِلَةَ بُنِ زُفَرَ عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ آصَحَابُ الْاَعْرَافِ قَوْمٌ تَسَجَاوَزَتُ بِهِم حَسَنَاتُهُمُ النَّارَ وَقَصُرَتْ بِهُم سَيِّنَاتُهُمْ عَنِ الْجَنَّةِ فَإِذَا صُرِفَتُ آبُصَارُهُمْ تِلُقَاءَ الْاَعْرَافِ قَوْمٌ الظَّالِمِيْنَ فَبُيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذَا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ قَالَ قُومُوا الظَّالِمِيْنَ فَبُيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذَا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ قَالَ قُومُوا الْطَّالِمِيْنَ فَبُيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذَا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ قَالَ قُومُ الظَّالِمِيْنَ فَبُيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذَا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ قَالَ قُومُ الظَّالِمِيْنَ فَبُيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذَا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ قَالَ قُومُ الْظَالِمِيْنَ فَبُيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذَا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ قَالَ قُومُ الْظَالِمِيْنَ فَبُيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذَا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ قَالَ قُومُ الطَّالِمِيْنَ فَبُيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذَا طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ قَالَ قُومُ الطَّيْ الْمَالِمُ اللَّالِمُ عَلَيْهِمْ وَيَنْ لَهُ مُ كَذَٰلِكَ إِذَا طَلِعَ عَلَيْهِمْ وَبُنْكَ قَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَيَنْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ الْعَلَمُ لَ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلْتُنَا مَعَ الْقُومُ الظّالِمِيْنَ فَبُيْنَامَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِنْ الْعَلَامِيْنَ فَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ لَا لَعَلَهُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلِيلُولُ الْمُعَلِيْهِمْ وَالْنَالِكَ الْمُلْكَالِكُ لَيْهِمْ وَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا لَا لَهُ عَلَيْكُ فَا اللّهَ الْعَلَيْمِ مُ الطَّالِي فَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ الْعَلَيْلِ فَا لَهُ عَلَيْكُومُ اللّهَ الْعَلَالَ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُومُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الل

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ - حضرت حذیفہ رُفائِؤ فرماتے ہیں: اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں کہ نیکیوں نے ان کو دوزخ سے تو بحالیا مگر گناہوں کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جاسکے، جب وہ دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے: اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ہمراہ نہ کرنا، وہ اسی حالت میں رہیں گے حتی کہ ان کارب ان سے فرمائے گائم جنت میں چلے جاؤ بے شک میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔

﴿ ﴿ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ ا

3248 - انجُسَرَنِى مُحَسَّدُ بُنُ عَلِي الصَّنَعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ عَبَّادٍ، اَنْبَانَا عَبُدُ السَّرَزَّاقِ، انْبَانَا مَعُمَرْ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لاَ تَسَالُوا الْایَاتِ، فَقَدُ سَالَهَا قَوْمُ صَالِحٍ فَكَانَتُ عَنْهُمَا، قَالَ: لاَ تَسَالُوا الْایَاتِ، فَقَدُ سَالَهَا قَوْمُ صَالِح فَكَانَتُ يَعْنِى : النَّاقَةَ تَرِدُ مِنْ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْوِ، قَالَ: لاَ تَسَالُوا الْایَاتِ، فَقَدُ سَالَهَا قَوْمُ صَالِحٍ فَكَانَتُ يَعْنِى : النَّاقَةَ تَرِدُ مِنْ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْوِ، فَعَتُوا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ، فَعَقَرُوهَا، فَا حَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ، وَعَلَى اللهُ مَنْ تَحْتَ السَّمَآءِ مِنْهُمُ إِلَّا رَجُلا وَاحِدًا، كَانَ فِى حَرَمِ اللهِ، قِيْلَ : مَنْ هُو ؟ قَالَ: ابُو رِغَالٍ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ اَصَابَهُ مَا اَصَابَ قَوْمَهُ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله و النه النه و النه

الاسناد بي السناد بي كن امام بخارى مُولِية اورامام سلم مُولِية في السناق تهيس كيا-

3249 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمِّشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ وَهِشَامٌ بُنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ

حديث: 3248

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 14193 اخرجه ابوحاته البستى فى "صعيمه" طبيع موسسه الرساله بيروت البنان 1414ه/1993 وقع العديث: 1973اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر، 1415ه وقع العديث:9069

مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلْمَةَ وَاخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَكُرٍ الْعَدُلُ وَاللَّفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا سُلَمَةً وَالْبَا ثَابِتٌ عَنْ آنَسٍ رَضِى الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: فَلَمَّمَا تَجَلَّى رَبُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا (الاعراف: 143) قَالَ حَمَّادٌ ها كَذَا وَوَضَعَ الإَبْهَامَ عَلَى مَفْصَلِ الْحِنْصَرِ الْآيُمَنِ قَالَ فَقَالَ حُمَيْدٌ لِغَابِتٍ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هاذَا قَالَ فَضَرَبَ ثَابِتٌ صَدُرَ حُمَيْدٍ الإَبْهَامَ عَلَى مَفْصَلِ الْحِنْصَرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ بِهِ وَآنَ لاَ أَحَدُثُ بِهِ

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

♦ ♦ -حضرت انس د النيز سے روایت ہے کہ نبی اکرم مَثَالِثَیْم نے اللہ تعالی کے ارشاد:

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَئَّا (الاعراف: 143)

'' پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنانور چکایا اسے پاش پاش کردیا'' (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا میں ایک

اممسلم مواليا كالمسلم كالمسل

3250 - أَخْبَرَنِى عَلِى بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَكِيمِى، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بَنُ السَّنَعُ مَان ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنُ آبِى بِشُوٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ، إِنَّ اللهَ خَبَّرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِى الْعِجُلِ، فَلَمْ يُلْقِ الْالْوَاحَ، فَلَمَّ الْالْوَاحَ، فَلَمَّ الْالْوَاحَ، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَى الْالْوَاحَ،

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخْوِجَاهُ

😂 🤁 بیرحدیث امام بخاری مُیشنهٔ اورامام مسلم مُیشندے معیارے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مِیشنونے اسے نقل نہیں کیا۔

حديث: 3249

اخرجه ابو عيسيٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3074 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسشنده" طبیع میوسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث: 12282 اخرجه ابوالـقیاسـم الـطبئرانی فی "معجه الاوسط" طبع دارالعرمین قاهره مصر 1415ه رقم العدیث:1836

#### حديث: 3250

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر دقع العديث: 2447

3251 حَدَّثَنَا عَلِى ثُبُنُ عَبُدِ الْعَزِيْرِ مَدَّتَنَا حَجَّاجٌ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ سَلْمَةَ ٱنْبَا سِمَاكُ بُنُ حَرُبٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ سَلْمَةَ ٱنْبَا سِمَاكُ بُنُ حَرُبٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جَدَّثَنَا عَلَى السَّامِرِيِّ وَهُوَ يَصُنعُ الْعِجُلَ فَقَالَ لَهُ مَا تَصْنَعُ قَالَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ آتَى هَارُونُ عَلَى السَّامِرِيِّ وَهُوَ يَصُنعُ الْعِجُلَ فَقَالَ لَهُ مَا تَصْنَعُ قَالَ مَا يَصْنَعُ قَالَ مَا يَصُنعُ قَالَ مَا يَصُنعُ قَالَ مَا يَصُورَ فَحَارَ وَكَانَ مَا يَصُورَ فَحَارَ وَكَانَ اللّهُمُّ إِنِّى اَسُالُكَ أَنْ يَتُحُورَ فَحَارَ وَكَانَ اللّهُمُ اللّهُمُ إِنِّى اَسُالُكَ اَنْ يَتُحُورَ فَحَارَ وَكَانَ اللّهُمُ وَلَا يَضُونُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى السَّامِرِي قَالَ اللّهُمُ إِنِّى السَّالُكَ اَنْ يَتُحُورَ فَحَارَ وَكَانَ وَكَانَ اللّهُ مَا يَصُنعُ اللّهُ عَلَى السَّامِرِي وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

هاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسَلِمٍ وَّلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَن عَبِدَاللَّهُ بِن عَبِاسَ وَاللَّهُ فَرَماتَ مِينَ : حَفَرت بِارون عَلَيْكَ سامرى كَ پاس تشريف لائ ،اس وقت وه بحجر ابنا ر با تقارآ پ علينك نے اس سے فرمايا: تو كيا بنار ہا ہے؟ اس نے كہا: ميں اليي چيز بنار ہا ہوں جونفع دے گي نه نقصان - آپ نے كہا: اے الله! بيا ہے دل ميں بو محجم تحص سے مائكے تو اس كا سوال پورا فرما دے۔ جب آپ چلے گئے تو اس نے دعا مائكى: يا الله! ميں تجھ سے بيسوال كرتا ہوں كہ بيہ بولنے لگ جائے، تو وہ بولنے لگ گيا۔ وہ جب جمكنا تو بولنا اور جب سرا شاتا تب بھى بولنا اور بيسب حضرت ہارون علينها كى دعا كى بركت سے ہوا۔

و المسلم موالد كمعيار كمطابق صح بهلكن شخين موالتان المسلم موالد كمعيار كمطابق صح بهلكن شخين موالتان المسلم

3252 مَنْ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَدُونَا اللهُ وَحُمَدَ مُحَمَّدُ مُنُ اِسْحَاقَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ مُنُ نَصْرٍ الْهَمْدَائِي عَنُ عَبُدِ اللهِ مُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰ السَّدِي عَنْ مُرَّةَ الْهَمُدَائِي عَنْ عَبُدِ اللهِ مُن السَّدِي عَنْ مُرَّةَ الْهَمُدَائِي عَنْ عَبُدِ اللهِ مُن السَّدِي عَنْ مُرَّةَ الْهَمُدَائِي عَنْ عَبُدِ اللهِ مُن السَّعُوثِ رَضِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْوَ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِمُ فَلَطُوا اللهِ اللهِ عَيْرَ اللّذِي قِيلَ لَهُمْ فَلَمَّا اللهُ اللهُ عَنْهُمُ فَقَالُوا مَا سَجُدَةً اللهِ اللهِ تَعَالَى مِنْ سَجُدَةً كَشَف بِهَا الْعَذَابَ عَنْكُمُ اللهُ عَلَى شِقِي فَذَالِكَ عَلْهُ اللهُ فَكَشَفَهُ عَلَيْهِمُ فَلَلُوا مَا سَجُدَةً اللهِ اللهِ تَعَالَى مِنْ سَجُدَةً كَشَف بِهَا الْعَذَابَ عَنْكُمُ اللهُ عَلَى شِوْقٍ فَالُوا مَا سَجُدَةً اللهِ اللهِ تَعَالَى مِنْ سَجُدَةٍ كَشَف بِهَا الْعَذَابَ عَنْكُمُ اللهُ عَلَى شَوْطِ مُسْلِم وَلَهُ عَزَوجَلً : وَإِذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَّهُ ظُلَةٌ (الاعراف : (171) هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِم وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ هُذَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَّهُ طُلَةٌ (الاعراف : (171) هِذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِم وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله بن مسعود رفات میں بچھڑے کے بجار ایوں نے کہا:

"هَطَّا سَقُمَاثَا اَزْبِهِ مُزَبًّا"

اس کا مطلب ہے'' گندم کا ،مرخ رنگ کاوہ مضبوط دانا جس کے اندر کا لے رنگ کی باریک بالی ہوتی ہے' اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا بیار شاد ہے:

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ فَلَمَّا أَبُوا أَنْ يَسْجُدُوا (البقرة: 59) " " توظالمون في الله يان المام احمد رضا المُنظَى الله على الله المان المام احمد رضا المُنظَة )

جب ان لوگوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالی نے پہاڑکوان پرگر نے کا تھم دیا، جب انہوں نے دیکھا کہ پہاڑان پر گراہی چا ہتا ہے۔ تو ایک پہلو پر بحدے میں گر گئے اور دوسرے پہلو سے پہاڑکی طرف دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کوان پر حم آگیا اور ان سے بہاڑ ہٹا دیا، انہوں نے سوچا کہ اس سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عذا بختم فرما دیا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ یہی سجدہ کہتے داک کے ساتھ کی سے زیادہ یہی سجدہ کرنے لگ گئے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا بیار شاد:

وَإِذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمُ كَانَّهُ ظُلَّةٌ (الاعراف: (171)

''اور جب ہم نے پہاڑان پراٹھایا، گویاوہ سائبان ہے' (تر جمہ کنزالا بمان، امام احمد رضا میں 🐑

🟵 🤡 بیرحدیث امامسلم میشاد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشانیائے اسے قل نہیں کیا۔

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس عظفاء الله تعالى كارشاد:

وَاخْتَارَ مُوْسَى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُكَّا لِّمِيْقَاتِنَا (الاعراف: 155)

"اورموی نے اپن قوم سے ستر مرد ہارے وعدے کے لئے چنے " (ترجمہ كنز الايمان ،امام احدرضا بَعَالَةً)

کے متعلق فرماتے ہیں: حضرت موسی نے (ان لوگوں کی زندگی کی ) دعا ما تکی تو اللہ تعالیٰ نے ستر کے ستر آ دمیوں کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیدعا حضرت محمد مُثَالِیْمُ پر ایمان لانے والوں کو بھی عطا فرمائی اور اس کے بعد کہا:

ِ فَاغُفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَآنْتَ خَيْرُ الْعَافِرِيْنَ (الاعراف: 155)

" دو جمیں بخش دے اور ہم پرمبر کراور توسب سے بہتر بخشنے والا ہے ' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احدرضا میں اللہ

اور

فَسَاكُتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ (الاعراف: 156)

'' تو عنقریب میں نعتوں کوان کے لئے لکھ دوں گا جوڈرتے اورز کو ۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پرایمان رکھتے ہیں'' (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا میں ایک کا میں ایک کا میں اور جمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا میں ایک کا می

اور جولوگ محمد مَثَاقِينَا كل انتباع كرتے ہيں۔

السناد بين كام بخارى ويساورام مسلم والتيان استقل ميس كيار

3254 حَدَّثَنَا الْسَحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ اِمْلاً ۚ فِي ذِي الْحَجَّةِ سَنَةَ يَسْع وَيُسْعِيْنَ وَثَلاَثِ مِاثَةٍ حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ٱنَّبَا الرُّبَيِّعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ٱنْبَا الشَّافِعِيُّ ٱخْبَرَنِي يَحْيِيٰ بُنُ سَلِيْمٍ حَدَّثْنَا بُنُ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى بُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يَقُرَا فِي الْمُصْحَفِ قَبْلَ اَنْ يَلْهَبَ بَصْرَهُ وَهُوَ يَبْكِى فَقُلْتُ مَا يُبْكِيْكَ يَا بْنَ عَبَّاسٍ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ اَيُلَةً قُلْتُ وَمَا أَيْلَةٌ قَالَ قَرْيَةٌ كَانَ بِهَا نَاسٌ مِّنَ الْيَهُودِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْحِيْتَانَ يَوْمَ السَّبْتِ فَكَانَتُ حِيْتَانُهُمْ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ سَيْتِهِمُ شُرَّعًا بَيْضَاءَ سَمَانِ كَامُثَالِ الْمَخَاضِ بِالْنَائِهِمْ وَٱبْنِيَائِهِمْ فَإِذَا كَانَ فِي غِيْرِ يَوْمِ السَّبْتِ لَمْ يَجِدُوهَا وَلَمْ يَدُرُ كُوْهَا إِلَّا فِي مَشَقَّةٍ وَّمَّنُولَةٍ شَدِيدَةٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَوَمَنْ قَالَ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ لَعَلَّنَا لَوْ أَخَذُنَاهَا يَوْمَ السَّبُتِ وَأَكُمُلْنَاهَا فِي غَيْرِ يَوْمِ السَّبْتِ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَهُلُ بِيْتٍ مِّنْهُمْ فَأَخَذُوا فَشَوَّوا فَوَجَدَ جِيْرَانُهُمْ رِيْحَ الشَّوِيِّ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا نَرَى إِلَّا أَصَابَ بَنِي فُكُونِ شَيْءٌ فَأَخَذَهَا الْحِرُونَ حَتَّى فَشَا ذَٰلِكَ فِيْهِمْ وَكَثُرَ فَافْتَرَقُواْ ثَلَاثًا فِرُقَةٌ أَكَلَتُ وَفِوْقَةٌ نَهَستُ وَفِرُقَةٌ قَالَتُ لِمَ تَعِظُّونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَقَالَتِ الْفِرُقَةُ الَّتِي نَهَتُ إِنَّمَا نُسَحَـلِّرُكُمْ غَصْبَ اللَّهِ وَعِقَابَهُ أَنْ يُصِيبَكُمُ بِحَسُفٍ اَوْ قَذُفٍ اَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَذَابِ وَاللَّهِ لانْبَأْتُكُمْ فِي مَكَانِ ٱنْتُمُ فِيلِهِ وَخَرَجُوا مِنَ السُّورِ فَغَدُوا عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبُوا بَابَ السُّورِ فَلَمْ يُجِبُّهُمْ آحَدٌ فَاتَوُا بِسَبَبٍ فَ اَسْنَدُوهُ اللَّى السُّورِ ثُمَّ رَقَلَى مِنْهُمْ رَاقٍ عَلَى السُّورِ فَقَالَ يَا عِبَادَ اللَّهِ قِرَدَةٌ وَاللَّهِ لَهَا اَذْنَابٌ تَعَاوِى ثَلاثَ مَرَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ مِنَ السُّورِ فَفَتَحَ السُّورَ فَلَرَحَلَ النَّاسُ عَلَيْهِم فَعَرَفَتِ الْقِرَدَةُ انْسَابَهَا مِنَ الإنس وَلَمْ يَعُرفِ الإنْسُ ٱنْسَابَهُمْ مِّنَ الْقِرَدَةِ قَالَ فَيَأْتِي الْقِرَدُ إلى نَسِيبِهِ وَقَرِيْبِهِ مِنَ الإنْسِ فَيَحْتِكُ بِهِ وَيَلُصِقُ وَيَقُولُ الإنْسَانُ ٱنْتَ فَكُلانٌ فَيُشِيْرُ بِرَأْسِهِ آيُ نَعَمُ وَيَهُكِى وَتَأْتِى الْقِرَدَةُ إِلَى نَسِيْبِهَا وَقَرِيْبِهَا مِنَ الْإِنْسِ فَيَقُولُ لَهَا اَنْتِ فَكَانَةٌ فَتُشِيهُ رُ بِرَأْسِهَا آى نَعَمُ وَتَبْكِى فَيَقُولُ لَهُمُ الِإِنْسُ آمَا إِنَّا حَذَّرُنَاكُمْ غَضْبَ اللَّهِ وَعِقَابِهِ آنُ يُتُصِيبَكُمْ بِخَسْفٍ آوُ مَسْخٍ أَوْ بِبَعْضِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَذَابِ قَالَ بُنُ عَبَّاسٍ فَاَسْمَعَ اللَّهُ أَنْ يَتُقُولَ: فَانْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَحَـٰذُنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابِ بَنِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفُسُقُوْنَ (الاعراف : 165)فَلَا اَدُرِى مَا فُعِلَتِ الْفِرْقَةُ الثَّالِثَةُ قَالَ بْنُ عَبَّاسٍ فَكُمْ قَدْ رَأَيْنَا مِنْ مُنْكُرٍ فَلَمْ نَنْهَ عَنْهُ قَالَ عِكْرَمَةُ فَقُلْتُ مَا تَرى جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّهُمْ قَدُ ٱنْكُرُوا وَكَرِهُوا حِيْنَ قَالُوا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهُلِكَهُمْ أَوْ مُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فَأَعْجَبَهُ قَرْلِي ذَٰلِكَ وَامَرَ لِي بِبُرْدَيْنِ غَلِيُظَيِّنِ فَكَسَانِيُهِمَا

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عکرمہ رٹائٹؤ فر ماتے ہیں: میں ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس ٹائٹو کے پاس گیا،اس وقت وہ قرآن پاک

حديث: 3254

کی تلاوت کررہے تھے اور رورہے تھے۔ بیان کی بینائی ختم ہوجانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں نے ان سے کہا: میری جان آپ پر فدا ہوجائے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے جواہا کہا: کیاتم ''ایلہ'' کے بارے میں جانتے ہو؟ میں نے یوچھا: ایلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: بدایک بستی ہے،جس میں یہودی آباد تھے۔اللہ تعالی نے ان پر ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار حرام کیا تھالیکن ہفتہ کے دن سفیدرنگ کی موئی تازی محصلیاں جو بچھڑے کے برابر ہوتیں، بہت وافر مقدار میں امنڈ امنڈ کر آتیں اور جب ہفتہ کا دن گز رجاتا تو ایک آ دھ مچھلی وہ بھی بہت محنت اور مشقت کے بعد ہاتھ لگتی۔انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم ہفتہ کے دن محپلیاں صرف پکڑلیں اور بیدن گزار کرکھالیا کریں (تو تھم الہی کی نافر مانی ہے بھی نچ جائیں اور مجھلیاں بھی ہاتھ سے نہ جائیں) چنانچہان میں سے ایک گھرنے اس پرعمل کرلیا۔ انہوں نے اس طریقہ سے مجھلیاں پکڑلیں اور ان کو بھون لیا، جب بھونے کی خوشبوان کے یر وسیوں تک پیچی تو وہ بولے: خدا کی تنم! فلاں قبیلے کے لوگ تو اس معاملہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ پھر دوسروں نے بھی اسی عمل کواپنالیا اور (آہتہ آہتہ)ان میں بیمل بہت کثرت سے پھیل گیا (اس کے متیج میں)ان کے تین گروپ بن مجئے۔ایک جماعت تو محچلیاں کھاتی تھی اور ایک جماعت اس کی سخت مخالف تھی اور ایک جماعت ایسی تھی جوکہتی تھی:تم اس قوم کونفیحت کیوں کررہے ہوجن كوخود الله تعاليني بلاك كيايا جن كوسخت عذاب دے گا۔ روكنے والى جماعت نے كہا: ہم تمہيں الله تعاليكي غضب اور عذاب سے ڈراتے ہیں کہ کہیں تم زمین میں دھنسا دیئے جاؤیا اللہ تعالیا کا کوئی اور عذا بتم تک پہنچے۔خدا کی قتم ہم تہہیں خبر دار کرتے ہیں کہ تم جس مكان ميں ہو (يہيں تم برعذاب آئے گا۔ يہ كه كر) وہ لوگ ديواروں سے باہرنكل آئے ، اورا ملكے دن صبح سورے ان كے دروازوں پردستک دی کیکن ان میں سے کسی نے بھی جواب نہ دیاوہ سٹر ھی لگا کر دیوار سے چڑھےاور جھا نک کر دیکھا تو بولے: اے الله تعالیٰ کے بندو! (یہاں پرتو) بندر ہیں ،خدا کی تئم ان کی دمیں ہیں ،وہ تین مرتبہ بھو نکے ، پھروہ لوگ دیواروں سے بنچے اتر ہےاور دروازہ کھولا اورلوگ مکان کے اندر داخل ہو گئے تو ان بندروں نے انسانوں میں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچان لیالیکن انسان ان بندرول میں اپنے رشتہ داروں کوند پہچان سکے (آپ فرماتے ہیں) بندراپنے انسان رشتہ دارکے پاس آتا اوراس کے ساتھ لپنتا، وہ انسان اس سے پوچھتا: تو فلال ہے؟ تو وہ اپنے سرکے اشارے سے کہتا: ہاں ،اوررونے لگ جاتا اور بندریا ، اپنے انسان رشتہ دار کے پاس آتی ،انسان اس سے یو چھتا: تو فلال عورت ہے؟ وہ اینے سرکے اشارے سے کہتی: ہاں ،اوررویردتی ،تو انسان اس کو کہتا: کیا ہم تہمیں اس بات سے ڈرائے نہیں تھے کہ کہیں تم دھنسا دیئے جاؤیا تمہاری شکلیں بگاڑ دی جائیں یا کوئی اور عذاب تم پر آجائے؟ حضرت عبداللدين عباس تالله فرمات مين اتواللد تعالى في سنايا كدوه بدكم:

فَانُجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَحَدُنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيْيْسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُوْنَ (الامراف 165) " " بم ن بچالئے وہ جوبرائی سے منع کرتے تھے اور ظالمول کوبرے عذاب میں پُر ابدلدان کی نافر مانی کا"

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مواية)

اورتیسری جماعت کے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے بیمعلوم نہیں ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس مُظْفِهُ فرماتے ہیں: ہم کتنے ہی لوگوں کو گناہوں میں مبتلا دیکھتے ہیں کیکن انہیں منع نہیں کرتے۔

حضرت عکرمہ ڈاٹھ کہتے ہیں: میں نے کہا: اللہ تعالی مجھے آپ پر فدا کردے، انہوں نے جب نافر مانوں کواتنا کہہ دیا''تم الی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہواللہ تعالیٰ خود جن کو ہلاک کرنے والا ہے یا ان کوشد بدعذاب دینے والا ہے'' تو سکو یا کہ انہوں نے ان کواس سے ان اس کے سے اور اس سے نفرت کی ہے تو حضرت عبداللہ بن عہاس ڈاٹھ کومیری سے بات بہت اچھی تھی، آپ نے (اس کے انعام میں) مجھے دوقیتی جبے پہنا ہے۔

🟵 🥸 بيمديث محيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مُولية اورامام سلم مُولية في استفان مبين كيا-

3255 ــ أَخْبَرَنَا ٱبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الشَّبِبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللُّهِ بُنُ مُوسِى حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عِيْسَى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَاهَانَ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ آنسٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبَيّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: وَإِذْ آخَلَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي الدَّمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَاشْهَدَهُمْ عَلَى آنْفُسِهِمُ (الاعراف: 172) إلى قَوْلِهِ تَعَالَى: آفَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ (الاعراف: 173) قَالَ جَمَعَهُمْ لَهُ يَـومَـنِـندٍ جَـمِيْـعًـا مَا هُوَ كَائِنْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَجَعَلَهُمْ أَرْوَاحًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ وَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوا وَآخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهُدَ وَالْمِيثَاقَ وَاَشْهَدَهُمُ عَلَى انْفُسِهِمُ آلَسُتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا غَىافِلِيْنَ اَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا اَشُرَكَ الْبَاوُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ قَالَ فَإِنِّي اَشُهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَاشْهِدُ عَلَيْكُمُ الباكُمُ الدَّمَ اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمُ اَوْ تَقُولُوا إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰلَذَا غَافِلِيْنَ فَلَا تُشُرِكُوا بِي شَيْئًا فَإِنِّي أُرْسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلِي يُذَكِّرُونَكُمْ عَهْدِى وَمِيثَاقِي وَأُنْزِلُ عَـلَيْكُمْ كُتُبِي فَقَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ رَبُّنَا وَإِلهُنَا لاَ رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ وَلَا إِلٰهَ لَنَا غَيْرُكَ وَرَفَعَ لَهُمْ اَبُوهُمُ ادْمُ فَنَظَرَ اِلَيْهِمْ فَرَائَى فِيُهِمُ الْعَنِيَّ وَالْفَقِيْرَ وَحَسُنَ الصُّوْرَةِ وَغَيْرَ ذَلِكَ فَقَالَ رَبِّ لَوْ سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنُ ٱشْكَرَ وَرَائِي فِيْهِمُ الْآنْبِيَاءَ مِثْلَ السُّرُجِ وَخُصُّوا بِمِيْثَاقِ الْخَرَ بِالرِّسَالَةِ وَالنَّبُوَّةِ فَلَالِكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: وَإِذْ آخَـ ذُنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْنَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحِ (الاحزاب: 7)الآيَةَ وَهُوَ قُولُهُ تَعَالَى: فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِللِّيْنِ حَنِيْفًا فِـطُـرَةَ اللَّهِ الَّتِـى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللَّهِ (الروم : 30)وَذَٰلِكَ قَوْلُهُ : هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّنُدِرَ الاُولَىٰ (النجم: 56) وَقَوْلُهُ: ۚ وَمَا وَجَدُنَا لَأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ زَّانٌ وَّجَدُنَا ٱكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِيْنَ (الاعراف: 102) وَهُوَ قَوْلُهُ : ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا اللي قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ (يونس : 73) كَانَ فِي عِلْمِه بِمَا اَقَرُّوا بِهِ مَنْ يَكُلِبُ بِهِ وَمَنْ يَصَٰدُقْ بِهِ فَكَانَ رُوْحُ عِيْسَى مِنْ تِلْكَ الْارْوَاحِ الَّتِي اَحَلَ عَـكَيْهَا الْمِيْفَاقَ فِي زَمَنِ ادَمَ فَآرُسَلَ ذَلِكَ الرُّوحَ إلى مَرْيَمَ حِيْنَ : اِنْتَبَـذَتْ مِنْ آهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَٱتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِ مُ حِجَابًا فَٱرْسَلْنَا اِلَيُهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ' اِلَى قَوْلِهِ : مَقْضِيًّا (مريم : 21-16) فَحَمَلَتُهُ قَالَ حَــمَــلَــنِ الَّذِي خَاطَبَهَا وَهُوَ رُوْحُ عِيْسُى عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ ابُوْ جَعْفَرٍ فَحَدَّثَنِي الرَّبِيْعُ بُنُ آنسٍ عَنُ آبِي الْعَالِيَةِ عَنُ ٱبَيِّ بُنِ كَعُبٍ قَالَ دَخَلَ مِنُ فِيْهَا

هذا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حفرت الى بن كعب عليه المثالث الله تعالى كارشاد:

وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ يَنِي الْمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ (الاعراف: 172)

''اورائے محبوب یا دکرو جب تمہارے رب نے اولا دآ دم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اورانہیں خود پر گواہ کیا'' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا موالیہ)

آفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (الاعراف: 173)

كياتو جمين اس پر بلاك كرے كا جوابل باطل نے كيا'' (ترجمه كنز الايمان ، امام احدرضا مينية) تك \_

وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْنَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحِ (الاحزاب: 7)

''اور محبوب یا دکروجب ہم نے نبیول سے عہدلیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موی اور عیسیٰ ابن مریم سے''

(ترجمه كنزالا يمان المام احدرضا بينية)

اورالله تعالى نے فرمایا:

'' تواپنامنہ سیدھا کرواللہ کی اطاعت کے لئے ایک اسلے اس کے ہوکراللہ کی ڈالی ہوئی بناجس پرلوگوں کو پیدا کیا اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا'' (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا میشاہ )

اورالله تعالیٰ نے فرمایا:

هَٰذَا نَلِدِيْرٌ مِّنَ النَّذُرِ الأُولَىٰ (النجم : 56)

'' پیایک ڈرسنانے والے ہیں ا گلے ڈرانے والوں کی طرح'' (ترجمہ کنزالا بمان، امام احدرضا مُعَلَّلَةُ ع

اورالله تعالی کا فرمان ہے:

وَمَا وَجَدْنَا لَأَكُورِهِمُ مِّنْ عَهْدٍ وَّإِنْ وَّجَدْنَا ٱكْفَرَهُمْ لَفَاسِقِيْنَ (الاعراف: 102)

''اوران میں اکثر کوہم نے قول کاسپانہ پایا اور ضروران میں اکثر کو بے حکم ہی پایا'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا مُعطَّلة ) اورالله تعالیٰ نے فر مایا:

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ

(يۇنس: 73)

'' پھراس کے بعداوررسول ہم نے ان کی قوموں کی طرف بھیج تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے تو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جے پہلے جمٹلا میکے تھے" (ترجمہ كنزالا يمان، امام احدرضا كوللة)

توالله تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہوہ کس بات کا اقرار کریں ہے؟ کون اسے جیٹلائے گا؟ اورکون اس کی تصدیق کرے گا؟ تو حضرت عیسلی دلانٹظ بھی اپنی ارواح میں شامل ہیں۔ آ دم علیہ کے زمانے میں جن سے عبد لیا سمیا تھا پھراس روح کوحضرت مریم دلانٹظ کی طرف بھیجا۔ جب وہ:

اِنْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا اِلَى قُولِه: مَقْضِيًّا (مريم: 21-16)

"جباب کھروالوں سے بورب کی طرف ایک جگدا لگ می توان سے ادھرایک پردہ کرلیا تواس کی طرف ہم نے اپناروحانی (روح الامین) بھیجاوہ اس کے سامنے ایک تندرست آ دمی کی صورت میں ظاہر ہوا (بولی: میں تجھے سے رب کی پناہ مآتلی ہوں، اگر تحجے خداکا ڈر ہے، بولا: میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تحجے ایک ستھرابیٹا دوں۔ بولی: میرے لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ ندلگایا ندمیں بدکار ہوں، کہا: یونبی ہے۔تیرے رب نے فرمایا ہے کدید جھے آسان ہے اوراس لئے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطےنشانی کریں اوراپنی طرف ہے ایک رحمت اور کا مٹھہر چکا ہے) (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُطلقہ )

مچروہ حاملہ ہو کئیں اور آپ اس سے حاملہ ہو کیں جو آپ سے مخاطب تھا اور و عیسیٰ روح اللہ تھے۔ ابوجعفر کہتے ہیں: رہیج بن انس، ابوالعاليہ كے واسطے سے الى بن كعب كاپ بيان لقل كرتے ہيں: حضرت عيسىٰ كى روح حضرت مريم كے منہ سے داخل موئى۔ 🟵 🤂 بیحدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری موالیہ اور امام مسلم موالیہ نے اسے قل نہیں کیا۔

3256 حَدَّقَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّقَنَا حَامِدُ بْنُ آبِي حَامِدٍ الْمُقْرِءُ، حَدَّقَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ :سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ آنَسٍ يَذْكُرُ، وَآخْبَرَلِي ٱبُو بَكْرِ بْنُ آبِي نَصْرٍ، حَلَّاتَنَا آحْمَدُ بْنُ مُسَحَمَّدِ بْنِ عِيْسَى، حَلَّنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة، فِيمَا قُرِءَ عَلَى مَالِكٍ، عَنُ زَيْدِ بْنِ آبِى انْسَلَة، انَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بُن عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ، آخْبَرَة، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَادٍ الْجُهَنِيّ، انَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، سُشِلَ عَنْ هلِهِ اللهِ عَنْ هلِهِ الْاَيَة : وَإِذْ آخَذَ رَبُّكَ مِنْ يَنِى ادَمَ مِنْ طُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَاشْهَلَهُمْ عَلَى آنْهُ سِهِمْ آلَسُتُ عَنْهُ اللهُ عَمْدُ بْنُ اللهُ عَمْدُ بْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنْها، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنْها، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنْها، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمَا عَنْها، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنْها، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنْها، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُئِلَ عَنْها، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الْمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُئِلَ عَنْها، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْها، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْها، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْها، فَقَالَ : حَلَقْتُ هَوُلُاءِ لِلْمَالَةُ وَبِعَمَلِ الْهِلِ الْجَنَّةِ وَسَلَمَ عَلْهُ وَاللهُ عَلَى ظَهُرُهُ بِيَعِمِينِه، فَاسْتَعُورَةٍ مِنْهُ ذُرِيَّةً، فَقَالَ : حَلَقْتُ هَوُلاءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلُ الْهَلِ النَّالِ وَلِمَا لَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ظَهُرِهِ، فَاسْتَعُورَةٍ مِنْهُ ذُرِيَّةً، فَقَالَ : حَلَقْتُ هُ وَلِيَادًا لِي وَلِعَمَلُ الْعَلَ الْمُؤْلُ اللهُ عَلَى طَهُوهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْقَالَ : حَلَقْتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يَعْمَلُونَ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَهَا رَسُولَ اللّهِ، فَفِيمَ الْعَمَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَّلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللّهَ إِذَا خَلَقَ الرَّجُلَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اهْلِ الْجَنَّةِ، الْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

♦ ♦ - حضرت عمر بن خطاب دفاشئ سے اس آیت:

وَإِذْ اَتَحَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيُ الدَمَ مِنْ ظُهُودِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْلَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (الاعراف : 172)

"" اورا مے محبوب یا دکرو جب تمہارے رب نے اولا دآ دم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود پر گواہ کیا کیا میں تمہارا ربنہیں سب بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہوکہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی"

(ترجمه كنزالا بمان،امام احدرضا مُعَلَقة)

کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: رسول اللہ طَالِیَّا ہے بھی اسی آیت کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو آپ طَالِیْلُ نے جواباً ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آدم طینے کو پیدا کیا، پھراپنے ہاتھ کے ساتھ ان کی پشت کو ملا اور ان کی اولا دکو نکال لیا پھر فرمایا: میں نے ان کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور پر جنتیوں والے عمل ہی کریں گے، پھر دوبارہ ان کی پشت کو ملا اور ان کی (عزید) اولا دکو نکالا پھر فرمایا: میں نے ان کو دوز خ کے لئے پیدا کیا ہے اور پر دوز خیوں والے عمل ہی کریں گے۔ ایک شخص بولا: تو پھر عمل کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تورسول اللہ مُن اللہ عمل کی کیا جیٹیت کے بیدا کیا ہے تو وہ اس سے جنتیوں والے کام بھی کروالیتا ہے۔

### حەيث : 3256

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4703 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحيساء الترات العربی داراحيساء الترات العربی البوطا" طبع داراحياء الترات العربی داراحيساء الترات العربی العدیث: 3075 اخرجه ابوحساتیم البیستی فی "صعیبحه" طبع موسسه الرساله بیروت لبنان التعقیسی فواد عبدالباقی) رقم العدیث: 6166 اخرجه ابوعبدالبرحسن النسائی فی "مننه الکبری" طبع دارالکتب العلمیه بیروت لبنان 11418 / 1993 دارالکتب العلمیه بیروت النسائی فی "مننه الکبری" طبع دارالکتب العلمیه بیروت البنان 11418 / 1991 درقم العدیث: 11190

😯 🕄 بیحدیث امام سلم موالد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میالات اے قانہیں کیا۔

3257 حَدَّلَنَا اللهُ نَعَيْمٍ، حَدَّلَنَا هِ شَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُوبُوةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، خَدَّلَنَا اللهُ عَنْهُ، وَسَلَمَ بَنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُوبُوةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَلَ اللهُ عَنْهُ وَبِيْصًا مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ الذَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ الذَهُ وَمِنْهُمُ وَبِيْصًا مِنْ نُورٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمُ عَلَى الدَمُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَرَوْمَ الْقِيَامَةِ، امْفَالَ الذَّرِ، فَمَّ جَعَلَ اللهُ الذَهُ وَيَعْمُ اللهُ عَرَوْمَ اللهُ عَرَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللهُ عَرَوْمَ الْقِيَامَةِ اللهُ الذَهُ عَلَى اللهُ عَرَاكُ الدَهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَرَامَ اللهُ عَرَامَ اللهُ عَرَامَ اللهُ عَرَامَ اللهُ عَرُومَ الْهُمُو ؟ قَالَ : سِتِينَ سَنَةً ، قَالَ اللهُ عَرَوْمَ اللهُ عَرَوْمَ الْعُمُو ؟ قَالَ : سِتِينَ سَنَةً ، وَمَلُكُ الْمَوْتِ الْاللهُ عَرَوْمَ اللهُ عَرَوْمَ اللهُ عَرُومَ عَلَى اللهُ عَرَومَ اللهُ عَرُومَ اللهُ عَمْولِ اللهُ عَرُومَ عَلَى اللهُ عَرُومَ عَلَى اللهُ عَرَومَ اللهُ اللهُ عَرُومَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرُومَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرُومَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرُومَ عَلَى اللهُ عَرُومَ عَلَى اللهُ عَرُومَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِى وَنَسِيتُ ذُرِّيَّتُهُ وَحَطِءَ فَخَطِئَتُ ذُرِّيَّتُهُ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ فَي بِيهِ يَهِ مِنَادًا مُ بِخَارًى مُولِيَّة اورام مسلم مُولِيَّة كمعيار كمطابق صح بهليكن شِخين مُولِيَّة في استِفْلَ بَهِ سَاءً والمام مسلم مُولِيَّة كَامَة كم معيار كمطابق صح به المستَخاف بن عَبْدِ الْحَمِيْدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّمَة حَدَّثَنَا اِسْحَاق بنُ

إِسْرَاهِيْمَ بُنِ عِبَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقُ آنْبَا النَّوْدِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ وَمَنْصُودٍ عَنُ آبِى الضَّلَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَضِى الله عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي النَّيْنَاهُ ايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا (الاعراف: 175) قَالَ هُوَ بَلُعَمْ بِنْ بَاعُوْرَاءَ

💠 💠 -حضرت عبدالله بن مسعود والتلاثقالي كارشاد:

وَاثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي النَّيْنَاهُ الْيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا (الاعراف: 175)

''اورائے محبوب!انہیں اس کا حوال سناؤ جے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا''۔

(ترجمه كنزالا يمان امام احدرضا يهيئة)

کے متعلق فرماتے ہیں:اس سے مراد ' دبلعم بن باعوراء ' ہے۔

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ الْاَنْفَال

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

259 عَدَّنَا اللهِ مَحَدَّنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ اللهُ عَلَوْبَ، حَلَّنَا الْعَبَّاسُ اللهُ عَنْهُ الدُّوْرِيُّ ، حَلَّنَا وَهُبُ اللهُ عَنْهُ الْ بَصَالَتُهُ عَنِ الْحَارِثُ اللهُ عَنْهُ الرَّحُمٰنِ، عَنُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَالَتُهُ عَنِ الْآلُ عَلْهِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْمُعَلَّمُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَلَيْهُ الْعَوْمَ، وَقَالَ الْحُورَسُ : وَاللّهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلُمَ وَسُلّمَ وَصَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَصَلّا عُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَصَلّا عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَصَلّامُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَصَلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَعَمْ يَوْمُ عَلَيْهُ وَمُعْمَلُهُ وَلَاهُ وَطَاعَةُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَصَلّامُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَطَاعَةُ وَطَاعَةُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَصَلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ،

هلدًا حَدِيثٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِعٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

حەيث: 3258

اخسرجه ابـوعبدالرحين النسبائى في "منته الكبرلى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان· 1411ه/ 1991 ، رقم العديث: 1119 إخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم، موصل· 1404ه/1983 ، رقم العديث: 9064

# سورة الانفال كأنفسير

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

🚭 🕄 میرحدیث امام بخاری و الله اورامام سلم و الله کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین و الله انسان استقان میں کیا۔

3260 حَدَّثَنَا الْمُعْتَعِرُ اَنُ اللهُ عَلَيْهِ اَلْحُمَدُ اللهُ عَنْدٍ يُحَدِّثُ اللهُ عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنُ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا أَوْ آتَى مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا فَتَسَارَعَ الشَّبَّانُ إلى ذَلِكَ، وَلَبَتَ الشَّيُوخُ تَحْتَ الرَّايَاتِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ، جَاءَ الشَّبَّانُ يَطْلُبُونَ مَا جُعِلَ لَهُمْ، وَقَالَ الشَّيُوخُ تَحْتَ الرَّايَاتِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَزَّوجَلً : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْانْفَالِ قُلِ الْانْفَالُ وَاللهُ وَالرَّسُولِ فَاتَقُوا اللهُ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ 'الانفال : 1)

#### ھەيىك: 3260

اضرجه اسوحساتهم البستسى فى "مسعيدهه" طبع موسسه الرباله بيروت البنان 1414ه/1993ء رقبم العديث: 5093 اضرجه ابسوعبسدالسرحسين النيسائى فى "سننه الكهرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء وقم العديث: 11197 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكهرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994ء وقم العديث:12597

### هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

المستدرك (مترم) جلدسوم

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِدَاللَّهُ ﴾ بن عباس الله الله على الله

یَسْاَلُوْنَکَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُوْلِ فَاتَقُوا اللَّهَ وَاَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ 'الانفال: 1)
'اصحبوب بیلوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھے ہیں: آپ فرمادین شیمتیں اللہ اوراس کے رسول کے لئے ہیں۔ آپ تم اللہ سے ڈرواورا سے درمیان صلح رکھو' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا میشید)

😅 🤀 میدهدیث محیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری محالیہ اورامام مسلم میشدینے اسے نقل نہیں کیا۔

3261 حَدَّثَنَا اللهِ حَدَّثَنَا اللهِ بَكُو اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِمٍ، حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا اللهِ عَفُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِمٍ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ حَدُّتَنَا اللهِ عَلْ مِنَ مِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَسَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ المَّا فَرُغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ الْعَبَّالُ وَهُو فِي وَثَاقِهِ، أَنَّهُ لا يَصُلُحُ لَكَ، قَالَ : لِمَ ؟ اللّهَ وَعَدَكَ الحُدَى الطَّائِفَتَيْن، وَقَدُ اَنْجَوَ لَكَ مَا وَعَدَكَ،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ۔ حضرت عبداللہ بن عباس وَ ﷺ فرماتے ہیں: جب رسول اللہ مَا ﷺ جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ ہے کہا گیا: آپ کو (ابوالعاص والے) قافلے کا پیچیاضرور کرنا چاہئے، (اس جنگ میں) حضرت عباس بن عبدالمطلب (جنگی قیدی تھے وہ) اپنی رسیوں میں بندھے ہوئے بولے: اب آپ کو ابوالعاص والے قافلے کا پیچیانہیں کرنا چاہئے۔ آپ مَا ﷺ نے پوچھا: وہ کیوں؟ انہوں نے کہا: اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ دوقا فلوں میں ہے ایک کا وعدہ کیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے۔

😌 🤁 بیحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری وکیشیا درامام سلم ویشیرے اے نقل نہیں کیا۔

3262- اَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَلِيّ بُنِ مُخَلَّدٍ الْقَاضِيُّ بِبَغُدَادَ، ثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ اللَّوُرَقِيُّ، ثَنَا يَعْقُوْبُ بُنُ يُوسُفَ السَّدُوسِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنُ اَبِي نَضْرَةَ، عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ

اخسرجه ابو عيسى الترمذى في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبثان رقم العديث: 3080 اخرجه ابو عبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه فماهره مصرزقم العديث: 2022 اخرجه ابويعلى البوصلى في "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق: ثنام: 1404ه-1984ء وقم العديث: 2373 اخرجه ابوالقياسم الطبرانى في "معجه الكبير" طبع مكتبه الناءم والعكسم موصل 1404ه/1983ء وقم العديث: 1773 اللَّهُ عَنْهُ فِي هَاذِهِ الْآيَةِ: وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَةُ (الانفال: 16)قَالَ: نَزَلَتْ فِينَا يَوْمَ بَدُرٍ

هَلَدَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت ابوسعید خدری دانشند سے روایت ہے کہ بیآیت:

وَمَنْ يُورِلِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ (الانفال : 16)

"اورجواس دن انہیں پیٹے دےگا"۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا مُشَدُّ)

جنگ بدر کے موقع پر ہمارے بارے میں نازل ہو گی۔

🟵 🤁 بیرحدیث امام بخاری مُواللهٔ اورامام مسلم مُواللهٔ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُواللهٔ نے اسے قان نہیں کیا۔

3263 - آخُبَرَنِيُ السُمَاعِيلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْفَصْلِ الشَّعْرَانِيُّ، حَلَّثَنَا جَلِّى، حَلَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ الْمُسُيِّبِ، عَنُ اَبِيهِ، الْمَحْمَّدُ بَنُ فُلَيْحٍ، عَنْ مُوْسَى بَنِ عُقْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِيهِ، اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنُ خَلَفٍ يَوْمَ أُحُدِ اللَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُولَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُولُوا سَبِيلَهُ، فَاسْتَقْبَلَهُ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ انحُو يَنِي عَبْدِ اللَّالِ ، وَرَاَى فَامَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفُوا آبَيِّ مِن فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفُوا آبَيِّ مِن فُرُجَةٍ بَيْنَ سَابِعَةِ اللِّرْعِ وَالْبَيْطَةِ، فَطَعْنَهُ بِحَرْبَتِهِ فَسَقَطَ ابَى وَرَاَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرَفُوا آبَيْ مِن فَي مَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْبَيْطَةِ، فَاسْتَقْبَلَهُ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ الْخُو يَنِى عَبْدِ اللَّالِ وَرَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْبَيْطَةِ، فَطَعْنَهُ بِحَرْبَتِهِ فَسَقَطَ ابَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُوا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالَى النَّاوِا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالُولُ اللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالَاللَ

هلدًا حَدِيثٌ صَعِيْعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

حديث: 3263

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2648 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه الكبري" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقم العديث:8654

رسول الله مُنَافِيَّةُ كابيفرمان بتايا (كمآپ نے فرمايا ہے) ''اني كومين قتل كروں گا'' پھراس نے كہا: اس ذات كي قتم اجس كے قبضه و قدرت ميں ميرى جان ہے جو تكليف مجھے ہور ہى ہے اگريہ ' ذى المجاز'' (علاقے ) كے لوگوں كو ہوتى تو سب مرجاتے ، پھرابى بن خلف كمآنے ہے پہلے واصل جہنم ہوگيا اور بربادى ہے جہنم والوں كے لئے ۔ تو اللہ تعالىٰ نے اس كے تعلق بيآيت نازل فرمائى: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِئَ اللَّهَ رَمِي (الانفال: 17)

"ا محبوب وه خاك جوتم نے چینکی تم نے نہ چینکی تھی بلکہ اللہ نے چینکی " (ٹرجمہ کنزالایمان، امام احمد رضائر اللہ

🕄 🕄 بیصدیث امام بخاری مُواللهٔ اورامامسلم مُواللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُواللہ نے اسے قال نہیں کیا۔

3264 انْجُسَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، حَدَّنَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى اُسَامَةَ، حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوُنَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَآخِبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، وَاللَّفُظُ لَهُ، حَدَّنَنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنُ اِجْمَهُ بُنِ سَعْدٍ، حَدَّنِنِى آبِى، حَدَّنِنَى صَالِحٌ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعْدٍ، حَدَّنِنى آبِى، حَدَّنَنِى صَالِحٌ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، خَدَّنِنى عَبُدُ اللهِ بُنُ ثَعْلَبَةَ بُنِ صُعَيْرٍ الْعُذُرِيُّ، قَالَ : كَانَ الْمُسْتَفْتِحَ آبُو جَهْلٍ، فَإِنَّهُ قَالَ حِينَ الْتَقَى الْقَوْمُ : اللَّهُمَّ حَدَّنِنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ ثَعْلَبَةً بُنِ صُعَيْرٍ الْعُذُرِيُّ، قَالَ : كَانَ الْمُسْتَفْتِحَ آبُو جَهْلٍ، فَإِنَّهُ قَالَ حِينَ الْتَقَى الْقَوْمُ : اللَّهُمَّ حَدَّنِنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ ثَعْلَبَةً بُنِ صُعَيْرٍ الْعُذُرِيُّ، قَالَ : كَانَ الْمُسْتَفْتِحَ آبُو جَهْلٍ، فَإِنَّهُ قَالَ حِينَ الْتَقَى الْقَوْمُ : اللَّهُمَّ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخُوجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُ لِللَّهُ مِن الْحِيمِ الْعَذَرَى ﴿ اللَّهُ أَوْمَاتَ مِينَ فَيْصِلَهُ كَا طَلِيكًا و " الوجهل" تقا كيونكه جب دونو ل لشكر آمنے سامنے ہوئے تو اس نے کہا تھا " اے الله! ہم میں جوقاطع رخم ہے اور جوغیر معروف پیغام لایا ہے تو كل اس كو ذليل فرما، يہى اس كى فيصلے كى طلب تقى ۔ تو الله تعالىٰ نے بيآيت نازل فرمائى :

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَ كُمُ الْفَتْح

"اگرتم فيصله ما تكتيج موتويه فيصله تم پرآچكا" ـ (ترجمه كنزالا يمان ،امام احدرضا مُناللة)

وَاَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (الانفال : 19)

''اللهُ مسلمانوں کے ساتھ ہے' (ترجمہ کنزالا بمان،امام احدرضا رُینالیہ) تک۔

🟵 🟵 بیحدیث امام بخاری میشد اورامامسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد نے اسے قات ہیں کیا۔

3265 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَلَّاثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ السَّكَامِ حَلَّاثَنَا اِسْحَاقٌ أَنْبَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : يَحُولُ بَيْنَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : يَحُولُ بَيْنَ

اخترجه ابـوعيدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 23710 اخـرجه ابوعيدالرحين النسسائى فى "سنسته السكيسر"ى" طبيع دارالسكتب العلبيه بيروت لبنتان 1411ه/ 1991 وقيم العديث: 11201 اخـرجه ابـوبسكر الشيبانى فى "الاحادوالبشانى" طبع دارالراية رياض معودى عرب 1411ه/1991 وقيم العديث: 631 الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ (الانفال: 24) قَالَ يَحُولُ بَيْنَ الْكَافِرِ وَبَيْنَ الِإِيْمَانِ وَيَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَبَيْنَ الْمَعَاصِى هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت عبدالله بن عباس وللها الله تعالى كارشاد:

أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ (الانفال: 24)

"اورالله كاحكم آدى اوراس كے دلى ارادوں ميں حائل ہوجا تاہيئ " (ترجمه كنز الايمان ، امام احمر رضا مينالة)

مے متعلق فرماتے ہیں: (اللہ تعالی کا حکم) کا فراورایمان کے درمیان حائل ہوجا تا ہے اورمومن اور گنا ہوں کے درمیان حائل

موجا تاہے۔

﴿ ﴿ ﴿ يَهُ مِهُ مِهُ مِهُ مِهُ مُعَلَّدُ اورا مَ مُمَ مُوَلَئَ كَ معيار كَ مطابِق صحى بِهِ كِيَن يَعْلَمُ مُوالَدُ السَّهُ اللَّهُ الْحِمَّا اللَّهُ الْحِمَّا اللَّهُ الْحَمَّى اللَّهُ الْحِمَّةُ اللَّهُ الْحَمَّى اللَّهُ الْحَمَّى اللَّهُ الْحَمَّى اللَّهُ الْحَمَّى اللَّهُ الْحَمَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا، فَقَالَ : هَلَ فِيكُمُ مِنْ عَيْرِكُمْ ؟ قَالُوا : فِينَا ابْنُ الْحُتِنَا، وَفِينَا وَلَيْنَا مَوْلِانَا، فَقَالَ : هَلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا، فَقَالَ : هَلَ فِيكُمْ مِنْ عَيْرِكُمْ ؟ قَالُوا : فِينَا ابْنُ الْحُتِنَا، وَفِينَا مَوْلِانَا مِنَّا مَوْلِانَا، وَفِينَا مَوْلِانَا، فَقَالَ : حَلِيفُنَا مِنَّا وَابْنُ الْحُتِنَا مِنَّا مِنَّا مِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا مِنَّا مِنَّا مِنْ عَيْرِكُمْ الْمُتَقُونَ،

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ -حضرت عبید بن رفاعہ خُلْتُو اَبِ والدکا بیان قل کرتے ہیں: رسول الله مُلْلَیْمُ نے قریش کوجھ کیا اور فر مایا: تم میں کوئی غیر متعلقہ آدمی تو نہیں ہے؟ ان لوگوں نے جوابا کہا: ہم میں ہمارے بھانچ موجود ہیں، ہمارے صلیف موجود ہیں اور ہمارے غلام بھی ہم میں سے ہیں، ہمارے بھانچ ہم میں سے ہیں اور ہمارے غلام بھی ہم میں سے ہیں۔ ساور ہمارے خالم بھی ہم میں سے ہیں۔ دوست 'اہل تقویٰ' ہیں۔

و المسلم مشد في الاسناد بي كين امام بخاري مشار امام سلم مشد في الساد استفان بيس كيا-

3267 حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بَنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِ ﴿ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَوِيدُ اللهِ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنُ قُوَّةٍ (الانفال: 60) الا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيَ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجُهُ الْبُخَارِيُّ لاَنَّ صَالِحَ بْنَ كَيْسَانَ اَوْقَفَهُ

حديث 3266

اخبرجيه ابـوعبيدالله الشيبيانـى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصرزقم الصديث: 19015 اخبرجيه ابـوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكب موصل 1404 / 1983ء رقم العديث: 4547 اخرجه ابوبكر الكوفى " فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض بعودى عرب ( طبع اول ) 1409ه رقم العديث:32383

💠 💠 -حضرت عقبه بن عامرجهني رفي الله تعالى كاس ارشاد:

وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعُتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (الانفال: 60)

''اوران کے لئے تیار رکھوجوقوت تم ہے بن پڑے' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا مُعَشَدُ )

كمتعلق فرماتے ہيں: قوت (سےمراد) تيراندازي ہے۔

ﷺ بیرحدیث امام بخاری رئیشتاورامام سلم رئیشتی معیار پرضی ہے لیکن امام بخاری رئیشتی نے اس کوفل نہیں کیا ہے کیونکہ اس حدیث کوصالح بن کیسان نے موقو ف کیا۔

3268 الْحُبَرَنَا اَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اَنْبَا عَبْدُ السَّلامِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اَنْبَا عَبْدُ السَّلامِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اَنْبَا عَبْدُ السَّلَامِ حَدَّثَنَا السَّعَمَةَ لَتُكُفُو وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا قَارَبَ السَّرَّ قِ الْبُوسِ مَعْمَدًا مَّا اللَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ الرَّحْمَ لَتُقُطَّعُ وَإِنَّ السِّعَمَةَ لَتُكُفُو وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا قَارَبَ بَيْنَ الْقُلُوبِ لَمُ يُزَحْزِحُهَا شَىءٌ ثُمَّ قَرَا : لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْآرْضِ جَمِيْعًا مَّا اللَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ (الانظال:63) هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ الله عَلَى الله عباس وَ الله عباس وَ الله عبال الله والله عبد الله الله عبد الله

" "اگرتم زمین میں جو پچھ ہےسب خرج کردیتے ان کے دل نہ ملاسکتے" (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا میں ا

الله الله الله الم المارى بوالله المسلم بيالله كم معيار كمطابق صحح بيكن شيخين بوالله السيقان بيس كيار

3269 حَدَّثَنَا البُو بَكُو اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرَّى حَدَّثَنَا اَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدٌ بُنُ اِدُرِيْسَ حَدَّثَنَا مَا عَنْ اَبِيهِ وَاخْبَرَنِى اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ مَالِكٌ بُنُ السَمَاعِيْلَ النَّهُدِيُّ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ بُنِ غَزُوانَ عَنْ اَبِيهِ وَاخْبَرَنِى اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثِنِى فُضَيْلٌ بُنُ غَزُوانَ قَالَ لَقِيْتُ ابَا يَعْلَى بُنُ عُبِيدٍ حَدَّثِنِى فُضَيْلٌ بُنُ غَزُوانَ قَالَ لَقِيْتُ ابَا السَحَاقَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ فَقُلْتُ لَهُ التَعْرِفِنِى فَقَالَ اللهِ يُلْعُرِفُكَ وَاحِبُكَ ثُمَّ قَالَ حَدَّثِنِى ابُو الْآخُوصِ عَنْ حَدِيثَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ فَقُلْتُ لَهُ التَعْرِفِنِى فَقَالَ اللّهِ لَا عُرِفُكَ وَاحِبُكَ ثُمَّ قَالَ حَدَّثِنِى ابُو الْآخُوصِ عَنْ حَدِيثَ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2514 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراهیساء التراث العربی بیروت لبنان رقم العدیث: 3083 اخرجه ابوعبدالله الشیبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره معدرقم العدیث: 1746ه 1793 اخرجه ابوحاتیم البستی فی "صعیعه" طبع موسسه الرماله بیروت لبنان 1746ه/1993. رقم العدیث: 4709 ذکره ابوبسکر البیهیقی فی "سننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994. وقم العدیث: 1951 اخرجه ابویسلی السوصلی فی "مسنده" طبع دارالبامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984. وقم العدیث: 1743 اخرجه ابوداؤد الطیبالسی فی "مسنده" طبع دارالبامون لنزان رقم العدیث: 1010 اخرجه ابو عبدالله القذوینی فی "مننه" طبع دارالفکر بیروت لبنان رقم العدیث: 2813

عَبْدِ اللّٰهِ رَضِى الله عَنْهُ آنَّهُ قَالَ نَزَلَتُ هذِهِ الْايَةُ فِي الْمُتَحَابَّيْنِ فِي اللّٰهِ: لَوُ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا آلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ (الانفال: 63) الْايَةَ هذَا لَفُظُ حَدِيْثِ آبِي حَاتِمٍ

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرَطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ - حضرت نضیل بن غروان را گائن کابیان کے: ابواسحات کی بینائی زائل ہوجانے کے بعد (کاواقعہ ہے کہ) میں نے ان سے کہا: کیا آپ مجھے پہچانے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: میں تجھے صرف پہچانا ہی نہیں بلکہ تجھ سے محبت بھی کرتا ہوں۔ پھرآپ نے فرمایا: مجھے ابوالاحوص نے حضرت عبداللہ کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے کہ بیآ بت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جورضائے اللی کی خاطرا یک دوسرے سے مجت کرتے ہیں (وہ آیت بہہے)

لَوُ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا الَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ (الانفال: 63)

''اگرتم زمین میں جو کچھ ہے سبخر چ کردیتے ان کے دل نہ ملا سکتے'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا بُوَالَّیُّةِ) پیالفاظ ابوحاتم کی روایت کے ہیں۔

🕏 😌 بیرحدیث امام بخاری مُدانیت اورامام سلم مُدانیت کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مِیسانیا نے اسے قل نہیں کیا۔

3270 الخُبَرَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُسُوسِي، حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اسْتَشَارَ مُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الاُسَارَى اَبَا بَكُرٍ، فَقَالَ: قَوْمُكَ وَعَشِيْرَتُكَ فَحَلِّ سَبِيلَهُمْ، فَاسْتَشَارً عُمَرُ، فَقَالَ: اقْتُلُهُمْ، قَالَ: فَفَدَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَ، فَقَالَ: اللهُ عَزَوجَلَّ: مَا كَانَ لِنبِي آنُ عُمَرُ، فَقَالَ: اللهُ عَزُوجَلَ : مَا كَانَ لِنبِي آنُ يَكُونُ لَهُ اللهُ عَزَوجَلَّ : مَا كَانَ لِنبِي آنُ يَكُونُ لَهُ اللهُ عَزَوجَلًا عَلِيهً (الانفال: 30) إلى قُولِهِ: فَكُلُوا مِمَّا غَنِمُتُمْ حَلالا طَيِبًا (الانفال: 30) إلى قُولِهِ: فَكُلُوا مِمَّا غَنِمُتُمْ حَلالا طَيِبًا (الانفال: 60) قالَ: كَادَ انْ يُصِيبَنَا فِي خِلافِكَ بَلاءٌ ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ - حضرت (عبدالله) بن عمر ﷺ فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنافیظ نے (جنگ بدر کے) قیدیوں کے متعلق حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا تو انہوں نے جوابا کہا: یا رسول الله مُنافیظ بیسب لوگ آپ کے قبیلے اور برادری سے تعلق رکھے والے ہیں (میرا تو مشورہ یہ ہے کہ) ان کومعاف فرمادیں۔ پھر آپ نے حضرت عمر ٹاٹھ سے مشورہ کیا تو انہوں نے جوابا کہا: (یارسول الله مُنافیظ کا ان کو مقتل کردیں (راوی) کہتے ہیں: رسول الله مُنافیظ نے ان کوفدیہ لے کرچھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نا زل فرمائی

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ (الانفال: 67)

''کسی نبی کولائق نہیں کہ کافروں کوزندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کاخون نہ بہائے (تم لوگ دنیا کا مال جا ہے۔

حديث: 3270

الهداية - AlHidayah

ہواوراللہ آخرت چاہتا ہے اوراللہ غالب حکمت والا ہے اگر اللہ پہلے ایک بات لکھنہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے جو کا فرول سے بدلے کا مال لیااس میں تم پر بڑا عذاب آتا)' (ترجمہ کنزالایمان،ام احمد رضا بھٹے) برم م

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالا طَيِّبًا (الأنفال: 69)

"تو كھاؤ جوغنيمت تنهبيں ملي حلال پا كيزه" (ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضائيلية) تك \_

(راوی) کہتے ہیں،اس کے بعد نبی اکرم مُلَا اِیُمَا کی حضرت عمر رُلَا تُلَاّتِ مِلا قات ہوئی تو آپ مَلَا اِیْمَانِ مُلِّانِ آپ کے مضورے پڑمل نہ کرنے کی وجہ سے قریب تھا کہ ہم کسی آز مائش میں مبتلا ہوجاتے''۔

😁 🤂 بیصدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشیا اور امام سلم میشید نے اسے قل نہیں کیا۔

3271 عَدِينَ الشَّهُ عُنُ الشَّيْخُ ابُو بَكُو بِنُ اِسْحَاقَ انْبَا مُحَمَّدٌ بْنُ شَاذَانَ الْجَوُهِ رِيُّ حَدَّثَنَا وَكَوِيًّا بَنُ عَدِي حَدَّثَنَا الشَّيْخُ ابُو بَكُو بَنِ ابِى انْيُسَةَ عَنُ عَمْرٍ و بْنِ مُرَّةً عَنُ خَيْثَمَةً قَالَ كَانَ سَعُدٌ بْنُ ابِى وَقَاصِ عَبَيْدُ اللّهِ عَنْهُ فِى نَفَرٍ فَذَكُرُ وَا عَلِيًّا فَشَتَمُوهُ فَقَالَ سَعُدٌ مَّهُ لا عَنُ اصْحَابِ رَسُولِ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُولَ اللهُ عَزَوجَلَّ: لَوُلَا كِتَابٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فَالنَّهُ عَزَّوَجَلَّ: لَوُلَا كِتَابٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فَالنَّهُ عَزَوجَلَّ: لَوُلَا كِتَابٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فَالنَّهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُولَ اللهُ عَزَوجَلَّ: لَوُلَا كِتَابٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فَاللهِ سَبَقَ لَنَا فَقَالَ بَعُضُهُمُ فَوَاللّهِ فَيْمَا انَحَذُتُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (الانفال: 88) فَارْجُو اَنُ تَكُونَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ سَبَقَتُ لَنَا فَقَالَ بَعُضُهُمُ فَوَاللّهِ فَيْمَا انَحَدُّتُم عَذَابٌ عَظِيمٌ (الانفال: 88) فَارْجُو اَنُ تَكُونَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ سَبَقَتُ لَنَا فَقَالَ بَعُضُهُمُ فَوَاللهِ إِنَّا لَكُونَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ سَبَقَتُ لَنَا فَقَالَ بَعُضُهُمُ فَوَاللهِ اللهِ كَانُ يُبْعِضُهُمُ فَواللهِ وَيَمَا الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَى الْامْرِيكُونُ وَيُسَمِّينَكَ الْمَرْءُ عَلَى الْمَارُعُ عَلَى الْمَعْرَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى الْمَارِعُ عَلَى اللهُ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فِى الْامْرِيكُونُ بُينَهُ وَبَيْنَهُ فَلَا الْمَارِعُ لَى اللهُ الْمَالَةُ وَلَى اللهُ الْمَارِعُ الْمَالَةُ وَلَى الْمُلْعِلَى اللهُ الْمَالَةُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِى اللهُ الْمُ اللهُ الْمَالِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الله

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخِيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت خَشِمه وَلِالنَّهُ كَا بِيانَ ہِے: حَضِرت سعد بن ابی وقاص وَلِا الله الله عَلَيْهُ عَلَى مِن موجود تھے وہاں پر حضرت علی وَلاَ الله عَلَيْهُ کَا الله عَلَيْهُ کَا بِيانَ ہِ وَحَمْرت سعد وَلاَ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ کَا الله عَلَيْهُ کَا الله عَلاَ الله عَلَيْهُ کَا الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهُ کَا الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ کَا الله عَلَيْهُ کَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ کَا الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ کَا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا آخَذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (الانفال: 68)

''اگراللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوتم نے جو کا فروں سے بدلے کا مال لے لیا ہے اس میں تم پر بڑا عذا ب آتا'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا مُنظِید)

تو میں اس بات کی امیدر کھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف سبقت کرگئی ہوگی تو ان میں سے پچھ لوگوں نے کہا: خدا کی قتم وہ تو آپ سے عداوت رکھتے تھے اور تمہیں چیٹے ناک والا اور ابھر ہے ہوئے سروالا کہا کرتے تھے، اس پر حضرت سعد ڈائٹؤ مسکرا دینوں دینے پھرآپ نے فر مایا: کیا ایسانہیں ہے کہ انسان بھی اپنے بھائی کے خلاف کسی معاملے میں ایسی چیز یا تا ہے جو صرف ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے کہ نامی کی امانتداری کو قائم نہیں رکھ سکتا، اس کے علاوہ بھی حضرت سعد ڈائٹؤ نے کوئی بات کہی تھی۔ کے درمیان ہوتی ہے لیکن بعد میں وہ اس کی امانتداری کو قائم نہیں رکھ سکتا، اس کے علاوہ بھی حضرت سعد ڈائٹؤ نے اپنے قال نہیں کیا۔

### تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ التَّوْبَةِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

3272 حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ آحُمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاصِى، حَدَّثَنَا أَبُنُ عَبَّسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بُنِ عَقَانَ : مَا حَمَلَكُمُ حَدَّثَنَا عَوْفُ بُنُ آبِى جَمِيلَةَ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بُنِ عَقَانَ : مَا حَمَلَكُمُ عَلَى الْاَنْفَالِ وَهِى مِنَ الْمَثَانِي وَاللّٰ بَرَاءَةَ، وَهِى مِنَ الْمِثِينَ، فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا، وَلَمُ تَكُتُبُوا بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَوَضَعْتُمُوهَا فِى السَّبْعِ الطِّوَالِ، فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذٰلِكَ، فَقَالَ عُثْمَانُ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَوَضَعْتُمُوهَا فِى السَّبْعِ الطِّوَالِ، فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذٰلِكَ، فَقَالَ عُثْمَانُ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَوَضَعْتُمُوهَا فِى السَّبْعِ الطِّوَالِ، فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذٰلِكَ، فَقَالَ عُثْمَانُ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِ، وَوَضَعْتُمُوهَا فِى السَّبِعِ الطِّوَالِ، فَمَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذٰلِكَ، فَقَالَ عُثْمَانُ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ الرَّحَيْنِ السَّورَةِ النِّيْمُ وَاللهِ وَكَانَتِ الْانْفَالُ مِنُ عَلَيْهِ الشَّورَةِ النَّيْمُ وَعَنْ السَّورَةِ النَّيْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَتُ بَرَاءَةُ مُنْ الْحِرِ الْقُرْآن، وَكَانَتُ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا، فَطَنَتُ اللّٰهُ الرَّحُمٰنِ اللهِ الرَّحِيْمَ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُبَيِّنُ لَنَا آنَهَا مِنْهَا، فَلَمْ اكْتُبُ بَيْنَهُمَا سَطُرَ بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّومِ اللهِ الرَّحِيْمَ،

هَٰذَا حَدِينُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

# سورة التوبه كي تفسير

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سنته" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 786 اضرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراهيداء الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3086 اضرجه ابوصائم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 43 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث: 8007 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1411ه/1991ء رقم العديث: 2205 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه رقم العديث: 7638

سورة براة سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے اور اس سورة (توبہ) کے مضامین بھی اس سے پچھلی سورة (انفال) سے مطت جلتے تھے تو میں نے میں بھیلی کہ بیسورة گزشتہ سورة ہی کا تتمہ ہے اور رسول اکرم مُؤاثِینا نے اپنی زندگی میں ہمیں اس بات کی وضاحت نہیں فرمائی کہ اس سورة کا تعلق کس سے ہے۔ اس لئے میں نے ان دونوں سورتوں کے درمیان'' بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' نہیں کھی۔

(نوٹ بمئین سے مراد وہ سورتیں ہیں جن کی آیات کی تعداد100 سے زائد ہے اور مثانی سے مراد ابتدائی سات طویل سورتیں ہیں سورہ سورتیں ہیں سورہ سورتیں ہیں سورہ سورہ آل عمران ،سورہ النساء،سورہ ماکدہ ،سورہ اعراف ،سورہ انفال ،سورہ توبہ یا پونس شفق )

🟵 🤁 بيرحديث ميح الاسناد بيكن امام بخارى ويستاورامام سلم ويشيب في السيقل نبيس كيار

3273 فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْجُنَيُدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ زَكُرِيَّا بُنِ دِيْنَارٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ جَعْفَرٍ بُنُ سُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثِنِى آبِي عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ سَالُتُ عَلْقٍ بُنُ سُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثِنِى آبِي عَنْ آبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَقُولُ سَالُتُ عَلَيْ بُنَ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهِ عَنْهُ لَمُ تُكْتَبُ فِي بَرَاءَ وَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ لِآنَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ السَّيْفِ لَيُسَ فِيْهَا امَانٌ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ السَّيْفِ لَيُسَ فِيْهَا امَانٌ وَبَرَاءَ وَ لَاللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ المَانُ وَبَرَاءَ وَ لَا لَهُ الرَّحْمِيْمِ اللهِ السَّيْفِ لَيْسَ فِيْهَا امَانٌ

﴾ ﴾ -حضرت عبدالله بن عباس و المجافر ماتے ہیں: میں نے حضرت علی بن ابی طالب و التخاسے پوچھا: سور ہ تو ہے آغاز میں میں''بسم الله الرحمٰن الرحیم'' کیوں نہیں کھی جاتی ؟ آپ نے فر مایا: اس لئے کہ''بسم الله الرحمٰن الرحیم'' امان ہے جبکہ سور ہ برات تو جہاد کے احکام کے ساتھ نازل ہوئی اس میں امان نہیں ہے۔

3274 حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ حَمُشَادَ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُغِیْرَةِ الْیَشُکَرِیُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْحَکَمِ الْعَرُنِیُّ حَدَّثَنَا سُفْیَانٌ بُنُ سَعِیْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ سَلْمَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا تَقْرَؤُونَ رُبُعُهَا یَعْنِی بَرَاءَ ةً وَإِنَّكُمْ تُسَمُّونَهَا سُوْرَةَ التَّوْبَةِ وَهِیَ سُورَةُ الْعَذَابِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ - حضرت حذیفہ رُفّائِزُ فرماتے ہیں جوتم پڑھتے ہووہ اس کا چوتھا حصہ ہے بعنی سورۃ براءت \_اورتم اس کوسورۃ براءت کہتے ہواور یہ سورۂ عذاب ہے۔

السناد بے کیکن امام بخاری میشد اور امام ملم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

275 - أَخُبَرَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِي، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ

حديث: 3275

أخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 7964 اخرجه ابوحاتهم البستى في "صحيعه" طبيع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 3820 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "سننه" طبيع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام 1406ه/1986 و1986 رقم العديث:2958

شُسَمَيْلٍ، أَنْبَآنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بُنِ آبِى هُرَيْرَةَ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ : كُنْتُ فِي الْبَعْثِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَلِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ بِبَرَاءَ قَ اللَّى مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُ ابْنَهُ، الْبَعْثِ اللَّهُ عَنْهُ بِبَرَاءَ قَ اللَّى مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُ ابْنَهُ، الْبَعْثِ اللَّهُ عَنْهُ بِبَرَاءَ قَ اللَّى مَكَّةَ، فَقَالَ لَهُ ابْنَهُ، اوَ رَجُلٌ اخَرُ : فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ، فَإِنَّ اَجَلَهُ ارْبَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ، فَإِنَّ اَجَلَهُ ارْبَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ، فَإِنَّ اجَلَهُ ارْبَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ، فَإِنَّ اجَلَهُ ارْبَعَهُ اللهُ فَادَيْتُ حَتَّى صَحِلَ صَوْبِى،

هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ۔ حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو فرماتے ہیں: میں بھی اس جماعت میں شامل تھا جے رسول اللہ مٹائٹو ہے کہ میں (اعلان)

برأت کے لئے بھیجاتھا۔ تو (حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے) ان کے صاحبزادے یا کسی دوسرے آدمی نے پوچھا: تو آپ لوگ کیا اعلان

کیا کرتے تھے؟ آپ نے جوابا فر مایا: ہم یوں کہا کرتے تھے: جنت میں صرف صاحب ایمان ہی داخل ہوگا اوراس سال کسی مشرک

کو جج کی اجازت نہیں اور کسی کو نظے ہوکر طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جس کسی کا بھی رسول اکرم ٹائٹیو کی ساتھ کوئی معاہدہ

تھا،اس کی مدت صرف ماہ تک ہے۔ میں یہ اعلان کرتا رہاحتی کہ میری آواز بیٹھ گئی۔

السناديم بيان الم بخارى ميساورا مام ملم ميسكي السناديم بيان المسلم ميسكي السناديم بيان المسلم ميسكيات

3276 حَدَّثِنِي اللهِ النَّصُرِ مُحَمَّدُ اللهِ مَحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالطَّابِرَانِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ الْوَلِيدُ الْمُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا عُشَامُ ابْنُ الْعَازِ، اَخْبَرَنِی نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ مُسُلِمٌ مَسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ الْعَازِ، اَخْبَرَنِی نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمُ وَقَفَ یَوْمَ النَّحْرِ اَیْنَ الْجَمَرَاتِ فِی الْحَجَّةِ الَّتِی عَجَّ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: اَیُّ یَوْمِ هٰذَا ؟ قَالُوا : هٰذَا ؟ قَالُوا : هٰذَا ؟ قَالُوا : هٰذَا الْبَلَدُ الْحَرَامُ، قَالَ : هَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ وَالْمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : اللهُ مَ النَّهُ مَ وَالْمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : اللهُ مَ النَّهُ مَ وَالَّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : اللهُ مَ النَّهُ وَلَا اللهُ مَ النَّاسَ، فَقَالُوا : هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ،

هَٰ ذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحُرِجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ، وَاكْتُرُ هَٰذَا الْمَتْنِ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيُحِيْنِ، إلَّا قَوْلُهُ: إِنَّ يَـوْمَ الْحَجِيْرِ يَوْمَ النَّحْرِ سُنَّةٌ، فَإِنَّ الْاَقَاوِيلَ فِيهِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ عَلَى خِلافٍ بَيْنَهُمْ فِيهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَوْمُ النَّحْرِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَرْتَ عَبِدَاللَّهُ بِنَ عَمِرَ وَاللَّهُ فَرَمَاتَ بِينَ (جَسَمَالُ رسولُ اللَّهُ ثَالِيَّا اللَّهُ ثَالِيَّا اللَّهُ ثَالِيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُم

'إِنَّ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمَ النَّحْرِ سُنَّةً'

ان میں موجودنہیں ہے کیونکہاس کے متعلق صحابہ کرام ﷺ اور تا بعین کے اقوال مختلف ہیں کوئی کہتا ہے کہ وہ عرفہ کا دن تھا اور کوئی کہتا ہے کہ وہ قربانی کا دن تھا۔

3277 - أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعُفَوٍ الرَّاذِيُّ، وَآخُبَرَنِي عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلابُ، بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ مُوسِى، اَنْبَانَا ابُو جَعُفَوٍ الرَّاذِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ آنَسٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ آخُمَدُ الْحَوَّانُ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ فَارَقَ الدُّنيَا عَلَى الإِخُلاصِ لِلّهِ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، مَالِكِ، عن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ فَارَقَ الدُّنيَا عَلَى الإِخُلاصِ لِلّهِ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، مَالِكِ، عن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ فَارَقَ الدُّنيَا عَلَى الإِخُلاصِ لِللّهِ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، مَالِكِ، عن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ فَارَقَها وَاللهُ عَنْهُ رَاضٍ، وَهُو دِيْنُ اللهِ الَّذِي جَاءَتُ بِهِ الرُّسُلُ، وَبَلَّعُوهُ عَنُ رَبِّهِمُ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْ وَبَهِمُ وَلَهُ عَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَعُهُ اللهُ وَلَعُهُ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَبَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى تَابُوا، يَقُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ والللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وا

هَلْذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

فَإِنْ تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلاَّة، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمُ (التوبه: 5)

حديث: 3277

خرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مثنه" · طبع دارالفكر' بيروت' لبثان' رقم العديث: 70 اخرجه ابن ابى اسامه فى "مسند العارث" طبع بركز خدمة السنة والسيرة النبويه مدينه منوره 1413ه/1992 · رقم العديث: 7 · ' پھراگروہ تو بہکریں اور نماز قائم رکھیں اور زکو ۃ دیں توان کی راہ چھوڑ دؤ' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضائیشتا)

اورالله تعالی کاارشاد' فان تابوا' کا مطلب بیہ کے بتوں کواوران کی عبادت کو چھوڑ دیں۔

وَأَقَامُوا الصَّلاَّةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي الدِّين (التوبة: 11)

اورنماز قائم رکھیں اورز کو ۃ دیں تو ۃ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میں ا

السناد بے کین امام بخاری مُناشا و مام کے الاسناد ہے کین امام بخاری مُناشا اور امام سلم مُناشد نے اسے قان نہیں کیا۔

3278 حَدَّثِنِي اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوُهَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَاذَانَ الْجَوُهِرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِي حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بُنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: فَقَاتِلُوا اَئِمَّةُ الْكُفُرِ إِنَّهُمُ لاَ إِيْمَانَ لَهُمُ (التوبة: 12) قَالَ لاَ عَهْدَ لَهُمُ قَالَ حُذَيْفَةُ مَا قُوْتِلُوا ابَعَدُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيُنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت حذیفه «ٹائٹواللہ تعالیٰ کے ارشاد:

فَقَاتِلُوا آئِمَّةَ الْكُفُرِ إِنَّهُمُ لاَ إِيْمَانَ لَهُمُ (التوبة: 12)

دوتو كفر كرم غنول ميل و بشك ان كي قسميل بحينهين ' (ترجمه كنزالا يمان ، امام احمد رضا ميلة )

ے متعلق فرماتے ہیں: ان کے ساتھ کسی قتم کا کوئی عہد نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ ڈلائٹز کہتے ہیں: اس (سخت حکم) کے بعد ان سے لڑائی نہیں کی گئی۔

ي حديث الم بخارى بَيْنَيْ اورالم مسلم بَيْنَيْ كمعيار كمطابق صح جهين بَيْنَيْ في الله حَدَّثَنَا الله حَدَّثَنَا الله عَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَلَي الله عَدَّثَنَا الله عَدَّثَنَا عَلِي الله عَدُولِه الله وَهُمُ الله عَدُولِه الله وَهُمُ والله عَدُولِه الله وَهُمُ والله عَدُولِه الله وَهُمُ والله وَهُمُ والله عَدُولِ عِنْ مَكَةَ الله وَهُمُ والله وال

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرِت عمر والقط الله تعالى كارشاد:

فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفُرِ (التوبة : 12)

''تو كفر كر مرغنوں ئے لڑو' (ترجمه كنزالا بمان،امام احدرضا مُنظِيّاً)

ا میردیث امام بخاری مُنظِید اورامام سلم مُنظِید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخیین مُنظِید نے اسے قان نہیں کیا۔

3280 حَدَّثَنَا دَعُلَجُ بُنُ اَحُمَدَ السِّجُزِيُّ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ بِشُو بُنِ سَعُدٍ الْمَوْثَلِقُ، حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ بِشُو بُنِ سَعُدٍ الْمَوْثَلِقُ، حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ الْحَادِثِ، عَنُ اَبِي الْهَيْثَمِ، عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَمُوو بُنُ الْحَادِثِ، عَنُ دَرَّاجٍ، عَنُ اَبِي الْهَيْثَمِ، عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ الْحُدُدِيِّ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَايَتُ مُ الرَّجُلَ يَلُزَمُ الْمَسْجِدَ، فَلا تَحَرَّجُوا اَنْ تَشْهَدُوا آنَهُ مُؤْمِنٌ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ : إِنَّمَا يَعُمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنُ الْمَنَ بِاللهِ (التوبة: 18)

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابوسعيد خدرى ﴿ اللهُ وَمَاتَ مِين كه رسول اللهُ عَلَيْوَ أَنْ ارشاد فَر مايا: جب تم سى كُود يكهوكه اس في معجد كولازم كيرا مواب إن من بالله وكه وه اپنيمون مون مون كي كوابى دے، به شك الله تعالى في ارشاد فر مايا ہے:

اِنَّمَا يَعُمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنُ امَنَ بِاللهِ (التوبة: 18)

"الله کی مسجدیں و بھی آباد کرتے ہیں جواللہ اور قیامت پرائیان لاتے" (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضائیسیہ)

اللہ کی مسجدین صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشید اور امام سلم میشید نے اسے نقل نہیں کیا۔

281 - اخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُفَبَةَ الشَّيبَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الزُّهُوِیُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى بُنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا آبِيُ، حَدَّثَنَا عَيْلانُ بُنُ جَامِع، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ الْفَطَّانِ الْخُزَاعِيِّ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا آبِيُ، حَدَّثَنَا عَيْلانُ بُنُ جَامِع، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ الْفَطَّانِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بُنِ اِيَاسٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : لَمَّا انَزَلَتُ : الَّذِينَ يَكُنزُونَ اللَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلا يُنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (التوبة: 34) كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ اَحَدُنَا اَنُ يَتُوكَ مَالا لِوَلَدِهِ يُنْفَقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ (التوبة: 34) كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا : مَا يَسْتَطِيعُ اَحَدُنَا اَنُ يَتُوكَ مَالا لُولَدِهِ يَعْدَهُ، فَقَالَ عُمَرُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَمْرُ وَاتَبَعَهُ ثَوْبَانُ، فَاتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عُمْرُ وَاتَبَعَهُ ثَوْبَانُ ، فَقَالَ عُمَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُولُولُ الْمَولُولُ الْمَولُولُ الْمَولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْا الْمَولُولُ الْمَولُولُ الْمَولُولُ الْمَاعِلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْلُولُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّ

حديث: 3280

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء الترات العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2617 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "سننه" طبع دارالفکر بيروت لبنان رقم العديث: 802 اخرجه ابومعبد الدارمی فی "سننه" طبع دارالفکرا بيروت لبنان رقم العديث: 1203 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث: 1969 اخرجه ابوحبات البستی فی "مسنده" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 11418/1993 و العديث: 1721 اخرجه ابوبکر بن خزيمة النيسابوری فی "صعيعه" طبع الهکتب الاسلامی بيروت لبنان 1390/1970 و العديث: 1502 ذکره ابوبکر البيهقی فی "سننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه بعودی عرب 1414ه/1994 و العديث: 1502 اخرجه ابومعبد الکسی فی "مسنده" طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه بعودی عرب 1984ه/1994 و العدیث: 4768 اخرجه ابومعبد الکسی فی "مسنده" طبع مکتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 و العدیث: 923

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

♦ ♦ - حضرت عبدالله بن عباس بنافه فرماتے ہیں: جب بیآیت نازل ہوئی:

الَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (التوبة: 34)

''اوروہ کہ جوڑ کرر کھتے ہیں سونااور چاندی اوراسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ،انہیں خوشخبری سناوُ در دنا ک عذاب کی'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُیشید)

توبیقہ مسلمانوں کو بہت گرال محسوں ہوااور کہنے گئے: اس طرح تو ہم میں ہے کوئی بھی اپی اولاد کے لئے مال نہیں چھوڑ سکے گا، جواس کے بعداس کی اولاد کے لئے باتی رہے۔ حضرت عمر بولے ڈاٹٹو: میں تہمارے لئے اس تھم میں وسعت پیدا کروادونگا (راوی کہتے ہیں) تمام لوگ حضرت عمر ڈاٹٹو کے ہمراہ رسول اللہ مُلٹو کے کے حضرت ثوبان بھی ان کے پیچے ہو لئے، بیسب لوگ نبی اکرم مُلٹو کے کہ ارگاہ میں پہنچ گے ۔ حضرت عمر ڈاٹٹو نے عرض کی: یا نبی اللہ مُلٹو کے اس کے اس اس کے کی ہے تاکہ تمہارے بقید اموال پاک ہو گرال گزری ہے۔ تو نبی اکرم مُلٹو کے نا فرمایا: اللہ تعالی نے تو زکو ق فرض ہی اس لئے کی ہے تاکہ تمہارے بقید اموال پاک ہو جا کمیں اور جو مال تمہارے بعد باتی رہیں گے، ان میں اللہ تعالی نے وراشت کے حصر کھے ہیں۔ (راوی) کہتے ہیں: حضرت عمر ڈاٹٹو نے نعر م تکبیر بلند کیا۔ پھر نبی اکرم مُلٹو کے ان سے فرمایا: کیا میں تمہیں سب سے بہترین خزانے کی خبر نہ دوں ، جس کو آ دی جع گرتا نے نورائی کے بہترین خزانے کو فوش کردے اور کرتا ہے (آ دمی کا بہترین خزانہ) وہ یوی ہے کہ جب وہ اس (بیوی) کی طرف دیکھے تو وہ اس (اپے شوہر) کوخش کردے اور جب وہ کہیں باہر جائے تو وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے۔

🟵 🕄 بیحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری رئیلنا اورامام سلم رئیلنانے اے قل نہیں کیا۔

3282 - اَخُبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيْمٍ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُوَجَّهِ اَنْبَا عَبُدَانُ اَنْبَا عَبُدُ اللهِ اَنْبَا صَفُوانٌ بُنُ عَمْدٍ وَ اَخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ جُبَيْرٍ بُنِ نُفَيْرٍ عَنُ آبِيْهِ قَالَ جَلَسْنَا اِلَى الْمِقْدَادِ بُنِ الْاَسُودِ بِدِمَشُقَ وَهُوَ عَلَى عَمْدٍ وَ اَخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ جُبَيْرٍ بُنِ نُفَيْرٍ عَنُ آبِيْهِ قَالَ جَلَسْنَا الله الْمِقْدَادِ بُنِ الْاَسُودِ بِدِمَشُقَ وَهُوَ عَلَى تَنَابُونِ مَا بِهِ عَنْهُ فَصُلٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَّو قَعَدُتَ الْعَامَ عَنِ الْعَزُو قَالَ آتَتُ عَلَيْنَا الْبُحُوثُ يَعْنِى سُؤرَةُ التَّوْبَةِ قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ: انْفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالًا (التوبة: 41)وَلا آجِدُنِي إِلَّا خَفِيْفًا

اللَّهُ اللَّهُ عَدِيْكُ صَحِيْحُ الْإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

المعام ال

حديث: 3281

اخسرجه ابوداؤد السجستانی فی "مثنه" طبع دارالفکر بیروت لبنان رقم العدیث: 1664 اخرجه ابویعلی البوصلی فی "مسنده" طبع دارالسامون للتراث دمشق شام: 1404ه-1984 ، رقیم العَدیث: 2499 ذکیره ابسوسکسر البیهیقی فی "مثنه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994 ، رقیم العدیث:7027

#### حويث: 3282

ُ ذَكَرَهُ ابويكرُ البيهِ فَى "ستنه الكبرَّى" طبيع مكتبه دارالباز" مكه مكرمه "سعوُدى عرب 1414ه/1994 · رقب العديث:17578

سے تابوت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ایک آدمی نے ان سے کہا:اگراس سال آپ جہاد پر جانے سے رک جائیں (تو آپ کے لئے بہتر ہوگا) توانہوں نے جواباً کہا:ہم پر''بحوث' بعنی سورۂ توبہنازل ہوئی ہے (جس میں بیآیت بھی ہے)

انْفِرُوْا خِفَاقًا وَثِقَالًا (التوبة: 41)

''کوچ کروہلکی جان سے چاہے بھاری دل سے'' (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُنظیہ) اور میں موجودہ حالات میں اپنے آپ کوخفیف یا تا ہوں۔

🕀 🟵 میرحدیث میح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشید اور امام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3283—آخُبَرَنَا آخُسَهُ بُنُ جَعُفَرٍ الْقَطِيْعِيُّ حَلَّنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ آخُمَدَ بْنُ حَنْبَلَ حَلَّيْنِي آبِي حَلَّنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ آخُمَدَ بْنُ حَنْبَلَ حَلَّيْنِي آبِي حَلَّنَا عَبُدُ اللهِ عَنْهُ إِنَّ اللهِ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنُ عَبُد . . . . حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنُ آيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ إِنَّ اللهِ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَانُحُدُ الصَّدَقَاتِ قَالَ إِنَّ اللهِ يَقْبَلُ الصَّدُقَةَ إِذَا كَانَتُ مِنْ طِيْبٍ فَيَا خُدُهُمْ اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي يَكُونَ الرَّجُلُ لَيَتَصَدَّقُ بِعِنْ اللهِ عَنِي يَكُونَ اللهِ عَنِي اللهِ عَنِي يَكُونَ اللهِ عَنْيَ اللهِ عَنْي يَكُونَ اللهِ عَنْي يَكُونَ اللهُ لَهُ كَمَا يُرَبِّى آخَدُكُمْ فَصِيلُهُ آوُ مَهَرَهُ فَيَرُبُو فِي كَفِ اللهِ اللهِ عَنِي يَكُونَ اللهُ لَهُ كَمَا يُرَبِّى آخَدُكُمْ فَصِيلُهُ آوُ مَهَرَهُ فَيَوْبُو فِي كَفِ اللّهِ اللهِ عَنِي يَكُونَ اللهُ لَهُ كَمَا يُرَبِّى آخَدُكُمْ فَصِيلُهُ آوُ مَهَرَهُ فَيَوْبُو فِي كَفِ اللّهِ عَنْ يَكِولُونَ المَّدُونَ اللهُ عَنْ اللهُ لَهُ كَمَا يُرَبِّى آخِدُ اللهِ عَنْ اللهُ لَهُ كَمَا يُرَبِّى آبِي الْحَبَّابِ سَعِيدٌ بْنُ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرَيْرَةً بِغَيْرِ هَلَا اللّهُ فَلْ اللهُ اللهُ لَهُ عَلَى شَرُطِهِمَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا عُمَا يُرَبِّى عَلَى شَرُطِهِمَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اللّهُ هَا عَلَى شَرُطِهُمَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى شَرُطِهُمَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ السَّهُ اللهُ ا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ صَرَتَ الِهِ مِرِيهِ وَلِمَا مِنَ مِنَ اللَّهُ تَعَالًا ، ى اللّهِ بَندول كى توبة قبول كرتا ہے اور صدقات وصول فرماتا ہے۔
آپ فرماتے ہیں: جب كوئى صدقہ خوشد لى سے دیا جائے تو اللّٰہ تعالیٰ اسے قبول كرتا ہے، اس كوا ہے وائيں ہاتھ میں پکڑتا ہے اور
بندہ صرف ایک لقمہ كی مقدار میں صدقہ كرتا ہے، الله تعالیٰ اس كی اس طرح پرورش كرتا ہے جیسے تم اونٹنی یا گھوڑى كے اس نچ كی
پرورش كرتے ہو، جس كی ماں اس سے جدا ہوگئ ہواور وہ صدقہ اللہ تعالیٰ كے ہاتھ میں پرورش پاتار ہتا ہے جی كہ وہ احد بہاڑ كے
برابر ہوجاتا ہے۔

ام بخاری میشداورامام سلم میشدند یکی حدیث ابوالحباب سعید بن بیار کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ استعماری میشد کی ہے۔ تا ہم اس کے الفاظ اس سے ذرامختلف ہیں جبکہ بیرحدیث امام بخاری میشد اور امام سلم میشد کے معیار کے مطابق سے ہے کین انہوں نے اس کوفل نہیں کیا ہے۔

3284 حَدَّثَنَا آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانٍ ، وَآبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا آبُو بُنُ عَلَيْمٍ الْفَصُلُ بُنُ دُكَيْنٍ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ الْاَسُلَمِيُّ ، عَنُ عَمْرَانَ بُنِ اَبِى آنَسٍ ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ ، عَنْ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِي اُسِّسَ عَلَى التَّقُولَى ، قَالَ : هُو مَسْجِدِي هٰذَا ،

عميث : **3284** 

اخترجه ابتوعب الله الشيبساني في "مستنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث: 21144 اخترجه ابتوالقاسم الطبراني في "معبسه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكب موصل 1404ه/1983 وقم العديث:4854 هلَذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ، وَشَاهِذُهُ حَدِيثُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ اَصَحُّ مِنْهُ

حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹؤ سے مروی درج ذیل حدیث ندکورہ حدیث کی شاہد ہے اور بیاس سے زیادہ میچ ہے۔

3285 حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ اَنْبَا مُوْسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ اَبُو بَكُرٍ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ الْمَسْجِدُ وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ قَالَ الْمَسْجِدُ الَّذِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلْمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ ا

حديث: 3286

اخرجه ابو عيسى الترمذي في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3099 اخرجه ابوعبدالرحين النسسائي في "سننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه علب شام ، 1406ه 1986ء رقم العديث: 697 اخرجه ابوعبدالله النسبائي في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 1106 اخرجه ابوحاتم البستى في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 1606 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991ء رقم العديث: 776 اخرجه ابويسعلى الوصلى في "مسنده" طبع دارالعامون للتراث دمشق شام 1404ه-1981ء رقم العديث: 985 اخرجه ابويكر الكوفى في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض بعودى عرب (طبع 1409 وقر العديث 7520 اخرجه ابويكر الكوفى في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض بعودى عرب (طبع

3287 - أخْبَرَنِيُ آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنْبِرِيُّ، حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَلَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَلَيْهِ بَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْهُم، أَنَّ هلِيهِ الْآيَةَ لَمَّا نَزَلَتُ : فِيهِ رِجَالٌ يُجِبُّونَ الْآنَ صَالِحِ رَضِى الله عَنْهُم، أَنَّ هلِيهِ الْآيَةَ لَمَّا نَزَلَتُ : فِيهِ رِجَالٌ يُجبُّونَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الْآنَصَارِ، إِنَّ الله قَدْ اثْنَى عَلَيْكُمُ أَنْ يَتَطَهَّرُوا (التوبة: 108) قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الْآنُصَارِ، إِنَّ اللهَ قَدْ اثْنَى عَلَيْكُمُ فَى الطَّهُورِ خَيْرًا، فَمَا طُهُورُ كُمُ هَذَا ؟ قَالُوا : نَتَوَضَّا لِلصَّلاَةِ، وَنَعْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَنَسْتَنْجِى بِالْمَاءِ، قَالَ : هُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمُ بِهِ،

هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْوِجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت ابوایوب انصاری ڈٹاٹیئۂ حضرت جابر بن عبداللّٰد ڈٹاٹیئؤ اور حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹیؤ سے روایت کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی:

فِيْهِ رِجَالٌ يُتِحِبُّونَ آنُ يَّتَطَهَّرُوا (التوبة: 108)

''اس میں وہ لوگ ہیں جوخوب تھرا ہونا جا ہے ہیں'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ا

تورسول الله طَالِيَّةُ نے ارشاد فرمایا: اے گروہ انصار! الله تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کی بہت تعریف فرمائی ہے تمہاری طہارت کیا ہے؟ انہوں نے جواباً کہا: ہم نماز کے لئے وضوکرتے ہیں اور جنابت کاغنسل کرتے ہیں اور پانی کے ساتھ استنجاء کرتے ہیں۔ آپ طَالِیُّا نے فرمایا: یہی ہے۔اس کولازم پکڑلو۔

😁 🕲 بیحدیث میجی الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قان نہیں کیا۔

3288 حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مُؤْسَى الْمُذَكِّرُ، حَدَّثَنَا جُنَيْدُ بُنُ حَكِيمِ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا حُدَيْدُ بُنُ حَكِيمٍ الدَّقَّاقُ، حَدَّثَنَا حَالِمَ عُنَا اللَّهُ عَلَيْهَ وَمُولُ اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ عَنِ السَّائِحِينَ، فَقَالَ:هُمُ الصَّائِمُونَ، وَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّائِحِينَ، فَقَالَ:هُمُ الصَّائِمُونَ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ عَلَى آنَّهُ مِمَّا ٱرْسَلَهُ ٱكْثَرُ ٱصْحَابِ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَلَمْ يَذُكُرُوا اَبَا هُرَيْرَةَ فِي اِسْنَادِهِ

﴾ ﴿ ﴿ وَهِمْ تِهِ ابُو ہِرِيهُ وَثَالِّمُؤَفِرُ مَاتِے ہِي كررسول الله مَثَالِّيَّةِ مِن سيان حين ''كون ہيں؟ آپ نے فر مايا: روزه دار۔

حديث: 3288

ذكره ابوبكر البيريقى في "مننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقع العديث:8297

3289 الحُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَرُقِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ، وَلَا يَحَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ بُنُ عَيْمَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ بُنِ ذِيَادٍ، وَاللهُ عَنْ مَا يَى الْمُحَمَّدُ بُنُ ابِي الْمُحَمَّدُ بُنُ ابِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ ابِي السَّحَاقَ، عَنُ آبِي الْمُحَدِيلِ، عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : سَمِعُتُ رَجُلا يَسْتَغْفِرُ لا بَوَيْهِ، وَهُمَا مُشُرِكَانِ، فَقُلْتُ : لا تَسْتَغْفِرُ لا بَوَيْكَ، وَهُمَا مُشُرِكَانِ، فَقُلْتُ : لا تَسْتَغْفِرُ لا بَويْكَ، وَهُمَا مُشُرِكَانِ، فَقُلْتُ : لا تَسْتَغْفِرُ لا بَويْكَ، وَهُمَا مُشْرِكَانِ، فَقُلْتُ : لا تَسْتَغُفِرُ لا بَويْهُ وَهُو مُشْرِكٌ ؟ فَذَكَرُتُهُ لِلنَبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتُ : مَا كَانَ لَلهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا تَعْ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

'' نبی اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش چاہیں اگر چہ وہ رشتہ دار ہوں جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُرسَدُ)

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لاَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ آنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّا مِنهُ إِنَّ اِبْرَاهِيمَ لاَوَاهُ عَلْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ آنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّا مِنهُ إِنَّ اِبْرَاهِيمَ لاَوَّاهُ حَلِيمٌ (التوبة: 14)

''اورابراہیم علیٹا کا پنے باپ کی بخشش چا ہناوہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جواس سے کر چکا تھا پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہوہ اللّٰد کا دشمن ہے اس سے تنکا تو ڑویا (لاتعلق ہو گیا) بے شک ابراہیم علیٹا بہت آمیں بھرنے والامتحمل ہے''

حميث: 3289

اضرجه ابتو عيسى الترمذى في "جامعه" طبع داراحياء الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3101 اضرجه ابوعبدالرحين النسسائس في "ستنه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب ثام · 1406ه 1986ء وقب العديث: 2036 اضرجه ابوعبدالله المشيبانس في "ستنه" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 771 اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "ستنه الكبرى" طبع دارالهامون دارالسكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء وقم العديث: 2163 اضرجه ابويطي العوصلي في "مستده" طبع دارالهامون للمتراث دمشق ثام المحالة 1404ء وقم العديث: 335 اضرجه ابوداؤد الطبالسي في "مستده" طبع دارالهم فة بيروت لبنان وقم العديث: 131

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مينية)

🕀 😌 میحدیث میج الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُؤنید اورامام سلم مُؤنید نے اسے قل نہیں کیا۔

3290 - اَخْبَرَنِى اَبُوْ عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْجَندِئُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ طَالِبٍ، حُمَّةَ الْيَمَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ اَبُو طَالِبٍ، صَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَحِمَكَ اللهُ، وَغَفَرَ لَكَ يَا عَمُّ، وَلا ازَالُ اَسْتَغْفِرُ لِكَ حَتَّى يَنْهَانِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَحِمَكَ اللهُ، وَغَفَرَ لَكَ يَا عَمُّ، وَلا ازَالُ اَسْتَغْفِرُ لِكَ حَتَّى يَنْهَانِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَحِمَكَ اللهُ، وَغَفَرَ لَكَ يَا عَمُّ مُشُرِكُونَ، فَانْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: مَا كَانَ لِلنَّبِي عَرَّوَجَلَّ، فَا خَذَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَوْتَاهُمُ الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، فَانْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ: مَا كَانَ لِلنَّيِي عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

(التوبة: 13)

هَٰذَا حَدِيْتُ صَبِحِيْتُ الْإِسْنَادِ وَلَهُ يُخْرِجَاهُ، وَقَالَ لَنَا اَبُوْ عَلِيٍّ عَلَى اَثَرِهِ : لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا وَصَلَ هَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ سُفْيَانَ، غَيْرَ اَبِى حُمَّةَ الْيَمَائِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ وَقَدْ اَرْسَلَهُ اَصْحَابُ ابْن عُيَيْنَةَ

﴿ ﴿ - حضرت جابر رَفَاتُونُ فرماتے ہیں جب ابوطالب کا انتقال ہوا تو رسول الله طَالَیْوَم نے یوں دعا مانگنا شروع کی: اے میرے چھا! الله تعالیٰ آپ پر رخم فرمائے اور آپ کی مغفرت فرمائے اور میں اس وقت تک تیرے لئے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک الله تعالیٰ جھے منع نہیں کردے گا (اس کے بعد) مسلمانوں نے بھی اپنے ان فوت شدگان کے لئے دعائے مغفرت کرنا شروع کردی جو حالت شرک برفوت ہوئے تھے واللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ الْمَنُوا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، وَلَوْ كَانُوا اُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ آنَهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ(التوبة: 13)

" نبی اورایمان والوں کولائق نہیں کہ شرکوں کی بخشش جا ہیں اگر چہوہ رشتہ دار ہوں جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ دوزخی ہیں' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میشید)

کی سیحدیث میں الاستاد ہے لیکن امام بخاری میں الامسلم میں نے اسے نقل نہیں کیا۔ اور ہمیں ابوعلی نے کہا: میں ایسے کسی راوی کو نہیں جانیا جس نے اس حدیث کوسفیان سے مصل کیا ہوسوائے ابوحمہ الیمانی کے اور وہ ثقتہ ہیں۔ جبکہ ابن عیمیذ کے شاگر دول نے اس میں ارسال کیا ہے۔

3291 حَدَّثَنَا اَبُو الْفَصُ لِ الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ : لَمَّا حَضَرَتُ اَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ اَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ عَبُدُ اللهِ بْنُ اَبِى اُمَيَّةَ وَابَوْ جَهُلِ بْنُ هِشَامُ، حَضَرَتُ اَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ اَتَاهُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَى عَبِّ إِنَّكَ اَعُظُمُهُمْ عَلَى حَقًّا، وَاحْسَنُهُمْ عِنْدِى يَدًا، وَلاَثْتَ وَفَقَالا لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَى عَبِّ إِنَّكَ اَعُظُمُهُمْ عَلَى حَقًّا، وَاحْسَنُهُمْ عِنْدِى يَدًا، وَلاَثْتَ اعْظُمُهُمْ عَلَى عَقًا، وَالْعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ بِهَا الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قُلُ لاَ اللهَ إلاَ اللهُ، فَقَالا لَهُ :

آتَرُغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَسَكَّتَ، فَاعَادَهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : آنَا عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمُ أُنُهَ عَنْكَ، فَآنُزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : مَا عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَسْتَغْفِرَ لَلهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَسْتَغُفِرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 13) لله عَذَل السَّيْغَقَارُ اِبْرَاهِيمَ لاَبِيهِ (التوبة عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، فَإِنَّ يُونُسَ وعَقِيْلا ٱرْسَلاهُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَعِيْدٍ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ الْمَنُوُا أَنُ يَّسُتَغُفِرُوا لِلْمُشُوكِينَ (التوبة: 13)الاية "نبي اورايمان والول كولاكق نبيس كمشركول كى بخشش چابين" \_ (ترجمه كنز الايمان، امام احمد رضا رَّيَالَيْهِ)

بوری آیت اور

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لاَبِيْهِ (التوبة: 14) إلى الحِرِ الْاَيَةِ

"اورابراہیم الیّلِا کا پنے باپ کی بخشش جا ہنا"۔ (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا رَبِیْلاً) بوری آیت۔

### حديث: 3291

اخرجه ابو عبدالله معبد البخارى فى "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بعامه بيروت لبنان 1407ه/1897 اخرجه ابو عبسى الترمذى ابوالعسين مسئم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 24 اخرجه ابو عبسى الترمذى فى "مسنده" طبع موسسه فى "جامعه" طبع داراجياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2005 اخرجه ابوعبدالله الشيبائي فى "مسنده" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان قرطبه قاهره مصدرتم العديث: 2008 اخرجه ابوحساتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وما العديث: 6270 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائي فى "منته الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1414ه/1991 وقيم العديث: 2162 اخرجه ابوبكر الشيبائي فى "الاحادوالمثائي" طبع دارالراية رياض بعودى عرب 1411ه/1991 وقيم العديث: 720 اضرجه ابوالقاسم الطبرائي فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1411ه/1991 وقيم العديث: 720 اضرجه ابوالقاسم الطبرائي فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1401ه/1981 وقيم العديث: 820

ﷺ سیحدیث می الاساد ہے لیکن امام بخاری میالیہ اور امام سلم میسیہ نے اسے نقل نہیں کیا۔ کیونکہ بونس اور عمیل نے بیا حدیث زہری کے واسطے سے سعید سے روایت کرنے میں ارسال کیا ہے۔

292 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُفُونِ ، حَدَّثَنَا بَحُو بُنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُمِ ، اَنْبَانَا ابْنُ جُسَوْلُ اللّهِ مُنَ مَسْعُودٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ ، قَالَ : حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْظُرُ فِي الْمَقَابِرِ ، وَخَرَجُنَا مَعَهُ ، فَآمَرَنَا فَجَلَسْنَا ، ثُمَّ تَحَطَّا الْقُبُورَ حَتَّى النّهَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاكِيًا ، فَبَكُنُنا لِبُكَايِهِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَ نَحِيبُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاكِيًا ، فَبَكُينَا لِبُكَايِهِ ، ثُمَّ اقْبَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاكِيًا ، فَبَكُنُنا لِبُكَايِهِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللّهِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْقَبْرَ اللّذِي وَالْمَعْمُولُ وَالْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَاكِيلَ ، فَكُونَ لِي فِيْهِ ، فَاسْتَأَذُنْتُهُ فِي الاسْتِغْفَارِ لَهَا ، فَلَمْ يَاذُنُ لِي فِيْهِ ، وَنَوَلَ وَهُبِ ، وَإِنْ لَكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ ، فَقَالَ : إِنَّ الْقَبْرَ اللّهِ عَلْلَا اللّهُ ، فَقَالَ : إِنَّ الْقَبْرَ اللّهِ ، فَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ يَاذُنُ لِى فِيْهِ ، وَنَوْلَ وَهُمِ عَلَى اللّهُ عَلَمُ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ يَاذُنُ لِى فِيْهِ ، وَنَوْلَ وَهُمْ يَا وَلَهُ اللّهُ عَلَمُ مَا عُلَمْ يَاذُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ الللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

﴿ ﴿ وَمَرَ عَبِدَاللّٰدِ بَنَ مَسعود وَ فَا فَؤُ فَرِ مَاتِ بِينَ ارسول اللّٰه فَا فَيْغِ فَرِ مِسَان كَي طرف نظے، ہم بھی آپ کے ہمراہ نکل پڑے، آپ مَنَافَیْغُ اللّٰہ ہونے ہوں سے آگے تشریف لے گئے اور ایک قبر کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ آپ بہت دیر تک وہاں دعا مانگتے رہے پھر آپ مَنَافِیْغُ کے رونے کی آواز بلند ہونے گئی، آپ مَنَافِیْغُ کے رونے کی وجہ سے ہم بھی رو پڑے، پھر آپ فَلُیْفُو ہماری طرف متوجہ ہوئے تو حضرت عمر نے عض کی: یارسول الله مَنَافِیْغُ اللّٰہ ہوں کے وجہ سے ہم بھی رو پڑے، پھر آپ فَلُو الله عَنافِیْغُ ہمارے قریب تشریف لاے اور فرمایا: کیا تمہیں میرے وجہ سے روئے ؟ اور آپ مَنافِیْغُ کے رونے نے ہمیں بھی رُلا دیا۔ آپ مَنَافِیْغُ ہمارے قریب تشریف لاے اور فرمایا: کیا تمہیں میرے وجہ سے روئے والدہ عنوب کی بھر پر دعا ما نگتے دیکھا ہوں نے رکلادیا ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں یارسول الله مَنافِیْغُ آپ مَنافِیْغُ نے فرمایا: تم نے مجھے جس قبر پر دعا ما نگتے دیکھا ہوں وہ میری والدہ حضرت آمنہ مُنافِئُون بنت وہ ہم کی قبر ہے۔ میں نے اپ رب سے ان کی (قبر کی) زیارت کی اجازت ما نگی تھی ، الله تعالی نے مجھے اجازت دے دی پھر میں نے ان کے لئے استغفار کی اجازت ما نگی تو مجھے اس کی اجازت نہ مُلی بلکہ میرے اور پر یہ آیت نازل ہوگئی:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ الْمَنُوا آنُ يَّسُتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (التوبة: 13)

حديث: 3292

اخترجيه ابـوحـاتــم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرماله بيروت البنان 1414ه/1993، رقم العديث: 981 اخـرجه ابوبتَر الصنعانى فى "مصنفه" طبع المكتب الاملامى بيروت لبنان (طبع ثانى) 1403ه رقم العديث:6714

"نبی اورایمان والوں کولائق نہیں کہ شرکوں کی بخشش جا ہیں '۔ (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا بھائیہ) آیت کے آخرتک اور وَ مَا سَكَانَ اسْتِغُفَارُ اِبْرَاهِیمَ لاَ بِیهِ اِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا اِیّاهُ (التوبة: 14) "اورابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش جا ہناوہ تونہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جواس سے کرچکا تھا''۔

(ترجمه كنزالا بمان، امام احمد رضا تينالة)

اس لئے میرے دل پر بھی وہی گزری جوایک بیٹے کے دل پراس کے والد کے حوالے سے گزرتی ہے۔ اس چیز نے مجھے راایا

اس کو اور مسلم مجاری مجینہ اور مام سلم مجینہ کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن اس طریقے سے انہوں نے اس کوفل مہیں کیا ہے۔ نہیں کیا ہے۔ تاہم امام مسلم مجینہ نے اس سلسلہ میں حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹھ کے حوالے سے مختصر حدیث روایت کی ہے۔

3293 - أَخْبَرَنِى آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ حَلَّثَنَا السَّحَاقُ بَنُ الْحَسَنِ حَلَّثَنَا آبُو حُذَيْفَةَ حَلَّثَنَا سُفَيَانٌ عَنِ الْمُغَمَّرِ عَنْ اللهُ عَنْ مَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ البُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ سُئِلَ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: وَكَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَاءِ (هود: 7.) عَلَى آي شَيءٍ كَانَ الْمَاءُ قَالَ عَلَى مَتُنِ الرِّيُحِ عَلَى شَرُّطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُّطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت عبدالله بن عباس را الله الله على عبدان سے الله تعالی کے ارشاد:

وَكَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَاءِ (هود: 7)

''اوراس كاعرش پانی پرتھا'' (ترجمه كنزالايمان ،امام احمد رضائية الله )

ك متعلق يو جها كيا: ياني كس چيز برها؟ آپ فرمايا: مواير

290 يه عدين الم بخارى بَيَا الله عَلَمُ مُ مَحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ الْإِسْفِرَايِينِيْ، حَدَّثَنَا عُمَيُرُ بُنُ مِرْ دَاسٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ بُكُيْرٍ اللهِ فَرَايِينِيْ، حَدَّثَنَا عُمَيُرُ بُنُ مِرْ دَاسٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ بُكُيْرٍ اللهَ عَلَيْ مَوْلَى عَلِيّ، عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَن بَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَادَ اَنْ يَغُزُو عَزَاةً لَهُ، قَالَ : فَدَعَا جَعْفَرًا، فَامَرَهُ اَنْ يَتَحَلَّفَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَادَ اَنْ يَغُزُو عَزَاةً لَهُ، قَالَ : فَدَعَا جَعْفَرًا، فَامَرَهُ اَنْ يَتَحَلَّفَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَالَ

بِى ٱسْوَةً، قَدْ قَالُوْا سَاحِرٌ، وَكَاهِنٌ، وَكَذَّابٌ اَمَا تَرْضَى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَى إِلَّا اَنَّهُ لاَ نَبِى السَّوَةُ وَالْمَارُ مِنْ الْمَعْدِي ؟ وَاَمَّا قَوْلُكَ اتَعَرَّضُ لِفَضْلِ اللهِ، فَهَذِهِ اَبُهَارٌ مِّنْ فُلُفُلٍ جَاءَ نَا مِنَ الْيَمَنِ فَبِعُهُ وَاسْتَمْتِعُ بِهِ اَنْتَ وَفَاطِمَةُ حَتَّى يَاتِيَكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِم، فَإِنَّ الْمَدِيْنَةَ لا تَصْلُحُ إِلَّا بِي اَوْ بِكَ،

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

﴿ ﴿ - حضرت علی بن تنفیز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا لَیْمِ اَللہ مَنَا لَیْمِ اَللہ مَنَا لَیْمِ اللّٰہِ مِنِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہ

وَلا يَطَنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلا (التوبة: 120)

''اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کا فروں کوغیظ آئے اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں اس سب کے بدلے ان کے لئے نیک ممل کھاجا تا ہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ہے)

تو میں اللہ تعالیٰ کافضل پانے کا بھی ارادہ رکھتا تھا، رسول اللہ مَا اَلَّیْمَ نے فر مایا: جہاں تک تیرا پیے خدشہ ہے کہ قریش با تیں کریں گے ( تو کوئی بات نہیں ) تیرا اور میرا خاندان ایک ہی ہے، مجھے لوگوں نے جادوگر، نجومی، کذاب (اور کیا کیا نہیں ) کہا۔ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری میرے بعد کوئی نبی نہیں بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گئے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے فضل کا تعاق ہے تو بیمر چوں کی فصل ہمارے پاس بیمن سے آئی ہوئی ہے، جب تک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں پہنچتا تب تک اس کو بھی کرتم اور فاطمہ گزارا کرو۔ اصل میں وجہ بیہ ہے کہ مدینہ شہر میں ہم دونوں میں سے کسی اللہ تعالیٰ کا موجودر ہنا بہت صروری ہے۔

السناد ہے کہ الاساد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3295 - اَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بُنُ حَلِيْمٍ الْمَرُوزِيُّ اَنْبَا اَبُو الْمُوَجَّهِ اَنْبَا عَبْدَانُ اَنْبَا اَبُو خَلْدَةَ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ لَا تَقُلُ قَالَ كُنْتُ اَطُوفُ مَعَ بُنِ عَبَّاسٍ بِالْبَيْتِ فَكَانَ يَأْخُذُ بِيَدِي فَيْعَلِّمُنِي لَحْنَ الْكَلَامِ فَقَالَ يَا اَبَا الْعَالِيَةِ لا تَقُلُ وَاللَّهُ قَالَ يَا اَبَا الْعَالِيَةِ لا تَقُلُ اللَّهُ عَالَى يَقُولُ: إِنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبُهُمُ (الوبة: 127) إنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبُهُمُ (الوبة: 127) هذَا حَدِينٌ صَحِينٌ الإسنادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

 الصلاة " بلك كما كرو فضيتم الصلاة " كيونك الله تعالى ف ارشا وفر مايا ب:

إِنْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (التوبة : 127)

'' پھر بلیٹ جاتے ہیں اللہ نے ان کے دل بلیٹ دیئے ہیں' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احدرضا میشد ا

🟵 🤁 پیحدیث محیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُنتیجا ورامام سلم مُنتیز نے اسے قل نہیں کیا۔

3296 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا بَكَارٌ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا اَبُو عَامِرٍ عَبُدُ الْمَلِكِ بَن عَمْدٍ و الْمَقَدِى حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَن يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ وَعَلِى بُنُ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ الْحِرُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: لَقَدْ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِكُمُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ الْحِرُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: لَقَدْ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ مِّنُ الْفُسِكُمُ عَلَيْهُ مَا عَنِيْهُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُرُفٌ رَّحِيْمٌ (التوبة: 128) حَدِيْتُ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَالْمُهَا حضرت الى بن كعب وَالْقُطْ سے روایت كرتے ہیں كة قرآن كريم كى سب سے آخر میں نازل ہونے والى آیت بیر ہے:

لَقَدُ جَاءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَوُوفٌ رَّحِيْمٌ (الوبة: 128)
"بیشک تمهارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پرتمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہائت چاہئے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان ' (ترجمہ کنزالایمان ، امام احمدرضا بُیانیّة)

تَفْسِيْرُ سُورَةِ يُونُسَ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3297 اَخْبَرَنِى آبُوْ نَصْرٍ آحُمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى حَدَّثَنَا آبُوُ عَصْمَةَ سَهُلُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ حَدَّثَنَا آبُو عَصْمَةَ سَهُلُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ فِي الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَمْرٌ و بُنُ مَرُزُوْقٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسٍ رَضِى الله عَنْهُ عَنْ ابْتِي بُنِ كَعْبٍ رَضِى الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَبِشِّرِ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا آنَّ لَهُمُ قَدَمَ صِدُقٍ عِنْدَ رَبِّهِمُ (يونس : 2) قَالَ سَلَفَ صِدُقٍ عِنْدَ رَبِّهِمُ هَاللهُ عَنْهُ رَبِّهِمُ هَالَمُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ هَاذًا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

سورة بونس كى تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ارشاد: 💠 💠 - حضرت الى بن كعب را الله الله تعالى ك أرشاد:

وَبِشِرِ الَّذِيْنَ المَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ (يونس: 2)

''اورایمان والول کوخوشخری دو کدان کے گئے ان کے رب کے پاس سی مقام ہے' (ترجمہ کنزالا یمان،امام احررضا بھالیہ) کے متعلق فرماتے ہیں: (اس میں متدق) سلف کے معنی میں ہے

الاسناد بين امام بخارى ميليداورامام سلم ميليد استفل نبيس كيا و المسلم ميليد في المسلم ميليد

3298 - اَخْبَرَكَ الْهُوْ زَكْرِيًّا الْعَنْبَرِئُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقَى بُنُ اِبْرَاهِيمَ، اَلْبَانَا السَّمْ بُنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعَطَفَائِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ، عَنْ آبِى بَكُوةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَبْعِ وَلا تَكُنْ بَاهِيًّا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : إِنَّمَا بَعْيُكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَبْعِ وَلا تَكُنْ بَاهِيًّا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : إِنَّمَا بَعْيُكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَبْعِ وَلا تَكُنْ بَاهِيًّا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : إِنَّمَا بَعْيُكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَشْعِيْهُ وَلا تَكُنْ بَاهِيًا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : إِنَّمَا بَعْيُكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ وَلَا تَكُنْ بَاهِ عَلَيْهِ وَسُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْمَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تُعْلَيْهُ وَلَا تُعْلَيْهِ وَلَا تُعْلَى اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّ

هلدًا حَدِيْتُ صَعِيْحُ الْإسْنَادِ وَلَمْ يُغُرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت الوبكر ولا تَعْمَلُ فرمات مِين كدرسول الله مثل تنظيم ن ارشا وفر ما يا: حد سے تجاوز مت كراور باغيوں بيس سے نه ہو، كيونكه الله تعالى ارشا وفر ما تا ہے:

إِنَّمَا بَغُيْكُمْ عَلَى آنْفُسِكُمْ (يونس: 23)

" تهاری زیادتی تهیارے ہی جانوں کا وہال ہے " (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا میلید)

🕀 🤁 میره بیشیم الاسناد ہے لیکن امام بخاری مواللہ اورامام سلم مواللہ نے اسے قان نہیں کیا۔

3299 حَدَّنِي اَبُو الطَّيْبِ طَاهِرُ اَنُ يَحْيَى الْبَيْهَةِي بِهَا، مِنْ آصْلِ كِتَابِ عَالِه، حَدَّنَى عَلى الْفَصْلُ اَنُ مُسَحِمَّدِ الْبَيْهَةِيْ ، حَدَّنِى اللَّهِ اللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِى مَنَ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا جَعْفَوِ مُحَمَّدَ اَنَ عَلِيّ اَنِ الْحُسَيْنِ، وَتَلا هَلِهِ الْآيَة : وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِى مَنَ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (يولس : 25) فَقَالَ حَدَّنِي جَابِرُ اَنُ عَبْدِ اللّهِ، قال : حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمًا، فَقَالَ: إِنِّى رَايَتُ فِي الْمَنَامِ كَانَّ جَوْبُ اللهِ عَلَى وَمِنْكَ إِنْلَ عِنْدَ رَجُلَق، يَقُولُ احَدُهُمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمًا، فَقَالَ: إِنِّى رَايَتُ فِي الْمَنَامِ كَانَّ جَوْبُ اللهِ عَلَى وَمِنْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَلْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمَلِكُ ، وَاللّهُ اللّهُ الْجَلّةُ اللّهُ الْمُلْلُ اللّهُ الْمُلِكُ ، وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

سوينه: 2299

الهداية - Hidayah ﴿ ٢٣٦

﴾ ﴾ -حضرت سعید بن ابی ہلال والتی فرماتے ہیں: ابوجعفر محمد بن علی بن حسین والتی نے یہ آیت تلاوت کی: وَ اللّٰهُ یَدُعُو اِللّٰی دَارِ السَّلام وَیَهُدِی مَنْ یَّشَاءُ اِللّٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ (یونس: 25) ''اوراللّٰہ سلامتی کے گھر کی طرف بیکار تا ہے اور جے جا ہے سیدھی راہ جلا تا ہے'' (ترجمہ کنز الایمان، امام احدرضا اُلِیْنَیْدَ)

پھر کہا: مجھے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹٹو نے بتایا کہ ایک دن رسول اللہ منافیق کے سرے با ہرتشریف لائے اور فر مایا: میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت جریل علیق میرے سرکی جانب اور حضرت میکا ٹیل علیق میرے قدموں کی جانب کھڑے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے کہ رہا تھا: ان کے لئے کوئی مثال دیں۔ دوسرے نے کہا: توجہ سے سنواور دل سے سجھنے کی کوشش کرو'' آپ کی اور آپ کی امت کی مثال ایسے ہے جسے سی بادشاہ نے ایک کل بنوایا ہواور اس میں ایک (خوبصورت وسیع) کوشش کرو'' آپ کی اور آپ کی امت کی مثال ایسے ہے جسے سی بادشاہ نے ایک کل بنوایا ہواور اس میں ایک (خوبصورت وسیع) مکان ہو پھر اس میں دستر خوان لگائے پھر وہ قاصد کو بھیج جولوگوں کو کھانے کی دعوت دے کر آئے ۔ لوگوں میں سے پھی تو دعوت کو قبول کرلیں اور پچھ قبول نہ کریں ۔ تو اللہ تعالی بادشاہ ہے اور کی اسلام میں داخل ہوگیا، وہ جنت میں داخل ہوگیا اور جو جنت میں داخل ہوگیا اور جو جنت میں داخل ہوگیا ، وہ جنت میں داخل ہوگیا اور جو جنت میں داخل ہوگیا وہ بوجنت میں داخل ہوگیا ہوگیا۔ گائے گائے۔

🕲 🕲 بیحدیث می الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اپنے قل نہیں کیا۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ الْوَاسِيدَ الْصَارَى وَلِمُ الْوَسِعِدَ كَابِيانَ ہے كَه ﴿ صَرْتَ عَنَانَ بَن عَفَانَ وَلَيْنَ كُوبِهِ اللّهِ عَلَى كَهُ اللّهِ مَعْرَكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قُلُ اَرَايَتُهُمْ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِّزُقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَّحَلاًّ لا قُلْ اللّه اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ

(يونس: 59)

'' تم فر ماؤ بھلابتاؤ تو وہ جواللہ نے تمہارے لئے رزق اتارا،اس میں تم نے اپنی طرف سے حرام وحلال گھبرالیا،تم فر ماؤ کیااللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی یااللہ پر جھوٹ باندھتے ہو' (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضائیں۔)

تودہ بولے: رک جائے! کیا خیال ہے؟ آپ نے جو چراگاہ بنائی ہے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کی اجازت دی ہے یا تم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے؟ آپ نے جوابا کہا: اس کوچھوڑ دو کیونکہ بیآیت تو فلاں فلاں معاملہ میں نازل ہوئی ہے اور جہاں تک تعلق ہے چراگاہ کا تو مجھ سے پہلے حضرت عمر رہا تھوٹ نے صدقہ کے اونٹوں کے لئے چراگاہ بنائی تھی جب نظام خلافت میرے سپردکیا گیا اور صدقہ کے اونٹوں کی تعداد بڑھ گئی تو میں نے چراگاہ میں بھی توسیع کر دی۔

يعديث الم بخارى بُيسَدُ اوراله مسلم بُيسَدُ عميار كمطابِق مِح حِلِيَن يَّسَدُ فارى بُيسَدُ اوراله مسلم بُيسَدُ كمعيار كمطابِق مِح حِلِيَن يَّسَدُ فا اللهِ السَّفَانُ حَدَّثَنا السَمَاعِيُلُ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنا ابُو النَّعُمَانِ حَدَّثَنا اللهِ الصَّفَارُ حَدَّثَنا السَمَاعِيُلُ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنا ابُو النَّعُمَانِ حَدَّثَنا اللهِ الصَّفَارُ عَدُ اللهِ الصَّفَارُ حَدَّثَنا اللهِ عَنْ عَمُو رَاسَهُ فِي حُجُومُ حَدَّثَنا اللهِ فَقَعَدَ بُنُ عُمَرَ فَقَالَ الْحَجَّاجُ الْحُطْبَةَ فَوَضَعَ بُنُ عُمَو رَاسَهُ فِي حُجُومُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ الْحُطْبَةَ فَوَضَعَ بُنُ عُمَو رَاسَهُ فِي حُجُومُ فَقَالَ الْحَجَّاجُ اللهِ فَقَعَدَ بُنُ عُمَرَ فَقَالَ لا يَسْتَطِيعُ ذَاكَ اَنْتَ وَلا بُنُ الزَّبَيْرُ لا تَبُدِيلَ لَكُمْ اللهِ فَقَعَدَ بُنُ عُمَرَ فَقَالَ لا يَسْتَطِيعُ ذَاكَ اَنْتَ وَلا بُنُ الزَّبَيْرُ لا تَبُدِيلَ لاَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ الْعَبَادُ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ الْعَالَ الْعَبَيْدُ وَاللهُ اللهُ اللهُ فَقَالَ اللهُ عَمْرَ فَقَالَ لا يَسْتَطِيعُ ذَاكَ اَنْتَ وَلا بُنُ الزَّبَيْرُ لا تَبُدِيلَ لِكُولُ اللهُ الله

هلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتُ نَا فِعُ رَبِّيْ كَابِيانَ ہِ جَاجَ نے خطبہ بہت طویل کردیا تو حضرت ابن عمر بھی نے اپناسر میری گودییں رکھ دیا،
تو حجاج بولا: ابن الزبیر نے کتاب اللہ کو بدل ڈالا ہے تو حضرت ابن عمر بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور بولے: اس چیز کی طاقت نہ تمہارے
اندر ہے اور نہ ابن الزبیر کے اندر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا، تو حجاج نے کہا: بے شک تیرے پاس علم ہے
اگر یہ تجھے فائدہ دے (تو پھر درست ہے)

#### حديث: 3302

اخرجه أبو عبدالله القرويتي في "سننه" · طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3898 اخرجه ابومعبد الدارمي في "سننه " طبع دارالكتساب العربي بيروت لبنان · 1407ه · 1987 ، رقس العديث: 2136 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطيه قاهره مصر دفع العديث:22740 اخرجه ابوداؤد الطيالسي في "مسنده" طبع دارالعرفة بيروت لبنان رقع العديث:583

هَٰذَا حَدِيثُ صَوِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

حضرت عباده بن صامت والفؤ فرمات ميں: ميں نے رسول الله مَاليَّةِ سے الله تعالى كارشاؤ:

لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ اللَّالْيَا وَفِي الْاَيْرَةِ (يونس: 64)

"ان کے لئے خوشخری ہے دنیا کی زندگی میں مجمی اور اس خرت میں" (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمدرضا موالا)

كمتعلق دريافت كيا تو آپ مالينا في فرمايا: (اس مع مراد) العظم خواب بين، جوآدي ، يكتاب يا اس كودكها ع جاتے

الا ساوب المسلم مكالة في الا سناوب ليكن امام بغارى مكاللة اورامام سلم مكالة في السين الماري المالية المسلم مكالة في السين الماري المالية المسلم مكالة في السين الماري المالية المالية

3303 - أَخْبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آخَمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا النَّضُرُ بْنُ شُعَيْدٍ، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ شُعَيْدٍ، اللَّهُ عَنْ عَدِي بْنِ قَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: جَعَلَ جِبْرِيْلُ يَدُسُّ الطَّينَ فِي فِي فِي فِي فِرْعَوْنَ، مَحَافَةَ آنَ يَّقُولَ : لاَ إِللهَ إِلَّا اللَّهُ

ار میں امام بخاری مُعالمہ اور امام سلم مُعالمہ کے اللہ کے معال کے مطابق سی ہے لیکن شیخین مُعالمہ ان اسے قل نہیں کیا۔ تا ہم شعبہ کے اکثر شاگردوں نے اس کوابن عباس تک موقوف رکھا ہے۔

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ هُوُدَ

# سورهٔ هودکی تفسیر

3304 - آخْبَرَكَ الْمُحْسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ آيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخْمَدَ بُنِ زَكِرِيًّا الْمَكِيُّ، حَدَّثَنَا مَا لُهُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْوَلِيدِ الْآرَائِقُ، حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ خُفَيْمٍ، عَنُ آبِى الزَّآبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ عَنْ ابْنِ خُفَيْمٍ، عَنْ آبِى الزَّآبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ عَنْ ابْنِ خُفَيْمٍ، عَنْ آبِى الزَّآبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ عَنْ ابْنِ خُفَيْمٍ، عَنْ آبِى الزَّآبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ عَنْ الْمَعْدِينَ الْمُعْمَدِ الْمُؤْمِنُ مِنْ عَلَيْمِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمَدِ اللّهِ اللّهُ عُلْمِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اخسرجه ابو عبسىٰ الترمذق في "جامعه"؛ طبع داراحياء التراث العربی؛ بيروت لبنان رقم العديث: 3108 اطرجه ابوعبدالله الشببائی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصرارقم العديث؛ 2144 اطرجه ابوحاتم البستی فی "صعبعه" طبع موسسه الرساله؛ بيروت لينان؛ 1993ه، رقم العديث: 6215 اطرجه ابوعبدالرحين النسائی فی "منته الکبرای" طبع دارالکتب العلبیه؛ بيروت لينان؛ 1111ه/ 1991، رقم العديث: 11238 اطرجه ابوداؤد الطیبالیسی فی "مسنده" طبع دارالبعرفة بیروت لينان؛ رقم العدیث: 2618م، رقم العدیث: 1238م، العدیث البنان؛ رقم العدیث: 2618م، رقم العدیث البنان؛ رقم البنان؛ و ا

الله رَضِى الله عَنهُ مَا الله مَنهُ الله صَلَى الله عَليه وَسَلّمَ لَمَّا نَوْلَ الْحِجْرَ فِى غَزُوةِ تَبُوكَ قَامَ فَحَطَبَ النّاسَ، فَقَالَ : يَمَا أَيُّهَا السّاسُ، لا تَسْالُوا نَبِيَّكُمْ عَنِ الْآيَاتِ، فَهَوُلا ِ قَوْمُ صَالِحٍ سَالُوا نَبِيَّهُمْ اَن يَبَعَث لَهُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَهُمْ اللّهُ لَهُمْ السّلَهُ لَهُمُ السّلَهُ لَهُمُ السّلَهُ لَهُمُ السّلَمُ لَهُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ وَرُدِهَا، وَكَانَ مَوْعِدًا مِن اللهِ غَيْلَ مَا كَانُ لَهُ مَن كَانَ تَحْتَ مَشَارِقِ اللّهُ فَلَاقَةً آيَامٍ، وَكَانَ مَوْعِدًا مِن اللهِ غَيْرَ كَانُ تَحْتَ مَشَارِقِ اللّهُ فَلَاقًا إِلَيْ عَلْمُ اللّهُ مَن كَانَ تَحْتَ مَشَارِقِ السّمَاوَاتِ وَمَعَارِبِهَا، مِنْهُمُ إِلّا رَجُلا كَانَ مَحْتَ مَشَارِقِ السّمَاوَاتِ وَمَعَارِبِهَا، مِنْهُمُ إِلّا رَجُلا كَانَ مَرْمُ اللّهِ مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِنْ عَذَابِ اللّهِ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ، مَنْ هُو ؟ قَالَ: آبُو رِغَالٍ،

هلدًا حَدِيْتُ صَوِيْحُ الْإسْنَادِ وَلَمْ يُغْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ۔ حضرت جابر بن عبداللہ نائلا سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب سورہ '' جر'' نازل ہوئی تو رسول اللہ مثالیق نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے فرمایا: اے لوگو! اپنے نبی سے مجزات کا مطالبہ مت کیا کرو کیونکہ یہ صالح کی قوم ہے، انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ان کوکوئی مجزہ دکھایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک اور فرہ کی بھٹن سے نکتی ، وہ ان کے حصہ کا پانی بہتی اور وہ لوگ اپنی کی مقدار میں اس کا دور دھے پیتے تھے ، پھرانہوں نے اپنے رب رہے کم کی نافر مانی کی اور اس کو کی کو فرمانی کو دور ارجح کی کا فرمانی کی اور اس کو کی کو دور اور جج کی کی اور اس کو کی کو دور اور جج کی کی دور دارجی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو ہلاک کر ڈوالا جومشار تی اور مغارب کے بیچے موجود تھے ، سوائے ایک مختص کے جوجرم میں موجود تھا اور اللہ تعالیٰ کے حرم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچار کھا تھا۔ سے بہرام اللہ اور مثان نے عرض کی : یا رسول اللہ اوہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا: ''ابور خال''۔

الاستاد بي المسلم مواد المسلم موادي موادي

3305- آغْبَسَوَكَ الْسَحَسَنُ بُنُ يَسْعَفُوبَ الْسَعَدُلُ حَلَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ آنْبَآ جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ آنْبَآ اِسْسَمَاعِيْسَلَ بُسنَ آبِسَ حَسَالِسِدٍ عَنْ اِبْوَاهِيْمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللّه عَنْهُ فِى قَوْلِ اللّهِ عَزَّوَ جَلَّ: يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوُدْعَهَا (هود: 6) قَالَ مُسْتَقَرَّهَا فِى الْاَرْحَامِ وَمُسْتَوُدْعَهَا حَيْثُ تَهُوثُ

هلدًا حَدِيثُ صَبِعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله فالا الله فالا الله تعالى كارشاد:

يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا (هود : 6)

"أورجانتا ب كهال ممبر ع اوركهال سير د بوگا" (ترجمه كنزالايمان، امام احدرضا أيلله)

#### هويث 3304

الحرجه ابوعبدالله الشبيبائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه؛ قاهره؛ مصدرته العديث:14193 الحرجه ابوحاته البستى فى "صعيعه" طبيع موسسه الرساله؛ بيروت ' لبنان؛ 1414ه/1993ء؛ رقم العديث؛ 6197 الحسرجيه ابوالقاسم الطبرائى فى "معجسه الاوسط" طبع دارالعرمين؛ قاهره؛ مصد؛ 1415ه / رقم العديث؛ 9069

مے متعلق فرماتے ہیں: اس کا تھر نارخم میں ہے اور اس کا سپر دہونا اس کی موت ہے۔

3306 - اَخُبَرَنِى اَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (هود: 7) عَلَى آيِ شَيْءٍ كَانَ الْمَاءُ قَالَ عَلَى مَتْنِ الرِّيْحِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله عبرت سعید بن جبیر والنفوسے روایت ہے کہ حضرت (عبداللہ) بن عباس واللہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد:

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (هود: 7)

''اوراس كاعرش پانى پرتھا'' (ترجمه كنزالا يمان،امام احدرضا مينية)

کے تعلق یو چھا گیا: یانی کس چیز پر تھا؟ آپ نے فر مایا: ہوا پر۔

يَ مَدِينَ المَ مَعَارَى بَيْسَةَ اورا ما مسلم بَيْسَةَ كَمْعِيار كَمْطَابِق صِحْ جَهِينَ شَخِين بَيْسَة اللهِ بْنِ آبِي دَاؤدَ 3307 الْحُبَرَ لَمَا ابُوعُ عَمْدٍ وعُمُمَانُ بُنُ اَحُمَدَ اللَّقَاقُ بِبَعُدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ آبِي دَاؤدَ الْمُسْعُودِيُّ، عَنُ آبِي صَحْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنُ صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزٍ، اللهِ مَنْ ابْرَيُدَةَ الْاسُلَمِيّ، قَالَ: دَحَلَ قَوْمٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُوا يَسْالُونَهُ، يَقُولُونَ : اَعْطِنَا، عَنْ بَرَيْدَةَ الْاسُلَمِيّ، قَالَ: دَحَلَ قَوْمٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلُوا يَسْالُونَهُ، يَقُولُونَ : اَعْطِنَا، حَتَّى سَاءَ هُ ذَلِكَ، وَدَحَلَ عَلَيْهِ الْحَرُونَ، فَقَالُوا : جِئْنَا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَعَفَقَهُ فِى حَتَّى سَاءَ هُ ذَلِكَ، وَدَحَلَ عَلَيْهِ الْحَرُونَ، فَقَالُوا : جِئِنَا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَتَفَقَهُ فِى حَتَّى سَاءَ هُ ذَلِكَ، وَدَحَلَ عَلَيْهِ الْحَرُونَ، فَقَالُ : جَنْنَا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَعَفَقَهُ فِى حَتَّى سَاءَ هُ ذَلِكَ، وَدَحَلَ عَلَيْهِ الْعَرُونَ ، فَقَالُ : كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَكَانَ الْعَرُشُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَتَعَفَقَهُ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَكَانَ الْعَرُشُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَكَانَ الْعَرُشُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَكَانَ الْعَرُشُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَوَحِلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

**-**ديث: 3307

اخرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيحه"طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 240 اخرجه ابوعبدالله الشيسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 8188 اخدجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مسنده" طبع دارالبعرفة درالكتب العلميه بيروت لبنان 1141 م 1991 و 11241 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالبعرفة بيرنت بينان رقم العديث:509

کی ابتداء کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں، آپ مُنْ اَقْتُمُانے فرمایا: صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات بھی اوراس کے سوا پھنہیں تھا اور عرش پانی پر تھا اور قر آن کریم میں ہرشنے کا ذکر لکھ دیا گیا ہے پھر ساتوں آسان پیدا کئے۔ (راوی) کہتے ہیں: پھرایک شخص آیا اور کہنے لگا: تیری اونٹنی بھاگ گئی ہے (راوی) کہتے ہیں: میں نے بیخواہش کی کاش میں نے اس کوچھوڑ ہی دیا ہونا۔

السناد بيكن الم بخاري مِينَة اورامام سلم مِينَة في السناد بيكن المام بخاري مِينَة اورامام سلم مِينَة في السناد

3308 حَـدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُرْبَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بِنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُملِ بِنُ مَهْدِي حَسَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ آبِى رَزِيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا: وَلَئِنُ اَخَرُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اللّٰ اُمَّةً \* مَعْدُودِ هُود: 8)

هٰذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس التلفيات مروى ب:

وَلَئِنُ آخَّرُنَا عِنْهُمُ الْعَذَابَ اللَّى أُمَّةٍ مَّعُدُوْدَةٍ (هود: 8)

"اوراگر ہم ان سے عذاب کچھ گنتی کی مدت تک ہٹادیں" (ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا میں ا

(الآيت من إلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ كامطلب إلى أَجَلٍ مَعْدُود بـــ)

😂 🤁 پیچدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری پیشیا ورامام مسلم میشد نے اپنقل نہیں کیا۔

2309 أَخْسَرَنِي مُسَحَمَّدُ بُنُ عَلِي الصَّنُعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنُعَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنُعَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنُعَانِيُّ، عَنْ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ آبِى عَمُرِ و الْبَصْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ آحَدٍ يَسْمَعُ بِى مِنْ هاذِهِ الاُمَّةِ، وَلا رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ آحَدٍ يَسْمَعُ بِى مِنْ هاذِهِ الاُمَّةِ، وَلا يَصُرِينُ، وَلا يَصُرانِيٌّ، وَلا يُؤمِنُ بِي إِلَّا دَحَلَ النَّارَ، فَجَعَلْتُ آقُولُ : أَيْنَ تَصُدِيقُهَا فِى كِتَابِ اللهِ ؟ حَتَّى وَجَدُتُ هؤهِ فَي وَكَابِ اللهِ ؟ حَتَّى وَجَدُتُ هؤهِ وَلَا يَقَوْلُ : اَيْنَ تَصُدِيقُهَا فِى كِتَابِ اللهِ ؟ حَتَّى وَجَدُتُ هؤهِ وَلَا يَعْرَانِيٌّ ، وَلا يُومِنُ اللهُ حُزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ (هود : 17) قالَ:الاَحْزَابُ الْمِلَلُ كُلُّهَا،

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُغُورِ جَاهُ

﴾ ﴾ - حضرت عبدالله بن عباس رقائها فرماتے ہیں که رسول الله مناتی آغ ارشاد فرمایا: اس امت میں سے جو تخص میری نبوت کے بارے میں ن لے وہ خواہ یہودی ہویا نصرانی اور چھروہ مجھ پرایمان نہ لائے تو وہ جہنی ہے۔ میں کتاب الله تعالیٰ میں اس بات کی تصدیق وہ جہنی ہے۔ میں کتاب الله تعالیٰ میں اس بات کی تصدیق وہ تھونڈنے لگ گیا حتیٰ کہ اس آیت میں مجھے آپ کے ارشاد کی تصدیق مل گئی:

وَمَنُ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ الْآخِزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ (هود: 17)

"اور جواس کامنکر ہوسارے گروہوں میں تو آگ اس کا وعدہ ہے " (ترجمہ کنز الایمان ،امام احدرضا میں ا

آپ نے فرمایا: اس آیت میں الاحزاب سے مرادتما ملتیں ہیں۔

😌 😌 میرهدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد کے اسے نقل نہیں کیا۔

3310 الخير النواد التغير مُحَمَّدُ بن مُحَمَّد بن يُوسُف الْقَلِيهُ، حَدَّنَا عُفْمَانُ بنُ سَعِيْدِ الدَّارِعِيُ، حَدَّنَا اللهِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَلِيّ بنِ آبِي رَبِيعَة، حَدَّنِي قالِدٌ، مَوْلِي عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَلِيّ بنِ آبِي رَبِيعَة، آخْبَرَهُ، اَنَّ عَالِشَة زَوْج اللّهِ بنِ عَلِيّ بنِ آبِي رَبِيعة، آخْبَرَهُ، اَنَّ عَالِشَة زَوْج اللّهِ بنِ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمَ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ وَعَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمَ وَعَمَلُولُ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْمُ وَلَعْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْمَلُوا سَفِيلةً فِي الْبَرْءُ وَكُولًا المُعْرَاقِ مَا عَلَى الْمَاءُ وَعَلَيْهِ الْمَاءُ وَلَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَكَالتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَاءُ وَلَعْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَاءُ وَلَعْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَاءُ وَلَمْ الْعَلْمُ وَلَعُهُ اللهُ عَلْمُ الْمَاءُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ الْمَاءُ وَلَعْهُ اللهُ عَلْمُ الْمَاءُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ الْمَاءُ وَلَمْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَاءُ وَلَمْ الْمَاءُ وَلَمْ الْمَاءُ وَلَمْ الْمُعَلِى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عَلَى الْمَاءُ وَلَمْ اللهُ عَلَى الْمُعْرَالِهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

← ← - امیر الموشین حضرت عائشہ بڑا گان میں کدرسول اللہ مُلا ہُنا ہے ارشاد فر مایا: اگر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ کی قوم میں ساڑھ حضوسوں وہ ۹۵ س تک میں برح کرتا تو ہے کی والدہ پرح کرتا ۔ رسول اللہ مُلا ہُنا ہے فر مایا: حضرت نوح ملیہ ایک قوم میں ساڑھ حضوسوہ ۹۵ س تک تبلیغ کرتے رہے، آپ نے آخری وقت میں ایک درخت کاشت کیا، وہ اگا اور بہت براہوگیا، جب اس کی نشو ونما تعمل ہوگئ تو انہوں نے اس کوکا ٹا اور اس سے ایک کشتی تیار کر باشروع کی ۔ لوگ وہاں سے گزرتے اور پوچھتے کہ آپ کیا کررہے ہیں؟ آپ فرماتے: میں کشتی بنارہا ہوں۔ اس پر لوگ ہنتے اور کہتے تم خشکی پر کشتی تیار کررہے ہوں بید چلے گی کہاں پر؟ آپ فرماتے: منظریب خمریات میں سے جہت شد بید مجت کرتی تھی، وہ بہاؤی طرف لکل آئی یہاں تک کہ وہ ہوگیا ایک اس کی کرون تک کہ ہوگئا ہوں اس کے بہاؤی کی ماں اس پرخوف زوہ ہوئی اور وہ ہاں سے بہت شد بید مجت کرتی تھی، وہ بہاؤی جب پائی اس کی گرون تک کہ بھا اس نے کرتا تو اس نے کرک اپنا ہاتھ اور ہوگئا تو وہ ہوئی اور وہ ہاں سے لگل گئی یہاں تک کہ بہاڑے برابرہوگئی۔ جب پائی اس کی گرون تک کہ بھا تھی بہا ہے گیا اور اگر اللہ تعالی ان میں ہوگئا ان میں ہوگئی میں بہا لے گیا اور اگر اللہ تعالی ان میں سے کسی پر حم کرتا تو اس نے کی ماں پر حم کرتا تو اس نے کسی پر حم کرتا تو اس نے کی ماں پر حم کرتا تو اس نے کہاں یہ میں اس کی بیاں تک کہ پیائی اس کے ہاتھوں کو بھی بہا لے گیا اور اگر اللہ تعالی ان میں سے کسی پر حم کرتا تو اس نے کی ماں پر حم کرتا تو اس نے کسی پر حم کرتا تو اس نے کی ماں پر حم کرتا تو اس نے کہا کہ سے کسی پر حم کرتا تو اس نے کی ماں پر حم کرتا۔

الا ساديث مي الا ساد بيكن امام بخارى بيلة اورامام سلم بيلة في المين الماسلم بيلة في المين كيار

3311 حَدَّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوْبَ حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَفَّانِ الْعَامِرِيِّ حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَفَّانِ الْعَامِرِيِّ حَدَّقَنَا الْهُو يَعْمِلُكُ الْهُو يَعْمِلُكُ الْهُو يَعْمِلُكُ عَلَى عِكْرَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ نُوْحٍ وَّهَلاَكِ قَوْمِهِ ثَلاثُ مِالَةٍ سَنَةٍ وَكَانَ لَذَ فَارَ التَّشُورُ فِي الْهِنْدِ وَطَافَتُ سَفِيْنَةُ نُوْحٍ بِالْكُفَيَّةِ السُّهُوعًا

هٰذَا حَٰدِيْتٌ صَعِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُتَوِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس والله فرمات بین :حضرت نوح طایدا ورآپ کی قوم کی بلاکت کے درمیان تین سوہ ۱۳۰۰ سال کا وقفہ ہے اور'' تنور'' ہندوستان میں ابلا تھا اور نوح کی مشتی پورا ایک ہفتہ کعہۃ اللہ کے کردگھومتی رہی۔

😯 🤃 میحدیث میج الاسناد ہے لیکن امام بخاری پیشتہ اورامام سلم پیشتہ نے اسے قل نہیں کیا۔

3312 أخُبَرَكَ مَيْمُونُ بُنُ اِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِح، عَنْ آبِي اِسْحَاق، عَنْ حَنَشِ الْكِنَانِيِّ، قَالَ :سَمِعْتُ آبَا ذَرٍّ، يَقُولُ :وَهُوَ الْحِدُّ بِبَابِ الْكُعْبَةِ : آيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَرَفَنِي فَآنَا مَنْ عَرَفْتُمْ، وَمَنْ أَنْكَرَنِي فَآنَا اَبُو ذَرٍّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْكُعْبَةِ : اَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَرَفَنِي فَآنَا مَنْ عَرَفْتُمْ، وَمَنْ آنُكَرَنِي فَآنَا اَبُو ذَرٍّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : مَثَلُ اهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِق،

هَلْذَا حَدِيْثٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٌ وَلَمْ يُخُوِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ حَنْسُ كَنَا فَى الْمُؤْفِرُ مَاتِ بِينَ : حَضِرَتَ الْبُوذُ رَا اللّهُ كَابِهِ اللّه كَدروازَ بِ كُوتِهَا م كركهدر ب تعے : جُوخُص مجھے پہچانتا ہے تو میں وہی ہول جس کووہ جانتا ہے اور جُوخُص مجھے نتا ہے اور جُوخُص مجھے اس میں سوار ہوگیا وہ نجات ارشاد سنا ہے ، آپ مُلَّ اللّهُ عَمْر ہے اہل بیت کی مثال حضرت نوح مَلَیْهِ کی کشتی کی ما نند ہے ، جواس میں سوار ہوگیا وہ نجات یا گیا اور جو بیجھے رہ گیا وہ غرق ہوگیا۔

### عديث: 3312

اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجه الصغير" طبع البكتب الاسلامي دارعبار بيروت لبنان/عبان 1405ه 1985. رقم الغديث: 319 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجسه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983. رقم العمديث: 2636 اخرجه ابوعبدالله القضساعي في "مسنده" طبع موسنة الرسالة بيروت لبنيان 1407ه/ 1986، رقم العديث:1343

### حديث: 3313

اخرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى في "صعيعه" طبع داراحياء الترات العربى؛ بيروت؛ لبنان رقم العديث: 268 اخرجه ابو عبدالله الشيبائي في "مسنده" طبع موسسه قرطبه القزويني في "مسنده" طبع دارالفكر؛ بيروت لبنان / 185 اخرجه ابوحاتم البستى في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان / 1851ه/1993، رقم العديث: 3801 اخرجه ابوحاتم البستى في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان / 1870ه/1970، رقم العديث: 2632 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنان / 1970ه/1970، رقم العديث: 2632 ذكره ابوبكر البيهقي في "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودي عرب 1414ه/1994، رقم السعديث: 8796 اضرجه ابويعيلي السوصيلي في "مسننده" طبع دارالسامون للتراث دمشو، شام 1404ه-1984، رقم العديث: 2542 اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "مسنده" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 2542 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "مسعجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 2542

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ دَاؤَدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ، عَنُ آبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، آن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَى عَلَى وَادِى الْاَزْرَقِ، فَقَالَ: كَانِّى اَنْظُرُ إلى مُوسَى بُنِ عِمْرَانَ مُهُ بِطًا لَهُ خُوَارٌ إلى اللهِ بِالتَّكُبِيرِ، ثُمَّ آتَى عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الثَّنِيَّةُ ؟ قَالُوا : ثَنِيَّةُ كَذَا وَكَذَا ؟ عِمْرَانَ مُهُ بِطًا لَهُ خُوَارٌ إلى اللهِ بِالتَّكُبِيرِ، ثُمَّ آتَى عَلَى ثَنِيَّةٍ خَمُرَاءَ جَعُدةٍ خِطَامُهَا لِيفٌ وَهُو يُلَبِّى، وَعَلَيْهِ جُبَةٌ صُوفٌ، هَذَا حَدِيْثُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ هَا لَهُ اللهِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ وَصَرْتَ عَبِدَاللَّهُ بِنَ عَبِاسَ اللَّهُ عَلَيْ مِعْرَوَى ہے كَدَر سول اللّهُ اللَّهِ عَلَيْ وَادى ازرق كے پاس تشریف لائے اور فرمایا: يكون سامقام ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ ' وادى ازرق' ہے۔ پھر آپ مَا اَنْ اَلَّا اِللَّهُ عَلَيْ اَللَّهُ عَلَيْ اَللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ يَهُ مَعُمُلُ اللهِ عَمْدُو المَّامِ عَارَى مُعَنَّدُ المَّامُ مُعَنَّدُ المَّهُ مُعَمَّدُ اللهِ عَمْدُو المَّ مَعْمُدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَامُ عَلَيْهُ وَسُوا اللهُ اللهُه

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرمائے ہیں: حضرت ابو بکرصدیق والنظافی نظامت عبدالله بن عباس ﷺ فرمایا: ' بمجھے سورہ الله مثالثی کا الله مثالثی کیا وجہ ہے؟ ) آپ مثالثی کے فرمایا: ' بمجھے سورہ ہود، واقعہ، عم یتساء لون اور اذا الشمس کورت'نے بوڑھا کردیا۔

حديث: 3314

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث:3297 اخرجه ابويعلی البوصلی فی "مستنده" طبيع دارالعامون للتراث دمشق شام: 1404ه-1984ء رقیم العديث: 107 اخبرجه ابوالقیاسم الطبرائی فی "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء رقیم العدیث: 1009 اخرجه ابوبکر الکوفی فی "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رسای بعودی عرب (طبع اول) 1409ه رقیم العدیث: 30268 اخبرجه ابدیسکر العست مانی فی "مصنفه" طبع البکتب الاسلامی بیروت لبنان (طبع ثانی) 1403 ترفیم الدریث: 5997

2315 حَدَّثَنَى اَبُو الْحَسَنِ اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلِ بُنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِى، حَدَّثَنَا اللهِ عُرَيْنَ مُحَمَّدٍ، اللهِ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِ مَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرُوبَ النَّسَائِقُ، حَدَّثَنَاهُ ابُو عَلِي الْحَافِظُ، انْبَانَا ابُو عَبْدِ الرَّحُمْنِ النَّسَائِقُ، حَدَّثَنَاهُ ابُو عَلِيّ الْحَافِظُ، انْبَانَا ابُو عَبْدِ الرَّحُمْنِ النَّسَائِقُ، حَدَّثَنَاهُ ابُو عَلِيّ الْحَافِظُ، انْبَانَا ابُو عَبْدِ الرَّحُمْنِ النَّسَائِقُ، حَدَّثَنَاهُ ابُو عَلِيّ الْحَافِظُ، انْبَانَا ابُو عَبْدِ الرَّحْمِنِ النَّسَائِقُ، حَدَّثَنَاهُ ابُو عَلِيّ الْحَافِظُ، انْبَانَا ابُو عَبْدِ الرَّحُمْنِ النَّسَائِقُ، حَدَّنَا عَمِى، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُسَلا نَحْوَهُ

ی سیحدیث غریب ہے،امام بخاری بُیَاتُهٔ اورامام مسلم بُیَاتُهٔ کے معیار کے مطابق صحیح ہے بشرطیکہ فضل بن محمد نے اس کو ابوثا بت سے متصلاً محفوظ کیا ہو کیونکہ جمیں ابوعلی حافظ نے ابوعبدالرحمٰن النسائی پھرعبداللہ بن سعدز ہری رُدَاتُونَ پھر ان کے چچا پھران کے والد کے واسطے سے رسول اللّٰہ مَنَاتُیْنِ کِم سفیان پھر جعفر بن محمد پھران کے والد کے واسطے سے رسول اللّٰہ مَنَاتِیْنِ کِم سفیان پھر جعفر بن محمد پھران کے والد کے واسطے سے رسول اللّٰہ مَنَاتِیْنِ کِم سفیان پھر جعفر بن محمد پھران کے والد کے واسطے سے رسول اللّٰہ مَناتِیْنِ کے مرسلاً اسی طرح روایت کی ہے۔

3316 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ الْحَافِظُ اِمُلاءً حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَحْمُو دِ الْمُقُرِءُ حَدَّثَنَا عِيْسِ بَنُ جَعُفَرٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ فِى قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : حَدَّهُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ الْبَيْتِ (هود: 73) قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَهُ وَرَجُلٌ فَسَلَمَ عَلَيْكُمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ بُنُ عَبَّاسٍ اِنْتَهِ اللهِ مَا انْتَهَتْ اللهِ الْمَلائِكَةُ الْمُلائِكَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ بُنُ عَبَّاسٍ اِنْتَهِ اللهِ مَا انْتَهَتْ اللهِ الْمَلائِكَةُ هَاللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ بُنُ عَبَّاسٍ اِنْتَهِ اللهِ مَا انْتَهَتْ اللهِ الْمَلائِكَةُ هَاللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَعْفِرَتُهُ فَقَالَ بُنُ عَبَّاسٍ اِنْتَهِ اللهِ مَا اللهِ الْمَلائِكَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَعْفِرَتُهُ فَقَالَ بُنُ عَبَاسٍ اِنْتَهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ الْمَلائِكَةُ اللهُ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَّاسٍ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ارشاد: المعيد را التناسعيد را التناسيم وي م كه حفرت عطام الله الدينا الله تعالى كارشاد:

رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهُلَ الْبَيْتِ (هود: 73)

"الله كى رحمت اوراسكى بركتين تم پراےاس گھروالؤ" (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا ميلية)

آپ فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عباس بھائٹا کے پاس موجود تھا کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور آپ کوسلام کیا، میں نے جواباً کہا: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ ومغفرتہ، تو حضرت ابن عباس بھائٹا بولے: اس مقام تک رک جاؤجہاں پر فرشتے رک جاتے ہیں۔

توری کے حوالے سے بیر حدیث سیم نے غریب ہے، میں نہیں جانتا ہوں میں نے اس کو صرف اسی اسناد کے ہمراہ نقل کیا ہے۔ کیا ہے لیکن امام بخاری بینظیاور امام مسلم بڑھا پیٹے اس کونقل نہیں کیا۔

3317 أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَصْمَةَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا السِّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بُنُ

سُلَهُمَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدِّثَنَا حَالِلُّهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْوَاسِطِیُّ عَنْ حُصَیْنِ اَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِیْدٍ اَنِ جُمَیْرٍ قَالَ اللهِ الْوَطَّ طَنَّ اَنَّهُمْ صَیْفَانِ لَقُوهُ فَاذْنَاهُمْ حَتْی اَفْعَدَهُمْ فَرِیبًا وَجَاءَ بِبَایِهُ وَهُنَ اللهِ الوطَّ طَنَّ اَنَّهُمْ صَیْفَانِ لَقُوهُ فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ : هو لای بَنَایی هُنَ اَطْهَرُ لَکُمْ فَاتَقُوا الله وَلا بَنَای هُنَ الله وَلا الله وَلا بَنَای هُنَ الله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَالمُواله وَله وَالله وَالله وَاله وَاله وَالله وَالله وَالمُوالِدُ وَالله وَ

هَـٰذَا حَـٰدِيْتُ صَـُحِيْتٌ عَـٰلَى شَـرُطِ الشَّيْخَيُنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا يَّتَوَهَّمُ أَنَّ هَذَا وَآمُثَالَهُ فِي الْمَوْقُوْفَاتِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا فَسَرَ التِّلَاوَةَ فَهُوَ مُسْنَدٌ عِنْدَ الشَّيْخَيُنِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَرْتَ عَبِدَاللَّهُ بِنَ عَبِاسَ اللَّهُ أَمْ مَاتَ بِينَ ، جَبِ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَفَرْشَةَ حَفَرَتَ لُوطَ عَلَيْكِ كَيْ بِي آئِ تَوْ وَهِ مَجِهَ كَهِ بِي مَهِمَانَ بِينَ ، ان سے مِلْنَ آئِ بِينَ - آپ نے ان کواپنے قریب کر کے بٹھالیا اور آپ کی تین صاحبز ادیاں تھیں ، آپ نے ان تیوں کواپنے مہمانوں اور اپنی قوم کے درمیان بٹھا دیا اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی ، جب آپ نے ان کودیکھا تو بولے : ھو آلا ۽ بَنَاتِي ھُنَّ اَطُھَرُ لَکُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخُرُونَ فِی ضَیْفِی (ھود: 78)

'' یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں بیتمہارے لئے ستھری ہیں تواللّٰہ سے ڈرواور مجھے میرے مہمانوں میں رسوانہ کرؤ'۔

(ترجمه كنزالا بمان امام احمد رضا ميسية)

يولے:

مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ(هود: 79)

' دختہیں معلوم ہے کہ تبہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں اورتم ضرور جانتے ہوجو ہماری خواہش ہے'۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمدرضا عيشة)

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوُ الْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيْدٍ (هود: 80)

''بولےاے کاش! مجھے تمہارے مقابل زور جو تأیاکسی مضبوط پانے کی بناہ لیتا'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مجتنه ک

تو حفرت جريل مايشان كى جانب متوجه بوكر بولي:

إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ (هود: 81)

''ہم تہارے رب کے جھیج ہوئے ہیں وہتم تک نہیں پہنچ سکتے'' (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمد رضا میں ایک

ان کواندها کردیا گیا اوروہ ایک دوسرے پر گرتے پاہر دروازے کی طرف دوڑے اور کہنے گئے: ہم سب سے بڑے جادوگر کے پاس سے آئے ہیں، ہمیں اندها کردیا گیا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے چل پڑے اس بستی میں داخل ہوگئے۔ایک رات اس بستی کواو پر اٹھالیا گیا (اتنااو نچااٹھایا گیا) کہ بیز مین اور آسان کے درمیان پہنچ گئے، وہ وہ ہیں ہلاک ہو گئے اور جواس سے میں پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، پھراس کوالٹادیا گیا، تو جولوگ اس کے بنچ آگئے، وہ وہ ہیں ہلاک ہو گئے اور جواس سے بنچ ان پر پھر برسائے گئے، جن سے وہ ہلاک ہو گئے۔حضرت لوط طلیبا پی تینوں بیٹیوں کے ہمراہ چل نگلے، جب وہ ملک شام کے بنگ ان پر پھڑ وال کی بڑی بیٹی کا انتقال ہو گیا، وہاں پر پائی کا ایک چشمہ پھوٹا جس کا نام''الوریۃ' ہے۔ پھر آپ وہاں سے چلے اور خداجانے کس مقام پر پہنچ کہ ان کی چھوٹی بٹی کا انتقال ہو گیا، وہاں پر بھی ایک چشمہ جاری ہوا، اس کا نام''الر ہوئے'' ہے۔ ان کی صرف ایک درمیان والی بٹی باتی بچی۔

ﷺ بیصدیث امام بخاری مُواند امام سلم مُواند کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شیخین مُواند اِ نے اِنے اُنہیں کیا۔ اور ہوسکتا ہے کہ کسی کو بیوہم ہو کہ بیاوراس طرح کی دیگر روایات تو موقو فات میں شامل ہیں حالانکہ بات بینہیں ہے کیونکہ جب کوئی صحابی تلاوت کے دوران تفسیر بیان کرتا ہے تو امام بخاری مُؤانید اورامام سلم مُؤانید کے زدیک بیمند ہے۔

3318 - آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ بُنِ آبِي غَرَزَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِيْنَارٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : رَاّى نَاسٌ نَارًا فِى الْمَقْبَرَةِ، فَاتَوْهَا، فَإذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقَبْرِ، وَإِذَا هُوَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : رَاّى نَاسٌ نَارًا فِى الْمَقْبَرَةِ، فَاتَوْهَا، فَإذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقَبْرِ، وَإِذَا هُوَ الرَّجُلُ الْآوَّاهُ الَّذِي يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكُو،

هَلَذَا جَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله و الله و التي بين الوگوں نے ايک قبر ميں روشنی ديکھی تو اس قبر کے پاس چلے آئے ، جب انہوں نے ديکھا تو قبر ميں رسول الله مَثَاثِيْنَا موجود تصاور فر مار ہے تھے اپنا ساتھی مجھے پکڑا و (جب اس کی میت آپ کو پکڑا کی گئی تو ہميں پتہ چلا کہ ) و ہخض بہت آ ہوزاری کرنے والا اور بآواز بلند ذکر کرنے والا تھا۔

### حدیث: 3318

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر'بيروت' لبنان' رقم العديث: 3164 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبير" طبع مـكتبه دارالباز' مكه مكرمه معودى عرب 1941ه/1994 · رقم العديث: 6701 اخـرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والحكم · موصل 1404ه / 1983 · رقم العديث:1743

# ن المسلم مِيسَةِ السناد بي كيكن امام بخارى مُيسَّةُ اورامام سلم مِيسَّةِ في السناد بي كيار الله السناد من المسلم مِيسَّةً المسلم مُيسَّةً المسلم ميسَّةً المسلم مُيسَّةً المسلم م

### سورهٔ بوسف کی تفسیر

3319 انْجُسَرَنَا اَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، اَنْبَانَا عَمُرُو بُنِ مُحَمَّدِ الْقُرَضِيُّ، حَدَّثَنَا حَلادُ بُنُ مُسْلِمِ الصَّفَّارُ، عَنُ عَمْرِو بُنِ قَيْسِ الْمُلاثِيِّ، عَنُ عَمْرِو بَنِ مُرَّةً، عَنُ مُصْعِبِ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ، في قول الله عز وجل : نَعُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ (يوسف : 3) قال : نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلا عَلَيْهِمُ زَمَانًا، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُ زَمَانًا، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُ زَمَانًا، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُ زَمَانًا، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ مَ لَى اللهُ عَلَيْهِ مُ وَمَانًا، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ مَ لَى اللهُ عَلَيْهِمُ زَمَانًا، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمُ وَمَانًا، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ مَ لَى اللهُ عَلَيْهِمُ وَمَانًا، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ مَ لَا عَلَيْهِمُ وَمَانًا، فَقَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ مَ لَمُ حَدِيْثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا (الزمر : 23) كُلُّ ذَلِكَ يُؤْمَوُ بِالْقُرْآنِ، اللهُ عَزَّلَ الْحُدِيْثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا (الزمر : 23) كُلُّ ذَلِكَ يُؤْمَوُ بِالْقُرْآنِ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحْرِجَاهُ

♦ ♦ -حضرت سعد بن ابی وقاص ڈلائٹڑ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ آحُسَنَ الْقَصَصِ (يوسف: 3)

" بهمتههیں سب سے انچھا بیان سناتے ہیں " (ترجمہ کنزالا بیان ، امام احمد رضا میں اللہ

کے متعلق فرماتے ہیں: رسول اکرم مُنگالِیُمُ پرقرآن پاک نازل ہوا تو آپ مُنگالِیُمُ ایک عرصہ تک لوگوں کواس کی تلاوت سناتے رہے ۔ لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ مُنگالِیُمُ اِ آپ ہمیں کوئی قصہ سنا بیے، تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

الر تِلْكَ الْيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (يوسف: 1)

«ار، يدوش كتاب كي آيتي بين " (ترجمه كنزالا بمان ،امام احمد رضا مُنطيها)

آپِ مَا اللَّهُ إِلَى نَحْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ آحُسَنَ الْقَصَصِ

والی آیت کے آخر تک تلاوت کی۔ پھر آپ ایک عرصے تک ان کو یہ قصد سناتے رہے۔ پھر لوگوں نے فر ماکش کی۔ آپ ہم سے باتیں کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فر مائی:

الله نَزَّلَ آخَسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا (الزمر: 23)

حديث: 3319

اخدجه ابوحاته البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت · لبنان· 1414ه/1993ء رقب العديث: 6209 اخرجه ابويعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق• شام 1404ه-1984ء وقم العديث:3319 ''اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخرتک ایک ہے'' (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا بھاللہ) آیت کے آخرتک تلاوت کی آپ کو ہر چیز کا تھم بذریعی قر آن دیا جاتا تھا۔

🟵 🤃 پیرحدیث میجی الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشنیا ورامام سلم میشند نے اسے قل نہیں کیا۔

3320 حَدَّثَنَا مُعَدِّ بَنِ مَسَحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بَنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا وُهَيْرٌ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانٌ عَنُ آبِي اِسْحَاقَ عَنُ آبِي الْآخُوصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودِ قَالَ اَفْرَسُ النَّاسِ ثَلاَثَةٌ الْعَزِينُ وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانٌ عَنْ اَبِي السَّتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ حِيْنَ قَفُوسَ فِي عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت عبدالله بن مسعود را المؤفر ماتے ہیں: تین لوگوں نے سب سے زیادہ نگاہ فراست کا ثبوت دیا تھا۔

(1)عزیز (مصر)جب اس نے اپنی ہوی ہے کہاتھا کہ انہیں (یوسف کو)عزت سے رکھوشایدان ہے ہمیں نفع پہنچے یا ان کوہم بیٹا بنالیں۔

وہ خاتون جس نے (حضرت موی علیہ کے متعلقٌ ) کہا تھا: اے میرے باپ ان کونو کر رکھ لو بے شک بہتر نو کر وہ جو طاقتور امانت دار ہو۔

حضرت ابوبكر والفئزنة جوحضرت عمر والفئزك متعلق فراست دكھائي (كداپ بعدان كوخليف مقرر فرمايا)\_

🟵 🏵 سیحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق سیح ہے کیکن شیخین میشد الے اسے قان نہیں کیا۔

3321 انْحُسَرَنِى عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِىُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ اَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا الْمُسُعُدُ وَيَقُرَأُ: وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ حَدَّثَنَا اللهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ يَقُرَأُ: وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ رَوسَفَ : 23) فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ هَ كَذَا عُلِّمُنَا (يوسف : 23) فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ هَ كَذَا عُلِّمُنَا

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن مسعود وللفؤسورة يوسف كي آيت نمبر٣٣ كويول برها كرتے تھے:

وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ (يوسف : 23)

"اور بولی آوشهیں ہے کہتی ہوں ' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احدرضا ﷺ

### حديث: 3321

اخرجه ابـو عبـدالـله معبد البغارى فى "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بسامه بيروت لبنان 4415،1987،1987 اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مثنه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4004 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 و رقم العديث: 8681 آپ سے اس کی وجہ پوچھی تی تو آپ نے فر مایا ہم نے اس طرح بیآ یت سیمی ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ يَهُ مَنَا اللهِ الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ مُنْ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَقَانِ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَقَانِ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُولُ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَقَانِ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا يَحُيلُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَقَانِ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا يَحُيلُ بُنُ الْحَسَنُ بُنُ عَلَى اللهُ عَنَّا الْعُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لَوْلَا الْحَمَّ مَا اللهُ عَنْ الْمِي عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لَوْلَا

ا دُمْ حَــُدُتُنَا اِسْرَائِيلَ عَنَ ابِي حَصْيَنٍ عَنَ سَعِيدٍ بَنِ جَبَيرٍ عَنِ ابَنِ عَبَاسٍ رَضِي الله عنهما فِي قُولِهِ اَنْ رَّالَى بُرُهَانَ رَبِّه﴿يوسف : 24) قَالَ مُثِّلَ لَهُ يَعْقُوبُ فَضَرَبَ صَدْرَهُ فَخَرَجَتُ شَهُوتُهُ مِنُ اَنَامِلِهِ

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

→ → -حضرت عبدالله بن عباس والفياء الله تعالى كارشاد:

لَوْلَا أَنْ رَّالَى بُرُهَانَ رَبِّهٖ (يوسف : 24)

"الرايخ رب كي دليل نه د كيوليتا" (ترجمه كنز الايمان امام احمد رضا مُعَيَّلَةً)

کے متعلق فرماتے ہیں۔ان کے سامنے حضرت لیعقوب علیہ اس کی شخصیت لائی می ،انہوں نے ان کے سینے پر مارا جس سے ان کی تمام شہوت ان کی انگلیوں کے بوروں کے راستے خارج ہوگئ۔

🟵 😌 سیحدیث امام بخاری میشید اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشید نے اسے قل نہیں کیا۔

3323 - أَخْبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ مَهْرَانَ الْآصُبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ مَهْرَانَ الْآصُبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ عَنُ خُصَيْفٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عَثَرَ يُوسُفُ ثَلَاتَ عَشَرَاتٍ حِينَ هَمَّ بِهَا فَسَجَنَ وَقَولُهُ لِلرَّجُلِ اذْكُرُنِى عِنْدَ رَبِّكَ فَلَبِتَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ فَٱنْسَاهُ الشَّيطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ وَقَولُهُ لَهُمُ: إِنَّكُمُ لَسَارِقُونَ (يوسف: 70)

هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(1) جب انہوں نے زلیا کاارادہ کیاتو قید کردیئے گئے۔

(2) جب آپ نے (رہائی پانے والے قیدی) آ دمی ہے کہاتھا: اپنے بادشاہ کے پاس میراذ کر کرنا، پھروہ کئی سال جیل میں رہے کیونکہ شیطان نے اس کویہ بات بھلا دی تھی۔

جب یوسف مُلیِّلات آپنے بھائیوں کے متعلق کہا تھا۔

إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (يوسف: 70)

"ب شكتم چور مو" (ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا مينية)

﴿ ﴿ يَهُ مَدِيثَ امَامَ بَخَارَى مُوَنِيَةِ اورامامُ سَلَمَ مُوَنِيَةً كَمُعَارِكَ مَطَابِقَ صَحِحَ جَهِ لِيَن شِخْين مُونِيَّةً فَا السَّيْفُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَالِمِ مَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالِمٍ عَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ مَسْعُوْدٍ 3324 مَا تُحْبَرَنِي الشَّيْخُ ابُو بَكُورٍ اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيلَةُ أَنْبَا مُحَمَّدٌ بُنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ مَسْعُودٍ

حَدَّثَنَا سُفَيَانٌ عَنْ عَمَّارَةَ بْنِ الْقَمْقَاعِ الطَّبِيِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَلِي الْاَسُودِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : قُضِيَ الْآمُرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِيَانِ (يوسف : 41)قَالَ لَمَّا حَكْيًا مَا رَايَاةَ وَعَبَّرَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ اَحَدُهُمَا مَا رَايَنَا شَيْقًا فَقَالَ : قُضِيَ الْآمُرُ الَّذِي فِيْهِ تَسْتَفْتِيَان(يوسف : 41)

هلدًا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ وَلَمْ يُعَرِّجَاهُ

+ - حضرت عبداللد بن مسعود والفاس آيت:

**لُمِنِيَ الْآمُرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفُتِيَانِ (يوسف : 4**1)

" حكم موجكاس بات كاجس كاتم سوال كرت يين " (ترجمه كنزالا يمان ، امام احدرضا بهيد)

(کے بارے میں) فرماتے ہیں: جب حضرت یوسف طابق نے ان دونوں کی (بیان کردہ) خوابوں کی تعبیر بیان کردی تو ان میں سے ایک نے بارے میں ان کی است میں سے ایک نے کہا: ہم نے تو سیحود یکھائی نہیں (بلکہ ہم نے تو سراسرجموٹ بولا تھا) تو حضرت یوسف طابق نے فرمایا: ہم لوگوں نے جو ہو چھا تھا اس کے متعلق فیصلہ کردیا گیا ہے (خوابتم نے دیکھا تھا یانیس)

🛈 🟵 يومديث مي اليكن شغين ماللهائي اس وقل نبيس كيا.

هُ لَمَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُنْعِرِجَاهُ بِهَلِهِ السِّيَاقِلِةِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدٍ، وَاَبِىُ عُبَيْدٍ، عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ :لَوْ لَبِفُتُ فِى السِّجْنِ مَا لَبِتَ يُوسُفُ فَقَطُ

حضرت ابو ہریرہ وٹائٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مالیقائے نے ارشاد فرمایا: بے شک کریم بینے کے کریم بینے کا کریم بینے کا کریم بینے کا کریم بینا ،حضرت ابراہیم فلیل اللہ علیا کے بینے اسحاق مالیا کے بینے یعقوب ملیا کا بینا یوسف ملیا ہے۔ یوسف ملیا جس قدرجیل

اخدمه ابو عبدالله "مصد البخارى في"صعبعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير" يعامه بهردت لبنان"، 3202،198701407 اخرجه ابو عبسس الشرصتى في "جناصعه" طبع داراحياه الغرات العربي بهروت لبنان" رقم العديث: 3116 اخبرجه ابنوعبدالله انشيبائي في "مستنده" طبغ موسسه فرطبه فاهره مصر رقم العديث: 9369 اخبرجه ابوحاتم البستى في "صعيعه" طبع موسسه الرسالة بهروت ا لبنان 1414ه/1993 ورقم العديث: 5776 اخبرجه ابنوعبدالرحين النسائي في "بنته الكبرى" طبع دارالكتب العلبية بهروت لبنان 1411ه/1991 ورقم العديث: 11254 اخبرجه ابنوعبدالله البيطباري في "الادب البقرد" طبع داراليشبائر الاسلامية بهروت ببنان 1409ه/1989 ورقم العديث: 605 میں رہے، اگرا تناعرصہ میں جیل میں رہتا اور پھرمیرے پاس رہائی کا پروانہ آتا تو میں قبول کرلیتا (لیکن کمال حوصلہ ہے یوسف طلیکا کا) کہ جب ان کے پاس قاصد آیا تو آپ نے فرمایا: اپنے رب (بادشاہ) کے پاس ملیٹ جا، پھراس سے پوچھا: ان عورتوں کا کیا حال ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھ کا ٹے تھے بے شک میرارب ان کا فریب جا نتا ہے۔

ہمراہ قان ہیں کیا۔تا ہم شیخین مُواللہ اورامام مسلم مُواللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُواللہ اساد ک ہمراہ قان ہیں کیا۔تا ہم شیخین مُواللہ نے سعید واللہ اورابوعبید واللہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ واللہ نے سعید واللہ اور ابوعبید واللہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ واللہ نے سعید واللہ استفاعی ہے 'اگر میں اتناع صہ جیل میں رہتا جتناع رصہ یوسف مالیہ سے '۔

3326 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ سِنَانِ الْقَزَازُ حَدَّثَنَا آبُو عَامِرِ الْعَقَدِىُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ سِنَانِ الْقَزَازُ حَدَّثَنَا آبُو عَامِرِ الْعَقَدِىُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ سِنَانِ اللَّهُ عَنُهُ فَقَالَ اسْتَأْذِنُوا لِإَبْنِ الْعَقَدِيُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَمٌ اللَّهُ عَمْرُ مَنْ آنْتَ قَالَ آنَ فَلَانٌ بُنُ فَلَانٍ بُنِ فَلَانٍ بُنِ فَلَانٍ عَنْ اللَّهُ عَمْرُ مَنْ آنْتَ قَالَ آنَ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَمْرُ آنْتَ يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبِ بُنِ السَّحَاقَ بُنِ الْمُرَاهِ يَمْ قَالَ لَهُ عُمَرُ آنْتَ يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبِ بُنِ السَّحَاقَ بُنِ الْمُرَاهِ يَمْ قَالَ لاَ عَلَى رَجَالُ آهُلِ النَّارِ

هلدًا حَدِيْكٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَعَلِيٌّ مِنُ رَبَاحٍ تَابِعِيٌّ كَبِيْرٌ

ﷺ بیرحدیث امام بخاری موالیہ اورامام سلم موالیہ کے معیار کے مطابق منجے کے لیکن شیخین موالیہ اسے قل نہیں کیا۔ اور حضرت علی بن رہاح موالیہ کبیرتا بعی ہیں۔

مَنَ هَارُونَ آثْبَا هِ شَامٌ بُنُ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمُزَرِّى بِمَرُو حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ رُوحِ الْمَدَالِينَ حَدَّثَنَا يَزِيْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ يَا عَدُوَّ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ يَا عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ الإِسْلامِ وَلَكِيْنَى عَدُوَّ اللهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ يَا عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ الإِسْلامِ وَلَكِيْنَى عَدُوَّ مَنْ عَادَاهُمَا وَلَمْ اللهِ وَعَدُوَّ الإِسْلامِ وَلِكِيْنَى عَدُوَّ مَنْ عَادَاهُمَا وَلَمْ اللهِ وَعَدُوَّ الإِسْلامِ وَلِكِيْنَى عَدُوَّ مَنْ عَادَاهُمَا وَلَمْ اللهِ وَعَدُو الإِسْلامِ وَلِكِيْنَى عَدُو مَنْ عَادَاهُمَا وَلَمْ اللهِ وَلِي وَسِهَامُ اجْتَمَعْتُ قَالَ فَاعَادَهَا عَلَى وَاعَدُفُّ عَلَيْهِ هَذَا الْكَلامَ فَالَ فَعَرَمَنِى اللهُ مَالُ اللهُ اللهُ اللهُمَّ اغْفِرُ لَا مِنْ اللهُ عَلَى وَاعَدُقُ عَلَيْهِ هَذَا الْكَلامَ فَالَ فَعَرَمَنِى اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ الْفَا قَالَ فَقُدُتُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُمَّ اغْفِرُ لَا مِنْ اللهُ ال

بُسِ نَبِيٍّ وَآنَا بْنُ أُمَيْمَةٍ وَآنَا آحَافُ ثَلَاثًا وَّاثْنَيْنِ قَالَ اَوَلَا تَقُولُ حَمْسًا قُلْتُ لاَ قَالَ فَمَا هُنَّ قُلْتُ آخَافُ اَنُ اَهُولَ بِعَيْسِ عِلْمِ وَاَنُ اُفْتِى بِغَيْرِ عِلْمٍ وَاَنُ يُصْرَبَ ظَهْرِى وَاَنُ يُشْتَمَ عِرُضِى وَاَنُ يُؤْخَذَ مَالِى بِالضَّرْبِ هَلَذَا حَدِيْتٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِجَاهُ

مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میں تبھی لاعلمی کی وجہ سے کوئی بات کہددوں اور بیاکہ میں بےعلم فتو کی جاری کردوں۔اور بیاکہ میری پیٹیے ماری جائے اور بیاکہ میری عزت پر گالیاں دی جائیں اور بیاکہ میرا مال ہتھیا لیا جائے۔

3328 عَدْنَى اللهِ عَدْنَى الشَّيْخُ اَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَدُّثَنَا اللهُ عَنْهُ، قَالَ:قَالَ وَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ:قَالَ وَصُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ لِيَسْعُفُوبَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلامُ اَخْ مُوَاحِيًّا فِى اللهِ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ : يَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ لِيَسْعُفُوبَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلامُ اَخْ مُوَاحِيًّا فِى اللهِ، فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ : يَا يَعْفُوبُ، يَعْ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ ذَا يَا يَعْفُوبُ، يَعْ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ : يَا يَعْفُوبُ النَّيْ بِنْيَامِينَ، قَالَ : فَقَالَ : اَمَّا اللّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ : يَا يَعْفُوبُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ : يَا يَعْفُوبُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ : يَا يَعْفُوبُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُو لَكَ المَا تَشْتُحُونَ يَا يَعْفُوبُ اللّهُ عَيْرِى ؟ قَالَ : فَقَالَ يَعْفُوبُ إِنَّمَا الشَّكُوا يَتِى اللّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَالَ : يَا يَعْفُوبُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَالَ : يَا يَعْفُوبُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَالَ : يَا يَعْفُوبُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَالَ : اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَالَ : اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَقَالَ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللللّه

عديث: 8328

اخترجته ابسواليقناسب البطيسرانس في "معجبه الصغير" طبيع البكتب الاسلامي وارعبار بيروبت لبنان/عبان 1405ه 1985ء وقه

آردُت، قَالَ: فَآنَاهُ جِبْرِيْلُ، فَقَالَ: إِنَّ السَّلَة يُقُولُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ آبَشِرْ، وَلَيَفُرَخُ قَلْبُكَ، فَوَعِزَّيِى لَوْ كَانَ مَيْسُرِ لَنَسَرْتُهُ مَسَا فَاصْنَعُ طَعَامًا لِلْمَسَاكِينِ، فَإِنَّ آحَبُّ عِبَادِى إِلَى الْآئِيبَاءُ، وَالْمَسَاكِينُ، آتَلْوِى لِمَ آذْمَهُ مُ مَيْسُولُكُ، وَصَنَعَ إِخُوةُ يُوسُفَ بِهِ مَا صَنَعُوا ؟ إِنَّكُمْ ذَبَحْتُمْ شَاةً، فَآتَاكُمْ مِسْكِينٌ يَتِيمٌ، وهُو صَالِمٌ، فَلَمْ تُعُلِيمُوهُ وَمِنْهُ شَهْنًا، قَالَ : فَكَانَ يَعْفُونُ بَعْدَهَا إِذَا آزَادَ الْعَدَاءَ آمَرَ مُنَاوِيًا فَنَادَى، آلا مَنْ آزَادَ الْعَدَاءَ مَسَاكِينِ، فَلَمْ تُعُلِيمُ وَمُ مِنْ مَعْدَا فَى صَالِمًا آمَرَ مُنَاوِيًا، فَنَادَى آلا مَنْ كَانَ صَالِمًا مِنَ الْمَسَاكِينِ مِنَ الْمُسَاكِينِ مَا لَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ الْعَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ، قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ، قَالَ الْعَامُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

الله معرت الس بن ما لك اللفظ فرمات بين كدرسول الله مَاللَقِهُم في ارشاد فرمايا: الله تعالى ك نبي حضرت ليعقوب عليه کے ایک مند بولے ہمائی منے ایک دن انہوں نے ہو جما: اے یعقوب ملیہ اسکی بیدائی کیوں زائل ہوگئی ہے؟ اور آپ کی مر كيول جمك كى سے؟ يعقوب مليك فرمايا: ميرى بينائى زائل مونے كى وجد يوسف مليك كرال ميں رونا ہے اور ميرے بينے "لا مین" کے م میں میری مرفم ہوگئ ہے (آپ سال اللہ نے فرمایا) حضرت جرائیل ملی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے: اے یعقوب علیا الله تعالی آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے جمہیں اس بات سے حیا جہیں آتی ہتم میرے فیرکے پاس میر اهمکوہ کررہے جرائیل الله اے کہا: اے یعقوب الله امیں جا تنا ہوں جوآپ شکایت کررہے ہیں۔ محرحضرت یعقوب الله ان کہا: اے میرے رب! کیا تواس بوار معضعیف پررم دین کرتا تو نے میری بینائی زائل کردی ہے اور جھے کج پشت کردیا ہے تو میری خوشبو مجھے اونا دے، میں مرنے سے پہلے اس کوسو کھولوں پھر تو جو جائے میرے ساتھ معاملہ کرلے۔ پھر حضرت جرائیل ملیشان کے باس آئے اور فرمایا: الله تعالی آب کوسلام کهدر با ہے اور آپ سے فرمار باہے: تو خوش ہوجا اور تیراول شاد مان ہوجائے ، مجھے میری عزت کی قسم ہے اگروہ (تیرے بینے) مربھی مجے ہوتے تب بھی ہم ان کوزندہ کرے آپ سے ملادیت ۔ آپ سکینوں کے لئے کھانا تیار کریں (اور ان کو کھلائیں ) کیونکہ میرے بندوں میں سے انبیاء کرام اور مساکین جھے سب سے زیادہ بیارے ہیں کیا تہمیں معلوم ہے کہ میں نے تہاری بینا کی کیوں زائل کی اور تہاری پشت میزهی کیوں کی؟ اور پوسف ملینا کے ساتھ اس کے بھائیوں نے جورویا امتیار کیا تھا وہ کیوں ہوا؟ (اس کی وجہ بیتی کہ) ایک دفعہ تم نے بحری ذبح کی تھی تبہارے پاس ایک پیتیم سکین آیا تھا اور وہ روز و دار تھا لیکن تم نے اس کو پھر بھی شکھلایا ( آپ مُلالٹائل نے ) فرمایا اس کے بعد یعقوب ملائلانے بیعادت بنالی تھی کہ جب نا شتہ کرنے لگتے تو منا دی کو

تھم دیتے وہ ندا دیتا کہ جوکوئی ناشتہ کرنا جا ہتا ہے، وہ یعقو ب ملیٹا کے ہمراہ ناشتہ کرلے اور جب آپ روزہ رکھتے (اورافطار کرنے کگتے ) تو منادی کوتھم دیتے ، وہ بیاعلان کرتا جوکوئی مسکین روزہ دارہو، وہ یعقوب ملیٹا کے ہمراہ روزہ افطار کرے۔

امام حاکم میمالی کہتے ہیں: حفص بن عمر بن الزبیر کے ہاتھ کی تحریر کے بارے میں میری اطلاع یہی ہے اور میرا خیال ہے کہ ' الزبیر' راوی کی فلطی ہے کیونکہ بیعص بن عمر بن عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری ہیں جو کہ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹا کے مجتبعے ہیں اورا مرحقیقت یہی ہے تو بیصدیث مجمعے ہے۔

اورامام ابویعقوب اسحاق بن ابراجیم انحظلی نے اس حدیث کونسیر میں مرسلا درج کیا ہے۔

3329 - أَخْسَرَكَاهُ آبُوُ زَكْرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّكَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ آنْبَا عَمُرُّو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا زَافِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيِى بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ آنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِى الله عَنْهُ عَنْ رَّسُوْلِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ لِيَعْفُوْبَ آخِ مُوَّاحِبًا فَذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِنَحْوِهِ

ایک مند بولا عصرت الس بن بولاد ما کسے مروی ہے کہ رسول الله من الله علی ارشاد فرمایا: حضرت لیعقوب ملی کا ایک مند بولا محال تھا۔ پھراس کے بعد گزشتہ صدیث جیسی صدیث بیان کی۔

3330 حَدِّلُكَ الرَّحْمَٰنِ بُنُ وَاقِدٍ الْحِرَائِقُ بَكْمٍ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ حَدَّلْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْمَعْمَرِيُّ حَدَّلْنَا ابْوَ مُسْلِمٍ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ وَاقِدٍ الْحِرَائِقُ حَدَّلْنَا اِبْرَاهِمْ بْنُ سَعْدٍ حَدَّلْنِى صَالِحٌ بْنُ كِهُسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً بْنِ الرَّحْمَٰ الرَّسُلُ وَظَنُوا اللَّهُمْ قَلْ الرَّسُلُ وَظَنُوا اللَّهُمْ قَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْوَسُلُ الرَّسُلُ وَظَنُوا اللَّهُمْ قَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْ تَكُونَ الرَّسُلُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ ا

هلدًا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَكُمْ يُعَرِّجَاهُ

+ - معرت مروه بن الزبير اللفاس روايت ب(وه فرمات بين) ميس في الله تعالى كارشاد:

حَتَّى إِذًا اسْتَيَّاسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا النَّهُمْ قَدْ كُذِّبُو السِّعَيَّاسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا النَّهُمْ قَدْ كُذَّبُو الدسف: 110)

" يهال تك كه جب رسولوں كوظا مرى اسباب كى اميد خدرى اور لوگ سمجے كدرسولوں نے فلط كها تقا" \_

(ترجمه كنزالا بمان، امام احدرضا بهينة)

میں نے حضرت حاکثہ بڑا تناہ اواقع وہ لوگ نا امید ہو گئے تھے کہ ان کولوگوں نے جمئلا دیا تھا، ام المومنین بڑا تا نے فرمایا: معاذ اللہ اانبیاء کرام بڑا ناماللہ تعالی کے متعلق ایبا نظر پیس رکھ سکتے وہ تو رسولوں کے بیروکارلوگ تھے، جب ان سے اللہ تعالی کی مدو میں تا خیر ہوگی اور ان پر آز ماتش سخت تر ہوگئیں تو رسولوں نے بیگمان کیا ان کے بیروکاروں کو مجٹلادیا گیا ہے۔

الحرجة ابو عبدالله امصيد البطارق كحى"صبعيمه"؛ ( طبيع تالث ) دارا بن كثير: بينامه بيروست لبنان؛ 407 [1987،1987

### ن الله الم بخارى مِكَالَدُ الم الم الم مُؤالَدُ كَ معيار كم مطابق صحى به كيكن شيخين مِينالة النه السيق فهيس كيا-13- تَفْسِيرُ سُوْرَةِ الرَّغِدِ

بِسُعِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3331 حَدَّثَنِي عَلِى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِي، وَهِ شَامُ بْنُ عَلِيّ السَّدُوسِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُؤْسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُؤسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِع، عَنْ سُمَيْرٍ، عَنْ السَّدُوسِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُؤسَى بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : إِنَّ رَبَّكُمْ تَعَالَى، يَقُولُ : لَوْ آنَّ عِبَادِى آطَاعُونِى لاَسُقَيْتُهُمُ الْمُطَرِ بِاللَّيْلِ، وَاطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمُسَ بِالنَّهَارِ، وَلَمُ السَّمِعُهُمْ صَوْتَ الرَّعُدِ، هَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشَّمُسَ بِالنَّهَارِ، وَلَمُ السَّمِعُهُمْ صَوْتَ الرَّعُدِ، هَا السَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشَّمُسَ بِالنَّهَارِ، وَلَمُ السَّمِعُهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ،

# سورة الرعد كي تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَ عَلَيْهِ عَلْ

😁 😚 میصدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشانیداورامام سلم میشانید نے اسے قل نہیں کیا۔

3332 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ "كَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ (الرعد: 39) مِنْ آحَدِهِمَا وَيُنْفِثُ وَهُوَ عَرِيْبٌ وَيُنْفِثُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ آيُ جُمْلَةَ الْكِتَابِ قَدِ احْتَجَ مُسُلِمٌ بِحَمَّادٍ وَاحْتَجَ البُحَارِيُّ بِعِكْرَمَةَ وَهُوَ غَرِيْبٌ صَعِيْحٌ مِنْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَسَعِيْحٌ مِنْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

ارشاد: الله بن عباس الله الله تعالى كارشاد:

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ (الرعد: 39)

"الله جوج بيمناتا" (ترجمه كنزالا بمان، امام احمر رضا ميللة)

### حميث: 3331

اخدجه ابوعبدالله التبيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطيه قاهره مصرارقه العديث: 8693 اخرجه ابوداقد الطيالسي في "مسنده" طبيع دارالسعدفة بيسروت لبستان رقم العديث: 2586 اخترجسه ابنومنعسسند السكسني في "مسسنده" طبيع مكتبة السنة قاهره مصر\* 1408ه/1883 درقم العديث:1424

کے متعلق فرماتے ہیں: بیردو کتابوں میں سے ایک کی بات ہے۔ وہ دو کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب میں جو جا ہتا ہے مٹادیتا ہے اور جو جا ہتا ہے ٹابت رکھتا ہے اور اس کے پاس''ام الکتاب'' ہے یعنی پوری کتاب ہے۔

ام بخاری مُواللہ نے عکرمہ را اللہ کی روایات نقل کی ہیں اور امام سلم مُواللہ نے حماد کی روایات نقل کی ہیں اور بیر صحیح ہے کیکن شیخین میں اور بیر صحیح ہے کیکن شیخین میں اور بیر صحیح ہے کیکن شیخین میں اور بیر کھانہیں کیا ہے۔

3333 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ مَحْمُودٍ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا حَنُظَلَةُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لا يَنْفَعُ الْحَدُّرُ مِنَ الْقَدْرِ وَلكِنَّ اللهَ يَمْحُو بِالدُّعَاءِ مَا يَشَاءُ مِنَ الْقَدْرِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

→ → -حضرت عبدالله بن عباس و الله فرمات بین: تقدری سے بھا گنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ دعاکی وجہ سے جتنی جا ہے تقدیر بدل دیتا ہے۔

🟵 🥸 میصدیث می الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قتل نہیں کیا۔

3334 النَّهُ وَكُورِيَّا الْعَنْبَوِيُّ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ السَّلامِ حَلَّثَنَا اِسْحَاقٌ ٱنْبَاَ عَبُدُ الرَّزَاقِ ٱلْبَا النَّـوُرِيُّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: ٱوَلَمْ يَرَوُا آنَا نَاتِى الْاَرْضَ نَتْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا (الرعد: 41) قَالَ مَوْثُ عُلَمَائِهَا وَفُقَهَائِهَا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله بن عباس ولا الله تعالى كارشاد:

أَوَ لَمْ يَرَوا آنَّا لَاتِي الْأَرْضَ لَنَقُصُهَا مِنْ اَطُرَافِهَا (الرعد: 41)

'' کیاانہیں ٹییں سوجھتا کہ ہم ہرطرف سےان کی آبادی گھٹاتے آ رہے ہیں''۔ ( ترجمہ کنزالا بمان،اما م احدرضا ہوائلہ) کے متعلق فرماً تے ہیں:اس سے مراداس قوم کے علاءاور فقہاء کی موت ہے۔

الاسناد بيكن امام بخارى مُوالله المسلم مُوالله في الله المسلم مُوالله في الله المسلم مُوالله في الله المسلم مُوالله المسلم مُوالله المسلم مُوالله المسلم المالله ال

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3335 - أَخْبَوَلَمَا أَبُو زَكُوِيًّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ

حميثه : 3335

اخسرجه ابـومـعبد الدارمى فى "منته " طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه· 1987ء رقم العديث: 46 اخـرجه ابوالقاسم الطبرائى فى "معجبه الكبير" طبع، مكتبه العلوم والعكم· موصل 1404ه/ 1983ء رقم العديث:16610 اِبْرَاهِيْمَ آنَبَا يَوْيُدُ بُنُ آبِى حَكِيْمٍ حَدَّنَا الْحَكُمُ بُنُ آبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ عِثْكُرَمَةَ يَقُوْلُ قَالَ بُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آهُلِ السَّمَاءِ وَفَضَّلَهُ عَلَى آهُلِ الْاَرْضِ قَالُوْا يَا بُنَ عَبَّاسٍ فَهِمَا فَضَّلَهُ عَلَى آهُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى آهُلِ السَّمَاءِ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّى اِللهٌ عَلَى آهُلِ السَّمَاءِ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّى اِللهٌ عَلَى آهُلِ السَّمَاءِ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّى اللهُ عَلَى آهُلِ السَّمَاءِ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللهُ عَلَى آهُلِ النَّهُ عَلَى آهُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى آهُلِ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا آرُسُلُنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ (ابراهيم : 4) الْايَةَ وَقَالَ لِمُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا آرُسُلُنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ (ابراهيم : 4) الْايَة وَقَالَ لِمُحَمَّدِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا آرُسُلُنَاكَ إِلَّا كِنَاسٍ بَشِيْرًا وَلَالِهُمَّ (سِبَا: 28) فَآرْسَلَهُ إِلَى الْحِيْ وَالْإِنْسِ

هلدًا حَدِيْتُ صَدِيدُ الْإِسْلَادِ فَإِنَّ الْحَكَمَ بْنَ آبَانٍ قَدِ احْعَجَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِّنَ آلِمَّةِ الإسكرمِ وَلَمْ يُحَرِّجَهُ لشَّيْحَان

# سورة ابراہيم كي تفسير

يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ ﴿ وَحَفِرت عَبِدَاللَّهُ بَنِ عَبِاسِ وَاللَّهِ أَمْ مَاسِتَ بَيْنِ اللَّهُ تَعَالَى فَعَمِدُ مَا لَا لِيَّا اللّهُ عَبِلَ اللّهُ تَعَالَى فَعَمِدُ مَا لَا لِيَّا اللّهُ عَبِلَ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَا

وَمَنْ يَكُلُ مِنْهُمْ إِلِيْ إِلَّهُ قِنْ دُوْدِهِ فَلَالِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَلَالِكَ نَجْزِى الطَّالِمِيْنَ (الانبياء: 29) ''اوران میں جوکوئی کے میں اللہ کے سوامعبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے ہم الی ہی سزا دیے ہیں ستمگاروں کو'۔ (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمدرضا مُهاللہ)

اورالله تعالى في مرسل الله ك لي فرمايا ب:

إِنَّا فَعَحْنَا لَكَ فَعُحًا مُّينِمًّا لِيَعْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَآخَرَ (الفعج :1)

"ب فیک ہم نے تہارے لئے روش فنخ فر مادی تا کہ اللہ تنہارے سبب سے گناہ تغفے تنہارے انگلوں کے اور تنہارے انگلوں کے اور تنہارے میکوں کے '۔ (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضا بھلیہ)

لوگوں نے کہا: الله تعالى نے آپ کوز مین والوں پر كيسے فضيلت دى ہے؟ آپ نے فرمايا: الله تعالى ارشا، فرماتا ہے:

وَمَا ٱزْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ (ابراهيم : 4)

''اورہم نے ہررسول اس کی قوم ہی گی زبان میں ہمیجا''۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا میں اللہ اللہ )۔ اور محمد کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا: وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَالَّةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيْرًا (سبأ: 28)

''اورا ہے مجبوب ہم نے تم کونہ بھیجا مگرالیکی رسالت سے جوتمام آ دمیوں کو گھیرنے والی ہے خوشخبری دیتا اورڈ رسنا تا''۔ ( ترجمہ کنز الا بیان ، امام احمد رضا بھیلیہ)

چنا نچاللدتعالی نے حضور منافیق کوتمام جنات اورانسانوں کے لئے رسول بنا کر جیجا ہے۔

کی کی سیحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے کیکن شیخین میشد اندان اسے نقل نہیں کیا کیونکہ اُنگہ اسلام کی ایک جماعت نے تھم بن ابان کی روایات نقل کی ہیں۔

3336- اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ اَنْبَاۤ اَحْمَدُ بُنُ مَهُرَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ اَنْبَاۤ اَحْمَدُ بُنُ مَهُرَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُوسَى اَنْبَاۤ اِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّه عَنْهُ آنَهُ قَالَ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ آنَهُ قَالَ عَشُواْ عَلَيْهَا فَوَاهِمُ فِى اَفُواهِمُ (ابراهيم : 9) قَالَ عَضُواْ عَلَيْهَا

هَٰذَا حَدِيْتُ صَعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُعَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت عبدالله الأثناء الله تعالى كارشاد:

فَرَدُّوا اَيُدِيَهُمْ فِي اَفْوَاهِهِمْ (ابراهيم: 9)

''تووہ اپنے ہاتھا پنے منہ کی طرف لے گئے'۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا مُؤلِّدُ )

كمتعلق فرمايا انهول في السيخ الته چبالئے۔

😂 🥸 بیرحدیث امام بخاری مُینینیا ورامام سلم مُینینیا کے معیارے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مِینینا نے اسے قان نہیں کیا۔

3337 - اَخْبَونَا البُو زَكُويَّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ اَنْبَا عَبْدُ اللهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: فَرَدُوْا اَيْدِيَهُمْ فِي اَفْوَاهِهِمُ اللهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: فَرَدُوْا اَيْدِيَهُمْ فِي اَفْوَاهِهِمُ اللهِ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: فَرَدُوْا اَيْدِيَهُمْ فِي اَفْوَاهِهِمُ

(ابراهيم: 9) قَالَ عَبُدُ اللَّهِ كَذَا وَرَدَ يَدَهُ فِي فِيهِ وَعَضَّ يَدَهُ وَقَالَ عَضُوا عَلَى آصَابِعِهِمْ غَيْظًا

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ بِالزِّيَادَةِ عَلَى شَرْطِهِمَا

♦ ♦ -حضرت عبدالله والتُون الله تعالى كارشاد:

فَرَدُّوا الَّدِيهُم فِي اَفُواهِهِم (ابراهيم: 9)

"تووه اپنے ہاتھا پے منہ کی طرف لے گئے"۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احدرضا میں ا

کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اپناہاتھ منہ میں ڈال کر دانتوں سے چبا کر فرمایا بیوں (وہ لوگ اپنے ہاتھ منہ میں لے گئے تھے ) پھر فرمایا: انہوں نے غصے میں اپنی انگلیوں کو دانتوں سے چبایا۔

3338- أَخُبَرَنِي الشَّيْخُ اَبُوْ بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ، انْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ

سُلَيْ مَانَ الْوَاسِطِیُّ، حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ بُنِ خُنيُسٍ، عَنْ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ آبِیُ رَوَّادٍ، عَنُ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَـمَّا ٱنُوزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَی نَبِیّهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ: یَانَیْهَا الَّذِینَ الْمَنُوا قُوا اللهِ مَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَی اصْحَابِهِ ذَاتْ لَیُلَةٍ، اَنْهُ سَکُمُ وَاهْلِیکُمْ نَارًا (التحریم: 6) تَـلاهَا تَلاهَا رَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَی اَصْحَابِهِ ذَاتْ لَیَلَةٍ، اَوْ قَالَ : يَـوْمٍ فَـحَرَّ فَتَّـی مَـغُشِیّا عَـلَیْهِ، فَوَصَعَ النّبیُّ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَدَهُ عَلَی فُوَادِهِ، فَإِذَا هُوَ یَتَحَرَّكُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَدَهُ عَلَی فُوَادِهِ، فَإِذَا هُو یَتَحَرَّكُ، فَقَالَ دَسُولُ اللهِ عَنْ وَجَلّهُ : يَا رَسُولُ اللهِ، آمِنْ بَيْنِنا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ : اَمَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ اللهِ عَزَّوَجَلً : ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِی وَخَافَ وَعِیْدِ (ابراهیم: 14) اللهِ عَزَّوجَلً : ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِی وَخَافَ وَعِیْدِ (ابراهیم: 14) هذَا حَدِیْکُ صَحِیْحٌ الْاسْنَادِ وَلَمْ یُحُرِجَاهُ

♦ ♦ -حفرت عبدالله بن عباس الله فرمات بين جب الله تعالى في اليه بي بريه آيت اتارى:

يَآتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحريم: 6)

"ا المان والواا بني جانون اورا پي همر والون كوآگ سے بچاؤ" (ترجمه كنز الايمان، امام احمد رضا ميليد)

تورسول الله مَا الله م

ذُلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيْدِ (ابراهيم: 14)

'' بیاس کے لئے ہے جومیر ہے حضور مُناہیم کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جوعذاب کا تھم سنایا ہے اس سے خوف کرے''۔ (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا مُناہیہ)

😁 😌 میحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قان نہیں کیا۔

3339 آخُبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيُّ، أَنْبَأَنَا آبُو الْمُوجِهِ، أَنْبَآنَا عَبُدَانُ، آنْبَآنَا عَبُدُ اللهِ، أَنْبَآنَا عَبُدُ اللهِ أَنْبَآنَا عَبُدُ اللهِ أَنْبَآنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُسُرٍ، عَنُ آبِى أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَيُسُقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ، يَتَجَرَّعُهُ (ابراهيم: 17-16) قَالَ: يُسَقَّرُ بُ اللهِ فَيَتَكَرَّهُهُ، فَإِذَا الْدُنِى مِنْهُ شَولى وَجُهَهُ، وَوَقَعَتْ فَرُوةً رَأْسِهِ، فَإِذَا شَرِبَ قَطَّعَ امْعَاءَ هُ، حَتَّى يَخُرُجَ مِنْ دُبُرِهِ، يَقُولُ اللهُ: وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ

### حديث: 3339

اخسرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه"، طبع داراحياء التراث العربی· بيروت' لبنان· رقم العديث: 2583 اخرجه ابو عبدالله الشيبانی فی "مستده" طبع موسسه قرطبه قالوره· مصر رقم العديث: 22339 اخبرجه ابوعبدالرحين النسائی فی "ستنه الکبرلی" طبع دارالکتب العلمیه بیروت لبنان 1411ه/ 1991 وقم العدیث: 11263 اخبرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الکبیر" طبع مکتبه العلوم والعکم نموصل 1404ه/1983 و رقم العدیث 7460 اَمُعَاءَ هُمُ (محمد طَالِيُّمُ: 15) وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُوة بِئُسَ الشَّرَابُ (الكهف : 29)

هاذا حَدِيْكُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

-حضرت ابوامامہ ڈاٹھئے سے روایت ہے، نی اکرم مُاٹھئے نے اللہ تعالی کے ارشاد:

وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ، يَتَجَرَّعُهُ (ابراهيم: 17-16)

"اورات بيپكاياني پلايا جائے گا بمشكل اس كاتھوڑ اتھوڑ الكونٹ لے گا"۔ (ترجمه كنز الايمان، امام احمد رضا مُوليلة)

ے متعلق فر مایا: وہ پانی اس کو پیش کیا جائے گا تو وہ اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرے گا۔ جب وہ اس کواپنے قریب کرے گا تو اس کا چبرہ بھسم ہوجائے گا اور اس کے سرکی کھال بالوں سمیت جھڑ جائے گی اور جب وہ پٹے گا تو اس کی انتزیاں جائیں گی اور اس کے پاخانہ کے مقام سے خارج ہوجائیں گی۔اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَّعَ آمْعَاءَ هُمْ (محمد مَا اللَّهُ: 15)

''اورانہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا کہ آنتوں کے فکڑے فکڑے کردے'' (ترجمہ کنزالا بمان امام احمد رضا میشد )

اورالله تعالی فرما تاہے:

وَإِنْ يَّسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوِى الْوُجُوةَ بِئُسَ الشَّرَابُ (الكهف: 29)

''اوراگر پانی کے لئے فریاد کریں تو ان کی فریا دری ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دینے (کھولتے ہوئے) دھات کی طرح ہے کہان کے منہ بھون دے گاکیا ہی برا پینا ہے' (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُوسِلاً)

المراد الم الم الم المراد المراد الم المراد الم المراد الم المراد الم

3340 حَدَّثِنِي مُحَمَّدٌ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ اَنَسٍ الْقَرَشِيِّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَـزِيْـدَ الْـمُقُرِءُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّثِنِي مُحَمَّدٌ بُنُ مَالِكٍ عَنِ الْبَرَّاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى الله عَنُهُ: تَحِيَّتُهُمُ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ (الاحزاب: 44)قَالَ يَوْمَ يَلْقَوْنَ مَلَكَ الْمَوْتِ لَيْسَ مِنْ مُّؤُمِنٍ يَقْبِضُ رُوْحَهُ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

-حضرت براء بن عازب رئائنًا في الله تعالى كارشاد:

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلُقَوْنَهُ سَكَامٌ (الإحزاب: 44)

"ان کے لئے ملتے وقت کی دعاسلام ہے"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا سُطَنَة)

کے متعلق فرمایا: ملک الموت جس مومن کی بھی روح قبض کرنے آتے ہیں، پہلے اس کوسلام کہتے ہیں (بعد میں روح قبض کرتے ہیں )

😁 🧐 پیمدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قان ہیں کیا۔

3341 الْحُسَيْنُ بُنُ اَيُوبَ، حَدَّثَنَا اَبُو يَحْيَى بُنُ اَبِي مُرَّةَ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ الْعَظَّارُ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ الْعَظَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبُحَابِ، عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : أَيْعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنَاعٍ مِنْ بُسُرٍ، فَقَرَا : مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ (ابراهيم: 24) قَالَ: هِمَى النَّخُلَةُ هَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِقِنَاعٍ مِنْ بُسُرٍ، فَقَرَا : مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ (ابراهيم: 24) قَالَ: هِمَى النَّخُلَةُ هَالَهُ عَدْدُا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ وَصَرْتِ انْسَ بِنِ مَا لَكَ رَبِي اللَّهُ مَا يَتِي مِينَ رَسُولَ اللَّهُ مَا أَنَّهُ كَا زَهِ مُعْجُورُونَ كَ بِاغْ مِينَ تَشْرِيفِ لا يَ اوريهِ آيت

مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ (ابراهيم: 24)
" پاكيزه بات كي مثال جيسے ياكيزه در دت " (ترجم كنزالا يمان ،امام احررضا المنظة)

اورفر مایا: (اس شجرے مراد) کجھور کا درخت ہے۔

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَالٍ وَبَسَامُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ الصَّيْرَفِيُّ مِنْ ثِقَاتِ الْكُوفِيِّيْنَ مِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُمْ وَلَمُ بَحَرِّ جَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ الوالطفيل عامر بن واثله كابيان ہے: ايك دفعه حضرت على الثاقظ كھڑ ہے ہوئے اور فرمايا: اس دن ہے پہلے ميں متمہيں ڈھونڈ ہے نموں جو بچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھالواور مير ہے بعد تمہيں مير ہے جيسا آ دى نہيں مل سكے گا جس ہے تم ہر طرح كے سوال كرسكو۔ تو ابن الكواء كھڑ اہوا اور بولا: وہ كون لوگ ہيں جنہوں نے اللہ تعالى كی نعمت ناشكری سے بدل دی اور اپنی قوم كو تباہی كے گھر لا اتارا؟ آپ نے فرمايا: قريايا: قريايا: قريايا: قريايا: قريايا: وہ حوراء والے منافقین۔ اس نے كہا: تو وہ كون لوگ ہيں جن كی دنيوى زندگی كی كوششیں ہے كار ہوگئيں جبكہ وہ گمان بير كھتے ہيں كہ انہوں نے بہت اچھے عمل كئے ہيں؟۔ آپ نے فرمايا: وہ حوراء والے ہيں۔

ان کی میروریث سی سیری اس کی سند) عالی ہے اور صبام بن عبدالرحمٰن القیر فی ثقه کوفیوں میں سے ہیں،ان کی احادیث

### حديث: 3341

اخرجيه ابيو عيسسي الشرمسذى في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان رقم العديث: 3119 اخرجه إبوعبدالرحين النسسائي في "بننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقم العديث:1226

جمع کی جاتی ہیں لیکن امام بخاری مُعَنَّلَة اور امام سلم مُعَنَّلَة نے اس روایت کو قانبیں کیا ہے۔

343 ـ حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بَنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عَلِيّ بَنِ مَيْمُوْنِ الرَّقِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عَلِيّ بَنِ مَيْمُوْنِ الرَّقِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عَلِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّ : يُوسُفَ الْفَرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفَيَانٌ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرٍو ذِى مَرِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّ : وَاحَلَّوْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى عَنْ عَمْرُونِ مِنْ قُريشٍ بَنُو أُمَيَّةً وَبَنُو الْمُغِيْرَةِ فَآمَّا بَنُو الْمُغِيْرَةِ فَامَّا بَنُو الْمُغِيْرَةِ فَقَدْ فَطَعَ اللَّهُ دَابِرَهُمْ يَوْمَ بَدُرٍ وَآمَّا بَنُو اُمَيَّةً فَمَتَّمُوْا اللَّه حِيْنِ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُنَحَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت على والتؤنف الله تعالى كارشاد:

وَاَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (ابراهيم: 28)

"اورانہوں نے اپنی قوم کوتاہی کے گھرلاا تارا" (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا مُعَلَّمَةً)

متعلق فرمایا۔ بیقریش کے سب سے بوے دوفا جر قبیلے تھے۔

(1) بنواميه

(2) بنوالمغير ٥-

بومغیرہ کی تواللہ تعالی نے جنگ بدر کے دن جڑکا کے دی تھی تا ہم بنوامیہ ابھی تک بیج ہوئے ہیں۔

😌 🤃 بیحدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری وکیشہ اورامام سلم وکیشہ نے اسے قان نہیں کیا۔

3344 حَدَّقَنَا مَوْنَ، حَدَّقَنَا آبُو سَعِيْدٍ آحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّقَنَا مُوْسَى بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّقَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الطَّبِّيُّ، حَدَّقَنَا مَوْسَى بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّقَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الطَّبِّيُّ، حَدَّقَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّقَنَا دَاوُدُ بْنُ آبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّغِيِّ، عَنْ مَسُرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ : قَدَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْمَ تُبَدَّلُ الْارْضُ غَيْرَ الْارْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا اللهُ عَنْهَا، قَالَ : قَدَرَ السَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا اللهُ عَلَيْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (ابراهيم : 48) قُلْتُ : اَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: عَلَى الضِّرَاطِ،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُوِجَاهُ

♦ ♦ - ام المومنين حضرت عا تشصد يقد فالفافر ماتى بين: رسول الله مَالْيَوْمُ نه يه يه يرهى:

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْآرْضُ غَيْرَ الْآرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوْا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (ابراهيم: 48)

### حديث: 3344

اضرجه ابوالعسيس مسلم النيسسابورى فى "صعيمه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2791 اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 24741 اضرجه ابوحاتم البستى فى "صعيمه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقم العديث: 331 اضرجه ابوبكر العبيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلميه مكتبه البتنبى بيروت قاهره وقم العديث: 274 اضرجه أبن راهويه العنظلى فى "مسنده" طبع مكتبه الايعان مدينه منوره (طبع العلم) الملاء 1418ه/1991 وقم العديث: 1438

''جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوااور آسان اورلوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پرغالب ہے'' (ترجمہ کنز الایمانی ،امام احمد رضا پھٹائیہ)

میں نے یو چھا:اس دن اوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: ''مل صراط' پر۔

🟵 🤁 میحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشیاورامام سلم میشد نے اسے قان ہیں یا۔

تَفُسِيْرُ سُوْرَةِ الْحَجْرِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيْمِ

3345 - أَخُبَرَنَا ٱبُو زَكَرِيَّا يَحُيى بَنُ مُحَمَّدٍ الْعَنبِرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ السَّلامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ ٱنْبَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءٍ بُنِ السَّائِبِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا يَزَالُ اللهُ يَشْفَعُ وَيُدُخِلُ الْجَنَّةَ وَيُدُخِلُ الْجَنَّةَ فَذَاكَ حِيْنَ يَقُولُ : رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسُرِعَنُ وَلَيْدُوا مُسْلِمِيْنَ فَلْيَدُخُلِ الْجَنَّةَ فَذَاكَ حِيْنَ يَقُولُ : رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ كَانُوا مُسْلِمِيْنَ (الحجر : 2)

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

### سورة الحجركي تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴾ ﴿ -حضرت (عبدالله) بن عباس الله في ماتے ہيں: (قيامت کے دن) الله تعالیٰ مسلسل شفاعت قبول کرتا رہے گا اور بندوں کو جنت میں داخل کرتا رہے گا اور دم کرتا رہے گا، شفاعت قبول کرتا رہے گاحتیٰ کے فرمائے گا: جو محض مسلمان ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ بیدوہ وفت ہوگا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

رُبَمًا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِيْنَ (الحجر: 2)

" بہت آرزوئیں کریں گے کا فر کاش مسلمان ہوتے " (ترجمہ کنز الایمان ،امام احدرضا مُعَاللَةً)

😌 🤁 میرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3346 حَدَّثَنَا اَبُو عُمَرَ حَفُصُ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا اَبُو عُمَرَ حَفُصُ بُنُ عُمَرَ عَفُصُ بُنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ مَالِكٍ، عَنُ آبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتُ تُصَلِّى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاةٌ حَسْنَاءُ مِنُ اَحْسَنِ النَّاسِ، وَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَالَ: كَانَتُ تُصَلِّى الْحَقْقِ الْآوَلِ، لاَنْ لَا يَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ فِى الصَّقِ الْمُؤَخِّرِ، فَإِذَا رَكَعَ، قَالَ يَسْتَقُدِمُ فِى الصَّقِ الْمُؤَخِّرِ، فَإِذَا رَكَعَ، قَالَ هَلَكَذَا، وَنَظَرَ مِنْ تَحْتِ اِبُطِهِ وَجَافَى يَدَيْهِ، فَٱنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِى شَأْنِهِمْ: وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقُدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقُدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقُدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقُدِمِيْنَ مِنْكُمْ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ، وَقَالَ عَمْرُو بَنُ عَلِيٍّ : لَمْ يَتَكَلَّمُ اَحَدٌ فِى نُوحِ بُنِ قَيْسٍ الطَّاهِي بِحُجَّةٍ وَلَهُ اَصْلُهُ مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

وَلَقَدُ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ (الحجر: 24)

"اوربے شک ہمیں معلوم ہیں جوتم میں آگے بوسے اور بے شک ہمیں معلوم ہیں جوتم میں پیچے رہے"

(ترجمه كنزالا بمان، امام احمد رضا بينات)

😁 😌 میحدیث می الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

اور عمرو بن علی کابیان ہے: نوح بن قیس الطاحی کے بارے میں کسی نے دلیل کے ساتھ اعتراض نہیں کیا اور اس حدیث کی اصل سفیان توری کی روایت ہے۔

وَ عَنْ اَبِي الْحَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الْمُسْتَقُدِمِيْنَ الصَّفُوفُ الْمُقَدَّمَةُ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ الصَّفُوفُ الْمُقَدَّمَةُ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ الصَّفُوفُ الْمُقَدَّمَةُ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ الصَّفُوفُ الْمُقَدَّمَةُ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ الصَّفُوفُ الْمُؤَخَّرَةُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْمُسْتَقُدِمِيْنَ الصَّفُوفُ الْمُقَدَّمَةُ وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ الصَّفُوفُ الْمُؤَخَّرَةُ

الله بن عباس الله عبات الله عبات الله المات بي

"المستقدمين" (\_\_\_مراد) الكي صفيل اور" المستاخوين" (\_\_\_مراد) بيچيل صفيل بيل-

حديث: 3346

اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرماله بيروت لبنان 1970/1993 ورقم العديث: 401 اخرجه ابوعيسى خزيمة النبسابورى فى "صعيعه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان رقم العديث: 1970 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياه الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3122 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاملاميه حلب شام · 1406ه 1986 ورقم العديث: 870 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1046 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 2784 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه / 1991 ورقم العديث: 942 ذكره ابويكر البيهقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/ 1991 ورقم العديث: 4950 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "مسنده" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه 1983 ورقم العديث: 1275 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالبعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 2712

3348 حَدَّثَنَا اَبَانٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنِ الْهَارُوْنَ الْفَقِيهُ اِمْلاءً حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا اَبُو نُعْيَم بَنُ اَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنِي رِبُعِيٌّ بُنُ حِرَاشٍ قَالَ اِبَّي لَعِنْدَعَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ خَلَيْنِي رِبُعِيٌّ بُنُ حِرَاشٍ قَالَ اِبِّي لَعِنْدَعَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَرَحْبَ بِهِ فَقَالَ تُوجِّبُ بِي يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقَدْ عَنْهُ جَالِسٌ إِذْ جَاءَ بُنْ لِطَلْحَة فَسَلَّمَ عَلَى عَلِيّ رَضِيَ اللّه عَنْهُ فَرَحْبَ بِهِ فَقَالَ تُوجِّبُ بِي يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقَدْ أَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْوَلُا فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْوَوَ جَلّ اللّهُ عَلَى صُدُورِهِمْ مِنْ عِلْ الْحُوانَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ

وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقُدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ (الحجر: 24)

"اورہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کہنے تھے سب سینے لئے آپس میں بھائی بھائی ہیں تختوں پرروبروبیٹے"۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا مينية)

تو ہمدان کے ایک آدمی نے کہا: اللہ تعالی اس ہے بھی زیادہ عدل کرنے والا ہے۔اس پرحضرت علی بڑا ٹھڑا تن گرج دار آواز میں بولے کہ پوراکل گونج اٹھا (آپ نے فرمایا) جب ان لوگوں میں ''ہمارا'' شارنہیں ہےتو پھرکوئی دوسراکون ہوسکتا ہے۔

🟵 🥸 بیحدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3349 آخبَرَكَ اَبُو زَكْرِيًّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْمُعَادُ بُنُ هِشَامٍ، صَاحِبُ الدَّسُتُوَائِيِّ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ آبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنُ آبِي سَعِيْدٍ السَّلامِ، صَاحِبُ الدَّسُتُوائِيِّ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ آبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنُ آبِي سَعِيْدٍ السَّلامِ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ السَّلامِ، صَاحِبُ الدَّسُتُوائِيِّ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ آبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ مَنْ اللَّهُ الْعَنْ الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اضرجه ابو عبدالله المعبد البغارى فى "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بيمامه بيروث لبنان 1407ه 1308 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "صعيده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 11110 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيمه" طبع موسسه الرماله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 7434 اضرجه ابويسلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 وقم العديث: 1186 اضرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب البفرد" طبع دارالبشائر الاملاميه بيروت لبنان 1409ه/1989 وقم العديث: 486 اخرجه ابومعبد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 والعديث 1988 اخرجه المدعد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408هـ 1408هـ 1408

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ النَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ وَالْجَنَّةِ، وَالْفَيْ عَلَيْهِ فَى الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا نُقُوا وَهُلِّبُوا، أَذِنَ لَهُمُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، وَالَّذِي النَّانِ وَالْجَنَّةِ، وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ حَدُهُمْ اَهُدَى لِمَسْكَنِهِ فِى الْجَنَّةِ مِنْ اَحَدِكُمْ لِمَنْزِلِهِ فِى الدُّنْيَا،

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْوِجَاهُ، لاَنَّ مَعْمَرَ بُنَ رَاشِدٍ رَوَاهُ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ رَجُلٍ، عَنْ آبِى سَعِيْدٍ وَلَيْسَ هٰذَا بِعِلَّةٍ، فَإِنَّ هِشَامًا الدَّسُتُوائِيَّ آعْلَمُ بِحَدِيْثِ قَتَادَةَ مِنْ غَيْرِهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَنِ الْوَسَانِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَمْ مَا تَ مِن بَدِيمَ مِنُولُ وَجَهُمْ سِي وَكَالًا جَائِكًا تُوانُ كُو الْنَ كَا وَالْ وَالْنَ لَا وَتَوْلَ جَمْتُ وَمِولَ اللَّهُ مَا لَيْ يَا وَلَا وَلَا وَالْنَا وَالْنَا وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِك

ی دیگی سے حدیث امام بخاری مُواللہ اور امام سلم مُواللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُواللہ نے اسے نقل نہیں کیا۔ کیونکہ معمر بن راشد نے اس کو قمادہ کے بعد ایک آ دمی کے واسطے سے حضرت ابوسعید ڈاٹھ کے سے دوایت کیا ہے اور بیرکوئی علت نہیں ہے کیونکہ مشام الدستوائی دوسروں کی بہنست قمادہ کی روایات زیادہ جانتے تھے۔

3350 حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا السِّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا ابُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ حَدَّثَنَا السِّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا ابُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ حَدَّثَنَا السِّرِيُّ بُنُ حُرْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: آنَّ فِى ذَٰلِكَ لآيَةً (الحجر: 77)قَالَ امَا تَرَى الرَّجُلَ يُرْسِلُ بِخَاتِمِهِ إِلَى اَهْلِهُ فَيَقُولُ هَاتُوا كَذَا وَكَذَا فَإِذَا رَاوَهُ عَرَفُوا آنَّهُ حَقٌ

هلدًا حَدِيثٌ صَعِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُعَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت (عبدالله) بن عباس على الله تعالى كفر مان:

اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَةً (الحجر : 77) -

" بينك اس مين نشانيال بين" (ترجمه كنزالا يمان الم احدرضا بينالله)

حديث 3351

آبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بُنُ جَعُفَرِ الْاَنْصَارِيُّ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ يَعْقُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ، عَنُ اُبَيِّ بُنِ كَعُبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :السَّبُعُ الْمَثَانِيُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ،

هَ لَذَا حَدِينَ عُ صَبِيعٌ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَقَدْ اَمْلَيْتُ طُرُقَ هلذَا الْحَدِيْثِ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرُآن

الله عَلَيْمَ في الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ في ارشاد فرمايا: "سبع مثاني" سورة فاتحد الله

اس حدیث کی دیگرسندیں میں نے کتاب' فضائل القرآن'میں ذکر کردی ہیں۔

3352 - أَخْبَرَنَا اللهُ وَكُرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنْبَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسُلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُوْتِى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَانِى وَالطُّولُ وَاوْتِى مُوسَى سِتًّا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رُ ﷺ فر ماتے ہیں: رسول الله سَالِیُّامُ کو''سبع مثانی اورطول''عطاکئے گئے اور موسیٰ علیا ا چھ(نشانیاں دی سمیں)

😌 🤀 پیچدیث امام بخاری مُوسِّدُ اورامام سلم مُرسِّدُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُرسَّدُ نے اسے نقل نہیں کیا۔

3353 - اَخْبَوَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَارُ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مَهْرَانَ حَدَّثَنَا عُبْيَدُ اللهِ بَنُ مُوسِلِي عَنُ اللهِ بَنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَارُ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مَهْرَانَ عَنُ اللهُ عَنُهُمَا فِي مُوسِلِي اللهُ عَنْ مُسُلِمِ الْبَطِيْنُ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي مُوسِلِي اللهُ عَنْهُمَا فِي عَنْ اللهُ عَنْهُمَا فِي عَنْ اللهُ عَنْهُمَا فِي اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّ : وَلَـ قَدُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْمَثَانِي وَالْقُرُ آنَ الْعَظِيْمَ (الحجر: 87). قَالَ الْبَقَرَةُ وَآلُ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءُ وَالْمَائِدَةُ وَالاَنْعَامُ وَالاَعْرَافُ وَسُورَةُ الْكَهُفِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلِي شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

ارشاد:

وَلَقَدُ الرَّيْنَاكَ سِبَعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ (الحجر: 87)

''اور بے شک ہم نےتم کوسات آیتیں دیں جود ہرائی جاتی ہیں اورعظمت والاقر آن''۔

(ترجمه كنزالا يمان ،امام احمد رضا بيلا)

ے متعلق فرماتے ہیں: (وہ سات سورتیں سے ہیں)

البقره، آل عمران ،النساء،الما كده ،الانعام ،الاعراف اورسورهُ كهف \_

بي صديث الم بخارى رئيستا وراما مسلم رئيستا كم معيار كم مطابق صح به يكن شخين رئيستا في الصفاق ثمين كيا - 3354 معيار كم مطابق صح به يكن شخين رئيستا في المواهيم النبا جويلاً على المواقع ا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ارشاد: عبد الله بن عباس فظالله تعالى كارشاد:

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ (الحجر: 90)

"حبيها بم نے باغثے والوں پراتارا" - (ترجمه كنزالا يمان ، امام احدرضا رات الله

الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْآنِ عِضِيْنَ (الحجر: 91)

"جنهوب نے کلام الٰہی کو تکے بوٹی کرلیا" (ترجمہ کنزالایمان،امام احدرضا سے اللہ

ے متعلق فرماتے ہیں : بانٹنے والے''یہودی اور نصرانی'' تھے اور قر آن کو تکے بوٹی کرنے والے وہ لوگ تھے جو پچھآ یتوں پر ایمان رکھتے اور پچھ کا اٹکار کرتے تھے۔

😌 😌 میحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ النَّحْلِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

3355 - آخُبَرَنِى آبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ حَلَّثَنَا مَعَاذٌ بُنُ نَجُدَةَ الْقَرْشِيُّ حَلَّثَنَا قَبِيْصَةٌ بُنُ عُقْبَةَ حَلَّثَنَا سُفُيَانٌ عَنِ الْآلُهُ عَنْهُمَا آنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ الْآلُهُ عَنْهُمَا آنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكُرًا وَرِزُقًا حَسَنًا (النحل: 67)قَالَ السُّكُرُ مَا حُرِّمَ مِنْ ثَمَرِهَا وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ مَا حَلَّ مِنْ ثَمَرِهَا هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

### سورة النحل كي تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيَّا كَيا:

تَتَّحِدُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا (النحل: 67)

"اس سے نبیذ بناتے ہواورا چھارز ق' (ترجمہ کنزالا یمان، امام احمدرضا مُنظِیَّا)

تو آپ نے فرمایا: ''سکر'' وہ ہے جوتم اس کے پھل سے حرام چیز تیار کرتے ہواور'' رزق حسن' وہ ہے جوتم اس کے پھل سے حلال اشیاء تیار کرتے ہو۔

ی سے میں میں میں او ہے لیکن امام بخاری مُیشدُ اورامام سلم مُیشدُ نے اسے قل نہیں کیا۔ 🕾 😌

3356 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو بُنُ اَبِي دَارِمِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنِي اَبِي حَدَّثَنَا اَبُوْ مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ عَنُ اَبَانٍ بُنِ تَعْمُو وَعَنُ زَرٍ بُنِ حُبَيْشٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ مُعَاوِيَةً عَنْ اَبُوعَمُ الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّ : يَنِيْنَ وَحَفَدَةً (النحل: 72)قَالَ الْحَفَدَةُ الاُخْتَانِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت عبدالله الثاثية الله تعالى كارشاد:

يَنِيْنَ وَحَفَدَةً (النحل: 72)

" بيثي اور بوت نوائ" (ترجمه كنزالا يمان ،امام احدرضا مُعلَيَّة)

معتعلق فرماتے ہیں:الحفد ة (مےمراد) دوہبنیں ہیں۔

عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ (النحل : 88) قَالَ عَقَارِبُ أَنْيَابُهَا كَالنَّخُلِ الطِّوَالِ

هاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ (النحل : 88)

" بم نے عذاب پرعذاب بوهایا" \_ (ترجمه کنزالایمان، امام احدرضا سیسلیا)

مے متعلق فر ماتے ہیں: ایسے بچھو (مسلط کئے جائیں عے) جن کے دانت تھجور کے لیے درختوں کی مانند ہوں گے۔

﴿ ﴿ يَهِ مِينَاهُمْ مِنَارِي مُوَنِينًا ورامام مسلم مُونِينًا مُعَمَّدُ مِنَا مِنَالِينَ مُعِينَ مُونِينًا فِي السَّلَامِ حَدَّنَا السَّعَاقُ مِنَ إِبْرَاهِيْمَ النَّبَا الْمُعْمَمِ مِنَالًا مُحَمَّدُ مِنْ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّنَا السَّحَاقُ مِنُ إِبْرَاهِيْمَ الْبُهَا الْمُعْمَمِ

3358 تَخْبَرَنَا اَبُو زَكْرِيَّا الْعَنبَرِيُّ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ حَلَّثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ أَنْبَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سَكُولٍ وَمَسُرُونٌ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورَ بُنَ الْمُعْتَمِرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ جَلَسَ شَيْرُ بُنُ شَكُلٍ وَمَسُرُونٌ بُنُ الْمُعْتَمِرِ يُحَدِّثُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ جَلَسَ شَيْرُ بُنُ شَكُلٍ وَمَسُرُونٌ بُنُ سُكُلٍ وَمَسُرُونٌ بُنُ سُكُلٍ وَمَسُرُونٌ بُنُ سُكُلٍ وَمَسُرُونٌ بُنُ سَكُلٍ وَمَسُرُونٌ بُنُ سَكُلٍ عَلَى سَمِعْتُ مِنْ عَبْدِ اللّهِ وَاصَدِّقُكَ اَوْ الْحَدِّثُكَ وَصَدِّقُنِى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ يَقُولُ إِنَّ اَجْمَعَ الْيَةٍ فِى الْقُرُآنِ لِلْمَعْرُ وَالشَّرِّ فِى سُورَةِ النَّحْلِ: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْنَاءِ عَبْدَ اللّهِ يَقُولُ إِنَّ الْحُمَعَ الْيَةٍ فِى الْقُرُآنِ لِلْمَعْرِ وَالشَّرِّ فِى سُورَةِ النَّحْلِ: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْنَاءِ وَالْمُنَكِّرِ وَالْبُغِي يَعِظُكُمْ لَكُولًا اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْنَاءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبُغِي يَعِظُكُمْ لَكَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل : 90) قَالَ صَدَقَتَ فِى الْقُرْبَى وَيَنْهِى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبُغِي يَعِظُكُمْ لَكَاكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل : 90) قَالَ صَدَقَتَ

ِ هَلْذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ وَصِرْتَ عَامِ وَلِالْتُؤْفِرَ مَاتِ بِينَ الكِهُ وَفَعِ شَيْرِ بَن شَكُلَ وَلِالنَّوْ اورمسروق بن الا جدع وَلِالنَّوْ بين بين الكرر به تصان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: ہم کوئی عبداللہ والنو کی کی روایت بیان کروجس کی میں تصدیق کروں یا میں تہمیں روایت سنا تا ہوں اور تم میری تصدیق کرنا۔ اس نے کہا: حضرت عبداللہ والنو نے فرمایا: قرآن پاک میں خیروشرکی سب سے زیادہ جامع آیت سورة انحل میں ہے (وہ یہ ہے):

انَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهِلَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَيْعَالِ وَالْمُعْلَى وَالْمَعْلَى عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَيَعْلَى لَعَلَيْكُمْ لَكُمُ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعَلَيْكُمْ لَعِلْكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَهُ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لِلْعُلِيكُمْ لِلْكُولِ لَكُولُ لِيكُمْ لِلْلْعَلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعُلِكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لَكُمْ لَلْكُمْ لَعُلْكُمْ لَعُلْكُمْ لَعُلْكُمْ لَعُلْكُمُ لَعُلِيكُمْ لَالْكُمْ لَعُلْكُمْ لَعُلْكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعُلْكُمُ لَعُلْكُمْ لَعُلْكُمْ لَعُلْكُمْ لَعُلْكُمْ لَعُلِكُمْ لِلْكُمُ لِلْكُلْكُمُ لِلْلِلْكُمْ لِلْكُلْلِكُمْ لِلْلْلْلِلْكُمُ لِلْل

'' بے شک اللّٰد تکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہتم دھیان دو'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُؤالِثُةِ)

انہوں نے کہا:تم نے بالکل تھے کہا۔

و 350 كـــ الحبرنا الحسن بن حليم المروزي، البان ابو الموجيد، البان عبدان، البان عبد الله عليه وسلم الله عليه وسلم بن عبد الرَّحْمَٰنِ الْفَطَفَانِيُّ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ آبِي بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَـا مِـنُ ذَنْبٍ اَجُدَرُ اَنْ تُعَجَّلَ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةُ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يُلَّخَرُ لَهُ فِي الْاَحِرَةِ، مِنَ الْبَغِي وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ، صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ الرَّحِمِ،

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمُرْتُ ابِوِبِكُرُ وَالْمُؤَافِرُ مَاتِ بِينَ كَرَسُولَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُم

الا سناد بے کین امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قان ہیں کیا۔

3360 ـ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَانَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْقَزُويِنِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ

### عيميك \$355

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4902 اخرجه ابو عبدالله القزويني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4211 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث: 2390 اخرجه ابوحاتم البستى في "مسعيعه" طبع موسسه الرساله بيروث لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 2087 العديث: 2087 اندره ابوبسكر البيريقي في "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودي عرب 1944ه/1914 وقم العديث: 2087 اخرجه ابوعبدالله البخاري في "الادب المسلود" طبع دارالبعرفة بيروث لبنان رقم العديث: 880 اخرجه ابوعبدالله البخاري في "الادب السفرد" طبع دارالبسائر الاسلامية بيروث لبنان 1989ه و1898 وقم العديث: 67 اخرجه ابومعد الكسي في "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه (1808ء 1488)

بُسِنِ سَمَابِقٍ، حَـدَّنَنَا عَمْرُو بُنُ آبِى قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَلَنُحُييَنَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً (النحل: 97) قَالَ: الْقُنُوعُ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو، وَيَقُولُ: اللَّهُ مَّ قَنِّعْنِی بِمَا رَزَقْتَنِی، وَبَارِكُ لِی فِیْهِ، وَاخْلُفُ عَلَیَّ کُلَّ غَائِبَةٍ لِی بِخِیْرٍ،

هذا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

♦ ♦ -حفرت عبدالله بن عباس بالله الله تعالى كارشاد:

فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً (النحل: 97)

"توضّرورتهم اسے احجی زندگی جلائیں گئے"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا میں ا

ے متعلق فرماتے ہیں: اس سے مراد قناعت والی زندگی ہے اور رسول اللہ مٹائٹیٹم یوں دعاما نگا کرتے تھے: اے اللہ! تونے مجھے جو کچھ دیا ہے، مجھے اس پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما اور میرے لئے اس میں برکت ڈال اور میرے لئے ہرغائب چیز میں بھلائی کے ساتھ نائب بنا۔

🕀 🟵 میحدیث میجی الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشنیا ورامام سلم میشند نے اسے قان ہیں کیا۔

3361 الحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِ الْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْمُعَنَّدِ بَنُ الْمُحَسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، عَنْ يَزِيدَ النَّحُويِّ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: مَا نَنْسَخُ مِنُ اليَّةِ (البقرة: 106) وَقَالَ فِى سُورَةِ النَّحُلِ: وَإِذَا بَدَّلُنَا اليَّةً مَكَانَ اليَّةِ (النحل: 101) عَزَّوجَلَّ: مُنَّ اللهِ عَزَوجَلَّ: مُثَمَّ اللهِ عَرَّوجَلَّ : مُثَمَّ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ سَعْدِ وَقَالَ فِى سُورَةِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَلَ فَلَحِقَ بِالْكُفَّادِ، فَامَرَ بِهِ وَقَالَ فِى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَلَ فَلَحِقَ بِالْكُفَّادِ، فَامَرَ بِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاجَارَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاجَارَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاجَارَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاجَارَةُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

الله عبدالله بن عباس والله الله تعالى كارشاد:

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ (البقرة: 106)

''جب کوئی آیت ہم منسوخ فر مائیں'' ( ترجمہ کنزالایمان ،امام احدرضا مِیالیا ) ان

اورسورة النحل مين فرمايا:

وَإِذَا بَدَّلُنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ (النحل: 101)

حديث : 3360

"اور جب ہم ایک آیت کی جگددوسری آیت بدل دین " (ترجمه کنزالایمان ، امام احدرضا میلات) اور الله تعالیٰ کے ارشاد:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعُدِ مَا فُتِنُوا (النحل: 110) ''پھر بے شک تہاراربان کے لئے جنہوں نے اپنے گرچھوڑے بعداس کے کہ تائے گئے''۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا بيشة)

کے متعلق فرماتے ہیں: بیرعبداللہ بن سعدیا کوئی دوسرا آ دمی ہے جو کہ دالی مصرتھا۔رسول اللہ مثل ﷺ کا کا تب تھا، پھریہ مرتد ہو گیا اور کا فروں میں جاملا۔رسول اللہ مثل ﷺ نے فتح مکہ کے دن اس کے قل کا حکم فرمادیا تھا لیکن حضرت عثمان بن عفان ڈاٹنڈ نے اس کے لئے پناہ مانگی تورسول اللہ مثل ﷺ نے اس کو پناہ دے دی۔

🕲 🕄 پیچدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اسے فل نہیں کیا۔

3362 أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلابُ، بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا هِلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِّقُ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمَّرِ الرَّقِقُ، عَنُ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ عَنُ آبِيْهِ، قَالَ: مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ اللهَ تَهُمُ بِحَيْرٍ، ثُمَّ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا وَرَاءَ كَ ؟ قَالَ: شَرَّ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تُرِكُتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ، وَذَكَرُتُ الِهَ مَا تُرِكُتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ، وَذَكَرُتُ الِهَ مَهُ بِحَيْرٍ، قَالَ: كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ ؟ قَالَ: مُطْمَئِنٌ بِالإيمَانِ، قَالَ: إِنْ عَادُوا فَعُدُ، نِلْتُ مِنْكَ، وَذَكَرُتُ الِهَ مَا يُوكِدُهِ قَلْبَكَ ؟ قَالَ: مُطْمَئِنٌ بِالإيمَانِ، قَالَ: إِنْ عَادُوا فَعُدُ،

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

ا جا حضرت محمد بن عمار بن یاسر ڈاٹٹو کا بیان ہے کہ مشرکوں نے حضرت عمار بن یاسر ڈاٹٹو کو گرفار کرلیا، پھرانہوں نے آپ کواس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک حضرت عمار ڈاٹٹو نے رسول اکرم مَٹاٹیو کم کی شان میں نازیبا کلمات اوران کے بتوں کے حق میں اچھی میں اچھے کلمات نہیں کہد سے (جب انہوں نے رسول اللہ مَٹاٹیو کم شان میں نازیبا گفتگو اوران کے بتوں کے بارے میں اچھی میں اچھی گفتگو کی ثوان ہوں نے آپ کور ہا کر دیا۔ جب وہ رسول اللہ مَٹاٹیو کم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا ماجرا کہد سنایا۔ آپ مَٹاٹیو کم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا ماجرا کہد سنایا۔ آپ مَٹاٹیو کم کی مجبوری فرمایا بتم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا: میرا دل ایمان پر مطمئن ہے، آپ مَٹاٹیو کم نے فرمایا اگر دوبارہ بھی ایسا کہنے کی مجبوری آن پڑے تو کہ سکتے ہو۔

ت بي صديث الم بخارى بُيَشَّ اورالم مسلم بَيَشَّ كمعيار كمطابِ صحح به كين يُعَيِّن بُيَشِيَّا فِي السَّ قَلَ بَيْن كيا ـ عمل على عَبْدُ الرَّحْمَٰ بِنُ الْحَسَنِ بَنِ اَحْمَدَ الاسُدِى بِهَمُدَانَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا الْمُ بِعَمْدَانَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا الْمُ عَنْفُهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّ الْمُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّ الْمُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّ الْمُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّ مُعَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّالًا عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّالًا مُعَلِّهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّالًا عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّالًا اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّالًا عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّالًا عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَالِهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَمِيلًا عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَالْ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهُ عَرَّونَ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ الْمُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهُ عَرَّونَا مِي اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهُ عَرَّونَا مُنْ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا فِي قَوْلِهُ عَرَّونَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

ذكره ابوبكر البيهقى فى "سنته الكبرك" طبع مكتبه دارالباز؛ مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994ء وقع العديث:16677

إِنَّىمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِى وَهَلَا لِسَانٌ عَرَبِى مُّبِينٌ (النحل: 103) قَالُوا اِنَّمَا يُعَلِّمُ مُحَمَّمَّذًا عَبُدُ بُنُ الْحَضُومِيُّ وَهُوَ صَاحِبُ الْكُتُبِ فَقَالَ اللهُ: لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِى وَهُلَا لِسَانٌ عَرَبِى مُّيِينٌ،: اِنَّمَا يَفْتَوِى الْكَذِبَ الَّذِيْنُ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ (النحل: 105)

َ هَا لَكَ اَ حَدِيْتٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ تِلَاوَتَهُ هَذِهِ الْآيَةَ وَاسْتِشْهَادُهُ بِهَا فِي الْكَذَّابَيْنِ

حضرت عبدالله بن عباس الله تعالى كارشاد:

إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ اَعْجَمِى وَهُلَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ (النحل: 103) "" يَوْ كُلُ آدى سَمَا تا ہے جس كی طرف و صالحت بین اس كى زبان جمى ہے اور بروش عربی زبان "-

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدارضا ميلطة)

متعلق فرماتے ہیں:ان لوگوں نے بیکہا کے فر (ملافظ م) کوتوابن الحضر می کا ایک فلام سکھا تا ہے اور وہ صاحب کتاب ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا: جس کی طرف و معالیے ہیں اس کی زبان مجمی ہے اور بیروش عربی زبان ،

إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنُ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ (النحل: 105)

" جموت بهتان و بی باندھتے ہیں جواللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے" ۔ (ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا مُشاہیہ)

😁 🥸 میرهدیث می الاسناد بی کین امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قان نہیں کیا۔

ہم نے سفیان بن عیبینہ کے حوالے ہے اس آیت کی تلاوت اور اس آیت کے ساتھ دان کا دوجھوٹوں کے بارے میں استشہار ۔

روایت کیاہے۔

مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ جَعْفَرٍ بَنِ دَسْتَوَيْهِ الْفَارِشَى وَآنَا سَالَتُهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ سَفَيَانَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بَنُ الزَّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ كُنَّا قَعُودًا مَعَ سُفْيَانِ بَنِ عُيَيْنَةَ فِى مَسْجِدِ الْحَيْفِ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنُ ابيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ اَحَذَ فِى قِصَصِ بِمِنَى إِذْ قَامَ رَجُلٌ قَاصٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنُ ابيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ثُمَّ اَحَذَ فِى قِصَصِ طُويْلٍ فَقَامَ بْنُ عُيَيْنَةَ فَاتَكَا عَلَى عَصَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكَذِبَ الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ مَا حَذَّفُتُ بِهِلَا قَطُ وَلا اعْرَفُهُ

﴾ ﴿ -حضرت عبدالله بن الزبير الحميدى فرمات بين: هم منى مين مين محد خيف كاندر حضرت سفيان بن عيينه كهمراه بين مع مع المراه بين مع من المراه بين مع من المراه بين مع من المراه بين مع من المراه المراع المراه ال

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيِّنَةً عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ عَبَّاس

یہ سند بیان کرنے کے بعد لمبے چوڑے تھے بیان کرنا شروع کردیے، تو حضرت سفیان بن عیبینہ اٹھ کر کھڑے ہوئے ، اپنے عصامبارک پرٹیک لگائی اور بولے جھوٹ تو ان لوگوں نے باندھاہے جواللہ تعالیٰ کی آیات پرایمان نہیں رکھتے۔ میں نے بیرحدیث

نه بھی بیان کی ہے اور نہ ہی میں اس کوجا نتا ہول۔

3365 اَخْبَرَنَا الشَّيْنَخُ اَبُوْ بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ اَلْبَا مُحَمَّدٌ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ النَّصْوِ الْآزْدِيُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُ عَنْ سُفْهَانَ عَنْ سَلْمَةَ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ آبِي صَادِقٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّه عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَ عَلَى الْمُعْتَلِى اللَّهُ عَلَى اللَ

صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ - حضرت ابوصادق والنيون فرماتے ہیں، حضرت علی والنونے فرمایا: عنظر یب حمہیں، مجھے گالیاں دینے پرمجبور کیا جائے گا (تو تمہیں اس بات کی اجازت ہے) تم مجھے گالیاں دے لینالیکن اگر تمہیں مجھے سے برات پرمجبور کیا جائے تو تم مجھے سے برات کا اظہار مت کرنا کیونکہ میں اسلام پرقائم ہوں۔ (ایسے حالات میں) اپنی گردن بلندر کھنا، اس کی ماں اس پردوئے (پیار سے یہ جملہ بولا جاتا ہے) اسلام کے بعد اس کے نیتو دنیا (کی کوئی اہمیت) ہے اور نیآ خرت (کی)، پھر آپ نے بی آ بیت تلاوت کی:

إِلَّا مَنُ ٱكُوِهَ وَقُلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ (النحل: 106) `

''سوااس کے جومجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پرجما ہوا ہو'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میناللہ )

🟵 🥸 میصیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں الدینے سے قل نہیں کیا۔

3366 حَدَّقَنَا اَبُو اَحْمَدَ بَكُرٌ بُنُ مُحَمَّدٌ بَنُ مُحَمَّدٌ بَنُ مُحَمَّدٌ بَنُ مُحَمَّدٌ بَنُ عَمْدَانَ الصَّيْرَفِي بِمَرُو مِنُ اَصْلِ كِتَابِهِ حَدَّقَنَا اَبُو مُحَمَّدٌ بَنُ قَنْفَلِ الْبَزَّارُ حَدَّقَنَا يَحْيِى بَنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْحَمَّانِيُّ حَدَّقَنَا سُفَيَانُ بَنُ عُيئَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوْسٍ عَنْ اَبِيهِ قَالَ كَانَ حَجُرُ بَنُ قَيْسٍ الْمَدَرِيُّ مِنُ الْمُحْتَقِينَ بِخِدْمَةِ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَصِى الله عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عَلِي يَوْمًا يَا حَجُرُ إِنَّكَ ثَقَامُ بَعْدِى فَتُؤْمَرُ بِلَغْنِى قَالُعَنِى وَلاَ تُبَرِّا مِنِي قَالَ طَاوْسٌ فَرَايَثُ حَجُر الْمُدْرِيُّ وَقَى الْمُعْرَى فَالْعَنِى وَلاَ تُبَرِّا مِنِي قَالَ طَاوْسٌ فَرَايَثُ حَجُر الْمُدُرِيِّ وَقَالَ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ قَلُو بَهُمْ حَتَى لَمْ يَقِفُ احَدْ اللهُ عَلَى مَا قَالَ طَاوْسٌ فَلَوْ بَهُمْ حَتَّى لَمْ يَقِفْ احَدْ مَدُ بُنَ اِبْرَاهِيْمَ اللهُ قُلُو بَهُمْ حَتَّى لَمْ يَقِفْ احَدْ اللهُ عَلَى مَا قَالَ عَلَى مَا قَالَ عَلَى مَا قَالَ اللهُ قَلُو بَهُمْ عَلَى مَا قَالَ اللهُ قَلَى مَا قَالَ اللهُ عَلَى مَا قَالَ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت طاوَس ڈٹاٹٹو کا بیان ہے کہ حجر بن قیس المددی امیر المونین علی بن ابی طالب ڈٹاٹٹو کے خاص خدمت گز اروں میں سے ہیں،ایک دن حضرت علی ڈٹاٹٹو نے ان سے کہا: میر بے بعد تجھے کھڑ اکیا جائے گا اور تجھے جھے پرلعنت کرنے پرمجبور کیا جائے گا تو تم مجھ پرلعنت کرلینالیکن مجھ سے برات کا اظہار نہیں کرنا۔

عفرت طاؤس ڈٹاٹٹ کہتے ہیں: میں نے حجرالمدری کودیکھا کہ بنوامیہ کے خلیفہ احمد بن ابراہیم نے ان کو جامع مسجد میں کھڑا کیا اور ایک آ دمی کوان پرمسلط کردیا کہ دیشخص یا تو علی کوگالیاں دے ورنداس کی گردن مار دی جائے ۔ حجر کھڑے ہوئے اور

بوئے امیراحمہ بن ابراہیم نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں حضرت علی رفائنڈ پرلعنت کروں تو تم''اس'' پراللہ تعالیٰ کی لعنت کرو۔حضرت طاؤس کہتے ہیں:اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کوابیاا ندھا کر دیا کہ ان میں سے ایک آ دمی بھی سیمھ ہی نہ سکا کہ حجران کوکیا کہہ گئے۔

3367 انحبَرَنَا اللهِ اللهِ الطَّفَارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهْرَانَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اللهِ الطَّفَارُ وَالْجَبَرَنَا اللهِ الطَّفَارُ عَدَّثَنَا اللهِ السَّكَامِ حَدَّثَنَا السَّحَاقُ اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَا النَّوْرِيُّ عَنُ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ مَسُووُ قِ قَالَ قَرَاتُ عِنْدَ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ: اَنَّ اِبُرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلْهِ (النحل: 120) قَالَ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْعُودٍ! اَنَّ ابْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلْهِ (النحل: 120) قَالَ فَقَالَ بُنُ مَسْعُودٍ إِنَّ مَعَاذًا كَانَ المَّةً قَانِتًا قَالَ فَاعَادُوا عَلَيْهِ فَاعَادُ أُمَّةً قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ النَّاسُ الْخَيْرَ وَالْقَانِتُ الَّذِي يُطِيعُ اللهَ وَرَسُولَهُ

هذا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله بن مسروق والنفؤ كهته بين بين في حضرت عبدالله بن مسعود والنفؤك باس پر صاد

إِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ إُمَّةً قَانِتًا لِللهِ (النحل: 120)

'' بيشك ابراهيم مليسًا كيه ام تعااليه كافر ما نبردار' (ترجمه كنز الايمان ، امام احمد رضا مُعَالِقةً)

حضرت ابن مسعود رفائوئنے کہا: بے شک جضرت معاذ رفائوئن امة قیانسا "عے (راوی) کہتے ہیں: لوگوں نے دوبارہ آیت کی تلاوت کی تو آپ نے دوبارہ وہی بات دہرائی۔ پھر آپ نے فرمایا: کیاتم جانتے ہوکہ امتہ "سے کیا مراد ہے؟ اس سے مرادوہ خض ہے جولوگوں کو بھلائی سکھائے اور قانت وہ ہوتا ہے جواللہ تعالی اور اس کے رسول مُناٹیکی کی اطاعت کرے۔

😯 🕄 میحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

368- آخُبَرَنَا ٱبُو زَكْرِيَّا ٱلْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْفَضُلِ بُنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ كُعْبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ كُعْبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَيُّ بُنُ كَعْبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَيُّ بُنُ كَعْبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَنَّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ سِتَّةٌ، فَمَثَلُوا بِهِمْ، وَفِيهِمْ قَالَ: كَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ حَمُزَةُ، فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ : لِئِنُ آصَبْنَاهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هَلَا لَنُوبِينَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ حَمُزَةُ، فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ : لِئِنُ آصَبْنَاهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هَلَا لَنُوبِينَ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبُتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمُ لَهُو حَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (النحل : 126) فَقَالَ رَجُلٌ : لاَ قُومٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُثُوا عَنِ الْقَوْمِ غَيْرَ ارْبَعَةٍ،

### حديث 3368

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3129 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "صحيحه" طبع موسسه الرساله فی "مستنده" طبع موسسه قاهره مصر زقم العديث: 21268 اخرجه ابوحباتم البستی فی "مننه الکبرئ" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 487 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائی فی "مننه الکبرئ" طبع دارالکتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991ء رقم العديث: 1 1279 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الکبير" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 1404ه/1983ء رقم العديث: 2938

هَ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ الْفَاضِلُ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمِّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمِّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمِّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمِّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمِّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمِّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُعَمِّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُعَمِّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُعَمِّدُ مِنْ اللهِ مُعَالِمُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُعَمِّدُ مُ اللهِ مُعَمِّدُ الللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُعَمِّدُ مُ اللهِ اللهِ مُعَمِّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللّهِ الللهِ اللهِ الللّهِ الللّهِ الللهِ اللّهِ اللّهِ ال

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ صَرَتُ الْمِي بَنِ كُعَبِ وَالْقُونَ كَابِيانَ ہِ كَ عَرْ وَهُ احد ميں ١٢ انصارى اور ٢ مها جرصحا بي شهيد ہوئے۔ ان ميں سے پچھ صحابہ نے جہروں کی بے حرمتی کی گئی، ان میں حضرت حمز ہ واللہ تعالی نے سے انصاری صحابہ نے کہا: اگر کسی دن بید ہمارے قابوآ گئیو ہم ان سے بھی شخت بدلہ لیں گے۔ توجب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْ البِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (النحل: 126) ''اوراگرتم سزادوتواليي، يسزادوجيسي تهمين لکيف پنچائي تھي اوراگرتم صركروتوب شک صروالول كوصرا چھاہے''

(ترجمه كنزالا يمان،امام احمد رضا وميلة)

تو ایک آ دمی نے کہا: آج کے بعد کوئی قریشی نہیں رہے گا: تو رسول الله منگالیو آنے فر مایا: ۴ آدمیوں کے سواباتی قوم سے ہاتھ روک لو۔

السناد بيكن امام بخارى ويشاورامام سلم ويشير في السناد بيك كيار الم سلم ويشير في المسلم ويشاد في السناد بي كيار

وَمِنْ تَفُسِيْرِ سُوْرَةِ بَنِي اِسْرَائِيْلَ

# سورهٔ بنی اسرائیل کی تفسیر

9369— اَخُهَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَصَيْرٍ الْحَوَّاصُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَعَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلَيْهِ بَنُ عَيَّاشٍ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ آبِي النَّجُودِ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، قَالَ : كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيُهِ حُدَيْفَةُ بُنُ الْيَمَانِ، فَقُلُتُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ السُوكَ بِهِ دَحَلَ الْمَسْجِدَ الْاَقْصَى، فَالَ : فَقَالَ حُذَيْفَةٌ : وَكَيْفَ عَلِمُتَ ذَلِكَ يَا اَصُلَعُ، فَإِنِّى اَعْرِفُ وَجُهَكَ وَلا اَدْرِى مَا السُمُكَ، فَمَا السُمُكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ : اللهَ الْمَشْجِدَ ؟ قَالَ : فَقَلْتُ : بِالْقُرُآنِ فَلَحَ، قَالَ : فَقَرَاتُ : سُبْحَانَ الَّذِي اَسُرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللهِ فَقَلْتُ : اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ دَخَلَهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَوْ دَخَلَهُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللهِ فَقَلْتُ : اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ دَخَلَهُ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ اللهِ فَقَلْتُ : اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الْمُ الْعُرَاقِ حَلْى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الْكُولُ الْوَلَى الْمُلْلُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ الْمُسْتُ اللهُ اللهُ

حديث 3369

اخرجه ابـوبسكـر الـحسيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلبيه مكتبه البتنبى بيروت قاهره وقه العديث: 448 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث:23333

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ۔ حضرت زربن حمیش بڑا ﷺ کا بیان ہے: میں ایک مجلس میں تھا جس میں حضرت حذیفہ بن یمان بڑا ﷺ بھی موجود ہے۔
میں نے کہا: معراج کی رات رسول اللہ مُل اللہ مُل

سُبْ حَانَ الَّذِی اَسُرَی بِعَبْدِهِ لَیُلا مِنَ الْمَسْجِدَالْحَوَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَی الَّذِی بَارَکُنَا حَوُلَهُ (الاسواء: 1)

" پاک ہے اسے جوابی بندے کوراتوں رات لے گیام برحرام سے مجداتصلی تک جس کے گرداگردہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے ای عظیم نثانیاں دکھا کیں " (ترجمہ کنزالا بمان ، امام احدرضا مُناشِدُ)

حضرت حذیفه بی نین نے فرمایا: تو کیاتم یہ بیجھتے ہو کہ حضور مَنالیّنی مجداقصیٰ میں داخل ہوئے تھے؟ میں نے کہا: ہی ہاں۔انہوں نے فرمایا: خداکی تم! آپ مَنالیّنی اس میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ اگر آپ مَنالیّنی داخل ہوئے ہوتے تو اس مجد میں تم پرنماز فرض کردی جاتی۔ پھر آپ مَنالیّنی نے فرمایا: اور آپ مَنالیّنی نے جنت اور دوزخ کامشاہدہ کیا اور آخرت کے تمام وعدے براق پرسوار ہونے کی حالت میں ہی کیے۔ آپ مَنالیّنی فرماتے ہیں: میں نے کہا: اے ابوعبداللہ! براق کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ایک جانور ہے جو گھر سے چھوٹا ہوتا ہے اور اسکا قدم حدثگاہ تک پہنچتا ہے۔

😁 🤁 میرهدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند نے اسے قل نہیں کیا۔

3370 حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا ٱبُو تُمَيُلَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ جُنَادَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيُدَةَ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ زَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ جِبْرِيُلُ بِمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ جِبْرِيُلُ بِمُ الْبُرَاقَ، فَالَ جِبْرِيُلُ بِمُ الْبُرَاقَ،

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَٱبُوْ تُمَيْلَةَ وَالزُّبَيْرُ مَرُوزِيَّانِ ثِقَتَانِ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت بریدہ ڈاٹٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹٹٹم نے ارشاد فر مایا: جب ہم بیت المقدس پہنچے تو حضرت جرائیل ملیکھا نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا جس سے پھر پھٹ گیااوراس کے اندر براق کو ہاندھ دیا۔

ی جدیث می الاسناد ہے لیکن امام بخاری می الاسلام سلم میں اللہ اللہ اللہ اور ابو تمیلہ اور زبیر مروزی دونوں تقدراوی ہیں۔

حديث 3370

اخرجه ابو عيسى الترمذى في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبشان رقم العديث:3132

3371 انحبَرَنَا ابُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ انْبَا اَحْمَدُ بنُ مَهُرَانَ حَدَّثَنَا ابُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اللهِ الزَّاهِدُ انْبَا اَحْمَدُ بنُ مَهُرَانَ حَدَّثَنَا ابُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اللهِ النَّاهِ الزَّاهِدُ اللهِ الزَّاهِدُ اللهِ الزَّاهِدُ اللهِ النَّامِينَ عَنُ سَلْمَانَ قَالَ كَانَ نُوْحُ إِذَا طَعِمَ طَعَامَا اَوْ لَبِسَ ثَوْبًا حَمِدَ اللهَ فَسُمِّى عَبُدًا شَكُورًا

هِلْدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ - حضرت سلمان وَلِيَّنَوْ فرماتے ہیں: حضرت نوح علیظ کی عادت تھی کہ آپ جب کھانا کھاتے یا لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمہ بیان کرتے (تواسی بناء پر) آپ کا نام' وعبد شکورا''یعنی ) شکر گز اربندہ رکھ دیا گیا۔

ا مردیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد نے اسے قان نہیں کیا۔

3372 أَلَاَعُ مَسُ عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنُ طَاؤُسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ بُنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَمَعَنَا رَجُلٌّ مِّنَ الْقَدُرِيَّةِ فَقُلْتُ إِنَّ انْنَسًا يَّقُولُونَ لاَ قَدُرَ قَالَ اَوْفِى الْقَوْمِ اَحَدٌ مِّنْهُمُ قُلْتُ لَوُ كَانَ مَا كُنْتَ تَصُنَعُ وَمَعَنَا رَجُلٌّ مِّنَ الْقَدُرِيَّةِ فَقُلْتُ إِنَّ انْنَسًا يَقُولُونَ لاَ قَدُرَ قَالَ اَوْفِى الْقَوْمِ اَحَدٌ مِّنْهُمُ قُلْتُ لَوْ كَانَ مَا كُنْتَ تَصُنَعُ بِهِ قَلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ كَذَا : وَقَدْ ضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسُوائِيلَ فِي الْكُوتَ إِلَى بَنِي إِسُوائِيلَ فِي الْكُوتَ بِ لَا يَعْلَقُ عَلُوا اللهُ مَا كُنْدَ : وَقَدْ ضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسُوائِيلَ فِي الْكُوتَ بِ لَا يُعْلَقُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَكُنَا اللهُ بَنِي إِسُوائِيلًا فِي الْكُوتُ فِي الْاَرْضِ مَرَّتِينِ وَلَتَعْلُنَ عُلُوا كَبِيرًا (الاسراء: 4)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ طَاوُسَ ثَنْ الْمُؤْكُ كَابِيانَ ہے: میں حضرت (عبداللہ) بن عباس ڈاٹھا کی خدمت میں موجود تھا اور ہم میں (فرقہ) قدر ہے ایک آدمی موجود تھا۔ میں نے کہا: لوگ کہتے ہیں کوئی ''قدر'' (یعنی تقدیر ) نہیں ہے۔ اس نے کہا: کیا ان میں سے کوئی شخص اس مجلس میں موجود ہے؟ میں نے کہا: اگر ان میں سے کوئی آدمی یہاں موجود ہوا تو میں اس کے سرکو پکڑ کریے آیت پڑھ کر ساؤں گا:

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِنَى إِسُوَائِيْلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْآرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُلُنَّ عُلُوَّا كَبِيْرًا (الاسواء: 4) "" مَ نِ بَيْ إِسرائِيلَ كُوكَابِ مِين وَى بَقِيجى كه ضرورتم زمين مِين دوبار فساد مياؤ گے اور ضرور بڑاغرور كرو گئ كنزالا يمان ، امام احمد رضا مُنِيَّدُ

373 ـ حَلَّاتُنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانِ الْعَامِرِيِّ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ كَثِيرًا مَّا يَتُلُو هَذِهِ الْاَيَةَ: إِنَّ هَلَا الْقُرْآنَ يَهُدِى لِلَّتِي هِى اَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (الاسراء: 9) خَفِيْفٌ قَالَ عُثْمَانُ وَهَذِهِ قِرَاءَةُ حَمُزَةَ

هلذَا حَدِينُتْ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ - حضرت ابوواكل وُلِيْنَ كابيان بَ كَرَحضرت عبدالله بن مسعود وَلَهُ الكُرْطور بِراس آيت كى تلاوت كياكرت تص: انَّ هذا الْقُرُ آنَ يَهُدِى لِلَّتِي هِي اَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (الاسراء: 9)

'' بے شک بیقر آن وہ راہ دکھا تا ہے جوسب سے سیدھی ہے اور خوشی سنا تا ہے ایمان والوں کو''

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا بيت

اس میں پیشر میں شین کو مخفف پڑھتے۔عثان کابیان ہے کہ بیقرات حمزہ کی ہے۔

الاسناد بي الماري مِينية الاسناد بي المام بخارى مِينية اورامام سلم مِينية في السيفل نهيس كيا-

3374 حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِيُ هِلالٍ، عَنُ الشَّهِيدُ، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ خَالِدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِيُ هِلالٍ، عَنُ الشَّهِيدُ، حَدَّثَنَا اللَّيْ اللَّيْ عَدَّثَنَا اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهِ، إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيْرٍ، وَذُو اَهُلٍ وَوَلَدٍ، فَكَيْفَ انْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ حَدَّثَنَا، اَنُّ رَجُلا، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الل

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت انس وَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ

😁 🕒 پیصدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشنونے اسے قل نہیں کیا۔

3375 - اَخُبَرَنَا اَبُوُ زُكِرِيَّا الْعَنبُرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ أَنْبَا جَوِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْحَكِمِ عَنُ يَخْيَى بُنِ الْجَزَارِ قَالَ جَاءَ اَبُو الْعَبِيْدَيْنِ إِلَى عَبْدِ اللهِ وَكَانَ رَجُلًا ضَرِيْرَ الْبَصْرِ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَعْرِفُ لَهُ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَنْ نَسْالُ إِذَا لَمْ نَسْالُكَ قَالَ فَمَا حَاجَتُكَ قَالَ مَا الْآوَّاهُ قَالَ الرَّحِيْمُ قَالَ فَمَا التَّبْذِيرُ قَالَ إِنْفَاقُ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ قَالَ فَمَا الاَمَّةُ قَالَ اللَّهُ اللهُ ال

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

**-**ديث 3374

اخرجيه ابسوعب دالله الشبيب انسى فى "مستنده" طبيع موسسه قرطيه قاهره مصر زقم العديث:12417 اخرجيه ابن ابى اسامه فى "مستند العارث" طبيع مركز خدمة السنة والسيرة النبويه مدينه منوره 1413ه/1992 وقع العديث:288

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ يَكُنَّ بِنِ الْجِزَارِ وَلَا تَعْ فَرِ مَاتِ بِينَ : حضرت ابوالعبيدين حضرت عبدالله وَلَيْنَ كَيْنِ الْجَزَارِ وَلَالْمَةُ فَرِ مَاتِ بِينَ الْجَزَارِ وَلَا تَعْ فَرِ مَانَ الْجَبَالِ اللهِ عَلَيْنَ الْجَرَارِ وَلَا تَعْ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

شَيْسَ عَيْسَ عَيْسَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَا، اللهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِسٌ فِي الْمُسْجِدِ وَمَعَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

♦ ♦ - حضرت اساء بنت اني بكر طافيًا فرماتي ميں: جب:

تَنَّتُ يَدَا آبِي لَهَبٍ (اللهب: 1)

"تباه ہوجا کیں ابولہب کے دونوں ہاتھ" (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میں ا

سورہ نازل ہوئی تو ایک کانی عورت ام جمیل بنت حرب واویلا کرتے ہوئے آپ کی جانب آئی،اس کے ہاتھ میں ایک پھر تھا اور وہ کہدر ہی تھی: ہم مذم کا انکار کرتے ہیں اور اس کے دین کونہیں اپناتے اور اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔اس وقت نبی

اخسرجه ابوبسكسر التعسيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلبيه مكتبه البتنبى بيروت قاهره وقم العديث: 323 اخسرجه ابويعلى السبوحسلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984ء رقم العديث: 53اخسرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصروقم العديث: 323 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بتنه الكبرك" طبع دارالكتب العلبيه . بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث: 53 ا کرم مَنَالِیٰیَا مسجد میں تشریف فرما تھے اور حضرت ابو بکر رہائی آپ کے پاس موجود تھے۔ جب حضرت ابو بکر رہائی نے اس کو ویکھا تو عرض کی: یارسول اللّٰد مَنَالِیْنِیَا او وعورت آرہی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ آپ کو دیکھ لے گی (تو نقصان پہنچائے گی) رسول اللّٰہ مَنَالِیْنِیَا نے فرمایا: وہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گی اور آپ مُنالِیْنِا نے قرآن کی تلاوت کی اور اس کے ساتھا پنی حفاظت کی۔جیسا کے قرآن میں

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (الاسراء: 45)

''اورا ہے محبوب! تم نے قرآن پڑھا ہم نے تم پراوران میں کہ آخرت پرایمان نہیں لاتے ایک چھپاہوا پردہ کردیا'' (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمد رضا مُعِیلیّة)

چنانچیاں کو حضرت ابو بکر والٹو کا تو پیۃ چلالیکن وہ رسول اللہ مگالٹیکم کو نہ دیکھ کی۔ وہ بوں: اے ابو بکر والٹو الحکے اطلاع ملی ہے کہ تمہمارے ساتھی نے میری برائی کی ہے۔ حضرت ابو بکر والٹو نے کہا: رب تعبہ کی تشم ہے، انہوں نے تو آپ کی کوئی برائی نہیں کی تو وہ یہ کہتی ہوئی واپس چلی گئی۔ قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں۔

السناد ہے کہ الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُشاشد اور امام سلم مِشاشد نے اسے قال نہیں کیا۔

3377 - اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبُ الْعَدُلُ اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بَنُ عَبِدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بَنُ عَبِدِ الْوَهَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَالْنَاهُ عَنُ بُنِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ حَدَيْتُ عَنْهُمَا قَالَ سَالْنَاهُ عَنُ عَبُدُ اللهِ عَزَوَجَلَّ : اَوْ خَلُقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِى صُدُورِكُمُ (الاسراء: 51) مَا الَّذِي اَرَادَ بِهِ قَالَ الْمَوْتُ هَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : اَوْ خَلُقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِى صُدُورِكُمُ (الاسراء: 51) مَا الَّذِي اَرَادَ بِهِ قَالَ الْمَوْتُ هَالِمُ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَاذَا حَدِيْتُ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله بن عباس رفي فرمات مين جم في آب مَالْقَيْرَات الله تعالى كارشاد ..

اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمُ (الاسراء: 51)

'' یا کوئی اور مخلوق جوتمهارے خیال میں بوی ہو'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا میشید)

ك بار يس يو جها:اس يكيام اوع؟ آپ فرمايا: موت-

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ - حضرت عبدالله وَ الله وَ الله عَلَيْ فَرِماتِ بِينَ يَجِهانسان، جنات كايك كروه كى عبادت كيا كرتے تھے پھر جنات كا وه كروه مسلمان ہوگيا جبكہ وه انسان بدستوران جنات كى عبادت كرتے رہے تواللہ تعالى نے يہ آيات نازل فرمادين: قُل ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشُفَ الضَّيِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحُويْلاً (الاسواء: 56)

قلِ الدعوا اللِدين زعمتهم مِن دونِهِ فلا يملِحون حشف الضبِ عنهم ولا تحوِيلا (الانسواء: 60) ''تم فرماوُ پکاروانہیں جن کواللہ کے سوا گمان کرتے ہوتو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے نکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُرِینیٰتِ

أُولِيْكَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ يَبُتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ (الاسراء: 57)

''وہ مقبول بندے جنہیں بیکا فر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں'۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مينية)

وونون جگه پر (یدعون اور یبتغون) یاء کے ساتھ ہے۔

يَ مَدِيثَ الْمُ عَرْفَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَ يَجْعَلَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا، وَانْ تُنتَى عَنْهُمُ الْجِبَالُ فَيَزُرَعُوا فِيهًا، فَقَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ : إِنْ شِئْتَ النَّذَاهُمُ مَا سَالُوا فَإِنْ كَفَرُوا الْهِلِكُوا كَمَا الْهَلَكُتُ مَنْ قَبَلَهُمْ وَإِنْ شِئْتَ انْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الل

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ وَصَرَت (عبدالله ) بن عباس و الله فرمات بين ابل مكه نے رسول الله من الله عن الله كيا كدان كے لئے كوه صفا كو سونا بنا ديا جائے اور يہ كہ بہاڑ وہاں سے ہٹا ديے جائيں تاكہ ہم بھتی باڑی كرسكيں تو الله تعالى نے فرمايا: اگرتم چاہوتو ميں تمہارايه مطالبه پورا كرسكتا ہوں كيكن اگراس كے بعد كى نے انكاركيا تو تمہيں اسى طرح ہلاك كرديا جائے گا جيسے سابقہ قو موں كو ہلاك كيا گيا اورا گرآ پ من الله تعالى نے بيآيت نازل فرمائی:

وَمَا مَنَعَنَا أَنُ نُرُسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْآوَّلُونَ وَآتَيُنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً (الاسراء: 59)

''اورہم ایسی نشانیاں جھیجے سے یونہی بازر ہے کہ انہیں اگلوں نے جھٹلایا اورہم نے شمودکونا قد دیا آنکھیں کھو لئے کوتو انہوں نے

عديث 3379

اضرجيه ابـوعبـدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث: 2333 اضرجيه ابوعبدالرحين النسبائى في "سنته الكبرى" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث:11290

اس پرظلم کیا'' (ترجمه کنزالایمان،امام احدرضا مُشلهٔ)

😁 😌 میرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشیداورامام سلم میشد نے اسے قانہیں کیا۔

3380 اَخُبَرَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَبُدِ الْحَمِيْدِ الصَّنَعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ عَبَّادٍ أَنْبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَا بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَمُرٍو بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤُيَّا الَّتِى اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ (الاسواء: 60) قَالَ هِى رُؤْيًا عَيْنٍ رَأَى لَيْلَةً اُسُرِى بِهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيّ

الله عبرت عبدالله بن عباس والفياالله تعالى كارشاد:

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤُوِيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ(الاسراء: 60)

"اور ہم نے نہ کیاوہ دکھا واجو تہیں دکھایا تھا مگرلوگوں کی آ ز ماکش کو " (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا میشید)

کے متعلق فرماتے ہیں بیروہ حقیقی خواب تھا جومعراج کی رات آپ کی (جاگتی) آنکھوں نے دیکھا۔

ا بیصلای میشاند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشاند نے اسے قانہیں کیا 🕾 😌

3381\_وَاَخُبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ اَنْبَاَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ عَمْرٍو بُنِ دِيْنَارٍ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُوْنَةَ فِى الْقُرْآنِ قَالَ هِىَ الزَّقُّوْمُ

﴾ ﴿ -حضرت عبدالله بن عباس ٹاٹھا ہے مروی ہے آن پاک میں جس' الشہ جب ق الملعونة '' کاذ کر ہے وہ' تھو ہڑ'' کا درخت ہے۔

3382 وَاخْبَرَنَا اَبُو زَكْرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ السَّكَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ آنْبَا جَرِيُرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ الْبُورُونَ اللهِ وَضِى اللهِ عَنْهُ يُصَلِّى الْمَغُرِبَ وَنَحْنُ نَرَى عَنْ البُواهِيْمَ وَعَمَّارَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللهِ رَضِى الله عَنْهُ يُصَلِّى الْمَغُرِبَ وَنَحْنُ نَرَى عَنْ الشَّمْسِ طَالِعَةٌ قَالَ فَنَظَرَنَا يَوْمًا اللهِ هَلْذَا وَالَّذِي لاَ الشَّمْسِ طَالِعَةٌ قَالَ فَنَظُرَنَا يَوْمًا اللهِ هَلْذَا وَاللّذِي لاَ الشَّمْسِ اللهِ عَسَقِ اللَّيْلِ (الاسواء: 78) فَهلذَا وَاللهِ مُسَلَّالُهُ اللهُ عَسْقِ اللَّيْلِ (الاسواء: 78) فَهلذَا وَلُولُو الشَّمْسِ اللهِ غَسَقِ اللَّيْلِ (الاسواء: 78) فَهلذَا وَلُولُو الشَّمْسِ

هلذَا حَدِينَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُط الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّياقَةِ

﴿ ﴿ ﴿ عبدالرحمٰن بن بیزید و النظائی بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالله مغرب کی نماز پڑھ رہے ہوتے اور ہم دیکھتے کہ ابھی سور ج موجود ہوتا تھا۔ایک دن ہم لوگ یہی دیکھ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا:تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا: سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں۔حضرت عبدالله و النظائی نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے بیداسی نماز کا وقت ہے پھر انہوں نے بید آیت بڑھی:

آقِمِ الصَّكَرةَ لِدُلُولِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيْلِ (الاسراء: 78)

''نماز قائم رکھوسورج و صلنے سے رات کی اندھیری تک' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احدرضا مِنظَنَّهُ) پس'دلوك الشمس'' يهي وقت ہے۔

ﷺ بیرحدیث امام بخاری رئیشنیاورامام سلم رئیشیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین رئیشیانے اسے ان الفاظ کے ہمراہ فقل نہیں کیا۔

3383 ـ اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِیُّ، حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِیُّ، حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِیِّ، عَنِ عَبِ عَبِ الْجُورُجُسِیُّ، وَسُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ الدِّمَشُقِیُّ، قَالا َ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِیِّ، عَنِ اللَّهُ عَنُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ الزُّهْرِیِّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ، عَنُ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاكُونُ اَنَا وَامَّتِى عَلَى تَلِّ وَيَكُسُونِى رَبِّى حُلَّةً خَضُراءَ، فَذَالِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ كَعِبِ بِنِ مَا لَكَ وَلِأَنْوَ سِهِ رَوايت ہے كەرسول الله مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ فِي الله تعالى قيامت كے دن لوگوں كو اٹھائے گاتو میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے اور مجھے سزرنگ كاجبہ پہنایا جائے گا، پھر مجھے اذن دیا جائے گا اور میں كہوں گا جو پچھاللہ چاہے گاپس یہی'' مقام محود'' ہے۔

🕄 🕄 بیحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3384 انجُسَرَ اللهِ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسِلي، اَنْسَانَا إسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا اَبُو إِسْحَاقَ، عَنُ صِلَةَ بَنِ زُفَرَ، عَنُ حُذَيْفَةَ بَنِ الْيَمَانِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : عَسلى اَنُ يَبْعَنْكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (الاسراء: 79) قَالَ: يُسجَمَعُ النَّاسُ فِى صَعِيْدٍ وَاحِدٍ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ حُفَاةً عُرَاةً كَمَا خُلِقُوا سُكُوتًا لاَ تَتَكَلَّمُ نَفُسٌ اللَّا بِإِذُنِهِ، قَالَ : فَيُنَادَى مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ اللهَ اللهُ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِى يَدَيْكَ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ الْمَهُدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَكَ وَإِلَيْكَ لاَ اللهُ مَنْ هَذَيْتَ وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلَكَ وَإِلَيْكَ لاَ اللهُ عَنْ اللهُ مَعْمُودُ الَّذِي قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ الله

هَا ذَا حَادِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، بِهَذِهِ الشِّيَاقَةِ إِنَّمَا آخُرَجَ مُسْلِمٌ، حَدِيْتُ آبِي

اخرجه ابوحاته البستى فى "صعيعه" طبيع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقع العديث: 6479 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الدوسط" طبيع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه وقع العديث: 8797 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معبمه السكبير" طبيع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقيم العديث: 142 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 1582

مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ، عَنُ رِبُعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنُ حُذَيْفَةَ لَيَخُرُجَنَّ مِنَ النَّادِ، فَقَطُ

عَسِي أَنُ يَنْبَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (الاسراء: 79)

" قریب ہے کہ تہارارب الی جگہ کھڑا کرے جہاں سبتمہاری حمد کریں ' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احدرضا میں ا

کے متعلق فرماتے سنا ہے: اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک مقام پر جمع فرمائے گا۔ ان کو بلانے والا سنائے گا اور آئکھیں ان کو دیکھیں گی، ننگے پاؤں اور ننگے بدن جس حالت پر ان کی پیدائش ہوئی۔ سب خاموش ہوں گے اور کوئی نفس اس کی اجازت کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا پھر محمد مثالیٰ تیرے ہاتھ میں ہے اور تیری ہی طرف ہے۔ ہدایت یا فقہ وہی ہے جس کو تو نے ہدایت دی اور تیر ابندہ تیرے سامنے حاضر ہے اور تیرے ہی لئے ہوار تیری ہی طرف ہے۔ ہدایت یا فقہ وہی ہے جس کو تو نے ہدایت دی اور تیر اندہ تیرے سامنے حاضر ہے اور تیرے ہی لئے ہے اور تیری ہی طرف ہے اور تیرے علاوہ کوئی ٹھ کا نہ اور کوئی جائے بناہ نہیں ، تو برکت والا ہے ، بلند ہے۔ اے کعبہ کے رب تو پاک ہے۔ پس یہی وہ مقام محمود ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں ان الفاظ میں وعدہ کیا ہے:

عَسٰى أَنُ يَّبَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (الاسراء: 79)

"قريب ہے كتبہارارب الي جگه كور اكرے جہال سبتهارى حدكرين " (ترجمه كنز الايمان ،ام احدرضا مينية)

کی ۔ بیحدیث امام بخاری مُخِلَّة اورامام مسلم مُخِلَّة کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُخِلَّه نے اسے اس اساد کے ہمراہ قان نہیں کیا۔ تا ہم امام مسلم مُخِلِّه نے ابو مالک انجعی پھر ربعی بن حراش کے واسطے سے حضرت حذیفہ رٹائٹؤ کے حوالے سے صرف ''لین خوجن من الناد'' کے الفاظ قال کے ہیں۔

3385 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّحْمَانِ بُنُ الْمُحَمَّدِ بُنُ الْحَكِمِ، عَنُ عُنْمَانَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ اَبِى السَّحْمِ عَنُ عُنْمَانَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ اَبِى السَّحْمِ عَنُ عُنْمَانَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ اَبِى السَّحْمِ عَنِ عُنْمَانَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ السَّعُودِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : جَاءَ ابُنَا مُلَيْكَةَ وَهُمَا مِنَ الْاَنْصَارِ، فَقَالا : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَمَّنَا وَالْهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَقَدُ شَقَّ وَقَدُ شَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَا، فَقَالَ : إِنَّ الْمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا يُغْنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَا، فَقَالَ : إِنَّ الْمِعْمَا وَقَدُ شَقَ لَ رَجُلُ شَابٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَا، فَقَالَ : إِنَّ الْمِعْمَاءُ فَقَالَ مُنَافِقٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مَا يُغْنِى ابْنَا مُلَيْكَةَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَنَحُنُ نَطَاعُ عَقِينُهِ، فَقَالَ رَجُلُ شَابٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَنَحُنُ نَطَاعُ عَقِينُهِ، فَقَالَ رَجُلُ شَابٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ : يَا رَسُولُ اللهِ، اَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ : يَا رَسُولُ اللهِ، اَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ : يَا رَسُولُ اللهِ، اَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ : يَا رَسُولُ اللهِ، اَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ : يَا رَسُولُ اللهِ، اَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ : يَا رَسُولُ اللهِ، اَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ : يَا رَسُولُ اللهِ، اَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ : يَا رَسُولُ اللهِ، اَرَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ : يَا رَسُولُ اللهِ، اَرَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ : يَا رَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ : يَا رَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ : يَا رَسُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الم

#### حديث 3385

اخرجه ابوعب دالله الشيبساني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم الصديث: 15965 اخترجه ابنوالقاسم الطبراني في "معجسه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم· موصل· 1404ه/1983ء رقم الصديث: 10017 اخترجه ابوعبدالرحس النسائي في "منته الكبري" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث:11649 النَّارِ، فَقَالَ : مَا سَالُتُهُ مَا رَبِّى فَيُعْطِينِى فِيهُ مَا وَإِنِّى لَقَائِمٌ يَوْمَئِذٍ الْمَقَامَ الْمَحْمُودُ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ ؟ قَالَ : يَوْمَ يَنُولُ اللهُ فِيهِ عَلَى الْاَنْصَارِيِّ : سَلْهُ وَمَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ ؟ قَالَ : يَوْمَ يَنُولُ اللهُ فَيْهِ عَلَى كُوسِيِّهِ يَبِيْطُ بِهِ كَمَا يَبُطُّ الرَّحُلُ مِنْ تَصَايُقِهِ كَسَعَةٍ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ وَيُجَاءُ بِكُمْ حُفَاةً عُواةً عُولًا فَيَكُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : اكْسُوا خَيلِيلَى رَيُطِينُ بَيْضَاوَيُنِ مِنْ رِيَاطِ الْجَنِّةِ ، ثُمَّ الْكُونُ وَلَا يَوْدُونَ وَيُشَقُّ لِى نَهُرٌ قِنَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مَقَامًا يَغْبِطُنِى فِيهِ الْاَوْلُونَ وَالآخِرُونَ وَيُشَقُّ لِى نَهَرٌ قِنَ اللهُ عَزَوجَلَّ مَقَامًا يَغْبِطُنِى فِيهِ الْاَوْلُونَ وَالآخِرُونَ وَيُشَقُّ لِى نَهَرٌ قِنَ اللهُ عَزَوجَلَّ مَقَامًا يَغْبِطُنِى فِيهِ الْاَوْلُونَ وَالآخِرُونَ وَيُشَقُّ لِى نَهَرٌ قِنَ اللهُ وَكَانَ فِي فَخَارَةٍ الْهُ اللهُ عَرُونَ وَلَيْتُ إِلَى اللهُ عَرَّوجَلَى اللهُ عَرَّوجَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَرْونِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَمَ اللهُ عَلَى اللهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ هُوَ ابْنُ الْيَقْظَانِ

بہنا یا جائے گا۔ پھر میں اللہ عزوجل کی دائیں جانب ایسی جگہ پر کھڑا ہوں گا جہاں پرتما م اولین و آخرین میرے او پررشک کریں گے پھر کوٹر سے میرے حوض تک ایک نہر بنائی جائے گی۔ منافق نے کہا: میں نے آج تک ایسی بات نہیں سنی ، بہت کم نہریں جاری ہوتی ہیں اور وہ بھی پکی ہوئی مٹی میں یا کنکریوں میں جاری ہوتی ہیں۔ تو ان سے پوچھ: وہ نہر کس میں رواں ہوگی؟ آپ مُنافِیناً نے فر بایا: مشک حالداور کنکریوں میں۔ منافق نے کہا: ایسی بات تو میں نے اس سے پہلے آج تک نہیں سنی اور جہاں بھی نہر جاری ہوتی ہاں میں پودے وغیرہ اگے ہوتے ہیں: اس نے کہا: جی بال ۔ اس نے پوچھا: اس نہر کے پودے کیا ہیں؟ آپ مُنافِیناً نے فر بایا: سونے کی مہنیاں ہوں گا۔ منافق نے کہا: ایسی بات میں نے پہلے تو بھی نہیں سنی ۔ خدا کی قتم! کوئی بھی پوداا گتا ہے تو اس کے پھل ہوتے میں۔ تو ان سے بوچھ: اس نہر کی وہ جو اس نے کہا: ایسی بھی بھی۔ تو ان سے بوچھ: اس نے کہا: ایسی بھی بھی۔ تو ان سے بوچھ: اس نے کہا: ایسی بھی۔ کہا: ایسی ہو۔ کہا: ایسی بھی۔ کہا: ایسی کہی۔ کہا: ایسی کہا اور جواس سے محروم رہا وہ کبھی سیرا بنہیں ہو سکنا۔

عیر''ابن عیر کیا۔ اور عثمان بن عمیر''ابن یقظان' ہے۔

جَعْفَرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَرِيْرِيِّ عَنُ الِي نَصْرَةَ الْعَرَدِيُّ حَدَّتَنَا اَبُو الْمُوجَّهِ اَنْبَا عَبْدَانُ اَنْبَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِ اَنْبَا جَعْفَرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْجَرِيْرِيِّ عَنْ اَبِي نَصْرَةَ الْعَذِهِ مُدُرَجَتُهُ وَانَّهُ الْوَلَى الْفَوْفَةِ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَكُوفَةِ اللهِ مَدُرَجَتُهُ وَانَّهُ اللهُ مَنْ الْقَرَيْقُ وَاظُنَّهُ اللهُ سَيَمُو اللهَ عَيْهِ مَمْ قَالَ هَلِهِ مُدُرَجَتُهُ وَانَّهُ وَانَّهُ اللهُ مَنْ وَاكُنْ الْفَوْفَةِ وَوَخَلْنَا مَعَهُ فَيَنَعِظُ لَهُمْ وَيُكِلِّمُهُمْ فِي اللهَ فَكَرَ يَعْبُلُ فَيُعَلِّظُ لَهُمْ وَيُكِلِّمُهُمْ فِي اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الرَّجُلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤُمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا حَسَارًا (الإسراء: 82) لَمْ يُجَالِسُ هَذَا الْقُرْآنَ آحَدٌ إِلَّا قَامَ عُنُه بِزِيادَةٍ آوُ نُقُصَانِ فَقَضَاءُ اللهِ الَّذِى قَضَى "شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا حَسَارًا" اللهُ مَّ ارُوُقِنِي شَهَادَةً تَسْبِقُ كَسُرَتُهَا آذَاهَا وَآمَنُهَا فَزْعَهَا تُوْجِبُ الْحَيَاةَ وَالرِّزْقَ ثُمَّ سَكَتَ قَالَ السَيْرُ فَقَالَ لِي اللهُ عَنْهُ وَلَوْقَ فَالرَّمْنَا فَلَمْ نَلْبِثُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَى اللهُ عَنْهُ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْقَطِينَةِ وَيُسُ فِيهِ وَحَرَجُنَا مَعَهُ صَرِّبَ عَلَى النَّاسِ بِعْثَ آمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي رَضِى الله عَنْهُ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْقَطِينَةِ وَيُسٌ فِيهِ وَحَرَجُنَا مَعَهُ فَي اللهُ عَنْهُ وَحَرَجُنَا مَعَهُ وَنُنَوِّلُ عَلَي وَكُنَا نَسِيرُ مَعَهُ وَنُنَوِلُ مَعَهُ حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ الْعَدُو قَالَ بُنُ الْمُبَارَكِ فَاخَبَرَنِى حَمَّادُ بُنُ سَلْمَةَ عَنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمُورَجُنَا مَعَهُ وَنُنَوْلُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

هُلُذَا حَدِيْتٌ صَحِيْعٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِلِهِ السِّيَاقَةِ وَاُسُيرٌ بُنُ جَابِرٍ مِنَ الْمُخَضُرَمِيْنَ وُلِدَفي حَيَاةِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ اَصْحَابِ عُمَرَ رَضِىَ الله عَثْهُ

﴿ ﴿ ﴿ وَصَرَت اسِرِ بِن جَابِر ﴿ اللَّهُ وَمَاتَ بِين ؛ مِن كُوفَه مِن تَعَا ۔ مُجِعه مِر ہِ سَاتُکی نے کہا: ایک آدی ہیں کہ اور میرا زیارت پند کرو گے؟ میں نے کہا: بی ہاں۔ اس نے کہا: یہ ای کے گزر نے کی جگہ ہے اور وہ حضرت اولیں قرنی ٹوٹ ہو اور میرا غالب گمان ہے کہا بھی وہ ادھر ہے گزریں گے۔ تو وہ ادھر ہے گزریں گے۔ تو وہ ادھر ہے گزریں گے۔ تو وہ ادھر ہے گزریں کے بھی ہو کہا ایا خص تھا جست بھی کہتا اور اپنے بیچھے ہو آرہے تھے۔ وہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر انہیں خت ست بھی کہتا اور اپنے بیچھے آنے ہے منع بھی کرتا، کین لوگ اس کا بیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ہم بھی لوگوں کے ہمراہ ہو لئے۔ وہ کوفی کی جامع مجد میں داخل ہو گئر میان کو گرا اس کے سات بھی کہتا اور ایک بھر ہواری طرف متوجہ ہو کر کرتا، کین لوگ اس کا بیچھا نہیں جھوڑ رہے تھے۔ ہم بھی لوگوں کے ہمراہ ہو لئے۔ وہ کوفی کی جامع مجد میں داخل ہوئے ،ہم بھی ان ہو گئر ہواری کے ساتھ کو اور دور کھت نوا فل ادا کئے پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر بولے دانے لوگو اس کہا ہو گئے۔ وہ ایک شروعہ کو میں ایک کم زور انسان ہوں ، جھے ایک ضروری کا متھا جو کہا ہو گئر ہو اس کے اس رویہ کی وجہ سے مجھے پورا ہوتا دکھائی نہیں و بتا۔ اللّٰہ تعالیٰ تم پر رقم کرے ، ایسا مت کرو، اگر کی کو میرے ساتھ کو کی خضرت اور کی کو جانتا ہے جس کی یہ بیات بتائی کہ امیر الموشین ڈوٹٹ آپ کو وہ بیاں کر جس کی یہ بیا عام اس کے ذکر میں سے ہو تو ہیں کہا ہوا تا ہے ۔ دھرت اور میں تا کہیں کر سیل کہا تا ہوں۔ جو آپ تک بات پہنی ہے۔ حضرت اولیں ڈوٹٹ نے اس آدی ہے یہ وعدہ لیا کہ وہ یہ بات بتائی کہا ہو تو کہ موجود ہیں کہاتو موجود ہیں جھو قدمون فقیہ ہیں اور کو خمورت اور سے کہاتو کہ موجود ہیں کہاتو موجود ہیں کہاتو موجود ہیں کہاتو کی دور کو موجود ہیں کہاتو کو موجود ہوں تو کہاتو کہاتو کہ موجود ہیں کہاتو کو موجود ہیں کہاتو کو کھوٹو کو کو کو کو کو کو کھوڑ کی کو کو کو کو کھوٹو کو کو کو کھوٹو کو کو کو کو کو کو کھوٹو کو کو کو کھوٹو کو کھوٹو کو کھوٹو کو کھوٹو کو کو کھوٹو

جیسین فقیہ تہیں ہیں اور پھھ منافق اور یہ دنیا میں اس بارش کی طرح ہیں جوآسان سے زمین پرنازل ہوتی ہے، یہ بارش کیے ہوئے سے بول نقیہ تہیں والے شخبان درخت پر پڑتی ہے تو اس سے اس کے بتوں میں اور بھی نکھار آجا تا ہے اور بھلوں کی مٹھاس بھی بڑھ جا تی ہوا اس کے بھل اس کے بھل مزید عمدہ ہوجاتے ہیں اور یہی بارش ایسے درخت پر بھی پڑتی ہے جو گنجان اور پھل والا تو ہوتا ہے لیکن اس میں ابھی پھل نہیں آئے ہوئے تو یہ بارش اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے اور اس میں پھل آجاتے ہیں۔ تو یہ بھی اس درخت کے ساتھ شامل ہے اور یہی بارش ٹوٹے ہوئے درخت پر بھی پڑتی ہے لیکن اس کو مزید تو رُکر ضائع کردیت ہے۔ پھر آپ نے یہ آب نے یہ آب نے یہ آب ہے دو گا

وننزِ آمِن القرآنِ ما هو قِسفاء ورحمه لِلمومِنِين ولا يويد الطالِمِين إلا حسارا (الاسراء : 26) ''اور بم قرآن میں آتارتے ہیں وہ چیز جوایمان والول کے لئے شفا اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان بھی بڑھتا ہے'' حر ترجمہ کنزالایمان الم احمد رضا ایکنٹیا)

یہ قرآن جس کی بھی صغبت میں ہوتا ہے جب وہاں سے اضحتا ہے تو کوئی نہ کوئی کی یا زیادتی ضرور کرتا ہے۔ پس اللہ تعالی کا فیصلہ وہی ہے جواس نے کر دیا ہے کہ بیمومنوں کے لئے شفاء اور رحمت ہے اور ظالموں کا فقصان بڑھتا ہے۔ اے اللہ! مجھے الی شہادت عطا فر ما جس کی شکست پر اس کی نکلیف سبقت کرے اور اس کی گھرا ہے۔ اس کے امن پر سابق ہو، جو زندگی اور رزق کا باعث ہو، پھر آپ خاموش ہوگئے۔ حضرت اسیر ڈائٹو فر ماتے ہیں: پھر میرے ساتھی نے کہا: ہم نے اس شخص کو کیسا دیکھا؟ میں نے کہا: اس کود کھر کرمیری اس میں دلچین میں اضافہ ہوا ہے اور اب میں بھی بھی اس سے جدا نہیں ہوں گا۔ پھر ہم ان کے ہمراہ زیادہ دریہ نہیں رہے تھے کہ امیر المومنین ڈائٹو خضرت علی ڈائٹو کے گئے کا اعلان ہوگیا تو وہ گدڑی والے حضرت اولیس اس میں نکل پڑے، ہم بھی ان کے ہمراہ نکل پڑے، ہم ان کے ساتھ ہی سفر کرتے اور ان کے ہمراہ ہی پڑاؤڈ التے جی کہ ہم دشمن کے مدمقا بل جائیجے۔

حضرت اسیر بن جابر ولائو فرماتے ہیں حضرت علی ولائو کے ایک منادی نے اعلان کیا: اے اللہ تعالی کے شکر! سوار ہو جا وَاور منہ ہمیں خوشجری ہواس لشکری مسطفیں بنیں ۔ صاحب قطیفہ (گرڑی والے) حضرت اولیں قرنی ولائو نے اپنی تلوار نیام کے نکال کر سونٹ کی اور انہوں نے اپنا کھانے والا بیالا تو رُکر پھینک دیا۔ پھر آپ یوں کہنے لگے: اے لوگو! ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، شابت قدم رہو، شاب کہ دہے تھاور جب میدان جنگ میں آؤتو منہ مت پھیروتی کہ تم جنت کود کھلو، اے لوگو! ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، میسلسل کہ دہے تھاور جب سے اپ وہیں پر خدہ رہو گئا تھا کہ آپ ہمت عرصے سے فوت ہوئے پڑے ہیں۔

نوٹ جماد نے اپنی روایت میں ہی تھی نقل کیا ہے ہم نے ان کومٹی میں فن کر دیا۔

P-1

صُعِدَ بِهِ حَتَّى السَّاعَةِ، اَحْبَرَنَا اَبُو زَكرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، اَنْبَانَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارِ، فَذَكْرَهُ بِمِثْلِهِ

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ وَصَرَتَ عَلَى بِنَ ابِي طَالَبِ رَّتُنْ َ فَرَ مِنَ كَدِهِ وَاللّهُ مَنَّ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَنَّ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَنَّ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللللللْ الللللْمُ عَلَيْ الللللْمُ عَلَيْ اللللللْمُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ اللللللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللللْمُ عَلَيْ الللللْمُ عَلَيْ اللللللْمُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللللْمُ عَلَيْ الللللْمُ عَلَيْ الللللللْمُ عَلَيْ اللللْمُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللللللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُو

### حديث 3387

اخدجه ابـوعبـدالـرحين النسبائي في "منته الكبر'ى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان· 1411ه/ 1991. رقم العديث: 8507 اخرجه ابويعلى اليوصلي في "مسنده" طبع داراليامون للتراث دُمشين بثام 1404ه-1984. رقم العديث: 292 حَدَهُ نَحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (الاسواء: 81) "حَقَ آياور باطل مث كيا، بي شك باطل كومنا بي تقا" (ترجمه كنز الايمان، امام احدرضا مُعَالِثًا)

میں اس کو سلسل تو ڑتارہا حتیٰ کہ اس کوزمین سے اکھیٹر ڈالا ، آپ شکا ٹیٹیٹر نے فرمایا: اس کو بھینک دو، میں نے اس کو بھینک دیا، تو وہ نوٹ گیا اور میں اور نبی اکرم شکا ٹیٹیٹر تیز چلتے ہوئے وہاں سے نکل آئے کے دونوٹ گیا اور میں نے کعبہ کے اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ پھر میں اور نبی اکرم شکا ٹیٹیٹر تیز چلتے ہوئے وہاں سے نکل آئے کیونکہ ہمیں خدشہ تھا کہ قریش یا دوسر سے قبیلے کا کوئی آ دمی ہمیں نہ دیکھ لے۔ حضرت علی شکاٹیٹیٹر فرماتے ہیں: آج تک رسول اللہ شکاٹیٹیٹر کی نہیں خدستہ تھا کہ قریش یا دوسر سے قبیلے کا کوئی آ دمی ہمیں نہ در کھے لے۔ حضرت علی شکاٹیٹیٹر کو را بینے کندھوں پر ) نہیں چڑھایا۔

3388- آخُبَرَنَا ٱبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ ٱنْبَا شَبَّابَةُ بَنُ سَوَّارٍ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 💠 - ندکورہ سند کے ہمراہ بھی سے خدیث نقل کی گئی ہے۔

🕄 🕄 میحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُشارد امام سلم مُشارِی نواسی کیا۔

3389 - أخبرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَانَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَمِيعٍ، عَنُ آبِي الطُّفَيْلِ عَامِرٍ بْنِ وَاتِلَةَ، عَنُ حُذَيْفَةَ بْنِ السَيْدِ آبِي سَرِيحَةَ الْفِفَارِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ رَضِي اللّهُ عَنْهُ، وَتَلا هَلِهِ الْاَيَةَ: وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمُ الْفِفَارِيّ رَضِي اللّهُ عَنْهُ، وَتَلا هَلِهِ الْاَيَةَ: وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمُ عُمْنًا وَبُكُمًّا وَصُمَّا (الاسراء: 97) فَقَالَ آبُو ذَرٍّ : حَدَّثِنِي الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ النَّاسَ عُمْنًا وَبُكُمًّا وَصُمَّا (الاسراء: 97) فَقَالَ آبُو ذَرٍّ : حَدَّثِنِي الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ النَّاسَ يُعْمَلُونَ وَيَسْعَوْنَ، وَفَوْجٌ تَسْحَبُهُمُ يُحْشَرُونَ وَيَسْعَوْنَ ؟ قَالَ : يُلْقِى اللهُ الْافَةَ عَلَى الْمُعْدِيقَةَ الْمُعْجِبَةَ بِالشَّارِدَةِ ذَاتِ الْقَتَبِ، الْقَالِ عَلَى الْمُعْطِى الْحَدِيقَةَ الْمُعْجِبَةَ بِالشَّارِدَةِ ذَاتِ الْقَتَبِ، الظَّهُرِ حَتَّى لاَ تَبْقَى ذَاتُ طُهُرٍ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطِى الْحَدِيقَةَ الْمُعْجِبَةَ بِالشَّارِدَةِ ذَاتِ الْقَتَبِ،

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

ا بوذرغفاری الله الله الله الله الله الله علاوت کی:

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمُيَّاوَبُكُمَّا وَصُمًّا (الاسراء: 97)

#### حديث 3389

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه"، طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2086اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "سننه الکبرٰی" طبع دارالکتب فی "سننه الکبرٰی" طبع دارالکتب العدلمیه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 · رقم العدیث: 2113 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الصغیر" طبع الهکتب العسلمیه بیروت لبنان / 1941ه / 1981 · رقم العدیث: 1084 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمین قاهره مصر 1415ه / رقم العدیث: 8437

''اورہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اندھے اور گونگے اور بہرے'۔

(ترجمه كنزالا يمان امام احمد رضا بيالله)

اور فرمایا: مجھےصادق ومصدوق نے بتایا ہے: قیامت کے دن لوگ تین جماعتوں میں جمع کئے جائیں گے۔

- (1) آسودہ حال سوار یوں پرخرام ناز کرتے ہوئے۔
- (2) ایک جماعت الیم ہوگی جو پیدل چل رہے ہوں گے اور دوڑ رہے ہول گے۔
- (3) ایک جماعت الیی ہوگی جن کوفر شتے منہ کے بل زمین پر کھیٹتے ہوئے لائیں گے۔

ہم نے کہا: ہم ان دونوں جماعتوں کوتو جانتے ہیں لیکن یہ جماعت کون می ہے جو پیدل چل رہے ہوں گے اور دوڑ رہے ہوں گے؟ آپ مُلَّا قَیْرُ نے فر مایا: اللہ تعالی بیثت پر آفت ڈالے گا یہاں تک کہ کوئی صاحب بیثت ندرہے گا یہاں تک کہ آدمی زین والے ایک چھوٹے سے جانور کے بدلے ایک خوبصورت باغ پیش کرے گا (لیکن پھر بھی اس کو دہ جانور نہ ملے گا)۔

😌 🍪 بیحدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشتہ اورامام سلم میشد نے اسے قانہیں کیا۔

3390 الْحَبَرَنَا آبُو الْفَصُٰلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ بَنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ آنْبَا يَحُينَى بُنُ آبِى طَالِبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ انْبَا دَاؤُدُ بُنُ آبِى هِنْدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ نُزِّلَ الْقُرْآنُ جُمُلَةً الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءِ النَّانِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نُزِّلَ الْقُرْآنُ جُمُلَةً اللهِ السَّمَاءِ السَّنُيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نُزِّلَ الْقُرْآنُ جُمُلَةً اللهِ اللهِ عَلَى السَّمَاءِ السَّنُونَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهُ وَقُرُآنًا فَرَقُنَاهُ لِتَقْرَآهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا (الاسراء: 106) وَالْحَرْبَاهُ لِتَقْرَآهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا (الاسراء: 106) هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ -حضرت عبدالله بن عباس ٹالٹھافر ماتے ہیں: پورا قرآن یکبارگی آسان دنیا پر نازل ہوا پھراس کے بعدوہاں سے۔ ۲۰سالوں میں تدریجاً نازل ہوا۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَٱخْسَنَ تَفْسِيرًا (الفرقان: 33)

''اورکوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئیں گے'' (ترجمہ کنزالا یمان ، امام احمد مُخطفهٔ)

وَقُرْآنًا فَرَقُنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثٍ وَّنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيُّلا(الاسراء: 106)

''اورقر آن ہم نے جدا جدا کرکے اتا را کہتم اسے لوگوں پر گھبر کھبر کر پڑھواور ہم نے اسے بتدریج رہ رہ کراتا را'' (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمد رضا بڑھنڈ)

😁 🕄 میروریث می الا سناد ہے لیکن امام بخاری بُواٹیا اور امام سلم بُواٹیا نے اسے نقل نہیں کیا۔

تَفْسِيْرُ سُورَةِ الْكَهُفِ

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

3391 الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ سَلَمَانَ الْفَقِيهُ بِبَعُدَادَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوُنَ، اَنْبَانَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَى، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ سَالِمٍ بُنِ اَبِى الْجَعُدِ، عَنُ مَعُدَانِ بُنِ اَبِى طَلْحَةَ، عَنُ الدَّرُدَاءِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اليَاتٍ مِنُ اوَّلِ سُورَةِ الْكَهُفِ عُصِمَ مِنَ رَضِيعًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اليَاتٍ مِنُ اوَّلِ سُورَةِ الْكَهُفِ عُصِمَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اليَاتٍ مِنْ اوَّلِ سُورَةِ الْكَهُفِ عُصِمَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اليَاتٍ مِنْ اوَّلِ سُورَةِ الْكَهُفِ عُصِمَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اليَاتٍ مِنْ اوَّلِ سُورَةِ الْكَهُفِ عُصِمَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَنْ حَفِظَ عَشْرَ اليَاتٍ مِنْ اوَّلِ سُورَةِ الْكَهُفِ عُصِمَ مِنَ

هَاذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

# سوره کهف کی تفسیر

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

ا بندائی دس آیتیں یا دکر لے گا جہ -حضرت ابوالدرداء ڈلٹٹو سے مروی ہے کہ نبی اکرم مُلٹٹو کا بندائی دس آیتیں یا دکر لے گا وہ د جال (کے فتنہ ) مے محفوظ رہے گا۔

😯 🏵 میرهدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3392 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُوٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْمُؤَمَّلِ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بَنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا انْعَيْمُ بَنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بَنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ، اَنَّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، انْبَانَا اَبُوْ هَاشِمٍ، عَنُ آبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بَنِ عَبَّادٍ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّهُ عَنْهُ، اَنَّ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ مَنْ قَرَا سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ النَّيِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُوجَاهُ هَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا يَنْ الْجُمُعَةُ الْمُؤْمَّلُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخُورِجَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَنْ الْمُؤْمَةِ مَا يَنْ الْمُؤْمَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يُخْوِجَاهُ وَلَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ يَعْوَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

### حديث 3391

اخرجة ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيمة" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العكريث: 809 اخرجة ابوداؤد السجستانى فى "مننة" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4323 اخرجة ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسة قرطبة والسجستانى فى "مسندة" طبع موسسة قرطبة والعرب مصررقم العديث: 1760 اخرجة ابوعبدالرحين النسائى فى "مننة الكبرك" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991 ورقم العديث: 8025 اخرجة ابوعبدالرحين النسائى فى "مننة الكبرك" طبع مكتبة دارالباز مكة مكرمة معودى عرب 1414ه/ 1994 ورقم العديث: 8025

### حديث 3392

ذكره ابوبكر البيهقى في "سنته الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقع العديث:5792

ہے،اس کے لئے دوجمعوں کے درمیان ایک (خاص) نورروش کیا جاتا ہے۔

ون الله المسلم مينيد في الاسناد بي يكن امام بخارى موسية اورامام سلم مينيد في السيف المبين كيا-

3393 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ، ٱنْبَانَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ هُبَيْرَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ بُسُرٍ، عَنْ آبِى أُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ، يَتَجَرَّعُهُ (ابراهيم : 17-16) قَالَ : يُقَرَّبُ إليهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ، يَتَجَرَّعُهُ (ابراهيم : 17-16) قَالَ : يُقَرَّبُ إليهِ فَيَتُكَرَّهُهُ فَإِذَا أُدْنِى مِنْهُ شَوَى وَجُهَهُ وَوَقَعَتُ فَرُوةُ رَأْسِهِ، فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَعَ آمُعَاءَ هُ حَتَّى يَعُورُ جَمِنْ دُبُرِهِ، يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا اللهُ عَزَّوَجَلَّ : وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا اللهُ عَزَّوَجَلَّ : وَالْ يَشُوى الْوُجُوةَ بِنْسَ الشَّرَابُ (الكهف : 29)

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ، يَتَجَرَّعُهُ (ابراهيم: 17-16)

"اورات پیپ کا پانی پلایا جائے گا بمشکل اس کاتھوڑ اتھوڑ انگونٹ لےگا" (ترجمہ کنزالا یمان، امام احدرضا سینلٹ)

فرمایا: اس کویدپیش کیا جائے گا تو وہ اس کو ناپسند کرے گا پھر جب وہ اس کواپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کا چہرہ جلس جائے گا اور اس کے سرکی کھال بالوں سمیت جھڑ جائے گی ، جب وہ اس کو پٹے گا جس سے اس کی انتزیاں گل سڑ جا کیں گی اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَّعَ آمْعَاءَ هُمْ (محمد تَاليُّكُم: 15)

"اورانبيس كھولتا يانى بلايا جائے كمآنتوں كمكر عكر كردي " (ترجمه كنزالا يمان ،امام احدرضا مينالة)

وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُوة بِنُسَ الشَّرَابُ (الكهف: 29)

"اوراگر پانی کے لئے فریاد کریں توان کی فریادری ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیتے ہوئے (کھولتے ہوئے) دھات کی

طرح ہے کدان کے منہ جمون دیے گا کیا ہی براپینا ہے ' (ترجمہ کنز الایمان ، امام احدرضا مُیالیّات)

😯 😯 بیرحدیث محیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُیشد اورامام سلم مُیشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3394 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا اَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بُنُ هَارُونَ بُنِ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، اللهِ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، اللهَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: كَمَّنِ ابُنُ كَعْبٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَمَّا لَقِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُنُ كَعْبٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَمَّا لَقِي عَنْ الله عَنْهُمَا السَّلامُ جَاءَ طَيْرٌ فَالْقَى مِنْقَارَهُ فِى الْمَاءِ، فَقَالَ النَّخِضِرُ لِمُوسَى تَدَبَّرُ مَا يَقُولُ هَذَا الطَّيْرُ، قَالَ: وَمَا يَقُولُ اللهِ إِلَّا كَمَا اَخَذَ مِنْقَارِى مِنَ الْمَاءِ،

هذَا حَدِيثٌ صَحِيثٌ عَلَى شُرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

﴿ ﴿ - حضرت عبدالله بن عباس الله فرمات مين : حضرت الى بن كعب الله عن الله من الله من الله عن كابيه بيان تقل كيا ہے:
جب موى من الله الله عضرت عبدالله بن عباس الله فل أيك برنده أيا اوراس نے اپنى چون بي بي ميں وال دى۔ خضر عليه نظرت موى عليه الله على الله على الله على الله على الله تعالى على الله على عبد الله على الله على

الله المسلم مواري موالية اوراما مسلم موالية عمار عمطابق صحف بهايكن شيخين موالية الما المسلم موالية عمار كالمعارك مطابق صحف بهايكن شيخين موالية المام المسلم موالية الموالية المو

3395 حَدَّثَنِى عَلِى بُنُ حَمُشَادَ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا بَشُرُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفُيَانٌ عَنْ مِسْعَدٍ عَنْ عَبْدِ الْسُمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَدةَ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: وَكَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا (الكهف: 82)قَالَ حِفْظًالِصَلاحِ آبِيهِمَا وَمَا ذَكَرَ عَنْهُمَا صَلاحًا صَوِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (الكهف: 82)قَالَ حِفْظًالِصَلاحِ آبِيهِمَا وَمَا ذَكَرَ عَنْهُمَا صَلاحًا صَوِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس والفها

وَكَانَ ٱبُوهُمَا صَالِحًا (الكهف: 82)

"اوران كاباب نيك آدمى تفا" (ترجمه كنزالا يمان ، امام احمد رضا مِكَتْلَةُ)

متعلق فرماتے ہیں: بیان کے باپ کی نیکی کے صلہ سے طور پر کہا گیا ہے اوران کی اپنی نیکی کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے۔

🟵 🕄 بیرحدیث امام بخاری مِیشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مِیشد نے اسے قان ہیں کیا۔

3396 ـ أَخُبَونَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ مَهْرَانَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا

عَلِيُّ بُنُ صَالِحٍ عَنُ مَيْسَرَةَ بُنِ حَبِيْبٍ النَّهُدِيِّ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا (الكهف: 82) قَالَ مَا كَانَ ذَهَبًا وَّلَا فِضَّةً كَانَ صُحُفًا عِلْمًا

هذا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ بِضِيَّه عَنْ آبِي التَّرْدَاءِ

♦ ♦ -حفرت عبدالله بن عباس ظفيا:

وَكَانَ تَحْتَهُ كَنُزٌ لَّهُمَا (الكهف: 82)

''اوراس کے پنیچان کاخزانہ تھا'' (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمد رضا مِیَاللہ ا

ك متعلق فرمات بين وه كوئى سونايا جإندى نهين تقابلكه وهلم كے صحيفے تھے۔

😌 😌 میروریث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُیشنیا ورامام سلم مِیسیت نے اسے قل نہیں کیا۔

حضرت ابوالدرداء سے مروی درج ذیل سیح حدیث ثابت ہے جس کامفہوم مذکورہ حدیث کے بالکل مخالف ہے۔

3397 حَدَّثَنَا الاُسْتَاذُ الْإِمَامُ اَبُو الْوَلِيدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اِمُلاءً، حَدَّثَنَا حُسَامُ بُنُ بِشُرٍ، وَالْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ بُنِ عَامِرٍ الشَّيْبَانِيُّ، قَالاً : حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ صَالِحِ الدِّمَشُقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ

يُوسُفَ، عَنُ يَّزِيدَ بُنَ يَزِيدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنُ مَكْحُولٍ، عَنُ أُمِّ الدَّرُدَاءِ، عَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ : وَكَانَ تَحْتَهُ كَنُزٌ لَهُمَا، قَالَ: ذَهَبٌ وَفِضَةٌ

♦ ♦ - حضرت ابوالد (رأو بالثلاث نـ

وَكَانَ تَحْتَهُ كَنُزٌ لَّهُمَا (الكهف: 82)

''اوراس کے بنیجان کاخزاندھا'' (ترجمہ کنزالایمان،امام احمدرضا میشد)

ك متعلق نى اكرم مناطيط كايدارشادفقل كياب، آپ مناطق كم في و مايان وه سونا اورجا ندى تقى "\_

3398 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ بُنُ عُسمَسَ الْبُحُسمَعِيُّ عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ سُئِلَ بُنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْوِلُدَانِ اَفِى الْجَنَّةِ هُمْ قَالَ حَسْبُكَ مَا اخْتَصَمَ فِيْهِ مُوْسِى وَالْحِضُرُ

هَلَدًا حَدِيثٌ صَبِحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُتَحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ وَمِنْ ابْنِ الْمِ مَلِيكِهِ رَالْتُونُورُ مَاتِ بِينَ: حضرت عبدالله بن عباس الله الله به بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ انہوں نے فرمایا: (اس سلسلہ میں) وہی کافی ہے: جس میں حضرت موسیٰ علیٰ اور حضرت خضر ملیٰ الله کے درمیان مباحثہ ہوچکا ہے۔

🕀 🤀 سیحدیث می الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُیشنی اورامام سلم مُیشی نے اسے قل نہیں کیا۔

3399 - آخُبَرَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ حَاتِمِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِح بُنِ مُسلِمٍ الْعِجُلِیُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ ضَمْرَةَ، عَنُ عَطاءِ بُنِ قُرَّةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ ضَمْرَةَ، عَنُ آبِی مُسلِمٍ الْعِجُلِیُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ، عَنُ عَطاءِ بُنِ قُرَّةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ ضَمْرَةَ، عَنُ آبِی مُسلِمٍ الْعِجُوبِي اللهُ عَنُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ ذَرَادِيَّ الْهُؤُمِنِيْنَ فِي الْجَنَّةِ يَكُفُلُهُمُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ،

بِبِرَجِيمِ عَنِي مَعَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسُنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَقَدِ الْكَفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بَن جُبَيْرٍ، عَنِ النِّهُ عَنَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ اَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ : اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْ اعَامِلِينَ "

اخسرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طب<sub>خ</sub> داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3152 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الصغير" طبع البكتب الاسلامی "دارعبار" بيروت لبنان/عبان 1405ه 1985ء رقم العديث: 977

#### حديث 3399

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث:8307

حضرت ابراہیم ملیشان کی کفالت کریں ہے۔

😌 😌 میصع الاساد ہے کین امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اسے قان ہیں کیا۔

تا ہم امام بخاری مُیشلۂ اور امام مسلم مُیشلہ نے حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم مُلاٹیکم سے مشرکوں کے بچوں کے بارے میں سوال کیا عمیا تو آپ مُلاٹیکم نے فرمایا: اللہ تعالی ہی بہتر جا نتا ہے جووہ عمل کرنے والے تتھے۔

3400 حَدَّثَنَا اَبُو نَعَيْم حَدَّثَنَا الْعَنْبَرِيُّ وَاللَّهُ هُ مَنْصُوْرِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا اسْعَاقٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْ صُوْرٍ وَانْعَبَرَنَا اَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ وَاللَّهُ ظُلُ لَهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْ صُورٍ عَنُ مُصْعَبٍ بُنِ سَعْدٍ بُنِ اَبِى وَقَاصٍ قَالَ قُلُتُ لِآبِى هَلُ اُنَبِّنُكُمْ بِالْاحْسَرِيْنَ اعْمَالًا اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ مَنْ صُورٍ عَنُ مُصْعَبٍ بُنِ سَعْدٍ بُنِ اَبِى وَقَاصٍ قَالَ قُلُتُ لِآبِى هَلُ الْبَيْنُكُمْ بِالْاحْسَرِيْنَ اعْمَالًا اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فَالَ لَا وَلَكِنَّهُمُ اَصْحَابُ الصَّوَامِعِ فِى الْمَحْرُورِيَّةُ هُمْ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُمُ اَصْحَابُ الصَّوَامِعِ وَالْحَرُورِيَّةُ قَوْمٌ زَاغُوا فَآزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت مصعب بن سعد بن افي وقاص ولأنشؤ فرماتے ہيں: ميں نے اپنے والدسے يو حيما كه:

هَلُ ٱنَبِّئُكُمْ بِالْآخُسَرِيْنَ آعُمَالًا آلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ آنَهُمْ يُحْسِنُوْنَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ آنَهُمْ يُحْسِنُوْنَ صَنَّا (الكهف:103,104)

''تم فرماؤ کیا ہم تہہیں بتادیں کہ سب سے بڑھ کرناقع عمل کن کے ہیں ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئ اوروہ اس خیال میں ہیں کہ اچھا کام کررہے ہیں''۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا مُیشید)

(اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے کیا ) وہ' حروریۂ 'لوگ ہیں۔انہوں نے کہا نہیں بلکہ وہ تو'' اصحاب صوامع''نصاریٰ کے رہبان ہیں جبکہ' حروریۂ 'وہ قوم ہے جو میڑھی ہوگئ ،اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کجی ڈال دی

😁 🤁 ریده بیث میجی الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قان نہیں کیا۔

340 . آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ الْعَدُلُ، ثَنَا آخُمَدُ بُنُ نَصْرٍ، ثَنَا حَكَّدٌ الصَّفَّارُ، ثَنَا عَمْرُو بُنُ مُوَّةً، عَنْ مُصْعَبٍ بُنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُنْتُ ٱقْرَا عَلَى ابَيَّ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ هَذِهِ الآيَةَ ( قَلُ عَلَ الْبَنَّ اللَّهُ عَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عِلَ اللَّهُ عِلَ اللَّهُ عِلَ اللَّهُ عِلَ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عِلَى الْكُولِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى الْكُولِ عَلَى الللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُ عَلَى الْمُولِ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤَلِى اللَّهُ عَلَى الْم

♦ ﴿ - حضرتُ مصعب بن سعد وللفيَّافر ماتے ہیں: میں حضرت ابی (ابن کعب) کوقر آن پاک سنا رہا تھا، جب میں اس

آيت بريهنجا:

"قُلْ هَلْ نُنْيِئُكُمْ بِالْآخِسَرِيْنَ آعْمَالًا"

''تم فرماؤ کیا میں مہیں بتاؤں کرسب سے بڑھ کرناقع اعمال کس کے ہیں؟''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ایک میں نے بوج جا: اسے بزرگوار! کیا بیخوارج ہیں؟ آپ نے فرمایا: اسے میرسے پیارے بیٹے انہیں ہم اس کے بعد والی آیت

ٱوْلِيكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَالِهِ فَحَيِطَتْ آعْمَالُهُمْ فَلَا لُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

'' بیلوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اوراس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دھراسب اکارت ہے تو ہم ان کے لئے قیامت کے دن کوئی تول تائم نہ کریں گئے' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا مجاللہ)

آپ نے فرمایا: وہ تو نصاریٰ کے علاء ہیں جو کہ مجر مظافیۃ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی نشانیوں کے منکر ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملا قات کا الکارکر تے ہے اور کہتے ہے: جنت میں کوئی خورد ولوش نہیں ہے اور خوارج وہ فاس لوگ ہیں جنموں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا الکارکر تے ہیں، یہی لوگ خسارہ تعالیٰ سے پہنتہ وعدہ کر کے تو ڑ ڈالا تھا اور اس چیز کوتو ڑا جس کو ملانے کا تھم دیا تھا اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اشانے والے ہیں۔

🟵 🏵 میحدیث می الاسناد ہے لیکن امام بخاری مجالت اورامام سلم مجالت نے اسے قان نہیں کیا۔

3402 اَخْبَرَيِى اَبُوُ اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَارُ جَدَّقَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّقَنَا عَمْرٌو بُنُ طَلْحَةَ وَتَلَا قَـوْلَ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ :كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْهِرُدَوْسِ نُؤَلّا (الكهف : 107) قَـالَ عَمْرٌو اَلْبَآ اِسْرَائِيْلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ جَمْفَرٍ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْفَاسِمِ عَنْ آبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلُوا اللّهَ الْهِرُدُوسَ فَإِنَّهَا سِرَّةُ الْجَنَّةِ هَلَا حَدِيْثُ لَمْ تَكْتُبُهُ اللّهِ مِنْ هَلَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ نَجِدُ بُدًّا مِنْ إِخْرَاجِهِ

♦ ♦ - معرت عروبن طله فالفان بيآيت برهي:

كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ لُؤِّلا(الكهف: 107)

"فرووس کے باغ ان ک مهمانی ہے"۔ (ترجمہ كنزالا يمان، امام احدرضا معاللہ)

حصرت ابوامامہ بطافظ قرماتے ہیں کرسول الله طافی نے ارشاد قرمایا: الله تعالی سے ' فردوس' ما تکا کرو کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلی درجہ ہے۔

3403- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيًّا الْعَلْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ، ٱلْبَالَا النَّطْرُ بْنُ

مديث 3402

اخرجه ابوالقاسم الطبرائي في "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم؛ موصل؛ 1404ه/1983ء؛ رقم العديث:7966

شُمَيْل، حَدَّقِيئ آبُوْ فُرَّةَ الْاَسَدِئُ، قَالَ:سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّثُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قُالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّـهُ قَدْ اُوحِى إِلَىَّ آنَهُ مَنْ كَانَ يَرُجُو لِقَاءَ رَبِّهِ قَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ آحَدًا كَانَ لَهُ نُورًا مِنْ آبَيْنَ إِلَى مَكَّةَ حَشْهُ الْمَلائِكَةُ،

هٰذَا حَدِيْتُ صَعِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُغُرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ تَعْمَرِ بَنِ خَطَابِ وَلِأَمْذَافَرُ مَا يَتَعَ بِينَ كَهُ رَسُولَ اللَّهُ طَالِقُولُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْقُلُمْ فِي ارشاد فرمایا: مِهِ مِي طرف بيدوى كَي تَمْ بها كَي هم وَحَفْقُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْقُلُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ الللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ع

السناد بين المام بخارى مُعَالَم المام ملم مُعَالَث أن الله المام بخارى مُعَالَم المام معاللة في السناد بين كيار

3404 الحُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْعُودٍ، آنْبَآنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَلَلا: فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالِحُاوَلا يُشُولُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ آحَدًا (الكهف: 110) فَقَالَ: آنْبَآنَا ابْنُ آبِی ذِنْبٍ، عَنْ بُکْیْرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الْاَشْحِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ آبِی هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، آنَ رَجُلا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، السَّجُ لُنَهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ، آنَ رَجُلا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، السَّجُ وَسَلَم : لاَ آجُرَ لَهُ، السَّاصُ ذَلِكَ، فَعَادَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: لاَ آجُرَ لَهُ،

هٰذَا حَدِيْثُ صَعِيْحُ ٱلْإَسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشُرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ إَحَدًا (الكهف: 110)

''اسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کوشریک نہ کرئے' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا مجالتہ)

پھرا پی سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ کے حوالے سے بیحدیث بیان کی''ایک آ دمی نے عرض کی: یا رسول اللہ مُٹاٹھ بھو مخصوصول دنیا کے جہاد فی سبیل اللہ کر سے (کیا اس کواجروثو اب ملے گا؟) رسول اللہ مُٹاٹھ کے نے فرمایا: اس کوکوئی اجزئیس ملے گا۔ کوکوں کو بیچم بہت مخت محسوں ہوا۔ پھرا یک مخص نے دوہارہ یہی بات دہرائی، آپ نے (اسے بھی) فرمایا: ایسے مخص کے لئے اجزئیس ہے۔ اجزئیس ہے۔

الا ساد ب المسلم موالد في الا ساد ب المسلم موالد في المسلم المسلم

#### عبرم: \$404

اخرجه ابوداؤد السجستانی فی "مثنه" الحیع دارالفکر بیروت لبنان رقم العدیث: 2516 اخبرجه ابوعبدالله الشیبانی فی "مسنده" طبیع سوسسه قرطبه قاهره مصررُقم العدیث: 7887 اخبرجه ابوحباشیم البستی فی "صعیعه" طبیع موسسه الرساله بیروت البنان 1414ه/1993ء رقبم العدیث: 4637 ذکبره ابوبسکسر البیهقی فی "ستشته الکبری" طبیع مکتبه دارالباز مکه مکرمه معودی عرب 1822ء رقبم العدیث: 1822

### تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ مَرْيَمَ

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3405 حَدَّنَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ اَنْبَا يَعْقُوْبُ بَنُ يُوسُفَ الْقُزُويْنِيُّ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ عَبُدِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْقَ بَنُ اَبِي قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَوْلَهُ عَزَّوَجَلَّ كهيعص قَالَ كَافُ مِنْ كَرِيْمٍ وَهَا مِنْ هَادٍ وَيَا مِنْ حَكِيْمٍ وَعَيْنٌ مِنْ عَلِيْمٍ وَصَادُ مِنْ صَادِقٍ عَلَيْهُ مَ مَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ \* ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ \* ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرْبُحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ \* ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلِيْ الْمُعْمِلُونُ اللَّهُ الْمُعْلِيْ الْمُلْلَامُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ عَلَوْمُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

# سورة مريم كي تفسير

### بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

ارتراد بادی، یا سے مراد کی میں سے مراد کی اور صادب مراد صادق ہے۔ میں ایک میں کے متعلق فرماتے ہیں: کاف سے مراد کریم، ہا

😥 🥸 میحدیث محیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُعظیم اورامام سلم مُعطید نے اسے قل نہیں کیا۔

3406 - أَخْبَرَيْسَى مُسَحَسَّنَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَلَّثَنَا عَمْرٌو بُنُ طَلْحَةَ الْقَنَادُ آنْبَا شَرِيُكْ عَنْ سَالِمِ الْاَفْطَسِ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَوْلَهُ عَزَّوَجَلَّ كهيعص قَالَ كَافُ هَادٍ آمِيْنِ عَزِيْزٍ صَادِقِ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

😯 😘 میرحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم مواقع کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بواقع نے اسے قل نہیں کیا۔

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

+ - حضرت عبدالله بن عباس والمفالله تعالى كارشاد:

لَمْ نَجْعِلْ لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (مريم: 7)

''اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میلالیہ) کے متعلق فر ماتے ہیں۔ حضرت کیجی المیلاسے پہلے بینام بھی بھی کسی نے نہیں رکھا۔ الاسناد ب المسلم مح الاسناد ب الكنام منارى مواليه اورامام سلم مواليات استفانيس كيا-

3408 عَدُلَفَ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ وَكُولِيّا يَسْحُيْسَ ابْنُ مُحَمَّدُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ ابْنُ عَلِيّ ابْنِ حَمْزَةَ الْسَمَّرُوزِيُّ حَدَّقَ اللهِ عَزْفَ اللهِ مُحَمَّدُ ابْنُ شُجَاعٍ عَنْ مُحَمَّدُ ابْنُ شُجَاعٍ عَنْ مُحَمَّدُ ابْنُ عَلَى اللهِ عَنْ مُحَمَّدُ ابْنُ شُجَاعٍ عَنْ مُحَمَّدُ ابْنِ إِيَادٍ الْيَشْكُوكِيّ عَنْ مَسْمُونِ ابْنِ مَهْرَانَ انَّ نَافِعَ ابْنَ الْاَزْرَقِ سَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ آخُيرُ إِينَ عَنْ قُولِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَقَلْدُ المَعْتُ مِنَ الْكِبَرِ قَالَ الشَّاعِرُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَقَلْدُ اللّهُ عَنْ الْكِبَرِ عَيْنًا (مربع : 8) مَا الْعِيْقُ قَالَ الْبُؤْسُ مِنَ الْكِبَرِ قَالَ الشَّاعِرُ

﴿ إِنَّمَا يُعَذَّرُ الْوَلِيْدُ وَلَا ﴿ يُعَذَّرُ مَنْ كَانَ فِي الزَّمَانِ عِيبًا

+ + -حفرت عبداللدين عباس والمالاتعالى كفرمان:

وَقَلْدُ بَلَغْتُ مِنَ الْكِيْرِ عِينًّا (مِريم: 8)

"اوريس بوهاي سيسوكه جاني حالت كوكاني كيان (ترجمه كنزالا يمان ام احمد رضا أعالله)

كمتعلق فرمات بين (اس مراد) بوهاك مقاجى سے ماعرن كها ہے

إِنَّمَا يُعَدِّرُ الْوَلِيْدُ وَلَا ﴿ يُعَدَّرُ مَنْ كَانَ فِي الزَّمَانِ عِينًّا

''معذوراتو لومولود موتا ہے اور و مخص معذور نبیں ہے جوشدت ومحتا جی کے زمانے تک پہنچ چکا ہے''

3409 ــ اَخْبَرَنَا اَبُوْ زَكُوِيًّا الْعَنْبَرِئُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقَى اَنْبَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطاءٍ بْنِ السَّسائِسِ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: كَاُوْحِى اِلْبَهِمُ اَنْ سَيِّحُوا ابْكُرَةً وَعَشِيًّا (مريم: 11) قَالَ كَانَ يَامُوهُمْ بِالصَّلَاةِ ابْكُرَةً وَعَشِيًّا

هلدًا حَدِيثُ صَوِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

+ - حضرت عبدالله بن عباس الله الله تعالى كارشاد:

فَأُوْحِيَ إِلَيْهِمُ أَنْ سَيِّمُوْا بُكُرَةً وَعَيْسَيًّا (مويم: 11)

" توانيس اشاره ع كها كمن وشام تلي كرت ربو" \_ (ترجمه كنزالا يمان امام احمد رضا م

كم متعلق فرمات بين : ووان كوم وشام لما زيز من كالحم ديا كرتے تھے۔

الاسناد بيكن امام بغارى بينها ورام مسلم بمايد في الساق فين كيا-

3410 - آخْسَرَتَ آبُورُ بَسَكُورٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّالِمِيُّ حَدَّلَنَا اِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَبِيُّ حَدَّلَنَا آبُو حُدَّيُهُمَّةَ حَدَّلَنَا سُفْيَانٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قُولُهُ عَزَّوَجَلَّ: وَحَدَانًا مِّنْ لَدُنَّا (مريم: 13) قَالَ التَّعَقُّفُ بِالرَّحْمَةِ

هِلَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُعَرِّجَاهُ

+ + -حضرت عبدالله بن عباس والله ، الله تعالى كارشاد:

وَحَمَانًا مِّنْ لَّدُنَّا (مريم : 13)

"اورا بني طرف عصمرهاني" (ترجمه كنزالا يمان، امام احمدرضا مياية)

ع متعلق فرماتے ہیں:اس سے مراد ' رحت مبر ہانی " ہے۔

🟵 🤁 میرمدید می الاسناو به کیکن امام باداری مجالیه اورامام سلم مجالیه نے استفال نہیں کیا۔

3411 عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثِنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوْبَ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، حَدَّثَنَا يُولُسُ بْنُ الْعَيْدِ، عَنْ سَعِيْدِ، بْنِ الْمُسَبِّ، حَدَّثِينَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : كُلُّ يَنِي الْمُسَبِّ، حَدَّثِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ ذَنْبٌ اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَدُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ الْعَلَى وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنُ اللهُ عَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُنُ اللهُ مَا لِلرِّ جَالِ إِلَّا مِمْلُ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيكَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِيكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَمُوالُ وَالْعُودِ لِلللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيثٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَكُمْ يُحْرِجَاهُ

﴾ ﴿ وصفرت عمروبین العاص النظافر مائے بین کر رسول الله مظافیق نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن تمام انسالوں کے ذمہ کوئی شہونی عنا وضرور ہوگا ،سوائے حضرت بیجی بن زکر یا عیابا کے۔ پھر رسول الله مظافیق نے اپنا ہاتھ زمین پر پھیزا اور ایک چھوٹی سی کوئی شہونی کا اور فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ مواق ہے بیجی میں وہ اس کنڑی سے بڑھ کر پھی نتھی ( یعنی جس طرح اس کنڑی میں شہون کا شائیہ تک نہیں ہے اسی طرح حضرت بھی علیا کو بھی شہوت نہیں آتی تھی ) ، اسی لئے الله تعالیٰ نے ان کے ہارے میں بیہ بیکہا:

سَيِّدًا وَحَصُورًا وَلَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (آل عمران : 39)

3412 - المُحَمَّدُ أَنُ عَلِي الشَّيْبَائِيُ بِالْكُوْلَةِ حَدَّثَنَا آخَمَدُ أَنُ حَازِمِ الْفِفَارِيُ حَدَّثَنَا عُبَهُ اللَّهِ بَنُ مُوسِنِي آثِبَا آبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيْعِ بَنِ آتَسٍ عَنُ آبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبَي بَنِ حَعْبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رُوحُ عِيْسَى بَنِ مَرْبَمَ مِنْ يَلْكَ الْأَرْوَاحِ الَّيْ مَا خَدَ عَلَيْهَا الْمِيْفَاقِ فِي زَمَنِ الْاَمَ فَأَرْسَلَهُ اللَّهُ إلى مَرْبَمَ فِي صُورَةِ بَعْسَى بَنِ مَرْبَمَ مِنْ يَلْكَ الْأَرْوَاحِ الَّيْ مَا خَدَ عَلَيْهَا الْمِيْفَاقِ فِي زَمَنِ الْاَمْ فَأَرْسَلَهُ اللهُ إلى مَرْبَمَ فِي صُورَةِ بَعْسَ مَنْ مَنْ يَكُونِ لِى مُكْرَةً وَلَمْ يَمُسَسِّي بَشَرٌ وَلَمْ اللهُ يَعِيا فَتَحَمَلَ اللهُ يُعْلَمُ اللهُ عِنْهُ مَا مُنْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

هلدًا حَدِيْتُ صَوِيْحُ الإسناد ولم يخرجاه

الله عالى بن كعب والتلافر مات بين : حضرت عيسى عليه كى روح بهى ان روحول مين شامل تقى ، جن عدالله تعالى

نے حضرت آ دم ملینیا کے زمانے میں عہدلیا تھا۔ تو اللہ تعالی نے ان کوانسانی شکل وصورت میں حضرت مریم کے پاس بھیجا تو وہ ان کے سامنے ایک تندرست آ دمی کی صورت میں طاہر ہوئے۔وہ بولیں: میر بےلڑ کا کہاں سے ہوگا؟ بجھےتو کسی آ دمی نے ہاتھ نہ لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ تو حضرت مریم اس سے حاملہ ہوگئیں جس سے وہ گفتگو کر رہی تھیں تو حضرت عیسی ملینی ان کے منہ کے راستے ان کے اندر داخل ہو مجے۔

😌 🤁 میرهدیث می الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3413 ـ آخْبَرَنَا آلِمُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ حَلَّثَنَا آحْمَدُ بُنُ سَيَّادٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ كَفِيْرٍ حَلَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنُ اَبِي اِشْحَاقَ عَنِ الْبَرَّاءِ بُنِ عَازِبٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْعَكِ سَرِيًّا (مريم : 24)قَالَ هُوَ الْجَدُولُ النَّهْرِ الصَّغِيْرِ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت براء بن عازب طائفهٔ الله تعالی کے ارشاد:

قَدجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (مريم: 24)

" ب شک تیرے دب نے نیچ ایک نہر بہادی ہے " (ترجمہ كنزالا يمان ،ام احدرضا بيالة)

کے متعلق فرماتے ہیں: (اس سے مراد) چھوٹی نہرہے۔

عَلَىٰ اللهُ عَنْ عَطاءٍ مِن السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدٍ مِن اللهِ مِن الْمِن عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

52) قَالَ سَمِعَ صَرِيْفَ الْقَلَمِ حِيْنَ كُتِبَ فِي اللَّوْحِ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُنَوِّجَاهُ

حضرت عبدالله بن عباس رفائه، الله تعالى كارشاد:

وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا (مريم: 52)

" اوراسے اپناراز کہنے کوقریب کیا ''۔ (ترجمہ کنزالایمان ، امام احمد رضا میشدی

معال فرماتے ہیں: جب اوح میں تحریر ہوئی تو انہوں نے قلم سے چلنے کی آواز کوسا۔

🟵 🥸 میرهدیث امام بخاری میناند اورامام سلم میناند کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میناندانے اسے قان نہیں کیا۔

3415 - اَخْبَوْلَمَا اَهُوْ زَكُوِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ اَنْبَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْسَلامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ اَنْبَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْسَعَنَ عَلَى اَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَوْلَهُ عَزَّوَجَلَّ : الْعَنْفَظَ إِنْ الْمِنْ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَوْلَهُ عَزَّوَجَلَّ : وَاذْكُو فِي الْمِن عِلَى اللهِ عَنْهُمَا قَوْلَهُ عَزَّوَجَلَّ : وَاذْكُو فِي الْمُولِينَ إِنْهُ اللهُ عَنْهُمَا قَوْلَهُ عَشَرةً

نُـوْحُ وَصَالِحٌ وَهُوْدٌ وَلُوْطٌ وَشُعَيْبٌ وَإِبْرَاهِيْمٌ وَإِسْمَاعِيْلُ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوْبُ وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِمُ الصَّكاةُ وَالسَّكامُ وَكُمْ يَكُنُ مِّنَ الْاَنْجِيَاءِ مَنْ لَهُ اسْمَانِ إِلَّا اِسْرَائِيْلُ وَعِيْسَى فَإِسْرَائِيْلُ يَعْقُوْبُ وَعِيْسَى الْمَسِينُحُ

هَٰذَا حَدِيْثُ صَعِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُنَعَرِّجَاهُ

← ← - حضرت (عبدالله) بن عباس فلفه الله تعالى كارشاد:

وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّهُ كَانَ صِلِّيْقًا نَّبِيًّا (مويم: 41)

"اوركتاب مين ابراجيم اليلا كويا وكروب شك وه صديق غيب كي خبرين بتاتا" (ترجمه كنزالا يمان امام احمد رضا مجافلة)

کے متعلق فر ماتے ہیں: تمام انبیاء بنی اسرائیل سے تھے ،سوائے ان دس کے۔

حضرت نوح مَالِيَكِار

حضرت صالح مَلَيْلِاً \_

حضرت هود عَالِينًا إ

حضرت لوط مَالِيُلاً \_

حضرت شعيب مليلار

حضرت ابراجيم مليناي

حضرت اساعيل ملينيا \_

حضرت اسحاق والله

حضرت لعقوب مثالة

حفرت محمد مالينام ـ

اور ہر نبی کے دونام منے ،سوائے حضرت اسرائیل ملیفا اور حضرت عیسیٰ ملیفا کے۔اسرائیل تو بعقوب ملیفا ہیں اور عیسیٰ ملیفا المسیح

-01

و المسلم موالية في الاسناد بي كيكن امام بخارى موالية اورامام سلم موالية في السيق نبيس كيار

3416 - أَخْسَرَنِى آبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آحُمَدَ بْنِ زَكِرِيًّا بِنُ مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اَبِي عَمْرٍ و بُسِ آبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَسَا عَبْدُ اللَّهِ بُسُ يَسْ يِسِدَ الْمُقْرِءُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، آخْبَرَنِي بَشِيْرُ بْنُ آبِي عَمْرٍ و حديث 3418

اخرجه آبوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصرارقم العديث:11358 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبيع صوسسه الرساله بيروث لبنان 4141ه/1993 رقم العديث: 755 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الأوسط" طبيع دارالعرمين قاهره مصر، 1415ه رقم العديث:9330

الْبَحَوُلانِيُّ، أَنَّ الْوَلِيدَ بُنَ قَيْسِ التَّجِيبِيَّ، حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَلاَ هَلِهِ الْإِيَّةَ : فَسَعَلَفَ مِنْ بَعُدِهِمْ خَلْفٌ (مريم : 59) فَلَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَكُونُ خَلْفٌ يَعْدِهُمْ خَلْفٌ (مريم : 59) فَلَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَكُونُ خَلْفٌ يَعُرُؤُونَ خَلْفٌ يَعُرُؤُونَ الشَّهَوَاتِ فَسَوْتَ يَلُقُونَ غَيَّا، ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَعُرُؤُونَ الشَّهَوَاتِ فَسَوْتَ يَلُقُونَ غَيَّا، ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَعُرُونَ الصَّلاَةُ اللهُ اللهُونِ وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ، قَالَ بَشِيْرٌ : فَقُلْتُ لِلْوَلِيدِ : مَا هَوُلاءِ الثَّلاثَةُ ؟ فَقَالَ: الْمُنَافِقُ كَافِرْ، وَالْفَاجِرُ يَتَاكَّلُ بِهِ، وَالْمُؤْمِنُ بِهِ،

هلدًا حَدِيثٌ صَمِعِيْحٌ رُوَائِهُ حِجَازِيُّونَ وَشَامِيُّونَ ٱلْبَاتُ وَكُمْ يُغْرِجَاهُ

◄ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضر مِن ابوسعيد خدرى وَالْفَوْ فر ما ت بين : رسول الله مَا الله عَلَيْدَ مَ فَ اس آيت كى حلا وت كى :

لَمَحَلَكَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْكٌ (مريم: 59)

" توان کے بعدان کی جگدوہ نا خلف آئے" (ترجم کنزالا بمان ،امام احمدرضا محالله)

پھرآپ سالھائی نے فرمایا: ساٹھ سالوں سے بعد نا خلف شروع ہو جا تمیں سے، وہ نماز وں کوضا کع کریں ہے اورا پی خواہشوں سے پیچے چلیں سے عنقریب وہ دوزخ میں'' فی'' کا جنگل پائیں سے۔ پھران سے بعد مزید نا خلف آئیں سے، یہ قرآن کی حلاوت تو سریں سے لیکن قرآن ان سے حلق سے بینچنیں اثرے گا اور قرآن پاک پڑھنے والے تین طرح سے لوگ ہیں۔

(1) موس -(2) منافق -(3) فاجر-

حفرت بشیرکا کہنا ہے: میں نے حفرت ولیدسے ہو جھا: وہ تین لوگ کون کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا:

(۱) منافق ، كافرى

(۲) فاجر، أيمان كوكھوكھلاكر تاہے۔

(m) مومن اس پرایمان رکھتا ہے۔

🛈 🟵 📗 پیمدیث می بیان میلی میلیانی ای کوش نیس کیا۔ اس کے تنام راوی عجازی اور شامی ہیں۔

هَٰذَا حَدِيْتُ مُسَوِمِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُغُرِجَاهُ

### 3417 dyan

اطرجه ابدعبسدالله الشبيساني في "مستنده" طبيع موسسه قرطبه؛ قاهره؛ مصرارقم العديث؛ 17356 الحدجه ابدالقاسم الطبرائي في "معجبه الكبير" طبيع مكتبه العلوم والعكم؛ موصل؛ 1404ه/1983ء؛ رقم العديث:817 💮 😌 بيره ديث صحيح الاساد بيكن شيخين ميسلة في اس كوهل نبيس كيا-

3418 - اَخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ بِهَمْدَانَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ الْمُعَدُ اللهُ عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (مريم: 59) وَإِلَّهُ عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ: فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (مريم: 59) قَالَ نَهَرٌ فِى جَهَنَّمَ بَعِيْدَ الْقَعْرِ حَبِيْتُ الطَّعْمِ

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 💠 -حفرت عبدالله بن عباس والله الله تعالى كارشاد:

فَسَوُفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (مريم: 59)

توعنقريب وهجنهم ميں غي كا جنگل يا ئيں گئے'' ( ترجمه كنز الايمان ،امام احمد رضا مُعَلَقةُ )

مے متعلق فرماتے ہیں: پیچہنم میں ایک انتہائی گہری نہرہے جس کا ذا نقه بہت گندہ ہے۔

😁 🧐 میرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشیداورامام سلم میشد نے اسے قان نہیں کیا۔

3419 انْحَبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي اللَّارُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، رَفَعَ الْحَدِيْتُ، قَالَ:مَا اَحَلَّ اللَّهُ فِي حَدَّانَا عَاصِمُ بُنُ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي اللَّارُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، رَفَعَ الْحَدِيْتُ، قَالَ:مَا اَحَلَّ اللَّهُ لَمْ يَكُنُ كِتَابِهِ فَهُ وَ حَدَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُو حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُو عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ الْعَافِيَة، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنُ نَسِيًّا (مربع: 64)

هلدًا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتِ ابْوَالْدَرِدَاء رُكَانُونُ فَرِمَاتِ بِينَ اللَّه تَعَالَى فِي كَتَابِ مِين جَو چِيزِ طلال رَدَى ، وه خلال ہے اور جو چیز حرام کردی ، وہ حرام ہے اور جس چیز کے بارے میں خاموثی اختیار کی وہ عافیت ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت کو قبول کرو۔ اس لئے کہ اللّٰہ تعالیٰ کوکوئی چیز بھولتی نہیں ہے۔ پھر آپ نے بی آیت تلاوت کی:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (مريم: 64)

حديث 3419

"اورحضور مَا يَيْنُ كارب بهو لنه والنهين" ( ترجمه كنزالا بمان ، امام احمد رضا مِينَة )

السناد بي المسلم ميشي السناد بي كين امام بخاري مِيشلة اورامام سلم ميشد في استفل نبيس كيار

3420 أَعُبَرَنَا آبُوْ زَكَرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ السَّلامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ ٱنْبَا وَكِينٌ

وَيَسْحَيِي بُنُ ادَمَ قَالًا حَدَّثَنَا اِسُوَاأَيْيُلُ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قُولِهِ عَزَّوَجَلَّ : هَلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (مريم : 65) قَالَ لَمْ يُسَمِّ آحَدُ الرَّحْمَٰنُ غَيْرَهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس والفناء الله تعالى كارشاد:

هَلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (مريم: 65)

" میااس کے نام کا دوسراجانتے ہو' (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمدرضا میں ا

معلق فرمات بين الله كيسواكس دوسرے كابينا منہيں ركھا ميا۔

🟵 🥸 بیرود یک مجیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میں شدورامام مسلم میں شدینے اسے تقل نہیں کیا۔

3421 انْجَسَرَنَىا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسِى، أَنْبَآنَا إِسْرَائِيْلُ، عَنِ السَّدِيِّ، قَالَ:سَالُتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (مريم: 71) فَحَدَّثِنِى آنَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ، ثُمَّ يَصُدُرُونَ بِاعْمَالِهِمْ فَاوَّلُهُمْ كَلَمْعِ الْبَرُقِ، ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ، ثُمَّ كَحُضْدِ الْفَرَسِ، ثُمَّ كَالرَّاكِب، ثُمَّ كَشَدِّ الرِّحَالِ، ثُمَّ كَمَشْيِهِمْ،

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

ارشاد: الله تعالى كارشاد: من معرت مره بهداني را الله تعالى كارشاد:

وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَقْضِيًّا (مريم: 71)

''اورتم میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کا گزر دوزخ پر نہ ہوتمہارے رب کے ذمہ پرضرور تھہری ہوئی بات ہے'' (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمد رضا میشد )

كم تعلق بوجها تو انهول نے بتايا كه حضرت عبدالله بن مسعود رئات في استے بيں كه رسول الله مَثَاثِيَا نے ارشاد فرمايا: لوگوں

#### حديث: 3421

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی؛ فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی؛ بيروت؛ لبنان؛ رقم الصديث: 3519 اخرجه ابومصد الدارمی فی "سنسته " طبع دارالکتاب العربی؛ پيروت؛ لبنان؛ 1407ه-1987ء رقم العديث: 28100 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبيع موسسه قرطبه قاهره؛ مصر رقم العديث: 4141 اخرجه ابويعلی الاسلی فی "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق؛ شام؛ 1404ه-1984ء وقم العديث:5282 کودوزخ پرلایا جائے گا، پھرلوگ اپنے اسپنے اعمال کی مطابقت سے وہاں ہے گزریں گے،سب سے پہلے لوگ بجلی کی چمک کی طرح گزرجائیں گے، پھر (جوان سے نچلے در ہے کے ہوں گے وہ) ہوا کی طرح گزریں گے (اور جوان سے نچلے در ہے کے ہوں گے وہ) تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزریں گے۔ پھر (جوان سے نچلے در ہے کے ہوں گے وہ) تیز دوڑ والے گھوڑے کی طرح (پھر جو ان سے نچلے درجے کے لوگ ہونے وہ) ہو جھا تھانے والے جانور کی طرح اور پھر (جوان سے نچلے درجے کے ہوں گے وہ) پیدل لوگوں کی طرح وہاں سے گزریں گے۔

يه معارى مُيَّالَيْهُ المَّامِ مَعَارى مُيَّالَيْهُ اوراما مسلم مُيَّالَيْهُ كَ معارك مطابق صحيح جاليكن يُخين مُيُّالِيَّا في استفال مسلم مُيَّالَيْهُ كَ معارك مطابق صحيح جاليكن يُخين مُيُّالِيْهُ مُن اَحْمَدَ مُن حَنْبَلٍ، حَدَّقَنَى آبِي، حَدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ مُن اَحْمَدَ مُن حَنْبَلٍ، حَدَّقَنَى آبِي، حَدَّقَنَا عَبْدُ اللهِ مُن المُعْدِ، عَن المُعْدِرَةِ مُن شُعْبَةً، مُستحسمَّدُ بُسُن فُسطيْلٍ، عَن عَبْدِ السَّحُومُ الْقُرَشِيّ، عَن النَّعْمَانِ بُنِ سَعْدٍ، عَن المُعْدَرةِ مُن شُعْبَةً، قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شِعَارُ المُسْلِمِيْنَ عَلَى الصِّواطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : اللَّهُمَّ سَيِّمُ سَيِّمُ سَيِّمُ اللهُمْ سَيِّمُ اللهُمْ سَيِّمُ اللهُمْ سَيِّمُ اللهُمْ سَيِّمُ وَلَهُ مُعْرِجًاهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ شَوْطِ مُسُلِمٍ وَلَمُ مُعْرِجًاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ صَفِرت مَغِيره بن شَعِبِه وَالنَّمُ النَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُعُلِمُ اللَّهُ مِنْ الللْمُعُلِ

ي مديث الم بخارى بُينتيا وراما مسلم بُينتيك معياد كم مطابق صحى به كين بُينيك المستفل به المستفل به المسلم بُينتيك معياد كم مطابق صحى به كن تشخين بُينتيك المستفل به المقافلة المقالة القائدة القائدة المقائدة المن المستحاق عن المستحدة المس

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله رفالغنا:

وَإِنَّ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا (مريم 71)

"اورتم میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کا گزردوزخ پر نہ ہو' (تر جمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ا

کے متعلق فرماتے ہیں: بل صراط دوزخ کے اوپر ہے جو کہ تلوار کی طرح تیز ہے،اس پر سے پہلے لوگ بجلی کی چک کی مانند

### حدیث: 3422

اخترجه ابو عيسيٰ الترمذی؛ فی "جامعه"، طبع داراحیاء التراث العربی، بیروت لبنان رقم العدیث: 2432 اخرجه ابومصد الکسی فی "مستنده" طبع مکتبة السنة قاهره مصر؛ 1408ه/1988ء رقم العدیث: 394 اخترجه ابن ابی اسامه فی "مستند العارث" طبع مرکز خندمة السنة والسیرة النبویه مدینه متوره 1413ه/1992ء رقم العدیث: 1126 اخترجه ابرانقاسم الطبرانی فی "معجه انکبور" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 1404ه/1983ء رقم العدیث:1026 محزریں ہے، دوسرے ہوا کی طرح ، تیسرے عمدہ گھوڑے کی طرح ، چوتھے عمدہ اونٹ اور دیگر جانوروں کی طرح۔ پھروہ لوگ گزر رہے ہوں گے اور ملائکہ بیدعا مانگ رہے ہوں گئے'' رہسلم رہسلم''اے اللہ سلامتی فرما،اے اللہ! سلامتی فرما۔

😌 😌 میحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد ان اسے قرنہیں کیا۔ 3424 حَلَقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بْنِ هَانِءٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوْبَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عِصْمَةَ، قَالُوا : حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا ٱبُوْ غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامْ بْنُ حَرُبِ، ٱنْبَاَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبُيدِ الرَّحْمَٰنِ آبُو خَالِدٍ الدَّالانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ : يَسجُمعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ : فَيُسَادِئ مُنَادٍ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ آلَمُ تَرْضُوْا مِنْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَـلَقَكُمُ وَرَزَقَكُمُ وَصَوَّرَكُمْ، أَنْ يُورِّتِي كُلَّ إِنْسَانَ مِنْكُمُ إِلَى مَنْ كَانَ يَتَوَلَّى فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ :وَيُمَثَّلُ لِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عُزَيْرًا شَيْطَانُ عُزَيْرٍ حَتَّى يُمَثِّلَ لَهُمُ الشَّجَرَةَ وَالْعَوْدَ وَالْتَحَجَوَ، وَيَبْقَى اَهْلُ الْإِسْلامِ جُثُومًا، فَيُقَالُ لَهُمْ :مَا لَكُمْ لا تَسْطَلِقُونَ كَمَا يَسْطَلِقُ النَّاسُ ؟ فَيَقُولُونَ : إِنَّ لَسَّا رِبًّا مَا رَأَيْنَاهُ بَعْدُ، قَالَ فَيُقَالُ : فَيِسمَ تَعْرِفُونَ رَبَّكُمْ إِنْ رَآيْتُمُونُهُ ؟ قَالُوا :بَيْسَنَنَا وَبَيْنَهُ عَلامَةٌ، إِنْ رَأَيْنَاهُ عَرَفْنَاهُ، قِيْلَ : وَمَا هِيَ ؟ قَالُوا ۚ : يَكُشِفُ عَنْ سَاقِ، قَالَ : فَيُكُشَفُ عِنْدَ ذَلِكَ عَنْ سَاقٍ، قَالَ: فَيَحِرُّونَ مَنْ كَانَ لِظَهْرِهِ طَبَقًا سَاجِدًا، وَيَبْقَى قَوْمٌ ظُهُورُهُمْ كَصَيَاصِيّ الْبَقَرِ يُرِيدُونَ السُّجُودَ فَلا يَسْتَطِيعُونَ، ثُمَّ يُؤْمَرُونَ فَيَرْفَعُونَ رُءُ وسَهُمْ فَيُعْطَوْنَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ، قَالَ: فَمِنْهُمْ مَنْ يُّ عُطَى نُورَهُ مِثْلَ الْجَبَلِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُّعُطَى نُورَهُ فَوْقَ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ النَّحُلَةِ بِيَمِيْنِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُتْعَطَى دُونَ ذَلِكَ بِيَمِيْنِهِ حَتَّى يَكُوْنَ الْحِرُ ذَلِكَ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ عَلَى إبْهَامٍ قَدَمِهِ يُضِىءُ مَرَّةً، وَيُطْفِءُ مَسَّدةً، فَإِذَا اَضَاءَ قَدَمُهُ، وَإِذَا طُفِءَ قَامَ فَيَمُرُّ وَيَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ، وَالصِّرَاطُ كَحَدِّ السَّيْفِ دَحْضُ مَزِلَّةٍ، فَيُقَالُ :انْسَجُوا عَسَلَى قَدْرِ نُورِكُمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَّمُرُّ كَانْقِضَاضِ الْكُوْكَبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمُرُّ كَالْقِضَافِ الْكُوْكِبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمُرُّ كَالظَّرُفِ، وَمِنْهُمُ مَنْ يُّ مُرُّ كَالرِّيح، وَمِنْهُمْ مَنْ يَّمُرُّ كَشَدِّ الرَّجُلِ، وَيَرْمُلُ رَمَلا، فَيَمُرُّونَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ حَتَّى يَمُرَّ الَّذِي نُورُهُ عَمْلَى اِبْهَامِ قَلَمْمِهِ، قَالَ: يَمُحُرُّ يَمَدًا وَيُعَلِّقُ يَدًا وَيَجُرُّ رِجُلا وَيُعَلِّقُ رِجُلا وَتَضْرِبُ جَوَانِبَهُ النَّارُ، قَالَ: فَيَخْلَصُوا، فَإِذَا حَلَصُوا قَالُوا : الْسَحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَانَا مِنْكِ بَعْدَ الَّذِي أَرَانَاكِ لَقَدُ اَعْطَانَا اللَّهُ مَا لَمْ يُعْطِ اَحَدًا، قَالَ مَسْرُوقٌ : فَمَا بَلَغَ عَبْدُ اللهِ هِلَمَا الْمَكَانَ مِنْ هِلْمَا الْحَدِيْثِ إِلَّا ضَحِكَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، لَقَدُ حَدَّثُتَ هَٰذَا الْحَدِيثَ مِرَارًا كُلُّمَا بَلَغُتَ هَذَا الْمَكَانَ مِنُ هَذَا الْحَدِيثِ ضَحِكْتَ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ السُّلِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُهُ مِرَارًا، فَمَا بَلَغَ هٰذَا الْمَكَانَ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ إِلَّا صَحِكَ حَتَّى تَبُدُو لَهَوَاتُهُ وَيَبْدُو الْحِرُ ضِرْسِ مِنْ اَضْرَاسِهِ لِقَوْلِ الْإِنْسَانِ: اَتَهُزَا بِيُ وَاَنْتَ

رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ؟ فَيَقُولُ : لاَ ، وَلَكِنِي عَلَى ذَلِكَ قَادِرٌ فَسَلُونِي ، هَذَا حَدِيثُ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيُحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهَاذَا اللَّفُظِ

💠 💠 –حضرت عبدالله ﴿ فَالنَّهُ فِر مات بين الله تعالى قيامت كه دن لوكول كوجمع كرے گا اور منادى اعلان كرے گا: اے لوگو! کیاتم این اس رب ہے جس نے تہمیں پیدا کیا تہمیں رزق دیا اور تمہاری شکلیں بنا کیں ،اس بات پر راضی تہیں ہو کہ وہ تہمیں اس کا دوست بنادے جس کے ساتھ تم دنیا میں دوتی رکھتے تھے؟ (راوی) فرماتے ہیں: حضرت عزیر ڈٹائٹؤ کے پجاریوں کے لئے ،ان کے شیطان کی شکل بنائی جائے گی حتیٰ کہ ان کے لئے درخت ،لکڑی اور پھروں کی شکلیں بنائی جائیں گی اورمسلمان وہیں اپنے مقام پر بیٹےرہ جائیں گے۔ان سے کہا جائے گا تم لوگوں نے وہ کام کیوں نہیں کئے جوتمام لوگ کرتے رہے؟ پیرجواب دیں گے: ہماراتو ایک رب ہے، ہم اس کے سواکسی کو جانے ہی نہ تھے۔ ان سے کہا جائے گا: اگرتم اس کو دیکھوتو کیسے پہچانو گے؟ یہ جواب دیں گے: ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک علامت ہے، ہم اگر اس کو دیکھ لیں گے تو پہچان لیں گے۔ان سے کہا جائے گا: وہ علامت کیا ہے؟ (راوی) کہتے ہیں: تب اس کی شان کے لائق اس کی پنڈلی ظاہر ہوگی تو جس کی پشت میں طاقت ہوگی وہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوجائے گالیکن کچھلوگ باتی رہ جانیں گے، جوگائے کے سینگ کی مانند ہوں گے۔وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کرنہ پائیس گے پھران (سجدہ گزاروں) کو حکم ہوگا ( کہ سراٹھاؤ) تو وہ سراٹھالیں گے پھران کوان کے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا۔ان میں ہے کچھلوگ ایسے ہوں گے جن کو پہاڑ کے برابرنورعطا ہوگا اور وہنوران کے آگے آگے ہوگا۔ کچھلوگ ایسے ہوں گے جن کا نوراس سے بھی بڑھ کر ہوگا،ان میں سے پچھلوگ ایسے ہوں گے جن کے دائیں جانب تھجور کے درخت کی طرح ان کا نور ہوگا اوران میں سے کچھلوگوں کواس سے بھی کم نور دیا جائے گاحتیٰ کہ جوسب سے آخری شخص ہوگا اس کا نوراس کے یا وُں کے انگوشھے جتنا ہوگا، وہ تم حکے گا اور بھی بچھ جائے گا۔ جب چکے گا تو وہ چل پڑے گا اور جب بجھ جائے گا تو وہ رک جائے گا۔ پھرتمام لوگ بل صراط سے گزریں گے، بل صراط تلواری دھاری طرح ہے، پھیلنے کی جگہ ہے۔ پھر کہا جائے گا: اپنے نور کی مقدار کےمطابق گزرجاؤ، توان میں ہے کچھلوگ ستارہ ٹوٹنے کی طرح گزریں گے، کچھلوگ ملیک جھیلنے کی طرح گزریں گے، کچھلوگ عام آ دمی کی طرح تیز دوڑ کر گزریں گے اور کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑیں گے (الغرض) تمام لوگ اپنے اپنے اعمال کےمطابق (رفتار کے ساتھ) گزریں گے حتیٰ کہ جس کا نوراس کے پاؤں کے انگوشھے جتنا ہوگا وہ یوں گزرے گا،ایک ہاتھ گھییٹے گا اور دوسرالٹکائے گا،ایک پاؤں گھییٹے گا اور دوسرالٹکائے گا اوراس کے دائیں بائیں آگ مسلط کی جائے گی ، بعد میں ان کواس سے خلاصی دے دی جائے گی۔ جب ان کو خلاصی مل جائے گی تو وہ کہیں گے : تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ایک دفعہ تجھے ہم پرمسلط کرنے کے بعد ہمیں تجھے سے بچایا۔ الله تعالیٰ نے ہم پر وہ کرم کیا ہے جو آج تک کسی اور پرنہیں کیا گیا۔ حضرت مسروق بڑاٹی کہتے ہیں: جب حضرت عبدالله والله والمنظمة عنديث كاس مقام تك ينيح تو بنسے -ايك شخص نے ان سے كہا: اے ابوعبدالرحمٰن آپ نے بيرحديث متعدد بارجميں سنائی ہےاورآپ جب بھی اس مقام پر پہنچتے ہیں تو بہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللد والنوانے کہا: میں نے بیحدیث متعدد باررسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْ سِين ہے، آپ مَنْ النَّهُ مِن جب اس مقام پر پہنچتے تو خوب ہنتے حتیٰ کہ آپ کی آخری داڑھ تک نظر آجاتی (اس کی وجہ بیہ ہے کہ)وہ انسان کے گا: کیا تو ''رب العالمین' ہو کر مجھ سے مذاق کررہا ہے؟ تو اللہ تعالی فرمائے گا:نہیں بلکہ میں اس پر قادر بھی ہوں ۔تو مجھ سے سوال کر۔

المام بخاری میشد ادام بخاری میشد ادام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صبیح ہے لیکن شیخین میشد نے اسے ان الفاظ کے بمراہ فقل نہیں کیا۔ بمراہ فقل نہیں کیا۔

3425 عَدَّنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّنَا اَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّنَا مَعْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ :حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحُمٰنِ عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَابِ، حَدَّنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ : عَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى بُنُ اللّهُ عَنْهُ، فِي هٰذِهِ الْاَيَة : يَوُمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى اللّهُ عَنْهُ، فِي هٰذِهِ الْاَيَة : يَوُمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى اللّهُ عَنْهُ، فِي هٰذِهِ الْاَيَة : يَوُمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى اللّهُ عَنْهُ، فِي هٰذِهِ الْاَيَة : يَوُمَ نَحْشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى اللّهُ عَنْهُ وَلَا يُسَاقُونَ سَوْقًا، وَلَكِنَهُمُ الرّحُمٰنِ وَفَدًا (مريم : 85) قَالَ عَلِيَّ : اَمَا وَاللّهِ مَا يُحْشَرُ الْوَقْدُ عَلَى اَرْجُلِهِمْ وَلا يُسَاقُونَ سَوْقًا، وَلَكِنَّهُمُ الرَّحُمٰنِ وَفَدًا (مريم : 85) قَالَ عَلِيَّ : اَمَا وَاللّهِ مَا يُحْشَرُ الْوَقْدُ عَلَى اَرْجُلِهِمْ وَلا يُسَاقُونَ سَوْقًا، وَلَكِنَّهُمُ يُولُونَ بِنُوقٍ لَمُ تَرَ الْحَلاثِقُ مِثْلَهَا عَلَيْهَا رَحُلُ الذَّهِبِ وَازِمَّنُهَا الزَّبَرُجُدُ، فَيَوْكَبُونَ عَلَيْهَا حَتَّى يَضُولُ الْوَالِمُ الْمَعْلَى الْمُعَلِيمُ وَلَا لَكَالِمُ اللّهُ الْوَلَالِمُ الْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخُوِجَاهُ

♦ ♦ - حضرت على والنؤاس آيت:

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفُدًا (مويم : 85)

''جس دن ہم پر ہیز گاروں کورخمٰن کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں 🖹 🔾

کے متعلق فرماتے ہیں: خداک قتم اکوئی مہمان محشر میں نہ تواپنے پاؤں پر چلے گا اور نہ آئہیں ہا نکا جائے گا بلکہ ان کوالی اونٹنیوں پر لا یا جائے گا کہ مخلوقات نے اس سے پہلے اسی اونٹنیاں بھی نہ دیکھی ہوں گی ،ان پر سونے کے کجاوے ہوں گے،ان کی لگا میں زبر جدکی ہوں گی، وہ ان پر سوار ہوکر جنت کے درواز ل سے داخل ہوں گے (اس کے بعد کمل حدیث بیان کی )

😌 🥸 میحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صیح ہے کیکن شیخین میشد ان اسے قل نہیں کیا۔

3426 حَدَّنَنَا اَبُوْ بَكُو مُحَمَّدٌ بُنُ اَحُمَد بُنِ حَاتِمِ الْمُزَكِّى بِمَرُوَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنِ حَاتِمٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى الله عَنْهُ انَّهُ السَّحْمِنِ بُنُ سَعْدٍ حَدَّنَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَوْنٍ عَنِ الْاَسُودِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ انَّهُ قَرَا : اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ انَّهُ قَرَا : اللهِ مَنِ اتَّحَدُ عِنْدَ الرَّحْمِنِ عَهُدًا المربع : 87) فَقَالَ اتَّحَدُوا عِنْدَ الرَّحْمِنِ عَهُدًا فَإِنَّ الله يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدِى عَهُدٌ فَلْيَقُمُ قَالَ فَقُلْنَا فَعَلِمُنَا يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ قُولُوا: اللهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدِى عَهُدٌ فَلْيَقُمُ قَالَ فَقُلْنَا فَعَلِمُنَا يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحْمِنِ قَالَ قُولُوا: اللهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدِى عَهُدٌ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْتَ وَحُدَكَ لا شَرِيلُكَ عَلَى اللهُ الْمَعْدُولُ اللهُ الل

هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله بن مسعود الله عبد الله بن مسعود اللهان بيآيت:

إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحُمْنِ عَهْدًا (مريم: 87)

دوسمروہی جنہوں نے رمن کا پاس قرار رکھاہے' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا میں ایک

تلاوت کی اور فرمایا: رحمٰن کے ہاں عہد باندھ لو کیونکہ اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا: جس کا میرے پاس کوئی عہد ہے وہ اٹھ کر کھڑ اہو (حضرت اسود بن بزید) کہتے ہیں: ہم نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! ہمیں اس کی تعلیم دیجئے! انہوں نے فرمایا: کہو:

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأُرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إِنِّى اَعْهَدُ النَّكَ فِى هَلِهِ الْحَيَاةِ الدُّنيَا بِانَّى اللهُ مَّ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

''اے اللہ! اے آسانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے،غیب اور شہادت کے عالم، میں اپنی اس دنیوی زندگی میں تجھ سے بیعہد کرتا ہوں کہ تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور تو ہی وحدہ لاشریک ہے اور یہ کہ محمد مثل النظم تیرے بندے اور سول ہیں۔ اگر تو جھے میر نے نفس کے پر دکردے گا تو جھے شرکے قریب اور خیر سے دور کردے گا اور میں تو صرف تیری رحمت پر ہی بحروسہ کرتا ہوں تو میر ایہ عہد اپنی بارگاہ میں قبول فر ما اور قیامت کے دن تک تو جھے اس پر ٹابت قدم رکھ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا'' کے دیا تھے گئے اسے نقل نہیں کیا۔

### تَفْسِيرُ سُوْرَةٍ طَهُ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3427 اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَلَّثَنَا عَمْرٌو بُنُ طَلُحَةَ اَنْبَا عُمَرُ بُنُ اَبِى ذَائِلَة قَالَ هُوَ كَقَوْلِكَ يَا مُحَمَّدُ بِلِسَانِ الْعَالَى اللهُ قَالَ هُوَ كَقَوْلِكَ يَا مُحَمَّدُ بِلِسَانِ الْعَبْش

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

# سورة طه کی تفسیر

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَالله الله تعالى كفر مان ' طهُ مُصتعلق مروى ہے كہ بشى زبان ميں اس كا مطلب ' يا محمد (مَنْ اللَّهِ عَلَى ) ' ہے۔

😁 🕄 میرهدیث محیح الاسناد بر کیکن امام بخاری میشند اورامام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3428 - آخُبَرَنَا ٱبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، ٱنْبَانَا عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمِلَاقِ، ٱنْبَانَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ : حَدَّتَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرُّبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ

عَمِيرَةَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَتَدُرُونَ مَا هَذَا؟ فَقُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِالْبُطْحَاءِ، فَمَرَّتُ سَحَابَّة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَدُدُرُونَ مَا هَذَا؟ فَقُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْمُونُ، فَقَالَ: وَالْمَونُ ، فَقَالَ: وَاللّمَ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ ، فَقَالَ: وَالْمَونُ ، فَقَالَ: وَالْمَونُ ، فَقَالَ: وَالْمَوْنَ ، فَقَالَ: وَالْمَوْنَ ، فَقَالَ: وَالْمَوْنَ فَقَالَ: وَالْمَوْنَ فَقَالَ: وَالْمَوْنَ فَقَالَ: وَاللّمُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ ، فَقَالَ: وَالْمَوْنَ فَقَالَ: وَالْمَوْنَ فَقَالَ: وَالْمَوْنَ فَقَالَ: وَالْمَوْنَ وَاللّمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ: وَالْمَوْنَ فَقَالَ: وَالْمَوْنَ فَقَالَ وَاللّمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ: وَالْمُونُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ: وَالْمُؤْقُ وَلَالُهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَلْ قَالْمُ لَلْكُ لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اَعْمَالِ بَيْنُ الشَّمَاءُ وَالأَوْلُ وَلَ ذَلِكَ لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اَعْمَالٍ بَيْنُ المَّمَاءُ وَالأَرْضِ وَاللّهُ فَوْقَ ذَلِكَ لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اَعْمَالِ بَيْنُ الشَّمَاءُ وَالأَرْضِ وَاللّهُ فَوْقَ ذَلِكَ لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اَعْمَالِ بَيْنُ المَّمَاءُ وَالأَوْلُولُ وَاللّهُ وَلَى ذَلِكَ لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اعْمَالِ بَيْنُ المَّمَا وَالْأَوْلُ فَلُولُ وَلَاللّهُ وَلَى ذَلِكَ لَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اعْمَالِ بَيْنُ السَّمَاءُ وَالْأَولُولُ اللْمُ الْمُقَالِ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

هٰذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ وَهُرَاكُ وَمُوا وَ عَبِيلَ مِن عَبِدِ الْمُطلِبِ وَالْمُؤُورُ وَاسْتِ بِينَ بِهِم رسول اللّه مَّلِ اللّه عَلَيْ اللّه مَا اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلْ الللّ

الاسناد بي المان الم بخارى ميسية اورامام سلم ميسيني السين كياري ميسية اورامام سلم ميسيني السين كيار

3429 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ آحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ آحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٌ بُنُ عَمْدُرَةً عَنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَشَانٍ مَالِكٌ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَيْرَةً عَنِ اللهِ عَنْهُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَيَسْخِمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ الْعَبْسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَيَسْخِمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ مَا اللهِ عَنْهُ فِي اللهِ عَنْهُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَيَسْخِمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً اللهِ عَنْهُ فِي قَوْلِ اللهِ عَنَّا وَجَلَّ : وَيَسْخِمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً مَا اللهِ عَنْهُ فِي اللهِ عَنْهُ فِي قَوْلِ اللهِ عَنْهُ وَعَلَى اللهِ عَنْهُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيةً لَهُ مُنْ مُنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَيَسْخِمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيةً لَيْهُ اللهِ عَنْهُ فَيْهُمْ يَوْمَ عَنْهُ إِللهُ عَنْهُ فَيْ اللهُ عَنْهُ فَيْ اللهِ عَنْهُ فَيْ اللهُ عَنْهُ فَيْ اللهِ عَنْهُ فَيْ اللهُ عَلْمُ لَا لَهُ عَنْهُ فَيْ فَيْ اللهُ عَنْهُ فَيْ اللهُ عَنْهُ لَهُ عَلْهُ مُ يَوْمَعِيْدُ لَهُ عَلْهُ فَيْ اللهِ اللهِ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ لَا عَنْهُ فَيْكُولُو اللهُ عَنْهُ فَيْ لَهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْهِ لَهُ عَلْهُ فَلْ اللّهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ مَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4723 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحيساء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3298 اخرجه ابو عبدالله القزویتی فی "مننه" · طبع دارالفکر بيروت لبنان رقم العديث: 1770 اخرجه ابويعلم رقم العديث: 193 اخرجه ابويعلم العديث: 1770 اخرجه ابويعلم البوصلی فی "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشوه شام 1404ه-1984 وقع العديث: 6713

(الحاقة: 17) اَمُلَاكٌ عَلَى صُورَةِ الْاَوْعَالِ بَيْنَ اَظُلَافِهِمْ وَرُكَبِهِمْ مَسِيْرَةُ ثَلَاثٍ وَسِتِّيْنَ سَنَةً اَوْ حَمْسٍ وَسِتِّيْنَ سَنَةً

هلذَا حَدِيْبٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عباس بن عبدالمطلب والنفؤ

الله تعالی کے ارشاد:

وَيَحْمِلُ عَرْشَ زَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَنِذٍ ثَمَانِيَةٌ (الحاقة: 17)

"اوراس دن تمهار برب كاعرش اسيخ اويرآ محد فرشة اللهائيس ك " (ترجمه كنز الايمان ،امام احمد رضا مُينيلة)

کے متعلق فر ماتے ہیں: وہ فرشتے پہاڑی بکروں کی صورت میں ہوں گے،ان کے کھروں اور سینگوں کے درمیان ۲۰ سمال یا (شاید فر مایا) ۵۲۰ سافت ہے۔

😅 🕄 بیحدیث امام بخاری مُشِنْدُ اورامام سلم مُیسَدِ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُیسَدُ نے اسے قل نہیں کیا۔

3430 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ يَعَقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا حَامِدٌ بُنُ آبِي حَامِدٍ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَبُدِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ السَّهُ السَّرَ وَاخْفَى (طه: 7) قَالَ السِّرُ مَا عَلِمْتَهُ آنْتَ وَاخْفَى مَا قَذَفَهُ اللَّهُ فِى قَلْبِكَ مِمَّا لَمْ تَعْلَمْهُ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

→ -حضرت عبدالله بن عباس والمهاالله تعالى كارشاد:

يَعْلَمُ السِّرَّ وَٱخْفَى (طه: 7)

"وه بعيد كوجانتا باورات جواس سي بهي زياده چهيا بين" (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مينية)

کے متعلق فرماتے ہیں:''سر'' تو وہ چیز ہے جس کوتو جانتا ہے اور''اخفی'' وہ چیز ہے جواللہ تعالیٰ تیرے دل میں ڈال دیتا ہے جس کی خود تجھے بھی خبرنہیں ہوتی۔

3431 أخُبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكْرٍ اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، وَخَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَعَاثٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، وَخَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بُنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْمَ كَلَّمَ اللهُ مُؤسِّى كَانَتُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ صُوفٌ، وَكِسَاءٌ صُوفٌ، وَسَرَاوِيلُ صُوفٌ، وَكُمُّهُ صُوفٌ، وَنَعُلَاهُ مِنْ جِلْدِ حِمَادٍ غَيْرِ ذَكِيٍّ،

# حديث 3431

اخرجه ابو عيسى الترمذي؛ في "جامعه"؛ طبع داراحياء الترات العربي؛ بيروت؛ لبتان رقم العديث:1734 اخرجه ابويعلى الدوصلى في "مسنده" طبع دارالهامون للتراث؛ دمشق؛ شام؛ 1404ه-1984ء وقم العديث:4983 هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمْ يُخْرِجَاه

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَعْرِتُ عَبِدَاللَّهُ بِن مُسعود ﴿ لِأَلْمُنَا فَرِ ما اللَّهِ مَا لِللَّهُ عَلَيْهِا فِي اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِا وَاللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِا فَلَا عَلَيْهِا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِا فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِا فَلَا عَلَيْهِا فَلَا عَلَيْهِا فَلَا عَلَيْهِا فَلْ عَلَيْهِا فَلَا عَلَيْهِا وَلَا عَلَيْهِا فَلَا عَلَيْهِا فَلَا عَلَيْكُوا لَكُوالِ عَلَيْهِا فَلَا عَلَيْهُا عَلَيْهِا فَلَا عَلَيْهِا فَلَا عَلَا عَلَيْهِا فَلَا عَلَيْهِا فَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِا فَلَا عَلَا عَل

🟵 🏵 میدیث امام بخاری موالیہ کے معیار کے مطابق صبح ہے کیکن شیخین موالیانے اسے قان نہیں کیا۔

3432 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفُصْلِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْجُسَيْنُ بُنُ الْفُصْلِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَامَّةَ لَيُلِهِ عَنِ ابْنِي اِسْرَائِيلَ لا يَقُومُ إِلَّا لَعَظِيمٍ صَلاةٍ،

هلدًا حَدِيثٌ صَعِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَصْرَت عَمِران بن حَصِين الْالْتُلافر مات ہيں: نبي اكرم مُلَاثِيَةُ عَو مارات كودت بني اسرائيل كے قصے بيان كرتے تھے اور آپ كا قيام صرف نماز كے لئے ہوتا تھا۔

عید میں میں الاسناد ہے لیکن امام بخاری محافظ اور امام سلم محافظ نے اسے قل نہیں کیا۔

3433 الحَّبَرَنَا اللهُ عَنْهُ اللهِ مَعَمَّدُ اللهِ اللهِ الْبَعْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى اللهُ عُفَمَانَ اللهِ السَّهِ السَّهُمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْهُ عَنَى الْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلِيّ اللهِ عَنْ الْقَاسِمِ اللهِ عَنْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقَاسِمِ اللهِ عَلْهُ الرَّحْمَنِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْقَاسِمِ اللهِ عَلْهُ الرَّحْمَنِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقَبْرِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْقَبْرِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَفِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْهَا حَلَقْنَاكُمُ وَفِيهُا لَعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا لَعُرْجُكُمْ تَارَةً الْحُرَى (طه: 55) بِشِمِ اللهِ وَفِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْهُا حَلَقُاكُمُ وَفِيْهَا لَعُيْدُكُمْ وَمِنْهَا لَعُومَ عَلَيْهَا لَعُومُ اللهِ وَفِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْهُا حَلَقُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ج + - حضرت ابوامامه والتلظ فرمات بین رسول الله منافق کی صاحبز اوی حضرت ام کلثوم واله کو جب قبر میں اتا رویا حمیا تو (مٹی ڈالتے ہوئے) آپ منافق نے پڑھا:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَقِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً ٱخْرَى (طُه : 55)

حەيثے: 3432

`اخترجته ابوعبندالله الشبيبيانس في "مستنده" طبع موسسه قرطيه؛ قاهره مصرزقم العديث: 19935 اخترجته ابنوالقاسم الطبراني في "معجنه الكبير" طبيع مكتبه العلوم والعكبم· موصل: 1404ه/1983 • رقم العديث:510

## 3433: خىر*ە*ت

اخرجه ابسوعبسدالله الشبيسانی فی "مستنده" طبع موسسه قرطیه قاهره مصر رقب العدیث: 22241 ذکـره ابسوبکر البیهقی فی "ستنه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994ء رقب العدیث:6517 " بم نے زمین ہی سے تہمیں بنایا اور اس میں تہمیں پھر لے جائیں گے اور اس سے تہمیں دوبارہ نکالیں گئے'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا محالیہ)

بِسْمِ اللهِ وَفِيْ سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله

(الله کے نام سے اور الله کی راہ میں اور رسول الله طَالِحَیْم کی ملت پر) جب ان کی لحد بند کردی گئی تو آپ ان کی جانب دانے سے سینکتے ہوئے فرمانے کے۔اینٹوں کی درازوں کو بند کردو پھرآپ طالی کی خرمایا: اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تا ہم اس سے زندوں کو پھوا طمینان ساہوجا تا ہے۔

3434 حَدَّقَا مَهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا اَمُو اِلسَّحَاقَ عَنْ حَمْشَادِ الْعَدُلُ حَدَّقَا مُحَمَّدُ اللهِ اللهُ عَنْهُ وَالسَّلُولِيُّ وَآبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّلَمِيُّ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمُ المَّحَلِيِّ حَلَّى السَّامِرِيُّ فَجَمَعَ مَا فَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُحلِيِّ حَلَّى السَّامِرِيُّ عَمْوا السَّلُولِيُّ وَآبِى عَلْهُ السَّامِرِيُّ مِلْمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمُ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ مُوسَى اللهُ عَمْدُ السَّامِرِيُّ مَا اللهُ عَمْهُ وَعَلَمُ السَّامِرِيُّ فَعَلَا لَهُمُ السَّامِرِيُّ مِلاَ اللهُ كُمْ وَاللهُ مُوسَى اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ

هذا حَدِيْتُ صَعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَكُمْ يُحَرِّجَاهُ

عبادت کرنے والوں میں ہے جس نے بھی اس دریا کا پانی پیا،اس کا چہرہ سونے کی طرح زردہوگیا۔لوگوں نے موئی مایشاہے پوچھا: ہماری توبہ کیسے ہوسکتی ہے؟ آپ منگا تی نظر مایا:ایک دوسرے کوئل کرو۔انہوں نے چھریاں پکڑیں اور یہ پرواہ کئے بغیر کہ سکوئل کررہے ہیں،لوگ اپنے باپ اور بھائیوں کوئل کرنا شروع ہوگئے حتی کہ • ہزارلوگ قتل ہوگئے پھر اللہ تعالی نے حضرت موئی مایشا کی طرف وحی فرمائی کہ ان کوبخش دیا ہے اور جو باقی بچ گئے ہیں ان کی تو یہ کو بھول کو روک لیس ، جوئل ہو بچے ہیں، میں نے ان کوبخش دیا ہے اور جو باقی بچ گئے ہیں ان کی تو یہ کو بھول کر لیا ہے۔

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا لِللَّهُ مِنْ عَبِاسَ مُنْ اللَّهُ فَرَماتَ مِينَ كَدَرَ مُولَ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

يه مديث الم بخارى بُرَ الله الصَّفَارُ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ مَهُ وَانَ حَدَّنَنَا ابُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا ابُو اللهِ الصَّفَارُ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ مَهُ وَانَ حَدَّنَنَا ابُو نُعَيْمٍ حَدَّنَنَا ابُو اللهِ اللهِ الصَّفَارُ حَدَّنَنَا آحُمَدُ بُنُ مَهُ وَانَ حَدَّثَنَا ابُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابُو اهِيمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ حَلَقَ اللهُ عَنْهُ مَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ حَلَقَ اللهُ المَعْتُ اللهُ عَنْهُ مَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَلَقَ اللهُ الدَمَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ المَعْتُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَالُتُ بُنَ عَبَّاسٍ الْحَمْ مِنْ قَبُلُ فَنِسَى فَسَمَّى الْوَلُمُ اللهُ عَزَّوجَلَّ : وَلَقَدْ عَهِدُنَا اللهُ الْحَمْ مِنْ قَبُلُ فَنِسَى وَلَمْ نَجِدُ

آخرجه ابوحاته البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقع العديث: 6214 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415 و رقع العديث: 25 اضرجه ابنوالقاسع الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقع العديث: 12451

لَهُ عَزْمًا (طه: 115)

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله قل الله تعالى في آدم طينها كو اديم الارض (زمين) سے بنايا اس لئے اس كا نام آدم ركھا گيا۔ حضرت ابراہيم بن نافع حضرت سعيد بن جبير كے حوالے سے حضرت عبدالله بن عباس طاليق كا ارشاد نقل كرتے ہيں : كدالله تعالى نے آدم طليع كو ور (آدم طليع السين رب كو) بھول گيا تو اس كا نام انسان (بھولنے والا) ركھ ديا گيا۔ الله تعالى نے قرمایا:

وَلَقَدُ عَهِدُنَا اِلَى الْدَمَ مِنْ قَبْلُ فَيِسلى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا (طه: 115)

''اور بے شک ہم نے آدم کواس سے پہلے ایک تاکیدی تھم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا'' (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا رُجانیہ)

﴿ يَ مِدِيثَ امَامِ بَخَارِى بَيْنَتُ اورامام سَلَم بَيْنَةَ كَمعيار كَمطابِق صحح جِلِيَن شِخْين بَيْنَةً فَ احْقَلَ نَهِيں كيا۔ 3437 - آخَبَرَنِى ٱبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْمُذَكِّرِ، حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ آبِى الدُّنْيَا، حَدَّثَنِى عَمُرُو بُنُ مُنْ اَبُو بَكُرِ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ، عَنْ يَعْلَى بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُسَيْرٍ، عَنْ يَعْلَى بُنِ مُسُلِمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُسَيْرٍ، عَنْ يَعْلَى بُنِ مُسُلِمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : لَـمَّا ٱكَلَ الْهَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّذِي نُهِى عَنْهَا، قَالَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ : مَا

حَمَلَكَ عَلَى اَنْ عَصَيْتَنِى قَالَ رَبِّ زَيَّنَتْ لِى حَوَّاءُ، قَالَ فَإِنِّى اَعْقَبْتُهَا اَنُ لَا تَحْمِلَ الَّا كُرُهَا وَلا تَضَعَ الَّا كُرُهَا وَ وَكَا يَضَعُ الَّا كُرُهَا وَ وَلا تَضَعَ الَّا كُرُهَا وَ وَمَيْتُهَا فِي الشَّهُو مَرَّتَيْنِ، فَلَمَّا سَمِعَتْ حَوَّاءُ ذِلِكَ زَنَّتُ، فَقَالَ لَهَا :عَلَيْكِ الرَّنَّةُ وَعَلَى بَنَاتِكِ،

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

😌 😌 میصدیت صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری بھتنتا ورامام سلم بھتنتے اے قال نہیں کیا۔

3438 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسُ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ فَضَيْلِ بِنِ غَنَوْ اَنْ وَاتَبَعَ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنُ قَرَا الْقُرْآنَ وَاتَبَعَ عَزَوَانَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بِنُ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدٍ بِنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ مَنُ قَرَا الْقُرْآنَ وَاتَبَعَ مُدَاى مَا فِيْهِ هَدَاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ : فَمَنِ اتَبَعَ هُدَاى مَا فِيْهِ هَدَاهُ الله عَزَّوَجَلَّ قَالَ : فَمَنِ اتَبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلا يَشْقَى (طه: 123)

هٰذَا حَدِيْتُ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس على فرماً ت بي: جوفض قرآن را سے اوراس كا حكام رعمل كرے، الله تعالى اس كو مرابى سے بدایت و دے دیتا ہے اور قیامت كے دن اس كو برے صاب سے بچاتا ہے كيونك الله تعالى نے ارشا وفر مايا ہے: فَمَن اتَّبَعَ هُدَاى فَكَ يَعِيدُ وَ لا يَشْقَى (طه: 123)

" توجوميري مدايت كاميرومواه ونه بهكي نه بد بخت مو" (ترجمه كنز الايمان ،امام احدرضا ميلية)

السناد بي السناد بي السناد بي السناد بي الله المسلم مي الله في الله المسلم مي الله في الله السيال المسلم مي الله المسلم مي الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الله المسلم ال

3439-أَخْسَرَنَا آبُوْ زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، حَلَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلامِ، حَلَّقَا اِسْحَاقَ، آنْبَآنَا النَّضْرُ بُنُ شُمَيْلِ، حَسَّدُ فَنَ آبِي سَعِيْدِ الْعُدْرِيِّ شُمَيْلِ، حَسَّدُقَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ آبِي حَازِمِ الْمَدَنِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ آبِي عَيَّاشٍ، عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْمُحُدُرِيِّ شُمَيْلِ، حَسَّدُ فَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَعِيشَةً ضَنْكًا (طه: 124) قَالَ: عَذَابُ الْقَبْرِ، وَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَعِيشَةً ضَنْكًا (طه: 124) قَالَ: عَذَابُ الْقَبْرِ،

هلدًا حَدِيثَ صَبِعِينَ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَكُمْ يُغُورِ جَاهُ

ا و الله ما ال

مَعِيشَةً ضَنُكًا (طه: 124)

" نتك زندگانی" \_ (ترجمه كنزالایمان، امام احدرضا میلید)

(سے مراد)عذاب قبرہ۔

على المسلم موالله في الاسناد بي الكنام معارى موالله اورامام سلم موالله في السياق في الماري موالله الماري ال

3440 اخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ٱلْبَآنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ، ٱلْبَآنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ٱلْبَآنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ، آلْبَآنَا مِسْعَرٌ، حَدَّلَنِي عُلُقَمَةُ بُنُ مَرُثَدِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ الْيَشْكُرِي، عَنِ الْمَعْرُورِ بُنِ سُويْدٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسُّعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ:قَالَتُ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنُتُ آبِى سُفْيَانَ : اللَّهُمَّ مَتِّعْنِى بِزَوْجِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِآبِى عَنْهُ، قَالَتُهُ مَتَّالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِآبِي

اضرجه ابوالبعسيين مسيلهم النيسسابورى فى "معيعه"طبع داراحياء التراث العربى؛ بيروت بنان رقم العديث: 2663 اضرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مستده" طبع موسسه قرطبه؛ قاهره مصر رقم العديث: 3700 اخرجه ابوحباتم البستى فى "من 00% يعه" طبع موسسه الرساله بيروت بنان به 1414 /1993 و العديث: 2969 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقم العديث: 1009 اضرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق؛ شام؛ 1404ه-1984 وقم العديث: 5313 اضرجه ابوبكر العبيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلمية مكتبه البينيين بيروت قاهره رقم العديث: 125 اضرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) الستنبي بيروت قاهره رقم العديث: 1202 اضرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول)

سُفْيَانَ وَبِاَحِى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكِ دَعَوْتِ اللَّهَ لَآجَالٍ مَعْلُومَةٍ، وَارْزَاقٍ مَسْفُسُومَةٍ، وَآفَادٍ مَسْلُوعَةٍ لاَ يُسْعَجَّلُ شَىْءٌ مِّنْهَا قَبْلَ حِلِّهِ، وَلا يُؤَخَّرُ شَىءٌ مِّنْهَا بَعْدَ حِلِّهِ فَلَوْ دَعَوْتِ اللّهَ اَنْ يُعَافِيَكَ اَوْ سَاَلْتِ اللّهَ اَنْ يُعِيذَكِ اَوْ يُعَافِيَكَ مِنْ عَذَابِ النَّادِ اَوْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا اَوْ لَكَانَ اَفْضَلَ،

🟵 🥸 میرهدید مصیح الا سناد بے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قان نہیں کیا۔

3441 الْحَسَنُ الْحَدَّدُ الْحَدَّدُ الْكَالِمُ الْمُحَدُّدُ الْمُعَلِيْ الْمُسْحَاقَ، اَنْبَآنَا الْحَسَنُ الْنُ عَلِيّ الْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ الْنُ عَبُدِ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ اللهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْهَا، اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِفْتَنَهُ الْقَابُو فِي فَإِذَا سُئِلُتُمْ عَيْنٌ فَلا تَشَكُّوا،

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْوِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهُ وَمُنِينَ حَفِرت عَا مُشْصِد يقِد وَلَهُ فَا فَرَالَ مِينَ كَدَرُسُولَ اللهُ مَثَالِيَّةُ مِنْ ا اس لئے جبتم سے میرے متعلق یو مجھا جائے تو شک مت کرو۔

على الله المسلم موالية في الاسناد بي كين المام بخارى مُوالله المسلم موالله في الله المسلم موالله المسلم المسلم موالله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم موالله المسلم المسلم

تَفْسِيرُ سُوْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3442 حَدَّثَنَا اللهِ وَ الْمُحَدَّدُ أَنُ جَعْفَرِ الْنِ اَحْمَدُ أَنْ الْمُواَسِيمَ الْمُوَكِّى، حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ أَنُ الْمُواهِيمَ الْمُوَلِيدُ الْمُ الْمُولِيدُ الْمُ الْمُولِيدُ الْمُ الْمُولِيدُ الْمُ الْمُسلِمِ، عَنْ زَهَيْرِ أَنِ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ الْمِ الْمُحَمَّدِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلا قَوْلَ اللهِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلا قَوْلَ اللهِ مَحْمَدِ اللهِ مَعْفَوْنَ اللهِ مَعْفَوْنَ اللهِ مَعْفَوْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شَفَاعَتِى لا هُلِ الْكَبَائِمِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شَفَاعَتِى لا هُلِ الْكَبَائِمِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شَفَاعَتِى لا هُلِ الْكَبَائِمِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شَفَاعَتِى لا هُلِ الْكَبَائِمِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شَفَاعَتِى لا هُلِ الْكَبَائِمِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شَفَاعَتِى لا هُلِ الْكَبَائِمِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شَفَاعَتِى لا هُلِ الْكَبَائِمِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شَفَاعَتِى لا هُلِ الْكَبَائِمِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شَفَاعَتِى لا هُلِ الْكَبَائِمِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شَفَاعِتِى لا هُلِ الْكَبَائِمِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شَفَاعِتِى لا هُلِ الْكَبَائِمِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ شَفَاعِتِى لا هُلِ الْكَالِيْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْمُعْتَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْكُالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الل

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُعُوجَاهُ

# سورة انبياء كى تفسير

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الله عبرت جابر بن عبدالله والتنفؤ ہے روایت ہے کہ رسول الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی الله و کی:

ُ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى (الانبياء : 28)

"ووشفاعت نبيس كرتے مكراس كے لئے جيوه پيندفرمائے" - (ترجم كنزالا يمان الم احدرضا بيت

پھرآپ نے فرمایا: بے شک میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کے مرتکب افراد کے لئے ہے۔

3443 - أَخْبَوْنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ حَلَّثَنَا بَشَرٌ بُنُ مُوْسَى حَلَّثَنَا خَلَّادُ بُنُ يَحْيَى حَلَّثَنَا سُفْيَانٌ

حَـدَّتُنَـا طَـلُـحَةُ بُـنُ عَـمُـرٍو عَـنُ عَـطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : اَوَلَمْ يَرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ كَانَتَا رَتَقًا فَفَتَقْنَاهُمَا (الانبياء: 30) قَالَ فَتَقَتِ السَّمَاءُ بِالْغَيْثِ وَفَتَقَتِ الْآرُضُ بِالنَّبَاتِ

هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله بن علاء والتعلي كارشاد:

اَوَلَمْ يَرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا آنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتَقًا فَفَتَقُنَاهُمَا (الانبياء: 30)

دو کیا کا فرول نے بیخیال ندکیا که آسان اورزمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا'۔ (ترجمہ کنزالا یمان،ام احررضا بیسیا

معتعلق فرمایا: آسان کوبارش کے ساتھ اور زمین کو ' نبات' کے ساتھ کھولا۔

الاسناد بيكن امام بخارى مِينية اورامام سلم مِينية في السناد بيكن امام بخارى مِينية اورامام سلم مِينية في السناد بيكن امام بخارى مِينية الورامام سلم مِينية في السناد بيكن المام بخارى مِينية المام بخارى مينية المام بخارى المام بخارى مينية المام بخارى مينية المام بخارى مينية المام بخارى

3444 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعُفُو بَ إِمُلاءً وَقِرَاءَ ةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ مَيْمُونِ الرَّقِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ مَيْمُونِ الرَّقِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سَعُدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سَعُدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سَعُدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سَعُدٍ، عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دُعَاءُ ذِى النَّونِ إِذْ دَعَا بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ بَنِ سَعُدٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دُعَاءُ ذِى النَّونِ إِذْ دَعَا بِهِ وَهُو فِي بَطْنِ الْحُوتِ الْسَعْدِ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ : قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 87 اللهَ لَمُ يَدُعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِى شَيْءٍ قَطُّ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَوا مِنْ اللهُ الل

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

الله من الله على الله من الله

## حديث: 3444

اخدجه ابـو عيبسي التسرمـذى في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم الصديث: 3505 آخـرجه أبوعبدالرحس النسسائي في "مننه الكبرك" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991. رقم الصديث: 10492 لاَ إِلَٰهَ إِلَّا ٱنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ (الانبياء: 87)

دو كوئى معبود نبيس سواتير عياكى بيتحكوبيشك مجهد عدب جابوا "ر ترجم كنزالا يمان الم احدرضا المسلة

اورکوئی بھی مسلمان کسی بھی طرح ان لفظوں میں دعا مائے تو وہ قبول کی جاتی ہے۔

😌 😌 پیچدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے نقل نہیں کیا۔

3445- اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بُنُ مَسْعُوْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُسْعُوْدٍ وَضِى الله عَنْهُ فِي قَوْلِه مُوسِّى اَنْبَا اِسْرَائِيُّلُ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرٍو بُنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى الله عَنْهُ فِي قَوْلِه مَوْسِّى اللهِ عَنْهُ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى الله عَنْهُ فِي قَوْلِه تَعَالَى: فَنَادِى فِي الظُّلُمَاتِ (الانبياء: 87)قَالَ ظُلُمَةُ اللَّيْلِ وَظُلْمَةُ بَطَنِ الْحُوْتِ وَظُلْمَةُ الْبَحْرِ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت عبدالله بن مسعود وللغيَّة:

فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ (الانبياء: 87)

''تواندهیرل میں پکارا'' (ترجمه کنزالایمان ،امام احدرضا مُنظِیّا)

کے متعلق فرماتے ہیں: (ایک تو) رات کا اندھیرا (تھادوسرا) مچھلی کے پیٹ کا ندھیرا (اور تیسرا) دریا کا اندھیرا۔

😅 😌 میرودیث امام بخاری مُولِقَدِ اورامام سلم مُولِقَدِ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُولِقَدِ نے اسے قَلَ نہیں کیا۔

3446 حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِ ۚ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ عَمْرٍ و

عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنَّهُمَا فِى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ (الانبياء: 90) قَالَ كَانَ فِى لِسَان امْرَاَةِ زَكَرِيًّا طَوْلٌ فَاصْلَحَهُ اللَّهُ تَعَالَى

هَلْذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

→ → -حضرت عبدالله بن عباس طافع الله تعالى كارشاد:

وَأَصُلُحُنَا لَهُ زَوْجَهُ (الانبياء: 90)

" بم نے ان کے لئے ان کی بیوی کودرست کہا" (ترجمہ کنزالا یمان،ام احدرضا میلید)

کے متعلق فرماتے ہیں: حضرت ذکر یا ملیا کی بیوی زبان درازتھی۔اللہ تعالیٰ نے اس کوٹھیک کر دیا۔

😁 😌 میرورید مسلم میساد ہے کیکن امام بخاری میسلیا ورامام سلم میسات نے اسے قل نہیں کیا۔

3447 انْحُبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّنَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُّ اَنْبَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا مُسْحَمَّدُ بْنُ فُضِيلٍ حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ الْقَرَشِيِّ عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْقَرَشِيِّ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَكِيْمٍ قَالَ مُحَمَّدُ اللهِ وَانْ خَطَبَنَا اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ وَانْ خَطَبَنَا اللهِ عَنْ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ اَهُلٌ قَالَ اُوصِيْكُمُ بِتَقُوى اللهِ وَانْ تَخْطَبَنَا اللهِ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ اَهُلٌ قَالَ اُوصِيْكُمُ بِتَقُوى اللهِ وَانْ تَخْطَبُوا الرَّعْبَة بِالرَّهُ مَةِ فَانَ الله اللهِ عَلَيْهِ بَمَا هُوَ لَهُ اَهُلٌ وَانْ تَخُلُطُوا الرَّعْبَة بِالرَّهُ مَةِ فَانَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بَمَا هُوَ لَهُ اَهُلٌ وَانْ تَخُلُطُوا الرَّعْبَة بِالرَّهُ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى زَكُرِيًّا وَاهْلِ بَيْتِهِ فَقَالَ : اللهُ كَانُوا

يُسَادِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِيْنَ (الانبياء: 90) ثُمَّ اعْلَمُوا عِبَادَ اللهِ آنَ الله قَدْ ارتَّهُنَّ بِحَقِهِ آنْفُسَكُمْ وَآخَذَ عَلَى ذَلِكَ مَوَاثِيْقَكُمْ وَاشْتَرَى مِنْكُمُ الْقَلِيْلُ الْفَانِي بِالْكَثِيْرِ الْبَاقِي وَهِلَا كِتَابُ اللهِ فَي عَمَائِبُهُ فَاسْتَضِينُوا بِنُورِهِ وَانْتَصَحُوا كِتَابَهُ وَاسْتَضِينُوا مِنْهُ لِيَوْمِ الظّلُمُةَ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عليم ولا للهُ فرمات بين: حضرت ابوبكرصديق ولا للهُ الله تعالى كى حمد وثناء كى ، پھر فرمايا: ميں تمہيں خوف خداكى تاكيد كرتا ہوں اور بيكة تم الله تعالى كى وہ تعريف كروجس كاوہ اہل ہے اور بيكة تم خوف اوراميدوونوں كوقائم ركھوكيونكه (انبى صفات كى وجہ ہے ) الله تعالى نے حضرت ذكر يا طائيا اوران كے گھر والوں كى تعريف كرتے ہوئے فرمايا ہے:

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَّا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِين (الانبياء: 90)

'' بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امیداور خوف سے اور ہمارے حضور گر گر اتے ہیں''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُعَلِّلَةً)

پھرا اللہ تعالی کے بندو! جان لو! اللہ تعالی نے اپنے حق کے بدلے تہاری جانوں کوگروی رکھا ہے اور اس پرتم ہے پکاوعدہ لیا ہے اور تم ہے باقی رہنے والی زیادہ چیز کے بدلے ، فناہونے والی کم چیز خرید لی ہے اور بیتہارے اندراللہ تعالی کی کتاب ہے ، نہ اس کا نور بھتا ہے ، نہ اس کے جا کہا ات ختم ہوتے ہیں ، تم اس کے نور سے روشی حاصل کر واور اس کی کتاب سے نصیحت حاصل کر واور اس کی تعاب ہے اور تم پر کرا ما اس سے اندھیرے کے دن کے لئے روشی حاصل کرو کیونکہ اللہ رب العزت نے تہمیں اپنی عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے اور تم پر کرا ما کا تبین مقرر کے ہیں ، وہ تمہارے تمام اعمال کو جانے ہیں۔ پھراے اللہ تعالی کے بندو! جان لوتم ایک الین کی منافر وہام کرتے ہوجس کاعلم تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اگر تم اللہ تعالی کی فرما نبرداری میں اپنی عمر بتا سے ہوتو ایسالازی کرنا اور تم ہیسب اللہ تعالیٰ کی تو فیق کے بغیر نہیں کر یاؤ گے چنا نچے تم اپنی زندگی غیر ضروری کاموں میں صرف کردی ہے اور انہوں نے آپ تو اللہ کی کہارے برے اعمال لوٹا دیے جا نمیں گے کیونکہ ایک تو بی کہیں تم ان کی مشل مت ہوجا نا پس جلدی کردی ہے اور انہوں نے آپ کو کہیں تم ان کی مشل مت ہوجا نا پس جلدی کر و، جلدی کر و پھر نجات ہے ، نجات ہے کیونکہ تمہارے پیچھے تمہیں ڈھونڈ نے والا بھا گا آ رہا ہے ، جس کی رفتار بہت تیز ہے۔

🕀 🟵 میرهدیث می الاسناد بریکن امام بخاری و الله اورامام سلم و الله نے اسے قان بیس کیا۔

3448 حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبِ، عَنُ جَبَلَةً بُنِ سُعَيْمٍ، عَنُ مَرُّفُو بَنِ غِفَارَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَالَ : لَمَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبِ، عَنُ جَبَلَةً بُنِ سُعَيْمٍ، عَنُ مُرُّفُو بَنِ غِفَارَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَآلَ الْمَنْ السُمِحَ السَّبَ عَنْهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فُمَّ مُوسَى، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَمَّ مُوسَى، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْ كَاللهُ فَيَدْمُولُ عِنْدَهُ مِنْ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُهُمْ اللهُ عَلَمُهُمْ الْعَلَمُهَا، قَالَ عَلْمُ الْعَلَمُهَا، قَالَ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ وَعَلَى اللهُ فَيَدْعُونَ اللهُ فَيَدْعُونَ اللهُ فَيَدْعُونَ اللهُ فَيَدْعُونَ اللهُ فَيَدْعُونَ اللهُ فَيَدْعُونَ اللهُ فَيَرُونَ اللهِ فَيَدُعُونَ اللهُ فَيَدُعُونَ اللهُ فَيَدُعُونَ اللهُ فَيَرُونَ الْمَا السَّمَاءَ اللهُ عَيْدُ مُولَى اللهُ عَيْدُ مُولُ السَّمَةَ عِلَى اللهُ عَيْدُ مُلُولَ السَّمَةَ عِلَى السَّمَةِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

هٰ ذَا حَدِيْتُ صَحِيْتُ الْإِسْنَادِ وَلَهُ يُخْرِجَاهُ، فَامَّا مُؤْثِرِ فَلَيْسَ بِمَجْهُولٍ، قَدْ رُوِى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَرَولى عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِّنَ التَّابِعِيْنَ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رُقَاتُونُ فرماتے ہیں: معراج کی رات رسول اکر مُحِنله المقاتِقَةِ معرت ابراہیم علیہ، حضرت موکی علیہ اور حضرت عبدلی علیہ الله اور حضرت عبدلی علیہ الله اور حضرت معلومات نہ محسل ان کے پاس بھی قیامت کے متعلق معلومات نہ تھیں کھر ان کے پاس بھی قیامت کے متعلق معلومات نہ تھیں کھر حضرت عبدلی علیہ ان کے پاس بھی قیامت کے متعلق معلومات نہ تھیں کھر حضرت عبدلی علیہ ان الله تعالی نے مجھ سے عہدلیا ہے۔ اس لئے اس (وقوع قیامت کے معین وقت) کوہم نہیں جانے۔ پھر حضرت عبدلی علیہ نے دجال کے خروج کا ذکر کیا (فرمایا کہ) پھر میں امر وں گا اور آن کو اور آن کو اور ان کو آل کروں گا اور تمام لوگ اپ اپ اپنی کے قریب سے گزریں گے ،اس کو پی کرختم کرتے جائیں گے اور خریاں کے اور دوہ ہر طرف سے امنڈتے آرہ ہوں گے۔ وہ جس پانی کے قریب سے گزریں گے ،اس کو پی کرختم کرتے جائیں گے اور خریاں کے دوا تھیں گڑ گڑ اکر دعا مائیس گے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑ اکر دعا مائیس گے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑ اکر دعا مائیس گے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑ اکر دعا مائیس گے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں گڑ گر اکر دعا مائیس گے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں گڑ گر اگر دعا مائیس گے تو اللہ ان کو ہلاک کردے گا پھران کی بدیوکی وجہ سے زمین اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرے گی اور تمام لوگ مجھ سے کہیں گے ، پھر تعالی ان کو ہلاک کردے گا پھران کی بدیوکی وجہ سے زمین اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرے گی اور تمام لوگ مجھ سے کہیں گے ، پھر

اخسرجيه ابيو عبدالله القزوينى فى "مننه" · طبع دارالفكر · بيروت لبنان · رقع العديت: 4081 اخسرجه أبويعلى البوصلى في "مسنده طبع دارالهامون للتراث دمشق · شام · 404 a-1984 · رقع العديث:5294 میں اللہ تعالی سے دعا ما تکوں گا ، اللہ تعالی پانی کا ایک ریلا بھیجے گا جوان کواٹھا کر سمندر میں بھینک دے گا ، پھر پہاڑوں کواکھیڑدیا جائے گا اور زمین ایک دستر خوان کی طرح بچھا دی جائے گا ، پس جب بیحالات واقع ہو جائیں گے ، (اس سے آگے کے حالات کا) اللہ تعالی نے مجھ سے عہد لیا ہے کیونکہ اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے کسی حالمہ عورت کے دن پورے ہو بچے ہوں ، تو اس کے گھر والوں کو یہ پیتنہیں ہوتا نہ جانے کس وقت ولا دت ہو جائے ؟ دن میں ہوگی یا رات میں ؟۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی فرماتے ہیں : میں نے اس بات کی تصدیق قرآن کریم میں بھی یا لی (وہ یہ ہے) :

حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (الانبياء: 96) "يهال تك كه كولے جائيں كے يا جوج وما جوج اوروه بربلندى سے وصلتے ہوں كے"۔

(ترجمه كنزالا بمان، امام احمد رضا بيسة)

وَاقْتَرَبَ الْوَعُدُ الْحَقُّ (الانبياء: 97)

و اور قريب آياسيا وعده " (ترجمه كنزالا يمان ،امام احمد رضا مياسة )

اورآپ نے فرمایا: قیامت کے دن لوگ جہاں جہاں سے آئیں گے اس جگہ کو ' حدب' کہتے ہیں۔

یہ سے مدیث سیح الا سناو ہے کین امام بخاری مُینالیہ اور امام سلم مُینالیہ نے اسے نقل نہیں کیا۔اس کے راوی''موژ'' مجبول نہیں ہے۔انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہا تھ اور حضرت براء بن عازب رہا تھ است مدیث روایت کی ہے اور تابعین کی ایک جماعت نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

2449 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسَى بُنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْمُحَسِنِ بُنِ شَقِيْتٍ حَدَّثَنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ عَنْ يَوِيُدَ النَّحُويِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْمُشْرِكُونَ لَمَّا نَوْلَتُ : إِنَّكُمْ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ انْتُمُ لَهَا وَارِدُونَ (الانبياء: 98) فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ انْتُمُ لَهَا وَارِدُونَ (الانبياء: 98) فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ اللهِ مَصَابُ جَهَنَّمَ انْتُمُ لَهَا وَارِدُونَ (الانبياء: 98) فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ اللهِ فَقَالَ لَوْ كَانَ هُولاءِ اللّذِينَ يَعْبُدُونَ اللهَ قَا وَرَدُوهَا قَالَ الْمُمْرِكُونَ (الانبياء: 101) عِيْسَلَى وَعُزَيْرٌ وَالْمَلائِكَةُ فَنَزَلَتْ: إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمُ مِنَّا الْحُسُنِى أُولِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (الانبياء: 101) عِيْسَلَى وَعُزَيْرٌ وَالْمَلائِكَةُ فَنَزَلَتْ: إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمُ مِنَّا الْحُسُنِى أُولِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (الانبياء: 101) عِيْسَلَى وَعُزَيْرٌ وَالْمَلائِكَةُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت عبدالله بن عباس والفافر ماتے ہیں: جب بيآيت نازل ہوئی:

إِنَّكُمْ وَمَا تَغُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ٱنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (الانبياء: 98)

" ب شکتم اور جو کچھتم اللہ کے سوالکارتے ہوسب جہنم کے ایندھن ہو مہیں اس میں جانا ہے '

(ترجمه كنزالا يمان ،امام احمد رضا ميسية)

تو مشرکین نے کہا: فرشتے اور حضرت عیسیٰ علیٰ اور حضرت عزیز علیٰ کی بھی تو عبادت کی جاتی رہی ہے اور یہ غیراللہ ہیں (لہٰذا یہ بھی جہنم میں جائیں گے ) پھراللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو خدا ہوتے (جیسا کہ تمہارا گمان ہے ) تو جہنم

میں نہ جاتے۔ تب بیآیت نازل ہوئی:

رِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسنى أوليك عَنْهَا مُبْعَدُونَ (الانبياء: 101)

''بِشک وہ جن کے لئے ہماراوعدہ بھلائی کا ہو چکاوہ جہنم سے دورر کھے گئے ہیں' (ترجمہ کنزالا یمان ، آمام احمد رضا بیشات) یعنی علیمالسلام ، حضرت عزیراور فرشتے۔

😁 😌 میدین صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشاد اور امام سلم میشاند نے اسے قل نہیں کیا۔

تَفُسِيْرُ سُورَةِ الْحَجِّ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3450 حَدَّثَنَا البُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاق الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَسَنِ، بَ وَلَيْنَا مُعَبَدِهُ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ قَتَادَةً، قَالَ الصَّغَانِيُّ وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا سَعِيلُهُ مُوسَى الْلَهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيْرَ وَرَضَى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ، قَالَ وَهُو فِى بَعْضِ اَسْفَارِهِ قَدْ فَاوَتَ بَيْنَ اَصُحَابِهِ السَّيْرَ فَرَفَعَ بِهَاتَيْنِ الْالْيَتَيْنِ صَوْتَهُ : إِيَايُهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْوَلَةَ السَّاعَةِ شَىءٌ عَظِيمٌ (الحج: 1) يَوْمَ تَرَوُنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتُ وَتَصَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمُلٍ حَمُلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ (الحج: 2) ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ حَمُلُ حَمُّلَهُ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ (الحج: 2) ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ السَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُمْ ؟ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ ذَاكَ يَوْمَ يَعْدَهُ النَّارِ ؟ فَيَقُولُ السَّعِقِ وَسَلَّمَ وَلِكَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِكَ عَنَالَهُ وَيَسُعُونَ فِى النَّاسِ إِلَّى الْفَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَيَعْمُونَ فِى النَّاسِ إِلَّ كَنَوْمُ وَمَا بُعْتُ النَّارِ وَوَاحِدٌ فِى النَّهِ مَا الْوَمَ عَلَيْهِ السَّعَةُ وَلِيلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكَ عَنَالُوا وَابَيْسُووا ، فَوَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّكُمْ لَمَعَ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا مَعَ شَيْءٍ إِلَّاكُمُ وَالَيْهِ مَا الْعُصَلَمُ وَالَيْسَ وَالَّ وَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكُ عَنِ الْقُومُ ، فَقَالُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَلُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِّ جَاهُ، وَاكْثَرُ اَئِمَّةِ الْبَصْرَةِ عَلَى اَنَّ الْحَسَنَ قَدُ سَمِعَ مِنُ عِمْرَانَ غَيْرَ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخُرِجَاهُ

حەيث 3450

اخرجه ابو عيسـیٰ التـرمـذی فی "جامعه" طبع داراحیاء الترات العربی بیروت لبنان رقم العدیث: 3169 اخبرجه ابوعبدالرحمن النسسائی فی "مثنه الکبرٰی" طبع دارالکتب العلبیه بیروت لبنان 1411م/ 1991 درقم العدیث: 11340 اخرجه ابوبکر العمیدی فی "منبعه الکبیر" طبع دارالکتب العلبیه مکتبه المبتبی، بیروت قاهره رقم العدیث: 831 اخرجه ابوالقاسم الطبرائی فی "منبعه الکبیر" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 1404ه/1983 رقم العدیث: 546

# سورة حج كى تفسير

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

﴾ ﴿ - حضرت عمران بن حصین رہائی ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللّٰہ مَثَالِیَّیْنِ ایک سفر میں تھے کہ شرکائے قافلہ ایک دوسرے سے بہت دوررہ گئے ۔ تو آپ مَثَالِیَّیْنِ نے یہ دوآ بیتی بلندآ واز سے پڑھیں:

يَاتُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (الحج: 1)

کی ۔ پیروریٹ سیجے الا سناد ہے کیکن امام بخاری ٹیشنہ اور امام سلم ٹیشنہ نے اسے نقل نہیں کیا۔اورا کثر بھرہ کے ائمہ ٹیسٹم کاموقف ہے کہ حسن نے عمران سے ساع کیا ہے تا ہم امام بخاری ٹیشنہ اور امام سلم ٹیشنہ ان کی روایات نقل نہیں کی ہیں۔

13451 اَخْبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُولُ اللهِ الْحَكُمُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْزَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَا: وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (الحج: 2) هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

الله المران بن حصين والتأور مات بين ارسول اكرم مُؤاليَّا اكثرية يت تلاوت كياكرت ته:

وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (الحج: 2)

''اورتو لوگول کو دیکھے گا جیسے نشد میں َ ہوں حالا نکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت بخت ہوگا'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا ہُنِینیہ )

السناد ہے کین امام بخاری ہوشتا ورامام سلم ہوشتانے اسے قانہیں کیا۔

3452 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بَكُو إِسُمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرَّى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بُنُ يَزِيْدَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّغِيْدُ بُنُ يَزِيْدَ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهُ الرَّحْمِنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الدَّشْتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَمُرٌو بُنُ آبِي قَيْسٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مُخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُحَلَّقَةٍ (الحج : 5) قَالَ الْمُحَلَّقَةُ مَا كَانَ حَيَّا وَغَيْرُ الْمُحَلَّقَةِ مَا كَانَ مِنْ سِقُطٍ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله بن عباس الله عبد الله بن عباس الله الله عبد الله بن عباس الله الله عبد الله بن عباس الله الله

مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ (الحج: 5)

'' نقشه بنی اور بے بن' ( ترجمه کنز الایمان ،امام احمد رضا بیسیه)

''مخلقہ''وغیر''مخلقہ'' (کے بارے میں) فرماتے ہیں مخلقۃ ہے مرادوہ ہے جوزندہ پیدا ہواور' غیرمخلقہ'' سے مرادوہ ہے جو کچہ بچہ گرجائے۔

الاسناد بيكن امام بخارى بيلة اورامام سلم بيلة في السياق نبيل كيار

3453 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا آبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنُ آبِي السُّحَاقَ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَنْ يَّنْصُرَهُ اللهُ (الحج: 15) قَالَ اَيْ مَنْ كَانَ يَظُنُّ اَنْ لَنْ يَنْصُرَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الشاد: الله بن عباس الله الله تعالى كارشاد:

مَنُ كَانَ يَظُنُّ أَنُ لَّنُ يَّنُصُرَهُ اللَّهُ (الحج: 15)

"جوبيخيال كرتابوكمالله أي نبي كي مدوفر مائے گا" (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا بيشة)

## حديث 3451

اخسرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقع العديث: 2941 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث:298 ے متعلق فرماتے ہیں : یعنی جو خص بیگمان کرتا ہو کہ اللہ تعالی محمر مثالِثَیْم کی مدد نہ فرمائے گا۔ ۔۔۔ :

😁 🕄 میحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُیشنیا ورامام سلم مُیشنی نے اسے قان نہیں کیا۔

3454 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ اَنْبَا اَبُوْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ الْفَقِيهُ بِمِصُوَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بْنُ يَعْدِلُو السَّوْرِيُّ عَنْ اَبِي هَاشِمِ الْوَاسِطِيُّ اَظُنَّهُ عَنْ اَبِي مِجُلَزٍ عَنْ يَحْدِلِي الاُمُويُّ حَدَّثِنِي اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ: هَاذَانِ حَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ (الحج: قَيْسٍ بُنِ عِبَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ آنَّهُ قَالَ: هاذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ (الحج: 19) قَالَ نَزَلَتُ فِينَا وَفِي الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدُرٍ عُتَبَةُ وَشَيْبَةُ وَالْوَلِيدُ

ا ) من مرسط بيك ربي ربي الله عنه و الله و الله عنه و الله و ا

💠 💠 حضرت على ابن ابي طالب والثلثاس آيت

هلدَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ (الحج: 19)

'' بیدوفریق بین کمایخ رب میں جھگڑے' (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا میشد)

یں ہیں۔ ۔ کے متعلق فرماتے ہیں: بیآیت ہمارے اور عتبہ، شیبہ اور ولید کے بارے میں نازل ہوئی جو جنگ بدر کے دن ہم سے لڑے

صرے علی والی کے حوالے سے بیرحدیث صحیح الا سناد ہے جبکہ امام بخاری وَیَشْدُ اورامام سلم وَیَشَدُ نے تُوری وَیشَدُ کے والے سے بیرحدیث درج ذیل ہے)
حوالے سے بیرحدیث قال کی ہے۔ (وہ حدیث درج ذیل ہے)

مُ عَدِّنَا السَّكَامِ حَدَّثَنَاهُ اَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّكَامِ حَدَّثَنَا اِلْسَحَاقُ اَنْبَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّكَامِ حَدَّثَنَا اِلْسَحَاقُ اَنْبَا وَلَا الْعَنْبِي عَنْ اَبِي مِجْلَزٍ لَاحِقٍ بُنِ حُمَيْدِ السَّدُوسِيِّ عَنْ قَيْسٍ سُفْيَانٌ عَنْ اَبِي هَا لَا يَعْ اللَّهِ السَّدُوسِيِّ عَنْ قَيْسٍ السَّدُوسِيِّ عَنْ قَيْسٍ بُن عِبَادٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا ذَرِّ يُقْسِمُ لَنَزَلَتُ هَذِهِ الْاَيَةُ فِي هُولًا عِ الرَّهُ طِ السِّتَةِ يَوْمَ بَدُرٍ عَلِيِّ وَحَمُزُهَ وَعُبَيْدَةَ بُن عِبَادٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا ذَرِّ يُقْسِمُ لَنَزَلَتُ هَذِهِ الْاَيَةُ فِي هُولًا عِ الرَّهُ طِ السِّتَةِ يَوْمَ بَدُرٍ عَلِيِّ وَحَمُزُهَ وَعُبَيْدَةَ وَشَيْبَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

اخرجه ابو عبدالله "معبد البغارى فى"صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير يهامه بيروت لبنان 1407ه/1987،1378 اخرجه ابو العسيس مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3033 اخرجه ابو عبدالله القروينشى فى "مننه" وطبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2835 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقيم العديث: 8154 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 ورقم العديث: 5911 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهدية

بيروب لبنان رقم العديث: 481

عَلِيّ مِثْلَ الْاَوَّلِ

ابوذ رغفاری دانشهٔ فرماتے ہیں بیآیت:

هَلْدَان خَصْمَان اخْتَصَمُوْا فِي رَبِّهِمُ (الحج: 19)

''یہ دو و ریق ہیں کہاہیے رب میں جھگڑے' (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا سیالیہ)

ئے

نَذُقُهُ مِنْ عَذَابِ اليهم (الحج: 25)

''ہم اسے در دناک عذاب چکھا کیں گے' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا میں ایک

تک

جنگ بدر میں ان چھافراد کے متعلق نازل ہوئی۔''حضرت علی ٹٹاٹیؤ،حضرت حمزہ ٹٹاٹیؤاور حضرت عبیدہ ٹٹاٹیؤ، رہیعہ کے دو بیٹے عتبہاورشیبہاورولید بن عتبہ۔

اس حدیث کوابو کبلز کے ذریعے قیس کے واسطے سے حضرت علی ڈھاٹئے سے روایت کرنے میں سلیمان تیمی نے ابوہاشم کی متابعت کی ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

3456 انحُبَرَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا حَامِدٌ بَنُ الْمُقُرِءُ حَدَّثَنَا السَّعَاقُ بُنُ السَّعَاقُ بُنُ سَلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنُ لاحِقٍ بُنِ حُمَيْدٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ عِبَادٍ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنُ لاحِقٍ بُنِ حُمَيْدٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ عِبَادٍ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنُ لاحِقٍ بُنِ حُمَيْدٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ عِبَادٍ عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللهِ عَنُهُ قَالَ نَزَلَتُ : هَلْذَانِ خَصُمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ (الحج : 19) فِي الَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدُرٍ حَمُزَةَ بُنِ اللهِ عَنُ عَلِيٍّ حَمُزَةً بُنِ وَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بُنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بُنِ عُتُبَةَ قَالَ عَلِيُّ وَانَا اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَقَدُ صَحَّ الْحَدِيثُ بِهِذِهُ الرِوَّا يَاتٍ عَنُ عَلِيٍّ كَمَا صَحَّ عَنُ ابِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ وَإِنْ لَمْ يُحَرِّجَاهُ وَصَحَّ عَنُ ابِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ وَإِنْ لَمْ يُحَرِّجَاهُ

خ - ندکوره سند کے ہمراہ حضرت علی شائنٹ سے مروی ہے کہ بیآیت:

هلدَّان خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ (الحج: 19)

'' بیدوفریق ہیں کہاہیے رب میں جھگڑے' (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا مُعَلَقَةً)

ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو جنگ بدر میں لڑے یعنی حضرت جمزہ بن عبدالمطلب بڑاٹیؤ، حضرت علی بن ابی طالب بڑاٹیؤاور حضرت عبیدہ بن حارث بڑاٹیؤاور عتب بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ حضرت علی بڑاٹیؤ فر ماتے ہیں: قیامت کے دن سب حضرت عبیدہ بن حارث بڑاٹیؤ اور عتب بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ حضرت علی بن اسپے کھٹوں کے بل کھڑا ہوں گا۔

ﷺ جیسے بیر حدیث تمام روایات کے ہمراہ حضرت ابوذ رغفاری را النفوائی حوالے سے منجی ہیں اس طرح حضرت علی رائلٹو کے حوالے سے منجی ہیں۔ تاہم امام بخاری رائلٹو اورامام سلم رائلٹو نے اس صدیث کوفقل نہیں کیا۔

3457 حَدَّثَنِ النَّصُرِ الْكَرْمِ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا هُحَمَّدٌ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ النَّصُرِ الْآزُدِيُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ النَّصُرِ الْآزُدِيُ حَدَّثَنَا الْمُو اللَّالَةُ بِنَ جُبَيْرٍ عَنِ مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثَنَا الْبُو السَّحَاقَ الْفَزَارِيُّ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِى خَالِدٍ عَنُ سَعِيدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ اللَّهِ الْمُن عَمْرِ وَ حَدَّثَنَا اللَّهِ عَنُهُمَا قَالَ نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فِى حَمْزَةً وَاصْحَابِه : وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَ رَبِّهِمُ (آل عمران : 169)

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ تَعْبِدَاللَّهُ بِنَ عَبِاسَ اللَّهِ أَمْوَاتًا بِيلَ يَتَ مَضِرَتَ مِنْ وَالنَّفَوَاوَرَانَ كَمَ مَتَعَلَّقَ نَازَلَ مُولَى: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتًا بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ (آل عمران: 169)

''اوراللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں' (ترجمہ

كنزالا يمان امام احدرضا بيلة)

ا نے جہ کے امام بخاری مُشتہ اورامام سلم مُشتہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُشتہ نے اسے قانہیں کیا۔ -- درجہ برائر میں اور درجہ میں مائر دیں ہے مہمئیں موسائر میں میں میں میں میں میں اور میں میں اور میں اور میں ا

3458 - اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُوجِهِ، اَنْبَانَا عَبْدَانُ، اَنْبَانَا ابْنُ الْمُبَارِكِ، اَنْبَانَا اللهِ عَزَّوَجَلَّ سَعِيلُ بُنُ يَزِيدَ، عَنَ اَبِي السَّمْحِ، عَنُ اَبِي حُجَيْرَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَتَلا قُولَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ اللهِ عَرُفِهِ خَتَى يُمَزِّقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُو السَّهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو الصَّهُرُ، ثُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاه

البو ہررہ والفور نے بدآیت بڑھی:

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتُ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ (الحج : 19)

''توجوکا فرہوئے ان کے لئے آگ کے کپڑے ہونتے (کاٹے) جائیں گے' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا مُیتاتیّۃ)
پیر بولے: رسول اللّه مَنْ الْیَّیْنِ نے ارشاد فرمایا: ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جواس کی کھوپڑی کو پھاڑ کراس کے
پیٹے میں پہنچے گا اور تمام انتزیاں گلا دے گا حتی کہ اس کے قدموں تک کو پکھلا کرریزہ کر دے گا پھراس کو دوبارہ اس طرح کردیا
جائے گا جیسے وہ پہلے تھا۔

😂 🕒 پیره دیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیسَنیّۃ اورامام سلم مُیسَنیّہ نے اسے قان نہیں کیا۔

## حديث: 3458

اخسرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديت: 2582 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 8851 3459 - أَخْبَرَنَا اَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ اَنْبَا چَرِيُرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اَبِى ظُنْيَانَ عَنُ سَلْمَانَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ النَّارُ سَوْدَاءٌ لاَ يُضِىءُ لَهِيْبُهَا وَلا جَمَرُهَا ثُمَّ قَرَا هَاذِهِ الْاَيَةَ: كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُوا فِيْهَا (الحج: 22)

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت سلمان رُفَاتُونُو مَاتِے ہیں: دوزخ کی آگ سیاہ ہے نہ اس کے شعلے میں چمک ہے اور نہ اس کے انگارے ہیں۔ پھرآپ نے اس آیت کی تلاوت کی:

كُلَّمَا إِرَادُوْ ا أَنْ يَنْحُرُ جُوا مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُو ا فِيْهَا (الحج: 22)

''جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گئے گھرای میں لوٹا دیئے جائیں گے'' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احدرضا مجھٹا)

😂 🥴 يه حديث امام بخاري مِينِها اورامام سلم مُوالية كم معيار كے مطابق صحيح ہے كيكن شيخين مِينا فيالية النے اسے قل نہيں كيا۔

3460 حَدَّثَنَا البُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا السَيْدُ بُنُ عَاصِمٍ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَدُّ فَيْهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنُ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى الله عَنْهُ فِى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ بِلَا مُ اللهُ عَنْهُ فِى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ (الحج : 25) قَالَ لَوْ اَنَّ رَجُلا هَمَّ بِخَطِينَةٍ يَغْنِى مَا لَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ يُكُتَبُ عَلَيْهِ وَلَوْ اَنَّ رَجُلا هَمَّ بِخَطِينَةٍ يَغْنِى مَا لَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ يُكُتَبُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَذَابًا اللهُ عَنْ مُرَّةً اللهُ عَنْ اللهُ عَذَابًا اللهُ عَذَابًا اللهُ عَذَابًا اللهُ عَذَابًا اللهُ عَنْ اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن مسعود والشخال كارشاد:

وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقَّهُ مِنْ عَذَابٍ اليهم (الحج: 25)

''اور جواس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے در دناک عذاب چکھا کیں گے'۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا ميسية)

کے متعلق فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص کسی گناہ کا صرف ارادہ کریے یعنی جب تک وہ اس پڑمل نہیں کرے گا اس کے نامہ اعمال میں بید گناہ نہیں لکھا جائے گا اورا گر کوئی ہیت اللّٰہ کے قریب کسی شخص کوئل کرنے کا ارادہ کرے جبکہ وہ شخص ابھی (مقام) عدن سے بھی زیادہ دور ہو، اللّٰہ تعالیٰ اس کو در دنا ک عذاب چکھائے گا۔

ال حدیث کوشعبہ نے اساعیل بن عبدالرحمٰن السدی کے حوالے سے"مرہ ''سے مرفوعاً روایت کیا ہے (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

3461 حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسَى بُنِ عِمْرَانَ الْفَقِيهُ مِنْ اَصْلِ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا اَبُو هَاشِمٍ زِيَادٌ بُنُ اَيُّوْبَ انْبَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ اَنْبَا شُعْبَةُ عَنِ السَّدِيِّ عَنْ مُرَّة عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ طَالِبٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ مُوتَى عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ رَفَعَهُ فِى قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَمَنْ يُرِدُ فِيلِهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ لُذِقَّهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمِ (الحج:

25) قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَمَّ فِيهِ بِالْحَادِ وَهُوَ بِعَدْنِ ٱبْيَنَ لَاذَاقَهُ اللَّهُ عَذَابًا آلِيُمًا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَّلَّمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عبدالله بن مسعود را الله عبد الله تعالى كارشاد:

وَمَنْ يُرِدُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقُّهُ مِنْ عَذَابٍ آلِيُمٍ (الحج: 25)

''اور جواس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے در دنا ک عذاب چکھا ئیں گے''

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مينات)

ے متعلق مرفوعاً روایت ہے۔ اگر کوئی شخص بیت اللہ میں کسی زیادتی کاارادہ کرے اور وہ عدن سے بھی دور ہواللہ تعالیٰ اس کو در دناک عذاب چکھائے گا۔

3462 حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ بَكُرٍ الْعَدُلُ، أَنْبَآنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَنِ بُنِ عَلِيّ بُنِ بَكُرٍ الْعَدُلُ، أَنْبَآنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ بُنُ الْفَصُلِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كُناسَة، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى بُنِ عَاصِمٍ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: اَتَى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَبُدَ اللهِ بُنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ إِيَّاكَ وَالإلْحَادَ فِي حَرَمِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَبُدَ اللهِ بُنَ النَّهِ بُنَ النَّهِ بُنَ النَّهُ مَن عَلَيهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : إِنَّهُ سَيُلُحِدُ فِيْهِ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ لَوْ آنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : إِنَّهُ سَيُلُحِدُ فِيْهِ رَجُلٌ مِّنْ قُرَيْشٍ لَوْ آنَّ ذُنُوبَهُ تُوزَنُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتُ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاه

﴾ ﴿ -حضرت عيسى بن عاصم مُنِيلَةُ كابيان ہے كہ حضرت عبدالله بن عمر والله بن الله بن الزبير والله على الله الله على الله

المسلم من المسلم على المسلم على المسلم من المسلم ال

3463 حَـ لَـُنَا اَبُـو الْعَبَّاسِ قَاسِمٌ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ الْعَزَالُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ

## حديث 3461

اخدجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 4071 اخرجه ابويعلى الهوصلى فى "مسنده" طبيع دارالهامُون للتراث دمشق ثام 1404ه-1984ء رقم العديث: 5384 اخدجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء رقم العديث:9078

# حديث: 3462

اخبرجيه ابسوعبدالله الشيبانى فى "مستنده" طبيع موسسه قرطبه قاهره مصر رقب العديث: 6200 اخبرجه ابوبكر الكوفى • فى "مصنفه" طبيع مكتبه الرشد رياض معودى عرب• ( طبيع اول ) 1409ه رقب العديث:30887 الْحَسَنِ بُنِ شَقِيْقٍ ٱنْبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ ٱنْبَا عَمْرُو بُنُ سَعِيْدٍ بُنِ آبِي حُسَيْنٍ ٱخْبَرَنِي بُنُ آبِي مُلَيْكَةَ عَنُ عُبَيْدٍ بُنِ عَبَ اللهُ عَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ٱقْبَلَ تُبَعَّ يُرِيدُ الْكَعْبَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِكَرَاعِ الْعَمِيْمِ بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِ رِيْحًا لاَ يَكَادُ الْقَائِمُ يَقُومُ إلَّا بِمَشَقَّةٍ وَيَذُهَبُ الْقَائِمُ ثُمَّ يَقُعُدُ فَيَصْرَعُ وَقَامَتُ عَلَيْهِ وَلَقُواْ مِنْهَا عَنَاءً وَدَعَا تُبَعَ عِبْرَيْهِ فَسَالَهُ مَا هَا هَذَا الَّذِي بُعِثَ عَلَى قَالَا ٱتُؤْمِنا قَالَ ٱنْتُمُ المِنُونَ قَالَا فَإِنَّكَ تُرِيدُ بَيْتًا يَمْنَعُهُ اللهُ مِمَّنَ وَلاَ تَبَعْ حِبْرَيْهِ فَسَالَهُ مَا مَا هَذَا اللهِ عَنْ عَلَى قَالَا اتَوْمِنا قَالَ الْمُعْرَفُ اللهُ مِمَّنُ اللهُ مِمَّلُ اللهُ مِمَّنُ اللهُ عَنْ عَلَى هَاذَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا فَاذُبَرَتِ الرِّيْحُ كَقِطَعِ اللّيْلِ الْمُظُلِمِ وَضَى اللهُ عَنْهُمَا فَاذُبَرَتِ الرِّيْحُ كَقِطَعِ اللّيْلِ الْمُظُلِمِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيثٌ عَلى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

🕾 🕾 میرحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3464\_آخُبَرَنَا اَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلَامِ، حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ، اَنْبَانَا جَرِيرٌ، عَنُ قَابُوسَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيمُ مِنُ بِنَاءِ الْبَيْتِ، قَالَ: رَبِّ قَدُ فَرَغُتُ، فَقَالَ: أَذِّن في النَّاسَ بِالْحَجِ (الحج: 27) قَالَ: رَبِّ وَمَا يَبُلُغُ صَوْتِى ؟ قَالَ: اَذِّنُ وَعَلَى الْبَلاعُ، قَالَ: رَبِّ كَيْفَ اَقُولُ ؟ قَالَ: أَذِّنُ وَعَلَى النَّاسُ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ، حَجُّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ فَسَمِعَهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ، الا تَوَى النَّاسُ، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ، حَجُّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ فَسَمِعَهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ، الا تَرَى النَّهُمْ يَجِينُونَ مِنْ اَقْصَى الْلاَرْضِ يُلَبُّوْنَ ؟ ؟

هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت عبدالله بن عباس و الله على ا اے میرے دب! میں فارغ ہو چکا ہوں۔الله تعالی نے فرمایا:

آذِّن في النَّاسَ بِالْحَجِّ (الحج: 27)

''لوگوں میں حج کی عام ندا کردئ' (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میشیّة)

عرض کی: اے میرے رب،میری آواز (ان سب لوگوں تک) کیسے پنچے گی؟ اللہ تعالی نے فرمایا: تم اعلان کروآپ کی آواز پنچانا ہمارے ذمہ ہے۔عرض کی: اے میرے رب! میں کیا بولوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا: کہو' اے لوگو! تم پر بیت العتیق کا حج فرض کیا گیا ہے''۔آپ کی اس آواز کوز مین وآسان کی تمام مخلوقات نے سنا، کیا تم پنہیں ویکھتے کہ لوگ و نیا کے کونے کونے سے تلبیہ کہتے ہوئے ہماں حاضر ہوتے ہیں۔

السناد ہے کہ الا پناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں کا استقال ہیں کیا۔

3465 اَخُبَرَنِئُ اِسُنَّمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصُٰلِ الشَّعُرَانِيُّ، حَلَّاثَنَا جَدِّى، حَلَّاثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِح، حَلَّاثَنَا اللَّهُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنِ الزُّهُوِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ الزُّهُويِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّمَا سَمَّى اللهُ الْبَيْتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّمَا سَمَّى اللهُ الْبَيْتَ الْعَبْقَ لِانَّهُ اعْتَقَهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَلَمْ يَظُهَرُ عَلَيْهِ جُبَارٌ قَطُّ،

هِلْذَا حَدِيْتٌ صَبِحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن الزبير ظائمًا فرمات ميں كه رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

به حدیث امام بخاری مُنِینة کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مِنینیانے اسے قل نہیں کیا۔

3466 اخْبَرَنَا اَبُو زَكِرِيَّا الْعَنبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ اَنْبَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ وَمَنصُورٍ عَنْ اَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنهُمَا قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمُ مِّنُ شَعَائِرِ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافُ (الحج: (36) قَالَ اِذَا ارَدُتَّ اَنْ تَنْحُرَ الْبُدُنَةَ شَعَائِرِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافُ (الحج: (36) قَالَ اِذَا ارَدُتَّ اَنْ تَنْحُرَ الْبُدُنَةَ فَا قَالَ اللهُ اكْبَرُ مِنْكَ وَلَكَ ثُمَّ سَمِّ ثُمَّ انْحَرُهَا قَالَ قُلْتُ وَاقُولُ ذَلِكَ فِي الاصْحِيةِ قَالَ وَالاصْحِيةُ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عبرت عبد الله بن عباس ميسته الله تعالى كارشاد:

وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهاَ لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُواْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَ (الحج: (36) ''اور قربانی کے ذیل دارجانوراونٹ اورگائے ہم نے تہارے لئے اللہ کی نشانیوں سے کئے تہارے لئے ان میں بھلائی ہے'' (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمدرضا مِنْ اللہ کا ا

کے متعلق فرماتے ہیں: جبتم بدنہ کو ذرئے کرنا چاہوتو اس کو کھڑا کرلو پھر پڑھو' اللہ اکبراللہ اکبرمنک ولک' پھراللہ کانام لے کر اس کو ذرئے کردو۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے پوچھا: کیا میں قربانی میں بھی ایسا کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: (جی ہاں)اور قربانی میں

ہھی۔

﴿ لَهُ يَحْدَيْثُ الْمُ اللّهُ عَارَى مُنْ اللّهِ الْمَالُم مُنْ اللّهِ الْبَوَّارُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مَنُولَ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُجَاشِعِيُّ، عَنُ آبِي دَاوْدَ السَّبِيعِيّ، عَنُ يَغِيدِ اللهِ اللهُ عَنْهُ إِبُواهِيمَ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالصُّوفُ ؟ قَالَ : فَكُلُّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالصُّوفُ ؟ قَالَ : فَكُلُّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالصُّوفُ ؟ قَالَ : فَكُلُّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالصُّوفُ ؟ قَالَ : فَكُلُّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالصُّوفُ ؟ قَالَ : فَكُلُّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالصُّوفُ ؟ قَالَ : فَكُلُّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ ،

﴿ ﴿ -حضرت زید بن ارقم ﴿ النَّمَ عَلَيْهِ فَر ماتِ بَیْنَ ہِم نے عرض کی: یارسول الله مَثَلَّقَیْم یقربانیاں کیا ہیں؟ آپ مَثَلَّقَیْم نے فر مایا: تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیه کی سنت ہے۔ ہم نے پوچھا: ان میں ہمارے لئے کیا ثواب ہے؟ آپ مَثَلِیْمُ نے فر مایا: ہر بال کے بدلے تمہارے لئے نیکی ہے۔ ہم نے عرض کی: یارسول الله مَثَلِیْمُ اوراون میں کیا ثواب ہے؟ آپ مَثَلِیْمُ اوراون کے ہر بال کے بدلے بھی تمہارے لئے نیکی ہے۔

السناد ہے کہا ہے السناد ہے کیکن امام بخاری میشیداورامام سلم میشینے اسے قان ہیں کیا۔

3468 الْحُبَى بِنُ اللهِ بُنِ عَيَّاشٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنِ الْاعْرَجِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَيَّاشٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنِ الْاعْرَجِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدَ سَعَةً لاَنْ يُنْصَحِى فَلَمْ يُضَحِّ، فَلا يَحْضُرُ مُصَلانَا وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَيَّاشٍ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْاعْرَجِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ جِلْدَ اصْحِيَّتِهِ فَلا اُضُحِيَّةِ لَهُ،

# حديث 3467

اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3127 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 19302 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1914ه/1994 وقم العديث: 18795 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 5075 اخرجه ابوم صعد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408 (1988 وقم العديث: 259

## حديث: 3468

اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" · طبع دارالفكر · بيروت لبنان رقم العديث: 3123 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبيع موسسه قرطبه قاهره مصر:رقم العديث: 8256 ذكيره اببوبكر البيهقى فى "مثنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 · رقم العديث: 18791

هذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ مِثْلُ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحُرِجَاه

ایک دوسری سند کے ہمراہ رسول اکرم مُثَاثِیْم کا بیار شادمنقول ہے : جو مخص قربانی کی کھال بیچاس کی قربانی قبول نہیں۔ ﷺ ﴿ وَمِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَّ كَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمِ عَلَى عَلَّا عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَّا عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلِي عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَى عَلَيْكُمِ عَلَيْ

3469 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَلَّتَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهُرَانَ حَلَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَلَّثَنَا سُفُيَانٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ يَقْرَاهَا: اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ عِنْ مُسْلِمٍ الْبَيْوِ نَزَلَتْ فِى الْقِتَالِ . بِانَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِيْرٌ (الحج: 39)قَالَ هِى آوَّلُ ايَةٍ نَزَلَتْ فِى الْقِتَالِ

هذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله بن عباس الشهاية يت برها كرتے تھے:

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِانَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ (الحج: 39)

· ''اجازت عطاموئی انہیں جن سے کا فرائرتے ہیں اس بناء پر کہ ان پرظلم ہوااور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پرضرور قادر ہے'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا پڑھائیہ)

اور فرمایا کرتے تھے یہ بہلی آیت ہے جو جہاد کے متعلق نازل ہوئی۔

الله المسلم مُنارى مُنالة اورامام سلم مُنالة كمعيارك مطابق صحح بلين شيخين مِنالة في استفل نهيں كيا-

3470 حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، اَنْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بَنُ اَبِى اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ : قُلْتُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ : قُلْتُ عَيْسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ : قُلْتُ عَيْسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : نَعَمْ، فَمَنُ لَمْ يَسْجُدُهُمَا فَلا يَقْرَاهَا، هذَا حَدِيثُ لَمْ يَسْجُدُهُمَا فَلا يَقْرَاهَا، هذَا حَدِيثُ لَمْ يَسْجُدُهُمَا فَلا يَقْرَاهَا، هذَا حَدِيثُ لَمْ نَكُتُبُهُ مُسْنَدًا اللهِ مِنْ هذَا الْوَجْهِ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ لَهِيعَةَ بُنِ عُقْبَةَ الْحَضُرَمِيُّ اَحَدُ الْآئِمَةِ إِنَّمَا نُقِمَ عَلَيْهِ اخْتِلاطُهُ وَيُ عُمْرِهِ، وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فِيْهِ مِنْ قُولِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرَ، وَقَدْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فِيْهِ مِنْ قُولِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرَ بُنِ اللّهِ بُنِ عَمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ مَصُودٍ وَابِى مُوسَى، وَابِى الدَّرُدَاءِ وَعَمَّا رِرَضِى اللّهُ عَنْهُمْ، امَّا حَدِيْثُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ

# حديث 3470

اخرجه ابـوداؤد السجستانى فى "مثنه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1402 اخـرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبـع مـوسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 17402 اخـرجه ابـوالـقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم· موصل 1404ه/1983 . رقم العديث:846 ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عقبه بن عامر وَ النَّيْوَ فرمات ميں ميں نے عرض كى: يارسول الله مَا اللَّهُ اللَّهِ الله على الله على وجه سے فضيات حاصل ہے؟ آپ مَا اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اس حدیث کوہم نے صرف اس سند کے ہمراہ سند کھا ہے اور عبداللہ بن گھیعہ بن عقبہ الحضر می ائمہ حدیث بھتے ہیں سے ایک ہیں۔ ان کی آخری عمر میں ان کی عقل میں کچھا ختلاط پیدا ہو گیا تھا جبکہ اس موضوع پر متعدد روایات صحیح ہیں یعنی حضرت عمر بین منطاب بڑا ٹین کا قول، حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ٹین حضرت ابوموک منظاب بڑا ٹین کا قول، حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ٹین کے مضرت ابوموک اشعری بڑا ٹین اور حضرت ابوالدرداء بڑا ٹین اور حضرت عمار بڑا ٹین کے سے بھی روایات منقول ہیں۔

مَحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا هُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ اللهِ بُنِ اَسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سَعْدٍ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ ثَعْلَبَةَ آنَهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ رَضِى اللهِ عَنُهُ الصَّبُحَ فَسَجَدَ فِى الْحَجِّ سَجُدَتَيُنِ وَامَّا حَدِيْثُ بُنِ عَبَّاسٍ

﴾ ﴾ -حضرت عبدالله بن ثعلبه ٹائٹؤے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رٹائٹؤ کی اقتداء میں نماز فجر پڑھی تو آپ نے سور ہ حج میں دو تجدے کئے۔

3472 فَحَدَّثُنَا هُ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا السَّرِىُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنُ عَاصِمٍ الْآخُولِ، عَنُ آبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجُدَتَان، وَامَّا حَدِيْثُ ابْنِ عُمَر سَجُدَتَان، وَامَّا حَدِيْثُ ابْنِ عُمَر

3473\_ فَحَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ اَنْبَا بُنُ وَهُبٍ ' اَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ نَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ سَجَدَ فِى الْحَجِّ سَجُدَتَيْنِ وَامَّا حَدِيْثُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَعَمَّارٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا

الله الله بن عمر الله بن عمر الله الله بن عمر الله الله بن اله

3474\_ فَ حَدَّثَنَاهُ اَبُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا مَعَاذٌ بْنُ نَجْدَةَ الْقَرْشِيِّ حَدَّثَنَا قُبَيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زَرٍّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَعَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُمَا كَانَا يَسُجُدَانَ فِي الْحَجِّ سَجُدَتَيُنِ وَامَّا حَدِيْثُ اَبِي مُوسِى

الله الله الله بن مسعود والنفيُّ اور حضرت عمار بن ما سر والنفيُّ سے مروی ہے کہ وہ سورہ حج میں دو سجدے کیا کرتے

عَلَىٰ عَلَيْ اللهِ الْمُوَلَّىٰ مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ آبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَمُوسَى السَّمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنُ بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مِحْرَزِ آنَّ آبَا مُوسَى

رَضِى الله عَنْهُ سَجَدَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجُدَتَيْنِ وَآنَّهُ قَرَا السَّجُدَةَ الَّتِي فِي الْحِرِ سُورَةِ الْحَجِّ فَسَجَدَ وَسَجَدُنَا مَعَهُ وَاَمَّا حَدِيْثُ اَبِي الدَّرُدَاءِ

﴿ ﴿ -حضرت صفوان بن محرز رہائیڈروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوموسیٰ رہائیڈنے نے سورہ کج میں دو سجدے کئے۔انہوں نے سورہ کج کے آخر میں جو آیت سجدہ ہے وہ پڑھی پھر سجدہ کیا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔

3476 فَحَدَّثَنَاهُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بُنُ اَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا الْدُودَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ سَجَدَ فِي حَدَّثَنَا الْدُودَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ سَجَدَ فِي الْحَجِّ سَجُدَتَيْنِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ سَجَدَ فِي اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ سَجَدَ فِي اللهِ عَنْهُ سَجَدَ فِي اللهِ عَنْهُ سَجَدَ فِي اللهِ عَنْهُ سَجَدَ فَي اللهِ عَنْهُ سَجَدَ فِي الْحَجْ سَجُدَتَيْنِ

﴾ ﴿ ﴿ - حضرت عبدالرحمٰن بن جبير و الني فرمات بين : مين نے حضرت ابوالدرداء والني كوسور ، حج مين دوسجد يرت يكھا-

3477 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعْدٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ بُنِ سَعِيْدٍ الْعَبْدِيُّ، وَحُسَامُ بُنُ بِشُرِ بُنِ الْعَنْبَرِ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ مُوْسَى الْقَنْطَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، آنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةً رَضِى الله عَنْهَا، آنَهَا سَالَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هاذِهِ اللهِ : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجِ (الحج: 78) قَالَ: الضِّيقُ،

هٰذَا حَدِيثٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

المونين حضرت عائشه فالفافر ماتى بين مين في بياكرم ملافية اس آيت كم تعلق يوجها:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ (الحج: 78)

''اورتم پردین میں کوئی تنگی ندر کھی'' (ترجمه کُنزالایمان ،امام احدرضا مُیالیّا)

( كماس آيت مين 'حرج' ، سے كيام او ہے؟ ) آپ تَا يُعَالَيْكُم في فرمايا: (اس مراو 'الضيق ' ( تَعَلَى ) ہے )

السنادب لين المام بخارى بينة اورامام سلم بينة السنادب لين كيار

3478 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يُونُسِ الطَّبِقُ، حَدَّثَنَا اَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِقُ، حَدَّثَنَا وُهُيُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلِ بُنِ اَبِي طَالِبٍ، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْحُسَيْنِ رَضِى حَدَّثَنَا وُهُيُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُمَا، -: لكل امة جعلنا منسكاهم ناسكو (الحج: 67) حَدَّثَنِي اَبُو رَافِع، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ضَحَى اشْتَرَى كَبُشَيْنِ سَمِيْنَيْنِ اَمُلَحَيْنِ اَقُرَنَيْنِ، فَإِذَا خَطَبَ وَصَلَّى ذَبَحَ اَحَدَ الْكَبُشَيْنِ بِنَفُسِهِ

#### عديث 3478:

اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطيه قاهره مصر زقم العديث: 27234 ذكره ابنوبكر البيهقى فى "سننه الكيرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث:18788 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجسه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث:920 بِ الْمُدْيَةِ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ مَّ هَلَذَا عَنُ اُمَّتِى جَمِيعًا مَنُ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِى بِالْبَلاغِ، ثُمَّ اَتَى بِالآخَرِ فَذَبَحَهُ، وَقَالَ : اللَّهُ مَّ هَذَا عَنُ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ يُطْعِمُهُمَا الْمَسَاكِينَ، وَيَأْكُلُ هُوَ وَاهَلُهُ مِنْهُمَا، فَمَكَثْنَا سِنِينَ قَدْ كَفَانَا اللَّهُ الْغُرُمَ وَالْمَنُونَةَ لَيْسَ اَحَدٌ مِّنْ بَنِي هَاشِمٍ يُضَجِّى،

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاه

💠 💠 -حضرت على بن حسين رُالْفُهُ:

لكل امة جعلنا منسكاهم ناسكو (الحج: 67)

''ہرامت کے لئے ہم نے عبادت کے قاعد ہے بنادیئے کہ وہ ان پر چلے' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا ہوں ۔) (کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے مراد) ذبیحہ ہے جس کو وہ ذبح کرتے تھے۔

حضرت ابورافع بھا تھا روایت کرتے ہیں رسول اللہ مانی ہے وربانی کے دن دوموٹے تازے خوبصورت سینگوں والے مینڈھے منگواتے پھر جب خطبہ دیے اور نمازعیدا داکر لیتے توایک مینڈھا خودا پنے ہاتھ سے بڑی چھری کے ساتھ ذبح کرتے پھر کہتے :یااللہ سیمرے ہراس امتی کی طرف سے ہے جو تیرے متعلق تو حیدی گواہی اور میرے متعلق احکام اللی پہنچانے کی گواہی دے۔ پھر دوسرا مینڈھالایا جاتا، آپ مانگھ اس کو بھی ذبح کرتے پھر کہتے: اے اللہ! یہ میر کھی گھاتے اور آل محمد مانگھ کی کھاتے اور آپ کے اہل خانہ بھی کھاتے ۔ اس کے بعد کئی مینڈھوں کا گوشت مساکین کو کھلا دیا جاتا اور اس میں سے آپ خود بھی کھاتے اور آپ کے اہل خانہ بھی کھاتے ۔ اس کے بعد کئی سال تک اللہ تعالیٰ نے قرض اور مشقت سے ہماری کفایت فرمائی ، بنی ہاشم میں کوئی ایک بھی گھر ایسانہ تھا جنہوں نے قربانی کی ہو (کیونکہ وہ ایسانہ تھا جنہوں نے قربانی کی ہو کیونکہ وہ ایسانہ تھا جنہوں نے قربانی واجب ہوتی)

الاسناد بيكن امام بخارى بينية اورامام سلم بينية في السنقل نبين كيا-

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ الْمُؤْمِنُونَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

2479 الْحَبَرَنَا ٱخْمَدُ بُنُ جَعُفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا اَبُي وَٱخْبَرَنَا ٱبُو رَكِيّا الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ، قَالاً : ٱنْبَآنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، ٱنْبَآنَا يُونُسُ بُنُ سُلَيْمٍ، وَكَرْبَّا الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبُدِ قَلَ : اللهِ عَلَى يُونُسُ بُنُ يَزِيدَ الْآيُلِيُّ صَاحِبُ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الرَّحِمْنِ بُنِ عَبُدٍ الْقَارِءِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَبُدِ الْقَارِءِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الرَّحْمُنِ بُنِ عَبُدٍ الْقَارِءِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْمُومُ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُومُ عَنَا وَلا تَعْمَدُ الْوَحْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُومُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْوَلَى اللهُ عَلَى عَشُرُ الْالهُ مِنْ اقَامَهُنَّ دَحَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ قَرَا : قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤُمِنُونَ (المومنون : 2)الْآيَاتُ اللهُ عَنْ صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (المومنون : 2)الْآيَاتُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاه

# سورة مومنون كى تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ - حضرت عمر بن خطاب رہا تھ ہیں : جب رسول اللّہ مُنَا اللّہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ ا

قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (المومنون: 1)

"بيتك مرادكوييني ايمان والي" (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا بينية)

اللَّذِينَ هُمْ فِى صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (المومنون: 2)

''وه جوا پنی نماز میں گڑ گڑ اتے ہیں'' ( ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُعِنَّلَةِ )

دس آیتی تلاوت کیں۔

🖼 🤀 بیرحدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3480- حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَاصِمٍ، النُّهُ عَدُّنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٌ الطُّوِيلُ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَلَقَ اللهُ جَنَّةَ عَدُنِ، وَغَرَسَ اَشْجَارَهَا بِيَدِهِ، فَقَالَ لَهَا : تَكَلَّمِى، فَقَالَتُ : قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (المومنون: 1)

هَلَأً حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاه

ادراس بن ما لک رفات میں اسل اللہ علی اللہ میں اسول اللہ میں اسلامی اللہ میں اپنے دست قدرت سے درخت لگائے بھراس سے کہا: تو مجھ سے کلام کر، وہ بولی:

قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (المومنون: 1)

'' بيثك مرادكوينيچايمان والے'' (ترجمه كنزالايمان،امام احمد رضائيشة)

السناد به المحيح الاسناد بيكن امام بخارى مُتِلَيْن اورامام سلم مُتَلِيْت استفان بين كيار

3481 - آخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى، حَلَّثَنَا قَيْسُ بُنُ ٱنْيَفٍ، حَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَلَّثَنَا قَيْسُ بُنُ ٱنْيَفٍ، حَلَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَلَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ آبِي عِمْرَانَ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ بَابَنُوسَ، قَالَ: قُلْنَا لِعَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ،

كَيْفَ كَانَ خَلْقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتُ : كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتُ : كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُورِ الْمُومِنُونَ (المومنون : 1) حَتَّى بَلَغَ الْعَشُرَ، فَقَالَتُ : الْقُرْآنُ، ثُمَّ قَالَتُ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَكَذَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت يزيد بن بابنوس وَلِيَّمَ كا بيان ہے كہ ہم نے حضرت عائشہ وَ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ال

قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (المومنون : 1)

"بيتك مرادكوينيج ايمان والي" (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا ميسية)

يبال تك كدوس آيتول تك بني كئي كئي \_ پھرانهوں نے فرمایا: رسول الله مَالْيَتِمْ كاخلق يبي تھا۔

الاستاد بي المستاح الاستاد بي كيكن امام بخارى ميسة اورامام سلم ميسيان استقان بيس كيار

3482 - أَخُبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ حَلِيْمِ الْمَرُوزِيُّ اَنْبَا اللهِ الْمُوجِدِهِ اَنْبَا عَبْدَانُ اَنْبَا عَبُدُ اللهِ اَنْبَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ اللهُ عَنْ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الب طالب طالب طالب طالب الماتية

آلَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ (المومنون : 2)

''وه جوایی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں' (ترجمہ کنزالایمان،امام احدرضا مُنطقہ

کے متعلق بوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: خشوع دل میں ہوتا ہے اور یہ کہتم مسلمان کے لئے سہارا بنواور یہ کہنماز کے دوران (ادھرادھر) توجیمت کرو۔

😁 🤁 بیر حدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشند اور امام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3483 حَدَّثَنِنِيُ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى السُمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

## حديث :3483

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَآءِ، فَنَزَلَتْ: الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (المومنون: 2)فَطَاطاً رَاسَهُ،

هٰذَا حَدِيْتُ صَبِحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيُنِ لَوُلا خِلافٌ فِيْهِ عَلَى مُحَمَّدٍ، فَقَدُ قِيْلَ عَنْهُ مُرْسَلا وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رُکا تُنْوَاسِت ہے کہ رسول اللّٰدُ مَا کُلِینَا مِمْ اینی نگاہ آسان کی طرف رکھتے تھے پھریہ آیت نازل ہوئی:

أَلَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ (المومنون: 2)

''وہ جواپنی نماز میں گڑ گڑ اتے ہیں'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا بُیشَاییہ)

تو آپ مَنْ لَيْنِ إِنْ اللهِ الله

ﷺ کیونکہاس کی سند میں محمد (نامی زاوی) سے بیر حدیث مرسلاً روایت کرنے کا بھی ایک قول موجود ہے۔اس لئے اگر محمد کے متعلق بیافت نہیں کیا ہے۔ کے متعلق بیافت نہ ہوتو بیر حدیث امام بخاری مجینا اورامام سلم مجیناتہ کے معیار پر سیجے ہے لیکن انہوں نے اس کوفل نہیں کیا ہے۔

3484 - آخُبَرَنَا ٱبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ آحُمَدُ الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيْقٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ بُنُ عُمَرَ الْجُمَحِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدَ اللهِ بُنِ عَمْرَ الْجُمَحِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِى مُلَيْكَةً يَقُولُ سَالُتُ عَائِشَةً وَالسَّاعِ فَقَالَتُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابِ اللهِ قَالَ وَقَرَاتُ هِذِهِ الْايَةَ : وَالَّذِيْنَ هُمُ عَائِشَةً وَضِى الله عَنْهُا عَنُ مُتَعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابِ اللهِ قَالَ وَقَرَاتُ هَذِهِ الْايَةَ : وَالَّذِيْنَ هُمْ فَلْوُنَ (المؤمنون : 5) إلَّا عَلَى ازْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ (المؤمنون : 5) مَا زَوَّجَهُ اللهُ أَوْ مَلَّكَةُ فَقَدُ عَدَا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ وحضرت عبدالله بن عبدالله بن الى مليكه ظائنا فرمات بين: ميس نے ام المونين حضرت عائشہ صديقه ظائنا سے عورتوں سے متعہ کے متعلق مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا: میرے اور تہارے درمیان کتاب الله موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں: اور میس نے ان آیات کی تلاوت کی:

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (المؤمنون: 5)

''اوروہ جواپی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں' ( ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا بَیَنَیْہُ )

إِلَّا عَلَى آزُوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ آيُمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ (الْمؤمنون: 6)

''مگراپی بیبیوں یا شری باندیوں پر جوان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہان پر کوئی ملامت نہیں''

(ترجمه كنزالا يمان امام احدرضا بيانة)

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ(المؤمنون : 7)

"توجوان دو كے سوا كجھ اور چاہے" (ترجمه كنز الايمان، امام احمد رضا مُناسة)

لینی اپنی بیبوں اور باندیوں کے سوا ہتو اس نے زیادتی کی۔

المام بخارى مِينة المام بخارى مِينة المسلم مِينة كے معارك مطابق صحيح بليكن شيخين مِينية نے اسے قان نہيں كيا۔

- 3485 اَخْبَرَنَا اَبُوُ زَكْرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ السَّكَامِ، ثَنَا اِسْحَاقُ، اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَا مَعُمَرٌ، عَنِ الْاَعُمَرُ اللَّهُ عَنْهُ، فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ قَالَ: عَنِ الْاَعُمَ اللَّهُ عَنْهُ، فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ قَالَ: يَرِثُونَ مَسَاكِنَهُمُ وَمَسَاكِنَ اِخُوانِهِمُ الَّذِينَ أُعِدَّتُ لَهُمُ إِذَا اَطَاعُوا اللَّهَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرتَ ابو ہریرہ رُفَّ مُنْ الله تعالیٰ کے ارشاد ''اُو لَینِکَ الله اُو اَدِ ثُوْنَ ''(یبی لوگ وارث ہیں) کے متعلق فرماتے ہیں: وہ لوگ اپنے گھروں کے جن کے لئے وہ تیار کئے گئے ہیں جب کہوہ الله تعالیٰ کی اطاعت کریں۔

🚭 🕏 بیصدیث امام بخاری میشند اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشند نے اسے قان نہیں کیا۔

3486\_آخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الرَّاهِ الْآهِدُ الْاصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنُهَا، قَالَتُ : قُلُتُ : يَا رَسُولَ مَا اللهُ بَنُ مِنْ مَا اللهُ عَنُونَ مَا اللهُ اللهُ عَنُونُ مَا اللهُ عَزَّوَ مَلَ اللهُ عَرَّوَ مَلَ اللهُ عَرَّو مَلَ اللهُ عَرَّو مَلَى اللهُ عَرَّو مَلَى اللهُ عَرَّو مَلَى اللهُ عَرَو مَلَى اللهُ عَرَو مَلَى اللهُ عَرَّو مَلَى اللهُ عَرَّوَ مَلَ اللهُ عَرَّو مَلَى اللهُ عَرَّو مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

الَّذِينَ يُؤُتُونَ ثَمَّا اتَوُا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ (المؤمنون: 60)

"اوروه جودیتے ہیں جو کچھ دیں اوران کے دل ڈررہے ہیں' (ترجمہ کنز الایمان، امام احمدرضا میں ا

میں وہ مخص مراد ہے جوزانی ،شرابی اور چور ہواوراس سب کے باوجود اللہ تعالی ہے ڈرتا ہو؟ آپ مَنَا لَيْظِمْ نے فر مايا نہيں۔ بلکہ

## حديث 3486

اخرجه ابو عيسىٰ البَرمذی فی "جامعه" طبع داراحياء الترات العربی بيروت لبنان رقم العديث:3175 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "سبنه" · طبع دارالفکر بيروت لبنان رقم العديث: 4198 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسبنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 25302 اخرجه ابويعلی البوصلی فی "مسبنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام · 1404ه-1984 و مقد العديث: 4177 اخرجه ابويکر العديدی فی "مسبنده" طبع دارالکتب العلمیه مکتبه البتنبی بيروت قاهره · رقم العديث: 275 اخرجه ابن داهويه العنظلی فی "مسبنده" طبع مکتبه الايسان مدينه منوره (طبع اول) 1412ه/1991 و تقد العديث: 1643

اس سے ایسا شخص مراد ہے جوروزہ دار ،نمازی ہو،صدقہ دینے والا ہواوراس کے باوجودوہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو۔ ص

الاسناد بيكين امام بخارى رئيسة اورامام سلم رئيسة في السنق مبين كيار

3487 اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ الصَّفَارُ حَلَّاثَنَا اَحْمَدُ بَنُ نَصْرٍ حَلَّاثَنَا عَمُرُو بَنُ طَلْحَةَ اَنَبَآ اِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْاَعُ عَنْ عَبْدِ الْاَعُ عَنْ عَبْدِ الْاَعُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّمَا كَرِهَ السَّمَرُ حِيْنَ نَزَلَتُ هاذِهِ الْاَعَةَ : مُسْتَكْبِرِيْنَ بِهِ سَامِرًا تَهُجُرُونَ (المؤمنون : 67) قَالَ مُسْتَكْبِرِيْنَ بِالْبَيْتِ يَقُولُونَ نَحُنُ اَهَلَهُ تَهُجُرُونَ قَالَ مُسْتَكْبِرِيْنَ بِالْبَيْتِ يَقُولُونَ نَحُنُ اَهَلَهُ تَهُجُرُونَ قَالَ مُسْتَكْبِرِيْنَ بِالْبَيْتِ يَقُولُونَ نَحُنُ اَهَلَهُ تَهُجُرُونَ قَالَ مُسْتَكْبِرِيْنَ بِالْبَيْتِ يَقُولُونَ نَحُنُ اَهُلَهُ تَهُجُرُونَ قَالَ مُسْتَكْبِرِيْنَ بِالْبَيْتِ يَقُولُونَ نَحُنُ اَهُلَهُ تَهُجُرُونَ إِلَى مُسْتَكْبِرِيْنَ بِالْبَيْتِ يَقُولُونَ نَحُنُ اَهُلَهُ تَهُجُرُونَ إِلَيْهِ مِنْ مَا لَهُ مُولُونَ الْمُؤْمِنُ وَلَا يَعْمُرُونَةً وَلَا يَعْمُرُونَةً وَلَا يَعْمُرُونَةً وَلَا يَعْمُرُونَ الْمُؤْمِنَ فَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت عبدالله بن عباس رائے ہیں: رات کے وقت فضول کہانیاں سنیا، سنا نا، اس وقت مکروہ کیا گیا جب بیہ آیت نازل ہوئی:

مُسْتَكُبِرِيْنَ بِهِ سَامِرًا تَهُجُرُونَ (المؤمِنون : 67)

''رات کووماں بیہودہ کہانیاں بکتے حق کوچھوڑتے ہوئے'' (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمد رضا بھٹیے)

آپ فرماتے ہیں: وہ لوگ گھروں پرفخر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ہم ہی اس کے اہل ہیں ، حق کوچھوڑتے تھے اس کوآبا د اگرتے تھے۔

🚭 🟵 بيرهديث محج الاسناد ہے کيكن امام بخارى مُيشة اورامام سلم مِيشة نے اسے قل نہيں كيا۔

3488\_آخُبَرَنِى اَبُّو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسَى بُنِ حَلِيمٍ، حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، أَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِى يَزِيدُ النَّحُوِيُّ، آنَّ عِكْرَمَةَ، حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، شَقِيقٍ، أَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، حَدَّثِينَى يَزِيدُ النَّحُوِيُّ، آنَّ عِكْرَمَةَ، حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بَعَاءَ ابْدُو سُفْيَانَ اللهُ وَالرَّحِمَ قَدْ اكَلُنَا قَالَ: يَمَا مُحَمَّدُ، أَنْشُدُكَ اللهَ وَالرَّحِمَ قَدْ اكَلُنَا اللهَ عَنْهُمَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ: وَلَقَدْ آخَذُنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا السَّكَانُوا لِرَبِهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (المؤمنون: 76)

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاه

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت عبدالله بن عباس وَ عَلِيهِ الرسفيان ، رسول اللهُ مَنَّ النَّهُ عَبِي آيا اور بولا : ميں الله تعالیٰ کی اور رحم کی قسم کھا کر کہتا ہوں : ہم جانور کا خون اور بال کھالیتے ہیں ، توالله تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی :

وَلَقَدُ أَخَذُنَّاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (المؤمنون: 76)

# حديث 3488

اخرجه ابوصائهم البستى فى "صغيصة" طبيع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1414ه/1993 وقيم البعديث: 967 اخرجه ابوعب دالرحين النسائي فى "مثنه الكبرلى" طبيع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقيم العديث: 11352 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبيع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقيم العديث:12038 ''اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے اور نہ گڑ گڑاتے ہیں''۔

(ترجمه كنزالا بمان المام احدرضا ويتالله)

😌 🕄 بیحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُعاللہ اور امام سلم مُعاللہ نے اسے قانہیں کیا۔

3489 - انجُبَرَنَا اَبُوْ زَكِرِيَّا الْعَنبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّكَمِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْبَاَ حَكَّامُ بُنُ سَلَمِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ اَبِى قَيْسٍ عَنُ مُطَرِّفٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو عَن سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَهُ وَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا بُنَ عَبَّاسٍ إِنَّ فِى نَفُسِى مِنَ الْقُورَنِ شَىءٌ قَالَ وَمَا هُوَ فَقَالَ شَكَّ قَالَ وَيَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا قَالَ وَيُعَالَ اللَّهُ عَلَى عُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَا اللهُ عَلَى عُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَالمُومَنون : وَاقْبَلَ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَ لُونَ (الصفات : 27) كَانَ هَلْدُا اللهُ عَلَى عُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا الْمُورُ قَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَ لُونَ (الصفات : 27) ثُمَّ ذَكُونَ وَالقَاهِرُ وَالظَّاهِرُ عَبَّاسٍ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى وَكَانَ اللهُ عَلَى عُلْى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَ لُونَ (الصفات : 27) ثُمَّ ذَكَو الشَياءَ فَقَالَ بُنُ عَبْسٍ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

هذا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ الله الله عبي: ان کے پاس ایک شخص آیا اور بولا: اے ابن عباس والله امیرے ول میں قرآن کے متعلق کوئی بات ہے۔ آپ نے بوچھا: وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: شک ہے۔ آپ نے فرمایا: تیرے لئے ہلاکت ہو، کیا تو نے میرے علاوہ کسی اور سے بھی بات کی ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: چھا جھے بتاؤ۔ اس نے کہا: الله تعالیٰ نے فرمایا:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا (الاحزاب: 27)

- "اورالله تعالى مرچيز پرقاورتها" (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مُعَلَقةً)

(اس كامطلب يه اكه) وه صرف زمانه ماضى ميس قادر قا (ابنيس م) اوردوسرى بات يه كرالله تعالى ف فرمايا م :
فكر انسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَنِدٍ وَلَا يَتَسَاءَ لُوْنَ (المؤمنون: 101)

'' نشان میں رشتے رہیں گے نہایک دوسرے کی بات پوچھیں گے'' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا بھیلیہ ) جبکہ دوسری آیت میں فرمایا ہے:

وَاقْبَلَ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَّتَسَاءَ لُونَ (الصفات: 27)

حديث 3489

اخرجه ابوالقاسم الطبرإني في "معجنه الكبير" طبع مكتبه الغلوم والعكم مُوصل 1404 لم/1983 . رقِم العديث:10494

'' توان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا آپس میں پوچھتے ہوئے'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا ﷺ) پر سیسر میں میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں میں میں میں میں میں می

پھراس کے بعداس نے مزید بھی چند چیزوں کا ذکر کیا۔

حضرت عبدالله بن عباس واللهافي الله عالى كقول:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا (الاحزاب: 27)

(سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں اللہ کی قدرت کی نفی نہیں ہوتی ) کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی ، وہی اول ہے،

وبی آخر بھی ہے، وہ ظاہر ہے اور وہی باطن بھی ہے اور جہاں تک تعلق ہے اس آیت کا:

فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَنِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَ لُونَ (المؤمنون: 101)

تویہ'' نفحہ اولیٰ''(پہلےصور) کی بات ہے، جب زمین پر کوئی چیز باقی ہی نہیں رہے گی ،تو اس دن نہان میں رشتہ داریاں ہوں گی اور نہ وہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے اور جس آیت میں

وَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَّتَسَاءَ لُونَ (الصفات: 27)

ہے(اس کا مطلب یہ ہے کہ) جب لوگ جنت میں داخل ہوجائیں گے تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکرآ پس میں بات چیت کریں گے۔

الاسناد بي المام بخارى مُن المام بكارى مُن الله المسلم المسلم مُن الله المسلم المسلم

3490 - آخُبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، ٱنْبَانَا آبُو الْمُوَجِّهِ، ٱنْبَانَا عَبْدَانُ، ٱنْبَانَا عَبْدُ اللهِ، ٱنْبَانَا سَعِيْدُ بَنُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ، عَنُ آبِى الْهَيْثَمِ، عَنُ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيُهَا كَالِحُونَ (المؤمنون : 104) قَالَ: تَشُويِهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ النَّالُ عَتْى تَضُرِبَ سُرَّتَهُ،

هلذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاه

الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ ع

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُونَ (المؤمنون: 104)

''ان كے مند برآ ك ليك مارے كى اوروہ اس ميں مند چڑائے ہوں كے'' (ترجمه كنز الا يمان ،امام احمد رضا بيلية)

کے متعلق فرماتے ہیں: آگ ان کوبھون ڈالے گی جس کی وجہ سے ان کا اوپر کا ہونٹ اوپر کی جانب سکڑ جائے گاحتیٰ کہ سرکے

درمیان تک جا پنچے گا اور نیچے کا ہونٹ ناف تک لٹک جائے گا۔

## عيث 3490

اخترجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2587 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر *ز*قم العديث:11854 اخترجه ابويعلی الهوصلی فی "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشس نام 1404ه-1984ء رقم العديث:1367 الاسناد به مین ام بخاری میسی اورام مسلم میشید استقان ایس کیا۔

3491 اَخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو بُنُ طَلُحَةَ اَنْبَاَ اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ اَبِى الْآخُوصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : وَهُـمُ فِيْهَا كَالِحُوْنَ (المؤمنون : 104) قَالَ كَكَلُوْحِ الرَّأْسِ النَّضِيْجِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن مسعود والثين الله تعالى كارشاد:

وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ (المؤمنون : 104)

"اوروهاس میں منه چرائے ہوں گے" (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مُعِنَّدَةً)

کے متعلق فرماتے ہیں جیسے آگ پر بھنی ہوئی سری کے ہونٹ سکڑ کر دانت ننگے ہوجاتے ہیں۔

🚭 🕄 بیحدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3492 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بَنُ عَطَاءٍ اَنْبَا سَعِيْدٌ بُنُ آبِى عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آبِى الْيُوبَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و بْنِ الْعَاصِ قَالَ إِنَّ اَهُلَ النَّارِ يَدْعُونَ مَالِكًا سَعِيْدٌ بُنُ آبِى عَرُوبَةَ عَنُ اَبِى الْيُوبَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و بْنِ الْعَاصِ قَالَ إِنَّ اَهُلَ النَّارِ يَدْعُونَ مَالِكًا فَلَا يُحَيِّبُهُمُ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيْهِمُ إِنَّكُمُ مَاكِثُونَ قَالَ هَانَتُ دَعُوتُهُمْ وَاللَّهِ عَلَى مَالِكٍ وَرَبِّ مَالِكٍ : قَالُوا فَلَا يُحْدَبُهُمْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيْهِمُ إِنَّكُمُ مَاكِثُونَ قَالَ هَانَتُ دَعُوتُهُمْ وَاللَّهِ عَلَى مَالِكٍ وَرَبِ مَالِكٍ : قَالُوا رَبَّ عَلَيْنَ شِقُوتُنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِيْنَ (المؤمنون : 106): قَالَ اخْسَؤُولُ إِفِيهُا وَلَا تُكَلِّمُونَ (المؤمنون : 108)

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ - حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ر النظو فرماتے ہیں: دوزخی لوگ جہنم کے داروغہ'' مالک'' کو جالیس سال تک پکارتے رہیں گے،اس کے بعدوہ ان کو جواب دے گا کہتم جہنم ہی میں پڑے رہو (حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ر النظو کا کہتم ہیں ان کی پکارکوذلیل کردیا جائے گا اور داروغہ جہنم کارب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے:

ِ قَالُوْارَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (المؤمنون : 106)

"كَهِيں كَے: اے ہمارے رب! ہم پر ہمارى بدختى غالب آگئ اور ہم گراہ لوگ تھے ' (ترجمہ كنز الايمان ، امام احدرضا مُيَالَيُّةِ) قَالَ اخْسَوُ وُ اَفِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ (المؤمنون: 108)

''رب فرمائے گا: دھتکارے (خائب وخاسر) پڑے رہواور مجھے ہات نہ کرؤ' (ترجمہ کنز الایمان،امام احمد رضا میں ا

تَفُسِيْرُ سُورَةِ النُّورِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3493 - أَخُبَرَنَا ابُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بُنِ صَالِحٍ السَّهُ مِيِّ حَدَّثَنِى اَبِي حَدَّثَنِى عَمِيدٌ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ السَّهُ مِيِّ حَدَّثَنِى اَبِي حَدَّثَنِى حَمِيدٌ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ

بُنُ عَوْفٍ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ آنَهُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ دَضِى الله عَنْهُ يَقُولُ \* تَعَلَّمُوا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَسُوْرَةَ النِّقُرِ فَانَّ فِيهِنَّ الْفَرَائِصُ وَسُوْرَةَ النَّوْرِ فَإِنَّ فِيهِنَّ الْفَرَائِصُ هَا اللَّمَا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### سورة النوركي تفسير

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ -حضرت عمر بن خطاب ولا تُعَافِرُ ما يا كرتے تھے: سورۃ البقرہ ،سورۃ النساء،سورۃ المائدہ ،سورۃ النج اورسورۃ النور کی تعلیم حاصل کرو کیونکہ ان میں فرائض موجود ہیں۔

🚭 🕄 بیرحدیث امام بخاری ڈٹائٹڈا ورامام مسلم ڈٹائٹڈ کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن شیخیین میں انتخا نے اسے قل نہیں کیا۔

هذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴾ ﴿ ﴾ -ام المومنين حضرت عا مُشه ٹا ﷺ فر ماتی ہیں: رسول الله مثاقیۃ نے ارشاد فر مایا:عورتوں کو بالا خانوں میں مت جانے دو۔ اوران کوتحریر مت سکھاؤ۔ ہاں ان کو گھریلو دستکاریاں سکھاؤ اوران کوسورۃ النساء کی تعلیم دو۔

🕀 🟵 بیرحدیث محج الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشتہ اورامام سلم میشتہ نے اسے قان نہیں کیا۔

3495 - آخَبَرَنَا الْبُو بَكُو مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمِّلُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عِيْسَى حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بْنُ مُحَمَّدٌ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَسُمُ عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَسُمُ وَ بُنُ عَمُ اللَّهِ بُنِ عَصُرُو بُنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَصُرُو بُنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَصُرُو بُنِ الْعَاصِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: اَلزَّانِي لاَ يَنْكِعُ إِلَّا زَانِيَةً آوُ مُشُوكَةً (النود: 3)قَالَ كُنَّ نِسَاءَ مَرَادِدُ. بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ يُزَوِّجُ الْمَرَاةَ مِنْهُنَّ لِتُنْفِقَ عَلَيْهِ فُنُهُوْا عَنْ ذَلِكَ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اَلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً (النور: 3)

"بدكارمردنكاح ندكر يمكر بدكارعورت بإشرك والي ين " (ترجمه كنز الايمان ، امام احدرضا مينية)

کے متعلق فرماتے ہیں: مدینہ المنورہ میں کچھ بدکارعورتیں تھیں اور بعض مسلمان مردان میں سے کسی کے ساتھ اس غرض سے

نکاح کر لیتے تھے کہ وہ عورت اس پرخر چہ کرے تو ان لوگوں کواس آیت میں اس عمل ہے روک دیا گیا۔

الله المعالق المعالم بخارى مُوسَدُّ المام المعالم مُرَسِّدُ عمار كرمطابق صحيح بها كيكن شيخين مُوسَدُّ المعالم معارك معارك مطابق صحيح بها كيكن شيخين مُوسَدُّ المعالم أمسلم مُرَسِّدُ على معارك مطابق صحيح بها كيكن شيخين مُوسَدُّ المعالم المع

3496 حَدِّثَنَا اللهُ عَلِيّ الْحَافِظُ الْبَاعَبُدَانُ الْاهُوازِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَا تُخَلُّوا بْيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْفِسُوا (النور: 27) قَالَ آخُطا الْكَاتِبُ حَتَّى تَسْتَأْفِنُوا

هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس والأسالله تعالى كارشاد:

لاَ تَذْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا (النور: 27)

''اےایمان والو!اپنے گھروں کے سوااور گھروں میں نہ جاؤجب تک اجازت نہ لےلؤ'۔

(ترجمه كنزالا بمان،امام احدرضا بيست

میں کا تب سے غلطی ہوئی ہے اصل لفظ حَتْی تَسْتَأْذِنُو اہے۔

😅 🤁 میرحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین شیخین میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3497 وَحَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّعَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةً، قَالَ: سَمِعْتُ غُنَيْمَ بُنَ قَيْسٍ، يَقُولُ : سَمِعْتُ ابَا مُوْسَى الْاَشْعَرِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ : فَمَرَّتُ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا عَنْهُ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَيُّمَا امْرَاةٍ اسْتَعْطَرَتُ فَمَرَّتُ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِى زَانِيَةٌ، هَلَذَا حَدِيْتُ آخُرَجَهُ الصَّغَانِيُّ فِى التَّفْسِيرِ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلُ لِللمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبُصَارِهِمُ (النور : 30) وَهُو صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ وَلَمْ يُخُوجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَعُورِتَ الوَمُوكُ الشَّعَرَى وَالنَّوْ وَاسْتَ مِينَ رَسُولَ اللَّهُ مَا لِيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ أَ اس لِئَ گزرتی ہے تا کہ لوگوں کواس کی خوشبومحسوس ہوتو وہ'' زانیہ''ہے۔

اس مدیث کوصنعانی نے اپنی تفسیر میں:

حديث 3497

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4173 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه · 1986 ، رقم العديث: 5126 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه البكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان \* 1411ه / 1991 ، رقم العديث: 9422 اخرجه ابومعبد الكسى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قالرد مكتبة السنة فاهره مصر · 1408ه / 1988 ، رقم العديث: 557 اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قالرد مصر زقم العديث: 1976 اخرجه ابوحباتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرماله بيروث لبنان \* 1414ه / 1993 ، رقم العديث: 4424

قُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنُ آبُصَارِهِمُ (النور : 30)

«مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں ' (تر جمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ا

کے تحت نقل کی ہے اور بیرحدیث سیحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں ان اس کو قل نہیں کیا۔

3498 حَدَّثَنَا آبُو سَهُلٍ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّحُوِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا

قَبِيْ صَةُ بُنُ عُقْبَةَ، حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ، عَنُ آبِي زُرُعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ جَرْرِهِ بَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَيْرٍ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ جَرْدٍ، عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَمْ عَلْمَ عَلَمْ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَمْ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَقَدْ إَخُرَجَهُ مُسْلِمٌ

﴾ ﴿ -حضرت ابن جریر و النائی فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم مَثَلِقَیْم سے اچا تک نظر کے متعلق پوچھا تو آپ مَثَلِقَیْم نے مجھے گاہ پھیر لینے کا حکم دیا۔

🕲 🕲 بیحدیث محیح الاسناد ہے اورامام سلم میں نے اس کوفق بھی کیا ہے۔ "

3499 انحُبَرَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٌ الصَّيُدِلَانِىُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ عَنُ اَبِى الْآخُوَصِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ الله عَنْهُ: وَلَا يُبُدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ (النور: 31)قَالَ لاَ خَلُخَالَ وَلَا شَنْفَ وَلَا قَرُطَ وَلَا قَلَادَةَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ اَلْثِيَابُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله والله والله

وَلَا يُبُدِينَ زِيْنَتَهُنَّ (النور: 31)

"اورا پناسنگھارظا ہرنہ کریں' (ترجمہ کنزالا بیان،امام احمد رضا میشنة)

کے متعلق فرماتے ہیں: نہ پازیب پہنے، نہ بالی اور نہ دیگر کھنگنے والا زیور، نہ ہار مگر وہ جواس سے ظاہر ہو۔ فرمایا: (یعنی)

کپڑے۔

#### حديث 3498

اضرجه ابيوم حسد الدارمي في "بننه" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان 1407ه/1987 دوّم العديث: 2643 ذكره ابوبكر البيهنقي في "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 1320 اخرجه ابوداؤد السبعستياني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2148 اخرجه ابو عيسى الترمذی في "جامعه" طبع داراحياء الترات العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2776 اضرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1918 اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجهه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 2403 اخرجه ابوالقاسم النيسسابوري في "صعيصه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنسان رقم العديث: 2403

🕏 🕲 بیرحدیث امام بخاری بینانیاورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن شخین بینانیا نے اپنانیا کیا۔

3500- اَخْبَرَنَا اَبُو عَمْوِ عُثْمَانُ بَنُ اَحْمَدَ الزَّاهِدُ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ جَعْفَرٍ بَنِ الزَّبَرُقَانِ حَدَّثَنَا زَيْدٌ بَنُ الْحَبَابِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بَنَ مُسُلِمٍ يُحَدِّثُ عَنُ صَفِيَّةَ بَنَتِ شَيْبَةَ عَنُ عَائِشَةَ أُمِّ الْحَبَابِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بَنَ مُسُلِمٍ يُحَدِّثُ عَنُ صَفِيَّةَ بَنَتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِى الله عَنْهَا قَالَتُ لَمَّا نَزَلَتُ هَاذِهِ الْآيَةُ: وَلَيْسَضُوبُنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (النور: 31) اَخَذَ نِسَاءُ الْانْصَادِ أِزُرُهُنَّ فَشَقَقْنَهُ مِنْ نَحُو الْحَوَاشِى فَاخْتَمَرُنَ بِه

هَلْدَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ - ام المومنين والفها فرماتي بين: جب بيرآيت:

وَلْيَضُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (النور: 31)

''اوردوپٹے اپنے گریبانوں پرڈالے رہیں' (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا میں اُ

توانصاری خواتین نے اپنے دو پئے کناروں کی طرف سے پھاڑ کران سے پردہ کرلیا۔

😅 😌 میرحدیث امام بخاری میشتهٔ اورامام سلم میشهٔ کے معیار کے مطابق صحیح بے کیکن شیخین میشتانے اے نقل نہیں کیا۔

3501- اَخْبَرَنَا اَبُوْ زَكِرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، اَنْبَانَا عَبْدُ السَّلامِ، حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، اَنْبَانَا عَبْدُ اللهِ بُنَ حَبِيْبٍ، اَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ اَبِى طَالِبِ السَّائِبِ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ حَبِيْبٍ، اَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ اَبِى طَالِبِ السَّائِبِ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ حَبِيْبٍ، اَخْبَرَهُ، عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّهُ قَالَ: وَآتُوهُم مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي التَّاكُمُ (النور: 33) وَضَى اللهِ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّهُ قَالَ: وَآتُوهُم مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي التَّاكُمُ (النور: 33) قَالَ: يُتُرَكُ لِلْمُكَاتَبِ الرَّبُعُ،

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ حَبِيْبٍ هُوَ اَبُوْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيُّ وَقَدُ اَوْقَفَهُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَلِيٍّ فِي رِوَايَةٍ اُخْرَى

وَآتُوهُمُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي اتَاكُمُ (النور : 33)

اوراس پران کی مدد کرواللہ کے مال سے جوان کودیا ہے ' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا مینید)

مكاتب كے لئے ايك چوتھائى چھوڑ ديا جائے گا۔

ﷺ بیر حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُینشد اور امام مسلم مِینشد نے اسے نقل نہیں کیا۔ اور عبداللہ بن حبیب، ابوعبدالرحمٰن نے اس حدیث کو حضرت علی ڈائنڈ پر موقوف کیا ہے۔

3502 حَدَّقَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُسَحَّمَدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُسَحَّمَدٌ عَنِ ابْنِ جُسِرَيْجٍ اخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَّقُولُ كَانَتُ مُسَيْكَةٌ لِبَعْضِ الْاَنْصَارِ فَقَالَتُ إِنَّ مُسَجَّمَدٌ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ اَرَدُنَ تَحَصُّنًا (النور: 33) سِيِّدِى يُكْرِهُنِى عَلَى الْبِعَاءِ فَنَزَلَتُ : وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ اَرَدُنَ تَحَصُّنًا (النور: 33)

هاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت جَابِر رَبِّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وَلاَ تُكُرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ اَرَدُنَ تَحَصُّنًا (النور: 33)

''اورمجبورنه کرواپنی کنیزوں کو بدکاری پر جب که وه بچنا چاہیں' (تر جمه کنز الایمان ،امام احمد رضا میسید)

المام بخارى رئيسة اورامام سلم ريسة كمعيار كمطابق صحيح بيكن شيخين رئيسة في السيقانيين كيا-

3503 انْجُبَرَنَا ٱبُوُ عَبُدِ اللهِ الدَّشَتَكِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و بُنُ آبِى قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَصِى النَّهُ عَنْ صَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَصِى النَّهُ عَنْ مَثَلُ نُوْرِ مَنْ الْمَنَ بِاللهِ كَمِشُكَاةٍ عَبَّاسٍ رَصِى مَثَلُ نُوْرِ مَنْ الْمَنَ بِاللهِ كَمِشُكَاةٍ (النور: 35)قَالَ وَهِى الْقَبْرَةُ يَعْنِى الْكَوَّةُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُنَحِرِّ جَاهُ (النور: 35)قَالَ وَهِى الْقَبْرَةُ يَعْنِى الْكَوَّةُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُنَحِرِّ جَاهُ

◄ - حضرت عبدالله بن عباس في الله تعالى كارشاد:

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِ مَنْ الْمَنَ بِاللَّهِ كَمِشْكَاةٍ (النور: 35)

''الله نور ہے آسانوں اور زمینوں کااس کے نور کی مثال ایس جیسے ایک طاق' (ترجمہ کنز الایمان،امام احمد رضا مُعَاللةً)

ے متعلق فرماتے ہیں (مشکوۃ کامعنی)روشندان ہے۔

الاسناد بيكن امام بخارى ميسة اورامام سلم ميسين الساد بيل كياري المسلم ميسين في الله المسلم ميسين كيار

3504 انْجُبَرَنَا ٱبُوْ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا ٱبُوْ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْسَى بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِى لَيُلَى، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ آبِى اُسَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُواْ بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ،

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ الْحَرُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

الله المارية ابواسيد والتنويس مروى ہے كەرسول الله ماليني فرمايا زيتون كھايا كرواوراس كاتيل استعال كيا كروكيونك

#### حديث 3504

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذى فى "جامعه" طبع داراهياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1851 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3319 اخرجه ابومعد الدارمى فى "سننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407 درقتم العديث: 2052 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1609 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 درقم العديث: 6701 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "مسنده" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 درقم العديث: 596 اخرجه ابن راهويه العنظلى فى "مسنده" طبع مكتبه الايسان مدينه منوره (طبع اول) 1412ه/1991 وقلم العديث: 405 اخرجه ابومعبد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1988/21408 رقم العديث: 1388 العديث: 405 اخرجه ابومعبد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1988/21408 رقم العديث: 13

یہ برکت والا درخت ہے۔

3505 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِيُ، بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى الْقَاضِيُ، بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى الْقَاضِيُ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ اَبِي سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّى، يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ طَيِّبٌ مُبَارَكُ

﴾ ﴿ ﴿ الله عنوت ابو ہریرہ رُلِیْمُؤُ فر ماتے ہیں: رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ نے ارشاد فر مایا: زیتون کھایا کرواوراس کا تیل استعال کیا کرو کیونکہ بیدر خت عمدہ ہے، برکت والا ہے۔

3506 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ اَحْمَدُ بُنُ زِيَادٍ الْفَقِيهُ بِالْآهُوازِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ اَنَّبَا مُحَمَّدٌ بُنُ سَعِيْدٍ بَنِ سَابِقٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو بُنُ اَبِى قَيْسٍ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا: فِى بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو بُنُ اَبِى قَيْسٍ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا: فِى بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ اَبِى قَيْسٍ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذِكُو اللَّهِ وَالنُور : 35) لِأُولُولِنِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكُو اللَّهِ وَكَانُوا اتَّجَرَ اللَّهِ وَكَانُوا اتَّجَرَ اللَّهِ وَكَانُوا اتَّجَرَ اللَّهِ وَكَانُوا اللَّهِ وَلَكِنُ لَمْ تَكُنُ تُلُهِيهُمْ وَلَا بَيْعُهُمْ عَنْ ذِكُو اللَّهِ وَلَا بَيْعُهُمْ وَلَى اللَّهِ وَكَانُوا اللَّهِ وَكَانُوا اللَّهِ وَلَا بَيْعَهُمْ وَلَكِنُ لَلْهُ عَنْ ذِكُو اللَّهِ وَكَانُوا اللَّهُ وَلَا بَيْعُهُمْ عَنْ ذِكُو اللَّهِ وَلَا بَيْعُهُمْ عَنْ ذِكُو اللَّهِ وَلَا بَيْعُهُمْ عَنْ ذِكُو اللَّهِ وَلَا بَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَكُولُولُولُولُولَ اللَّهُ وَلَا اللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِلْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت عبدالله بن عباس ملافها (اس آیت):

فِي بُنُوْتٍ آفِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُّذُكَرَ فِيلُهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ (النور: 36) "ان گرول میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں ان کا نام لیا جاتا ہے اللہ کی شیجے کرتے ہیں ان میں صبح اور

شام ' (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا بيشة)

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (النور : 37)

وه مردجنهیں غافل نہیں کرتا کوئی سودااور نہ خرید وفروخت الله کی یادیے" (ترجمه کنزالایمان، امام احمد رضا میں ایک

كے متعلق فرمایا: الله تعالی نے اپ اس ارشاد میں ایک مثال بیان کی ہے:

مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيُهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ (النور: 35)

"اس كنوركى مثال ايسے جيسے طاق كداس ميں چراغ ہے دہ چراغ ايك فانوس ميں ہے"۔

(ترجمه كنزالا يمان، أمام احمد رضا مينية)

بیمثال ان لوگوں کے لئے ہے جن کو کاروبار اور تجارت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرسکتی حالانکہ وہ سب سے بڑے

کاروباری اور تاجر ہیں لیکن ان کی تجارت اور کاروباران کواللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل نہیں کرسکتا۔

السناد به المسلم مِينَة في الاسناد بي بيكن امام بخارى مِينَة اورامام سلم مِينَة في السينقان بين كيا-

3507 اَخُبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلَمَانَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا الْحُسَنُ بُنُ مُكُرَمِ الْبَزَّازُ، اَنْبَانَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا الْعُسَنُ بُنُ مُكُرَمِ الْبَزَّازُ، اَنْبَانَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا الْعُسَانَ مُحَدَّمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ اللَّهِ بُنِ سَلامٍ رَضِى اللَّهُ عَسَّانَ مُحَدَّمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ اللَّهِ بُنِ سَلامٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ لِللَّهُ مَسَاجِدِ اَوْتَادًا هُمُ اَوْتَادُهَا لَهُمْ جُلَسَاءُ مِنَ الْمَلائِكَةِ، فَإِنْ غَابُولُ سَالُولُ عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانُولُ مَرْضَى عَادُوهُمْ، وَإِنْ كَانُولُ عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانُولُ مَمْ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ مَوْقُوفٌ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ عَبِدَاللَّهُ بِنَ سَلَامِ اللَّهُ فَرَمَاتِ بِينَ بِشَكَ مَمَا جِدَكَ بِهِمَ جِهِيتِ لوگ بوتے بين جن كے ساتھ فرشتوں كى دوستى بوتى ہے۔ اگر وہ لوگ غائب بول تو فرشتے ان كے بارے ميں دريافت كرتے بيں ، اگر وہ يمار بوجائيں تو ان كى عيادت كرتے بيں ادرا گروہ كى پريشانى ميں بول تو ان كى مدركرتے بيں ۔

﴿ يَهُ يَهُ مِوْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الرَامِ مَهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَو فَكَنَا نَتَنَاوَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَو فَكَنَا نَتَنَاوَ اللّهِ عِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي سَفَو فَكَنَا نَتَنَاوَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَخْطُبُ النّاس، فَسَمِعتُهُ يَقُولُ : مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَتَوَضَّا فَيُسْبِغُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا يَقُولُ إِلّا الْفَتَلَ كَيُومُ وَلَدَتُهُ أَمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَخْطُبُ النّاس، فَسَمِعتُهُ يَقُولُ : مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَتَوَضَّا فَيُسْبِغُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا يَعْمُ لُمُ اللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ يَعْمُ وَلَو اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ يَعْمُولُ : اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُ عَلْ وَلَو اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلْمُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ

هَ لَذَا حَدِيْتُ صَحِيْتٌ وَلَهُ طُرُقٌ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَكَانَ مِنْ حَقِّنَا آنُ نُخَرِّجَهُ فِي كِتَابِ الْمُوصُوءِ فَلَمْ نَقْدِرُ، فَلَمَّا وَجَدُتُ الْإِمَامَ اِسْحَاقَ الْحَنْظَلِيَّ خَرَّجَ طُرُقَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ : رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ اتَّبَعْتُهُ

﴿ ﴿ - حضرت عقبہ بن عامر جہنی وَالْتُوْ أُو مِل نے ہِن بهم رسول اللّه مَالِيْ اِلْمَ عَلَيْهِ اِللّه مَالِيْ اِللّه مَالِيْ اِللّه مَالِيْ اللّه مَالَيْ اللّه مَالِيْ اللّه مَالِيْ اللّه مَالِيْ اللّه مَالِيْ اللّه مَالُولِيْ اللّه مَاللّه اللّه مَالِي اللّه مَالِي اللّه مَالِي اللّه مَالِي اللّه مَالِي اللّه مَالِي اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللل

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُه

اس کے لئے جنت کے آٹھوں درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں، وہ ان میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ پھر آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا، ایک پکارنے والا ان سب میں تین دفعہ یہ اعلان کرے گا: عنقریب تمام لوگ جان لیس گے، آج عزت والا کون ہے؟ پھر وہ کہ گا: وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلوخوابگا ہوں سے دورر ہتے تھے؟ پھر کہ گا: وہ لوگ کہاں ہیں جن کو تجارت اور کاروبار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل نہ کر سکے؟ آیت کے آخر تک پڑھے گا۔ پھر منادی نداوے گا: کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنے رب کی حمد کیا کرتے عنقریب سب لوگ جان لیس گے کہ آج عزت والا کون ہے، پھر وہ کہ گا: کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنے رب کی حمد کیا کرتے ہے؟

ﷺ بیر حدیث صحیح ہے اور ابواسحاق ہے اس کی مزید سندیں بھی ہیں اور حق تو بیر تھا کہ اس حدیث کوہم کتاب الوضوء میں درج کرتے لیکن وہاں نہ کر سکے پھر میں نے دیکھا کہ امام اسحاق خطلی نے اس کو

لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ

ك تحت نقل كيا ہے۔ توميں نے بھى ان كى اتباع كى اوراس آيت كے تحت درج كرديا۔

3509 - أَخُبَرَنِى مُسَحَمَّدُ بُنُ مُؤْسَى بُنِ عِمْرَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ سَهُ لِ بُنِ عَسُكَرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَا الثَّوْرِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلُقَمَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ سَهُ لِ بُنِ عَسُكَرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَا الثَّوْرِيُّ عَنِ الْاَعْمَ ضَيَامٌ فَقَالَ لِكِنُ اَنَا لَسُتُ بِصَائِمٍ ثُمَّ اَمَرَهُ فَشَرِ بَهُ ثُمَّ عَنُ عَلَيْهِ اللهُ وَضِيَامٌ فَقَالَ لِكِنُ آنَا لَسُتُ بِصَائِمٍ ثُمَّ اَمَرَهُ فَشَرِ بَهُ ثُمَّ عَنُ عَلَيْهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبُصَارُ (النور: 37)

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله ﴿ لَا تُعَدِّبُ مِ وَى ہے كہا نبول نے مشروب مثلوایا ، ان كومشروب پیش كیا گیا۔ آپ نے كہا: لوگوں كو پلاؤ ،لوگوں نے جواب دیا: ہماراروز ہ ہے۔ آپ نے كہا لیكن میرا تو روز ہنیں ہے۔ پھر آپ نے اس كو پی لیا۔ پھریہ آیت پڑھی: يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبُصَارُ (النور: 37)

'' ڈرتے ہیں اس دن ہے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آئکھیں'' (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا نیسیّا)

ی کی پیصدیث امام بخاری رئیسته اورامام سلم رئیسته کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخیین رئیستان نے اسے قان نہیں کیا۔

عَنْ مَا اللهُ اللهُ النّارَ قَالَ وَصَرَبَ مَنَّلا الْحَرَ اللهِ فَكَالاً هُ وَكُلْكُهُ اللهِ الزّاهِ مَكَدُ اللهِ الزّاهِ مَكَدُ اللهِ الزّاهِ مَكَدُ اللهِ الزّاهِ مَكْ اللهِ اللهِ الزّاهِ مَكْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ النّارَ قَالَ وَكَذَلِكَ الْكَافِرِ فَقَالَ : اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِى بَحْرٍ لُجِيّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ وَيُ اللهُ النّارَ قَالَ وَصَرَبَ مَثَلا الْحَرَ لِلْكَافِرِ فَقَالَ : اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِى بَحْرٍ لُجِيّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ وَيْ فَوْقِهِ مَوْجٌ وَيْ اللهُ اللهُ اللهُ النّارَ قَالَ وَصَرَبَ مَثَلًا الْحَرَ لِلْكَافِرِ فَقَالَ : اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِى بَحْرٍ لُجِيّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ وَيُ اللهُ الل

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت الي بن كعب والتنوني في

اَللَّهُ نُورُ السَّمَاوَآتِ وَالْأَرْضِ (النور: 35)

''الله نورے آسانوں اور زمینوں کا'' (ترجمه کنز الایمان ،امام احمد رضائیشاتا)

پوری آیت پرهی، پهرفر مایا:

وَالَّذِيْنَ كُفَّرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَّوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (النور: 39)

''اور جو کا فرہوئے ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتاریتا کسی جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تواسے کچھنہ پایا اور اللہ کواپنے قریب پایا تواس نے اس کا حساب پورا بھر دیا اور اللہ جلد حساب کرلیتا ہے'' (ترجمہ کنزالا بمان ، امام احمد رضا مُنظِینہ)

پر فرمایا: اس طرح کافر قیامت کے دن آئے گا اور وہ مجھ رہا ہوگا کہ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بھلائی ہے جواس کو مل جائے گی کین اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں واضل فرمادے گا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کافر کے لئے ایک اور مثال بیان کی ہے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کافر کے لئے ایک اور مثال بیان کی ہے فرمایا: اور جَامُ مَنْ حَدِ اللّٰہ مَنْ خَدْمَ مِنْ خَدْمَ مِنْ مُنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَنْ تُورِ (النور: 40)

اَخُرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ تُورِ (النور: 40)

''یا جیسے اندھیریاں کسی کنڈے کے (گہرائی والے) دریا میں اس کے اوپر موج ،موج کے اوپر اور موج ،اس کے اوپر بادل، اندھیرے ہیں ایک پر ایک، جب اپناہاتھ نکالے تو سوجھائی (وکھائی) دیتا معلوم نہ ہواور جسے اللّٰدنور نہ دے اس کے لئے کہیں نور نہیں'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُتِنَیْدَ)

یہاں پر پانچ اندھیرے شارکئے گئے ہیں۔

- (1) اس کی گفتگواندهیرا۔
  - (2) اس کاعمل اندهیرا به
- (3) اس كے داخل ہونے كى جگدا ندھيرا۔
  - (4)اس کے نکلنے کی جگہاندھیرا۔
- (5) اور قیامت کے دن دوزخ کے اندھیروں میں اس کاٹھ کانہ۔
- 😌 🕄 بدحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مِیشد اورامام سلم مِیشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3511 - اَخْبَوَنِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيْمِ الْمَرُوزِيُّ اَنْبَا اَبُو الْمُوَجِّدِ اَنْبَاَ عَبْدَانٌ اَنْبَا عَبْدُ اللهِ انْبَا صَفُوانٌ بُنُ عَــمُـرِو حَــدَّثَنِـى سَلِيْمٌ بْنُ عَامِرِ قَالَ حَرَجُنَا عَلَى جَنَازَةٍ فِي بَابِ دِمَشُقَ مَعَنَا اَبُو اُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَضِي الله عَنْهُ فَلَمَّا صُلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ وَآخَذُوا فِي دَفْنِهَا قَالَ آبُو أَمَامَةَ يَا آيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ آصْبَحْتُمْ وَآمُسَيْتُمْ فِي مَنْزِل تَـقُتَسِـمُونَ فِيهِ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيْنَاتِ وَتُوشِكُونَ اَنْ تَظُعَنُوا مِنْهُ اِلٰى الْمَنْزِلِ الْاحَرِ وَهُوَ هِلَا يُشِيئُو اللَّي الْقَبَرِ بَيْتِ الْوَحْدَةِ وَبَيْتِ الظَّلْمَةِ وَبَيْتِ الدُّودِ وَبَيْتِ الضَّيْقِ إِلَّا مَا وَسَّعَ اللّهُ ثُمَّ تَنْتَقِلُونَ مِنْهُ إِلَى مَوَاطِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاِنَّكُمْ لَفِي بَعْضِ تِلُكَ الْمَوَاطِنِ حَتَّى يَغْشَى النَّاسُ امْرٌ مِّنْ اَمْرِ اللَّهِ فَتَبَيَضُ وُجُوهٌ وَّتَسْوَدُ وُجُوهٌ ثُمَّ تُنْتَقِلُونَ مِنْهُ اللِّي مَنْزِلِ الْحَرَ فَيْغَشِي النَّاسَ ظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ ثُمَّ يُقْسَمُ النُّورُ فَيُعْطِي الْمُؤْمِنُ نُورًا وَّيُتُوكُ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَلَا يُعْطَيَانِ شَيْنًا وَهُوَ الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: أَوْ كَـظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيَّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنُ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا آخِرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوْرًا فَـمَا لَهُ مِنُ نُّوْرِ (النور: 40) وَلَا يَسْتَـضِـىءُ الْكَـافِرُ وَالْمُنَافِقُ بِنُوْرِ الْمُؤْمِنِ كَمَا لاَ يَسْتَضِىءُ الْآعُملي بِبَصَرِ الْبَصِيْرِ يَقُولُ الْمُنَافِقُ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنْ نُوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوا وَرَائَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوْرًا وَّهِيَ خُدْعَةُ الَّتِيي خَـدَعَ بِهَـا الْـمُـنَـافِـقُ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمُ (النساء : 142)فَيَـرُجِعُونَ اللَّهِ الْمَكَانِ الَّذِي قُسِّمَ فِيُهِ النُّورُ فَلَا يَجِدُونَ شَيْئًا فَيَنْصَرِفُونَ النَّهِمُ وَقَدْ ضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ نُصَلِّى بِصَلاَتِكُمْ وَنَغُزُو بِمَغَازِيْكُمْ قَالُوا بَلَى وَللْكِنْتُكُمْ فَتَنْتُمُ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصُتُمْ وَارْتَبَتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الْآمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ آمَرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ تَلا اِللَّي قَوْلِهِ وَبِنْسَ الْمَصِيْرُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت سلیم بن عامر فران کو کا بیان ہے کہ ہم باب دمشق میں ایک جنازہ میں شریک تھے، ہمارے ہمراہ حضرت ابوامامہ فران بی مضرت ابوامامہ فران بی مضرف فران بی مضرف نوام کے مضرف نوام کی مضرف نوام کی مشرف نوام کی کام کی مشرف نوام کی کام کی مشرف نوام کے کا میں بیان کی ہمشرف کی مشرف کی مشرف نوام کی کام کی

اَوُ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِيَّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا الْحُرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّوْرٍ (النور: 40)

''یا جیسے اندھیریاں کسی کنڈے کے (گہرائی والے) دریا میں اس کے اوپرموج ،موج کے اوپراورموج ،اس کے اوپر بادل ، اندھیرے ہیں ایک پرایک، جب اپنا ہاتھ نکالے تو سوجھائی (دکھائی) دیتا معلوم نہ ہواور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لئے کہیں نور نہیں'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا بھائیہ)

اور کافرادر منافق ،مومن کے نور سے روشنی حاصل نہیں کرسکیں گے جس طرح کہ اندھاانکھیارے کی بینائی سے پچھروشنی حاصل نہیں کرسکتا ۔منافق ،مومن سے کہے گا:ہمیں ایک نگاہ دیکھو کہ ہم تمہار بے نور سے پچھے حصد لیں ،کہا جائے گا: اپنے پیچھے لوٹو وہاں نور ڈھونڈو۔ یہ ایک دھو کہ ہوگا جومنافق کو (اس کے اعمال کے بدلے کے طور پر) دیا جائے گا۔اللہ تعالی فرما تاہے:

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ (النساء: 142)

''اپنے گمان میں اللہ کوفریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کرکے مارے گا' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا مُوانیہ)
وہ اس جگہ کی طرف پلیٹ کرآئیں گے جہاں نور بٹ رہاتھا لیکن وہاں پر سے کچھنہ پائیں گے۔ بید وبارہ لوٹ کرمومن کے پاس
آئیں گے لیکن اس وقت تک ان کے اور مومنوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کردی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا ، اس کی
اندر کی جانب رحمت ہی رحمت ہوگی اور اس کی باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ بیمنافق ان کوآوازیں دیں گے ۔ کیا ہم تمہارے ہمراہ
نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے؟ اور تمہارے ہمراہ جہاد نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: کیول نہیں گرتم نے تو اپنی جانیں فتنہ میں
ڈالیں اور مسلمانوں کی برائی تکتے اور شک رکھتے اور جھوٹی طمع نے تمہیں فریب دیا یہاں تک کہاللہ تعالی کا تھم آگیا اور تمہیں اللہ ک

"وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ"

تک تلاوت کی۔

الاسنادب كين امام بخاري مِن المام سلم مِن الله في الله المسلم مِن الله في الله المسلم مِن الله في الله المام المام

3512 حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنِى اَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ السَّدَارِمِيَّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ انَسٍ، عَنُ اَبِى الْعَالِيَةَ، عَنُ اُبَي بُنِ السَّدَارِمِيَّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ انَسٍ، عَنُ اَبِى الْعَالِيَةَ، عَنُ الْبَي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ الْمَدِينَةَ وَ آوَتُهُمُ الْانْصَارُ، وَمَتُهُمُ الْعَرَبُ عَنُ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ كَانُوا لاَيَبِيتُونَ إلَّا بِالسِّلاحِ وَلا يُصْبِحُونَ إلَّا فِيهِ، فَقَالُوا : تَرَوُنَ النَّا نَعِيشُ حَتْى نَبِيتَ الْمِنَيْنِ مُطْمَيِّنَيْنِ لاَ نَحَافُ إلَّا اللَّهَ ؟ فَنَزَلَتُ : وَعَدَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ وَلَيْمَكِنَنَ لَهُمْ وَيُنَهُمُ اللّهِ عَلَى الْمَدُى الْمَدُى الْمَدُى الْمَدُى الْمَدِينَ مَنْ مَنْ عَنْ قَلُوا الصَّالِحَاتِ لَيْسَتَحُلِفَ الْارْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ وَلَيْمَكِنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ اللّذِى الْمَدُى الْمُنوا الصَّالِحَاتِ لَيْسَتَخُلِفَ الْالْمَ فِي الْارْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ وَلْيُمَكِنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ اللّذِى الْمَالِقُون (النور : 55) لَيْسَتَخُوفِهِمُ أَمِنا (إلى): وَمَنْ كَفَرَ بَعُدَ ذَلِكَ ، (يعنى بالنعمة): فألئك هم الفاسقون (النور : 55)

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابی ابن کعب رُقَاتِیْ فرماتے میں: جب رسول اللّه مَثَاتِیْنِ اور آپ مَثَاتِیْنِ کے اصحاب مدینه المنو رہ تشریف لائے اور انصار نے ان کواپنے ہاں ٹھکانے دیتے تو پوراعرب منفق ہوکران کا دشمن ہوگیا اور بیلوگ میں وشام اسلحہ سے لیس رہتے تھے، وہ کہا کرتے تھے: تم دیکھو گے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں گے اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اللّہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا ہمیں خوف نہ ہوگا۔ تب بیر آیت نازل ہوئی:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ الْمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنُ قَبْلِهِمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ أَمَنا ( إلى): وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ فَلِهِمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ أَمَنا ( إلى): وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ فَلِهِمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ أَمَنا ( إلى): وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ فَلِهِمْ وَلَيْبَدِينَ بِالنعمة) فَأُولِيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: 55)

"الله نے وعدہ دیاان کو جوتم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گاجیسی ان سے بہلوں کو دی اور ضروران کے لئے جمادے گاان کا دہ دین جوان کے لئے پیند فر مایا ہے اور ضروران کے اگلے خوف کوامن سے بدل دے گا،اور جواس کے بعد ناشکری کرے ( یعنی نعمت کے بعد تک ) تو دہی لوگ بے تکم ہیں "

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مينية)

السناد ہے کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشتاورا مام سلم میشتر نے اسے فل نہیں کیا۔

3513 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ اَبِي دَارِمٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُوْسَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا مِنْجَابٌ بُنُ

حديث 3512

الْحَارِثِ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ آبِي حُصَيْنٍ عَنُ آبِي عَبْدِ الرَّحُمْنِ السَّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتُ آيُمَانُكُمُ (النور: 58)قَالَ النِّسَاءُ فَإِنَّ الرِّجَالَ يَسْتَأْذِنُونَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت على وَالنَّهُ اللّٰه تعالى كَ ارشاد:

لِيَسْتَأَذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ (النور: 58)

'' چاہئے کتم سے اذن لیس تمہارے ہاتھ کے مال غلام' (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا مُناسدٌ )

کے متعلق فرماتے ہیں: (اس سے مراد)عورتیں (باندیاں) ہیں کیونکہ مردتو (پہلے ہی) اجازت لے کراندرآتے تھے۔

😌 🕄 بیحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام سلم میشند نے اسے قل نہیں کیا۔

3514 الله اَنْبَا مَعْمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَمِدَا السَّيَارِيُّ اَنْبَا اَبُو الْمُوَجَّهِ اَنْبَا عَبُدَانُ اَنْبَا عَبُدُ اللهِ اَنْبَا مَعْمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَمُرًو بُنَ دِيْنَادٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِه عَزَّوَجَلَّ : فَإِذَا دَخَلُتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِه عَزَّوَجَلَّ : فَإِذَا دَخَلُتُه فَقُلُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ صَحِيْحٌ عَلِى الشَّيْحُيْن وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ شَرُطِ الشَّيْخَيْن وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ارشاد:

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ (النور: 61)

'' پھر جب کسی گھرییں جاؤ تو اپنوں کوسلام کرؤ' ( ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُؤنید )

كمتعلق فرمات بين: اس مرادمجد ب جب تواس مين داخل موتو كهد:

اَلسَّكَاهُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ

🕲 🕄 بیحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشا ورامام سلم میشد نے اسے قانہیں کیا۔

مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَبِى الْحَسَنِ الْمَحُزُومِى بِالْمَدِيْنَةِ، حَدَّثَنَى عَبُدُ اللهِ بَنُ الْحَارِثِ بُنِ فَضَيْلِ الْحَطْمِیُ، مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَبِى الْحَسَنِ الْمَحْزُومِی بِالْمَدِیْنَةِ، حَدَّثِنی عَبُدُ اللهِ بَنُ الْحَارِثِ بُنِ فَضَيْلِ الْحَطْمِیُ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِی الله عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إذَا دَحَلَتُمُ بَيْوتَكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا، وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَاذُكُرُوا السَّمَ اللهِ، وَإِذَا سَلَّمَ اَحَدُكُمُ حِينَ يَدُحُلُ بَيْتَهُ وَذَكَرَ السَّمَ اللهِ عَلَى طَعَامِهِ يَقُولُ الشَّيْطَانُ لاَصْحَابِهِ : لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ، وَإِذَا لَمُ يُسَلِّمُ اَحَدُكُمُ وَلَمْ يُسَمِّ يَقُولُ الشَّيْطَانُ لاَصْحَابِهِ : لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ، وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمُ اَحَدُكُمُ وَلَمْ يُسَمِّ يَقُولُ الشَّيْطَانُ لاَصْحَابِهِ : اَدُرَكُتُهُ اللهِ الْعَشَاءَ، هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبُ الْإِسْنَادِ وَالْمَتُنِ فِی هَذَا الْبَابِ، وَمُحَمَّدُ الشَّيْطَانُ لاَصُحَابِهِ : اَدُرَكُتُهُ الْمُعَرِيقِ وَلَمْ يُحَرِجَاهُ، حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ الْمُلاءً اللهِ الْحَافِظُ الْمُلاءً وَلَمْ يُحَرِجَاهُ، حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ الْمُلاءً فِي وَلَمْ يُحْرِجَاهُ، حَدَّثَنَا عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِطُ الْمُلاءً

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِن عَبِدَاللَّهُ وَلِأَنْوَ ہِ رُوایت ہے کہ رسول اللّٰه مَالَيْتُوْمَ نِے ارشاد فرمایا: جبتم اپنے گھروں میں داخل ہوتے گھروالوں کوسلام کرتے ہواور کھانا کھاتے گھروالوں کوسلام کرواور جب کھانا کھاؤ تو اللّٰہ تعالیٰ کانام پڑھو، جب تم گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتے ہواور کھانا کھاتے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ کانام لیتے ہوتو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے : نہ تمہارے لئے یہاں کھانا ہے گئے اکثر ہے اور اگر تم سلام نہیں کرتے اور کھانے پر ہم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تہ ہیں رات کا کھانا ہی مل گیا اور رات گزارنے کا موقع ہیں۔

ں پیر سند ہے۔ بیرحدیث اس موضوع پرغریب الا سنا داورغریب المتن ہے اور میرا گمان ہے کہ محمد بن حسن المحزد ومی'' ابن زبالہ' ہیں کیکن امام بخاری اور امام مسلم نے ان کی روایات کوفل نہیں کیا۔

امام حاكم ابوعبدالله محمد بن عبدالله الحافظ نے بیاحادیث ماه رجب • ۴٠ همیں املاء كروائی۔

- مِنْ تَفْسِيْرِ سُورَةِ الْفُرُقَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3516 اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلاَبُ بِهَمُدَانَ حَدَّثَنَا آبُو ْ حَاتِمِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بُنُ عُفْهَ وَكَا بَنِ عَمْرٍ وَ عَنْ آبِى عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ عُلْمَ خَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ مَيْسَرَةَ بُنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِى عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ قَلَ \*لاَ يَنْتَصِفُ النَّهَارُ مِنْ يَّوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقِيْلَ هَوْ لاءٍ وَهَوُ لاَءٍ ثُمَّ قَرَا : إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَالَى الْجَحِيْمِ

(الصفات: 68)

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة فرقان كى تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتُ (عبدالله ) ابن مسعود رَبِي ﴿ فَإِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ

إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيْمِ (الصفات: 68)

پھران کی بازگشت ضرور بھڑ کتی آ گ کی طرف ہے (ترجمہ کنزالایمان،امام احدرضا مُعِيَّدُ )

ي حديث الم بخارى بَيْنَةُ اورالم مسلم بَيْنَةُ كَ معيار كَ مطابِق صحى جهين بَيْنَةُ فَيْنَ فَيْنَةُ وَاللهُ مَلْم بَيْنَةُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : كَيْفَ يُحْشَرُ اهْلُ النّارِ عَلَى وُجُوهَ هِمْ ؟ قَالَ: إِنَّ اللهُ عَنْهُ وَسَلّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : كَيْفَ يُحْشَرُ اهْلُ النّارِ عَلَى وُجُوهَ هِمْ ؟ قَالَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : كَيْفَ يُحْشَرُ اهْلُ النّارِ عَلَى وُجُوهَ هِمْ ؟ قَالَ: إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : كَيْفَ يُحْشَرُ اهْلُ النّارِ عَلَى وُجُوهَ هِمْ ؟ قَالَ: إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : كَيْفَ يُحْشَرُ اهْلُ النّارِ عَلَى وُجُوهَ هِمْ ؟ قَالَ: إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : كَيْفَ يُحْشَرُ اهْلُ النّارِ عَلَى وَجُوهَ هِمْ ؟ قَالَ: إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : كَيْفَ يُحْشَرُ اهْلُ النّارِ عَلَى وَجُوهَ هِمْ ؟ قَالَ: إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : كَيْفَ يُحْشَرُ اهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : كَيْفَ يُحْرُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ عُنْهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

(r/r)

اَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ اَنْ يُمْشِيهُمْ عَلَى وُجُوهِهِمْ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَصِرَتِ انْسِ بَنِ مَا لَكَ وَلِالْمُؤَافِرُ مَاتِعَ بِينِ: رسول اللهُ مَثَلِيَّةِ إِسْ يَوجِها كَيا: جَهِنيول كوچِمرول كِبل كيسے چلايا جائے گا؟ آپ مَثَلِيَّةً نِي فر مايا: جوذات ان كوقد مول كے بل جلانے پر قادر ہے وہ سركے بل بھى چلاسكتى ہے۔

3518 وَآخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ السُمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ، قَالَ: آخُبَرَنِي مَنْ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ كَيْفَ يُحْشَرُونَ ؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِي آمُشَاهُمْ عَلَى آرُجُلِهِمْ قَادِرٌ آنُ يَّحُشُرَهُمْ عَلَى وَجُوهِهِمْ ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ إِذَا جُمِعَ بَيْنَ الْإِسْنَادَيْنِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

حضرت انس بن ما لک رٹائٹؤ فر ماتے ہیں: رسول الله مُنَّائِثِوْم سے بوچھا گیا: جہنمیوں کو چبروں کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ آپ مُنَائِثِوْم نے فر مایا: جوذات ان کوقد موں کے بل چلانے پر قادر ہے وہ سر کے بل بھی چلاسکتی ہے۔

ﷺ اگر دونوں سندوں کو جمع کرلیا جائے تو مذکورہ حدیث سی الا سناد ہے۔ تا ہم امام بخاری بُیٹالیہ اورام مسلم بیٹالیہ نے اس کو نقل نہیں کیا۔

2519 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ الْقَطُوانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنُ عَبِهِ الْحَارِثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : مَعْدُ بُنِ عَدُنَانَ بْنِ احْدَ بْنِ زَنْدِ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَنْهَا، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : مَعْدُ بْنِ عَدُنَانَ بْنِ احْدَ بْنِ زَنْدِ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَهْلَكَ عَادًا وَثَمُودَ وَاصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا وَثُونًا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَهْلَكَ عَادًا وَثَمُودَ وَاصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيْرًا (الفرقان : 38)لا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا اللهُ، قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ : وَاعْرَاقُ الشَّرَى السَمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، وَزَنْدٌ هَمَيْسَعٌ، وَبَرَاءٌ نَبُتْ،

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

حديث 3517

اخرجه ابو عبدالله معبدالبغارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بيامه بيروت لبنان 1482-1987 اخرجه ابوعبدالله ابوالعسيين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2806 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 13416 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الدراله بيروت لبنان 1414ه/1993 و مصر 1337 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 و رقم العديث: 1367 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالمامون للتراث دمشسو، شام 1404ه-1984 و رقم العديث: 3046 اخرجه ابومصيد الكسبى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408هـ1988 و رقم العديث: 1813

◄ ← -حضرت امسلمه وَهُمَّا فرماتي بين: رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ نِ فرمايا:

مَعْدُ بُنِ عَدْنَانَ بُنِ الدَدَ بُنِ زَنْدِ بُنِ الْبَرَاءِ بُنِ اعْرَاقِ الثَّرَى

آپ ٹائنا فرماتی میں:اس کے بعدآپ نے بیآیت پر می:

آهُلَكَ عَادًا وَثَمُودَ وَاصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذِلِكَ كَثِيْرًا (الفرقان: 38)

اورعا داور ثموداور کوئیں والوں کواوران کے بیچ میں بہت ہی شکتیں (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا میشد)

ان كوالله كے سوا كوئى نہيں جانتا۔

ام سلمه وللفافر ماتى بين: "اعداق الثرى " حضرت اساعيل بن ابراجيم الفالم بين اور "زند" همسيع بين اور "براء"

نبت ہے۔

يه حديث سيح الاسناد بيكن امام بخارى وشالة اورامام سلم وشائة في استفل نهيل كيا-

3520 اَخُبَرَنِي آبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ آنْبَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ آنْبَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنِ الْهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا مِنْ عَامٍ الْمُطِرَ مِنْ عَامٍ التَّيْمِيُّ عَنِ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا مِنْ عَامٍ الْمُطِرَ مِنْ عَامٍ وَلَكِنَّ اللَّهُ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَرَا وَلَقَدُ صَرَّفُنَاهُ بُيْنَهُمُ الْايَةَ

هلَدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

وَلَقَدُ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمُ

اورب شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے ہیں (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا سینیا)

🕄 🕄 میرحدیث امام بخاری مُوسِّلة اورامام سلم مُراسَّة کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُوسِّلة نے اسے قانہیں کیا۔

3521 اخْبَرَنَا آبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَا جَرِيْرٌ، عَنُ مَنْصُورٍ بَنِ الْمُعْتَمِرِ، حَدَّثِنِي سَعِيْدٌ بَنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: آمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰ بِنُ اَبْزِي اَنُ اَسَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنُ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مَا آمَرَهُمَا الَّتِي فِي سُورَةِ الْفُرُقَانِ : وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْهَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَآءِ: وَمَنْ يَتُقُتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ . الْآيَةَ . النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْهُ الْتِي فِي سُورَةِ النِّسَآءِ ( وَمَنْ يَتُقُتُلُ مُؤُمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَوْلُونَ وَا مَن وَعَمِلَ عَمَل الْإِسْلامِ، ثُمَّ قَتَلَ مُؤُمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَوْلُوهُ جَهَنَّمُ لا تَوْبَقَلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ:فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ:إلَّا مَنُ نَدِمَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ -حضرت سعید بن جبیر ڈٹائٹو فرماتے ہیں : مجھےعبدالرحمٰن بن ابزی ڈٹاٹٹو نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈٹاٹٹو سے ان دو آیتوں کا شان نزول معلوم کرنے کا کہا۔ایک تو سور ہَ فرقان کی آیت ہے۔

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

''اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کونہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے''۔(ترجمہ کنزالایمان،امام احمدرضا)

اوردوسري آيت سورة النساء ميس ہے:

وَمَنُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزٓاؤُهُ جَهَنَّمُ (النساء:93)

''اور جوکوئی مسلمان کو جان بو جھ کرقتل کر ہے تو اس کا بدلہ جہنم ہے''۔ ( ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُیشید ک

آپ فرماتے ہیں: میں نے ان دونوں آیتوں کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس ٹھٹھ سے دریافت کیاتو آپ نے فرمایا: جب سور و فرقان والی آیت نازل ہوئی تو مکہ کے مشرکوں نے کہا: ہم نے تو ناحق قتل بھی کئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ہم زنا کاربھی ہیں (اس کا مطلب سے سے کہ ہماری بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے) تب ہے آیت نازل ہوئی:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَا مَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولِنِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيَّاتِٰهِمْ حَسَنَٰتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا (الفرقان:70)

''گر جوتوبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کر یتوالیوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشے والا مہر بان ہے'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا بھائیۃ)

آیت کے آخرتک پڑھا۔ آپ نے فرمایا: پیکم ان لوگوں کے لئے ہے اور وہ آیت جوسور قالنساء میں ہے: 'وَ مَنْ یَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا

توبیاس شخص کے بارے میں ہے جواسلام کو پہچانتا ہے اور مسلمانوں والے عمل کرتا ہے پھر کسی مومن کو جان بوجھ کر (ناحق) قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکا نہ دوز خ ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے تو میں نے اس بات کا تذکرہ مجاہد سے کیا تو انہوں نے کہا: سوائے اس شخص کے جونادم ہوگیا (یعنی جونادم ہوگیا اور پھر توبہ کرلی اس کی توبہ پھر بھی قبول ہے)

😌 🤁 بیرحدیث امام بخاری بھنڈ اور امامسلم بیشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بھنڈانے اسے قانہیں کیا۔

3522 - اَخُبَوْنَا اَبُو زَكُوِيّا الْعَنْبُوِيُّ حُدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسُحَاقٌ بُنُ ادَمَ حَدَّثَنَا بُنُ آبِي 3522 - اَخُبَوْنَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنُ زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنُ اَوْدَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجُلٌ مِّنُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجُلٌ مِّنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَكُلُ مِّنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَلَوْدَ اللهُ عَمِلْنَا اللهِ وَقَدْ قَتَلُوْا فَاكْتُرُوا وَزَنُوا فَاكْتُرُوا مَا اَحْسَنَ مَا تَدْعُونَا اللهِ لَوْ اَخْبَوْتَنَا اَنُ لَمَا عَمِلْنَا

كَفَّارَةً فَانُزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اِلهَا الْحَرَ (الفرقان: 68) الْاَيَةَ وَنَزَلَتُ: قُلُ يَا عِبَادِى الَّذِيْنَ اَسْرَفُواْ عَلَى اللَّهِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ الَّذِيْنَ اَسْرَفُواْ عَلَى اللَّهِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ الَّذِيْنَ اَسْرَفُواْ عَلَى اللَّهِ الزَّمِ : 53) صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ اللَّهِ الْذِيْنَ اللَّهِ الزَّمِ : 53) صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ اللَّهُ اللَّهِ الزَّمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ ا

وَالَّذِيْنَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهًا الْحَرَ (الفرقان: 68) الآية

''اوروہ لوگ جواللہ کے ساتھ کسی دوسرے الد کی عبادت نہیں کرتے'' (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا میں اللہ کی آخر تک اور بیآیت بھی نازل ہوئی:

قُلُ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلَى انْفُسِهِمُ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ (الزمر: 53)

''اےمحبوب آپ فرما دیں: اے میرے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے کہاللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں'' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا مُحِتَلَیّة)

﴿ وَ يَهِ مِدِيثُ امَامِ بِخَارِي رَّيْنَةً اورامام سلم رَيَنَةً كِمعيار كِمطابِق صحيح بِلِيكن شِخين رَّيَنَةً في السَّعَرَاءِ تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ الشُّعَرَاءِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3523 حَدَّثَنَا البُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا البُواهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنَّهُ تَلا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: وَاَوْحَيْنَا اللَّى مُوسَى اَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَهَدُنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَهَدُنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَهَدُنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَهُدُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَهُدُنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَهُدُنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَهُدُنَا الْقِنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَجُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَجُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَهُدُنَا الْفِينَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَجُولُ هَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَجُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَجُولُ هَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَجُولُ هَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَجُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَجُولُ هَلَا اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَجُولُ هَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَجُولُ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْهُ السَّوالِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَيْهُ السَّلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى السَّلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَجُولُ النِيلُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

قَالَتْ :حُكْمِى آنُ آكُونَ مَعَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَكَانَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، قَالَ: فَقِيلً لَهُ آعُطِهَا حُكُمَهَا، فَآعُطَاهَا

حُكُمهَ اَ اَنْطَلَقَتْ بِهِمُ إِلَى بُحَيْرَةٍ مُسْتَنْقِعَةٍ مَاءً، فَقَالَتْ لَهُمُ : آنْضِبُوا هذا الْمَاءَ، فَلَمَّا آنْضَبُوا، قَالَتْ لَهُمُ : الْخِيرُوا، فَاسْتَخْرَجُوا عِظَامَ يُوسُفَ، فَلَمَّا آنُ آقَلُّوهُ مِنَ الْآرْضِ إِذِ الطَّرِيقُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ، هذَا الحَيْرُوا، فَاسْتَخْرَجُوا عِظَامَ يُوسُفَ، فَلَمَّا آنُ آقَلُّوهُ مِنَ الْآرْضِ إِذِ الطَّرِيقُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ، هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَلَعَلَّ وَاهِمٌ يُّتَوَهَّمُ إِنَّ يُونُسَ بْنَ آبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ مِنَ آبِي بُرُدَةَ حَدِيْتُ لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ كَمَا سَمِعَهُ أَبُوهُ

## سورة شعراء كى تفسير

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَاوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَلَى أَنْ اَسُرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (الشعراء:52)

''ہم نے مویٰ کووحی بھیجی کہ را توں رات میرے بندوں کو لے نکل بیشک تمہارا پیچھا ہونا ہے'۔

(ترجمه كنزالا بمان، امام احدرضا بينان)

سے چندآیات پڑھیں پھرحضرت ابوموی اشعری طائف کا یہ بیان نقل کیا ''ایک دفعہ رسول الله منافیظ ایک دیہاتی کے پاس تشریف لے گئے ،اس نے آپ مُن اللّٰ کے خوب مہمان نوازی کی ۔رسول الله مَن اللّٰهِ الله صفر مایا جم ہم سے وعدہ کروکہ ہمارے یاس آؤ گے۔ پھر ایک دفعہ وہ دیہاتی رسول الله مَا لَيْنَا کے پاس آیا،رسول الله مَا لَيْنَا نے اس سے بوجھا: تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا: ایک اونٹنی کجاوہ سمیت،جس کا دودھ میرے گھروالے پئیں۔تورسول الله مَثَالِیْمُ نے فرمایا: یہ بھی بنی اسرائیل کی برھیا کی طرح عاجز ہے۔ صحابہ کرام ﷺ نئے عرض کی: یارسول الله مَالَيْنِيمُ ابنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ آپ مَالَيْنِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع حضرت موی ملیلانے بنی اسرائیل ہے ہمراہ روانگی کا ارادہ فر مایا تو راستہ بھول گئے ۔موی ملیلانے بنی اسرائیل سے بوچھا: ایسا کیوں ہوا؟ آپ کو بنی اسرائیل کے علماء نے بتایا کہ جب حضرت پوسف مالیلا کی وفات کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے ہم سے خدا کی تتم کے کر پیعہد لیا تھا کہ جب ہم مصرے نکلیں گے توان جسم اطهر بھی اپنے ہمراہ نتقل کرے لے جائیں گے۔مویٰ علیہ نے فرمایا بتم میں ے کوئی یہ جانتا ہے کہ حضرت یوسف ملیلہ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ بنی اسرائیل کے علماء نے جواباً کہا: اس چیز کاعلم صرف بنی الرائيل كى ايك برهيا كے پاس ہے۔حضرت مولى مليلانے اس برهيا كى طرف پيغام بھيجا كہميں يوسف مليلا كى قبركى نشاندى کریں۔اس نے کہا: پہلے مجھ سے ایک وعدہ کریں پھر ہتاؤں گی۔مویٰ عَلیْلا نے پوچھا: کیا وعدہ لینا جاہتی ہو؟ اس نے کہا: یہ کمیں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔حضرت موی علیقہ کو یہ وعدہ کچھ عجیب سالگا۔لیکن آپ سے کہا گیا کہ اس سے وعدہ فرمالیجئے تو آپ نے اس سے جنت کا وعدہ کرلیا ،تب وہ ان کواپنے ہمراہ لے کرپانی کی ایکے جمیل پرآئیں ،جس کے پانی کارنگ بھی بدل چکا تھا۔اس نے کہا: اس جھیل کا پانی خشک کریں۔ انہوں نے پانی خشک کردیا۔ جب پانی خشک ہوگیا تو اس نے کہا: یہاں سے کھدائی شروع کر دیں،انہوں نے کھودنا شروع کر دیا تو وہاں ہے ان کوحفرت یوسف ملیا کاجسم مبارک ل گیا۔ جب انہوں نے حضرت یوسف

المينا كوزيين سے نكال ليا توروزروش كى طرح راستدان پرواضح موكيا۔

ﷺ کے معیارے مطابق کی سینے امام بخاری مُن اورامام مسلم مُن اللہ کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُن اللہ اسے اللہ اسے اور موسکتا ہے کہ کی کو یہ وہم ہوکہ یونس بن الی اسحاق نے ابو ہر یرہ سے' لا نسکاح الا بولی' والی حدیث نی ہے جسیا کہ ان کے والد نے نئ ہے۔

3524 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا السَّرِىُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا السَّرِىُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسُمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا اللهِ، اِنَّ وَهَيْبُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اَبُوُ وَاقِدٍ، عَنُ اَبِي سَلَمَةَ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، اَنَّهَا قَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، اِنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ جُدُعَانَ كَانَ يُقُرِى الطَّيفُ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَفْعَلُ، وَيَفْعَلُ، اَيَنْفَعُهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلُ يَوْمًا فَظُ : رَبِّ اغْفِرُ لِى خَطِيئَتِى يَوْمَ الدِّينِ، صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ - ام المومنين حضرت عائشه صديقه ولا الله عنه الله عنه الله عبد الله بن جدعان مهمان نواز تقام المومنين حضرت عائشه عبد الله بن جدعان مهمان نواز تقام المدرمي كياكرتا تقام الله منافع دير كي؟ آپ سَنَا لَيْنِا مِهمان نواز تقام الله و كياكرتا تقام كياكرتا تقاكيا بيافعال الله و كياكرتا تقام كياكرتا تقاكيا بياكرتا تقام كياكرتا تقاكياكرتا تقاكياكرتا تقاكياكرتا تقاكياكرتا تقاكياكرتا تقاكرا بنائي الله تعالى ساين بخشش كي دعانهين ما تكي \_

السناد به المسلم مينان الم بخارى مينان المسلم مينان السنقل مين كيار

تَفُسِيْرُ سُوْرَةِ النَّمَلِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3525 حَدَّنَنَ سُلَيْمَانُ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّنَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُّ حَدَّنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ . حَدَّنَنَا حَدَّنَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْهُدُهُدُ عَدَّنَنَا حَمَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْهُدُهُدُ يَنُصُبُ لَهُ الْفَخُ يُلْقِى عَلَيْهِ التُّرَابَ فَقَالَ اَهَنَّكَ اللهُ بِهِنَّ يَدُلُّ سُلَيْمَانَ عَلَى الْمَاءِ فَقَالَ اَهَنَّكَ اللهُ بِهِنَّ يَدُلُّ سُلَيْمَانَ عَلَى الْمَاءِ فَقَالَ اَهَنَّكَ اللهُ بِهِنَّ يَدُلُّ سُلَيْمَانَ عَلَى النَّرَابَ فَقَالَ اَهَنَّكَ اللهُ بِهِنَّ يَسُدُلُ سُلَيْمَانَ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُو

#### حديث: 3524

اخرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيمه" طبع داراحياء التراث العربى؛ بيروت لبنان رقم العديث: 214 اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث:2466 اخرجه ابوماتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث:330 اخرجه ابويسلى اليوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 وقم العديث: 4672 اخرجه ابس راهبويه العنظلى فى "مسنده" طبع مكتبه الايسان مدينه منوره (طبع ادل) 1404ه/1991 وقم العديث: 1201

## سورة انمل كي تفسير

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3526 - انعبراناهُ ابُو زَكِرِيّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبِرِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ ابُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ وَعَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا كَانَ سُلَيْمَانُ بُنُ تَعَالَى: لَاعَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا (النمل: 21) قَالَ انْتِفُ رِيْشَهُ قَالَ بُنُ عَبَّسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا كَانَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ يُوضَعُ لَهُ سِتُ مِائِةِ الْفِ كُرُسِيّ ثُمَّ يَجِىءُ اَشُرَافُ الْإِنْسِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِمَّا يَلِيهِ ثُمَّ يَجِىءُ اَشُرَافُ الْإِنْسِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِمَّا يَلِيهِ ثُمَّ يَجِىءُ اَشُرَافُ الْإِنْسِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِمَّا يَلِيهِ ثُمَّ يَجِىءُ اَشُرَافُ الْمَوْنِ عَنَى يَجْلِسُوا مِمَّا يَلِي الْإِنْسَ ثُمَّ يُدَعُو الطَّيْرُ فَيَظِلُّهُمْ ثُمَّ يَدُعُو الرِّيْحُ فَتَحْمِلَهُمْ فَيَسِيْرُ فِى الْعَدَاقِ الْمَوْنِ عَبَاءَ الْهُدُهُدُ فَجَعَلَ يُنْقِرُ الْآرُضَ فَاصَابَ الْمَاءَ فَقَالَ نَافِعٌ بُنُ الْمَاءِ فَهُو يَجِىءُ اللهُ عَنْهُ الْاَدُوسَ فَيُصِيْرُهُ وَهُو يَجِىءُ اللهَاءَ فَقَالَ نَافِعٌ بُنُ الْاَرْضَ فَيُصِيّرُهُ وَهُو يَجِىءُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ الْقَدَر إِذَا جَاءَ حَالَ دُونَ الْبَعَدِ وَهُو يَجَىءُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ الْقَدَرَ إِذَا جَاءَ حَالَ دُونَ الْبَصَرِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ الْقَدَرَ إِذَا جَاءَ حَالَ دُونَ الْبَصَرِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ارشاد:

لَاعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا (النمل: 21)

''میں ضروراس کو تخت عذاب دول گا'' ( ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُعَلِينًا ﴾

کے متعلق فرماتے ہیں: (حضرت سلیمان علیہ ان علیہ ان علیہ ان کے بہاتھا:) میں اس کے پونوچ لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس تا الله ان عباس تا الله ان بین حضرت سلیمان بن داؤد علیہ کے لئے چھلا کھ کر سیاں لگائی جا تیں پھر معزز انسان آ کر حضرت سلیمان علیہ ان کے بالکل قریب بیٹھتے پھر میرندے آتے وہ ان پر سابی گن ہوجاتے۔ پھر ہوا کو بلایا جا تا وہ ان پر ندوں کو ہوا میں اٹھائے رکھتی پھر بیدروانہ ہوتے اور ایک دن میں ایک مہینے کا سفر طے کر لیتے۔ یونہی ایک مرتبہ بیلوگ ایک میدان میں سفر کر در ہے تھے کہ ان کو پانی کی ضرورت پڑی۔ تب ہد ہد آیا اور وہ زمین کو اپنی چونچ سے کر بدنے لگا اور پھر اس نے پانی کے موجود ہونے کے بالکل درست مقام کی نشاند ہی کردی اور یہی ہد ہے کہ جال کی طرف آتا ہے اس کود کھے بھی رہا ہوتا ہے کین پھر بھی بیرجال میں پھنس جاتا ہے وحضرت ابن عباس تا بھی نے فرمایا: جب موت آتی ہے تو وہ بینائی کے درمیان حائل ہوجاتی ہے (جس کی وجہ سے اس کو پھے جاتا ہے وحضرت ابن عباس تا بھی نے فرمایا: جب موت آتی ہے تو وہ بینائی کے درمیان حائل ہوجاتی ہے (جس کی وجہ سے اس کو چھے کہ جاتا ہے وقد حضرت ابن عباس تا بھی ہیں۔

نظرنہیں آتا)

و کی میدیث امام بخاری بیشته اورامام سلم بیشته کے معیار کے مطابق صحیح بے کیکن شخین بیشتانے اسے قان نہیں کیا۔

3527 حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، وَاسَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، وَاسَدُ بُنُ مُوسَى، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُينُنَةً، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتُ : إِنَّمَا مُوسَى، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينُنَةً، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةً، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُمُ لَيَعْلَمُونَ اللَّهَ اللَّهُ كُنْتُ اَقُولُ لَهُمُ فِى الدُّنيَا حَقٌ، وَقَالَ اللَّهُ قَالَى لِسَلِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكَ لاَ تُسُمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسُمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوا مُدْبِرِيْنَ (اللهُ 30) هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُخْرِجَاهُ هَلَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الشَّمُ عَلَيْ وَلَمُ يُخْرِجَاهُ

﴾ ﴿ -ام المومنين حضرت عا تشه صديقه بِلْ عِنْ فَرَ ما تِي بِين: رَسُول الله مَالِيَّةَ فِمْ ما يا: بيلوگ عنقريب جان جا ئيس گے كه ميں ان كود نيا بيں جو پچھ كہا كرتا تقاوہ فق ہے اور الله تعالى نے اپنی نبی مَالِیَّةِ کَمْ مایا:

إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ (النمل: 80)

''بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکارسیں جب پھیریں پیٹھ دے کر'' (ترجمہ کنزالا یمان امام احمد رضا میں ہے)

ام جناری مُناتین اوراهام سلم مُناتین کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُناتین کے اسے قل نہیں کیا۔

3528- اَخُبَرَنَا مَيْمُون بْنُ اِسْحَاق الْهَاشِمِيُّ بِبَغْدَادَ حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَلَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ قَالَ مَنْ جَاءَ بِلَا اِللهَ عَنِ اللهِ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ قَالَ مَنْ جَاءَ بِلَا اِللهَ اللهُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْعَ فَلُ اللهُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْعَ فَالَ مَنْ جَاءَ بِلَا اللهُ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْعَةِ قَالَ بِالشِّرُ كِ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْعَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ

الله رفات عبدالله رفاتن سے روایت ہے کہ

"مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَة"

سےمراد

"لا اله الا الله"

يره عناب اور "

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَة"

ہے مراد''شرک''ہے۔

😅 😌 بیصدیث امام بخاری بیشته اورامام سلم بیشه کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیشتانے اسے قانہیں کیا۔

حديث 3527

اخرجه ابنو عبسداليله معهد البخارى فى "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بينامه بيروت لبنان 1407ه1987،1305 اخرجه ابوبكر الصبيدى فى "مستنده" طبع دارالكتب العلبيه مكتبه البتنبي بيروت قاهره "رقم العديث:224 تَفُسِيْرُ سُوْرَةِ الْقَصَصِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3529 عَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو اَبَكُو اِبُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ حَنْبَلَ حَدَّثَنِى آبِى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ حَنْبَلَ حَدَّثِنِى آبِى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَهُدِيّ عَنُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مَهُدِيّ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَىٰ وَاصْبَحَ فُوَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِعًا (القصص: 10) قَالَ فَارِعًا مِّنُ كُلِّ شَيْءٍ غَيْرَ ذِكُو مُوسَى "إِنْ كَادَتُ لَتُبُدِى بِهِ" . (القصص: 10) قَالَ اَنْ تَقُولَ يَا بُنَيَّاهُ وَقَالَتُ لِانْجَعِهُ قُصِّيهِ (القصص: 11) ابْتَغِى اَثُولَ وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبُلُ (القصص: 12) قَالَ لَا يُؤتى بِمُرْضِعِ فَيَقْبَلُهَا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَحَسَّانٌ هُوَ بُنُ عَبَّادٍ قَدِ احْتَجَّا جَمِيعًا بِهِ

سورة القصص كي تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَآصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسى فَارِغًا (القصص: 10)

"اورضبح كوموى كى مال كادل بصر موكيا" \_ (ترجمه كنز الايمان، أمام احمد رضا مينه)

ے متعلق مروی ہے کہ سوائے موسی علیقا کے ذکر کے باقی ہرشئے سے ان کا دل بے صبر ہوگیا۔

إِنْ كَادَتْ لَتُبُدِى بِهِ (القصص:10)

''ضرورقریب تھا کہوہ اس کا حال کھول دیت''۔ (ترجمہ کنز الایمان،امام احمد رضا میشانہ

اور بول اٹھتی: اے میرے پیارے بیٹے

وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ (القصص: 11)

''اوراس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا: اس کے پیچیے چلی جا''۔ (ترجمہ کنزالا یمان، امام احمد رضا میں اللہ ا

یعنی اس کے قش یا پر چلتی جا۔

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ (القصص: 12)

"اورجم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پرحرام کردی تھیں"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا میں ا

آپ فرماتے ہیں: آپ کے پاس جو بھی دورھ پلانے والی لائی گئی،آپ نے ان میں سے کسی کو بھی قبول نہ کیا (اور اس کا

دوده نه بيا)

یں ہے مدیث امام بخاری مُیالیّۃ اورامام سلم مُیالیّۃ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُیسیّۃ ان اسے نقل نہیں کیا۔اور

حسان، ابن عباد ہیں۔ امام بخاری مِیشنۃ اورامام مسلم مُیشنۃ نے ان کی روایات نقل کی ہیں۔

3530 حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بَنُ مَهُرَانَ الْاَصَبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى الْبَا السَّرَائِيلُ عَنُ آبِى اِسْحَاقَ عَنُ عَمُوو بْنِ مَيْمُونِ عَنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَجَاءَ تُهُ اِحْدَاهُمَا تَمُشِى عَلَى السِّحْيَاءُ (القصص: 25) قَالَ كَانَتُ تَجَىءُ وَهِى حَرَّاجَةٌ وَّاضِعَةٌ يَّدَهَا عَلَى وَجُهِهَا فَقَامَ مَعَهَا مُوسَى السَّيْحَيَاءُ (القصص: 25) قَالَ كَانَتُ تَجَىءُ وَهِى حَرَّاجَةٌ وَالْبَعَةُ وَاضِعَةٌ يَّدَهَا عَلَى وَجُهِهَا فَقَامَ مَعَهَا مُوسَى وَقَالَ لَهَا الْمَشِى خَلُفِي وَلَقُولِهِ لَهَا مَا قَالَ فَوَادَهُ ذَلِكَ السَّعْجِدُ وَمَا الْقَالَ اللهِ الْمَشْعِى وَانْعَتِى لِى الطَّوِيقَ وَانَا آمُشِى آمَامَكِ فَإِنَّا لاَ نَشُورُ فِى اَذْبَادِ النِّسَاءِ ثُمَّ قَالَتُ يَا الْبَيْ الْمَنْ وَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَعْفَى وَالْعَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا لَقُولُ وَكِيلٌ (القصص: 28) قَالَ وَكَنَا الشَّيْحَيْقِ وَعُمَلُ لَهُ فِى رِعَايَة غَنَمِه وَمَا وَلَهُ وَلَى اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (القصص: 28) قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (القصص: 28) قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (القصص: 28) قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (القصص: 28) فَانَةَ تَلُودُ وَانِ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَهُ يَعْمَلُ لَهُ فِى رِعَايَة غَنَمِه وَمَا اللّهَانِ كَانَا تَلُودُ وَانِ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ السَّيْعَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

♦ ♦ -حفرت عمر والفيَّال آيت:

فَجَاءَ تُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءً (القصص:25)

"توان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی"۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضائی شنہ)

کے متعلق فرماتے ہیں: وہ آئیں تو ان کے پاؤں میں آ بلے پڑچکے تھے، وہ اپنے چہرے کواپی آسین سے ڈھکے ہوئے آئیں۔توموکی طیکٹاان کے ہمراہ جانے کے لئے تیار ہوگئے۔آپ نے اس سے کہا: میرے پیچھے پیچھے چلتی آؤاور مجھے راستہ بتاتی ر ہواور میں تیرے آگے آگے چلوں گا کیونکہ ہم خواتین کو پیچھے سے (بھی) دیکھنا پینز نہیں کرتے۔پھراس نے کہا:

يَا اَبَتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْآمِيْنَ (القصص:26)

''اے میرے باپ ان کونو کرر کھلو ہے شک بہتر نو کروہ جوطا قتورامانت دار ہو'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضائین کیونکہ وہ آپ کی قوت کا مشاہدہ کر چکی تھی اور وہ گفتگو جوموٹی ملینیا نے اس سے کی تھی ،اس وجہ سے آپ کے متعلق اس کی دلچیسی میں مزیداضا فیہوگیا (ان کے والدنے ) کہا:

إِنِّى أُرِيْدُ أَنُ أُنْكِحَكَ إِحُدَى ابْنَتَى هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِى ثَمَانِى حِجَجٍ فَإِنْ اَتُمَمْتَ عَشُرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيْدُ أَنُ اَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِى إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ (القصص:27)

''میں چاہتا ہوں کہانی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تنہیں بیاہ دوں اس مہر پر کہتم آٹھ برس میری ملازمت کرو پھراگر دس برس کرلوتو تمہاری طرف سے ہے اور میں تنہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا قریب ہےان شاءاللہ تم مجھے نیکوں

میں یاؤگے۔(ترجمه کنزالایمان،امام احمدرضا بینید)

لعنى تمهار بساتھ حسن سلوك ميں اور وعدہ وفائي ميں موی اليا نے كہا:

ذَٰ لِكَ بَيْنِي وَبَيْنِكَ آيَّمَا الْآجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَيَّ" (القصص:28)

'' بیر میرے اور آپ کے درمیان اقر اُر ہو چکامیں ان دونوں میں جومیعاد پوری گردوں تو مجھ پرکوئی مطالبہ نہیں''۔ (تر جمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میسید)

اس نے کہا: ٹھیک ہے۔آپ نے کہا:

الله عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (القصص:28)

''اور ہمارےاس کیے پراللہ کا ذمہے''۔ (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا مِیشیّہ)

کہ حضرت شعیب علیقان کا نکاح کردیں گے۔

حضرت شعیب الیجانے ان کواپنے پاس تھہرالیا۔ چنانچے موسی علیجان کے پاس رہے اور ان کی بکریاں وغیرہ چرانے اور دیگر ضروریات میں ان کا ہاتھ بٹاتے رہے۔ تب حضرت شعیب علیجانے ان کا نکاح صفوراء میجا گیا اس کی بہن شرقاء عیجا کے ہمراہ کردیا اور یہ دونوں آپ کے ساتھ معاونت کیا کرتی تھیں۔

﴿ يه مديث امام بخارى بَيَنَةَ اورامام سلم مُنِينَة كمعيار كمطابق صحح به كيكن شِخين بَيَنَة في السفال بيل كيا-3531 حَدَّثَنِينَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَ فِيُّ، بِمَرُو، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلْحِيُّ،

قَالَ:سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْاَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى ؟ قَالَ:قَالَ: أَبُعَدَهُمَا

﴾ ﴾ - حضرت عبدالله بن عباس رفي فرمات بين رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم سے دریافت کیا گیا: موی علیه ان کون می میعاد پوری کی۔ آپ نے فرمایا: کمبی اور عمدہ۔

3532 وَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِ ءٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍ و اَحْمَدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الْمُستَمْلِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الْمُستَمْلِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَ عِبْرِيْلَ : الْمُحَكَمُ بُنُ اَبَانَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَ جِبْرِيْلَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَالَ جِبْرِيْلَ : اَتَّ اللهُ عَلَيْنِ قَضَى مُوسَى مُوسَى ؟ قَالَ: اتَمَّهُمَا،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

عديث 3531

ذكره ابوبكر البيهقى في "سننه الكبرلى' طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقيم العديث:11418

کون تی میعاد بوری کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا: وہ جودونوں میں زیادہ کامل تھی۔

😌 😂 سیصدیث صحیح ہے کیکن امام بخاری مُؤسّلة اور امام سلم مُؤسّد نے اس کوفل نہیں کیا۔

3533 – آخُبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مَهْرَانَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَعُورَ اللهِ عَنْ اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ عَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت ابو بردہ ڈاٹٹیئے فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر ڈاٹٹیئے کے قریب کھڑے ہو کرنماز عصرادا کی، میں نے آپ کو سنا کہ آپ ڈاٹٹیئز کوع میں بیدعاما نگ رہے تھے۔

رَبِّ بِمَا ٱنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ ٱكُونَ ظَهِيْرًا لِلْمُجْرِمِيْنَ (القصص: 17)

''اے میرے رب جیسا تونے مجھ پراحسان کیا تواب ہرگز میں مجرموں کامد دگار نہ ہوں گا''۔

(ترجمه كنزالا بمان،امام احمد رضا بينية)

جب آپ ٹاٹھؤنمازے فارغ ہوئے تو فر مایا: میں جو بھی نماز پڑھتا ہوں ،اس کے بارے میں بیامیدر کھتا ہوں کہ وہ میرے سابقہ گنا ہوں کا کفارہ ہوگا۔

😂 🤁 بیرحدیث امام بخاری مُنظِینی اورامام سلم مُنظیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُنظیفانے اسے قل نہیں کیا۔

3534 حَدَّثَنَا عَوْثُ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِى بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا عَوْثٌ، عَنْ اَبِى نَضْرَةَ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبَادَةً، وَلا اللهُ عَلْهُ وَلَا أَمَّةً، وَلا اللهُ عَلْهُ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى وَجُدِ الْارْضِ بِعَذَابٍ وَسَلَّمَ، قَالَ : مَا اَهُ لَكَ اللهُ قَوْمًا، وَلا قَرْنًا، وَلا الْمَّةَ، وَلا اللهُ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَقَدُ النَّيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا مِنَ السَّمَآءِ غَيْرَ الْهُلِ الْقَرْبَةِ الَّتِي مُسِخَتُ قِرَدَةً، اللهُ تَرَ الله قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَقَدُ النَّيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا مِنَ السَّمَآءِ غَيْرَ اللهِ الْقُرُونَ الاُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (القصص: 43)، صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْن وَلَمُ يُخْرِجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابوسعید رِ رُقَاتُونُو ماتے ہیں: رسول الله مَالَيْنَا نے ارشاد فر مایا: جب سے الله تعالیٰ نے زمین پرتو راۃ شریف نازل فر مائی ہے۔ کسی قوم ، کسی قبیلہ ، کسی امت اور کسی سی والوں کوعذاب ساوی کے ساتھ ہلاک نہیں کیا، سوائے اس بستی والوں کے جن کے چبرے بندروں کی شکل میں بدل دیئے گئے تھے۔ کیاتم اللہ تعالیٰ کا پیقول نہیں دیکھتے ہو:

وَكَفَّ لُمْ اتَيُّنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعُدِ مَا اَهُلَكُنَا الْقُرُوْنَ الأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمُ يَتَذَكَّرُوْنَ (القصص:43) ''اور بے شک ہم نے مویٰ کو کتاب عطافر مائی بعداس کے کہ اگلی سنگتیں ہلاک فرمادیں جس میں لوگوں کے دل کھول دینے والی با تیں اور مدایت اور رحمت ہے تا کہ وہ نصیحت مانیں''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُشِیْنیہ)

😌 🤡 میرحدیث امام بخاری مُنظِنة اورامامسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شخین مِنظِنیو نے اسے قال نہیں کیا۔

3535 حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيُدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَاتِيُّ حَدَّثَنَا عُفْيَةٌ بُنُ مُكَرَّمٍ الطَّبِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَاتِيُّ حَدَّثَنَا عُفْيَةٌ بُنُ مُكَرَّمٍ الطَّبِيُّ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنُ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشُ عَنُ عَلِيٍّ بُنِ مُلْوِلِ عَنُ اللهُ عَنُهُ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا (القصص: 46) قَالَ نُودُوا يَا أُمَّةُ مُحَمَّدٍ اسْتَجَبُتُ لَكُمُ قَبُلَ اَنُ تَدْعُونِي وَاعْطَيْتُكُمُ قَبُلَ اَنُ تَسْالُونِي عَنْ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت ابو ہر رہ وٹائٹنزاللہ تعالیٰ کے ارشاد

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا (القصص:46)

''اورنةتم طوركے كنارے تھے جب ہم نے ندافر مائی''۔ (تر جمه كنز الا بمان امام احمد رضا مُطَالِيًا)

ے متعلق فرماتے ہیں: (اللہ تعالی نے فرمایا) اے امت محمد بیا تم مجھے بکارو ﷺ میں تنہارے دعا کرنے سے پہلے تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور تبہارے مانگنے سے پہلے تمہیں عطا کروں گا۔

😌 🤤 بیصدیث امام بخاری وَیشنیهٔ اورامام سلم ویشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین ویشنیو نے اسے نقل نہیں کیا۔

مُعَاوِيَة كَ آخَيرَنَا ٱبُو زَكِرِيَّا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدٌ الْعَبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عَبْدِ السَّكَامِ حَدَّثَنَا السَّحَاقُ ٱلْبَا آبُو رَكِرِيَّا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدٌ الْعَبْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ مُعَالِي اللهِ عَنْهُمَا قَالَ لَهُمْ جَاءَكُمْ بِالصَّكَاةِ وَجَاءَ كُمْ بِالصَّكَاةِ وَجَاءَ كُمْ بِالصَّكَاةِ وَجَاءَ كُمْ بِالصَّكَاةِ وَجَاءَ مُعْمُ بِاللَّكَاةِ فَحَمَعَهُمْ قَارُونُ فَقَالَ لَهُمْ جَاءَكُمْ بِالصَّكَاةِ وَجَاءَ اللهُ عَنْهُمُ اللهَ عَنْهُمُ اللهَ اللهُ عَنْهُمُ اللهَ اللهُ عَنْهُمُ اللهَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنَّةُ وَاللهُ اللهُ ا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

تعم دیاتو قارون نے ان سب کوجمع کر کے کہا: اس نے تہمیں نماز کا حکم دیا اور دیگر کی احکام دیے جن کوتم نے پر داشت کرلیا، اب تم اپنا اموال سے زکو قادینا بر داشت کرلو گے؟ لوگوں نے کہا: بی نہیں۔ ہم یہ بر داشت نہیں کریں گے کہ اپنا اموال اس کے حوالے کردیں۔ تیراکیا خیال ہے؟ اس نے کہا: میرا بی خیال ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی بد کارعورت کو بیسب پھود ہے کر بھیجیں گے کہ وہ ان کو دے دے اور وہ اس پر بیا لزام لگا دے کہ انہوں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ تب مولی طیاب نے ان کے حق میں بدوعا فر مائی۔ اللہ تعالی نے زمین کو تھم دیا کہ وہ مولی طیاب کی اطاعت کرے مولی طیاب نے زمین سے کہا: ان کو پکڑ لے رزمین نے ان کو خول سے نے نول تک پکڑلیا، وہ لوگ یا مولی طیاب کی مولی طیاب کی برائی کی نوائیں دینے گئے۔ آپ نے پھرزمین سے کہا: ان کو پکڑ لے رزمین نے ان کو کھڑول کے درمین کے ان کو کھڑول کے درمین کے کہ ان ان کو کھڑولے درمین کے درمین کی کھڑول کے درمین نے تو میں ان کو کھڑول کے درمین کے ان کو کھڑول کے درمین کے درمین کے درمین کے درمین کی کھڑول کے درمین کے درمین کی کھڑول کے درمین کے درمین کے درمین کی کھڑول کے درمین کے درمین کے درمین کی کھڑول کے درمین کی کھڑول کے درمین کی کھڑول کے درمین کے درمین کی کھڑول کے درمین کے درمین کے درمین کی کھڑول کے درمین کے درمین کی کھڑول کے درمین کے درمین کی کھڑول کے درمین کی کھڑول کے درمین کے در

"اورہم نے اسے اور اس کے گھر کوزمین میں دھنسادیا"۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میں ایک

🤀 🕄 میرحدیث امام بخاری مُیتالیة اورامام مسلم مِیتالیة کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مِیتالیا نے اسے قل نہیں کیا۔

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ الْعَنْكَبُوْتِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3537 انْحَبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْخَطْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ اَبِي صَالِح، عَنْ أُمِّ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، عَنْ اَبِي عَلَى اَبِي صَالِح، عَنْ اَبِي صَالِح، عَنْ اَمِّ مَانِهُ عَنْهَا، قَالَتُ : سَالُتُ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرُ (العنكبوت: 29)، قَالَ: كَانُوا يَخْذِفُونَ الطَّرِيقِ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَهُو الْمُنكَرُ الَّذِي كَانُوا يَأْتُونَ الْمُنكَرُ (العنكبوت: 29)، قَالَ: كَانُوا يَخْذِفُونَ الطَّرِيقِ وَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فَهُو الْمُنكَرُ الَّذِي كَانُوا يَأْتُونَ مَصَيْعِي مَانِي عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمُ يُخْرِجَاهُ

حديث 3537

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3190 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 26935 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الکبير" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 404ه/1983ء رقم العديث: 1002 اخرجه ابوداؤد الطبالسی فی "مسنده" طبع دارالهمرفة بيروت لبنان رقم العديث:1617

### سورة عنكبوت كى تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكرَ (العنكبوت:29)

''اورا پنی مجلس میں بری بات کرتے ہو'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا سیسیہ)

ے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: وہ را ہمیروں کو کنگریاں مارا کرتے تھے اوران سے ٹھٹھا کرتے تھے، یہ تھی وہ بری باتیں جووہ کیا کرتے تھے۔

🚭 🚭 بیرحدیث امام بخاری رئیشتهٔ اورامام سلم رئیشه کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین رئیشتانے اسے قانہیں کیا۔

3538 حَدَّثَنِى عَلِىُّ بُنُ حَمُشَادَ الْعَدُلُ آخُبَرَنِى يَزِيْدُ بُنُ الْهَيْشَمِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِى الَّلْيْثِ الْاَشْجَعِيّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطاءٍ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ سَاكَنِى بْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَذِكُرُ اللهِ اكْبَرُ (العنكبوت: 45) فَقُلُتُ ذِكُرُ اللهِ بِالتَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيُلِ وَالتَّكْبِيْرِ فَقَالَ لاَ ذِكْرَ اللهِ اكْبَرُ مِنْ ذِكْرِكُمْ إِيَّاهُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

وَلَذِكُرُ اللَّهِ آكُبَرُ (العنكبوت:45)

"اورب شك الله كاذكرسب سے بڑاہے"۔ (ترجمه كنزالا يمان ،امام احمد رضا مطالقة)

ے متعلق دریافت کیا تو میں نے کہا: اللہ تعالی کا ذکر شہیج تحلیل اور تکبیر کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا: جس طرح تم اللہ تعالی کویا د

، کرتے ہو،اس سے بڑھ کراللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

😁 😯 بیروریث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشیاورامام سلم میشینے اسے قائم ہیں کیا۔

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ الرُّوْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3539 انحبَ رَنِى مُ حَمَّدٌ بُنُ الْخَلِيْلِ الْاَصْبَهَانِيُّ آبُو عَبِّدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا مُعَنْ ابْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَرْتَلِا بْنِ سَمِيِّ الْحَوُلَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا السَّوْفِي اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَيَجِيْءُ قَوْمٌ يَّقُرَؤُونَ المَّ غَلَبَتِ الرُّوْمُ وَإِنَّمَا هِي غُلِبَتْ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# سورة روم كى تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

♦ ♦ - حضرت ابوالدرداء و النفوفر ماتے بین عنقریب ایک ایسی قوم آئے گی (جوسورہ مریم کی پہلی آیت) یوں پڑھیں گے آلم غَلَبَتِ الروم : 2)

حالانكه (اس كاصحيح تلفظ )غُلِبَتْ ہے۔

🟵 🤃 بيرحديث محيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مُؤسَّدُ اورامام سلم مُؤسِّد نه است نقل نهيس كيار

مُورُو الْمُهَلَّبِ الْاَرْدِيُّ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ صَالِحِ بَنِ هَانِءٍ ، حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بَنُ الْفَصْلِ الْبَجَلِيُّ ، حَدَّنَا ابُو اِسْحَاقَ الْفَزَارِیُّ ، عَنُ سُفْیَانَ النَّوْرِیِّ ، عَنْ حَبِیْبِ بْنِ اَبِی عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِیْد بْنِ جُبُونِ الْدُهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمْ اَهْلُ جُبَيْدٍ ، عَنِ الْبُو عَلَى فَارِسَ اللَّهُ عَنْهُمْ اَهْلُ الْكَتَابِ ، وَكَانَ الْمُشْلِمُونَ يُحِبُّونَ اَنُ تَظْهَرَ فَارِسُ عَلَى الرُّومِ الآيُّمُ اَهْلُ الْاَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ سَيَغْزِمُونَ ، فَذَكَرَ ابُو بَكُو لِلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : الا جَعَلَتُهُ أَرَاهُ ، قَالَ : دُونَ الْعَشَرَةِ ، قَالَ : فَظَهَرُوا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ ابُو بُكُولِ الْمَوْدِ الْعَشَرَةِ ، قَالَ : فَظَهَرُوا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ اللهُ وَالْمَ هُولَالُومَ ، وَكَوْمَ اللهُ وَاللهُ مَالُولُومَ ، وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ سَيَغُلِمُونَ اللهُ مَالُولُ وَاللهُ مَالُولُ وَا يَوْمَ بَدُورٍ ، وَيَوْمَيْذِ يَقُرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللهِ وَالوم ، فَا لَكُ وَسُمِعْتُ اللهُ مُ طَهُرُوا يَوْمَ بَدُورٍ ، فَاللهُ وَالْوم ، وَيَوْمَ بَدُورٍ ، وَسَمِعْتُ اللهُ مُ طَهُرُوا يَوْمَ بَدُورٍ ،

هِلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَرَتَ عَبِدَاللَّهُ بِنَ عَبِاسِ وَالْهُا فَرَ مَا تَعِ بِسَ بَصَلَمَانَ بِيجَابِ عَلَى وَمَ وَالِلِهِ اللَّهُ عَلَى وَمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ بَوْل کے پجاری تھے۔ مسلمانوں نے یہ بات حضرت ابو بکر وَلا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ مَا لَا لَهُ مَا لَيْنَا عَلَى اللّٰهُ مَا لَيْنَا عَلَى اللّٰهِ مَا لَيْنَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّٰهِ عَلَيْنَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْنَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

آجائے گا) آپ فرماتے ہیں: اس کے بعدروم غالب آگئے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد:

الْمَ (الروم: 1)غُلِبَتِ الرُّومُ(الروم: 2) فِي اَدْنَى الْآرُضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (الروم: 3)

''رومی مغلوب ہوئے پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گئے'۔ (ترجمہ کنزالا بمان امام احمد

رضا مِيناللة)

چنانچدروم مغلوب ہوئے بھراس کے بعدغالب ہوئے۔

لِلَّهِ ٱلْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ بَعْدُ، وَيَوْمَئِذٍ يَفُرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ (الروم: 4)

'' حکم اللہ بی کا ہے آ گے اور چیچھے اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے'۔

(ترجمه كنزالا يمان المام احدرضا بيسة)

حضرت سفیان فرماتے ہیں: میں نے ساہے کہ وہ لوگ بدر کے دن غالب ہوئے ( بیخی اہل روم اسی دن فارس پر غالب جس دن غزوهٔ بدر ہوا تھا)

🚭 😌 بیحدیث امام بخاری و الله اورامام سلم و الله کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین و الله نے اسے قل نہیں کیا۔

3541 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكْرٍ بُنُ اِسْحَاقَ اَنْبَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلَ حَدَّثَنِى اَبِى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَهُدِيَّ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَنُ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى رَذِيْنِ قَالَ جَاءَ نَافِعٌ بُنُ الْآزُرَقِ اِلَى بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ الصَّلَوَاتُ الْحَمُسُ فِى الْقُرُ آنِ فَقَالَ نَعَمُ فَقَرا فَسُبُحَانِ اللهِ حِيْنَ تُمُسُونَ (الروم: 17) قَالَ صَلاةُ الْمَغُرِبِ وَحِيْنَ تُصُبِحُونَ (الروم: 17) صَلاَةً الشَّهُرِ وَحِيْنَ تُظُهِرُونَ (الروم: 18) صَلاةً النَّهُرِ وَقِرَا "وَمِنْ بَعُدِ صَلاةَ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَورَاتٍ لَّكُمُ (النور: 58)"

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت نافع بن ازرق، حضرت عبدالله بن عباس ﷺ کے پاس آئے اور کہا: قرآن میں پانچ نمازوں کا ذکر ہے؟

آپ نے فرمایا:جی ہاں۔ پھرآپ نے پڑھا:

كَفُسُبُحَانِ اللَّهِ حِينَ تُمُسُونَ (الروم:17)

اور فرمایا: بینماز مغرب کا ذکرہے۔

پھر پڑھا:

وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ (الروم: 17)

اور فرمایا: پینماز فجر کا ذکرہے۔ پھر پڑھا:

وَعَشِيًّا (الروم:18)

اور فرمایا بینماز عصر ہے۔

يحريرها

وَحِيْنَ تُظُهِرُونَ (الروم:18)

اورفر مایا: بینما زظهرہے۔

اور پھر پڑھا:

وَمِنْ بَعْدِ صَلاقَ الْعِشَاءِ (النور:58)

اورفر مایا: بینمازعشاء ہے۔

ثَلَاثُ عَورَاتٍ لَّكُمْ (النور:58)

" بیتین وقت تمہاری شرم کے ہیں'

الاسناد بي كين امام بخارى مُنسَدُ اورامام سلم مُنشَدِّ في السيق مُنسَدِّ السيق مُنسَدِّ السيق مُنسِد كيا-

تَفْسِيرُ سُورَةِ لُقُمَانَ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الله عَنهُ قَالَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْ اللهُ عَنْ عَمَّا لِللهُ عَنْ مَعَقَدُ بَنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَكَّارٌ بَنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بَنُ عِيْسَى الْفَ اضِيْ حَدَّثَنَا حَمِيْدُ الْحِرَاطُ عَنْ عَمَّارِ الدَّهُنِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِي الصَّهُبَاءِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ (لقمان: 6) قَالَ هُوَ وَاللهِ الْغِنَاءُ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ (لقمان: 6) قَالَ هُوَ وَاللهِ الْغِنَاءُ هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

### سورة لقمان كى تفسير

بِسَمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الله بن مسعود والنوفر ماتے ہیں:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ (لقمان: 6)

''اور کچھلوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ ہے بہادیں ہے سمجھ'۔ (ترجمہ کفز الایمان ،اہام احدرضا مُعَلَقَةً) میں خدا کی شم'' گانا''مراد ہے۔

🤀 🤀 بیرحدیث میح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشادرامام سلم میشائے اسے فل نہیں کیا۔

3543 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَلِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ مُنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَلِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ مُخَيْمِرَةً، سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُخَيْمِرَةً، سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بُنَ مُخَيْمِرَةً، يُحَدِّثُ، عَنْ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَالَ لُقُمَانُ لايْنِه يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قَالَ لُقُمَانُ لايْنِه

وَهُوَ يَعِظُهُ : يَا بُنَى، إِيَّاكَ وَالتَّقَنَّعَ، فَإِنَّهَا مَخُوفَةٌ بِاللَّيْلِ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ، هذا مَنَنْ شَاهِدُهُ اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ﴿ ﴿ - حضرت ابوموی اشعری و اللَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ فَرَاتَ بِين رسول الله مَنَّ اللهِ عَنْ ارشاد فرمایا: حضرت لقمان اللِیَّانِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَل

2544 مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ ع

هَلَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

الله والله و

وَاقْصِدُ فِي مَشْيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ (لقمان:19)

''اورمیا نه چال چل اوراپنی آواز کچھ بیت رکھ'۔ (ترجمه کنز الایمان ،امام احمد رضا میشد )

تلاوت کیااور فرمایا: جب رسول الله مَثَاثِیْنِ نکلتے تو تمام صحابہ کرام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اور آپ کی پشت کی جانب فرشتوں کے لئے خالی چھوڑ دیتے۔

الا سناد ب مين المام بخارى مينا ورا مام سلم مينا في الله المسلم مينا في السناد بين كيا-

ـ تَفُسِيْرُ سُورَةِ السَّجُدَةِ

بِسُمِ الله الرِّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3545 حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ نُصَيْرٍ الْحَوَّاصُ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ آبِی اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا آبُو النَّضُرِ هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا آبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قُلُتُ لاَبِی الزُّبَيْرِ: اَسَمِعْتَ اَنَّ جَابِرًا يَذُكُرُ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يَنَامُ حَتَّى يَقُراَ : الْمَ تَنْزِيلُ السَّجُدَةُ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ، فَقَالَ آبُو النَّبِي صَفُوانُ اَوْ آبُو صَفُوانَ،

َهُ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ لاَنَّ مَدَارَة عَلَى حَدِيْثِ لَيْثِ بْنِ آبِي سُلَيْمٍ، عَنْ آبِي

حديث: 3545

اخسرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2892 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمین قاهره مصر 1415ه رقم العدیث:1483

## سورة سجده كى تفسير

#### بِسُمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ حضرت الوضيم، زبير بن معاويه والنيخ فرمات بين: مين في ابوالزبير سے كہا: كياتم في سنا ہے كه حضرت جابر والنظائية بيا بات بتايا كرتے تھے؟ بات بتايا كرتے تھے؟ تو ابوالزبير في كہا: (جي ہاں) مجھے صفوان يا (شايدفرمايا) ابو صفوان في بيات بتائي ہے۔

اس حدیث کا مدارلیث بن انی سلیم کی ابوالز بیر سے روایت کردہ حدیث پر ہے۔ اس حدیث کا مدارلیث بن انی سلیم کی ابوالز بیر سے روایت کردہ حدیث پر ہے۔

3546- اَخْبَرَنِى اَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدٌ بُنُ عَلِيّ الشَّيْبَانِيّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ السَّيْ فَا الشَّيْبَانِيّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيّ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَنْ مُوسِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَنْ مُوسِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَنْ مُوسِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا فِى يَعْرُجُ اللهُ عَنْهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ثُمَّ يَعُرُجُ اللهِ مَن الْآيَامِ السِّتَةِ الَّتِى خَلَقَ اللهُ فِيهَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ثُمَّ يَعُرُجُ اللهِ اللهُ عَنْهُا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ثُمَّ يَعُرُجُ اللهِ عَلَى مِنْ اللهُ فِيهَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ثُمَّ يَعُرُجُ اللهِ عَلَى مَن السَّعَامِ السِّتَةِ الَّتِى خَلَقَ اللهُ فِيهَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ثُمَّ يَعُرُجُ اللهِ عَلَى مِنْ الْعَالِمُ السِّتَةِ الَّتِى خَلَقَ اللهُ فِيهَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ثُمَّ يَعُرُجُ اللهِ الْعَلَامُ الْعَلَى مِنْ الْعَلَامُ السِّتَةِ الَّهِى خَلَقَ اللهُ فِيهَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ثُمَّ يَعُرُجُ اللهُ الْعَلَى مِنْ الْعَلَى مِنَ الْعَلَامُ السِّتَةِ الَّتِى خَلَقَ اللهُ فِيهَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ثُمَّ يَعُرُجُ اللهُ الْعَلَى مِنْ الْعَلَى مِنْ الْعَلَى مِنْ الْعَرْدُ الْعَلَى مِنْ الْعَلَامُ الْعَلَى مِنْ الْعُلْمُ الْعَلَى مِنْ اللهُ عَلَى مَا لَاللهُ فِيهَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ثُمَّ يَعُرُمُ عُلَالِهُ الْعَلَى مِنْ الْعَلَى مِنَ الْعَلَى مِنْ الْعَلَى مِنْ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى مِنْ الْعُلْمُ الْعَلَى مَا الْعَلَى مِنْ الْعُلْمُ الْعَلَى مَا الْمَامُ الْعَلَى مِنْ الْعُلْمُ الْعَلَى مِنْ الْعُلْمُ الْعُرْمُ الْعَلَى مِنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى مَا الْعَلَى مِنْ الْعُلْمُ الْعُولُولُ مِنْ الْعَلَى مُلْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى مَا الْعَلَى مُلْعُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس والله الله تعالى كارشاد

"يُسكَبِّسُ الْكَمْسرَ مِنَ السَّمَاءِ اللَّي الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْسرُ جُ اِلَيْسِهِ فِسَى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ" .(السجدة: 5)

"کام کی تدبیر فرما تا ہے آسان سے زمین تک پھراس کی طرف رجوع کرےگااس دن کہ جس کی مقدار ہزار برس ہے تہہاری گنتی میں''۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا ﷺ)

کے متعلق فرماتے ہیں: ان چھ دنوں میں سے جن میں اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا پھراس کی طرف رجوع لرےگا)

الاسناد بيكن امام بخارى مُتِلَة اورامام من يواليك السناد بيكن امام بخارى مُتِلَة الدام منه مينيات السناد بيكن امام بخارى مُتَلِقة الدام المام بينا المام بخارى مُتَلِقة الدام المام بينا ال

3547 انحُبَرَنَا اَبُو زَكْرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلامِ بُنِ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، الْبُهَانَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَى يَحُرُبِ، عَنُ عَبِدِ اللهِ اللهِ عَنْدِ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بَسِ عَبِدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ، فَمَرَّتُ سَحَابَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اتَدُرُونَ مَا هَذَا ؟ فَقُلْنَا : اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالْمُزُنُ، فَقَالَ : وَالْعَنَانُ، فَسَكَت، ثُمَّ

قَالَ: اَتَدُرُونَ كُمْ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ ؟ فَقُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، فَقَالَ : بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِنَةِ سَنَةٍ، وَمِنُ كُلِّ سَمَاءٍ اللَّهُ مَا يَنْ السَّمَآءِ وَفَوْقَ السَّمَآءِ اللَّهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ مِنَةِ سَنَةٍ، وَفَوْقَ السَّمَآءِ السَّمَآءِ السَّمَآءِ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ، وَاللَّهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اَعْمَالِ السَّمَآءِ الدَّرُضِ، وَاللَّهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اَعْمَالِ بَيْنَ الْهَ الْهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اَعْمَالِ بَيْنَ الْهُ الْهُ الْهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اَعْمَالِ بَيْنَ الْهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اَعْمَالِ بَيْنَ الْهُ اللّهُ فَالَ اللّهُ اللّهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اَعْمَالِ بَيْنَ الْهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اَعْمَالِ بَيْنَ الْهَالْمُ اللّهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ اعْمَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَوْقَ ذَلِكَ وَلَيْسَ يَالْوَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَوْقَ ذَلِكُ وَلَيْسَ يَعْفَى عَلَيْهِ مِنْ الْعَمْ اللّهُ الْقَالَ عَلَى السَّمَاءِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ اللّ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عباس بن عبد المطلب وَ النَّهُ فَر مات بين : ہم رسول اللّه مَنَا اللّهُ عَلَيْتُمْ کے ہمراہ بطحاء (وہ برا نالہ جس میں ریت اور کشریال ہول) میں بیٹے ہوئے تھے تو آسان سے بادل گزرا۔رسول الله مَنَا اللّهُ عَلَيْتُمْ نے فرمایا: من حاب ' ہے۔ہم نے کہا: الله تعالیٰ اوراس کا رسول مَنْ اللّهُ اللهُ ہُمَا اللّهُ عَنا اللهُ عَنا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا الللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا

😅 🕾 بيرحديث يحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى ميشية اورامام مسلم مِنظية نے اسے قل نہيں كيا۔

مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و، حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالُويُهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ نَصْرِ الْاَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و، حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ وَآخُبَرَنَا آبُو زَكِرِيَّا الْعَنبَرِيُّ، وَاللَّفُظُ لَهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ، أَنْبَانَا جَرِيرٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ حَبِيْبِ بُنِ آبِي ثَابِتٍ، وَالْحَكِم بُنِ عُتَيْبَةً، عَنْ مَيْمُونِ بُنِ آبِي شَبِيبٍ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ، وَقَدُ آصَابَ الْحَرُّ، فَتَفَرَّقَ الْقَوْمُ حَتَّى نَظُرُتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ، وَقَدُ آصَابَ الْحَرُّ، فَتَفَرَّقَ الْقَوْمُ حَتَّى نَظُرُتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفُرَبُهُمْ مِنِي، قَالَ : فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقُلْتُ : يَمَا رَسُولُ اللهِ، آنْبِئِنِي بِعَمَلٍ يُدُخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّالِ وَسَلَّمَ الْمُرَّبُهُمُ مِنِي، قَالَ : فَذَنُوتُ مِنَهُ مِنْ يَسَرَهُ الله عَلَيْهِ، تَعْبُدُ الله وَلا تُشُولُ لِهِ شَيْنًا وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَلا تُشُولُ لِهِ شَيْنًا وَتُقِيمُ الطَّلاةَ وَلا تُشُولُ لِهِ شَيْنًا وَتُقِيمُ السَّهُ وَيَعْمُ اللهُ مُعْذِيهِ مَنَا اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مَالَةُ مَا لَهُ اللهُ مَا لَا لَهُ اللهُ اللهُ

اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم' موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 266 إخرجه ابو عيسسىٰ الترمـذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی' بيروت' لبنان' رقم العديث: 2616 اخرجه ابوعبدالرحس النسسائى فى "سـنـنـه الـكبرٰی" طبع دارالکتب العلبیه بيروت' لبنان 1411ه/ 1991، رقـم العديث: 1139 اخرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/ 1986، رقم العديث:104 الْمَكُتُوبَةَ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ الْمَفُرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، قَالَ : وَإِنْ شِنْتَ اَنْبَاتُكَ بِابُوَابِ الْجَنَّةِ، قُلْتُ : اَجَلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُكَفِّرُ الْحَطِينَةَ، وَقِيَامُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يَبْتَغِي وَجُهَ اللهِ، قَالَ : ثُمَّ وَلَا اللهِ، قَالَ : اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت معاذین جبل برا الله منافی ایک دفعہ بم رسول الله منافی کے ہمراہ غزوہ تبوک میں موجود تھے کہ شدید گری پڑی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام ہی ایک دفعہ بین نے دیکھا کہ میں سب لوگوں سے زیادہ رسول الله منافی کے قریب ہول ۔ آپ فرماتے ہیں: میں آپ کے اور بھی قریب آیا اور عرض کی: یا رسول الله منافی کے بھی کوئی ایبا عمل بتا دیجے جو مجھے جنت میں لے جائے اور دوز نے سے دور کرد ہے۔ آپ منافی کی عادت کر، اس کے ساتھ کسی کوشر کے مت کھیرا، فرضی نمازیں اواکر، فرضی کے لئے تو بہت آسان کرو ہے۔ اللہ تعالی کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کوشر کے مت کھیرا، فرضی نمازیں اواکر، فرضی زکو قادا کر، ماہ رمضان کے روز در کے دکھے۔ پھر آپ نے فرمایا: اگر تو چاہے تو میں تھے جنت کے درواز وں کے بارے میں بتاؤں؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ یارسول اللہ منافی اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا بیا کی خاطر آدی کی اور صدقہ خطاؤں کومٹا تا ہے اور رضائے الٰہی کی خاطر آدی کی اور ات کے بچھلے پہر قیام کرنا۔ پھر آپ نے بیآیہ یہ ہیں۔

تَنَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ حَوُفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (السجدة:16) ''ان كى كروٹيس جدا ہوتی ہیں خوابگا ہول سے اور اپنے رب كو پكارتے ہیں ڈرتے اور اميد كرتے اور ہمارے ديئے ہوئے سے چھ خیرات كرتے ہیں''۔ (ترجمہ كنز الايمان، امام احمد رضا اُئينَیْدُ)

پھرآپ نے فرمایا: اگرتو چاہتو میں تھے اصل بات، اس کی گہرائی اور اس کی بلندی بتاؤں؟ میں نے کہا: جی ہاں یارسول الله منافیۃ آپ نے فرمایا: حقیق امرتو ''اسلام' ہے، اس کی گہرائی نماز ہے اور اس کی بلندی'' جہاد فی سبیل الله''ہے۔ آپ نے فرمایا: الله منافیۃ آب نے فرمایا: گھر آپ خاموش ہوگئے۔ اچا تک دوسوار ہماری طرف آرہے تھے جھے یہ اگرتو چاہتو ان تمام کے سرمایہ کے بارے میں بتاؤں؟ پھر آپ خاموش ہوگئے۔ اچا تک دوسوار ہماری طرف آرہے تھے جھے یہ خدشہ ہوا کہ بیآپ کواپنی طرف متوجہ کرلیں گے اور میری بات ادھوری رہ جائے گی۔ میں نے عرض کی: یارسول الله منافیۃ اور میری بات ادھوری ہوگا: یارسول الله منافیۃ اور ہمی ہماری پکڑ ہوگی؟ ہے؟ آپ نے انگلی سے اپنے منہ کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا: یارسول الله منافیۃ آب کیا ہماری گفتگو پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟

آپ نے فرمایا: اے ابن جبل! تیری ماں مجھے روئے لوگ جہنم میں ناک کے بل اوندھے ڈالے جائیں گے وہ سب ان کی زبان ہی کا کیاد خراہے۔

نوٹ: بیالفاظ جربر کی روایت کے ہیں اور ابواسحاق فزاری نے اپنی حدیث میں حکم بن عتبیہ کا ذکر نہیں کیا۔ ﷺ کی بیصدیث امام بخاری مُعِشَدُ اور امام سلم مُعِشَدِ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مِعْشَدُ نے اسے قل نہیں کیا۔

3549 حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيّ الْبَزَّارِ، بِبَعُدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا اللهِ بُنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ سَعِيدُ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سُويُدِ بُنِ حَيَّانَ، حَدَّثِنِى اَبُوْ صَخُوِ، عَنُ اَبِى حَازِمٍ، عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَصِفُ الْجَنَّةَ حَتَّى النَّهَى، ثُمَّ وَلِي لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَصِفُ الْجَنَّةَ حَتَّى النَّهَى، ثُمَّ قَالَ: فِيهَا مَا لاَ عَيُنْ رَاتُ وَلا اُذُنْ سَمِعَتُ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، ثُمَّ قَرَا: تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ اللهِ الْحَيْنُ رَاتُ وَلا اُذُنْ سَمِعَتُ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، ثُمَّ قَرَا: إِنَّهُمُ الْحُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ اللهِ الْحَيْنُ وَاللهِ عَمَلا وَاخْفَى لَهُمُ اللهِ اللهِ فَقَرَّتُ يَلُكَ الْاَعُيُنُ، وَاللّهِ فَقَرَّتُ يَلُكَ الْاعُيُنُ،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتُ عَمَلَ بَنِ سَعِد وَلِيْ فَوْمَاتَ بِينَ الكِ مُرتبَهِ هُمُ رَسُولَ اللّهُ طَلِيْتُمْ كَيْ خَدَمَت مِينَ حَاضَر عَنَى آپَ جَنت كَ اوصاف بيان فرمار ہے تھے، جب آپ اوصاف بيان كر چكے تو آپ طَلَّيْتُمْ نے فرمايا: اس مِين وه فعتين بين جن كونه كى آپَكھ نے ديكھا ہے، نہ كى كان نے سنا ہے اور نہ كى انسان كے دل مِين ان كاخيال گزراہے پھرآپ نے بيآيت پڑھى:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (السجدة:16)

آیت کے آخرتک۔ ابوصحر کہتے ہیں : میں نے اس کا ذکر قرظی سے کیا ، تو انہوں نے کہا: انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے عمل کو چھپائے رکھا ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے تو اب چھپائے رکھا۔ پھروہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے تو وہ آٹکھیں شنڈی ہوں گی۔

الاسناد ہے کی میریث سی الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُیشنیہ اورامام مسلم مُیشنیٹ اسے قانہیں کیا۔

3550 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُو بِنُ اِسْحَاقَ اَنْبَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بِنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بِنُ اَبِى عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِى التَّوْرَاةِ لَقَدُ اَعَدَّ اللهُ لِلَذِينَ تَتَجَافَىٰ الْاَحُوصِ عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ عَنُ اَبِى عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللهِ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِى التَّوْرَاةِ لَقَدُ اَعَدُ اللهُ لِلَذِينَ تَتَجَافَىٰ اللهُ لِلَذِينَ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ مَا لَمْ تَرُ عَيْنَ وَلُمَ تَسْمَعُ اُذُنٌ وَّلُمْ يَخُطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَو وَلَا يَعُلُمُهُ نَبِى مُرْسَلٌ وَلَا مُنْ اللهُ مُن اللهُ عَلَى اللهُ الله

هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

ان كاخيال گزرائ، ندان كوكوئى نبى يامرسل جانتائ اورندكوئى مقرب فرشته فرمايا: بهم بھى اس كوپڑ ھتے ہيں: فلاَ تَعُلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخُفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَغْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعُمَلُونَ (السجدة: 17) "توكى جى كۇنيس معلوم جوآنكھى ٹھنڈك ان كے لئے چھياركھى ہے صلدان كے كاموں كا"۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا بينية)

🟵 🤁 به حدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشند اورامام سلم مُشکیت اسے قل نہیں کیا۔

3551 اَخْبَوَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ اَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَبُدِ الله وَضِى الله عَنْهُ وَلَنُذِيْقَنَّهُمُ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَعْمَانُ عَنِ الْعَذَابِ الْاَحْبَرِ (السجدة: 21) قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حفرت عبدالله وثانفؤاس آیت:

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَذْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ (السجدة: 21)

''اورضرورہم انہیں چکھا ئیں گے چھیز دیک کاعذاب اس بڑے عذاب سے پہلے''۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احدرضا مُعِیَّلَةِ) کے متعلق فرماتے ہیں: یہ جنگ بدر کے دن کی بات ہے۔

😅 🕲 بیرحدیث امام بخاری موسید اورامام سلم میسید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میسید نے اسے قل نہیں کیا۔

3552 حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ سُلِيْمَانَ الرَّوْمِنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلابُ، بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مِهْرَانَ الْخَرَّازُ، عَدَّنَا اِسْحَاقُ بُنُ سُلِيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ آنَس، وَتَلا قَوُلَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيُمَّةً يَهُدُونَ بِآمُرِنَا لَمَّا صَبَرُوا (السجدة: 24)، فَقَالَ: حَدَّثَهُ بِنَ الزُّهْرِيُّ، اَنَّ عَطَاءَ بُنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ، عَنُ اَبِى هُرَيُرةَ يَهُدُونَ بِآمُرِنَا لَمَّا صَبَرُوا (السجدة: 24)، فَقَالَ: حَدَّثَهُ بِعَلْولُ : مَا رُزِقَ عَبْدٌ خَيْرًا لَهُ وَلا اَوْسَعَ مِنَ الطَّهُرِ، قَدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : مَا رُزِقَ عَبْدٌ خَيْرًا لَهُ وَلا اَوْسَعَ مِنَ الطَّهُرِ، قَدِ النَّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثِهِ بِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِرِهِ هَلَهُ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةَ الَّتِي عِنْدَ السُحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ

﴾ ﴿ ﴿ -حضرت ما لك بن انس مُلْقَعُ نِي مِي آيت براهي:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ آئِمَةً يَهُدُونَ بِآمُرِنَا لَمَّا صَبَرُوا (السجدة:24)

''اورہم نے ان میں سے کچھامام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے جبکہ انہوں نے صبر کیا''۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا بينية)

پھر حضرت ابو ہریرہ ڈلٹنٹئے کے حوالے سے نبی اکرم مُثَاثِیْنِ کا پیفر مان سنایا: انسان کوصبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ وسیع کو ئی

چیز نہیں دی گئی۔

بیر میں بخاری میں اللہ میں اللہ میں میں میں ہے۔ '' کچھ ان اس سند کے ہمراہ اپنی حدیث کے آخر میں بیالفاظ ذکر کئے ہیں۔'' کچھ انساری لوگوں نے رسول اللہ میں الفاظ ہیں۔ لیکن شخین میں بیان کی اور اس کے آخر میں بیالفاظ ہیں۔ لیکن شخین میں بیالفاظ ہیں۔ لیکن شخین میں بیالفاظ ہیں۔ کی ہے۔

3553 انحبَرَنِى مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا اَسْبَاطٌ بَنُ نَصْرٍ عَنِ السَّدِيّ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ "وَيَقُولُونَ مَتَى هلذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنتُهُ صَادِقِينَ (السجدة: 28) قُلُ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ اللّذِينَ كَفَرُوْ اِيمَانَهُمُ وَلا هُمُ يُنْظُرُونَ وَالسجدة: 29)" قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ فُتِحَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْفَعِ الَّذِينَ كَفَرُو ا إِيْمَانَهُمُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالسجدة: 29)" قَالَ يَوْمَ بَدُرٍ فُتِحَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْفَعِ الَّذِينَ كَفَرُو ا إِيْمَانَهُمُ بَعْدَ الْمَوْتِ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت عبدالله بن عباس نظفهٔ الله تعالیٰ کے ارشاد:

وَيَـقُولُونَ مَتى هٰذَا الْفَتُحُ اِنْ كُنْتُمُ صَادِقِيْنَ(السجدة: 28) قُـلُ يَوُمَ الْفَتْحِ لاَ يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اِيَمَانَهُمُ وَلَا هُمْ يُنْظُرُونَ (السجدة: 29)

''اوروہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگرتم سے ہوتم فرماؤ فیصلہ کے دن کا فروں کوان کا ایمان نفع نہ دے گا اور نہ آئہیں مہلت ملے''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میں ایک کا ساتھ کے دن کا فروں کوان کا ایمان نفع نہ دے گا اور نہ آئہیں

ے متعلق فرماتے ہیں: جنگ بدر کے دن نبی اکرم مَثَاثِیَّامُ کوفتح ملی اور کا فروں کومرنے کے بعدان کا بیان کیجے نفع نہ دےگا۔

😁 😌 بیرحدیث سحح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

ـ تَفْسِيْرُ سُورَةِ الْآخْزَابِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3554\_ اَخُبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ اَحْمَدُ بُنُ هَارُونَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّمَا دُبُنُ سَلْمَةَ عَنُ عَاصِمٍ عَنْ زَرِّ عَنْ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ \*كَانَتُ سُورَةُ الْاَحْزَابِ تُوازِى سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَكَانَ فِيُهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ

هَلْذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

سورة احزاب كى تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ای بن کعب را برہوا کرتی تھی اس میں بیات ہیں جس کے بیات ہورہ اجراب مورہ بقرہ کے برابرہوا کرتی تھی اس میں بیآ یت بھی تھی:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ

''شادی شده مردشادی شده عورت سے زنا کرے تو دونوں کو لا زمی''رجم'' کر دو''

🟵 🥯 بيحديث ميح الاسناد بي كيكن امام بخارى ويشيه اورامام سلم ويشيه في السينقان بين كيا

3555 حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدِ آحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ التَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو شُعَيْبِ الْحَرَّانِیُّ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْسَمِلِكِ بُنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا قَابُوسُ بُنُ اَبِی ظُبْیَانَ، اَنَّ اَبَاهُ، حَدَّثَهُ، قَالَ : قُلْتُ لابُنِ عَبَّاسٍ الْسَمَلِكِ بُنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَهُ، قَالَ : قُلْتُ لابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَوْلَ الله عَزَّوَجَلَّ : مَا جَعَلَ الله لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِی جَوْفِهِ (الاحزاب: 4)، مَا عَنى بِذَلِكَ ؟ قَالَ: قَلْمَانِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُطَرَ خَطْرَةً، فَقَالَ المُنَافِقُونَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ مَعَهُ : اَلا تَرَوْنَ لَهُ قَلْبَانِ قَلْبَيْنِ فِی جَوْفِهِ،

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

حضرت ابوظبیان و النوا کہتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس و النوائی سے بوچھا کہاس آیت کا مطلب کیا ہے:
 مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَیْنِ فِی جَوْفِهِ (الاحزاب: 4)

"الله نے کسی آ دمی کے اندردودل ندر کھے"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمدرضا میشد)

انہوں نے فرمایا: ایک دفعہ نبی اکرم مُنگائِزُ قیام میں تھے کہ آپ کوکوئی بات سوجھی تو جومنافقین آپ کے ہمراہ نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا: کیاتم نہیں دکھر ہے کہ اس کے دودل ہیں؟ ،ایک دل ان کے ساتھ اوراکی دل تمہارے ساتھ لہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ (الاحزاب: 4)

الله نے کسی آ دمی کے اندردودل ندر کھے (ترجمہ کنزالایمان،امام احمدرضا میں اللہ

😂 🕄 بیرحدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُشاہد اور امام سلم مُشاہد نے اسے قان نہیں کیا۔

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله بن عبد الله بن عباس فالفالية يت يرها كرتے تھے:

اَلَّتِي اَولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنُ اَنْفُسِهِمْ "وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ "وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ" .(الاحزاب:6) "نيني مسلمانول كالن كي جان سے زياده ما لك ہے "۔ (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مُناسَدُ)

اوروہ ان کاباب ہے

"وازواجه امهاتهم"

"اوراس کی بیبیاں ان کی ماکیں ہیں'

😂 🟵 بیصدیث امام بخاری میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشند نے اسے قل نہیں کیا۔

مَنَابَهُ بُنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنِى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ بُنِ بَكُرٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَائِشَهُ بِنْتَ طَلْحَةَ عَنْ عَقِهِ مُوسَى بُنِ طَلْحَةَ، قَالَ : بَيْنَا عَائِشَهُ بِنِثَ طَلْحَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ طَلْحَةَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا اَبَا بَكُو ، اَنْتَ عَتِيْقُ اللهِ مِنَ النَّارِ، قُلْتُ : فَمِنْ يَوْمَئِذٍ سُمِّى بَكُو دَخَلَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا اَبَا بَكُو ، اَنْتَ عَتِيْقُ اللهِ مِنَ النَّارِ، قُلْتُ : فَمِنْ يَوْمَئِذٍ سُمِّى عَتِيْقًا، وَدَخَلَ طَلْحَةُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : اَنْتَ يَا طَلْحَةُ مِمَّنُ قَضَى نَحْبَهُ، صَحِيْحُ الْاسْنَادِ وَلَمُ يُخْرِجَاهُ

﴿ حضرت موی بن طلحه و الله علی ایک دفعه عائشه بنت طلحه و الله ام کلتوم بنت ابی بکر و الله ام کلتوم بنت ابی بکر و الله امیرا باب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس پرام المونین حضرت عائشہ صدیقه و الله الله من الله من فیصله کرتی ہوں۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر و الله بنی اکرم من الله من الله من من من من من الله من ا

المان المسلم مِن الله المادية ليكن المام بخارى مِن الله المسلم مِن الله المسلم مِن الله المان المام كيار

3558 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسُ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بُنُ آبِي نَمِرٍ، عَنْ عَظَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بُنُ آبِي نَمِرٍ، عَنْ عَظَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، آنَهَا قَالَتُ : فِي بَيْتِي نَزَلَتُ هُ لِيهُ الْآيَةُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيلُهُ اللهُ لِيهُ مُنَاكُمُ الرِّجُسَ اهُلَ الْبَيْتِ، قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلِيّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِى اللّهُ عَنْهُم، اَجُمَعِيْنَ، وَاللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلِيّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُم، اَجُمَعِيْنَ، وَاللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلِي وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُم، اَجُمَعِيْن، وَفَاطِمَة وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِى الله عَنْهُم، اَجُمَعِيْن، وَقَالَ : اللهُ مَا لَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِي وَفَاطِمَة وَالْحَسَنِ وَالْحُومَةُ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُم، اَجْمَعِيْن، وَهُولِ عَاهُلُ بَيْتِى، قَالَتُ امْ سُلَمَةَ : يَهَا رَسُولَ اللهِ، مَا آنَا مِنْ اهْلِ الْبَيْتِ ؟ قَالَ : إِنَّكِ اهُلِى احْتُلُ وَهُولًا عِ اللهُ اللهُمْ الْفُهِمُ الْعُلِى الْحُولُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ الْمُنَاقِ اللهُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُلْعُ الْمُؤْمِ الْمُلْعُ الْمُؤْمِى اللهُ الْمُعُمُّ الْمُعَلِى الْمُؤْمِ الْمُلْعُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخْوِجَاهُ

حديث 3557

اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معيمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم· موصل· 1404ه/1983· رقم العديث: 9

حديث 3558

اخرجة أبوالقاسم الطبرانى فى "معجعه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم· موصل· 1404ه/1983 · رقم العديث: 627

كتاب تفييرالقرآن

المح المرت المسلمة و الله فرماتي مين اليآيت مير عرقم مين نازل مولى:

'إِنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْت'

"الله تويبي جابتا ہے اے نبی کے گھر والو کہتم ہے ہرنا پاکی دور فر مادے "۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احدرضا مُعَلَقة )

اور کہا: اے اللہ تعالی یہ بمیرے گھر والے ہیں۔حضرت ام سلمہ ڈاٹھانے عرض کی: یارسول اللہ مٹاٹیجاً! کیا میں گھر والوں میں شامل نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا: تو تو میری اچھی بیوی ہے اور بیمیرے اہل بیت ہیں۔ اے اللہ! میری بیوی زیادہ مستحق ہے۔

🟵 🕄 بیرحدیث امام بخاری مُناسد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُناسدان نے اسے قل نہیں کیا۔

3559 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، أَنْبَأَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَزِيدٍ، أَخْبَرَنِي آبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْاَوْزَاعِيَّ، يَقُولُ : حَـدَّتَنِي اَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَـدَّتَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْاَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جِنْتُ أُرِيدُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمُ اَجِدُهُ، فَقَالَتُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :انْ طَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَدْعُوهُ فَاجُلِسُ، فَجَاءَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ وَدَخَلُتُ مَعَهُمَا، قَالَ :فَدَعَا رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا، فَأَجُلَسَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى فَخِذِهِ وَأَدُنَى فَاطِمَةَ مِنْ حِجُرِهِ وَزَوْجَهَا، ثُمَّ لَفَّ عَلَيْهِمْ ثَوْبَهُ وَآنَا شَاهِدٌ، فَقَالَ: إِنَّ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ آهُلُ بَيْتِي،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخُوجَاهُ

♦ ♦ - حضرت واثله بن اسقع مثالثناً فرماتے ہیں: میں حضرت علی مثالثات سے ملاقات کے لئے گیا،کیکن حضرت علی مثالثاً اپنے کاشانہ پر نہ تھے۔حضرت فاطمہ ڈاٹھانے بتایا کہ وہ رسول الله مَاٹھینے کو بلانے گئے ہوئے ہیں۔آپ نے ان کو بٹھا لیا ہوگا۔ پھر حضرت علی خلاتیک رسول الله منگاتیکی محراه تشریف لے آئے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے اوران کے ہمراہ میں بھی اندر چلا گیا۔رسول الله مَنْ ﷺ نے حضرت حسن رٹائٹیُز اور حضرت حسین رٹائٹیُز کو بلایا اوران کواپنے رانوں پر بٹھالیا اور فاطمہ رٹائٹیا اوران کے شوہر کواپنی گود ك قريب كيا چهران سب كاو پرايي جا در دال كريه آيت پرهي:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطُهِيرًا

پھرکہا:اےاللہ! بیمیرےگھروالے ہیں۔

🖼 🕄 بیرحدیث امام بخاری بیشاد ورامام سلم بیشار کے معار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بیشانے اے نقل نہیں کیا۔

### حديث 355<del>9</del>

اخسرجه ابدالـقـاسم الطبراني في "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم· موصل· 1404ه/1983. رقم العديث: 2670 ذكره ابوبكر البيهيقى فى "مننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. وقيم العديث:2690 3560 اَخْبَرَنَا اَبُوعَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا اُسَيُدُ بَنُ عَاصِم، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهَا، اللهُ عَنْهَا، اللهُ عَنْهُا، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ اَبِى نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا، قَالَتُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ : إِنَّ الْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُولُونِيْنَ وَالْمُؤُمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ، وَاَنْزَلَ الِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكْرٍ اَوْ اُنْثَى،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حصرت امسلمه ظافها فرماتی ہیں: میں نے عرض کی: یا رسول الله سَائِیَّا اِمردوں کا ذکرتو کیا جاتا ہے کیکن عورتوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تواللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمادی:

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤُمِنَات (الاحزاب: 35)

'' بیشک مسلمان مرداور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما نبر دار اور فرما نبر دار یں اور سخے اور تجیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور خیرات کرنے والیاں اور خیرات کرنے والیاں اور مسلمان اور خیرات کرنے والیاں اور خیرات کرنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے کے اللہ نے بخشش اور بڑا تو اب تیار کر دکھائے''۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا بھولئے)

اوربيآيت بهي نازل فرمادي:

لَ آنِي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْهَى" . (ال عمران: 195) مين تم مين كام والي كم محنت اكارت نهين كرتام دموياعورت (ترجمه كنزالا يمان ، امام احمد رضائية الله عليا

🕾 🕾 به جدیث امام بخاری وَدُاللَّهٔ اورامام سلم وَاللَّهُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین وَدُاللَّهِ نے اسے قل نہیں کیا۔

3561 حَدَّثَنَا الشَّيْحُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا الْحَارِثُ بُنُ اِبِي اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا البُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْإَقْمَرِ، عَنِ الْآغَرِ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ، وَآبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا اَيَّهَ طَ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا رَكُعَتَيْنِ كُتِيَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، لَمُ يُسْنِدُهُ اَبُو نُعَيْمٍ، وَلَمْ يَذُكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْنَادِ وَاسْنَدَهُ عِيْسَى بُنُ جَعْفَرٍ وَهُو ثِقَةً،

ديث 3561

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1309 اضرجه ابو عبدالله الفزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقم العديث: 1335 اضرجه ابوحسات، البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرماله بيروت لبنان طبع دارالفكب بيروت لبنان 1993 ورالفكب العلمية بيروت لبنان 1998 ورالفكت العلمية بيروت لبنان 1991 ورقم العديث: 1310 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمة معودى عرب 1991 ورقم العديث: 1414 فرمية العديث فى "معجمه الصغير" طبع المكتب الاسلامى دارعمار بيروت لبنان/عمان 1405 و1985 وقم العديث 1482

### هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابوسعید ڈاٹٹو اور حضرت ابو ہر یرہ ڈاٹٹو سے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹاٹٹو نے ارشاد فر مایا: جب مردرات کے وقت اپنی بیوی کو بیدار کرے پھریہ دونوں دور کعت نوافل پڑھیں تو ان کا نام اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل کرلیاجا تا ہے۔

ابونغیم اس حدیث کومندنہیں کہااوراس کی اسناد میں نبی اکرم کا ذکر کیا ہے تا ہم عیسیٰ بن جعفر نے اس کومند کہا ہے اور وہ قتیہ ہیں۔ بیصل میں خاری میں اور امام سلم میزائد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میزائد نے اسے قل نہیں کیا۔

2562 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةً، آخُبَرَنِى عُمَرُ بُنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِى السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةً، آخُبَرَنِى عُمَرُ بُنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِى السَّامَةُ بُنُ زَيْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنتُ فِي الْمَسْجِدِ فَآتَانِى الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ، فَقَالا لِى : يَا اُسَامَةُ، اسْتَأْذِنُ لَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَتُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلْتُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأَذَنتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ الْعَبَّاسَ وَعَلِيًّا يَسْتَأْذِنَانِ، قَالَ: هَلُ تَدُرِى مَا فَدَخَلْتُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأَذَنتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ الْعَبَّاسَ وَعَلِيًّا يَسْتَأْذِنَانٍ، قَالَ: هَلُ تَدُرِى مَا فَدَخَلَا عَلَيْهِ، فَقَالا : يَا رَسُولَ اللهِ، جِنْنَاكَ حَاجَتُهُمَا ؟ قُلْتُ : لاَ وَاللهِ مَا آذِرِى، قَالَ: لَكِيْنَى آذُرِى، اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، فَقَالا : يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ نَسْالُكَ اَتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمُتُ عَلَيْهِ، فَقَالا : يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ نَسْالُكَ اَتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَانْعَمُتُ عَلَيْهِ، فَقَالا : يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ نَسْالُكَ عَلَيْهِ وَانْعَمُتُ عَلَيْهِ وَ الْعَمْتُ عَلَيْهِ،

### هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت اسامہ بن زید و النّوائو الله متابی متابی الله متابی الله متابی متابی الله متابی الله متابی متابی

3563 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الله بُنِ دِيْنَارِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُ،

حديث 3562

حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ : جَاءَ زَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ يَشُكُو اللَّي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِى اللهُ عَنُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمُسِكُ عَلَيْكَ اَهْلَكَ فَنَزَلَتْ وَتُخْفِي فِي نَفُسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت الس وَلِيَّنَا فَرِ مَاتِ مِينَ: زيد بن حارثه وَلِيَّنَا، رسول الله سَلَّيَّنِا كَى خدمت ميں زينب بنت جَشْ وَلَيْنَا كَى الله سَلَّيْنِا كَى عَدمت ميں زينب بنت جَشْ وَلَيْنَا كَى عَدمت ميں زينب بنت جَشْ وَلَيْنَا كَى عَدمت مِينَ زينب بنت جَشْ وَلَيْنَا كَى عَدَمت مِينَ زينب بنت جَشْ وَلَيْنَا كَى عَدَم اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْنَا مِينَ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْنَا مِينَا وَلَى اللهُ عَلَيْنَا مِينَا وَلَى اللهُ عَلَيْنَا مِينَا وَلَيْنَا مِينَا وَلَى اللهُ عَلَيْنَا مِينَا وَلِي اللهُ عَلَيْنِي اللهُ عَلَيْنَا فِي اللهُ عَلَيْنَا وَلِي اللهُ عَلَيْنَا وَلَيْنَا وَلِي اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا فِي اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَلِي اللهُ عَلَيْنَا فِي اللهُ عَلَيْنَا وَلِي اللهُ عَلَيْنَا وَلِي اللهُ عَلَيْنَا وَلِي اللهُ عَلَيْنَا فِي اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا فِي اللهُ عَلَيْنَا فِي اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا فِي اللهُ عَلَيْنَا عِلْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْ

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ (الاحزاب: 37)

"اورتم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جے اللہ کو ظاہر کرنامنظورتھا'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُنظمہ کا

1564 - أَخْبَرَنَا اَبُوْ زَكْرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، اَنْبَانَا عَبْدُ السَّرَّاقِ، اَنْبَانَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَبِى عُثْمَانَ، عَنْ انَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : لَمَّا تَزَوَّ جَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْبَ بَعَثَتُ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فِى تَوْرٍ مِنُ حِجَارَةٍ، قَالَ انَسٌ : فَقَالَ لِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبُ فَا ذُعُ مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَلْهَبْتُ، فَمَا رَايَتُ اَحَدًا اللَّهُ وَعُوتُهُ، قَالَ : وَوَضَعَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِى مِنْهُمْ، وَاطَالُوا الْحَدِيثَ، فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِى مِنْهُمْ، وَاطَالُوا الْحَدِيثَ، فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِى مِنْهُمْ، وَاطَالُوا الْحَدِيثَ، فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِى مِنْهُمْ، وَاطَالُوا الْحَدِيثَ، فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِى مِنْهُمْ، وَاطَالُوا الْحَدِيثَ، فَحَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْ وَيَعْ فَى الْبَيْقِ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَلِي الْمَالُولُهُ الْمِيْوِيُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ وَهِرَتِ اللَّهِ مِنْ مَا لَكَ وَلِيْ اللَّهُ وَمَاتَ مِينَ عِينَ اللَّهِ وَهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَاتَ عِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعَ مَعْلَمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ مَعْلَمُ اللَّهُ وَمِعْ مَعْلَمُ اللَّهُ وَمِعْ مَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ وَمِعْ مَعْلَمُ اللَّهُ وَمِعْ وَمِعْ مَعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُواللَّهُ وَمِعْ وَمِعْ مَعْلَمُ وَمِعْ وَمِعْ مَعْلَمُ وَمِعْ وَمِعْ مَعْلَمُ وَمُواللَّهُ وَمِعْ وَمِعْ مَعْلَمُ اللَّهُ وَمِعْ وَمِعْ مَعْلَمُ وَمِعْ وَمِعْ مَعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمِ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمِعْ وَمِعْ مِعْلِمُ وَمِعْ وَمِعْ مِعْلَمُ وَاللَّهُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَا مُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِمِمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِمِعُمُ

### حديث 3563

اخرجه ابـوحـاتـــم البستــى فـى "صــعـيـحـه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان 1414ه/1993ء وقــم العديث: 7045 اخـرجه ابوعبدالرحين النسسائى فى "بننه الكبرك" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء وقـم العديث:11407

### عديث **3564**°

اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مثنه الكبرلى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 · رقم العديث: 11416 اخرجه ابوعبدالله الشيبائي في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 1269 فارغ ہوکر گھر میں ہی بیٹھے رہے )اور بہت دیر تک بات چیت میں مشغول رہے اور نبی اکرم مَثَالِثَیَّمُ ان سے حیاء کرر ہے تھے حتیٰ کہ خودرسول الله دِثاثِیُّؤ وہاں سے تشریف لے گئے اور ان لوگوں کو میں جھوڑ دیا تو الله تعالیٰ نے بیر آیت ناز ل فرمائی:

یکانگھا الّذینَ المَنُوْا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتَ النّبِیّ اِلّا اَنْ یَوْ ذَنَ لَکُمْ اِلَی طَعَامٍ غَیْرَ نَاظِرِیْنَ اِنَاهُ(الاحزاب:53)
اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہوجب تک اذن نہ پاؤ مثلا کھانے کے لئے بلائے جاؤنہ یوں کہ خوداس کے پکنے کی راہ تکوہاں جب بلائے جاؤتو حاضر ہواور جب کھا چکوتو متفرق ہوجاؤنہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤبیٹک اس میں نبی کو ایذا ہوتی تھی تو وہ تمہار الحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرما تا اور جب تم ان سے برینے کی کوئی چیز مانگوتو پردے کے باہر سے مانگواس میں زیادہ تھرائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا مُعَنَّدُ )

یہ آیت افراکم اَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمُ وَقُلُوبِهِنَ "کَ نازل ہوئی۔ (پوری آیت کا ترجمہاو پردے دیا گیاہے) ایک ایک الاسادے کین امام بخاری مُؤسِدُ اور امام سلم مُؤسِدُ نے اسے نقل نہیں کیا۔

3565 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ الْمَحَجَّاجِ حَدَّثِنِى صَفُوانٌ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثِنِى سَلِيْمٌ بُنُ عَامِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ الله اَبِى اُمَامَةَ رَضِى الله عَنْهُ فَقَالَ يَا الله عَنْهُ فَقَالَ يَا الْمَحَجَّاجِ حَدَّثِنِى صَفُوانٌ بُنُ عَمْرٍ وَ حَدَّثِنِى سَلِيْمٌ بُنُ عَامِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ الله اَبِى اُمَامَةَ وَكُلَمَا قُمْتَ وَكُلَمَا وَكُلَمَا خَرَجْتَ وَكُلَمَا خَرَجْتَ وَكُلَمَا قُمْتَ وَكُلَمَا الله عَنْهُ وَكُلَمَا الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَكُلَمَا وَكُلَمَا الله عَنْهُ وَكُلَمَا الله الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُونَا مِنْ عَامِرِ ثَالِمُونَا كَابِيانَ ہے كَدايكُ فَض حضرت ابوامامہ ظَالَوْ كے پاس آيا اور كَهَ لَكُا: اے ابوامامہ ظَالَوْ! ميں نے خواب ميں ديکھا ہے كہ فرشتے جاتے آتے ، المحصے بيلے آپ پر درود بھيجة بيں۔ ابوامامہ ظَالَوْنَ فرمايا: اللّٰه تعالى مغفرت فرمائے ، ہم تمہيں بھى اس كى دعوت ديتے بيں۔ اگرتم چا ہوتو تم پر بھى فرشتے درود بھيجيں گے۔ پھر آپ نے بياآيت پر بھى:

ينا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا اذْكُرُوُا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَّاَصِيَّلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلاَئكِتُهُ لِيُخُوِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا " .(الاحزاب41,43,43)

اے ایمان والواللہ کو بہت یا دکرواور صبح وشام اس کی پا کی بولوہ ہی ہے کہ درود بھیجنا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تہمیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پرمہر بان ہے (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا پڑھائیہ)

😅 😌 بیصدیث امام بخاری مُیالیہ اورامام سلم مُولید کے معیار کے مطابق صُحِح ہے لیکن شیخین مُولید نے اسے نقل نہیں کیا۔

3566 حَـدَّثَنِـنَى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا اَبُوُ سَهُلٍ بِشُرُ بُنُ سَهُلٍ اللَّبَادُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَـالِـحٍ الْـمِصُرِيُّ، حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى بُنِ هِلالٍ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ، صَاحِبِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : إِنِّى عَبْدُ اللّٰهِ ، وَحَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، وَإِبِى مُنْجَدِلٌ فِى طِينَتِهِ وَسَانَحْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَنَا دَعُوةُ أَبِى وَسَلَّمَ، يَقُولُ : إِنِّى عَبْدُ اللّٰهِ ، وَحَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ، وَإِبِى مُنْجَدِلٌ فِى طِينَتِهِ وَسَانَحْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَنَا دَعُوةُ أَبِى إِنْ اللهِ صَلّى إِبْرَاهِيمَ، وَبِهَارَةُ عِيْسَى، وَرُؤْيَا أُمِّى المِنَةَ الَّيِّي رَاتُ، وكذلك أمَّهَاتُ النَّبِيِّيْنَ يَرَيْنَ، وَآنَ أُمَّ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاتُ حِينَ وَضَعَتْهُ لَهُ نُورًا اضَاءَ ثَ لَهَا قُصُورُ الشّامِ، ثُمَّ تَلا : يَايَيُهَا النَّبِيُّ إِنَّا ارْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَيِّرًا وَلَا يَرَا وَمَا عَلَيْهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا،

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عرباض بن ساریہ واللہ علیہ اس وقت بھی اس وقت بھی خاتم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ ہوں ، اور میں اس وقت بھی خاتم انہیں تھا جہ میرا باپ (حضرت آ دم علیہ) بھی گارے مٹی میں تھے۔ اور میں عنقریب اس کے بارے میں تمہیں خبر دول گا۔ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ کی دعا ہوں اور حضرت میں علیہ کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ حضرت آ منہ واللہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا اور اس طرح انبیاء کرام علیہ کی ماؤں نے بھی دیکھے تھے اور رسول اللہ علیہ کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک نورد یکھا جس کی وجہ سے ان کے لئے ملک شام مے محلات روش ہوگئے۔ پھر آپ نے بیا آیت پراھی:

يَايُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِاذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (الاحزاب:45,46)

''اے نی! ہم نے آپ کو بھیجا حاضر وناظر اور خوشخری دیتا اور ڈرسنا تا اور اللّٰدی طرف اس کے عم سے بلاتا اور چیکا دینے والا اعتکاف'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا رُسِنَظَةً)

السناد بي المسلم رئيسي المام بخارى رئيسة اورامام سلم رئيسة في السنقل نهيس كيا-

3567 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا حَامِدٌ بُنُ اَبِى حَامِدٍ الْمُقُرِءُ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ سَلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ فَطُرَ بُنَ خَلِيْفَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ بُنِ يَنَاقٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابُنِ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ فَطُرَ بُنَ خَلِيْفَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ مُسُلِمٍ بُنِ يَنَاقٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابُنِ عَبْسُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللهِ عَزَّوجَلَّ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُو اإِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِنْ عَبْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَزَّوجَلَّ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُو اإِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِنْ قَالَ فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونُ نِكَاحٌ

مَ لَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ قَالَ الْحَاكِمُ آنَا مُتَعَجِّبٌ مِّنَ الشَّيْخَيْنِ الْإِمَامَيْنِ كَيْفَ اَهْمَلا هَلَا الْحَدِيْثُ مِنْ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ قَالَ الْحَاكِمُ آنَا مُتَعَجِّبٌ مِّنَ الشَّيْخَيْنِ الْإِمَامَيْنِ كَيْفَ اَهْمَلا هَذَا الْحَدِيْثُ بَنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ وَعَلَيْ اللهِ مَنْهُم وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ وَجَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِى الله عَنْهُم

فَامَّا حَاِيثُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ

#### 3566 خثيء

اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث:17190 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيمه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 6404 اخرجه ابـوالقاسم الطبرائى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء رقم العديث:630

الله عبد الله بن عباس الله عبات تلاوت كى:

يا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَّنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقُتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبُلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ (الاحزاب:49) اے ایمان والوا جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھرانہیں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دوتو تمہارے لئے پچھ عدت نہیں جے گنوتوانہیں کچھفا ئدہ دواوراچھی طرح ہے چھوڑ دو۔(ترجمہ کنزالا بمان،امام احدرضا بَيَالَيَّة)

🟵 🥸 بيحديث ميح الاسناد بي كيكن امام بخارى مُؤلفة اورامام سلم مُؤلفة نه اسه قال نبيس كيار

امام حامم مُعَشَدُ كہتے ہیں: میں بہت جیران ہوں كه امام بخارى مِيَشَةُ اور امام مسلم مَيَشَدُ نے اس حديث كوكيسے چھوڑ ديا ؟ اور صحیحین میں اس کو درج نہیں کیا؟ \_حضرت ابن عمر ،حضرت عائشہ ،حضرت عبداللّٰد بن عباس ،حضرت معاذ بن جبل اور حضرت جابر بن عبدالله الشيئ سے مروی احادیث امام بخاری میشیاورامام مسلم میشید کے معیار کے مطابق سیح میں۔

حفرت عبدالله بن عمر والمناسع مروى حديث درج ذيل ب:

3568 فَحَدَّثُنَاهُ أَبُو عَلِيّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْحَافِظَيْنِ، وَأَبُو حَامِدِ بْنُ شَرِيكٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو آحُمَدَ الشُّعْبِيُّ، وَابُو اِسْحَاقَ الرَّازِيُّ فِي الْحَرِيْنَ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْفَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَلاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ،

وَالمَّا حَدِيْثُ عَائِشَةً

الله من الله الله الله الله الله من ال حضرت عا كثه وللفائشات مروى حديث:

3569 فَحَدَّثْنَاهُ آبُو عِمْرَانَ مُوْسَى بُنُ سَعِيْدٍ الْحَنْظِلِيُّ الْحَافِظُ، بِهِمَذَانَ، حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ السُّهِ، عَنُ حَجَّاجِ بُنِ مِنْهَالٍ، حَلَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسُتُوائِيُّ، عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى السُّهُ عَنْهُا وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ طَلاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلا عِتْقَ إلَّا بَعْدَ مِلْكٍ، وَامَّا حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسِ

الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْتِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَي کے بعد ہوتی ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس فالفهاسي مروى حديث \_

3570 فَاخَبَرَنَاهُ أَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آيُّوبَ الْعَلاف،

بِمِصُرَ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا ٱيُّوبُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْجُرَيْرِيُّ، عَنُ رَبِيعَةَ بُنِ اَبِي عَبُدٍ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِي عَبُدٍ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِي وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ طَلاقَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ طَلاقَ لَمَنْ لَا يَمُلِكُ،

وَامَّا حَدِيْثُ مُعَاذِ بُنِ جَبُّلٍ

﴾ ﴿ ﴿ - حضرت عبد الله بن عباس و الله عن الله عن كرسول الله مَن الله عن الله عن الله عنه الله

حضرت معاذبن جبل الماللة سيمروي حديث:

3571 فَ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا ٱبُو اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ٱبُو اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنُ عَمُرِو بَنِ دِيْنَادٍ، عَنُ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَلاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلا عِنْقَ إلَّا بَعْدَ مِلُكٍ،

وَاَمَّا حَدِيْثُ جَابِرٍ

﴾ ﴿ -حضرت معاذ بن جبل و الني فرماتے ہیں کہ رسول الله علی ارشاد فرمایا کوئی طلاق نہیں مگر نکاح کے بعد اور کوئی آزادی نہیں مگر ملکیت کے بعد۔

حضرت جابر والنيئاسيمروي حديث:

2572 فَ حَدَّثُنَاهُ يَحْيَى بُنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ، وَآبُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، وَالْحَسَنُ بَنُ يَعْقُونِ الْعَدُلُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْمُزَرِّحِي، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشُقِيُّ، قَالَ : جِنْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكِدِ وَآنَا مُغُطَّبٌ، فَقُلْتُ : آللَّهِ بَنُ يَزِيدَ الدِّمَشُقِيُّ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشُقِيُّ، قَالَ : جِنْتُ مُحَمَّدَ بُنَ الْمُنْكِدِ وَآنَا مُعْضَبٌ، فَقُلْتُ : آللَّهِ الدِّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَمَة ؟ قَالَ : آنَا وَلَكِنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثِنِي جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْآهِ مَسْمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : لاَ طَلاقَ لِمَنُ لَا يَمُلِكُ وَلا عِتْقَ لِمَنُ لَا يَمُلِكُ

۔ میں ور سور کا کہ اللہ ہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ ہی ہی اللہ مالی ہی کہ اس کے ارشاد فر مایا: جو محض (طلاق کا) ما لک نہیں ہے اس کی طلاق (کی کوئی حیثیت)نہیں ہے اور جو (عتق کا) ما لک نہیں ہے اس کے عتق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ م

### ىرىڭ 3570 ئارى

اخسرجه ابوالهاسم الطبرانى فى "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر\* 1415ه · رقم العديث: 89 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 · رقم العديث:3570 3573 حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَحْمُودٍ، حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَاكِمُ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ ابْنِ اَبِي ذِئْبٍ، عَنُ عَطَاءٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنُ جَابِرِ بْنِ عُبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا طَلاقَ قَبُلَ نِكَاحٍ، قَالَ الْحَاكِمُ : صَدَارُ سَنَدِ هَذَا الْحَدِيْثِ عَلَى إِسْنَادَيْنِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، قَالَ الْحَاكِمُ : صَدَارُ سَنَدِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إِسْنَادَيْنِ وَاللهُ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، قَالَ الْحَاكِمُ : صَدَارُ سَنَدِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى إِسْنَادَيْنِ وَالْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اعْلَمُ اللهُ اللهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت جابر بن عبدالله رَثِلْتُهُ فر ماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِيْزُ نے ارشا دفر مایا: نکاح سے پہلے طلاق نہیں دی جاسکتی۔

امام حامم موسلة كهتيج مين: اس حديث كي سند كامداران دو كمزوراسنا دول يرب-

(1) جَرِيرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بُنِ سَبْرَةَ، عَنُ عَلِي

(2) وَعَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّم .

اس لَيَ امام بَخَارَى بَيُسَيَّا وَرامام مسلَم بَيُسَيِّ كَ جانب سے اس حَجْ حدیث كى طلب مِس كو كَ زياده كوشش ما من بَيْن آئى۔
3574 - آخُبَرَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُسُعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى، اَنْبَانَا اِسُو الْمُنالُ، عَنِ السُّدِيّ، عَنُ آبِى صَالِحٍ، عَنُ أُمِّ هَانَ عِرَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ : حَطَيَنِى النَّبِيُّ بَنُ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَاعْتَذَرُتُ اللهِ فَعَذَرَنِى، وَٱنْزَلَ اللهُ عَزَّوجَلَّ يَاتُهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ آزُواجَكَ الله قَولِهِ تَعَالَى اللاَتِى هَا جَرُنَ مَعَكَ، قَالَتُ : فَلَمُ آكُنُ آحِلُّ لَهُ اللهُ عَزَّوجَلَ مَعَهُ كُنْتُ مِنَ الطَّلَقَاءِ

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضرت ام مِانَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْ مِينَ نِي الرَّمِ مُلْقَيْنِكُمْ نِي مِعِيدًا مِ نَكَاحَ بَسِجَالِيكِن مِين نِي آپ سے معذرت كركى اور آپ نے ميرى معذرت قبول كرلى۔ تب الله تعالى نے بيآيت نازل فرمائى:

يَآيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ اَحُلَلْنَا لَكَ اَزُوَاجَكَ الْنِيِّ النَّيْتَ اُجُورُهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّاۤ اَفَآءَ اللهُ عَلَيْكَ وَ بَنْتِ عَمِّكَ وَ بَنْتِ خَلَيْكَ الْتِينِ عَمِّكَ وَالاحزاب:50)

اے غیب بتانے والے! ہم نے تمہارے لئے حلال فرمائیں تمہاری وہ بیبیاں جن کوتم مہر دواور تمہارے ہانھ کا مال کنیزیں جو اللہ نے تہمین غنیمت میں دیں اور تمہارے چپا کی بیٹیاں اور پھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالا وَں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضائیشہ )

آپ فرماتی ہیں: میں توان کے لئے حلال نہ تھی ، میں نے اسے ہمراہ ہجرت نہیں کی۔ میں تو طلاق یافت گان میں سے تھی۔ ﷺ پی حدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام ہجائے کی میں شاہداورامام مسلم مُؤشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3575 حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ أَنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَه، انْبَانَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، آنَهُ تَلا قَوْلَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : إنَّ اللَّهَ وَمَلاِئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا

آيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا، فَقَالَ نَابِتٌ : قَدِمَ عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ، مَوْلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيّ، فَحَدَّثُنَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى طَلْحَةَ الْآنُصَارِيّ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبُشْرَى تُرَى فِي وَجُهِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ آتَانِى الْمَلَكُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَرَى الْبُشْرَى فِي وَجُهِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ آتَانِى الْمَلَكُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ رَبِّكَ يَقُولُ : اَمَا تَرُضَى مَا آحَدٌ مِّنُ أُمَّتِكَ صَلَّى عَلَيْكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشَرَ صَلَوَاتٍ، وَلا سَلَّمَ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَشَرَ صَلَوَاتٍ، وَلا سَلَّمَ عَلَيْكَ احَدٌ مِّنُ أُمَّتِكَ اللهُ عَلَيْهِ عَشَرَ صَلَوَاتٍ، وَلا سَلَّمَ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَشَرَ صَلَوَاتٍ، وَلا سَلَّمَ عَلَيْكَ احَدٌ مِّنُ أُمَّتِكَ اللهُ وَدَدُتُ عَلَيْهِ عَشُرَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: بَلَى،

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُوِجَاهُ

♦ ♦ - حضرت ثابت البنانی و النونے نی آیت پر هی:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا (الاحزاب: 56) بيتك الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ مِن اسْفِيب بتانے والے (نبی) پراے ایمان والوان پر دروداور خوب سلام بھیجو۔ بیشک الله اوراس کے فرشتے درود بھیج بین اس فیب بتانے والے (نبی) پراے ایمان والوان پر دروداور خوب سلام بھیجو۔

(ترجمه کنزالایمان،امام احمد رضا نواههٔ)

پھر کہا: ہمارے پاس حسن بن علی ٹائٹو کے غلام سلیمان ٹائٹو آئے اور انہوں نے عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری ٹائٹو کے واسطے سے اس کے والد کے حوالے سے روایت کیا کہ ایک دن رسول اللہ مُٹائٹو کی تشریف لائے اور آپ کا چہرہ بہت ہشاش بشاش تھا۔ ہم نے پوچھا: یارسول اللہ مُٹائٹو کیا آپ آج آپ کے چہرے پرخوش کے آٹارنظر آرہے ہیں (اس کی کیا وجہہے؟) آپ نے فرمایا: میرے پاس فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا: اے محمد مُٹائٹو کیا آپ کا رب فرما تا ہے: کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جوامتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، میں اس پردس رحمتیں نازل کروں گا اور جو آپ کا امتی ایک مرتبہ مجھ پرسلام بھیجے گا میں اس پردس مرتبہ سلام بھیجوں گا آپ اس۔

🕄 🤁 بیصدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اسے قل نہیں کیا۔

3576 اَخْبَرَنَا اَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ، وَابُو الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا

اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه" طبع مكتب البطبوعات الابلامية حلب شام 1406ه 1986 ورقم العديث: 1282 خرجه ابوعبدالله خرجه ابومعبد الدارمي في "مننه" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان 1407ه 1987 ورقم العديث: 1986 ورقم العديث: 3666 اخرجه ابوحباتم البستي في "صعيعه" طبع موسسه الشيبساني في "مسننده" طبع موسسه الرسالة بيروت لبنان 1414ه (1993 و رقم العديث: 1994 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مسنده" طبع دارالكتب العليمة بيروت لبنان: 1411ه / 1991 و رقم العديث: 1205 اخرجه ابويعلي البوصلي في "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشوق شام 1404ه -1984 و رقم العديث: 5213 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم وصل 1404ه (1983 و رقم العديث: 10528 اخرجه ابوبكر الكوني وي "معبئة الرشد رياض بعودي عرب (طبع 1409 و رقم العديث: 10528 اخرجه ابوبكر الكوني وي "معبئة الرشد رياض بعودي عرب (طبع 1409 و رقم العديث: 1783

آبُوُ صَالِحٍ مَحْبُوبُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا آبُو اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، وَسُفَيَانَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلاثِكَةً سَيَّاحِينَ فِى الْآرُضِ يُبُلِّغُونِى عَنُ أُمَّتِى السَّلامَ، صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخُوجَاهُ، وَقَدْ عَلَوْنَا فِى حَدِيْثِ الثَّوْرِيِّ فَإِنَّهُ مَشْهُورٌ عَنُ اللهُ بُنِ السَّائِبِ، فَإِنَّا لَمْ نَكُتُبُهُ إِلَّا بِهِذَا الْإِسْنَادِ

﴿ ﴿ -حضرت عبدالله بن مسعود و التنوي عن مروى ب كه بى اكرم مَنَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ تعالى كے يحم فرضت ميں جوز مين پر گھومتے رہتے ہیں اور میری امت كی جانب سے ان كے سلام مجھے پیش كرتے ہیں۔

کی دوروایت نبیس کیا اور حدیث توری میں ہماری میں ہماری میں ہماری میں ہماری سلم میں ہماری سے اور ایت نبیس کیا اور حدیث توری میں ہماری سند''عالی'' ہے کیونکہ وہ ان کے حوالے سے مشہور ہے اور اعمش کی عبداللہ بن سائب سے روایت کر دہ حدیث میں نے صرف اس سند کے ہمراہ کھی ہے۔

3577 حَدِّقَنَا الشَّيُخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، آنْبَانَا اَحُمَّدُ بُنُ عَلِيَّ الْآبَارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ السَّحَاقَ الْفَقِيهُ، آنْبَانَا اَحُمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَقَبُرِيِّ، عَنُ اَبِى مَسْعُودٍ الرَّحُسلٰ بُنِ بَكَارٍ اللِّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : اكْثِرُوا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : اكْثِرُوا عَلَى الطَّلَآةَ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ يُصَلِّى عَلَى عَا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ أَبَا رَافِعِ هلذَا هُوَ اِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴾ ﴾ -حضرت ابومسعود انصاری رٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ا کرم مَٹائٹٹے کے ارشاد فر مایا '' جمعہ کے دن مجھ پر کثر ت سے درود پڑھا کرو کیونکہ جمعہ کے دن جوبھی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

ﷺ جہ سے مدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری والنوز اور امام مسلم والنوز نے اسے نقل نہیں کیا۔ یہ ابورافع اساعیل بن رافع ۔۔

3578 - اَخْبَونَا اَبُو الْحُسَيْنِ عَلِى بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عِيْسَى السَّبِيعِى بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ حَاذِمِ بُنِ اَبِي عَرَزَةَ، حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بُنِ اُبَيِّ بُنِ اَبِي مُعَرِّدَةً، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ، عَنِ الطُّفَيْلِ بُنِ اُبِيِّ بُنِ كَعْبٍ، عَنْ اَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ رُبَعَ اللَّيْلِ قَامَ، فَقَالَ : يَا كُعُبِ، عَنْ اَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ رُبَعَ اللَّيْلِ قَامَ، فَقَالَ : يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الل

اخرجه ابو عبدالله القزويني في "سننه" · طبع دارالفكر بيروت بسان رقم العديث: 1637

#### حديث 357<del>8</del>

ذكسره ابويكر البيهةي في "ستنه الكبرلى "طبيع مكتبه دارالباز" مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقه العديث: 2457 اخرجه ابومعبد الكسى في "مستنده" شبيع مكتبة السنة قاهره مصر 408 اه/1988 وقم العديث:170 الرَّادِفَةُ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ، فَقَالَ اُبَىُّ بُنُ كَعْبٍ : يَا رَسُولَ اللّهِ، إِنَّى اُكُثِرُ الصَّلاَّةَ عَلَيْكَ فَكَسَمُ اَجُعَلُ لَكَ مِنْهَا ؟ قَالَ:مَا شِئْتَ، قَالَ :الرُّبُعُ ؟ قَالَ:مَا شِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ حَيْرٌ لَكَ، قَالَ :النِّصْفُ ؟ قَالَ:مَا شِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ :التَّلْثَيْنِ ؟ قَالَ :مَا شِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ حَيْرٌ، قَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَجْعَلُهَا كُلَّهَا لَكَ ؟ قَالَ: إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

الاسناد بي المساد بي الاسناد بي المام بخارى والمام المسلم والمسلم والم

3579 انحبَرَنَا اللهُ وَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ اَبُنَا اَبُو مَعْدَدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمِنْهَالِ بَنِ عَمْرٍ وَعَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ مُوَحَلَّ "لاَ تَكُونُو اللهُ عَنْهُمَا فَوَصَعَ ثِيَابَهُ عَلَى عَزَوَجَلَّ "لاَ تَكُونُو اكَالَّذِيْنَ الْذَوْا مُوسَى" الْايَةَ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ بِهِ اَذُرَةٌ فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ يَعْتَسِلُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَنْحُرَةٍ فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ يَعْتَسِلُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى صَنْحَرَةٍ فَخَرَجَ مُوسَى يَتْبَعُهَا عُرْيَانًا حَتَّى انْتَهَتُ اللهِ مَجَالِسِ بَنِي اِسُرَائِيلً فَرَاوُهُ وَلَيْسَ بِآدِدٍ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ "فَبَرَّاهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا"

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ

💠 💠 - حضرت عبدالله بن عباس ظافهُاس آيت

لاَ تَكُونُواْ كَالَّذِيْنَ الْذَوْا مُوْسَى'' (الاحزاب:69)

''اےایمان والوان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موٹی کوستایا'' (تر جمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا ﷺ)

کے متعلق فرماتے ہیں۔حضرت موی ملیلا کی قوم نے ان کے بارے میں کہا کدان کو "ادرہ" (آماس خصیہ) کی بیاری ہے۔ ایک مرتبہ آپ نہانے کے لئے نکلے، آپ نے اپنے کیڑے اتار کرایک پھر پرر کھے،وہ پھر آپ کے کیڑے لے کر بھاگ گیا۔ حفرت موی این کپڑے لینے کے لئے نگے ہی اس کے پیچے بھاگ نکلے یہاں تک کہوہ بنی اسرائیل کی مجانس تک جا پنجا۔ انہوں نے آ پکود کھ لیا کہ آپ کو "ادرة" (آماس خصیہ) کی بیاری نہیں ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب ہے:

فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهًا (الاحزاب:69)

تواللدنے اسے مری فرمادیا اس بات سے جوانہوں نے کہی اورموسی اللہ کے بیہاں آبرووالا ہے۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا بيشة)

کی پیرحدیث امام بخاری مُیسَنیهٔ اورامام سلم مُیسَنیهٔ کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شیخین مُیسَنیع نے اسے اس اساد کے ہمراہ انتہا نہیں کیا ہے۔ انتہا کی انہوں نے اس کواس سند کے ہمراہ نقل نہیں کیا ہے۔

3580 - أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْفَقِيهُ، حَدَّنَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ آبِى مَنْ مَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ مَنْ عُودٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ آبِى بِشُو، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّا عَرَضُنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالارَضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَحْمِلُنَهَا وَاسُفَقُن مِنْهَا، قَالَ: قِيلً عَنْهُمَا، قَالَ: قِيلًا كَمَا بَيْنَ لَا حَمَّا بَيْنَ اللهُ عَرَبَتِ الشَّمُسُ حَتَّى اصَابَ الذَّنْبَ، صَلاةِ الْعَصْرِ إلى اَنْ غَرَبَتِ الشَّمُسُ حَتَّى اصَابَ الذَّنْبَ،

هَلْدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

♦ ♦ - حفرت عبدالله بن عباس والفياس آيت:

إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ وَالْحِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَحْمِلُنَهَا وَاَشْفَقُنَ مِنْهَا (الاحزاب:72) ''بِشک ہم نے امانت پیش فرمائی آسانوں اور زمین اور پہاڑوں پرتوانہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈرگئے''۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا مُشَرِّدُ)

کے متعلق فرماتے ہیں: آدم ملیّا سے کہا گیا: کیا تو اس کو لیتا ہے ان تمام ذمددار یوں سمیت جوان میں ہیں؟ اگر تو اطاعت کرے گا تو میں تیری مغفرت کردوں گا اور اگر تو نا فرمانی کرے گا تو تجھے بچاؤں گا۔ آدم ملیّا نے کہا: مجھے قبول ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ابھی اتناوقت بھی نہیں گزراتھا جتناعصر سے مغرب کے درمیان کہان سے خطاسرز دہوگئی۔

😌 🕄 بیرحدیث امام بخاری مِینید اورامام سلم مِینید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مِینیدانے اسے قل نہیں کیا۔

3581 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُولَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنِ الْكَمَدُ بَنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْدَى وَلَا اللهَّمَاوَاتِ وَالْاَرُضِ الْاَعْدَى مَسْرُوقٍ عَنُ اُبَيِّ بُسِ كَعْبٍ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "إِنَّا عَرَضُنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرُضِ وَالْجَبَالِ" قَالَ مِنَ الْاَمَانَةِ اَنَّ الْمَرَاةَ الْتَمَنَتُ عَلَى فَرْجِهَا

إِنَّا عَرَضْنَا الْإَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ

Sept to the first of the second

## کے متعکق فرماتے ہیں:امانت میں سے رہی ہے کہ عورت کواس کی شرمگاہ امانت دی گئی۔

### تَفْسِيرُ سُوْرَةِ سَبَأٍ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## سورة سباكى تفسير بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

♦ ♦ -حفرت انس رالتنهُ

وَالَّنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ أَنِ اعْمَلُ سَابِغَاتٍ (سبا: 10,11)

"اورہم نے اس کے لئے لوہازم کیا کہ وسیع زرہیں بنا"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا مینافیا)

ے متعلق فرماتے ہیں: حضرت لقمان علینا، حضرت داؤد علینا کے پاس تھے۔ حضرت داؤد علینا از میں بنایا کرتے تھے۔ جب وہ زرہ بنا کر فارغ ہوتے تو اس کو پہن کر کہتے : جنگ کی بیزرہ کتنی اچھی ہے۔ تو حضرت لقمان علینا نے کہا: خاموثی ہجی حکمت ہے اور بہت کم کام ایسے ہیں جس کے کرنے والے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیکن خاموش رہتا ہوں تو میرا کام خاموثی سے ہی ہوجا تا

3583 حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدُ الْمُزَنِىُّ اَنْبَا اَحُمَدُ بُنُ نَجُدَةَ الْقَرَشِیُّ حَدَّثَنَا سَعِیدٌ بُنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّرَّاقِ اَخْبَرَنِی عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِیهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِی قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "وَقَدِّرُ فِی السَّرْدِ" قَالَ لاَ تَدُقُ الْمَسَامِیرُ وَتَوَسَیْقُ الْحَلَقُ فَتَنْفَصِمُ وَاجْعَلْهُ قَدُرًا هٰذَا السَّرْدِ" قَالَ لاَ تَدُقُ الْمَسَامِيرُ وَتَوَسَّعُ فَتَسُلَسُ وَلا تُعَلَّطُ الْمَسَامِيرُ وَتَصَيَّقُ الْحَلَقُ فَتَنْفَصِمُ وَاجْعَلْهُ قَدُرًا هٰذَا حَرُق غَرِیْبٌ فِی التَّفْسِیرِ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ مِصِّنُ لَمْ یُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حفرت عبدالله بن عباس الله الشرق في السّرو ")سبا: 11)

کے متعلق فرماتے ہیں کڑیاں تنگ نہ ہوں بلکہ کھلی رکھوتا کہ ایک دوسرے سے جڑجائیں اورکڑیاں زیادہ موٹی نہ رکھواور حلقے تنگ رکھو، ورنہ کٹ جائے گی اوراس ایک خاص اندازے سے بناؤ۔

ا تفسیر کے سلسلے میں بیالفاظ غریب ہیں اور عبدالوہ اب کی روایات امام بخاری میشانی اور امام مسلم میشانی نے نقل نہیں کیس۔

3584 حَدَّثَنِى اَبُوْ عَمْرِو اِسْمَاعِيْلُ بْنُ نُجَيْدِ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَيُوْبَ اَنْبَا اَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا جَوِيْرٌ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَاتَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوْدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَهُو قَائِمٌ يُّصَلِّى وَلَمْ تَعْلَمِ الشَّيَاطِيْنُ بِذَلِكَ حَتَّى اكلَتِ الْارْضَةُ عَصَاهُ مَاتَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوْدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى وَلَمْ تَعْلَمِ الشَّيَاطِيْنُ بِذَلِكَ حَتَّى اكلَتِ الْارْضَةُ عَصَاهُ فَحَرَّ وَكَانَ إِذَا نَبَتَتْ شَجَرَةٌ سَالَهَا لَأَيِّ دَاءٍ انْتِ قَالَ فَتُخْبِرُهُ كَمَا انْحَبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عُدُوهُمَا فَحَرَّ وَكَانَ إِذَا نَبَتَتْ الْعَمْرُ وَاسَلَمْ اللَّيْ مَنَ الْقِطْرِ الْايَاتِ كُلِّهَا فَلَمَّا نَبَتَتِ الْخَرُانُوبُ سَأَلُهَا لَأَيِّ شَيْءٍ نَبَتَ فَقَالَتُ شَعْرَابِ هَذَا الْمَسْجِدِ قَالَ إِنَّ خَرَابَ هَذَا الْمَسْجِدَ لاَ يَكُونُ إلَّا عِنْدَ مَوتِى فَقَامَ يُصَلِّى

هَاذًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيُحَ غُدُوُّهَا شَهُرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهُرٌ وَاَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ (سبا: 12)

''اورسلیمان کے بس میں ہوا کردی اس کی صبح کی منزل ایک مہینہ کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینہ کی راہ اور ہم نے اس کے لئے پھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُسَلِقًا)

ال کے بعد کی تمام آیات۔ جب خرنوب اگا، تو آپ نے اس سے بوچھا: تو کس لئے اگاہے؟ اس نے کہا: اس مجد کو برباد کرنے کے لئے۔ آپ نے فر مایا: اس مجد کی بربادی میری موت کے وقت ہوگی (تویقینا اب میری موت کا وقت قریب ہے) تب وہ کھڑے ہوکر نماز میں مصروف ہوگئے۔

(خرنوب: سیاہ رنگ کا ایک درخت ہوتا ہے جو کہ ملک شام کے پہاڑی علاقوں میں اگتا ہے ،عراقی بیچے اس کوشا می کھیرا کہتے یں ۔ شفیق )

السناد بي المسلم مِن المام بخارى مِن الله المسلم مِن الله في الله المسلم مِن الله في الله المسلم مِن الله المسلم مِن الله المام الما

3585- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ اَنَسٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ

وَعُلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابُنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: إِنَّ رَجُلا سَالَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبَأَ مَا هُوَ رَجُلا سَالَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبَأَ مَا هُوَ رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً مِنَ الْوَلِدِ سِتَّةً مِنْ وَلَدِهِ بِالْيَمَنِ وَارْبَعَةٌ بِالشَّامِ، فَامَّا الْسَامِ، فَامَّا الْسَّامِ، فَامَّا الْسَّامِ فَامَّا الْسَّامِ فَامَّا الْسَّامِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَكُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَكُنْ وَالْاَزُدُ، وَالْاَشُعَرِيُّونَ، وَأَنْمَارُ، وَحِمْيَرُ خَيْرٌ كُلُّهَا، وَامَّا الشَّامِيُّونَ : فَلَحُمُ، وَجُذَامُ ، وَعَامِلَةُ، وَعَسَانُ ،

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ فَرُوةَ بُنِ مُسَيْكٍ الْمُرَادِيّ

﴿ ﴿ -حضرت عبدالله بن عباس وَ الله فرمات بين: ايك آدمى نے نبى اكرم سے "سبا" كے بارے ميں دريافت كيا كه وه مرد ہے، عورت ہے ياكسى جگدكانام ہے؟ آپ نے فرمايا: بيا يك مردتھا جس كوس بيٹے تھے، ان ميں سے چھيكن ميں اور چارشام ميں تھے يمنى بيٹوں كے نام يہ بين : فرمايا: د، اشعريون، انمار اور حمير -سب كے سب اليتھے بيں اور شامى بيٹوں كے نام يہ بين الخم، جزام، عالمه اور "غسان" -

﴿ یہ یہ حدیث میں الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُیشنہ اور امام سلم مُیشنہ نے اسے قل نہیں کیا۔ حضرت فروہ بن مسیک المرادی سے مروی درج ذیل حدیث ، ندکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

3586 حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ، قَالاً: اَنْبَانَا بِشُرُ بَنُ مُوسَى، حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُرِ بَنُ الْحَمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَنُ سَعِيْدِ بَنِ سَعِيْدِ بَنِ اَبَيَضَ بَنِ حَمَّالٍ الْمَاْرِبِيُّ، حَدَّثَنِى عَمُّ اَبِى ثَابِتِ بَنِ سَعِيْدِ بَنِ اَبَيَضَ ، عَنُ اَبِيْهِ فَرُوةَ بَنِ مُسَيُّكِ الْمُوادِيِّ، حَدَّثَهُ، اَنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ سَبَأَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً، فَتَشَاءَ مَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً، فَتَشَاءَ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً، فَتَشَاءَ مَ الْبُعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلُ رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً، فَتَشَاءَ مَ لَحُمُ وَجُذَامُ ، وَعَامِلَهُ ، وَعَامِلُهُ ، وَخَدَاهُ ، وَعَامِلَهُ ، وَخَدَاهُ ، وَعَامِلَهُ ، وَتَيَامَنَ حِمْيَرُ وَمَذُحِجٌ ، وَالأَذُهُ ، وَكِنْدَةُ ، وَكَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَالأَذُهُ ، وَكِنْدَةُ ، وَكَامَ لَنُ عُمْ وَجُذَاهُ ، وَعَامِلَهُ ، وَعَامِلُهُ ، وَعَامِلُهُ ، وَعَامِلُهُ ، وَكَامَ وَمَا وَعَالَ وَالْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَدُوعُ وَالأَذُهُ ، وَكِنْدَةُ ، وَكَامَ وَالأَنْهُ ، وَالأَنْهَ وَالْأَنْمَارُ الَّتِي مِنْهَا بَحِيلَةُ وَالأَوْدُ ، وَالأَنْهُ ، وَالأَنْهُ ، وَالأَنْمَارُ الَّتِي مِنْهَا بَحِيلَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَرْفُولَ وَالْالْوَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

3587 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ خَلَفٍ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرٍ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا اَبُو مَحَدَّ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: طَلَبُتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: طَلَبُتُ رَسُولَ اللهِ عَدَى مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: طَلَبُتُ رَسُولَ اللهِ

اخـرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم المديث: 2900 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجسه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم· موصل 1404ه/1983ء· رقم العديث:12992 صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً فَوَجَدُتُهُ قَائِمًا يُصَلِّى، فَاطَالَ الصَّلاَةَ، ثُمَّ قَالَ: أُوتِيتُ اللَّيُلَةَ حَمُسًا لَمْ يُؤْتَهَا نَبِيٌّ قَبْلِى، أُرْسِلْتُ إِلَى الْاَحْمَرِ وَالاَسُودِ، قَالَ مُجَاهِدٌ: الإنْسِ وَالْحِنِّ، وَنُصِرُتُ بِالرُّعْبِ فَيُرْعَبُ الْعَدُوُّ، وَهُوَ عَلَى مُرْسِيرَةِ شَهْرٍ وَجُعِلَتُ لِى الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُحِلَّتُ لِى الْعَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لا حَدٍ قَبْلِى، وَقِيْلَ لِى : سَلُ تُعْطَهُ فَاحْتَبَاتُهَا شَفَاعَةً لا مُرَّتِي فَهِى نَائِلَةٌ مَنْ لَمْ يُشُولُ بِاللهِ شَيْئًا،

هَا ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخُرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ إِنَّمَا ٱخْرَجَا ٱلْفَاظَا مِنَ الْحَدِيْثِ عَفَرَّقَةً

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ صَرَتَ الِوَدَرِ رَكَانَوْ أَوْ مَاتِ بِينَ عَمِي الكِيرَاتِ رَسُولَ اللَّهُ مَكَانِيْ أَلَى بِارگاه مِيں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو کھڑے نماز پڑھتے پایا۔ آپ نے اس دن بہت کمبی نماز پڑھی پھر (جب نماز سے فارغ ہوئے تو) فر مایا: مجھے اس رات پانچ ایسی چیزیں دی گئ بیں کہ مجھ سے پہلے یہ کسی نبی کونہیں ملیں۔

- (1) مجھے سرخ اور سیاہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں: اس کا مطلب ہے جنات اور انسانوں کی طرف۔
  - (2) رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے چنانچہ دشمن پرایک مہینے کی مسافت ہے، ی رعب پڑ جاتا ہے۔
    - (3) میرے لئے تمام زمین سجدہ گاہ اور پاک کردی گئی ہے۔
    - (4) میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا جبد مجھے پہلے کیسی کے لئے بھی حلال نہیں کیا گیا۔
- (5) اور مجھے کہا گیا: مانگوتمہیں عطا کیا جائے گا تو میں نے بیدعاا پنی امت کے لئے سنجال کررکھ کی ہے۔ میری اس دعا کا

فائدہ ہراس مسلمان کو ہوگا جواللہ کے ساتھ کسی کوشریک ندگھبرائے۔ ﷺ ﷺ پیچدیث امام بخاری مُیشین اورامام مسلم مُیشین کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُیشینا نے اسے اس اسناد کے ہمراہ ...

لْقَلْ بْيِسَ كِيا ـِتَا بَمْ يَتَحْيِن يُولِنَدُ فَي مَقْرِق احاديث مِين اس حديث كِتَنْف الفاظ وَكرك بير ــــ 3588 ـ اَخْبَرَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا

٥٥٥٥ - احبره ابو بمر تصميد بن طبير الله عنه المساويي عندن الله عَنهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "وَآتُي لَهُمُ التَّناوُشُ مِنُ اللهُ عَنهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "وَآتُي لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنُ

مَكَانٍ بَعِيْدٍ" قَالَ يَسُالُونَ الرَّدَّ وَلَيْسَ بِحِيُنِ رَدٍّ

ُ هَلَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ﴿ - حضرت عبدالله بن عباس الله اس آیت

وَأَنَّى لَهُمُ النَّنَاوُشُ مِنْ مَكَّانِ بَعِيْد (سبا:52)

"اوراب وهاس كوكيونكريا كين اتنَّى دورِ جلّه بين "رترجمه كنز الايمان ،امام احمد رضا مُعَالِمًا"

ے متعلق فر ماتے ہیں: وہ واپس لوٹنا مانگیں جبکہ وہ وقت لوٹنے کا ہوگا ہی نہیں۔

الاسناد به میکن الاسناد به کیکن امام بخاری میشاورا مام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

### تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمَلائِكَةِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3589 - انعبَرَنَا ابُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا حَامِدٌ بَنُ اَبِى حَامِدٍ الْمُقُرِءُ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ سُلَيْمَ مَنُ ابْدُ عَبُدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْمَخَارِقِ بَنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللهَ عَنْهُ الرَّحُمٰنِ بَنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْمَخَارِقِ بَنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ وَضِى اللهِ عَنْهُ قَالَ \*إذَا حَدَّثُنَاكُمُ بِحَدِيثِ التَّيْنَاكُمُ بِعَصْدِيْقِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا للهِ بِنَ مَسْعُودٍ وَضِى اللهِ عَنْهُ قَالَ \*إذَا حَدَّثُنَاكُمُ بِحَدِيثِ التَّيْنَاكُمُ بِعَصْدِيْقِ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهُ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْعَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة الملائكه كي تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اللهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ وَتَبَارَكَ اللّه

توایک فرشته اپنی پر پھیلا کران کواپنے پروں میں لپیٹ لیتا ہے اوران کواپنے ساتھ لے کراو پر کی طرف چڑھتا ہے یہ ملائکہ کی جس جماعت کے بھی قریب سے گزرتا ہے، وہ تمام فرشتے اس کے پڑھنے والے کے لئے استغفار کرتے ہیں حتیٰ کہ ان کواللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کردیا جاتا ہے پھر حضرت عبداللہ ڈٹائٹوئے ہے آیت پڑھی:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه

''اسی کی طرف چڑھتا ہے یا کیزہ کلام اور جونیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُیکالیاتُ ﷺ پیصدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُیکالیا ورامام سلم مُیکالیات اسے قان نہیں کیا۔

3590 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا السُمَاعِيلُ بُنُ اِسُحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبُي بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا السُمَاعِيلُ بُنُ اِسُحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عُبُي كُو اللهِ مَنْ اَبِي رِمُثَةَ، قَالَ :انْ طَلَقْتُ مَعَ اَبِى نَحُو رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَبِى :ابُنُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَبِي :ابُنُكَ هَذَا ؟ قَالَ: إِى وَرَبِّ الْكُعُبَةِ، قَالَ: حَقًّا، قَالَ: اَشُهَدُ بِهِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا مِنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا مِنُ ثَبَتِ شَبِهِى بِاَبِى وَرَبِّ الْكُعُبَةِ، قَالَ: عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: أَشُهَدُ بِهِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا مِنُ ثَبَتِ شَبِهِى بِاَبِى وَمِنُ حَلِفِ اَبِى عَلَىٰ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: امَا إِنَّ الْبَنَكَ هَذَا لا يَجْنِى عَلَيْكَ وَلا تَجْنِى عَلَيْهِ،

قَالَ:وَقَرَاَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلا تَنزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ انْحُرَى اِلىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الأُولَىٰ، صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ وَلَمْ يُخُوجَاهُ

﴾ - حضرت ابورم والمحمد والديم الله والله والله

آلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرَى (النجم:38)

" ككوئى بوجها شائي والى جان دوسرى كابوجهنيس اللهاتي "ر ترجمه كنز الايمان ،امام احدرضا مينيا)

هٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذُرِ الأُولَى(النجم:56)

تك۔

الاسناد بي المساد بي المام بخارى مُنافية اورامام سلم مُنافية في السنقان بين كيار

هلدًا جَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حفرت عبدالله بن عباس المهمافر ماتے ہیں جب بیآیت نازل ہوئی

#### عيث 3590

اضريجه ابوداؤد السجستانى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4495 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه" طبع طبيع مكتب البطبوعات الاسلاميه علب ثام · 1986ه 1986 · 1986 ، رقم العديث: 4832 اضرجه ابومعبد الدارمى فى "بننه" طبع دارالسكتباب العربى بيروت لبنان · 1947ه / 1987 · رقم العديث: 2389 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الصغير" طبع السبكتب الاسلامى دارعبار بيروت لبنان /عبان · 1405ه / 1985 ، رقم العديث: 7113 اضرجه ابوعبدالرحين النسائي فى "بننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان / 1411ه / 1991 ، رقم العديث: 7036 ذكره ابوبكر البيهقى فى "بننه الكبرى" طبع مكرمه بعودى عرب 1414ه / 1991 ، رقم العديث: 1747 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه دارالباذ مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه / 1991 ، رقم العديث: 1747 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم وصل 1404ه / 1983 ، رقم العديث: 719

سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْاعلىٰ: 1)

ا پیزرب کے نام کی پاکی بولو جوسب سے بلند ہے (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا عُظافیہ)

آپ نے فر مایا: پیمنام حضرت ابراہیم علیا کے محفول میں ہیں۔ پھر جب بیآیت نازل ہوئی:

وَالنَّجْمِ إِذَا هُولى (النجم: 1)

تو

وَإِبْرَاهِيْمَ الَّذِي وَفَّى

اورابراہیم کے جواحکام پورے بجالا یا (ترجمہ کنزالا یمان، امام احمد رضا میشد)

" تك ينجي-آپ نے فرمایا: بجالایا-پھر بڑھا:

آلًا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخُرِى

كَهُونَى بوجها تُصانِے والى جان دوسرى كا بوجه بين اٹھاتى (ترجمه كنز الايمان، امام احمد رضا مُعَنَّلَةُ) هلذا نَذِيُرٌ مِّنَ النَّذُرِ الاُوللى

یه ایک ڈرسنانے والے ہیں اگلے ڈرانے والوں کی طرح (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُشاہدًا)

الاسناد بي المام بخارى ميساورام مسلم ميسان السنقانين كيا-

2592 - اَخبَرَنَا اَبُو زَكُرِيَّا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِىُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْدَاهِهِمَ، اَنْبَانَا جَرِيرٌ، حَدَّثَنِي الْاَعْمَشُ، عَنُ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، عَنُ اَبِى اللَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى قَرُلِهِ عَزَّوَجَلَّ: فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، قَالَ: السَّابِقُ وَالْمُقْتَصِدُ يَدُخُلانِ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ثُمَّ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ،

وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ، عَنِ الْاَعْمَشِ فِى اِسْنَادِ هَلَا الْحَدِيْثِ فَرُوِى، عَنِ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ اَبِى ثَابِتٍ، عَنُ اَبِى اللَّهُ عَنْهُ، وَقِيْلَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ تَقِيفٍ، عَنْ اَبِى اللَّهُ عَنْهُ، وَقِيْلَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ تَقِيفٍ، عَنْ اَبِى اللَّرُوايَاتِ اللَّرُوايَاتِ اللَّرُوايَاتِ اللَّرُوايَاتِ اللَّرُوايَاتِ طَهَرَ اَنَّ لِلْحَدِيْثِ اَصُلا

حضرت ابوالدرداء وللفؤفر ماتے ہیں: رسول الله مَالْقِیمَ فِي

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (فاطر:32)

ووقوان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ جال پر ہے اور ان میں کوئی وہ ہے جواللہ کے حکم سے بھلائیوں

میں سبقت لے گیا" (ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضائية الله)

ے متعلق فرمایا: سابق (مخلص مومن) اور مقتصد (میاندروی کرنے والا) دونوں بلاحساب جنت میں جائیں گے اور ظالم للنفسه (جونعت اللي كامكرتونه بوليكن شكرنه بجالائے) كا پچھآسان ساحساب لياجائے گا پھراس كوبھى جنت ميں بھيج دياجائے گا۔ 🟵 🕾 اس حدیث کی سند میں اعمش والنظامے مختلف روایات منقول ہیں (ایک سندیوں ہے) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ اَبِي ثَابِتٍ، عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

(ایک سند یوں ہے)

عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ

اوریمی سند توری کے واسطے سے بھی اعمش سے منقول ہے، انہوں نے ابوثابت کے واسطے سے ابوالدرداء ڈلائٹر سے روایت کیا ہے۔ جب اس صدیث کی سندیں متعدد ہیں تواس سے بیپ چہ چاتا ہے کہ اس صدیث کی کوئی اصل لازمی موجود ہے۔

3593 اَخْبَوْنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرٍ بْنُ اِسْحَاقَ فِي سَنَدٍ مُسَدَّدٍ بْنِ مُسَرُّهَدٍ اَنْبَا اَبُو الْمُثْنَى مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْـمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثِنِي آبُو شُعَيْبَ الصَّلْتُ بُنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثِنِي عُقْبَةَ بُنِ صَهْبَانَ الْحِرَانِيُّ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَرَايَتِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ "ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَ مِنْهُمْ ظَالِمْ لِنَفْسِه وَمِنْهُمْ مُتَقَتَصِدٌ وَّمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْحَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرُ" فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمَّا السَّابِقُ فَمَنْ مَضَى فِي حَيَاةِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدَ لَهُ بِالْحَيَاةِ وَالرِّزْقِ وَاَمَّا الْمُقْتَصِدُ فَمَنِ اتَّبَعَ الْارَهُمُ فَعَمِلَ بِاعْمَالِهِمْ حَتَّى يَلْحَقَ بِهِمْ وَامَّا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ فَمَثَلِي وَمَثَلُكَ وَمَنِ اتَّبَعَنَا وُكِّلَ فِي الْجَنَّةِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت عقبه بن صهبان حراني رفي توانيخ فرمات بين: ميس في حضرت عائشه والنجاس كها: اعام المومنين والنها الله تعالى ے اس ارشاد کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے:

ثُمَّ اوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَّمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذُن اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِير

'' پھر ہم نے کتاب کاوارث کیاا پے چنے ہوئے بندوں کوتو ان میں کوئی اپنی جان پرظلم کرتا ہے اوران میں کوئی میانہ جال پر ہےاوران میں کوئی وہ ہے جواللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا یہی بڑافضل ہے'۔

(ترجمه كنزالا يمان اامام احدرضا مُثِينَة)

توام المونین حضرت عائشه صدیقه و الله اسابق وه بے جورسول الله مَالَيْكُم كى حیات میں تصاورآپ نے ان كے لئے زندگی اوررزق کی گواہی دی۔ ( یعنی جنت کی بشارت دی ) اور مقتصد وہ اصحاب ہیں جوآپ کے طریقہ پر عامل رہے اور ظالم لنفسہ ہمتم جیسے لوگ ہیں جو ہماری انتباع کریں گے کیکن بہر حال سب جنت میں جا کیں گے۔ السناد بي المام بخارى وينتاورام مسلم وينتان السنقل مبيل كيار

3594 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَلِيّ بُنِ دَاؤُدَ الْمُطَرِّزُ الْمِصْرِیُّ، بِمَكَّة، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْعَبَّاسِ الْمِصْرِیُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ سَوَّادٍ السَّرَخُسِیُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهْبٍ، اَخُبَرَنِی عَمْرُو بُنُ الْعَبَّاسِ الْمِصْرِیُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ سَوَّادٍ السَّرَخُسِیُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِی عَمْرُو بُنُ الْعَبَّاسِ الْمُصْرِیُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ سَعِيْدٍ الْخُدْرِیِّ رَضِیَ اللهُ عَنُ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَارِثِ، عَنُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ : جَنَّاتُ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِنُ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ : إِنَّ عَلَيْهِمُ التِيجَانَ إِنَّ تَلَا قُوْلَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : جَنَّاتُ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا يُحَلِّونَ فِيهَا مِنُ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ : إِنَّ عَلَيْهِمُ التِيجَانَ إِنَّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُوبِ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ كَمَا حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ، عَنِ الدُّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ، آنَّهُ قَالَ: اَصَحُّ اِسْنَادِ الْمِصْرِيِّيْنَ عَمْرٌو عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ اَبِي الْهَيْشَمِ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ

الله مَا الل

جَنَّاتُ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ (فاطر:33)

'' بسنے کے باغوں میں داخل ہوں گےوہ ان میں سونے کے موتی اور کنگن پہنائے جائیں گے''۔

(ترجمه كنزالا يمان المام احدرضا بيلا)

پھر فر مایا: ان پرایسے تاج ہوں گے کہ ان کے ادنیٰ سے ادنیٰ موتی کی شان یہ ہوگی کہ وہ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کو روثن کر دے ۔ \*

ﷺ کے حوالے سے کی بین معین کا بیریان نقل کیا ہے مصربین کی ''سب سے میجا اسناد'' بیر (درج ذیل ) ہے۔ کے حوالے سے کی بن معین کا بیریان نقل کیا ہے مصربین کی' سب سے میجا اسناد'' بیر (درج ذیل ) ہے۔

عَمْرٌو عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

3595 حَدَّثَنِى اَبُو سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْمُثَنَّى بُنِ مُعَاذَ الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنِى اَبِي عَلَا الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنِى اَبِي عَلَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا مَعَاذُ بُنُ هِشَامٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَمْرٍو بُنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّا الْحُزُنَ قَالَ الْحُزُنُ اَلنَّارُ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله بن عبرالله بن عباس الله الله عمروي م

الحَمْهُ لِلَّهِ الَّذِي اَذُهَبَ عَنَّا الْحُزُنَ (فاطر: 34)

''سب خوبیال الله کوجس نے ہماراغم دور کیا (ترجمہ کنزلا بمان ،امام احدر ضا بھالیہ)

(میں جزن سے مراد) دوزخ کاغم ہے۔

اَوَلَمُ نُعَمِّرُ كُمُ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ (فاطر:37)

🕀 😌 بيرهديث مي الاسناد بي كيكن امام بخارى مُؤاللة اورامام سلم مُؤاللة في السينقل نبيس كيار

3596 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهُرَانَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مَهُرَانَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اَسُفْيَانٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ " اَوَلَمُ نُعَمِّرُكُمُ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ" قَالَ سِتِّيْنَ سَنَةً صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُجَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حفرت عبدالله بن عباس فالفاس مروى ہے كه

اَوَلَمْ نُعَمِّرُ كُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّر (فاطر:37)

''اورکیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا جس نے سمجھنا ہوتا''۔ ( ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُنطِیّا)

(اس میں اس عمر سے مراد) ۲۰ سال ہیں۔ ۱۳۶۶ میں صحیح میں اس کی میں مرور میں مساور در

🕀 🕄 بيعديث يحي الاسناد بيكن امام بخارى رئيسة اورامام سلم رئيسة في السيفل نبيس كيا-

3597 اَخُبَرَنِى اَبُو الْحَسَنِ اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عُبُهُ اللهُ عَنُهُ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ بَنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيُثُ، عَنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ مِنُ اُمَّتِى سِتِّينَ سَنَةً فَقَدُ اَعُذَرَ اللهُ اِللهِ فِى الْعُمُرِ، صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ مِنُ اُمَّتِى سِتِّينَ سَنَةً فَقَدُ اَعُذَرَ اللهُ اِللهِ فِى الْعُمُرِ، صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمْ يُخْوِجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہربرہ و اللہ عنی فرماتے ہیں: رسول الله منگافی نظر مایا: جب میرا کوئی امتی ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اللہ تعالی اس کوعمر کے عذر سے بری کردیتا ہے۔

(نوٹ بیغی اب وہ پہنیں کہ سکتا کہ اگر مجھے کچھ عمر مل جاتی تو میں سنجل جاتا ، کیونکہ اگراس نے سمجھنا ہوتا تو سمجھنے کے لئے ساٹھ سال کی عمر کافی ہے۔اور جواتنے سالوں میں نہ سمجھاوہ بعد میں کیا سمجھے گاشفیق)

🔂 🤃 بیرحدیث امام بخاری ویشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین ویشدو نے اسے قان نہیں کیا۔

3598 حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ بُنُ الْفَضُلِ السَّامِرِيُّ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَرَفَةَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : اَعْمَارُ الْمَّتِي مَا بَيْنَ السِّيِّينَ إِلَى السَّبُعِيْنَ وَاقَلُّهُمْ مَنُ يَخُوزُ ذَلِكَ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : اَعْمَارُ الْمَّتِي مَا بَيْنَ السِّيِّينَ إِلَى السَّبُعِيْنَ وَاقَلُّهُمْ مَنْ يَبُوزُ ذَلِكَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَفِرت الوہريرہ وَثَانِيَّ فِر ماتے ہِيں كەرسول الله مَثَانِيَّ فَي ارشاد فرمايا: ميرى امت كى عمريں (اوسطاً) ساٹھ سے ستر سال كے درميان ہوں گی اور جس كی عمراس سے بھی كم ہوگی اس كی عمرال ہے۔

😂 🕄 بیر حدیث امام بخاری مُنظِید اورامام سلم مُنظیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخیین مُنظیف نے اسے قل نہیں کیا۔

3599 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا آبُو بَكُرَةَ بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى بِمِصُرَ، حَدَّثَنَا مُو بَكُرَةَ بَكَارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى بِمِصُرَ، حَدَّثَنَا مُعُمَّرُ بُنُ رَاشِدٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الْغِفَارِتَّ، يَقُولُ : سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ : لَقَدْ آعُذَرَ اللهُ إلى عَبْدٍ عَمَّرَهُ سِتِينَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ : لَقَدْ آعُذَرَ اللهُ إلى عَبْدٍ عَمَّرَهُ سِتِينَ اللهُ عَنْهُ مُنْ اللهُ فِي عُمُرِهِ إلَيْهِ

3600 انجُبَرَنَا ابُّوُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنَعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، اَنْبَانَا عَبُدُ السَّرَزَّاقِ، اَنْبَانَا مَعُمَرٌ، عَنْ شَيْخِ مِنْ غِفَارٍ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَقَدُ اَعْذَرَ اللهُ اللهُ عَبْدٍ الحَيَاهُ حَتَّى بَلَعَ سِتِّينَ اَوْ سَبُعِيْنَ، لَقَدُ اَعْذَرَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَبْدٍ الحَيَاهُ حَتَّى بَلَعَ سِتِّينَ اَوْ سَبُعِيْنَ، لَقَدُ اَعْذَرَ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدٍ الْحَيَاهُ حَتَّى بَلَعَ سِتِّينَ اَوْ سَبُعِيْنَ، لَقَدُ اَعْذَرَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلْمَ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ علیہ مروی ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ علیہ ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اس کی عمر کاعذر ختم کر دیتا ہے جس کو ساٹھ یاستر سال تک کی زندگی عطافر مادیتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کاعذر ختم کر دیتا ہے۔

3601 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرٍ مِنُ اَصُلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ اَبِى حَازِمٍ، عَنُ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عُهِمِّرَ مِنُ أُمَّتِى سَبُعِيْنَ سَنَةً، فَقَدُ اَعُذَرَ اللَّهُ اليَهِ فِى الْعُمُرِ، صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ فَعَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت سَهِلَ بن سعد وَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَرَمَاتِ بَيْلَ كَهُ رَسُولَ اللَّهُ مَثَالَيْنَا فَي ارشاد فرمایا: میری امت میں سے جس کوستر سال کی زندگی ما گئی، اللّٰد تعالیٰ نے اس کی زندگی کاعذرختم کردیا۔

ن المدروات والمراب المراب الم

3602 انحبرَ زِنى مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَمُرٌ و بُنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَمُرٌ و بُنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا السُّرَائِيُدُ لُ عَنْ اَبِى الْاَحُوصِ قَالَ قَرَا بُنُ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُّوَخِّرُهُمُ اللَّيَةَ قَالَ كَادَ الْجَعُلُ يُعَذَّبُ فِي جُحْرِه بِذَنْبِ بُنِ ادْمَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ

♦ - - حفرت عبدالله بن مسعود والثين ني بيآيت برهي:

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَّلْكِنْ يُؤَخِّرُهُمُ (فاطر: 45)

''اور گراللہ لوگوں کوان کے کئے پر پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑ تالیکن ایک مقرر میعاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُرسِیْد) اور فرمایا: ہوسکتا ہے کہ انسان کے گناہ کی وجہ سے کالے بھنورے کواس کے بل میں بھی عذاب دیا جاتا ہے۔ ﷺ پیرسکتا ہے کا جاتا ہے۔ ﷺ پیرسکتا ہے۔ ﷺ پیرسکتا ہے۔ ﷺ پیرسکتا ہے۔ کا بیادہ کا بیادہ کی بیادہ کا بیادہ کی بیادہ کیا تا ہے کہ کی بیادہ کی ب

تَفُسِيرُ سُورَةِ يَسَ

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدُ ذَكُرُتُ فَصَائِلَ السُّوْرِ فِي كِتَابِ فَصَائِلِ الْقُرُآنِ وَآنَاذَاكِرٌ فِي هِذَا الْمَوْضِعِ حِكَايَةً يَنفَعُ بِهَا مَنِ يَعُمَلَهَا

3603 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ الْعَرَنِيُّ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ السَّبِيُعِيِّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَكَمِ الْحِيَرِيِّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَكَمِ الْحِيَرِيِّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنِ الْعَرَنِيُّ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ ثَابِتٍ آبِى الْمِقْدَامِ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ مَرُوانَ عَنْ آبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ اللهَ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ مَرُوانَ عَنْ آبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ قَالَ مَنْ وَجَدَ فِى قَلْبِهِ قَسُومً قَلْيَكُتُبُ يلس وَالْقُرُ آنِ فِى جَامٍ بِزَعْفَرَانَ ثُمَّ يَشُرِبُهُ

## سورة ليين كي تفسير

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

سورتوں کے فضائل تو میں نے کتاب فضائل القرآن میں ذکر کردیئے ہیں تاہم اس مقام پرایک حکایت نقل کرر ہاہوں۔ جو بھی اس پڑمل کرے گاانشاءاللہ فائدہ حاصل کرے گا۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ابوجعفر حُمْدِ بن على سُلِينَةِ فرماتِ ہیں: جو خف اپنے دل میں ختی محسوں کرتا ہواس کو چاہئے کہ کسی پیالے میں سورۃ کیلین لکھ کریی لے۔

3604 حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بَنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيِّ بَنِ شَبِيْبٍ الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيِّ بَنِ شَبِيْبٍ الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيِّ بَنِ اَسْحَاقَ بَنِ يُوسُفَ الْاَزْدِيُّ، حَدَّثَنِى جَدِى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ سَعِيْدٍ، عَنُ اَبِى سُفْيَانَ سَعْدِ بَنِ طَرِيفٍ، عَنُ اَبِى نَصْرَةَ، عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ بَنُو سَلَمَةَ فِى نَاحِيةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَارَادُوا اَنُ يَنْتَقِلُوا الله قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَانْزَلَ اللّهُ عَزَّوجَلَّ: إِنَّا نَحْنُ نُحْيى الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَمُوا وَآثَارَهُمُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَكْتُبُ الْاَرْكُمُ، ثُمَّ قَرَا عَلَهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَكْتُبُ الْاَرْكُمُ، ثُمَّ قَرَا عَلَهُ مُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَكْتُبُ الْاَرْكُمُ، ثُمَّ قَرَا عَلَهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَكْتُبُ الْنَارَكُمُ، ثُمَّ قَرَا عَلَهُ مُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَكْتُبُ الْنَارَكُمُ اللهُ عَلَهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهُ يَكُتُ الْعَارَ عَلَهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَالْتُلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهُ وَسُولُونَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْعَلْمُ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

هَ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَجِيبٌ مِّنْ حَدِيْثِ النَّوْرِيِّ، وَقَدْ آَثُرَج مَسْلِمٌ بَعْضَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ حَدِيْثِ حُمَيْدٍ، عَنْ انَسِ

♦ ♦ - حضرت ابوسعید خدری التی فرماتے میں بوسلمه مدینه المنوره کے ایک نواحی علاقے میں رہائش پذیر سے۔ انہوں

حديث 3604

ف مسجد نبوی المناظرات كريب منتقل مونے كاراده كيا تواللد تعالى نے بيآيت نازل فرمادى .

إِنَّا نَحْنُ نُحْيى الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَلَّمُوا وَآثَارَهُمْ (يس:22)

''اور بے شک ہم مردوں کو جلائیں (زندہ کریں) گے اور ہم لکھ رہے ہیں جوانہوں نے آگے بھیجا اور جونشانیاں پیچھے چھوڑ گئے''۔(ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا میں ایک کا ساتھ کے اور ہم لکھ رہے ہیں جوانہوں نے آگے بھیجا اور جونشانیاں گئے''۔(ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا میں ایک کا ساتھ کے اور ہم لکھ رہے ہیں جوانہوں نے آگے بھیجا اور جونشانیاں

تبرسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ ان كوبلايا اور فرمايا: "انه يكتب اثار كمه" (بشكتمهار فدموں كے بدلے نيكيا لكھى جاتى ميں) پھران كوبيآيت يڑھ كرسنائى تو بنوسلمەنے اپنااراده ترك كرديا۔

(اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسر شہیر حضرت علامہ مولا نامفتی سید نیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی سلمہ مدینہ طیبہ کے کنارے پر بتے تھے، انہوں نے چاہا کہ مجد شریف کے قربیب آبسیں، اس پر بیآیت نازل ہوئی اور سیدِ عالم مُنَالِّیْ اِنْ فرمایا: تمہارے قدم کھے جاتے ہیں، تم مکان تبدیل نہ کرویعن جتنی دورسے آؤگاتے ہی قدم زیادہ پڑیں گے اور اجروثواب زیادہ ہوگا۔)

ﷺ بیحدیث توری کی حدیث سے عمدہ اور تھی ہے اور امام سلم میں ایک نے حمید کے واسطے سے حضرت انس والفن سے اس سے ملتی جلتی حدیث روایت کی ہے۔

3605 حَدَّثَنَا اَبُو جَعُفَوٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَحُمَدَ بَنِ سَعِيْدِ الرَّاذِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو زُرُعَةَ عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ الْكَوِيْمِ حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ عَبْدِ الْكَوِيْمِ حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ عَبْدِ الْكَوِيْمِ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ صَيَّادٍ اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بَنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَيَّادٍ اَبِى الْمُحَكَّمِ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَالَ صَاحِبُ يَاسِيْنَ يَا قَوْمِ اتَبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ قَالَ الْمَحَكَمِ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَالَ صَاحِبُ يَاسِيْنَ يَا قَوْمِ اتَبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ قَالَ خَيْتُهُوهُ وَلِيَمُوتَ فَاللَّهُ عَنْهُ اللهُ يَرَبِّكُمْ فَاسُمَعُونِ اَى فَاشُهَدُوا لِى

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله وَالْمُؤْفِر ماتے ہیں: جب صاحب یاسین (حبیب نجار) نے کہا: اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ تو انہوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کردیا تو یہ انبیاء کرام ﷺ کی طرف متوجہ ہو کر بولے: میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری (بات) سنو۔ یعنی میرے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔

الاسنادب كين امام بخارى وَيُشْتِياورامام سلم وَيُشْتِي السنقان الله الله والمام الميشان الله المالية ا

3606 - اَخْبَوْنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلِ بُنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، حَلَّثَنَا جَدِى، حَلَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، انْبَانَا ٱبُو بِشُو، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ الْعَاصِ بُنُ وَائِلٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَظُمِ حَائِلٍ فَقَتَّهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اَيَبُعَثُ اللَّهُ هَلَا بَعُدَ مَا اَرَمَ ؟ وَائِلٍ اللهِ صَلَّى اللهُ هَلَا يُمِيتُكَ، ثُمَّ يُحُييكَ، ثُمَّ يُدُخِلُكَ نَارَ جَهَنَّمَ، قَالَ: فَنَزَلَتِ الْإِيَاتُ آوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ انَّا خَلَقُنَاهُ مِنْ نُطُفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُبِينٌ إلى الْحِرِ السُّورَةِ،

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت عبدالله بن عباس و الله عن عباس و الله عبی عباص بن وائل و الله منافیظ کے پاس ایک بوسیدہ ہڑی لے کر آیا: اس نے وہ ہڑی تو وہ تھے موت دے گا چر تھے زندہ کرے گا بھر تھے دور خ میں ڈالے گا۔ تب بیدرج ذیل آیات اختتا م سورت تک نازل ہوئی:

اَوَكُمْ يَرَ الْإِنْسَانُ آنَّا حَلَقُنَاهُ مِنْ نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينٌ (يس: 77) ''كيا آدى نے نه ديکھا كہ ہم نے اسے پانی كی بوندسے بنایا جسى وه صرح جھڑ الوہے''۔

(ترجمه كنزالا يمان،امام احمد رضا بيشة)

المسلم كالمسلم كالمسلم كالمسلم كالمسلم كالمعالق صحيح بي ليكن شخين في المسلم كالمعالم معارك مطابق صحيح بي ليات

تَفْسِيْرُ سُورَةِ الصَّافَّاتِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3607- اَخْبَرَنَا اَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيَّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيِّ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بَنُ عُقْبَةَ اَنْبَا سُفْيَانٌ عَنِ الْآعُمَشِ عَنُ اَبِى الشَّحٰى عَنُ مَسْرُوقٍ عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ فِى قُولِهِ عَزَّوَجَلَّ وَالصَّافَّاتِ صَفَّا قَالَ الْمَلاَئِكَةُ فَالزَّاجِرَاتِ زَجُرًا قَالَ الْمَلائِكَةُ فَالتَّالِيَاتِ ذُكِرًا قَالَ الْمَلاَئِكَةُ فَالزَّاجِرَاتِ زَجُرًا قَالَ الْمَلائِكَةُ فَالتَّالِيَاتِ ذُكِرًا قَالَ الْمَلاَئِكَةُ هَالمَّا لِكَاتِ مُنْ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَلَا اللهَ عَلَى الْمُلاَئِكَةُ اللَّهُ اللهِ عَلَى الْمُلاَئِكَةُ اللهَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُلائِكَةُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

# سورة صافات كي تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

حضرت عبدالله بن مسعود والتفيز \_ مروى م كمالله تعالى كارشاد
 والصّافّات صَفّا (الصافات: 1)

"فَالزَّاجِرَاتِ زَجُرًا" .(الصافات:2)

''( پھران کی کہ چٹرک کرچلائیں''( ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا پھٹٹ کے بھی''فرشتے''مراد ہیں۔ ''فَاللَّالِيَاتِ ذُکِوًا'' .(الصافات: 3)

''پھران جماعتوں کی قرآن پڑھیں''۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احدرضا بُیٹیڈ) ہے بھی'' فرشتے''ہی مراد ہیں۔ ﷺ کی جماعتوں کی فیٹیڈیٹ اورامام سلم بیٹیٹ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بیٹیٹانے اسے نقل نہیں کیا۔ 3608 اَخُبَونَا اَبُو زَكِوِيَّا الْعَنُبُوِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ اَنْبَا جَوِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ شَقِيْقٍ بْنِ سَلْمَةَ قَالَ قَرَا عَبُدُ اللهِ رَضِى الله عَنْهُ بَلُ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ قَالَ شُرَيْحٌ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَعْجَبُ مِنْ شَيْءٍ إِنَّمَا يَعْجَبُ مَنْ لَا يَعْلَمُ قَالَ الْاَعْمَشُ فَذَكُوتُ لاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَعْجَبْهُ رَايَهُ اَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ اَعْلَمَ مِنْ شُرِيْحٍ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُرَاهَا بَلُ عَجَبْتُ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ابووائل شقیق بن سلمه رئيل فرماتے ہيں: حصرت عبداللد رالفؤانے بيآیت برهی:

"بَلْ عَجِبْتَ وَيَسِْخَرُونَ"

'' بلکتمهیں اچنجا آیا اوروہ بنسی کرتے ہیں''۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا میشاند)

شری کوالیہ نے کہا: اللہ تعالی کسی چیز سے جران نہیں ہوتا صرف جاہل پر جیران ہوتا ہے۔ اعمش کوالیہ کہتے ہیں: میں نے اس بات کا تذکرہ ابراہیم کوالیہ سے کیا تو انہوں نے کہا: شرح کولیہ کوان کی اپنی بیرائے بہت پیندھی حالانکہ عبداللہ، شرح سے زیادہ علم والے ہیں اور عبداللہ وٹالیونیہ پڑھاکرتے تھے"بک عجبت "(یعنی وہ اس کووا حد منظم کا صیغیہ پڑتھے تھے)

3609 اَخُبَوْنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهْرَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنِ مَوْسِى اَنْبَا اِسْوَائِيْلُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَظَّابِ رَضِى الله عَنْهُ فِى مُوسَّى اَنْبَا اِسْوَائِيْلُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَظَّابِ رَضِى الله عَنْهُ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا وَازْوَاجَهُمْ قَالَ اَمْثَالُهُمُ الَّذِيْنَ هُمْ مِثْلُهُمْ

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَّلَمْ يُحَرِّجَاهُ

ارشاد 💠 💠 -حفرت عمر بن خطاب رُكَانَيْزَاللَّهُ تعالَىٰ كارشاد

أُحُشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا و أَزْوَاجَهُم (الصافات: 22)

'' ہاکلوظالموں اوران کے جوڑوں کو'۔ (تر جمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا مُحِنَّةِ ) کے متعلق فرماتے ہیں: ان کی مثل وہی لوگ ہیں جو ( کفر میں )ان کے مشابہہ ہیں۔

﴿ يَهُ يَهُ مِنْ الْمَامِ عَارَى رَوْالَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُعَافِي مِنْ اللَّهِ مِنْ مُعَافِي مَا اللَّهِ مِنْ مُعَافِي مَا عُمَدُ اللَّهِ مِنْ عُمَدُ اللَّهِ مِنْ مُعَافِي مَا اللَّهِ مِنْ مُعَافِي اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّه

الْعَنْبَوِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

#### عيث 3610

اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه"؛ طبع داراحياء التراث العربى؛ بيروت لبنان؛ رقم العديث:3228 اخرجه ابو عبدالله القزويشى فى "سننه" ؛ طبع دارالفكر؛ بيروت؛ لبنان؛ رقم العديث: 208 اخرجه ابـومعبد الدارمى فى "بننه " طبع دارالكتاب العربى؛ بيروت؛ لبنان؛ 1407ه؛ 1987ء؛ رقم العديث:3610 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ :مَا مِنُ دَاعٍ دَعَا رَجُلا إِلَى شَيْءٍ اِلَّا كَانَ مَوْقُوفًا مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لازِمًا لَهُ يُقَاهُ مَعَهُ، ثُمَّ قَرَاَ هاذِهِ الْايَةَ :وَقِفُوهُمُ اِنَّهُمُ مَسُنُولُونَ، هاكَذَا حَدَّتَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ اَحُمَدَ التَّسُتَوِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِمُعَاذٍ عَنْهُ وَلَوْ جَازَ لَنَا قَبُولُهُ مِنْهُ لَكِنَّا نُصَحِّحُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَكِنَّا نَقُولُ أَنَّ صَوَابَهُ

﴾ ﴾ - حضرت انس بن مالک ڈاٹھ فرماتے ہیں کہ رسول اللّہ مُلَاٹِیَا نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی کو کسی بھی چیز کی ترغیب دلائے ،وہ قیامت کے دن اس کے ہمراہ روک دیا جائے گا،وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گا اور اس کواس کے ہمراہ روک دیا جائے گا۔ پھر آپ نے بیآیت پڑھی:

"وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ" . (الصافاك: 24)

''اورانبیں گھبراؤ انبیں یو چھنا ہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان،امام احدرضا میشد)

﴾ ﴿ اس حدیث کوحسن بن احمد تستری نے عبیداللہ بن معاذر ٹاٹٹؤ کے حوالے سے بھی روایت کیا ہے۔اگر ہمارے پاس بیہ روایت قبول کرنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو ہم اس کوشیخین بڑا گئا کے معیار کے مطابق صیح قرار دیتے تا ہم اتنا تو ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ درج ذیل حدیث کی بناء پروہ بھی درست ہے۔

1611 مَا اَخْبَرَنَاهُ اَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ، اَنْبَانَا الْمُعْتَمِرُ بَنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ : سَمِعْتُ لَيْتَ بَنَ اَبِى سُلَيْمٍ، يُحَدِّتُ، عَنْ بِشُو، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ لَحُنهُ، اللهُ كُنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : مَنْ دَعَا اَخَاهُ الْمُسْلِمَ الله شَيْءٍ، وَإِنْ دَعَا رَجُلا وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ أَن : مَنْ دَعَا اَخَاهُ اللهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقِفُوهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقِفُوهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقِفُوهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَفُوهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقِفُوهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقَفُوهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ الْعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ الْعَالِمُ اللهُ الل

﴿ ﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک رُخْلَتُهُ فرمات میں کہ رَسولَ اللهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ اللللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

"وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مَسْئُولُونَ" .

امام حاکم مُونِدَ کہتے ہیں: اپنے زمانے کے امام ابو یعقوب خطلی مُونِدَّ کی مذکورہ روایت سے بیہ بات ثابت ہو چک ہے کہ اس حدیث کی ایک سند کے ہمراہ اصل بہر حال موجود ہے۔

3612 حَدَّثَنَا اللهُ سَعِيْدِ آحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبُ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْمُثَنَى الْعَنبَرِيُّ حَدَّثَنَا اللهُ عَنهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "وَإِنَّ مِنُ حَدَّثَنَا شَبُلْ بُنُ عَبَّادٍ عَنِ ابْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "وَإِنَّ مِنُ شِيعَتِهُ لِإِبْرَاهِيْمُ عَلَى مِنْهَاجِهِ وَسُنَّتِهِ بَلَغَ مَعَهُ السَّعْى شَبَّ حَتَّى بَلَغَ سَعْيَهُ سَعْيَهُ سَعْيَهُ سَعْيَهُ السَّعْيَ شَبَّ حَتَّى بَلَغَ سَعْيَهُ سَعْيَهُ سَعْيَهُ السَّعْيَ الْعَمَلِ فَلَا مَن شِيعَةِ نُو حِ إِبْرَاهِيْمُ عَلَى مِنْهَاجِهِ وَسُنَّتِهِ بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ شَبَّ حَتَّى بَلَغَ سَعْيَهُ سَعْيَهُ سَعْيَهُ السَّعْيَ شَبَّ حَتَّى بَلَغَ سَعْيَهُ سَعْيَةً اللهُ وَتَلْهُ لِلْجَبِيْنِ وَضَعَ وَجُهَةً إِلَى الْاَرْضِ فَقَالَ لاَ تَذْبَحُنِى وَانْتَ تَنْظُرُ

عَسْى أَنْ تَرُحَمَنِى فَلَا تُجَهِّزُ عَلَى اَرْبِطِ يَدَى اِلَى رُقْبَتِى ثُمَّ صَعُ وَجُهِى عَلَى الْاَرْضِ فَلَمَّا اَدُحَلَ يَدَهُ لِيُذُبِحَهُ فَلَمُ يَكُنُّ الْمَدِيَّةُ حَتَّى نُوْدِى اَنْ يَّا إِبْرَاهِيمُ قَدُ صَدَّقُتَ الرُّؤُيَا فَامُسَكَ يَدَهُ وَرَفَعَ قَوْلُهُ فَدَيْنَاهُ بِذِبُحٍ عَظِيْمٍ بِكَبْشٍ عَظِيْمٍ مُتَقَبِّلٍ وَزَعَمَ بُنُ عَبَّاسٍ اَنَّ الذَّبِيعَ اِسْمَاعِيُلُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَعِيْحٌ عَلَى شَرُّطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله بن عباس فانشالله تعالى كارشاد:

وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لَإِبْرَاهِيْمَ (الصافات: 83)

''اور بے شک اسی کے گروہ ہے حضرت ابراہیم ہیں''۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا مُعِنَّدُ )

کے متعلق فرماتے ہیں۔حضرت نوح ملیاً کے طریقہ کار پر ابراہیم ملیاً کاربند تھے۔ وہ (اساعیل ملیاً) کام کاج میں ان (ابراہیم ملیاً) کاہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ جبعمل میں وہ ان کے معاون ہوگئے۔

فَلَمَّا اَسُلَمَا (الصافات:103)

''جب ان دونوں نے ہمارے علم پرگردن رکھی'۔ (ترجمہ كنز الايمان، امام احمد رضا بَيَالَةَ) يعنى جس چيز كانبيں علم ديا گيا تھا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ (الصافات: 103)

''ان کے چیرے کے بل زمین پرلٹایا''۔ (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضا مُعَلِّقةً)

تو (حضرت اساعیل علیان نے) کہا: آپ اپنی نظروں کے سامنے جھے ذکے نہ کریں ،کہیں ایسانہ ہو کہ آپ کو جھ پر ترس آجائے اور آپ جھے ذکے کریں ،کہیں ایسانہ ہو کہ آپ کو جھ پر ترس آجائے اور آپ جھے ذکے کرنے ہے رک جائیں۔اس لئے آپ میرے ہاتھ میری گردن پر باندھ دیں پھر میرا چہرہ ذیمن پر کھ دیں ، جب آپ نے ان کو ذبح کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا تو ابھی چھری نہیں چلائی تھی کہ ان کو آواز آئی ''اے ابراہیم علیا آپ نے خواب سے کردکھایا۔اب اپناہاتھ روک لیں اور ہم نے ایک بڑا ذبحہ ان کے فدیہ میں دے کران کو بچالیا وہ ایک عظیم خوبصورت مینڈھا تھا اور حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھا کا موقف یہ ہے کہ بید ذبح حضرت اساعیل علیا الیاباتھ۔

😁 🕄 بیصدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشاند نے اسے قل نہیں کیا۔

3613 - اَخْبَرَنِى اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الزَّاهِدُ الْحِيَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ صَنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا مُفَيَانُ النَّوْرِيُّ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُّبٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُعْشَمٍ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُّبٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبُيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رُؤْيَا الْاَنْبِيَآءِ وَحُيٌ

 ۚ هلَّذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمَ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حفرت عبدالله بن عباس والله فرمات مين أنبياء كرام ميل كخواب وى موت مين -

﴿ ﴿ يَهِ مِدِيثَ امَامِ بِخَارِى مِينَيْنَةِ اورامام سَلَم مِينَيْنَةِ كَمعيار كَمطابِق صِحِ بِهِ كَيَنَ شِينَين مِينَيْنَ فَي اللهِ السَّالِ اللهُ وَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ

مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَاْ عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ، عَنْ انَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ ۚ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

ـ تَفْسِيْرُ سُورَةِ صَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْيْمِ

وَهُبٍ، اَخُبَرِنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِى هلالٍ، عَنْ عِيَاضٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ وَهُبِ، اَخُبَرَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِى هلالٍ، عَنْ عِيَاضٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اللهِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اللهِ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ص وَهُ وَ عَلَى الْمِنْبُو، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجُدَة نَوْلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمًا الْخَرَ قَرَاهَا، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجُدَة تَهَيَّا النَّاسُ لِلسُّجُودِ، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هِى تَوْبَهُ نَبِيِّ، وَلَكِنْ رَايَتُكُمْ تَهَيَّاتُمْ لِلسُّجُودِ، فَنَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ اللهُ مَعَدُهُ اللهُ مَعَدُهُ وَسَكَمَ عَهُ اللهُ مَعَدُهُ اللهُ مَعَدُهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هِى تَوْبَهُ نَبِيٍّ، وَلَكِنْ رَايَتُكُمْ تَهَيَّاتُهُ لِلسُّجُودِ، فَنَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ اللهُ مَعَدُهُ اللهُ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هِى تَوْبَهُ نَبِيٍّ، وَلَكِنْ رَايَتُكُمْ تَهَيَّاتُهُ لِلسُّجُودِ، فَنَزَلَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ

هَلْدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخُرِجَاهُ

# سورة ص كى تفسير

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1410 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1410ه/1993 و رقم العديث: 2765 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكته مسكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 و رقم العديث: 3558 اضرجه ابوم حسد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه 1987 و تصعيمه "طبع العكتب الاملامى بيروت لبنان 1300ه/1987 و رقم العديث: 1465

اترے اور بحدہ کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ہمراہ مجدہ کیا۔

﴿ يَحْدَيْثَ الْمُ يَعْدَلُهُ اللّهِ مُحَمَّدُ اللّهِ مُحَمَّدُ اللّهِ مُحَمَّدُ اللّهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ وَحَدَّدُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری و الله فرماتے ہیں: میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سورۃ ص کی تلاوت شروع کرتا ہوں اور جب میں مقام سجدہ پر پہنچا تو دوات ، قلم اوراس کے اردگر دکی اشیاء نے سجدہ کیا۔ میں نے اس بات کی خبر رسول الله مُثَاثِیَّا مُ کودی تو آپ مُثَاثِیًا مُن سُرِعِی سورۃ کے اس مقام پر سجدہ کیا۔ آپ مُثَاثِیًا منے بھی سورۃ کے اس مقام پر سجدہ کیا۔

3617 الحُبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى دَارِمِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا اَبِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْاَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ يَحْيَى بُنِ عُمَارَةَ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابُنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : مَرِضَ ابُو طَالِبٍ فَجَاءَ تُ قُرَيْشٌ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَ رَأْسِ عَبْلُ مَجْلِسُ رَجُلٍ، فَقَامَ ابُو جَهْلٍ كَى يَمْنَعَهُ ذَاكَ وَشَكُوهُ إلى ابِي طَالِبٍ، فَقَالَ : يَا ابْنَ اجِي، مَا تُرِيدُ مِنُ وَمُو كَى يَمْنَعُهُ ذَاكَ وَشَكُوهُ إلى ابِي طَالِبٍ، فَقَالَ : يَا ابْنَ اجِي، مَا تُرِيدُ مِنُ وَمُو كُوهُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهِ عَنْهُمْ كَلِمَةً تَذِلُّ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ وَتُو ذَى النَّهِمُ بِهَا جِزْيَةُ الْعَجَمِ، قَالَ: كَلِمَةً وَاحِدًا إِنْ هَذَاكَ وَسَكُوهُ أَلُوا : اَجَعَلُوا اللهَ وَاحِدَةً اللهَا وَاحِدًا إِنْ هَذَا لَ وَمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ عَبِدَاللَّهُ بِنَ عَبِاسَ وَ اللَّهُ الْمِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

#### حديث 3617

اخرجه ابوحاته البستى فى "صعيمه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 6686 اخرجه ابو عيسىً الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3232 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه الكبرًى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وأرقم العديث: 8769 ذكره ابوبكر البيهقى فى "بننه الكبرًى طبع مكتبه دارالبساز مسكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 18428 اخرجه ابويسلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالسامون للتراث دمشق ثام 1404ه-1984 وقم العديث: 2583 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قراحه قاهره مصر رقم العديث: 2008

ا پی قوم سے کیا جا ہے ہو؟ آپ مُنَا لِیُنْ اِن فر مایا: اے بچا! میں ان کوایک ایسے کلمہ کا اقرار کروانا جا ہتا ہوں جس کی بناء پرتمام عرب ان کے زیر نگیں ہوجائے گا اور اس کی وجہ سے اہل مجم بھی ان کو جزیدادا کس کے ۔ ابوطالب نے کہا: صرف ایک کلمہ ہے؟ آپ نے فر مایا: ہاں صرف ایک کلمہ ہے۔ ابوطالب نے بوچھا: وہ کون ساکلمہ ہے؟ آپ نے فر مایا:

لا َ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ

تو لوگ بولے: کیاسب معبودوں کی بجائے اب ایک معبود کی عبادت کریں؟ یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے۔ (راوی) کہتے ہیں۔انہیں کے متعلق بیسورۃ نازل ہوئی

ص وَالْقُرُآنِ ذِي الذِّكُرِ (ص: 1)

بيآيات لِإِنْ هَلْذَا إِلَّا الْحُتِلاقُ تَك نازل مِونَيلٍ

الاسناد بيكن امام بخارى بيسة اورامام سلم بينية في السناد بين كيار

3618 انحبَرَنَا اللهُ وَكَرِيَّا الْعَنبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ انْبَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنِى الْعَبْلِمِ عَدُّ اللهِ بُنِ مَعْبَدِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنِ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنِ الْعَبَّاسُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنِ الْمَنْ اللهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْبَدِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنِ اللهِ عَبْدِ اللهِ مَنْ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ الْعَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمِ عَلَيْهِ وَالْمَعْمِ وَالْمُعَلِمُ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَعْمِ وَالْمُعَلِمُ الللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ الْمُؤْمِ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعَالَمُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَمُ اللهُ عَلَي

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس تطفيا فرماتے ہيں:

صْ وَالْقُرُآنِ ذِى الذِّكُرِ (ص: 1)

ابوطالب اورابوجهل اورقریش کے اس وفد کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے رسول الله مَثَاثِیْنِ سے جھگڑا کیا تھا۔

🥸 🤃 بیرحدیث امام بخاری مُیشنی اورامام سلم مُیشایک معیارے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُیشانیا نے اسے نقل نہیں کیا۔

3619- اَخْبَرَنِى اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا السُرَائِيلُ عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ عَنِ التَّمِيْمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ مُحَمَّدٌ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنِ التَّمِيْمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ 'وَلاَتَ حِيْنَ مَنَاصِ' قَالَ لَيْسَ بِحِيْنِ نَزُو ٍ وَلا فِرَارٍ صَحِيْحُ الْاسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عبدالله بن عباس را الله تعالى كارشاد

وَلاَتَ حِيْنَ مَنَاصِ

اورچھوٹنے کاوقت نہ تھا''۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احمدرضا میں ا

کے متعلق فرماتے ہیں (اس کامطلب ہے)اب بیونت کودنے اور بھا گئے کانہیں ہے۔

الاسناد بے کیکن امام بخاری میشاورامامسلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3620 انجُبَرَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرَّى حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ مُحَمَّدٌ بُنُ اِدْرِيْسَ أَنْبَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الهَاشِمِتُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِٰنِ بُنُ اَبِي الزَّنَادِ عَنُ مُوْسَى بُنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْتٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا اَصَابَهُ بَعُدَ الْقَدْرِ الَّا مَنْ عَجِبَ بِهُ مِنْ نَفْسِهِ وَذَٰلِكَ أَنَهُ قَالَ يَا رَبِّ مَا مِنْ عَبِيهُ مِنْ نَفْسِهِ وَذَٰلِكَ أَنَهُ قَالَ يَا رَبِّ مَا مِنْ مَا عَنْ لَيْلٍ وَّلَا نَهَادٍ إِلَّا وَعَابِدٌ مِّنُ ال دَاوْدَ يَعْبُدُكَ يُصَلِّى لَكَ اَوْ يُسَبِّحُ اَوْ يُكَبِّرُ وَذَكَرَ اَشُيَاءَ فَكُرِهَ اللّهُ ذَٰلِكَ سَاعَةٍ مِّنُ لَيْلٍ وَلَا نَهَادٍ إِلَّا وَعَابِدٌ مِّنُ ال دَاوْدَ يَعْبُدُكَ يُصَلِّى لَكَ اَوْ يُسَبِّحُ اَوْ يُكَبِّرُ وَذَكَرَ اَشُيَاءَ فَكُرِهَ اللّهُ ذَٰلِكَ اللّهُ ذَلِكَ فَيَالَ يَا وَبُ مَا اللّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَجَلَالِى لا كُلَّلُكَ اللّهُ فَالِكَ يَوْمًا قَالَ يَا رَبِ فَا فَلَا لَهُ اللّهُ فَالَا يَعْونِي مَا قَرَيْتُ عَلَيْهِ وَجَلَالِى لا كُلَّنَكَ اللّهُ فَالَ يَا وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَجَلَالِى لا كُلَنَّكَ اللّهُ فَالْول يَا وَاللّهُ فَالُولُ لَا عُونِي مَا قَرَيْتُ عَلَيْهِ وَجَلَالِى لا كُلّنَكَ اللّهُ فَالِي لَا عَلْولُ لَا عُونِي مَا قَرَيْتُ عَلَيْهِ وَجَلَالِى لا كُلَنَكَ اللّهُ فَالُولُ لَا عُونِي مَا قَرَيْتُ عَلَيْهِ وَجَلَالِى لا كُلَنَكَ اللّهُ الْفَاتُلَقِ ذَلِكَ الْمَالِي لا كُلَالًا فَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

الاسناد بے کیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3621 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعُدٍ الْإَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ يَزِيدَ الدِّمَشُقِیُّ، حَدَّثَنَا عَائِدُ اللهِ ابُو الْحَوُلانِیُّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الدِّمَشُقِیُّ، حَدَّثَنَا عَائِدُ اللهِ ابُو اِدْرِيسَ الْحَوُلانِیُّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الدِّمَشُقِیُّ، حَدَّثَنَا عَائِدُ اللهِ ابُو اِدْرِيسَ الْحَوُلانِیُّ، عَنْ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النّبِیِّ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ، قَالَ : قَالَ دَاوُدُ عَلَیْهِ السّلامُ : رَبِّ اسْالُكَ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ دَاوُدُ عَلَیْهِ السّلامُ : رَبِّ اسْالُكَ حَبّلَكَ وَحُبّلَ وَمِنَ الْمَاءِ وَمِنَ الْمَاءِ وَمَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ وَحَدَّثَ عَنْهُ، قَالَ : كَانَ اعْبَدَ الْبَشُورُ، فَيُسِحِيحُ الْاسْنَادِ وَلَهُ وَكَانَ النّبِیُّ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ وَحَدَّثَ عَنْهُ، قَالَ : كَانَ اعْبَدَ الْبَشُورُ، فَيُسِحِيحُ الْاسْنَادِ وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ وَحَدَّثَ عَنْهُ، قَالَ : كَانَ اعْبَدَ الْبَشُورُ، فَيُسِحِيحُ الْاسْنَادِ وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ وَحَدَّثَ عَنْهُ، قَالَ : كَانَ اعْبَدَ الْبَشُورُ، فَيْ يَعِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ وَحَدَّثَ عَنْهُ، قَالَ : كَانَ اعْبَدَ الْبَشُورُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ وَحَدَّثَ عَنْهُ، قَالَ : كَانَ اعْبَدَ الْبَشُورُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ وَحَدَّثَ عَنْهُ، قَالَ : كَانَ اعْبَدَ الْبَشُورُ وَالْسُلَاهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمَاءِ وَلَهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَلَوْدَ وَحَدَّتُ عَنْهُ مَالَا عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْهُ اللْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْهُ وَكُولُونَ وَلَوْدَ وَعَلَاهُ عَلَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا وَالْحَدُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَ

﴾ ﴾ - حفرت ابوالدرداء رقائق سے مروی ہے کہ رسول الله مُنالَّيْقِ نے ارشاد فرمایا: حضرت داؤد علیہ نے عرض کی: اے میرے رب! میں تجھ سے تیری محبت اور تیرے حبین کی محبت اور ایسے عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے ۔ یا اللہ! اپنی محبت کو مجھے، میری جان اور میرے اہل اور شخنڈے پانی سے زیادہ محبوب کردے اور نبی اکرم مُنالِقَافِم جب بھی حضرت داؤد علیہ کا تذکرہ کرتے یاان کے بارے میں کوئی واقعہ سناتے تو فرماتے: داؤد علیہ سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ گئے ہے میں کہ کے بیجہ کا لاسناد ہے لیکن امام بخاری مُنافیۃ اور امام مسلم مُنافیۃ نے اسے قل نہیں کیا۔

( rma )

3622 أَخُبَونَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُحَاقَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو بُنُ طَلُحَةَ الْقَنَادُ أَنْبَا شَوِيْكٌ عَنِ الْسَّدِيِّ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَاتَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَجَاةً يَّوْمَ السَّبْتِ كَانَ يَسْبُتُ فَتَعْكُفُ عَلَيْهِ الطَّيْرُ فَتَظِلَّهُ

الله الله الله ابن عباس والفي فرمات بين: حضرت داؤد اليِّلا هفته كے دن احيا نك انتقال فرما گئے۔آپ ہفته كا دن منایا کرتے تھے، پرندے آکرآپ پرسایہ کیا کرتے تھے۔

۞۞ بیرحدیث امام بخاری مِیْشَیْتاورا مامسلم مِیْنید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مِیْشِیونے اسے قل نہیں کیا۔

3623 - أَلَاعُ مَ شُ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا" قَالَ هُوَ الشَّيْطَانُ الَّذِي كَانَ عَلَى كُرْسِيِّهِ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَكَانَ لِسُلَيْمَانَ جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا جَرَادَةٌ وَّكَانَ بَيْنَ بَعْضِ آهْلِهَا وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُوْمَةٌ فَقَضَى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ إِلَّا أَنَّهُ وَدَّ أَنَّ

الْحَقَّ لِاَهْلِهَا فَاَوْحِى اللَّهُ اِلَيْهِ انَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلاءٌ وَّكَانَ لاَ يَدُرِى يَأْتِيهِ مِنَ السَّمَاءِ اَوْ مِنَ الْاَرْضِ هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت عبدالله بن عباس ظففها الله تعالى كارشاد:

وَٱلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيَّهِ جَسَدًا (ص:34)

''اوراس کے شختے پرایک بے جان بدن ڈال دیا''۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضائیسیہ)

کے متعلق فرماتے ہیں: وہ شیطان تھا جوان کی کری پر براجمان تھا،وہ چالیس دن تک لوگوں کے فیصلے کرتار ہا۔حضرت سلیمان یلیا کی ایک لونڈی تھی جس کا نام'' جرادہ'' تھا۔اس جرادہ کے خاندان اوران کی قوم میں جھگڑا تھا۔انہوں نے ان میں برحق فیصلہ کردیا تا ہم وہ پیخواہش رکھتے تھے کہ چی ''جرادہ'' کے خاندان کی طرف ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وحی کی گئ کہ عنقریب ان كوايك آ زمائش ميں ڈالا جائے گاتوان كوبيمعلوم ندتھا كەبية زمائش آساني ہوگى ياز مينى \_

🥯 🕄 میرحدیث امام بخاری مُشِشَّاورا مامسلم مِیشیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُشِشَّا نے اسے قل نہیں کیا۔

3624 حَـدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا بَحْرٌ بُنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا بَشُرٌ بُنُ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيْعَةٌ بُنُ يَزِيْدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الدَّيْلَمِيُّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو بُنِ الْعَاصِ فِي حَائِطٍ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَهُطُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ سُلَيْمَانَ بُسَ دَاوُدَ عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ سَالَ اللَّهُ ثَلَاثًا فَاعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ وَانَا ارْجُوْ اَنْ يَكُوْنَ اعْطَاهُ النَّالِثَةَ سَالَهُ حُكُمًا يُصَادِفُ حُكُمَهُ فَأَعُطَاهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ مَلَكًا لا يَنْبَغِي لأَحِدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعَطَاهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ آيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بِيَأَفُّ لا يُرِينُهُ إلَّا الصَّكَاةَ فِي هَٰذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي بَيْتُ الْمُقَدِّسِ يَخُرُجُ مِنْ حَطِيْئِتِهِ كَيَوْمٍ وَّلَدَتُهُ أُمُّهُ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ نَرُجُو أَنْ يَّكُونَ اللَّهُ قَدُ اَعْطَاهُ ذَٰلِكَ ﴾ ﴿ -حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص والتي الله على كه رسول الله مَثَالِيَّةُ في ارشاد فر مايا: سليمان بن داؤد عَلِيًّا في الله تعالى سے تين چيزيں مانگيں ، جن ميں سے دوالله تعالى في ان كوعطا فر مادى بيں اور ميں اميدر كھتا ہوں كه الله تعالى تيسرى چيز بھى ان كوعطا فر مادے گا۔

(1) انہوں نے بیدعا مانگی تھی کہ مجھے ایسافیصلہ کرنے کی توفیق دے جواللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔

(2) انہوں نے اللہ تعالی ہے الیں حکومت ما تھی جوان کے علاوہ اور کسی کونہ ملی ہو، اللہ تعالی نے وہ بھی عطا کردی۔

(3) انہوں نے یہ دعا مانگی تھی: جو محض اس مبجد یعنی بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی نیت ہے اپنے گھرے نکلے تو وہ گناہوں

ے اس طرح صاف ہوجائے جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کواس کی ماں نے جنا تھا۔ رسول اللہ من اللَّهِ عَلَيْهِ ان ورہم امیدر کھتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کوریجھی عطا کردیا ہوگا۔

### تَفُسِيْرُ سُوْرَةِ الزُّمَرِ

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3625 حَدَّنَا مُحَدَّمُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَى اَبُو لُبَابَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ اَنْ يُفْطِرَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ مَا يُرِيدُ اَنْ يَصُومَ، وَكَانَ يَقُرا فِي كُلْ لَيُلَةٍ سُورَةَ يَنِي إِسُرَائِيلَ وَالزُّمَرَ

## سورة زمركي تفسير

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشه صدیقه و الله و

3626- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكُرِيّا الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ،

#### حديث £362

اخرجه ابوعبدالله الثبيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 24433 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى· في "صبعيمه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970 وقم العديث: 1163 اخرجه ابوعبدالرحين النيسائي في "سنسته الكبري" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقم العديث: 10548 اخرجه ابن راهويه العنظلي في "مسنده" طبع مكتبه الايمان مدينة منوره (طبع اول) 1412ه/ 1991 وقم العديث:1372 وَعَبْدَدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُوو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ يَّحْيَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّبُ عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الْاَيَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، قُلْتُ: ايُكَرَّرُ عَلَيْنَا مَا كَانَ بَيْنَنَا فِي اللهُ عَنْ مَحَوَّاصِ النَّنُوبِ، قَالَ : نَعَمْ، لَيُكَرَّرَنَّ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ حَتَّى يُؤَدِّى إِلَى كُلِّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ، قَالَ الزُّبَيْرِ، وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ إِنَّ الْاَهُ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ آبِى الزَّبَيْرِ، حَلَّمَنَا ابُو حَاتِمٍ الرَّاذِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و اللَّيْقَى، عَنْ يَبْحِيى بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عَلْمِ الرَّبُيْرِ، صَحِيْحٌ عَلَى شَرَطِ مُسلِم النَّبَيْرِ، وَلَمْ يَذُكُرُ الْحَدِيْتَ، وَلَمْ يَذُكُرُ فِى السَّادِةِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَلَى شَرَطِ مُسلِم النَّبَيْرِ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الْايَةُ، فَذَكَرَ الْحَدِيْتَ، وَلَمْ يَذُكُرُ فِى إِسْنَادِهِ الزَّبَيْرَ، صَحِيْحٌ عَلَى شَرَطِ مُسلِم وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ﴿ حضرت زبير بن عوام رُالتَّؤُ فرماتے ہيں: جب بيآيت:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (الزمر: 31)

'' بے شک مہمیں انتقال فر مانا ہے اوران کو بھی مرنا ہے پھرتم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھکڑ و گے''

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا بينية)

رسول الله مَنَالَيْنَا بِرِنازل ہوئی تو میں نے پوچھا: کیا خاص گناہوں کے ساتھ ساتھ ہمارے دنیاوی جھڑے بھی ہم پر دوبارہ کھولے جا کیں گے؟ آپ مَنَالِیْنَا نِے فرمایا: ہاں بیتم پراس وقت تک پیش کئے جاتے رہیں گے جب تک ہرحقدار کواپنا حق نہل جائے۔زبیرنے کہا: خداکی قتم بیمعالمہ بہت سخت ہے۔

3627 اَخُبَرَنَاهُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ آبِى الزُّبَيْرِ حَلَّثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْآبَيْرِ عَلَيْنَا اللهِ بَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ الْاَبْعَى عَلَى اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ الْاَبْعَرِ قَالَ لَكُنْ عَمْدِ اللهِ بَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَكَ مَا لَوْ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ لَكَ اللهِ اللهِ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ لَكَ اللهِ اللهِ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ قَالَ لَكُمْ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ الرَّبَيْرِ قَالَ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَهُ يُخَرِّجَاهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

🟵 🤡 بیرحدیث امام بخاری مُواللهٔ اورامامسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُواللهٔ اے اسے نقل نہیں کیا۔

3628 حَدَّثَنِي اللهِ إِللهِ اللهِ اللهِ

الْمُهَاجِرِيْنِ، وَقَدُ أَقَامَ أَبُو بَكُرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، يَنْتَظِرُ أَنْ يُّؤُذَنَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخُرُجَ مَعَهُ، هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت عمر و النيوز ماتے ہیں: ہم میسمجھتے تھے کہ دین سے پھرنے والے کی نہ ہی تو بہ قبول ہے اور نہ اللہ تعالی اس کا کوئی عمل قبول فرمائے گا۔ پھر جب رسول اللہ مدینۃ المنو رہ تشریف لائے توان کے متعلق میہ آیات:

يَا عِبَادِى اللَّهِ يَغْفِرُ الذَّهُ وَا عَلَى انْفُسِهِمُ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ (الزمر:53)

''اے میرے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی اللہ کی رحت سے ناامید نہ ہو بے شک اللہ سب گناہ بخش ویتا ہے بے شک وہی بخشنے والامہر بان ہے'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُناہد)

یہ آیت اوراس کے بعد کی آیات نازل ہوئیں۔حضرت عمر ڈاٹٹؤ فر ماتے ہیں، میں نے ان آیات کولکھا اور پھر مدینہ میں گھو ما۔ پھررسول الله مٹاٹٹؤ کم اپنے اور صحابہ کرام ڈٹٹٹو کے لئے ،اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ججرت کی اجازت کے انتظار میں مکہ میں تھہرے اور حضرت ابو بکر ڈٹٹٹؤ بھی اسی انتظار میں وہاں تھہرے ہوئے تھے کہ رسول اللہ مٹاٹٹؤ کم ججرت کی اجازت ملے تو وہ آپ کی معیت میں تکلیں۔

﴿ يَهُ يَهُ يَهُ اللّهِ مَلَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ اهْلِ النَّارِ ، فَيَقُولُ : لَوْلا أَنَّ اللهَ هَدَانِى فَيَكُونُ لَهُ وَسَلَّمَ : أَنُ تَقُولَ نَفُسٌ يَا حَسَرَتَى عَلَى مَا فَرَّطُتُ فِي مَا فَرَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ اهْلِ النَّارِ يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَوَلا أَنَّ الله هَدَانِى فَيَكُونُ لَهُ هَدَانِى فَيَكُونُ لَهُ شَكْرٌ ، ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ اهْلِ النَّارِ ، فَيَقُولُ : لَوْلا أَنَّ الله هَدَانِى فَيَكُونُ لَهُ شَكْرٌ ، ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنُ تَقُولُ نَفُسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطُتُ فِي جَنْبِ اللهِ ،

هَلْهَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ → -حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹو کے ارشاد فرمایا: ہرجہنمی کواس کا جنت کا مقام دکھایا جائے گا۔ پھروہ کہے گا: کاش کہ اللہ تعالی مجھے ہدایت دے دیتا۔ تو اس کو بہت حسرت ہوگی اور ہرجنتی کواس کا دوزخ کا مقام دکھایا جائے گا،وہ کہے گا: اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی (تو میرا کیا بنیآ) تب وہ اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے گا پھررسول اللہ مٹائٹو کی نے یہ آیت تلاوت کی:

#### حديث 3629

اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث:10660 اضرجه ابوعبدالرحين النسسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث:11454

اَنْ تَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسُرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ (الزمر: 56) '' كہيں كوئى جان بينہ كے كہ ہائے افسوں التقصيروں پرجو ميں نے اللہ كے بارے ميں كيں''

3630 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بَنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو الْمُوجِهِ، أَنْبَآنَا عَبُدَانُ، اَنْبَآنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عَنَيسَةَ بَهَ مَنَ مُجَاهِدٍ، قَالَ:قَالَ لِى ابْنُ عَبَّسٍ: اَتَدْدِى مَا سَعَةُ جَهَنَم ؟ قُلْتُ : لاَ، فَلَ عَبُسٍ عَيُدٍ، عَنُ حَبِيْبِ بَنِ اَبِى عَمُرَةً، عَنُ مُجَاهِدٍ، قَالَ:قالَ لِى ابْنُ عَبَّسٍ: اتَدْدِى مَا سَعَةُ جَهَنَم ؟ قُلْتُ : لاَ، قَالَ : اَنَّهُ وَ اللهِ مَا تَدُدِى اَنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ اُذُنِ اَحَدِهِمُ، وَبَيْنَ عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ جَرِيفًا اَوْدِيَةَ الْقَيْحِ وَالدَّم، قُلْتُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا تَدُدِى مَا سَعَةُ جَهَنَم ؟ قُلْتُ : لاَ، قالَ : لاَ، بَلُ اوْدِيَةٌ، ثُمَّ قَالَ: اتَدُدِى مَا سَعَةُ جَهَنَم ؟ قُلْتُ : لاَ، قالَ: الله عَزَّوجَلَ وَاللهِ مَا تَدُدِى، عَالِشَهُ رَضِى الله عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّوجَلَّ : وَالاَرْضُ حَدَّتُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ قَوْلِ اللهِ عَزَّوجَلَّ : وَالاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَواتُ مَطُويَّاتٌ بِيَمِينِه، قُلْتُ : فَايُنَ النَّاسُ يَوْمَنِذٍ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : عَلَى جَسُر جَهَنَمَ،

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَٰذِهِ السِّيَاقَةِ

﴿ ﴿ -حضرت مجابد مُعَيْظٌ کہتے ہیں: حضرت عبدالله بن عباس رفائل نے مجھ سے کہا: کیاتم جانتے ہو کہ جہنم کی وسعت کس قدر ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔آپ نے فرمایا: جی ہاں۔ خداکی قسم اہم نہیں جانتے کہ جہنمی کی کان کی لواوراس کے کندھے کے درمیان ستر سال کی مسافت کی خون اور پیپ کی وادیاں ہوں گی۔ میں نے ان سے کہا: نہریں؟ انہوں نے فرمایا: نہیں۔ بلکہ وادیاں ہوں گی۔ میں نے ان سے کہا: نہیں۔ انہوں نے فرمایا: جی ہاں۔ خداکی قسم تم نہیں عائز ہوں الله منافق کی وسعت معلوم ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ انہوں نے فرمایا: جی ہاں۔ خداکی قسم تم نہیں جانتے ہو۔ ام المومنین حضرت عاکشہ بڑا الله منافق کے الله تعالی کے ارشاد:

وَالْارُضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِه (الزمر:67)

''اوروہ قیامت کے دن سب زمینوں کولپیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسان لپیٹ دیئے جا کیں گے'' (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُعِنَیْدُ)

کے متعلق پوچھا: پارسول الله مَا لَيْنَا فَا الله مَا لَيْنَا الله مَا لَيْنَا فَا الله مَا لَيْنَا فَا الله مَا لَيْنَا لَهُ الله مَا لَيْنَا لَهُ الله مَا لَيْنَا لَيْنَا اللهُ مَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

کی کی میرحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام سلم مُیشند نے اسے اس اسناد کے ہمراہ قل نہیں کیا۔ بیحدیث سیح الاسناد ہے تاہم امام بخاری مُیشند اورامام سلم مُیشند نے اس کواس سند کے ہمراہ قل نہیں کیا۔

3631 أَخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَى آبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، الرَّزَّاقِ، آنُبَانَا مَعْمَرٌ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنُ بِشُرِ بُنِ شَغَافٍ التَّمِيمِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : وَنُفِخَ فِى الصُّورِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ قَرْنُ ثَيْفُخُ فِيهِ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ارشاد الله بن عمرو بن العاص الله يتعالى كارشاد 💠 💠 -حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص

وَنُفِخَ فِي الصُّور (الزمر:68)

''اورصور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جا کیں گے جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں''۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا مينية)

ے متعلق روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سُلِطِیْزِ نے ارشاد فر مایا: وہ سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ ﷺ کی بیصدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُؤشید اور امام سلم مُؤشید نے اسے نقل نہیں کیا۔

3632 حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ اِمْلاء ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، انْبَانَا مُحَافِرُ بَنُ المُمُورِّعِ، عَنُ هِشَامِ بَنِ عُرُوة ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، انَّهَا كَانَتُ تَقُولُ لِيسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَستَحْدِى الْمَرُاةُ اَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا ؟ فَانْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْاَيَةَ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَستَحْدِى الْمَرُاةُ اَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا ؟ فَانْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْاَيَةَ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَرَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَرَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَرَى وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَرَى رَبِّكَ يُسَادِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ،

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

﴾ ﴿ - ام المونین حضرت عائشہ ڈاٹھا،رسول اللّٰد مَثَالِیّنِ کی (ویگر) از واج سے کہا کرتی تھیں :عورت اپنے آپ کو ہبہ کرنے سے حیا نہیں کرتی تو اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤُوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ (الاحزاب: 51)

'' پیچیے ہٹاؤان میں سے جسے چاہواورا پنے پاس جگہ دو جسے چاہو'۔ (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا میں ایک اسلامی

تو حضرت عائشہ نظامیانے نبی اکرم منگانی کے سے کہا: میں دیکیر ہی ہوں کہ آپ کے رب نے آپ کی خواہش پوری کرنے میں آپ کے ساتھ خوب تعاون فرمایا ہے۔

3633 حَدَّثَنِ الْهَرُهُ مُ اللَّهُ مُلْ عَصْمَةَ الْمِرَاهِيْمَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا السِّرِيُّ الْمُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى اللهُ عَلَّوْ اللهِ عَزَّوَجَلَّ لاَ يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ اَعُدُ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ السَّمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ لاَ يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ اَعُدُ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ قَالَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مَا تَوَفَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ قَالَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مَا تَوَفِّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ حَتَّى اَحَلُّ اللهُ لَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَ عَمْدُ مِعَنُ عَائِشَة زَضِى الله عَنْهَا قَالَتُ مَا تَوَفِّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ حَتَّى اَحَلُّ اللهُ لَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ارشاد المومنين حضرت عائشه را الله تعالى كارشاد

لا يَحِلُ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِن (الاحزاب: 52)

''ان کے بعداورعورتیں تمہیں حلال نہیں اور نہ رہے کہ ان کے عوض اور بیبیاں بدلو''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میشید)

کے متعلق فرماتی ہیں بھی نبی کی وفات نہیں ہوتی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے شادی کرنا حلال کردیتا ہے۔

🚭 🕄 بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین شخین میشد نے اسے قان نہیں کیا۔

تَفْسِيْرُ سُورَةِ حَمْ الْمُؤْمِنُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3634 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَخْمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ حَدَّثَنَا بَشُرٌّ بَنُ مُوْسِى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ ابْنِ اَبِي نُجَيْحٍ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بَنُ مَسْعُودٍ رَضِىَ الله عَنْهُ الْحَوَامِيْمُ دِيبًاجُ الْقُرُآن

# سورة حمالمومن كي تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن مسعود را النيز فرماتے ہيں جم ہے شروع ہونے والی سورتیں قر آن کا دیبا چہ ہیں۔

3635 قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِي حَيِيْبٌ بُنُ اَبِي ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ آنَهُ مَرَّ عَلَى اَبِي اللَّرُدَاءِ وَهُوَ يَبْنِي مَسْجِدًا فَقَالَ مَا هَٰذَا فَقَالَ هَٰذَا لِآلِ حَامِيْمُ

ان ابی ثابت رہا ہے۔ حبیب ابن ابی ثابت رہا ہے۔ مروی ہے کہ ایک شخص حضرت ابوالدردا رہا ہے پاس سے گزرا،اس وقت وہ مجد کی تقمیر کررہے تھے،اس نے کہا: پیکیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: پیچامیم کی اولا دکے لئے ہے۔

3636 - اَخْبَرَنَا إَهُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِ وُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهُرَانَ حَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ بُنُ مَهُوَ دِرَضِى الله عَدُ فِي قَوْلِهِ مُوسَى انْبَا اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى الله عَدُ فِي قَوْلِهِ مُوسَى انْبَا اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى الله عَدُ فِي قَوْلِهِ عَزْوَجَلَّ "رَبَّنَا اللهَ عَنَى الله عَدُ فَي قَوْلِهِ عَزَوَجَلَّ "رَبَّنَا اللهَ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَضِى اللهِ عَدُ فَي قَوْلِهِ عَزَوَجَلَّ "رَبَّنَا اللهَ مَنْ اللهُ عَدَيْتُ اللهِ بُنِ مَلْ اللهِ بَنْ مَلْ اللهِ بُنِ مَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله ابن مسعود والتفريس مروى مرك ما مديعالي كاارشاد ب:

رَبُّنَا اَمْتُنَا اثْنَتُينِ وَآخِينِتُنَا اثْنَتُينِ (الدرمن: 11)

"اے ہمارے رب تونے ہمیں دوبار مردہ کیا اور دوبارہ زندہ کیا"۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُعَلَقَةً) بالکل سورہ بقرد کی درج ذیل آیٹ جیسا ہے:

وَكُنْتُمْ اَمُواتًا فَاَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُون (البقرة:28) ''تم مرده تھے،اس نے تہمیں جلایا پھر تہمیں مارے گا پھر تہمیں جلائے گا پھراس کی طرف بلٹ کرجاؤگے''

(ترجمه كنزالا يمان امام احديضا بينات

شَكْ يَ يَصَدِيثُ امَا مِخَارِى مُيَنَّ اوراما مسلم مُوَنَّ كَمعيار كَمطابِق سِح جَلِيَن يَعْنَ مُوَنِّ السَّاكَ السَّفَلَ بَهِ كَيْ اللَّهُ عَلْهِ السَّلَامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ، اَنْبَانَا جَرِيرٌ، عَنُ سُلَيْمُانَ التَّيْمِيِّ، عَنُ ابِي نَضُرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : يُنَادِى مُنَادٍ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ : يَا ايَّهَا سُلَيْمُانَ التَّيْمِيِّ، عَنُ ابِي نَضُرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : يُنَادِى مُنَادٍ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ : يَا ايَّهَا النَّاسُ، اَتَتُكُمُ السَّاعَةُ، فَيَسْمَعُهَا الْآخِيَاءُ وَالْامُواتُ، وَيَنْزِلُ اللَّهُ الْيَ السَّمَآءِ الدُّنْيَا فَيُنَادِى : لِمَنِ الْمُلُكُ الْيُومَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْيَ اللَّهُ الْمُلْكُ الْيُومَ اللَّهُ الْمُلْكُ الْيُومَ السَّمَآءِ الدُّنْيَا فَيُنَادِى : لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُومَ اللَّهُ الْمُلْكُ الْيُومَ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكَ الْمُلْكُ الْمُؤَاتِ اللَّهُ الْمُؤَاتُ اللَّهُ الْمُؤَاتُ اللَّهُ الْمُؤَاتُ اللَّهُ الْمُؤَاتِ اللَّهُ الْمُؤَاتُ الْمُؤَاتُ اللَّهُ الْمُؤَاتُ الْمُؤَاتُ الْمُؤَاتُ الْمُؤَاتُ الْمُؤَاتُ اللَّهُ الْمُؤَاتُ الْمُؤَاتُ اللَّهُ الْمُؤَاتُ الْمُؤَاتُ اللَّهُ الْمُؤَاتُ الْمُؤَاتُ الْمُؤَاتُ الْمُؤَاتُ الْمُؤَاتِ اللَّهُ الْمُؤَاتُ الْمُؤَاتُ الْمُؤَاتُ الْمُؤَاتُ اللَّهُ الْمُؤَاتِ اللَّهُ الْمُؤَاتُ الْمُؤَاتِ اللَّهُ الْمُؤَاتِ الْمُؤَاتِ الْمُؤَاتِ اللَّهُ الْمُؤَاتِ الْمُؤَاتِ الْمُؤَاتِ الْمُؤَاتِ الْمُؤَاتِ اللَّهُ الْمُؤَاتِ اللَّهُ الْمُؤَاتِ الْمُؤَاتِ الْمُؤَاتِ الْمُؤَاتِ الْمُؤَاتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِ الْمُوتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ ا

هَلْذَا خُدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَعَلَمْ عَبِاللَّهُ مِنْ عَبِاللَّهُ مَا مَا مِنَ عَبِاللَّهُ مِنْ أَلَى مَا دَى اعلان كرے گا: اے لوگو! تم پر قیامت قائم مو چکی ہے۔ اس اعلان کوتمام زندہ اور مردہ لوگ نیس گے اور اللّٰہ تعالیٰ آسان دنیا پر (اپنی شان کے مطابق) نازل ہوگا پھر خود اعلان فرمائے گا: آج کس کی بادشاہی ہے؟ ﴿ پھر خود ہی فرمائے گا) صرف اس ایک اللّٰہ کی جودا حداور قہار ہے۔

😌 🟵 بیحدیث امام بخاری بیشته اورامامسلم بیشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخیین بیشتانے اسے قان نہیں کیا۔

3638 - انحبرَنَا البُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمُحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ عَبْدِ هَارُونَ، اَنْبَانَا هَمَّامُ بُنُ يَحْيَىٰ، عَنِ الْقَاسِم بُنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَخِي اللهُ عَلَيْهِ مَا للّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي الْقِصَاصِ، وَلَمْ اَسْمَعُهُ، فَابْتَعْتُ بَعِيرًا، فَشَدَدُتُ رَحُلِى عَلَيْهِ، ثُمَّ سِرُتُ شَهْرًا حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِصَاصِ، وَلَمْ اَسْمَعُهُ، فَابْتَعْتُ بَعِيرًا، فَشَدَدُتُ رَحُلِى عَلَيْهِ، ثُمَّ سِرُتُ شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ مِصْرَ، فَاتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بَنَ النَّهِ مَتَى خَرَجَ اللهِ فَاعْتَقَتِي وَاعْتَقَتَعُهُ، فَقُالَ الْبُابِ، فَقَالَ اللهِ بَنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ السُمَعُهُ فِى الْقِصَاصِ، فَحَرْتِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ السُمَعُهُ فِى الْقِصَاصِ، فَعَرْيتُ اللهُ الْعِبَادَ، عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمْ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلُهُ مَنْ عَبُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْكُومَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْكُومَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ ال

﴿ ﴿ وَصَاصَ جَارِينَ عِبِدَاللّٰهِ وَالْمَالِيَةِ وَمَاتَ مِينَ عَبِيدَاللّٰهِ وَالْمَالِيَةِ عَلَيْهِ وَمِا كَمِ اللّٰهِ مَالْمَالِيَةِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

الْيُوَمَ تُجْوَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ لاَ ظُلْمَ الْيُوْمِ (المومن: 17) '' آج ہرجان اپنے كئے كابدلہ پائے گآج كى پرزيادتى نہيں'۔ (ترجمه كنزالا بمان ،امام احدرضا مُنْ اللہ علیٰ ،

الاسناد به الكين امام بخارى رئيسة اورامام سلم رئيسة في السين السين كيار

3639 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَارِيُّ وَاَبُوْ اَحْمَدَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ قَالَا حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِمُرُو قَالَا حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِمُرُو قَالَا حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنُ الْحُصَيْنِ بُنُ الْحُصَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ يُرِيَدُ قَرْلَهُ عَزَّوَجَلَّ رَضِى اللهِ عَنْ اللهُ فَلْيَقُلُ عَلَى اثْرِهَا اللهِ وَبِ الْعَالَمِيْنَ يُرِيدُ قَرْلَهُ عَزَّوَجَلَّ وَضِى اللهِ وَبِ الْعَالَمِيْنَ لَهُ الدِيْنَ الْحَمُدُ لِللهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ "

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَفِرت عَبِدَاللَّهِ بِنَ عَبِاسَ وَيَهُمُ فَرِمَاتَ بِينَ جَوْحُصْ لا الله الا الله يرهاس كوچا بِعُ كماس كي بعد "الحمد لله دب العالمين" براها وي مرادالله تعالى كايدار شادي:

فَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللِّيْنَ ٱلْحَمْدُ اللهِ، رَبِ الْعَالَمِيْنَ (المومن:14)

''تواہے پوجوزے اس کے سٰدے ہوکرسب خوبیاں اللہ کوجوسارے جہان کارب ہے''

(ترجمه كنزالا يمان ،امام احدرضا مينية)

🚭 🤃 بیرحدیث امام بخاری میشند اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشند نے اسے قل نہیں کیا۔

3640 حَدَّثِنَى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، حَدَّثَنَا سَعِيلُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ اَبِى السَّمْح، عَنْ عِيْسَى بُنِ هِلالِ الصَّدَفِيّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوُ أَنَّ رَصَاصَةً مِنْ هَذِهِ مِثُلُ هَذِهِ وَاَشَارَ إلى مِثُلِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوُ أَنَّ رَصَاصَةً مِنْ هَذِهِ مِثُلُ هَذِهِ وَاَشَارَ إلى مِثُلِ السُّكُومِ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذِ الْاَعُلالُ فِى اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ فِى الْحَمِيمِ، وَهُى السَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ فِى الْحَمِيمِ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رہ اُن فیافر مائتے ہیں کہ رسول اللہ سکا لیکھ نے ارشا دفر مایا: اگر اتنا ساکٹکر (ایک کنویں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) اس طرح آسان سے زمین کی طرف پھینکا جائے تو رات سے پہلے بیز مین تک پہنچ جائے گا حالانکہ بیہ ۵۰۰سال کی مسافت ہے۔

😁 🤃 بیرحدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشتہ اور امام مسلم میشات نے اسے قل نہیں کیا۔

تَفْسِيْرُ سُورَةِ حُمْ السَّجُدَةُ

بسم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3641 حَدَّثَنِهُ ابُو الْحَسَنِ آخُ مَّدُ بُنُ الْحَضِّرِ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ أَلَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلا : قُو آنًا عَرَبِيًّا جَعُ فَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلا : قُو آنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعُلَمُونَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ مِلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ لَوْنَ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُعَامِلُهُ اللّهُ اللللّهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

سورة حم السجده كى تفسير

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (حم السجدة: 3)

#### حديث: 3640

اخسرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2588 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 6856 ''عربی قرآن عقل والوں کے لئے''۔(ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا بُیشَةُ) پھرفر مایا:حضرت اساعیل علیطا کو بیزبان الہام کی گئتھی۔

🕄 🕄 بیحدیث سحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجتلہ اور امام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3642 - أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ الْحُسَيْنُ الْقَاضِيُّ بِبُخَارِي حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَحُمُودٍ بُنِ شَقِيْقٍ حَدَّثَنَا اَبُو تَمِيْلَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنُ اَبِيهِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ قَالَ بِلِسَانٍ جَرُهَمَ الذَّهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنُ اَبِيهِ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ قَالَ بِلِسَانٍ جَرُهَمَ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

(نوٹ: حضرت نوح الیا کی منتی میں جینے لوگ سوار تھے،ان میں صرف ایک جرہم نامی شخص تھا جوعر بی زبان جانتا تھا،ارم بن سام نے اس کی ایک بیٹی سے شادی کی،اس طرح جرہم کے توسط سے ارم بن سام کی اولا دمیں عربی زبان آئی۔تاج العروس جلدا،صفح جلد ۸۔)

الاسناد بے میکن ام بخاری میشادر امام سلم میشاند نے اسے قانبیں کیا۔

3643 حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَسْقَلانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو عُمَيْرٍ عِيْسَى بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا اَبُو عُمَيْرٍ عِيْسَى بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ضَمُرَةُ، عَنْ سَعُدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي الدَّرُدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا قَرَا فَلَحَنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَرْشِدُوا الْحَاكُمُ، صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابوالدرداء رُفَاتِنَا فر ماتے ہیں: نبی اکرم مُفَاتِّیَا کَم نے ایک شخص کوقرات میں غلطی کرتے ہوئے سنا تو فر مایا: اپنے بھائی کی اصلاح کرو۔

السناد به المساد ب مين ام بخارى ميسياورامام سلم مينية في السنقل نهيس كيار

3644 - آخُبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ سَعْدِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَلَّثَنَا جَدِى، حَلَّثَنَا اَبُو بَكْرِ بُنُ اَبِيُ شَيْبَةَ، حَلَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، حَلَّثَنَا أَبُو مُنَا اللهُ عَنْهُ، هَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ اَبِيهُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَعْرِبُوا الْقُرُ آنَ وَالْتَمِسُوا غَرَائِبَهُ،

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى مَذْهَبِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اَخُبَرِنِيُ اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا سَعِيدُ بْنُ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ اِيَاسِ الْجُرَيْرِيُّ، عَنُ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

#### -ديث :**3644**

وَسَلَّمَ، قَالَ : يَبِحِيثُونَ يَوُمَ الُقِيَامَةِ وَعَلَى اَفُواهِهِمُ الْفِدَامُ، وَإِنَّ اَوَّلَ مَا يَتَكَلَّمُ مِنَ الْاَدَمِيّ فَخِذُهُ وَكَفُّهُ، هَذَا حَدِيْتٌ مَشُهُورٌ بِبَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنُ اَبِيْهِ، وَقَدْ تَابَعَهُ الْجُرَيْرِيُّ فَرَوَاهُ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَصَحَّ بِهِ الْحَدِيْتُ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ اَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ اَيْضًا، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ

﴾ ﴾ - حضرت ابو ہریرہ رہ النفیٰ فر مائے ہیں کہ رسول اللہ مثالیہ کے ارشاد فر مایا: قر آن کو اچھی طرح سیکھواوراس کے فرائض اور حدود کو تلاش کرو۔

ﷺ جہاری جماعت کے ائمہ کے معیار پر سیج الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشید اور امام سلم میشد نے اس کوفل منہیں کیا۔ نہیں کیا۔

3645 اَخُبَرَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلُمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ اللهُ عَلَيْهِ الْبَالَهُ عَنْ مُعَاوِيةَ بُنِ مُعَاوِيةَ بُنِ حَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْ هُ كِيْمِ مُنَ حَكِيْمٍ بُنِ مُعَاوِيةَ بُنِ حَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْ هُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا يَتَكَلَّمُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدْ تَابَعَهُ الْجَرِيْرِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ حَكِيْمٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ وَصَحَّ بِهِ الْحَدِيثُ وَلَمُ مُنَ اللهُ عَلَيْهِ يَعْولَهُ وَقَدْ رَوَاهُ ابُو قُونَ عَدَّ الْبَاهِلِيُّ اَيْضًا عَنْ حَكِيْمٍ بُنِ مُعَاوِيَةً وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ مُعْمَلِيّةً وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْمُعَلِيّةُ وَلَاهُ وَقَدْ رَوَاهُ ابُو قُونُ عَةَ الْبَاهِلِيُّ الْمُعَاوِيَةَ وَصَحَى مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ مُعَاوِيَةً وَقَدْ رَوَاهُ ابُو قُونُ عَةَ الْبَاهِلِيُّ الْمُعْلَى عَنْ حَكِيْمٍ بُنِ مُعَاوِيَةً وَقَدْ رَوَاهُ ابُو قُونُ عَةَ الْبَاهِلِيُّ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِيَةً وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت معاویہ بن حیدہ ڈاٹیؤ سے مروی ہے کہ رسول الله مَاٹیؤ آنے ارشاد فرمایا: لوگ قیامت میں الی حالت میں آئیں گے کہ ان کے منہ پرفدام ہوگا اورانسان کے اعضاء میں سب سے پہلے اس کے ران اور اہم تھ بات کریں گے۔

(نوٹ فدام اس کیڑے کو کہتے جو پانی کے جگ پر پانی چھاننے کے لئے باندھاجا تاہے، یہاں پرفدام سے مرادیہ ہے کہان کے منہ پرالی چیز باندھ دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ بول نہیں تکیں گے۔)

کی کی بیت مدیث بہز بن تکیم مُوالدہ سے والد کے حوالے سے مشہور ہے جبکہ جربری نے بھی ان کی متابعت کی ہے انہوں نے اس کو تکیم بن معاویہ مُوالدہ سے اوراس سند کے ہمراہ حدیث سے ہم کی شخین مُوالدہ نے اس کو تالب کی متابعت کی ہے جبکہ ابوقز عدالبا ، بلی مُوالدہ نے بھی اس کو تکیم بن معاویہ مُوالدہ سے روایت کیا ہے۔ جبسا کہ درج ذیل ہے۔

3646 حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَد بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى اللهُ عَنهُ، الْاَشْيَبُ، حَدَّثَنَا حَدَّمَادُ بُنُ سَلَمَةَ، أَنْبَانَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِتَّ، عَنْ حَكِيمٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ آبِيهِ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُحْشَرُونَ هَا هُنَا وَآوُمَا بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ مُشَاةً، وَرُكْبَانًا وَعَلَى وَبُوهِ كُمُ، وَتُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى الْفَوَاهِكُمُ الْفِدَامُ، وَإِنَّ آوَّلَ مَن يُعْرِبُ عَنْ آحَدِكُمُ فَخِذُهُ، وَتَلا رَسُولُ وَجُوهِكُمْ، وَتُعْرَبُ عَنْ آحَدِكُمُ فَخِذُهُ، وَتَلا رَسُولُ

عديث **3645** 

اخرجيه ابوعبيدالله الشيبياني في "مسنده" طبع موسيه قرطيه قاهره مصر رقم العديث: 20038 اخرجيه ابوالقاسم الطبراني في "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 1031

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَّشُهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ (حم السجدة:22) "اورتم السحكان اورتمهارى آئكس اورتمهارى كهالين" (اورتم السحكهال جهيب كرجاتى كم يرگواهى دين تمهار كان اورتمهارى آئكس اورتمهارى كهالين"

(ترجمه كنزالا بمان،امام احدرضا بيسة)

3647 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُثْنَى وَمُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ الْمُثْنَى وَمُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ اللَّهَ كُبَرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنُ سَلُمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ مَالِكٍ بُنِ حُصَيْنٍ بُنِ عُقْبَةَ الْفَرَّارِيُّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِى الله عَنْهُ وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ رَبَّنَا اَرِنَا اللَّذَيْنِ اَصَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ قَالَ بُنُ اٰدَمَ الَّذِي طَالِبٍ رَضِى الله عَنْهُ وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ رَبَّنَا اَرِنَا اللَّذَيْنِ اَصَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ قَالَ بُنُ اٰدَمَ الَّذِي

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ﴿ - حَضِرت على بن الى طالب رَثَاتُونُ سے اللَّه تعالىٰ كے ارشاد:

رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ (حم السجدة:29)

''اے ہمارے رب ہمیں دکھاوہ دونوں جن اورآ دمی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا''۔ (تر جمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ا کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: اس سے مراد شیطان اورآ دم علیلا کاوہ بیٹا ہے جس نے اپنے بھائی کوتل کیا تھا

الاساد بي المساد بي المام بخارى بينية اورامام سلم بينية في السيقان بين كيار

3648 حَدَّثَنَنَا الْبُوالْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعُقُوبَ ثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيْسَ اَنَبَا الْمُودِ بَنِ هَلالِ عَنُ اَبِى بَكُو الصَّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِى قَولِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (فَصِلَتُ:30) وَقَولِهِ تَعَالَىٰ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمُ عَلَيْسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (أَلَانَعَامُ: 82) فَقَالُوا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَمُ يَلْتَفِتُوا وَقَوْلِهِ وَلَمْ يَلْبِشُوا يَعْمَلُ بُعُلُمٍ بِخَطِينَةٍ فَقَالَ ابُوبَكُوحَمَلُتُمُوهَا عَلَى غَيْرِوَجُهِ الْمَحْمَلِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا وَلَمْ يَلْتَفِتُوا اللّي اللهُ عَيْرِهُ وَاللهِ عَنْوَبُهُ اللهُ عَيْرُو اللهِ اللهُ عَيْرِو اللهِ اللهُ عَيْرِهُ فَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْرِهُ اللهُ عَيْرِهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَيْرِو جُهِ الْمَحْمَلِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا وَلَمْ يَلْتَفِتُوا اللّي اللهُ عَيْرِهُ وَلَمْ يَلْبُسُوا ايْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اللهُ يَلْتَغِتُوا اللّي اللهُ عَيْرِو جُهِ الْمَحْمَلِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا وَلَمْ يَلْتَفِتُوا اللّي اللهِ عَيْرِهُ وَمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى عَيْرِو جُهِ الْمَحْمَلِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا وَلَمْ يَلْتَفِتُوا اللّي اللهُ عَيْرِهُ وَلَمْ يَلْبُولُوا اللهُ اللهُ عَيْرِهُ وَلَمْ يَلْتَعُولُوا اللهِ اللهُ عَلْمُ وَلَمُ يَلْتَعُونُوا اللهِ اللهُ عَيْرِهُ مُ اللهُ عَلَى عَيْرِو جُهِ الْمَحْمَلِ ثُمَّ السَتَقَامُوا وَلَمْ يَلْتَفِتُوا اللّي اللهُ عَيْرِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ وَلَوْلُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ عَلَوْلَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

هَلْدَاحَدِيثٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

العرص الوبكر صديق والتوالي التديعالي كاس ارشاد كم تعلق تمهارا كياموقف ٢٠٠٠

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (فُصِّلَتُ:30)

و جنہوں نے کہا: ہمارارب اللہ ہے پھراس پر قائم رہے'۔ (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضا میشکہ)

اوراس ارشاد کے متعلق تمہارا کیا موقف ہے؟

ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (ٱلْاَنْعَامُ:82)

''وہ جوا بمان لائے اوراً پنے ایمان میں کسی ناحَق کی آمیزش نہ کی''۔ (ترجمہ کنز الایمان،اہام احمد رضا میشند) لوگوں نے جواب دیا:وہ لوگ جنہوں نے کہا: ہمارارب اللہ ہے پھرادھرادھرتو جہنہ کی اور

وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْم

کامطلب ہے کہ اپنے ایمان میں سی خطاء کی آمیزش نہ کی تو حضرت ابو بکر ٹائٹڈ بولے بتم نے اس کودرست معنی پرمحمول نہیں کیا ہے۔ تم استقامو اکامطلب ہے پھر اللہ کے سواکسی دوسرے الہ کی طرف تو جہ نہ کی اور ''لم یلبسوا ایمانھم بظلم'کامطلب ہے کہ کی قتم کے شرک میں مبتلا نہ ہو۔

الاسناد بين امام بخارى مِينة اورامام سلم مِينة في السنقل نبيل كيا-

9649 حَدَّثَنَا اللهِ عَدُنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا اللهِ الْبَحْتَرِى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْهُ قَالَ اللهِ عَنْهُ قَالَ السَّبَّ رَجُلانِ قُرْبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَالَ الرَّجُلُ امَجْنُونٌ تَوَانِى فَتَلا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا يُنْزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَالَ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا يُنْزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ السَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا يُنْزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الزَّعْ فَاسُتَعِذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ

#### حديث 3649

اخرجه ابو عبدالله معبد البغارى فى "صعبعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بيامه بيروت لبنان 1407ه/1987 اخرجه ابوالعسيس مسلم النيسسابورى فى "صعبعه" طبع داراهياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2610 اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4780 اخرجه ابو عيسى الترمنى فى "جامعه" طبع داراهياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3452 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 2213 اخرجه ابوحساتم البستى فى "صعبصه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 5692 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "سنه الكبرى" طبع دارالكتب الغلبيه بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 1021 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معبه الكبير" طبع ماتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 6488 اخرجه ابوعبدالله البغارى فى "المديث طبع دارالبشائر الاسلامية بيروت لبنان 1409ه/1989، رقم العديث: 4383 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه/1890 العديث: 25382

﴾ ﴿ حضرت سلیمان بن صرد و النظافر ماتے ہیں: نبی اکرم مثل النظیم کے قریب دوآ دمیوں میں تو تکار ہوگئی ، ان میں سے ایک تو بہت ہی شدید غصہ میں آگیا۔ نبی اکرم مثل النظیم نے فرمایا: میں ایک البیا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر بیاس کو پڑھ لے تواس کا غصہ مصندُ اہو جائے (وہ کلمہ بیہے)

اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم

ال مُخصَّ نے کہا: کیا آپ مجھے جنون زوہ مجھر ہے ہیں؟ تورسول الله مَنَّ الْقَبْمُ نے بِهَ بِت پڑھی: وَإِمَّا يُنْزِ عَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ (حم السجدة: 36) وَإِمَّا يُنْزِ عَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ (حم السجدة: 36) "أورا كر تجھے شيطان كاكوئى كونچا يہنچ تواللہ كى پناہ ما نگ بے شک وہى سنتا جا نتا ہے'۔

(ترجمه كنزالا بمان،امام احدرضا بيتانية)

🕀 😌 بيحديث صحيح الاسناد بي كين امام بخارى ويسيه اورامام سلم ويستد ني است قل نهيس كيا-

3650 انْحَبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ اَنُبَا مُوْسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْحَطْمِيُّ حَدَثَنَا اَبُو بَكُرٍ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا بُنُ فَضَيْلٍ حَدَّثَنَا بَنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ بُنُ السَّائِبِ عَنُ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ كَانَ يَسُجُدُ بِآخِرِ الْاَيَتَيْنِ مِنْ حَمْ السَّجُدَةَ وَكَانَ اَبُو عَبُدِ الرَّحْطِنِ يَعْنِي بُنَ مَسْعُوْدٍ يَسْجُدُ بِالأَوْلَى مِنْهُمَا

هلذَا حَدِينُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ - حضرت سعید بن جبیر ولائٹؤ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس ولائلا حم السجدہ کی آخری دوآیتوں پر سجدہ کرتے تھےاورابوعبدالرحمٰن وٹائٹؤ یعنی ابن مسعود وٹائٹؤان دونوں سے پہلی آیت پر سجدہ کیا کرتے تھے ۔

🟵 🤁 بيرهديث صحح الاسناد بي كين امام بخارى ويشيط اورامام سلم ويشيس في السين السين كيا

3651 - أخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيْسَى، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح، حَلَّاتِينَى مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنُ زَيْدِ بْنِ ارْطَاقَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ، عَنْ خَلْهِ بْنِ الْحُهَنِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، تَلا : إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِي رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ : إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، تَلا : إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ عَلْمُ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ، فَقَالَ بِاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّكُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إلَى اللهِ بِشَيْءٍ اَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْهُ، يَعْنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : إنَّ كُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إلَى اللهِ بِشَيْءٍ اَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْهُ، يَعْنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : إنَّ كُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إلَى اللهِ بِشَيْءٍ احَبَّ إلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْهُ، يَعْنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : إنَّ كُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إلَى اللهِ بِشَيْءٍ احَبَّ إلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْهُ، يَعْنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : إنَّ كُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إلَى اللهِ بِشَيْءٍ احَبَّ إلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْهُ ، يَعْنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : إنَّ كُمْ لَنْ تَرْجُعُوا إلَى اللهِ بِسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم : إنَّ كُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت عَقبه بن عامر جَهِنَى وَلَا فِي أَوْ وَمَا تَتَهِ بِينَ رَسُولَ اللَّهُ مَلَّا فِينَ لَا وَت كَى:

إِنَّ الَّـذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكُرِ لَمَّا جَاءَهُمُ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيُهِ وَلا مِنْ خَلُفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيد (حم السجدة:41,42)

'' بےشک جوذ کر سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آیا ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھاور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے باطل کواس کی طرف راہ نہیں نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے۔ اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا''۔ ہے باطل کواس کی طرف راہ نہیں نہاں کے آگے سے نہ پیچھے سے۔ اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا''۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا الیمان ، امام احمد رضا ہوں کے بیمان کے بیمان کی میں میں کہ اس کے بیمان کی میں کہ بیمان کے بیمان کے بیمان کی میں کہ بیمان کی میں کہ بیمان کے بیمان کی میں کے بیمان کے بیمان کی میں کہ بیمان کے بیمان کی میں کہ بیمان کی میں کی میں کے بیمان کی میں کی کر بیمان کی میں کی کر بیمان کر بیمان کی کر بیمان کے بیمان کی کر بیمان کر بیمان کی کر بیمان کی کر بیمان کی کر بیمان کی کر بیمان ک

پھر فر مایا: قرآن کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جوتم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرواوروہ اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ پیاری

🚭 😌 بیحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں ہے اسے قال ہیں کیا۔

3652 اَخْبَرَنَا اَبُو زَكْرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ اَنْبَا جَرِيْرٌ عَنْ هَلَالٍ بُنِ يَسَافٍ عَنْ فَرُوةَ بُنِ نَوْفَلٍ الْاَشْجَعِيُّ قَالَ كُنْتُ جَارَ الْخَبَّابِ بُنِ الْاَرْتِ فَحَرَجْنَا مَرَّةً عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هَلَالٍ بُنِ يَسَافٍ عَنْ فَرُوةَ بُنِ نَوْفَلٍ الْاَشْجَعِيُّ قَالَ كُنْتُ جَارَ الْخَبَّابِ بُنِ الْاَرْتِ فَحَرَجْنَا مَرَّةً مِّنَ مَنْ مُنْ عَلَالٍ بُنِ يَسَافٍ عَنْ فَوَالَ يَا هَنَّاهُ تَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِمَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّكَ لَنْ تُقَرِّبَ اللهِ بِشَى عِ آحَبُ اللهِ مِنْ كَلامِهِ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت فروہ بن نوفل انتجعی و النظوہ فرماتے ہیں : میں حضرت خباب بن ارت و النظو کا پڑوی ہوا کرتا تھا ، ایک مرتبہ وہ مسجد سے نکلے تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور فرمایا : سنو : جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کراور تو اس کے کلام سے بڑھ کر کسی چیز کے ذریعے اس کا قربنہیں یا سکتے ہو۔

😅 😌 بیددیث امام بخاری میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشانے اسے قل نہیں کیا۔

تَفُسِيُرُ سُورَةِ حَمْ عَسَقَ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3653 اَخُبَرَنَا اَبُوُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهْرَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسِى آنْبَا اِسُرَائِيْلُ عَنُ خَصِيْفٍ عَنْ عِـكُـرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَوْلُهُ عَزَّوَ جَلَّ "تَكَادُ السَّمَاوَاتِ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ" قَالَ مِنَ النِّقُلِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

سورة حم عسق کی تفسیر

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس الله الله تعالى كے ارشاد:

تَكَادُ السَّمَاوَاتِ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ (الشورى:5)

'' قریب ہوتا ہے کہ آسان اپنے او پرسے ثق ہوجا کیں''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ہے۔ کے متعلق فرماتے ہیں' وزن کی وجہ ہے''

😅 😌 میرحدیث می الاسناد ہے کیکن امام بخاری میسی اورامام سلم مُؤسّد نے اسے قل نہیں کیا۔

3654 انحبَرَنَا اَبُوْ زَكِرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ اَنْبَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ اَنْبَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ بَيْنَ الْمَمَ وَنُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمُ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْحَقِّ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَانْزَلَ كِتَابَهُ فَكَانُوا الْمَّةَ وَّاحَدِةً قُرُونٍ كُلُّهُمُ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْبَحَارِي وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَاللَّهُ النَّهُ الْمُرْسَلِيْنَ وَانْزَلَ كِتَابَهُ فَكَانُوا الْمَّةَ وَاحَدِةً هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِي وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ - حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھی فرماتے ہیں: حضرت آ دم علیظ اور حضرت نوح علیظ کے درمیان دس زمانوں کے لوگ ہوئے ہیں، سب کے سب دین حق پر قائم تھے چھر جب ان کے اختلا فات شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاءاور مرسلین جھیج اور اپنی کتابیں نازل فرما ئیں تو وہ تمام ایک ہی امت تھے۔

2655 – أَخُبَرَنَا اَبُوُ زَكِرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ السَّلامِ اَنْبَا اِسْحَاقُ اَنْبَا حَكَامُ بَنُ سَلَمِ الرَّازِيُّ عَنِ الرَّبِيْعِ بَنِ انَسِ عَنُ قَيْسِ بَنِ عَبَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُما فِى قَوْلِهِ عَزَّوجَلَّ "وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ" الْاِيَةَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ بَعُدَ ادَمَ وَقَعُوا فِى الشِّرْكِ اتَّخَدُوا هَذِهِ الْاصْنَامَ وَعَبَدُوا غَيْرَ اللهِ قَالَ فَجَعَلَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَدُعُونَ عَلَيْهِمْ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا حَلَقْتَ الشِّرْكِ اتَّخَدُوا هَذِهِ الْاصْنَامَ وَعَبَدُوا غَيْرَ اللهِ قَالَ فَجَعَلَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَدُعُونَ عَلَيْهِمْ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا حَلَقْتَ الشِّرِكِ اتَّخَدُوا هَذِهِ الْاصْنَامَ وَعَبَدُوا غَيْرَ اللهِ قَالَ فَجَعَلَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَدُعُونَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ الشِّرِكِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ وَمَالُونَ وَمَارُوتَ وَمَارُوتَ قَالَ وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِطُولُهِ فِيهِمَا وَقَالَ فِيْهِ فَلَمَّا اللهِ الْالْوَصِ وَانْتَشَيَّ وَقَعَا بِالْمَرُاةِ وَقَتَلَا النَّفُسَ فَكُثُرَ اللَّعُطُ فِيمَا وَمَيْنَ الْمَلائِكَةِ فَيَالُولُوا اللهِ الْالْوَلِي الْمَالِي الْمُولِي فَي اللهُ الْمُولِي اللهُ الْمَالُولُ وَلَا لَيْهُمَا وَمَا يَعْمَلُوا وَلَا لَتَ وَاللّهُ اللهُ الْمُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ وَلَا اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ وَيَعَالِ اللّهُ اللّهُ وَلَى الْمَعْلُولُ الْمَلَالِكَةُ اللّهُ الْمُنْ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمَالِي الْمُحْوِلُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمَلْ اللّهُ الْمَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى الْمُنْ فِي الْلَامُ الللّهُ اللّهُ اللللْهُ الللللْمُ الللّهُ اللّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الل

هٰذَا جَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عبدالله بن عباس والفيان الله تعالى كارشاد

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُونَ وَمَارُونَ (البقرة: 102)

کے متعلق فرمایا ،حضرت آ دم علیلا کے بعدلوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔انہوں نے ان بتوں کومعبود مان لیااورغیرخدا کی عبادت کرنے لگے۔فرشتوں نے ان کے لئے بددعا ئیں کرنا شروع کردیں اور یوں کہنے لگے: اے ہمارے رب! تو نے اپنے بندوں کو پیدافر مایا اوران کی اجھی تخلیق فر مائی ، تو نے ان کو اجھارزق عطافر مایا ، کین انہوں نے تیری نافر مائی کی ہے اور تیرے غیر کی عبادت کی ہے۔ اے اللہ ، اے اللہ ایوں وہ انسانوں کے خلاف وعامانگا کرتے تھے۔ تو ان کو اللہ رب العزت نے فر مایا: وہ لوگ غیب میں میں کیکن فرشتے ان کی معذرت قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ تو اللہ تعالی نے ان سے فر مایا: تم دوفر شتوں کو منتخب کر لو، میں ان کو زمین پر اتا ہوں وہ لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن الممتر کریں۔ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کا انتخاب کر لیا پھراس کے بعد ان کا تفصیلی واقعہ بیان فر مایا اور اس کے بعد فر مایا: جب انہوں نے شراب پی لی اور ان کو نشہ ہوگیا تو وہ زنا کے مرتکب ہوگئے اور تل بھی کہ دیا کے مرتکب ہوگئے اور تل بھی جب ان میں اور ملائکہ میں شور بڑھ گیا تو ملائکہ نے ان کی طرف اور ان کے اعمال کی طرف و یکھا۔ اس سلسلہ میں بیآ یت نازل ہوئی:

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ (الشورى:5) "ربى تعريف كساتهاس كى ياكى بولت اورزيين والول كے لئے معافی مانگت"۔

(ترجمه كنزالا بمان، امام احمد رضا بيسة)

آیت کے آخرتک بھراس کے بعد فرشتوں نے زمین والوں کاعذر شلیم کیااوران کے لئے دعاما نگنے گئے۔ ﴿ ﴿ لَي بير حديث صحيح الاسناد ہے کیکن امام بخاری رئیستا اورامام سلم رئیستانے اسے نقل نہیں کیا۔

3656 وَآخُبَرَنِىُ ابُو جَعْفَ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الشَّيْبَانِيُّ، حَلَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَازِمِ بُنِ اَبِى غَرَزَةَ، حَلَّثَنَا اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ، فَنَظَرَ إِلَى الشَّمُسِ حِينَ تَدَلَّتُ مِثُلَ التَّرُسِ لِلْعُرُوبِ، فَبَكَى، وَاشَّةَ لَهُ كَانَ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ، فَنَظَرَ إِلَى الشَّمُسِ حِينَ تَدَلَّتُ مِثُلَ التَّرُسِ لِلْعُرُوبِ، فَبَكَى، وَاشَدَ لَذَى اللهُ عَزْوَجَلَ اللهَ عَزْوَجَلَ اللهَ عَزْوَجَلَ اللهَ عَنْوَلَ اللهِ عَزْوَجَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَاقِفٌ بِمَكَانِى هَذَا، فَقَالَ : اللهُ النَّاسُ، لَمْ يَبُق مِنْ دُنْياكُم هَذَا، فَقَالَ : وَيَهُ النَّاسُ، لَمْ يَبُق مِنْ دُنْياكُم هَذِهِ فِيمَا مَضَى إِلَّا كَمَا بَقِى مِنْ يَوْمِكُمُ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ،

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مطلب بِن عبدالله بِن حطب رَقَ الله عبد عبدالله بن عمر رَقَ الله بن عمر رَقَ الله بن عمر الله بن عبدالله بن عبد الله بن عبدالله بن

اللهُ الَّذِي اَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُلُولِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (الشورى: 17,18,19) " اللهُ الَّذِي اَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُلُولِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (الشورى: 17,18,19) " الله ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور انساف کی تراز واور تم کیا جانوشاید قیامت قریب ہی ہو'

(ترجمه كنزالا بمان، أمام احمد رضائيفاتة)

ان سے ان کے غلام نے کہا: اے ابوعبد الرحمان رہا گئی اس نے کی مرتبہ آپ کے ساتھ وقوف عرفات کیالیکن آپ نے کہی بھی سے بہتر کیا۔ انہوں نے جوابا کہا: مجھے رسول الله مَنَّ اللَّهُ مَا گَلْتُوْ مَا مَنْ اللَّهُ مَا لَلْهُ مَنَّ اللَّهُ مَا لَلْهُ مَا لَالْهُ مَا لَمُ اللّٰهِ مَا لَمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِلْمُ مَا لَمُ مَنْ اللّٰهِ مَا لَمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ لَهُ اللّٰ مَا لَمُ مَنْ اللّٰ مَا لَمُ مَنْ اللّٰ مَا لَمُ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَا مُؤْلِمُ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَا مُؤْلِمُ مِنْ اللّٰ مَا مُؤْلِمُ مَنْ اللّٰ مَا مُؤْلِمُ لَا مَا مِنْ اللّٰ مَا مُؤْلِمُ مَنْ اللّٰ مَا لَمْ مَنْ اللّٰ مَا مُؤْلِمُ مَنْ اللّٰ مَا مُؤْلِمُ مَنْ اللّٰ مَا مُؤْلِمُ مَنْ اللّٰ مَا مُؤْلِمُ مَنْ مَا مُؤْلِمُ اللّٰمَالِمُ اللّٰ مَا مُؤْلِمُ مَنْ مِنْ اللّٰ مَا مُؤْلِمُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَالًا مَا مُؤْلِمُ مُنْ اللّٰ مَا مُؤْلِمُ مُؤْلِمُ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مَنْ مُؤْلِمُ مُنْ مَا مُؤْلِمُ مُنْ مُؤْلِمُ مُؤْلِمُ مُنْ مُؤْلِمُ مُؤْلِمُ مُنْ مُؤْلِمُ مُولِمُ مُؤْلِمُ مُنْ مُولِمُ مُؤْلِمُ مُؤْلِمُ مُولِمُ مُؤْلِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُؤْلِمُ مُولِمُ مُلْمُو

مَحَدَّنَا اَجُمَدَ اللهِ النَّرُسِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ اَكُو اَجْمَدَ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ اِنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرُسِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ اِنُ زَائِدَةَ اِنِ نَشِيطٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيّ، عَنُ اَبِي هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ الْاحِرَةِ نِزِدُ لَهُ فِي حَرُثِهِ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ اللهُ حَرْبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللهُ تَفْعَلُ مَلائَتُ صَدِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجُهُ الْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَخْرَجُهُ الْمَالُكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ يُعَلِي عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْعَلَيْدُ وَلَهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

الله منافيظ في السيرية والتنظيف مات بين: رسول الله منافيظ في اس آيت كي تلاوت كي:

مَنُ كَانَ يُسِيدُ حَرُثَ الْاجِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرُثِهِ، وَمَنُ كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ الدُّنيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْاجِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (الشورى :20)

''جوآخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لئے اس کی کھیتی بڑھا کیں اور جود نیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے پچھودیں گےاور آخرت میں اس کا کوئی حصنہیں''۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا مُعالِمَةً)

پھررسول اللہ مُنَافِیْزُم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: اے بندے تو میری عبادت کے لئے فراغت اختیار کرمیں تیراسینه غنا سے بھردول گا اور تیر نے فقر کو بھی نہیں روکوں گا۔ بھر دول گا اور تیر نے فقر کو ختم کردول گا اورا گرتو ایسانہیں کرے گا تو میں تیراسینہ مصروفیت سے بھردوں گا اور تیر نے فقر کو بھی نہیں روکوں گا۔ ﷺ بیر حدیث صبحے الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشنہ اورامام مسلم میشنہ نے اسے نقل نہیں کیا۔

3658- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ،

#### حدیث 3657

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث:2466 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره فی "سننه" طبع دارالفکر بيروت لبنان رقم العديث: 4107 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 8681 اخرجه ابوحسانسم البستسی فی "صعيمه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 393 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجسه الکبير" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 1404ه/1983، رقم العدیث: 500

#### حديث 3658

اخرجه ابو عبدالله القزويني في "سننه" · طبع دارالفكر بيروت لبنيان رقب العديث:4106

حَـدَّثَـنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو عَقِيْلٍ يَحْيَى بُنُ الْمُنَوَكِّلِ، عَنُ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ عَمَرَ رُضِى اللهُ عَنُهُمَا، قَالَ :قَـالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنُ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمَّا وَاحِدًا كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنُ تَشَعَّبَتُ بِهِ الْهُمُومُ لَمْ يُبَالِ اللهُ فِي آيِّ اَوْدِيَةِ الدُّنْيَا هَلكَ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ وَمَالِ لِينَا ہِ وَا بِيْ مَامِ وَاللّٰهِ مَنْ عَمْرِ وَاللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّ

الاسناد بين المام بخارى ميسة اورامام سلم ميسين السنقل نهيل كيا-

3659 حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوْسَى الْآهُ عَنَهُمَا اَنَّ الْجَوْهَ فِي الْبَيْ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَدَّقَنَا قُوْعَةُ بُنُ سَوِيْدِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بُنُ آبِى نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا اَسْالُكُمْ عَلَى هَا اتّيُتُكُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى آجُوا إِلَّا اَنْ تَوَادُّوا اللَّهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا اَسْالُكُمْ عَلَى هَا اتّيُتُكُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى آجُوا إِلَّا اَنْ تَوَادُّوا اللَّهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا اَسْالُكُمْ عَلَى هَا اتّيُتَكُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى الْجُوا إِلَّا اَنْ تَوَادُّوا اللَّهَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا اَسْالُكُمْ عَلَى هَا اتّيُتَكُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَاى آجُوا إِلَّا اَنْ تَوَادُوا اللَّهَ وَاللَّهُ مَا عَنْهُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا اللهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالْهُدَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَالُولُهُ اللَّهُ مِنْ الْبَيْوِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمَيْسِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَةُ مُ مِنَ الْمُؤْمِنَةُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللللْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُو

هَلَذَا حَدِيبَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ إِنَّمَا اتَّفَقَا فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْاَيَةِ عَلَى حَدِيْثِ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةَ الزَّرَّادُ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّهُ فِي قُرْبِي الْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبداً للله بن عباس وَ اللهِ مَن عباس وَ اللهِ مَن اللهِ عَن اللهِ مَن اللهِ عَن اللهِ مَن اللهِ عبال عبد اللهِ عبد اللهُ عبد اللهِ عبد اللهُ عبد اللهِ عبد اللهُ عبد الله

ی سے مدیث میں الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُینالیہ اور امام سلم مُینالیہ نے اسے نقل نہیں کیا۔ تاہم انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں عبد الملک بن مسیر ۃ الزراد کی طاؤس کے واسطے سے حضرت عبد اللہ بن عباس رُقائبًا سے روایت کردہ اس حدیث پر اتفاق کیا ہے کہ یکم آل محد کے تمام رشتہ داروں کے متعلق ہے۔

3660 فَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ آحُمَدُ بُنُ هَارُونَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا عَمُرُّو بَنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ اَنْبَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ اكْثَرُ النَّاسِ عَلَيْنَا فِي هٰذِهِ الْاَيَةِ قُلُ لَّا اَسْالُكُمُ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي حَدَّثَنَا هُشَيْمٍ اَنْبَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ اكْثَرُ النَّاسِ عَلَيْنَا فِي هٰذِهِ الْاَيَةِ قُلُ لَا اَسْالُكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَوْسَطَ الْقُرْبِي فَكَتَبَنَا إِلَى بُنِ عَبَّاسٍ نَسْالُهُ عَنُ ذَٰ لِكَ فَكَتَبَ بُنُ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَوْسَطَ

#### حديث 3**65**9

اخدجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررقه العديث: 2415 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم؛ موصل 1404ه/1983ء رقم العديث:11144 بَيْتٍ فِي قُرْيشٍ لَيْسَ بَطَنٌ مِّنْ بُطُونِهِمُ إِلَّا قَدْ وَلَدَهُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قُلْ لَّا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْزًا إِلَى مَا اَدْعُو كُمُ اِلْيُسِهِ إِلَّا اَنْ تَـوَدَّوْنِي بِـقَـرَايَتِـى مِنْكُمْ وَتَحْفَظُوْنِي بِهَا قَالَ هُشَيْمٌ وَّاحْبَرنِي حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا بِنَحْوِ مِّنُ ذَٰلِكَ هَلَا حَدِيْتٌ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَاذِهِ الزِّيَادَةِ وَهُوَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِهِمَا فَإِنَّ حَدِيْتَ عِكْرَمَةَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ وَحَدِيْتُ دَاؤَدَ بْنِ آبِي هِنْدٍ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ

اس آیت:

قُلُ لَّا اَسْاَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي (الشورى: 23)

" تم فرماؤ! میں اس پرتم ہے چھا جرنہیں مانگتا"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا میشد)

کے سلسلے میں لوگوں میں بہت اختلاف واقع ہوا تو ہم نے اس کا مطلب دریا فت کرنے کے لئے حضرت عبداللہ بن عباس معاوضہ کامطالبنہیں کرتا جومیں نے (حمہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی ) دعوت پیش کی مگریہ کہتم میرے رشتہ داروں سے محبت کر واور اس کے ساتھتم میری حفاظت کرو۔

🤀 😂 ہیشم کہتے ہیں جھین نے عکر مد ڈلٹنڈ کے واسطے سے حفرت عبداللہ بن عباس ٹاٹٹھا سے ایسی ہی روایت کی ہے۔ بیحدیث امام بخاری مُیشد اورامام سلم مُیشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیونکہ عکرمہ ڈاٹٹیز کی روایت امام بخاری ڈاٹٹیز کے معیار پر سیجے ہے اور داؤ دین آبی ہند کی روایت امام مسلم میشند کے معیار کے مطابق صبحے ہے تا ہم شیخین میشند نے اس کواس اضافے کے ساتھ نقل نبیں کیا۔'

3661 حَـدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى الْحِيَرِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بُنُ قَطَنِ حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ وَّعَبُدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ شَقِيْقٍ بُنِ سَلْمَةَ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا مَعَاذٌ بْنُ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ ٱنْتُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَٱنْتُمُ آهُلُ الْجَنَّةِ وَاللَّهِ إِنِّي لِأَطْمَعُ آنْ يَكُونَ عَامَّةً مَّنْ تُصِيبُونَ بِفَارِسِ وَّالرُّومُ فِي الْجَنَّةِ فَإِنَّ اَحَدَهُمْ يَعْمَلُ الْحَيْرَ فَيَقُولُ آحْسَنْتَ بَارَكَ اللَّهُ فِيْكَ آحْسَنْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ يَقُولُ "وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنُ فَصَّلِهِ"

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 - سلمہ بن سبرہ ڈالٹی فرماتے ہیں حضرت معاذبن جبل ڈالٹی نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:تم مومن ہواورتم جنتی ہو، خدا کی قتم میں یہ چاہتا ہوں تم میں سے جتنے لوگ فارس اور روم میں شہید ہوئے سب جنتی ہوں کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے لوگ اسے کہتے ہیں: تو نے اچھاعمل کیا ہے،اللہ تعالی تجھے برکت دے، تو نے اچھاعمل کیا ہے،اللہ تعالی تجھ پر رحم كر ب اورالله تعالى فرما تاب:

وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيْدُهُمُ مِّنْ فَضَلِهِ" .(الشورى: 26)

''اور دعا قبول فرما تا ہےان کی جوابمان لائے اورا چھے مل کئے اورانہیں اپنے فضل سے اورانعام دیتا ہے اور کا فروں کے لئے سخت عذاب ہے''۔ ( ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میشد)

السناد ہے لیکن امام بخاری میشتاورا مامسلم میشتی استقل نہیں کیا۔

3662 أخُبَرَنَا آبُو الْـحُسَيْنِ أَحْمَدُ بَنُ عُثُمَانَ بَنِ يَحْيَى الْمُقْرِءُ، بِبَغُدَادَ، جَدَّثَنَا آبُو قِلابَةَ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ عَبُدِ اللهِ عَزَوَجَلَّ : وَلَوْ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ عَبُدِ اللهِ عَزُوجَلَّ : وَلَوْ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ عَبُدِ اللهِ عَزُوجَلَّ : وَلَوْ جَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُو اللهِ عَزُوجَلَّ : وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزُقِ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْارْضِ وَلَكِنُ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءَ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا خُلِيدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْعَصَرِيُّ، عَنُ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا طَلَعَتُ شَمُسٌ قَطُّ اللهُ عَنْهُ بَجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ إِنَّهُمَا لَيُسْمِعَانِ آهُلَ الْارْضِ إِلَّا النَّقَلَيْنِ : يَا آيُهَا النَّاسُ، هَلُمُوا إلى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كُثُرَ وَاللهَى، وَمَا غَرَبَتُ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا وَبِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ : اللهُمَّ عَجِلُ لِمُنْفِقٍ خَلَفًا وَعَجِلُ لِمُمُسِكٍ تَلَقًا، وَاللهُمَ، وَمَا غَرَبَتُ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا وَبِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ : اللهُمَّ عَجِلُ لِمُنْفِقٍ خَلَفًا وَعَجِلُ لِمُمُسِكٍ تَلَقًا،

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله والله و

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْلَارُضِ وَلَكِنُ يُنزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءَ (الشورى:27)

''اوراگراللہ اپنے سب بندوں کا رزق وسیع کردیتاً تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے کیکن وہ اندازے سے اتارتا ہے جتنا جاہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میشد)

پھر انہوں نے کہا: خلید بن عبد اللہ العصری بُرِیالیہ حضرت ابوالدرداء دلا تھے۔ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَّالِیُّا نے ارشاد فرمایا: جب سورج طلوع ہوتا ہے تواس کی دونوں جانب دوفر شتے ہوتے ہیں جن کی آ واز انسان اور جنات کے علاوہ روئے زمین کی تمام مخلوقات سنتی ہیں، وہ کہتے ہیں: اے لوگو! اپنے رب کی طرف آؤ کیونکہ (وہ مال جو) کم ہولیکن اس سے ضرورتیں بوری ہوتی رہیں، وہ اس سے بہتر ہے جوزیادہ ہواور اس سے ضرورتیں بوری نہ ہوں اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو آس کے ساتھ بھی دو فرشتے ہوتے ہیں جوندادیے ہیں: اے اللہ! خرج کرنے والے کوجلدی بدلہ عطافر مااور روکنے والے کا مال جلدی ہلاک فرمادے۔

ورشتے ہوتے ہیں جوندادیے ہیں: اے اللہ! خرج کرنے والے کوجلدی بدلہ عطافر مااور روکنے والے کا مال جلدی ہلاک فرمادے۔

ورشتے ہوتے ہیں جوندادیے ہیں: اے اللہ! خرج کرنے والے کوجلدی بدلہ عطافر مااور روکنے والے کا مال جلدی ہلاک فرمادے۔

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

السناد بلین امام بخاری میشد ادام مسلم میشد ناسنقان ایسال کیا۔

3664 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ بَكُرٍ اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بَنِ اِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرِّي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا اللهُ عَدْ عَنْ عَلِيّ رَضِى حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ عَلَيْ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ عَنْهُ فَاللهُ اكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ عَفَا عَنْهُ وَلَاللهُ اكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ عَفَا عَنْهُ وَلَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ ، فَاللهُ اكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ عَفَا عَنْهُ ، فَاللهُ اكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ عَفَا عَنْهُ ، فَاللهُ اكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ عَفَا عَنْهُ ، فَاللهُ اكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ عَفَا عَنْهُ ، فَاللهُ اكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ عَفَا عَنْهُ ، فَاللهُ اكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ عَفَا عَنْهُ ، فَاللهُ اكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ عَفَا عَنْهُ ، فَاللهُ اكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ عَفَا عَنْهُ ، فَاللهُ اكْرَمُ مِنْ اَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ عَفَا عَنْهُ ، فَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ ، فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَا عَنْهُ ، فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَا عَنْهُ ، فَاللهُ اللهُ اللهُو

هٰذَا حَدِيْتٌ صَعِيْتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا اَخْرَجَهُ اِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ عِنْدَ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ :وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ اَيُدِيكُمُ

﴾ ﴾ - حضرت علی ڈٹائٹڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائٹی کی ارشاد فرمایا: جو شخص دنیا میں گناہ کرے اور اس کو اس کی سزاد نیا میں دے دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان عدالت کے خلاف ہے کہ اپنے بندے کو ایک گناہ کی دوبار سزادے اور جو شخص گناہ کا مرتکب ہوا در اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمادے اور اس سے درگز رکردے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کر کمی کے خلاف ہے کہ جس گناہ کو درگز ر کردیا تھا اس کی دوبارہ سزادے۔

﴿ ﴿ ﴿ يَهِ مِدِيثُ اللَّهُ مِعْارِى مُعَلَقَةَ اوراما مسلم مُعِلَقَةً كِ معيار كِ مطابق صحيح بِ ليكن شيخين مُعَلَقَةً في السياس كيا - جبكه اسحاق بن ابراہيم نے بيصديث وَ مَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِهَا كَسَبَتْ اَيَّدِيكُمْ كَتحت نقل كى ہے۔

3665 - أَخُبَرَنِي آحُمَدُ بُنُ سَهُ لِ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى حَدَّثَنَا صَالِحٌ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ حَبِيْ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا وَالْحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱنْبَا مَنْهُ وَرٌ بُنُ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ حَدِيثُ 3664 حَدَثَنَا هُشَيْمٌ ٱنْبَا مَنْهُ وَرٌ بُنُ زَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ حَدِيثُ 3664

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذق في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربي" - بسب لبنان رقم العديث: 2626 اخرجه ابو عبدالله القزويتى في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث: 775 ذكره ابوبكر البيريقي في "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 1737 اخرجه ابوالقا بم الطبراني في "معجبه الصغير" طبع البكتب الاسلامي دارعبار بيروث لبنان/عبان 1405هـ 1985ء رقم العديث: 46

عِـمْـرَانَ بُسِ حُـصَيُـسٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ دَحَلَ عَلَيْهِ بَعْضُ اَصْحَابِهِ وَقَدِ ابْتَلَى فِى جَسَدِهِ فَقَالَ لَهُ يَعْضُهُمْ إِنَّا لَى بَنْيَنِسُ لَكَ لِمَا نَزَلَ فِيكَ قَالَ فَكَ تَبْيَنِسُ لِمَا تَرَى فَإِنَّمَا نَزَلَ بِذَنْبٍ وَمَا يَعْفُو اللهُ عَنْهُ اكْثِرَ قَالَ ثُمَّ تَلا عِمْرَانُ لِلنَّهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ اكْثِرَ قَالَ ثُمَّ تَلا عِمْرَانُ هَا لَهُ مَا كَشِيرُ اللهُ عَنْهُ اكْثِيرُ اللهَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اللهَ الْحِرِ اللهَ يَقْدُ

هَلْذَا خَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ - حضرت عمران بن حصین و النواز فرماتے ہیں: ان کے پاس ان کے چند دوست آئے، ان دنوں آپ کے جسم میں تکلیف تھی، ان دوستوں میں سے ایک نے کہا: ہم تو آپ کی اس تکلیف پر فکر مند ہوگئے ہیں۔ وہ بولے: آپ جود کیور ہے ہیں اس پر ممگن مت ہوں کیونکہ اس طرح کی آز مائش اللہ تعالی انسان کے کسی گناہ کی وجہ سے اتارتا ہے جبکہ جو گناہ وہ معاف کر دیتا ہے وہ تو بہت زیادہ ہیں پھر حضرت عمران نے اس آیت کی تلاوت کی:

وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ آيُدِيْكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ (الشورى:30)

''اور تمهیں جومصیبت پیچی و واس کے سب سے ہے جوتمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف فرمادیتا ہے'۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا ميسة)

😁 🤁 بیحدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشنیاورا مامسلم میشنین نے اسے قل نہیں کیا۔

3666 انحُبَرَنَا اَبُوُ زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ السَّكَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ اَنْبَا جَرِيُرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي ظَبْيَانَ قَالَ كُنَّا نَعُرُضُ الْمَصَاحِفَ عِنْدَ عَلْقَمَةَ فَقَرَا هَاذِهِ الْاَيَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّلْمُوقِنِيْنَ فَقَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ اَلْيَقِيْنُ الْإِيْمَانُ كُلُّهُ وَقَرَا هَاذِهِ الْاَيَةَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ قَالَ فَقَالَ عَبُدُ اللهِ الصَّبُرُ نِصْفُ الْإِيْمَانُ

هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ - ابوظبیان کہتے ہیں: ہم حضرت علقمہ رہائیٰ کومصاحف پیش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی: إِنَّ فِی ذٰلِكَ لاَیَاتٍ لِّلْمُورِ قِنِیْنَ

توعبداللدن كها يقين كمل ايمان ب- پرجب يآيت برهي:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ (الشورىٰ:33)

توحضرت عبدالله والله والمنظم في المان مرضف المان م

😌 🤁 بیرحدیث میخی الا سناد ہے کیکن امام بخاری میں انداورا مام سلم میں اندانے اسے قان ہیں کیا۔

3667 اَخْبَرَنَا اَبُوْ زَكْرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ اَنْبَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ عُبَيْدٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ انَسٍ عَنُ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثِنِى اَبَىُّ بُنُ كَعْبٍ رَضِى الله عَنْهُ بُنُ مُوسَى عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثِنِى ابْتُى بُنُ كَعْبٍ رَضِى الله عَنْهُ أَبُ وَلَيْهِمُ حَمْزَةُ فَمُ الْكُولُ الِيهِمُ فَقَالَتُ الْاَنْصَارُ لَئِنُ قَالَ كَانَ يَوْمُ أَحُدٍ الْصِيْبَ مِنَ الْاَنْصَارِ اَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ وَمِنْهُمْ سِتَّةٌ فِيهِمْ حَمْزَةُ فَمُ الْمُؤْلُو الِيهِمُ فَقَالَتُ الْاَنْصَارُ لَئِنُ

اَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِّثْلَ هَلَا لَنُوبِينَّ عَلَيْهِمْ فَلَدَّ كَانَ يَوْمَ فَتُحِ مَكَّةَ اَنْزَلَ الله وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنُ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِيْنَ

هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ - حضرت ابی بن کعب رفاتشۂ فرماتے ہیں: جنگ احد کے دن ۱۲ انصاری اور ہم میں ہے ۲ صحابہ شہید ہوئے ان میں حضرت حمزہ رفاتشۂ بھی تھے۔ پھرمشر کین نے ان کامثلہ کردیا (ناک کان وغیرہ کاٹ دیئے )انصار نے کہا: کسی دن بیہ ہمارے قابو میں آئے تو ہم اس کابدلہ لیس گے۔ پھر جب فتح مکہ کادن تھا تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِيْنَ (النحل: 126)

''اوراگرتم سزا دوتو الیی ہی سزا دوجیسی تنہیں تکلیف پہنچائی تھی اوراگرتم صبر کروتو بے شک صبر والوں کوصبر سب سے اچھا''۔( ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضائینشہ)

😂 😌 بيرحديث صحيح الاسناد بي كيكن امام بخارى ويشيه اورا مام سلم ويشيه نے اسے قل نہيں كيا۔

3668 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَفَّانِ الْعَامِرِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ فُصَالِحٍ بُنِ صَالِحٍ بُنِ صَالِحٍ بُنِ حَيِّ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ صَالِحٍ بُنِ حَيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ فُضَي اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ فَضَي اللهِ مُن اللهِ بُنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَن اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ مَن اللهِ بُنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَن اللهِ بُنِ عَلَيْ اللهِ مَن اللهِ بُنِ عَلَيْهِ اللهِ مُن اللهِ بُنِ عَلَيْ اللهِ بُنِ عَلَيْهِ اللهِ مَن اللهِ بُنِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ بُنِ عَلَيْهِ اللهِ بُنِ عَلَيْهِ اللهِ بُنِ عَلَيْهِ اللهِ بُن عَلَيْهِ مِن اللهِ بُنِ عَلَيْهِ اللهِ بُن عَلَيْهِ مُن اللهِ بُن عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن عَلِي اللهِ مَن اللهِ بُن عَلَيْهِ مُنْ اللهِ بُن عَلَيْهِ مُن اللهِ بُن عَلَيْهُ مُن اللهِ بُن عَلْهُ مَن اللهِ بُن عَلَيْ مَا بَيْنَ عَلَيْهِ مِن اللهِ مُن اللهِ بُن عَلْمُ لَلهُ مُن اللهِ بُن عَلَيْهِ مُن اللهِ بُن عَنْ عَبْدِ اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُعْمَا وَاللهُ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهِ مُن اللهُ اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهِ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ الل

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حفرت جابر بن عبدالله رايعة:

وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (الشورى:52)

''اور بے شکتم ضرورسیدهی راه بتاتے ہو'۔ (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضائینیڈ) کے متعلق فرماتے ہیں۔ صراط متنقیم ''اسلام''ہےاور بیز مین اور آسان کی وسعت رکھتا ہے۔

😅 🖰 بيحديث صحح الاساد بي كيكن امام بخارى ميسية اورامام سلم ميسيد نه اسي قان نهيس كيار

3669 اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْهَحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ حَذَثَنَا سُفْيَانٌ عَنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِى وَاثِـلٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِى اللّه عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "وَاتَّكَ لَتَهُ ذِى اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ" قَالَ كِتَابُ اللّهِ

> ﴿ ﴿ ﴿ - حَفِرت عَبِدَاللَّهُ وَلِيَّاللَّهُ تَعَالَىٰ كَارِشَادِ: وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْدَةً يُم (الثوري:52) كِمْ تَعْلَقْ فَرِمَاتِ بِين: (إِسْ سِهِ مِرَادِ) كَتَابِ اللَّهِ بِــــ

### تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ الزُّخُرُفِ

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# سورة زخرف كى تفسير

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

(وَجَعَلُوا الْمَلَاثِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ (الزحرف:19)

میں''عباد الرحٰن'۔(بطورجع) ہے یا''عبدالرحٰن''۔(بطورواحد) ہے؟ انہوں نے کہا: عباد الرحٰن ہے۔ میں نے کہا: میرے مصحف میں تو'' "بدالرحٰن' ہے۔آپ نے فرمایا:اس کومٹا کر''عباد الرحٰن' لکھاو۔

🚭 🕄 میرحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3671 حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : إِنَّ الله قَسَمَ بَيْنَكُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : إِنَّ الله قَسَمَ بَيْنَكُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : إِنَّ الله قَسَمَ بَيْنَكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ لَيُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ اَحَبِّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلا يُعْطِى الدِّينَ إِلَّا مَنْ اَحَبِ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلا يُعْطِى الدِّينَ إِلَّا مَنْ اَحَبِ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلا يُعْطِى الدِّينَ إِلَّا مَنْ اَحَبِ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلا يُعْطِى الدِّينَ إِلَّا مَنْ اَحَبِ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلا يُعْطِى الدِّينَ إِلَّا مَنْ اَحَبِ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلا يُعْطِى الدِّينَ إِلَّا مَنْ اَحَبِ وَمَنْ لَا يُعِبُلُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُولِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُعْطِى الدِينَ إِلَّا مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حفرت عبدالله راللغنظ نے بيآيت پڑھى:

#### حديث 3671

اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه آرطيه قاهره مصر رقع العديث: 33172 اخرجه ابوالقاسع الطبرانى فى "معجسه الـكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 ورقع العديث:8990 اضرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب البفرد" طبع دارالبشائر الاسلاميه بيروت لبنان 1409ه/1989 ورقع العديث:275 اَهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم (الزحرف: 32)

'' کیانتہار ہےرب کی رحمت وہ باغٹے ہیں ہم نے ان کی زیست کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا''۔

(ترجمه كنزالا يمان،امام احدرضا بيسية)

اور فرمایا: رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَیْ الله مَنْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَی الله عَلَیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلیْ

😌 🤁 بيحديث يحيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مُشَلَّة اورامام مسلم مُشَلِّة ني است نقل نهيس كيار

3672 أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زِبَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ حِسَابٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ثُوْرٍ، عَنْ مَعُمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِى قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِمَّا نَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمُ مُنْتَقِمُونَ، وَسَلَّمَ وَبَقِيتِ التِّقْمَةُ، وَلَمْ يُرِ الله نَبِيَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَقِيتِ التِّقْمَةُ، وَلَمْ يُرِ الله نَبِيَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَقِيتِ التِقْمَةُ، وَلَمْ يُر الله نَبِيَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَقِيتِ التَّقْمَةُ، وَلَمْ يَكُنُ نَبِيَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَقِيتِ الْمُعُونِةَ فِى أُمَّتِهِ إِلَّا نَبِيُّكُمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أُمَّتِهِ اللهُ نَبِيُّكُمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَحَيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت قماده را النفؤنے بير آيت ير هي:

فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (الزحرف:41)

"تواگر ہم تہہیں لے جائیں توان ہے ہم ضرور بدلہ لیں گے"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا سِنَا اُنَّا

پھر کہا: حضرت انس وٹاٹھئے نے فرمایا: اللہ تعالی ، رسول اللہ سٹاٹیٹیٹم کو لے گیا ہے، اب بدلہ باقی رہتا ہے اور اللہ تعالی سی بھی نبی علیہ کواس کی امت کا عذا بدریکھا ہے سوائے تمہارے علیہ کواس کی امت کا عذا بدریکھا ہے سوائے تمہارے نبی کے۔

السناد به المسلم مُنات المساد به الكن المام بخارى مُناتِد المام المسلم مُناتِد في السناد به الكنار المام الم

3673 حَدَّثَنِي عَلِيٌ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ قَطَنٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ ابِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ قَطَنٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ ابِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرةُ بُنُ النُّعُمَانِ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُؤُخَذُ بِنَاسٍ مِنُ اَصْحَابِي ذَاتَ الشِّمَالِ، فَاقُولُ : اَصْحَابِي عَنُهُمَا، قَالَ : وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُؤُخَذُ بِنَاسٍ مِنُ اَصْحَابِي ذَاتَ الشِّمَالِ، فَاقُولُ : اَصْحَابِي اَصْحَابِي ، فَيُقَالَ : إنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى اَعْقَابِهِمْ بَعْدَكَ، فَاقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبُدُ الصَّالِحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ، فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِى كُنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ،

هٰلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

مر کولای جائے گاجوبائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ میں اصحابی اصحابی اصحابی کہہ کہہ کر ان کو پکاروں گاتو کہا جائے گا: یہ لوگ آپ کے بعددین سے پھر گئے تھے تو پھر میں وہی بات کہوں گاجو عبر صالح حضرت عیسیٰ ابن مریم ایٹیا نے کہی تھی (وہ بات بیہ)
و کُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمُ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِی کُنْتَ اَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَيْهِمُ (المائدہ: 117)

د'اور میں ان پر مطلع تھا جب تک ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور ہر چیز تیرے سامنے حاضر ہے'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا اُئے اُنڈ)

😌 🤁 پیصدیث امام بخاری مجینید اورامام سلم مجینید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میسیدان اسے فانہیں کیا۔

3674 انْحَبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، اَنْبَانَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ، اَنْبَانَا الْحَجَّاجُ بُنُ دِيْنَارٍ، عَنُ اَبِي غَالِبٍ، عَنْ اَبِي اُمَامَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلا بَلُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلا بَلُ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ،

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابوامامہ رہائی فرماتے ہیں کہ رسول الله مثالی فی ارشاد فرمایا: راہنمائی کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوتی البتہ ان میں بلاوجہ کا جھگڑ اواقع ہوجا تا ہے۔ پھر رسول الله مثالی فی نے بیآیت پڑھی:

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلا (الزحرف:58)

''انہوں نے تم سے نہ کہی مگرناحق جھگڑنے کو بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالولوگ''۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا میں ایک

😌 🤂 بیرحدیث سیخ الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشند اورامام سلم میشند نے اسے قل نہیں کیا۔

3675 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفُصَيْلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفُصَيْلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفُصَيْلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِسَاعَةِ" قَالَ خُرُو مُ عِيْسَى بُنِ مَرْيَمَ لَيْمَ لَيْمَ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حفرت عبدالله بن عباس الله السيمروى بح کهاس آيت:

وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ (الزخوف:61)

#### حديث 3674

إخرجه ابو عيسىٰ الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبثان رقم العديث:3253 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سنسسه" طبع دارالفكر بيروت لبثان رقم العديث: 48 اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 22218 اخرجه ابوالـقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983. رقم العديث:8067 ''اور بے شک وہ قیامت کی نشانی ہے'۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا مُیناتیا ) میں (قیامت کی نشانی سے مراد) حضرت عیسیٰ علیقا کا نزول ہے۔

😂 🤁 بیرحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشتہ اور امام مسلم بیشتہ نے اسے قل نہیں کیا۔

مُحَمَّدٍ السَّكُونِيُّ، بِالْكُوفَةَ، حَدَّثَنَا ابُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيُّ، بِالْكُوفَةَ، حَدَّثَنَا عُبَدُ بُنِ كَثِيْرٍ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَانَا ابْنُ عُيَنْنَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سُوْقَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بُنِ الْمُنْ كَدِرِ، عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، فَقَالَ : النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، فَقَالَ : النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنَّهُ لِلسَّاعَةِ، فَقَالَ : النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنَّهُ لَلللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِنَّهُ لَعُلِمٌ لِلسَّاعَةِ، فَقَالَ : النَّهُ عُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

الله عَلَيْ الله عَلَيْمَ مِن عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ فَي مِي الله عَلَيْمُ فَي مِيا مِن رسول الله عَلَيْمُ فَي مِيا مِن مِن الله عَلَيْمُ فَي مِيا مِن مِن اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مِن اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلِيمُ عِلْمُ عَلِيمُ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِ

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ (الزخرف:61)

پھر فرمایا: ستارے آسان والوں کے لئے امان ہیں، جب بیٹتم ہوجا ئیں گے تو ان پروہ آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا اور میں اپنے اصحاب کے لئے امان ہوں، جب تک ان میں موجود ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو ان پروہ کچھ آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا اور میرے اہل بیت میری امت کے لئے امان ہیں، جب میرے اہل بیت چلے جائیں گے تو ان پروہ کچھ آئے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ( یعنی قیامت آ جائے گی )

🕾 🕾 بيرهديث يحيح الاسناد ہے كيكن امام بخارى رئيسة اورامام مسلم رئيسة نے اسے قل نہيں كيا۔

3677 انحبرنا ابُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السَّبِيْعِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكِمِ الْحِيَرِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكِمِ الْحِيَرِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ فَبَيْ مَنْ عُطَاءٍ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَلَيْنَا رَبُّكَ " قَالَ مَكَتَ عَنْهُمُ اللهِ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ "إِنَّكُمُ مَّاكِنُونَ" عَلَيْنَا رَبُّكَ " قَالَ مَكَتَ عَنْهُمُ اللهِ سَنَةٍ ثُمَّ قَالَ "إِنَّكُمُ مَّاكِنُونَ"

هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت عبدالله بن عباس في الله تعالى كارشاد:

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّك (الزخرف: 77)

''اوروہ پکاریں گےاہے مالک تیرارب ہمیں تمام کر چکے''۔ (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا میشد)

کے متعلق فرماتے ہیں: ایک ہزارسال کے بعد مالک (داروغہ جہنم)ان کو جواب دےگا"انکے میا کھون "تمہیں تو سہیں ہے۔

🔾 🕲 سيحديث صحيح الا سناد بليكن امام بخاري بيستاورا مام سلم بيستان السيقان نهيس كيا-

# تَفْسِيْرُ سُورَةِ حَمْ الدُّحَانُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ

3678 حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بَنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ الْقَبَانِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو عُثْمَانَ مَعَيْدٌ بُنُ يَحْيَٰدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى سَعِيْدٌ بُنُ يَحْيَٰى بُنُ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّكَ لَتَرَى الرَّجُلَ يَمُشِى فِى الْاسُواقِ وَقَدُ وَقَعَ السُمُهُ فِى الْمَوْتَى ثُمَّ قَرَا "إِنَّا الْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةٍ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّكَ لَتَرَى الرَّجُلَ يَمُشِى فِى الْاسُواقِ وَقَدُ وَقَعَ السُمُهُ فِى الْمَوْتَى ثُمَّ قَرَا "إِنَّا الْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةٍ مُنْهُمَا قَالَ إِنَّكَ لَتَرَى الرَّجُلَ يَمُشِى فِى الْاسُواقِ وَقَدُ وَقَعَ السُمُهُ فِى الْمَوْتَى ثُمَّ قَرَا "إِنَّا الْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةٍ مُنْهُ مَا وَلَمُ يُخَرِّجُلَ اللَّيْلَةِ يُفْرَقُ امْرِ الدُّنْيَا إِلَى مِثْلِهَا مِنْ قَابِلٍ صَحِيْحُ الْإِسُنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

حَفرت عبدالله بن عباس رفظ فرماتے ہیں جم کسی آدمی کو بازارول مین چلتا پھرتاد کیھتے ہوجبکہ اس کا نام مردول میں کھا ہوا ہوت ہے۔ کھوانہوں نے بیآیت پڑھی:

إِنَّا ٱنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ فِيْهَا يُفُرَقُ كُلُّ آمْرٍ حَكِيْمٍ (الدحان:3,4)

''بیشک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا بیشک ہم ڈرسنانے والے ہیں،اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام''۔ (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمدرضا رکھائیڈ)

اس برکت والی رات سے مرادلیلة القدر ہے،اس رات میں آیندہ سال کے تمام امورتقسیم کردیئے جاتے ہیں۔ بیحدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری رہنائی اورامام سلم رہنائیڈنے اس کوقل نہیں کیا۔

3679\_ اَخْبَوْنَا اَبُوْ زَكُوِيَّا الْعَنْبَوِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ اَنْبَاَ جَوِيْرٌ عَنُ عَطَاءٍ بُنِ السَّائِبِ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ" قَالَ بِفَقُدِ الْمُؤْمِنِ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله بن عباس في الله تعالى كاس فرمان

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ (الدخان:29)

"توان برآسان اورزمین ندروئے اور انہیں مہلت نددی گئی"۔ (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضائینایہ)

آپ فرماتے ہیں:ایک مومن کے انقال پرزمین اورآ سان چالیس دن تک روتے رہتے تھے۔

يه مديث صحيح الاسناد بيكين امام بخارى ميسية اورامام سلم ميسيت اس كفل نهيس كيا-

3680 اَخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوْبَ حَدَّثَنَا اَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِدُرِيْسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ بُنُ سَهُمٍ بُنِ سِنَانٍ الرَّهَاوِيُّ وَجَرِيُرُ بُنُ سَهُمٍ التَّيْمِيُّ اَمَامَهُ يَقُولُ وَ السَّهُمِ السَّهُ السَّهُمِ السَّهُمِ السَّهُمِ السَّهُمِ السَّهُمِ السَّهُمِ السَّهُمُ السَّهُمِ السَّهُمِ السَّهُمُ السَّهُمُ السَّهُمُ السَّهُ السَّهُمُ السَّهُ السَّهُمُ السَّهُمُ السَّهُمُ السَّهُمُ السَّهُمُ السَّهُ السَّهُ السَّهُمُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُمُ السَّهُمُ السَّهُ السَّهُمُ السَّهُ اللَّهُ السَّهُ السَاسَةُ الْعَلَمُ السَّمِ السَّمُ السَّهُ السَاسَ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمِ السَّهُ السَاسَاسُ السَّمُ السَاسُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمُ السَّمِ السَّمِ السَّمَ السَاسُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَاسُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السُلْمُ السَّمُ السَّمُ السَّمِ السَاسُ السَّمِ السَلَّمُ السَّمُ السَّمُ الْ

يسافسرسبي واميي الشباميا واقطعي الاحقاف والاعلاما وَقُاتِيلِي مَنُ خَالَفَ الْإِمَامَا إِنِّى لَازُجُوْ إِنْ لَقِينَا الْعَامَا جَمَعَ بَنِي أُمَيَّةَ الطَّغَامَا اَنُ نَـفُتُـلَ الْقَاضِيَ وَالْهَمَامَا

وان نسزيسل مسن رجبال هباميا

قَالَ فَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَىٰ الْمَدَائِنِ قَالَ جَرِيْرٌ

فَكَانَّهُمْ كَانُوا عَلَى مِيْعَادٍ

عَفَّتِ الرّيَاحُ عَلَىٰ رُسُومٍ دِيَارِهِم قَىالَ فَقَىالَ لِيُ عَلِيٌّ كَيْفَ قُلْتَ يَا اَخَابَنِي تَمِيْمِ قَالَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْبَيْتَ فَقَالَ عَلِيٌّ اَلَا قُلْتَ كُمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنَّاتٍ وَّعُيُـوُنٍ وَكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ وَنِعُمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ كَذَٰلِكَ وَاَوْرَثُنَاهَا قَوْمًا اخِرِيْنَ ثُمَّ قَالَ اَى اَحِي هْـٰؤُلَاءِ كَـانُــوْا وَارِثِیْـنَ فَاصْبَحُوا مَوْرُوْثِیْنَ اِنَّ هَؤُلاءِ كَفَرُوْا النِّعَمَ فَحَلَّتِ بِهِمُ النِّقَمُ ثُمَّ قَالَ اِیَّاکُمْ وَكَفَرَ النِّعَمَ فَتَحِلُّ بِكُمُ النِّقَمُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ بُنِ يَزِيْدَ بُنِ سِنَانِ جَدُّكَ سِنَانٌ كَانَ كَبِيْرُ السِّنِّ آدُرَكَ عَلِيًّا قَالَ نَعَمُ شَهِدَ مَعَهُ الْمَشَاهِدَ

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ

آپ كے ہمراہ نظاور جرير بن مهم تيمي ان كآگآ گے بير پڑھتے جارے تھے:

اےمیرے گھوڑے میراسفراورارادہ ملک شام کا ہے تو ُریت کے دراز و پیچیدہ تو دوںاوراو نیچے پہاڑوں سے گزرتا جا۔ اورتو ہرائ مخص کوتل کر جوامام برحق کی مخالفت کرے اور میں امیدر کھتا ہوں کہ اگراس سال۔

بنی امیہ کے کمینے شکر سے پالا پڑا تو ہم قاضوں اور سر داروں کوتل کر ڈ الیں گے۔

اورلوگوں کے زہر دار کیڑے نکال کرر کھ دیں گے۔

آپ فرماتے ہیں جب ہم مدائن پنچے تو جریرنے کہا:

ہواؤں نے ان کے شہروں کے آثار بھی مٹاڈالے گویا کہان کاایک وعدہ تھا۔

آپ فرماتے ہیں: حضرت علی ڈاٹٹؤ نے مجھ سے کہا: اے بن تمیم کے بھائی، تم نے کیا کہا؟ انہوں نے مذکورہ اشعار دوبارہ سنائے تو حضرت علی و النظائے فرمایا جم نے یہ کیوں نہیں کہا:

كَـمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنَّاتٍ وَّعُيُـوُنِ وَكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَوِيْمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ كَذَٰلِكَ وَاَوْرَنْنَاهَا قَوْمًا النِحِرِيْنَ (الدخان،25,26,27)

" كتنع حِيمورُ كَيْ باغ اور چشمے اور کھيت اور عمره مكانات اور تعمين جن ميں فارغ البال تھے ہم نے يونهي كيا اوران كاوارث دوسرى قوم كوكرديا" ـ (ترجمه كنزلا يمان، امام احمد رضا سينيله) پھر آپ نے فر مایا: اے بھائی بیلوگ واقعی وارث ہی تھے پھر بیموروث ہو گئے ان لوگوں نے کفران نعمت کیا تو بیا نقام کے مستحق قراریائے پھر آپ نے فرمایا: کفران نعمت (ناشکری) سے بچوور منہم بھی انتقام کے ستحق ہوجاؤگے۔

نوٹ: ابوحاتم کہتے ہیں: میں نے محمد بن یزید بن سنان سے کہا: تیراداداسنان بوڑھا تھا؟ کیا اس نے حضرت علی ڈٹائٹؤ کا زمانہ پایا تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں وہ کئی جنگوں میں آپ کے شریک رہے ہیں۔

السناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اسے قل نہیں کیا۔

3681 اَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بُنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوُ عَمْرٍو اَحْمَدُ بُنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع الْـقُشَيْـرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتُ كَانَ تُبَعُّ رَجُلًا صَالِحًا اَلَا تَرِى اَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ ذَمَّ قَوْمَهُ وَلَمْ يَذُمَّهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الله ومنين حضرت عائشه وَاللَّهُ اللَّهُ مِن "تبع" ايك نيك آدى تقاكيا تم نهيل ديھتے كەالله تعالى نے اس كى قوم كى مدت كى ہے،اس كى فدمت كى ہے،اس كى فدمت كى ہے،اس كى فدمت نهيس كى۔

🟵 🟵 بیصدیث امام بخاری بُینانیهٔ اورامام سلم بُینانیه کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بُینانیهٔ نے اسے قلنہیں کیا۔

3682 حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا ادَمُ بْنُ الْحَسَيْنِ، حَدَّثَنَا الْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا الْمُ عَنُهُ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُه، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا اَدْرِى اَتُبَعْ كَانَ لَعِينًا اَمُ لاَ، وَمَا اَدْرِى اَدُولِى اَدُولِى اَلْقُونَيْنِ كَانَ نَبِيًّا اَمُ لاَ، وَمَا اَدْرِى اَدُولِى اَدُولِى اَلْهُ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ كَانَ لَعِينًا اَمُ لاَ ، وَمَا اَدْرِى الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ لِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ - حضرت ابو ہریرہ ٹائٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی نے ارشاد فرمایا: میں نہیں جانتا کہ "تبع آبھین تھایا نہیں اور میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین نبی تھایا نہیں اور میں نہیں جانتا کہ حدوداہل حدود کے لئے کفارہ ہیں یا نہیں۔

#### حديث 3686

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء الترات العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2585 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت فی "سننه" طبع دارالفکر بيروت لبنان رقم العديث: 4325 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 7470 اخرجه ابوعبدالرحين النسائی فی "منته الکبری" طبع دارالکتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث: 1107 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجه الصغير" طبع الکبیر" طبع مکتبه العلوم بيروت لبنان/عمان 1405ه 1985ء رقم العديث: 110 اخرجه ابوداؤد الطيالسی فی "مسنده" طبع دارالهدفة بيروت لبنان رقم العديث: 2643ه العديث: 1108ه العديث المديث المديث المديث المديث المديث المديث المديث المديث العديث العديث المديث المديث العديث العديث العديث العديث المديث العديث المديث العديث المديث المديث العديث المديث العديث المديث العديث العديث

🚭 🕏 بیرحدیث امام بخاری مُنظِیّا ورامام سلم مِنظیہ کے معیار کے مطابق صیح ہے کیکن شیخین مِنظیانے اسے قل نہیں کیا۔

3683—آخُبرَنَا أَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ بَنِ سُلَيْمَانَ الذَّهُلِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ اِسُمَاعِيلَ بَنِ صُبَيْحِ الْيَشُكُرِيُّ، حَدَّتَنِى اَبِى، حَدَّتَنَا ابُنُ عُيَنَةَ، عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فِى قَوْلِ اللهِ عَزَّوجَلَّ : وَمَا حَلَقُنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِينَ، قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ بَسِنِلَ رَسُولُ اللهِ عَنَّوجَلَّ وَمَا حَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِينَ، قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ بَسِنِلَ رَسُولُ اللهِ عَنَّوجَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى كُمْ خُلِقَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضَ ؟ قَالَ : حَلَقَ اللهُ اَوَّلَ الْاَيَّامِ الْاَحْدَ، وَخُلِقَتِ الْاَرْضُ فِى يَوْمُ اللهُ عَنْ وَعُلِقَتِ الْجَبَالُ وَشُقَتِ الْاَنْهَارُ، وَغُرِسَ فِى الْاَرْضِ النِّمَارُ، وَقُدِّرَ فِى كُلِّ ارْضِ النِّمَارُ، وَقُدْرَ فِى كُلِّ الْرَضِ النِّمَارُ، وَقُدْرَ فِى كُلِّ سَمَاءِ الْمُومَا الْوَيْمَ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَنْ وَمُ اللهُ عَنْ وَمَلُ وَلَهُ عَلَى السَّمَاءِ وَلَى كُلِّ سَمَاءٍ الْمُعُلِقِ فِى الْعَرْضِ السَّمُ اللهُ عَنْ وَمُ السَّمَةِ وَلَى الْمُ اللهُ عَنْ وَجَلَ السَّمَاعِ الْمُرَامِي وَالْمُ عَلَى السَّمَةِ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَمَعْ الْعَلَى فِي الْمُ السَّمْوِلَ وَالْارُضَ وَمَا بَيْنُهُمَا فِى سِتَّةِ آيَامٍ وَمَا الْيَهُودُ فِيْهِ مَا قَالَتُ ، فَانْزَلَ اللهُ عَزَّوجَالَ تَكُذِيبَهَا وَلَقَدُ حَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالارُضَ وَمَا بَيْنُهُمَا فِى سِتَةٍ آيَامٍ وَمَا الْيَهُ مُعْلَى الْمُؤْلِ اللهُ عَزَّوجَالَ الْكَالُومُ وَلَهُ الْوَلَادُ مَنَ وَلَا اللهُ عَنْ وَلَهُ السَّمُونِ وَلَهُ الْمُنْ الْمُؤْلِ اللهُ عَنْ وَلَهُ اللهُ عَنْ وَلَوْلَ الْمُؤْلِ الْمُ الْلهُ عَنْ وَلَهُ الْلهُ الْمُؤْلِقِ وَلُولُ الْمُؤْلِ اللهُ عَنْ وَلَهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ الْمُ عَنْ الْمِن عُلْهُ مِن الْمُولِ فَي الْمُولِ وَلَهُ الْمُؤْلِقِ الْمُعُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللهُ عَلْمُ وَلَاللهُ عَلْمُ وَلَاللهُ عَنْ وَلَاللهُ عَنْ وَلَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الْمُؤْلِ اللهُ عَنْ وَلَهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس رفاق الله تعالى كارشاد:

وَمَا خَلَقُنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِين(الدخان:38)

"اور ہم نے نہ بنائے آسان اور زمین اور جو کچھان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر"۔

(ترجمه كنزالا يمان،امام احمد رضا مُشِدُّ)

کے متعلق فرماتے ہیں: رسول الله مُنَالِیَّا کُلِم سے پوچھا گیا: آسان اور زمین کتنے عرصے میں تخلیق کئے گئے؟ آپ نے فرمایا: الله تعالیٰ نے سب سے پہلا دن اتوار بنایا اور اتوار اور پیر میں زمین پیدا کی منگل اور بدھ میں پہاڑ بنائے ،نہریں بنائیں ،زمین میں پھل بیدا کئے اور ہرزمین کی روزی مقرر فرمائی۔ پھر آسان کا ارادہ فرمایا۔اس وقت بیا یک دھواں ساتھا۔اللہ تعالیٰ نے آسان اور زمین سے فرمانا:

ائْتِيَا طُوْعًا أَوْ كُرُهًا قَالَتَا اَتَيْنَاطَائِعِيْنَ (حم السجدة:11)

''دونوں حاضر ہوخوثی سے چاہے ناخوثی ہے، دونوں نے عرض کی ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے تو انہیں پورے سات آسان کر دیا دودن میں اور ہرآسان میں اس کے کام کے احکام بھیج''۔ ( ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا مُینایشا)

جعرات اور جعہ کے دن اور جب ہفتہ کا آغاز آیا تو اس میں کوئی تخلیق نہیں ہوئی تو یہود نے اس کے متعلق بہت با تمیں بنا کیں ۔تواللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب میں ہے آیت نازل فرمائی:

فَانُنْزَلَ اللُّهُ عَنَّوَجَلَّ تَكُذِيبَهَا وَلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ

لُغُوب(ق:38)

''بے شک ہم نے آسانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں بنایا اور تھکان ہمارے پاس نہ آئی''۔(ترجمہ کنزالایمان،امام احمدرضا بھائیہ)

3684 حَدَّثَنَا اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ الشَّيبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بَنُ عُبَدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ الشَّيبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ هَمَامٍ بَنِ الْحَارِثِ عَنُ آبِى الدَّرُدَاءِ رَضِى الله عَنهُ قَالَ قَرَا رَجُلٌ عِندَهُ النَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْهُ اللَّهُ عَنهُ قَالَ البُو الدَّرُدَاءِ قُلُ طَعَامُ الْآثِيمِ فَقَالَ الرَّجُلُ طَعَامُ النَّيْمِ فَقَالَ ابُو الدَّرُدَاءِ قُلُ طَعَامُ الْوَثِيمِ فَقَالَ الرَّجُلُ طَعَامُ النَّيْمِ فَقَالَ ابُو الدَّرُدَاءِ قُلُ طَعَامُ الْوَثِيمِ فَقَالَ الرَّجُلُ طَعَامُ الْوَثِيمِ فَقَالَ ابُو الدَّرُدَاءِ قُلُ طَعَامُ الْقَامِ اللهِ عَنهُ اللهِ اللهِ عَنهُ اللهِ اللهِ عَنهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنهُ اللهِ الدَّرُدَاءِ قُلُ طَعَامُ الْوَبُولِ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَنهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ

هِلْدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ا بالدرداء والفراداء والفواسيم وي م كدان كے پاس ايك شخص نے بيآيت براهي:

إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الأَثِيمِ (الدخان:43,44)

" بشك تقويرً كا بيرٌ كنهكارول كي خوراك ہے" - (ترجمه كنز الا بمان، امام احمد رضا مُعَيْنَةٌ)

ابوالدرداء وللنفؤ نے کہا: "طَعَامُ الْآثِيْم "پڑھو(اس سےاس کا تلفظ حج ادانہ ہوسکا)اس نے پڑھا" طَعَامُ الْيَثِيْم "و حضرت ابوالدرداء وللنفؤ نے اس سے کہا:تم (اس کی بجائے پیلفظ) پڑھو" طَعَامُ الْفَاجِد ".

المستحديث امام بخارى وَيُسْتَة اورامام سلم وَيُسْدِي معيار كِمطابِق صحيح بيكن شيخين وَيُسْتَة في السيقال بين كيا-

3685 حَدَّثَنَا اَبُنُ عَـجُلانَ، عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَفَعَهُ، قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ ثَلَاثَةَ اَثُوابِ اتَّزَرَ النَّهُ عَنْهُ، وَفَعَهُ، قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ ثَلَاثَةَ اَثُوابِ اتَّزَرَ النَّهُ عَنْهُ، وَفَعَهُ، قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ ثَلَاثَةَ اَثُوابِ اتَّزَرَ النَّهُ عَنْهُ، وَفَعَهُ، قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ ثَلَاثَةَ الْكِبُرِياءَ، فَمَنُ تَعَزَّزَ بِغَيْرِ مَا اعَزَّهُ اللهُ، فَذَلِكَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: ذُقُ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ وَمَنْ رَحِمَ النَّاسَ بِرَحْمَةِ اللهِ فَذَلِكَ الَّذِي تَسَرُبَلَ بِسِرُبَالِهِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُ، وَمَنْ نَازَعَ اللهُ وِدَاءَ اللهُ وَدَاءَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَقُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّ

هلدًا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

' ﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہر رِ ہ وَ وَالْمَا وَایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تین لباس ہیں۔ اس کا از ارعزت کا ہے رحمت کی تلوار (جیسے اس کی شان کے مطابق ہو) ہے اور کبریائی کی جاور ہے اور جو شخص اس چیز کے غیر میں عزت و هونڈے، جس میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

دُقْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكُورِيم (الد محان: 49)

" چکھ، ہاں ہاں تو ہی بڑاعزت والا کرم والا ہے '۔ (ترجمہ کنز الا بمان ،امام احمد رضا مُشامات

اور جو محف ایسے مقام پررتم کرے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ وہ محف ہے جس نے وہ لباس پہننے کی کوشش کی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لائق ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لائق ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے جو مجھ سے بیچا در چھنے گامیں اس کو جنت میں داخل نہیں کروں گا۔

السناد بي السناد بين المام بخارى مُؤاللة العرام مسلم مُؤاللة في السناد بين كيار

3686 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، وَاَبُوُ ذَا وَدَ، قَالاً : حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَرَا هانِهِ الْايَة : اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَٱنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَرَا هانِهِ الْايَّةِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَعْمَدِ بِيدِهِ لَوْ اللهُ عَلَيْهُ مُسلِمُونَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَلهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، قَرَا هانِهِ الْآيَةُ فِي الْارْضِ لاَفْسَدَتْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ ؟ لَوْ أَنَ قَلْطُرَتُ فِي الْآرُضِ لاَفْسَدَتْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ ؟ هُذَا حَدِيْثُ الْحَرَجَهُ الْإِمَامُ اَبُو يَعْقُوبَ الْحَنْظِلِيّ فِى تَفْسِيرٍ قَوْلِه : خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ثُمَّ صُبُوا هَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ، وَهُو صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حفرت عبدالله بن عباس واللها عمروى بكرسول الله مَالَيْنَا في يه يه يوهى:

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَٱنْتُمْ مُسْلِمُونَ (ال عمران:102)

''اے ایمان والو!اللہ سے ڈروجسیااس سے ڈرنے کاحق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان''۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا پھٹے) اور فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے اگر'' زقوم'' کا ایک قطرہ زمین پر ٹرپکا دیا جائے تو اہل دنیا پر عرصہ حیات تنگ ہوجائے تو اس محض کا کیا حال ہوگا جس کا پیرطعام ہوگا۔ (العیاذ باللہ)

اس حدیث کوامام ابو یعقوب خطلی نے اس آیت کی تفسیر کے تحت نقل کیا ہے۔

خُذُونُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ،

الله المستخاري وَيُوالله المسلم وَيُوالله كم معيار كے مطابق صحيح ہے ليكن شيخين وَيُوالله في استفال نہيں كيا۔

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ حَمَّ الْجَاثِيَةِ وَعِنْدَ اَهْلِ الْحَرَمَيْنِ حَمَّ الشَّرِيْعَةُ

# سورة حم جاثيه كى تفسير

ابلِ حرمین اسے م الشریعہ کہتے ہیں۔

3687 انحُبَرَنَا آبُوُ زَكَرِيَّا يَحُيىٰ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعُنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ انْبَا عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَمْدَ الرَّزَاقِ عَنْ عُمَرَ بُنِ حَبِيْبِ الْمَكِّيِّ عَنْ حَمِيْدٍ بُنِ قَيْسِ الْاَعْرَجِ عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ \*جَاءَ رَجُلٌ اِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بَبُ الرَّجُلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَنِ عَمْدٍ و بُنِ الْعَاصِ يَسْالُهُ مِمَّا خَلَقَ الْحَلْقَ قَالَ مِنَ الْمَاءِ وَالنُّوْرِ وَالظُّلُمَةِ وَالرِّيْحِ وَالتُّوابِ قَالَ الرَّجُلُ فَمِمَّ بُنِ عَمْدٍ و بُنِ الْعَاصِ يَسْالُهُ مِمَّا خَلَقَ الْحَلْقَ قَالَ مِنَ الْمَاءِ وَالنُّوْرِ وَالظُّلُمَةِ وَالرِّيْحِ وَالتَّوابِ قَالَ الرَّجُلُ فَمِمَّ

خُلِقَ هُوُلاءِ قَالَ لاَ اَدُرِى ثُمَّ اَتَى الرَّجُلُ عَبْدَ اللهِ بُنَ الزَّبَيْرَ فَسَالَهُ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قَالَ فَاتَى الرَّجُلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْسٍ فَسَالَهُ فَقَالَ مِمَّ خُلِقَ الْحَلْقُ قَالَ مِنَ الْمَاءِ وَالنُّوْرِ وَالظُّلُمَةِ وَالرِّيْحِ وَالتُّرَابِ قَالَ الرَّجُلُ عَبْدَ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتَ وَمَا فِي الْاُرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا كَانَ لَنَا بِهِذَا إِلَّا رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتَ وَمَا فِي الأُرْضِ جَمِيْعًا مِّنُه (الجاثية:13)

''اورتہارے لئے کام میں لگائے جو کچھ آسانوں میں ہےاور جو کچھ زمین میں ہے'۔ (ترجمہ کنزالا یمان امام احمد رضا میں ا اپنے تھم سے۔ اس شخص نے کہا: مجھے یہ بات صرف نبی اکرم مُنگانیکا کے اہل بیت میں سے ایک شخص نے (لیمنی ابن عباس ٹنائیا) بتائی ہے۔

السناد ہے کی الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشیاورامام سلم میشد نے اسے قانہیں کیا۔

3688 حَدَّثَنَا ابُوْ حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ حَبَّانَ الْقَاضِى، اِمُلاءً حَدَّثَنَا ابُو حَلِيفَةَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّانَ الْقَاضِى، اِمُلاءٍ الْمُحَدِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ ابَا عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، يَقُولُ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ النَّوْرِيَّ، وَتَلا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ : اَمُ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّنَاتِ اَنُ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ الْاعْمَشَ يُحَدِّثُ، عَنُ ابِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يُعْمَثَى يُكُولُ عُنْ عَلْمُ مَا مَاتَ عَلَيْهِ، اَخْبَرَنَاهُ ابُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ الصَّقَارُ، حَدَّثَنَا اللهِ الصَّفَارُ، حَدَّثَنَا اللهِ الصَّفَارُ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ، قَالَ : يُعْمَلُ اللهِ الصَّفَانُ، عَنِ الْاعْمَشِ، فَذَكَرَهُ،

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت سفیان توری میشد نے اس آیت کی تلاوت کی:

اَمُ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ الْمَنُوُا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (الجاثية: 21) '' کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے بچھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جسیا کردیں گے جوایمان لائے اور اچھے عمل کئے کہ ان کی زندگی اورموت برابر ہوجائے کیا ہی براحکم لگاتے ہیں'۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا مُیسَندُ)

پھر کہا: اعمش نے ابوسفیان کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ طالعہ اللہ علاقہ کیا کہرسول اللہ مَالَّ اللَّهُ عَل قیامت کے دن ہر خص اسی حالت پراٹھایا جائے گا جس پراس کی موت واقع ہوئی ہو۔

درج ذیل سند کے ہمراہ بھی بیصدیث اعمش میں سے منقول ہے۔

آخْبَرَنَاهُ أَبُوعَبُدِ اللَّهِ الصَّفَارُ ثَنَا آخْمَدُ بْنُ مَهْرَانَ ثَنَا أَبُونُعَيْمٍ ثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ الاعْمَشِ

🔀 🤁 سیصدیث امام بخاری وَیُشِیّن اورامام مسلم وَیشیّن کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین یی تخصیر و استفال مسلم و اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین یی تخصیر کیا۔

9868 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ اَنْبَا اَحْمَدُ بُنُ بَشْرٍ الْمَرْثَدِيّ حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُو يَوْسُفَ الْفَاضِيُّ يَعْقُوْبَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ جَعْفَرٍ بُنِ إِيَاسٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى يُوسُفَ الْفَاضِيُّ يَعْقُونَ بَنِ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَنْ جَعْفَرٍ بُنِ إِيَاسٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلْمَا الله عَنْ الله عَلَى الله عَل

هَلَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ا کہ اسکواس سے اچھا کوئی اسکے ہیں :عرب کا ایک شخص پھری عبادت کیا کرتا تھا، جب اس کواس سے اچھا کوئی پھر کی عبادت کرنے گئے ہوں۔ اسکواس سے اچھا کوئی پھر مل جاتا تو وہ پہلے کو پھینک دیتا اور اس کی عبادت کرنے لگ جاتا تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت ناز ل فرمائی

أَفَرَأَيْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاه (الجاثية:23)

'' بھلادیکھوتووہ جس نے اپنی خواہش کواپنا خداکھ ہرالیا''۔ (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا مُنظید)

السناد به المسلم مُعَلَّمَ الاسناد به الميكن امام بخارى مُعَلِّمَة اورامام سلم مُعَلِّمَة في السين الماري المعالم المع

3690 - آخُبَرَنَا آبُوُ زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ، آنُبَانَا ابْنُ عُييْنَةَ، قَالَ:كَانَ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ، يَقُولُونَ: إِنَّ الدَّهُرَ هُوَ الَّذِي يُهْلِكُنَا هُوَ الَّذِي يُمِيتُنَا وَيُحْيِينَا، فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ قَوْلَهُمُ، قَالَ:كَانَ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ، يَقُولُونَ: إِنَّ الدَّهُرَ هُو الَّذِي يُهُلِكُنَا هُو اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَقُولُ اللهُ حَدَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَعْدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَعْدُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَا يَعْلَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّدِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ مَا يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اضرجه إبو عبدالله العبدانية معبد البخارى فى "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير يسامه بيروت لبنان 4549.1987a1407 اخرجه ابوعبدالله الشيباني فى "صعيعه" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 7244 اخرجه ابوعبدالرحين البستي فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 و رقم العديث: 5715 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 11486 ذكره ابوبسكر البيهقي في "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالكتب دارالبساز ملكه مكرمه سعودي عرب 1414ه/1991 و رقم العديث: 6285 اخرجه ابوبسكر العديدي في "مسنده" طبع دارالكتب العلمية مكتبه المتنبي بيروت قاهره و رقم العديث: 1096

عَزَّوَ جَلَّ : يُؤُذِينِى ابْنُ ادَمَ يَسُبُّ الدَّهُرَ، وَآنَا الدَّهُرُ اُقَلِّبُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِنْتُ قَبَضَتُهُمَا، وَتَلاسُفُيَانُ هَاذِهِ الْإِلَيْةَ : مَا هِلَى النَّهُ وَنِهَا رَهُ اللَّهُرُ، قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ عَلَى إِحُرَاجِ حَدِيْثِ الْإَلَا الدَّهُرُ، قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ عَلَى إِحُرَاجِ حَدِيْثِ الزَّهُرِيّ، هَذَا بِغَيْرِ هَاذِهِ السِّيَاقَةِ وَهُوَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِهِمَا

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَحَرَت ابن عِينِهِ مُعَيِّلَةٌ كَتِمْ بِينِ ابْلُ جَابِلِيت كَهَا كُرتَ تَحْ كَهُ زَمانه بَي بَهمين بلاك كرتا ہے، يبي بهميں مارتا ہے اور يبي زندہ كرتا ہے تو اللہ تعالى نے ان كے اس قول كور وَقر مایا ہے۔ زہری سعید بن میتب وَلَّاتُونِ كَ حوالے سے فرماتے ہیں : حضرت ابو ہریرہ وَلِّ اللهُ تَعَالَى فرما تا ہے: زمانے كو گالى دے كرانسان مجھے تكليف ديتا ہے ابو ہریرہ وَلِّ اللهُ تَعَالَى اللهُ مَعَالَى فرمات ہوں اور میں جب چاہوں گا ان كوشم كردوں گا۔ پھر حضرت سفيان في اس آیت كی تلاوت كی :

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهُر (الجاثية: 24) ''وه تونبيس مَريبي بماري دنيا كي زندگي مرتے بين اور جيتے بين اور بمين بلاكن نبين كرتا مَرز مان''۔

(ترجمه كنزالا بمان، امام احمد رضا ميسك)

ام بخاری مُیشد اورام مسلم مُیشد نے زہری کی بیر حدیث نقل کی ہے تا ہم اس کی سند ذرامختلف ہے جبکہ بیر حدیث بھی امام بخاری مُیشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

3691 أَخُبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، اَنْبَانَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : اسْتَقُرَضْتُ مِنْ عَبُدِى، فَابَى اَنْ يُتُوضِنِى وَسَيَّنَى عَبُدِى، وَلا يَدُرِى، يَقُولُ : وَا دَهْرَاهُ وَا ذَهْرَاهُ وَانَا اللَّهُ مُرَا اللَّهُ مُرُهُ

هلذَا حَدِينٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ الْمُعْنَائِیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنَائِیْنِ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ فرما تا ہے: میں نے اپنے بندے سے قرضہ مانگالیکن اس نے مجھے قرضہ دینے سے انکار کر دیا اور میر ابندہ مجھے گالی دیتا ہے اور اس کو پیتنہیں چلتا وہ کہتا ہے "و ادھواہ وادھواہ" ہائے زمانہ ہالانکہ میں ہی زمانہ ہوں۔

🕄 🤁 بیده بیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد نے اسے قان ہیں کیا۔

#### حديث 3691

اخسرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث:7975 اخترجه ابوبكر بن خزيسة النيسسابورى\* في "صعيعه" طبع البكتب الاسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970ء رقم العديث:2479 اخرجه ابوبعلى البوصلي في "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشس، ثنام؛ 1404ه-1984ء رقم العديث:6466 3692 - أَخُبَرَنِى أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِ مِهُ الْحَمِيدِ الصَّنْعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِ مِهُ بُنِ عَبَّادٍ، أَنْبَأَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : قَالَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ : يُؤُذِينِيُ ابْنُ الْحَمَ، يَقُولُ : يَا خَيْبَةَ الدَّهُ وِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، فَإِذَا شِنْتُ قَبِضَتُهُمَا، فَلا يَقُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِهِمَا وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَكَذَا

ﷺ بیرحدیث امام بخاری مُیشنی اورامام سلم مُیشنی کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مِیشنیانے اسے اس سند کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

3693 - أخبرنا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَصِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : وَلَا مَا خَلَقَ اللَّهُ الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَصِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : وَلَا مَا خَلَقَ اللَّهُ الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَجَا قَبْلَ الْآلُفِ وَاللامِ، فَتَصَوَّرَ قَلَمًا مِنَ نُورٍ فَقِبُلَ لَهُ الْجُوفِي اللَّوْحِ اللَّهُ الْحَلْقِ وَقَلْلَ اللهُ الْحَلْقِ وَكُلَ بِالْحَلْقِ حَفَظَةً الْمَحْفُوظِ، قَالَ : يَا رَبِّ، بِمَاذَا ؟ قَالَ : بِمَا يَكُونُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ الْحَلْقِ وَكُلَ بِالْحَلْقِ حَفَظَةً يَكُمُ بِالْحَقِ عَلَيْهِمُ اعْمَالُهُمْ وَقِيْلَ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمُ بِالْحَقِ اللهُ الْحُلْقِ عَلَيْكُمُ بِالْحَقِ اللهُ الْحَلْقُ وَكُلُ اللهُ الْحَلْقُ وَكُلُ بِالْحَقِ عَلَيْكُمُ بِالْحَقِ عَلَيْهُمُ اللهُ الْعَلَقُ وَكُلُ اللهُ الْحَلْقَ وَكُلُ بِالْحَقِ عَلَيْكُمُ بِالْحَقِ عَلَيْكُمُ اللهُ الْعَلَمُ وَقِيْلُ هَلَا اللهُ الْحَلَقُ وَكُلُ بِالْحَقِ عَلَيْكُمُ بِالْحَقِ اللهُ الْمُعْرَالُ مَنْ وَقِيلُ هَا اللهُ الْحَالَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَامُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ عَرَضَ بِالْكِتَابَيْنِ فَكَانَا سَوَاءً ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : السَّنُمُ عَرَبًا ؟ هَلُ اللهُ الل

هلدًا حَدِيْتٌ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ -حضرت عبدالله بن عباس و الله الله الله تعالى نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا ،اس کوالف اور لام سے پہلے ہجا سے پیدا کیا۔ پھر نور سے قلم کی می صورت بنائی۔ پھراس کو کہا گیا: لوح محفوظ پہلی ،اس نے پوچھا: اے میرے رب کیا کھوں؟ الله تعالی نے فرمایا: قیامت تک جو پھر ہونے والا ہے۔ پھر جب الله تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو پھر فرشتے اس کی حفاظت پر مامور فرمائے جوان کے اعمال کی محافظت کرتے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی تو وہ ان کے اعمال ان کو پیش کردیں گے اور یہ بھی کہا گیا: فرمائے جوان کے اعمال کی محافظت کرتے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی تو وہ ان کے اعمال ان کو پیش کردیں گے اور یہ بھی کہا گیا: هلذا کِتَابُنُ فَکَانَا سَواء ﷺ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ عَرَضَ بِالْکِتَابَیْنِ فَکَانَا سَوَاء ﷺ (المجائیة: 29)

''ہمارا یہ نوشتہ تم پرحق بولتا ہے ہم لکھتے رہے تھے جوتم نے کیا''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا بُینینیہ) (اس کا مطلب میہ ہے کہ ) دو کتابیں پیش کی جا ئیں گی، تو وہ دونوں برابر ہوں گی۔ ابن عباس ڈاٹھانے کہا: کیاتم عربی نہیں ہونسخہ (لینی لکھنا) بھی تو کتاب ہی میں ہے ہوتا ہے۔ (پھر دو کتابیں کیسے ثابت ہو گئیں؟)

🕄 🕄 میرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری موسند اورامام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ الْآحُقَافِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3694 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيْهُ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا اَبُو دَاؤَدَ سُلَيْمَانُ بَنُ الْاَشْعَثِ السَّجِسْتَانِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

## سورة احقاف كي تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الله عبدالله بن عباس رفي الله تعالى كارشاد "أو أفار قاً مِّن عَلْم " كَ متعلق فرمات بين: اس مراد "خط"

ت یه مدیث امام بخاری رئیستا ورامام سلم رئیستا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین رئیستان نے اسے قل نہیں کیا۔ توری رئیستانے ایک غیر معتبر سند کے ہمراہ اس کوسندا بھی روایت کیا ہے جبیبا کہ درج ذیل ہے۔

3695 حَدَّثَنَا اَبُوُ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْيَى الْمُزَكِّى حَقَّا لاَ عَلَى الْعَادَةِ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ السُحَمَّدُ بُنُ السَّعَيْدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا اَبُو عُمْمَانَ عَمْرٌو بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهُ عَنْهِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا اَبُو عُمْمَانَ عَمْرٌو بُنُ الْاَدُ عَبْدُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "اَوُ اَثَارَةٍ مِّنُ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "اَوُ اَثَارَةٍ مِّنُ عِلْمٍ" قَالَ جَوْدَةُ الْحَدِيثِ هِذَا الْحَدِيثِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَلُور هُ سَدِكِهِ مِراه مروى ہے كہ حضرت عبدالله بن عباس را الله تعالىٰ كارشاد "أو أَسَارَ الله عَلْم (الاحقاف: ٤) كم تعلق فرمايا ہے: (اس سے مراد) خطى عمدگى ہے۔

الله عبدالله بن عباس فالله كى جانب سے اس حدیث میں بیاضا فی غریب ہے۔

#### <u> 3696</u>

اضرجه ابـو عبـدالـلّه صعبد البغارى فى "صعبعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بيامه بيروت لبنان 1407ه186-1186 ذكره ابـوبـكـر البيهقى فى "بننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 21200 اخرجه ابـومعـد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 وقم العديث: 1593 اخـرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 338 3696— أخْبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى نَصْرِ الدَّارَبُرُدِى، وَابُو مُحَمَّدِ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْحَلِيمِيْ، بِمَرُو، قَالاَ : أَنْسَانَا اَبُو الْمُوجِهِ، اَنْبَانَا عَبُدَانُ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ، اَنْبَانَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنُ خَارِجَةَ بُنِ زَيْدِ بُنِ قَابِتٍ، عَنُ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلّم، قَالَتْ : طَارَ لَنَا عُمُّمَانُ بَنُ مَظُعُونِ فِي السُّكُنَى حِينَ اَقْرَعَتِ الْاَنْصَارُ عَلَى سُكُنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلْتُ : فَاشَتكى فَمَرَّضَنَاهُ حَتَى مُعَمَّلُنَ بُنُ مَظُعُونِ فِي السُّكُنَى حِينَ اَقْرَعَتِ الْاَنْصَارُ عَلَى سُكُنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلْتُ : فَاسَتكى فَمَرَّضَنَاهُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلْتُ : وَمَعَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلْتُ : رَحِمَكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلْتُ : رَحِمَكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلْتُ : وَحَمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلْتُ : وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلْتُ : وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلْتُ : وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلْتُ : وَمَا الله عَلَيْهِ وَسَلّم، فَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلْتُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَقُلْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لا أَرْجِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَلُكُ أَمُ الْعَلاءِ : وَاللهِ لا أَرْبُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَلَتْ الْمُعْرَبُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَلْتُ أَمُ الْعَلاءِ : وَاللهِ لا أَرْبُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، فَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْه وَسَلّم، فَلُكُ أَمُ الْعُلَاء وَلَا اللهُ عَلَيْه وَسَلّم، وَلَهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم، فَلْتُ أَمُ الشَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلّم، وَلَكَ عَمُ اللهُ عَلَيْه وَسُلّم، فَلْ الشَّهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

﴿ ﴿ حضرت ام العلاء انصاریہ ظافیہ نے رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ آپ ظافیہ ماتی ہیں: جب انصار نے مہا جرین ﷺ کی رہائش کے لئے قرعه اندازی کی تو ہمارا قرعة عثان بن مظعون ظافیہ کے نام نکلا۔ آپ فرماتی ہیں : وہ بیار پڑ گئے ،ہم نے ان کی تیار داری کی ، پھر ان کا انتقال ہوگیا۔ ہم نے ان کی تعلین وغیرہ کی اور رسول الله مَنْ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

قُلُ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ (الاحقاف: 9) "تم فرماؤيں كوئى انوكھارسول نہيں اور ميں نہيں جانتا مير سے ساتھ كيا كيا جائے گااور تمہار سے ساتھ كيا"۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا بُيَّالَةً)

ام العلاء ڈاٹھ کہتی ہیں: خدا کی تئم میں اس کے بعد بھی بھی کسی کی پا کی بیان نہیں کروں گی۔ام العلاء ڈاٹھ کہتی ہیں: میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان ڈاٹھڑ کے لئے ایک چشمہ جاری ہے۔ میں رسول اللہ مُلَاثِیْرِ کمی خدمت میں حاضر ہوئی اورخواب سایا۔ آپ نے فر مایا: بیاس کاعمل ہے جواس کے لئے جاری ہے۔

اس حدیث کوقل کرنے میں امام بخاری مُیشنہ اور امام سلم مُیشنہ میں اختلاف ہے، امام بخاری مُیشنہ نے اس کوعبدان میشنہ کے والے سے مختصراً روایت کیا ہے جبکہ امام سلم مُیشنہ نے اس کوقل نہیں کیا۔

3697 حَدَّنَنِي عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَادَ الْعَدُلُ حَدَّنَنَا بَشُرُ بُنُ مُوسِٰي حَدَّنَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَنَا سُفْيَانٌ بُنُ عُييْنَةَ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ صَفُوَانَ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ صَفُوانِ يَقُولُ اسْتَأَذَنَ سَعُدٌ عَلَى بُنِ عَامِرٍ وَّتَحْتَهُ مَرَافِقُ مِنُ حَرِيْرٍ فَامَرُ بَعَا فَرُفِعَتُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مُطَرِّفُ خَزِّ فَقَالَ لَهُ اِسْتَأَذَنَتَ عَلَى وَتَحْتِى مَرَافِقُ مِنُ حَرِيْرٍ فَامَرُتَ حَرِيْرٍ فَامَرُتَ عَلَى فَامَرُ بِهَا فَرُفِعَتُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مُطَرِّفُ خَزِّ فَقَالَ لَهُ اِسْتَأْذَنَتَ عَلَى وَتَحْتِى مَرَافِقُ مِنْ حَرِيْرٍ فَامَرُتَ بِهَا فَرَفَعَتُ فَقَالَ لَهُ يَعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا بُنَ عَامِرٍ إِنْ لَمْ تَكُنُ مِمَّنُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ

اَ هُمَاتُهُمُ طَيِّبَاتِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنيَا وَاللهِ لَآنُ اَضْطَجِعَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا اَحَبَّ اِلَّى مِنْ اَنُ اَضُطَجِعَ عَلَيْهَا هِلَهُ حَدِيْتُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ مِنْ رِّوَايَةِ هِلَذَا حَدِيْتُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ مِنْ رِّوَايَةِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ الللللْ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ صَفُوان بَنَ عَبِدِ اللَّهُ بِنِ صَفُوان بِنَ عَنْوَا فَرَا مَا عِينَ اسْعِد رَفَاتُوْ اَبِنَ عَامر رَفَاتُوْ کَ بِاس آنے کی اجازت طلب کی ۔ اس وقت وہ رہیم کے تکیے پر عکی لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس کواٹھا دینے کا حکم دیا تو وہ (تمام تکئے ) اٹھا دینے گئے ، پھر حضرت سعد رفاتُوُوان کے پاس تشریف لے آئے ، انہوں نے رہیم کی نقش ونگاروالی چا دراوڑھی ہوئی تھی ۔ ابن عامر رفاتُون نے اس عنہ ہوتا ہوں وقت میرے بنچریشم کے تکیے تھے، میں نے وہ اٹھوا دیئے، پھر انہوں نے کہا: اے ابن عامر رفاتُوُا گرتوان لوگوں میں سے نہ ہوتا جن کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی ہے تو تو کتاا چھا آدی ہے:

اَذُهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنيَا (الاحقاف: 20)

''تمایئے جھے کی پاکیزہ چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اورانہیں برت چکے''۔

(ترجمه كنزالا بمان ،امام احمد رضا مِنْ اللهِ )

خدا کی نتم اغطا (ایک درخت ہے،جس کی چنگاری بہت دیر تک سلگی رہتی ہے ) کے انگاروں پر لیٹنامیرے نز دیک ریشم پر یٹنے سے بہتر ہے

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ يَهُ اللّهِ عَارَى مُعَلَقَ اوراما مسلم مُعَلَقَ عَلَى الْحَسَيْنُ بَنُ عَلِيّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَا اللهِ عَنُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن عَلَى الْحَسَيْنُ بُنُ عَلَى الْحَسَيْنُ بُنُ عَلَى الْحَسَيْنُ بُنُ عَلَى الْحَسَيْنُ بُنُ عَلَى اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن عَمَرَ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن عَمَرَ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عَبدالله بن عمر وَ الله فرمات بين : حضرت عمر وَ الله وَ عَلَيْهِ عَلَى الله وَ الله وَالله وَالله

میں سے کوئی شخص بینہیں چاہتا کہاہے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی خاطر اپنے پیٹ کوبھوکا رکھے کیا تمہاری تو جہاس آیت پڑ نہیں ہے؟

آذُهَبُتُمْ طَيِبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا (الاحقاف: 20)

''تم اپنے جَصے کی پاکیزہ چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے''۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا مينية)

3699 حَـدَّثَنَا اَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ-:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصِرْتُ بالصَّبَا

﴿ ﴿ ۔ حضرت عبد الله بن عباس وَ الله عبال الله تعالی نے قوم عاد پرصرف میری اس اَنگوشی کی مقدار میں ہوا بھیجی تھی۔

ﷺ یہ حدیث امام بخاری مُینالیہ اور امام سلم مُینالیہ کے معیار کے مطابق صحیح الاسناد ہے لیکن شیخین مُینالیہ نے اسے نقل نہیں کیا ، تا ہم امام مسلم مُینالیہ نے مسعود بن ما لک مُینالیہ کے ذریعے سعید بن جبیر مُینالیہ کے واسطے سے حضرت عبدالله بن عباس والله اس مرک الله بن عباس والله اس مرک الله بن عباس والله بن الله بن عباس والله بن میناله بن عباس والله بن عباس والله بن عباس والله بن میناله بن میناله

3700 حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا بَحُو بُنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَمُرُو بُنُ الْمُحَادِثِ، اَنَّ اَبَا النَّصُرِ، حَدَّثَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، انَّهَا قَالَتُ :مَا رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَطُّ مُسْتَجُمِعًا ضَاحِكًا حَتَى ارَى مِنْهُ لَهُواتِهِ، إنَّمَا كَانَ قَالَتُ :مَا رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَطُّ مُسْتَجُمِعًا ضَاحِكًا حَتَى ارَى مِنْهُ لَهُواتِهِ، إنَّمَا كَانَ يَتَسَمُ، قَالَتُ : وَكَانَ إِذَا رَاى غَيْمًا اوُ رِيعًا عُرِفَ فِي وَجُهِهِ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، النَّاسُ إِذَا رَاوُا الْغَيْم فَلُوا الْغَيْم فَلُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَوَي فِيهِ الْمُطُرُ، وَارَاكَ إِذَا رَايَتَهُ عُرِفَ فِي وَجُهِكَ الْكَرَاهَةُ، قَالَ : يَا عَائِشَةُ، وَمَا يُؤَمِّئُنِى انْ يَكُونَ فِيهِ الْمُطُرُ، وَارَاكَ إِذَا رَايَّتَهُ عُرِفَ فِي وَجُهِكَ الْكَرَاهَةُ، قَالَ : يَا عَائِشَةُ، وَمَا يُؤَمِّئُنِى انْ يَكُونَ فِيهِ الْمُطُرُ، وَارَاكَ إِذَا رَايَّتَهُ عُرِفَ فِي وَجُهِكَ الْكَرَاهَةُ، قَالَ : يَا عَائِشَةُ، وَمَا يُؤَمِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَمَا رَاوُهُ فَي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَمَا رَاوُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَمَا رَاوُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَمَا رَاوُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم عَارِضًا مُسْتَقُبِلَ وَوَيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمُطِرُنَا،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

#### حدیث 3700

اخرجه ابو عبدالله معمد البخارى فى "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بهامه بيروت لبنان 1407ه 1451 1551 اخرجه ابوداؤد السببستسانى فى "مسنده" طبغ ابوداؤد السببستسانى فى "مسنده" طبغ موسسه قرطبه قاهره مصرزقم العديث: 5098 اخرجه أبوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب موسسه قرطبه قاهره مصرزقم العديث: 2441 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414همين قاهره مصر 1415ه و 1418ممين قاهره مصر 1415هم و المحديث: 251 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415هم وقم العديث: 255 اخرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب البفرد" طبع دارالبشائر الاسلاميه بيروت لبنان 1409ه/1989 رقم العديث: 251

فَلَمَّا رَاوُهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ آوُدِيَتِهِمْ قَالُوا هِذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا (الاحقاف:24)

'' پھر جب انہوں نے عذاب کود یکھابادل کی طرح آسان کے کنارے میں پھیلا ہواان کی وادیوں کی طرف آتا، بولے نیہ بادل ہے کہ بم پر برسے گا''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا بُھالیہ)

ا کے جاری میں امام بخاری مُیناتی اورامام سلم مُیناتی کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُیناتیا نے اسے اس سند کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

3701 حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا عَبْدَانُ الْأَهُوَاذِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ النَّبِيّ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ النَّبِيّ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ النَّبِيّ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ النَّبِيّ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو النَّبِيّ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو النَّبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ ال

﴾ ﴿ حضرت عبدالله ڈٹاٹھُ فرماتے ہیں: (جنات) نبی اکرم مَٹاٹیٹِم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اس وقت آپ بطن نخلہ (کھجوروں کے ایک باغ) میں قرآن پاک کی تلاوت فرمارہے تھے۔ جب انہوں نے آپ کی قرات سی تو (ایک دوسرے سے) بولے: خاموش رہو۔ یکل 9 تھے،ان میں ایک'' زوبعہ'' بھی تھا، تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے یہ آیت:

وَإِذْ صَرَفْنَا اِلَّيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا آنُصِتُوا

''اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے کان لگا کر قرآن سنتے پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو پھر جب پڑھناہو چکااپی قوم کی طرف ڈرسناتے بلٹے''۔(ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا میشنڈ) میں سے مدور میں سے مدور نے ک

يه آيت صَلالٍ مُبِينٍ، تك نازل فرما كي ـ

🕄 🕄 بيرحديث شخيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى مُشاهداورا مام سلم مِشاهد نے اسے قل نہيں كيا۔

3702 - اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِح، حَلَّثَنَا عُشَى بَنُ صَالِح، حَلَّثَنَا عُشَادِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، حَلَّثَنَا عُلُمَةً الْخُشَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ:قَالَ عَلَهُ بَعُلَمَةً الْخُشَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ:قَالَ عَلَهُ بَعُلَمَةً الْخُشَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ :قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْجِنُّ ثَلَاثَةُ اَصْنَافٍ صِنْفٌ لَهُمْ اَجْنِحَةٌ يَطِيرُونَ فِي الْهَوَاءِ، وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ وَكِلابٌ، وَصِنْفٌ يَجِلُّونَ وَيَظُعَنُونَ،

هَلْدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله مَا الله الله الله الله الله مَا ا

(1) ایک قتم ایسی ہے جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوامیں اڑتے ہیں۔

(2) ایک قتم (ہے جن کی شکلیں) سانپ اور کتوں جیسی ہیں۔

(3) اورایک قتم وہ ہے جو چلتے پھرتے ہیں۔

🚭 🟵 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُعِیّنیۃ اورامام سلم مِینیڈ نے اسے قانہیں کیا۔

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

3703 - أَخُبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهُرَانَ حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ الَّذِيْنَ اللهِ بَنُ مُوسَى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ الَّذِيْنَ اللهِ بَنُ مُوسَى اللهُ عَنْهُمَ اهْلُ مَكَّةَ وَالَّذِيْنَ المَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَالَ هُمُ اللهُ مُصَلَّدُ وَا صَلَّدُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَالَ هُمُ اللهُ مُصَلَّدُ وَاللهِ مَا لَهُمُ قَالَ اللهِ اَصَلَى اللهِ اَصَلَى اللهِ اَصَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الصَّالِحَاتِ قَالَ هُمُ اللهُ اللهِ السَّالِحَاتِ اللهِ ا

هَٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

## سورة محمر كى تفسير

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس رفي شالله تعالى كارشاد:

الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَصَدَّوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُم (محمد: 1)

''جنہوں نے کفر کیااوراللہ کی راہ ہے روکااللہ نے ان کے اعمال برباد کئے''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُنظِينَةُ

کے متعلق فرماتے ہیں: ان میں سے اہل مکہ بھی ہیں اور

وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (محمد: 2)

#### حديث:3702

اخرجه ابوحاته البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت كبنان 1414ه/1993 وقع العديث:6156 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقع العديث:573 ''اورجوایمان لائے اوراچھ عمل کے اوراس پرایمان لائے جو محد پرا تارائے'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احدرضا بُوالیہ) بیانصار ہیں۔اور

وَأَصُلَحَ بَالَهُمُ (محمد:2)

''اوران کی حالتیں سنوار دیں''۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا میں ا

(سے مراد ہے) ان کے امور کی اصلاح فر مادی۔

السناد بيان الماري مين المام بخارى مين المام المسلم مين المسام مناه المسام المس

3704 اَخْبَرَنَىا الْسَحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُوجِهِ، اَنْبَانَا عَبُدَانُ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ، اَنْبَانَا صَفُوانُ بُنُ عَمْدٍ وَمَنْ عَبُدُ اللهِ بُنِ بِشُو، عَنْ اَبِى الْمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَفُوانُ بُنُ عَمْدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ، قَالَ: يُقَرِّبُ اللهُ فَيَتَكَرَّهُهُ، فَإِذَا اُدُنِى مِنْهُ شَوى وَجُهَهُ وَوَقَعَ قُولُهِ عَزَّوَجَلَّ : وَيُسْفَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ، قَالَ: يُقَوْلُ الله عَزَّوجَلَّ : فَرُوهُ رَاسِهِ، فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَعَ المُعَاءَ هُ حَتَى يَخُوجَ مِنْ دُبُرِهِ، يَقُولُ الله عَزَّوجَلَّ :

وَسُقُوا مَاء عَمِيمًا فَقَطَّعَ امْعَاءَ هُمُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوُجُوة بِنُسَ الشَّرَابُ،

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت ابوامامه والتيوالله تعالى كارشاد:

وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُه (ابراهيم:16,17)

"اورات بيپ كايانى بلايا جائے گائمشكل اس كاتھوڑ اتھوٹ الگونٹ كى كا"ر ترجم كنز الايمان ،امام احدرضا سُلالة )

کے متعلق نبی اکرم مُنَافِیْنِ کا بدارشاد نقل کرتے ہیں: وہ پانی ان کو دیا جائے گا تو وہ اس کو ناپند کریں گے جب اس کو منہ کے قریب کریں گے تو ان کی انتزیاں کے سرکی کھال جھڑ کراس میں گرجائے گی، جب وہ اس کو پیش گےان کی انتزیاں پکھل کریا خانے کے راہتے نکل جائیں گی۔اللہ تعالی فرما تاہے:

وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ آمُعَاءَ هُم (محمد:15)

''اورانہیں کھولتا ہوا پانی پلا یا جائے گا کہ آنتوں کے تکڑے تکڑے کردئے'۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احدرضا مُیالیّا) اللّٰہ تعالیٰ فرما تاہے:

وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوِى الْوُجُوةَ بِئْسَ الشَّرَابُ (الكهف:29)

''اوراگر پانی کے لئے فریاد کریں تو ان کی فریا درس ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیئے ( کھولتے ہوئے ) دھات کی طرح ہے کہان کے منہ بھون دے گا کیا ہی براپینا ہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُنظِیناً)

😌 😌 بيحديث صحيح الاسناد بي كيكن امام بخارى وينفية اورامام سلم وينفذ ني استفل نبيس كيا

3705- اَخْبَرَنَا اَبُوْ زَكْرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّكَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ اَنْبَا يَحْيَى بُنُ اٰدَمَ حَـدَّثَنَا شَـرِيْكٌ عَـنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِى الْيَقُظَانِ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا في قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ انِفًا قَالَ كُنْتُ فِيْمَنْ يَّسُالُ

هَلَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس والمناهاللي كارشاد:

حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ النِّفَا (محمد:16)

" يهال تك كه جب تمهارے پاس نظل كرجاكيں علم والوں سے كہتے ہيں ابھى انہوں نے كيا فرمايا"

(ترجمه كنزالا يمان،امام احدرضا بيلة)

جن ہے وہ پوچھتے تھے ان میں میں بھی شامل تھا۔

🕀 🤁 بیحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشند اور امام سلم میشد نے اسے تعلق نہیں کیا۔

3706 حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرٍ آحُمَدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ، بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، السُّكَّرِيُّ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، السُّكَّرِيُّ، حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْاَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ التَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلا ذَرِبَ قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ، وَتَلا قَوْلَ اللهِ عَزَّوجَلَّ : فَاعْلَمُ اللهُ لَا اللهُ وَاسْتَغْفِرُ لِلذَبْكِ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلا ذَرِبَ قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَ لِللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ الاسْتِغْفَارِ إِنِّي لاَسَتَغْفِرُ اللّٰهَ فِي الْيَوْمِ مِنَةَ مَرَّةٍ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَاكَذَا

الله عبرت عبيد بن مغيره رها تنظيبان كرتے بين حضرت حذيفه والنظ في اس آيت كى تلاوت كى:

فَاعْلَمُ أَنَّهُ لاَ اِللَّهَ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِلذَّنْبِك (محمد:19)

"توجان لوكهالله كيسواكسي كي بندگي نهيس تواپيخ گناه كي معافي ما نگؤ" \_ (ترجمه كنز الايمان، امام احمد رضا مينيد)

اور بولے: میں اپنی بیوی پر بہت زبان درازی کیا کرتا تھا، میں نے عرض کی: یارسول الله منافیظیم! میں اس بات سے گھبرا تا ہوں کہ کہیں میر کی زبان مجھے جہنم میں نہ لے جائے۔ نبی اکرم منافیظ نے فر مایا: تو استغفار کیوں نہیں کرتا؟ میں ایک دن میں ۱۰۰مر تبد استغفار کرتا ہوں۔

😅 🤁 بيحديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى مِينظير اورامام مسلم مِينظير نے اسے ان الفاظ كے ہمراہ نقل نہيں كيا۔

3707 حَدَّثَنَا الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنَّالِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ اللهُ عَدْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ بَشِيْرِ بُنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ اَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ اَنْ يَتَقُولَ الْعَبُدُ : اللهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لاَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ اَنْ يَتَقُولَ الْعَبُدُ : اللهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لاَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ اَنْ يَتُقُولَ الْعَبُدُ : اللهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لاَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَيِّدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَيِّدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ا

آنْتَ خَلَقْتَنِي، وَاَنَا عَبُدُكَ، وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعُدُكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي، وَابُوءُ لَكَ بِيعَمَتِكَ عَلَيَّ، فَاغْفِرُ لِيُ إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اَنْتَ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ -حضرت شداد بن اوس رَقَاقَوْ فرماتے ہیں کدرسول الله عَلَیْدَا نے ارشاد فرمایا: سید الاستغفاریہ ہے، بندہ یوں دعا مانگے:
اے الله! تو میرارب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق تیرے عہد اور
وعدے پرقائم ہوں، میں اپنے اعمال کے شرسے تیری پناہ مانگا ہوں، میں تیری بارگاہ میں اپنے گنا ہوں کا اور اپنے او پر تیری نعمتوں
کا اقر ارکرتا ہوں، تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سواکوئی بخشے والانہیں ہے۔

السناد بي السناد بي المام بخارى ميسة اورامام سلم ميسيان استفان ميسكي

3708- آخُبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرَ بُنِ دَرَسْتَوَيْهِ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا يَعْفُو بَنِ دَرَسْتَوَيْهِ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا يَعْفُو بَنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا عَيْلانٌ بُنُ جَامِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ بُرَيْدَةَ عَنْ آبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ إِذُ سَمِعَ صَائِحَةٌ فَقَالَ يَا يَرُفَأُ انْظُرُ مَا رَضِيَ الله عَنْهُ إِذُ سَمِعَ صَائِحَةٌ فَقَالَ يَا يَرُفَأُ انْظُرُ مَا هُلَذَا الصَّوْتُ فَانُ طَلَقَ فَنَظُورَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ جَارِيَةٌ مِّنْ قُرَيْشٍ تُبَاعُ اُمُّهَا قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اللهُ عُمَرُ اللهُ عَمَو اللهُ عَمْولَ اللهُ عَمَولُ وَالْعَبْوَةُ قَالُوا اللهَ عُمَولُ وَالْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَطِيعَةُ قَالُوا الاَ قَالَ فَإِنَّا اللهُ عَمَولُ وَالْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَطِيعَةُ قَالُوا الاَ قَالَ فَانَعُل وَاللهُ عَمْولُ وَالْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَطِيعَةُ قَالُوا الاَقَاقِ الْفَاقِ الْ قَالَ وَالْعَلَعُةُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَعْدُوا الْرَحَامَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَعْولُ الرَّعَامُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَاقِ الْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْفَاقِ الْوَافَاقِ الْوَافَاقِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَكَتَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْفَاقِ الْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَى الْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

از سنائی جے مفرت بریدہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں: میں حفرت عمر ڈاٹٹؤ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچا نک چیخ و پکار کی آ واز سنائی دی، آپ نے فرمایا: اے بیفاد کھویہ آ واز کیسی ہے؟ وہ دیکھ کرآئے اور بولے: قریش کی ایک لڑکی ہے، اس کی مال کو پیچا جارہا ہے۔ حدیث 3707

اخرجه ابو عبدالله معمد البخارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بيمامه بيروت لبنان 3393 اخرجه ابو عبدالله معمد البخارى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3393 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "سنسه" طبيغ مكتب البطبوعات الاسلاميه علب: شام · 1406ه 1986 وقد العديث: 5522 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "سنسه" طبيغ موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1715 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1715ه مراحمن النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1711ه / 1991 وقم العديث: 7963

جضرت عمر رئی تنزنے فرمایا: فوراً میرے پاس انصار اور مہاجرین رہی تھا کہ کے بلاکر لے آؤ، تھوڑی ہی دیر میں آپ کا حجرہ اور پوری حویلی لوگوں سے بھرگئ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کے بعد فرمایا: کیا آ ہیں معلوم ہے کہ تمہار ایم مل نبی اکرم من این کی کا تعلیمات کی روشی میں قطع حمی ہے۔ لوگوں نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: بیتو تم لوگوں میں پھیل چکا ہے۔ پھر آپ نے بیآ بیت پڑھی: فَهَلُ عَسَیْتُمُ اِنْ تَوَلَّیْتُمُ اَنْ تُفْسِدُوْا فِی الْاَرْض وَتُقَطِّعُوْا اَرْ حَامَکُمُ (محمد: 22)

'' تو کیا تنہارے بیر کیجھن (انداز) نظر آتے ہیں کہ اگر تنہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دؤ'۔( ترجمہ کنز الایمان،امام احمد رضا بھیلئے)

پھر فر مایا: اس سے بڑھ کرقطع رحی کیا ہوگی کہتم میں ایک شخص کی ماں کو پیچا جار ہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے۔لوگوں نے کہا: آپ جومناسب سمجھتے ہیں وہ فیصلہ فر ما دیں۔آپ نے بیرقانون بنا دیا کہ کسی آزاد کی ماں کو پیچانہیں جائے گا کیونکہ پہلطع رحمی ہےاور بیر جائز نہیں ہے۔

🚭 😌 میرحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیشنہ اور امام مسلم مُیشند نے اسے قل نہیں کیا۔

3709 - اَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنَصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَجْدِ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالُوا : يَا رَسُولُ اللهِ، مَنْ هَؤُلاءِ الَّذِينَ إِذَا تَوَلَّيْنَا اسْتُبْدِلُوا بِنَا ؟ وَسَلُمَانُ اللهِ عَنْبِهِ، فَقَالَ: هُمُ الْفُرُسُ هَذَا وَقَوْمُهُ،

هِلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ

♦ ♦ -حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں، جب بیآیت نازل ہوئی:

وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ (محمد:38)

"اوراگرتم منه پھیروتو وہ تمہارے سوااورلوگ بدل لےگا"۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احدرضا مُعَلَقةً)

توصحابہ کرام ﷺ نے عرض کی: یارسول اللہ مُناتِیْمُ اگر ہم منہ پھیرلیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے جوقوم لائے گاوہ کون ہیں؟ اس وقت جبنرت سلمان ڈاٹیئو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے (آپ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) فر مایا: یہ ایرانی اوراس کی قوم ہے۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3710 أخُبَرَنِى أَحُـمَـدُ بُـنُ جَعُفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ النَّهُ فِي عَنْ عُرُواَةً، عَنْ الْمُسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً، وَمَرُوانَ بُنِ

الْحَكَمِ، قَالاَ : اُنْزِلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فِي شَاْنِ الْحُدَيْبِيَةِ مِنْ اَوَّلِهَا اِلَى الْحِرِهَا، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# سورة الفتح كى تفسير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ - مسور بن مُخر مدادر مروان بن حكم كہتے ہيں: سورة الفتح اول سے آخرتك مكدادر مدينہ كے درميان حديبير كے متعلق نازل ہوئی۔

😌 😌 بیحدیث امام بخاری مُینید اور امامسلم مینید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخیین مُینید نے اسے قان نہیں کیا۔

2711 عَدَّنَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ السُّحَاقَ، اَنْبَانَا السَّمَاعِيلُ بُنُ السَّحَاقَ الْقَاضِى، وَالْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الْاَسْفَاطِیُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ بُنُ اَبِی اُویُسٍ، حَدَّثِنِی مُجَمِّعُ بُنُ يَعْقُوبَ، عَنُ اَبِیهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَمِّعَ بُنَ جَارِيَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، يَقُولُ : اَقُبَلُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيةِ حَتَّى بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرَاعَ الْعَمِيمِ، فَإِذَا النَّاسُ يَرُسُمُونَ نَحُو رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ : مَا لِلنَّاسِ ؟ قَالُوا : أُوحِلَى إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : فَحَرَّكُنَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَاعَ الْعَمِيمِ وَاقِفًا، فَلَمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَا عَلَيْهِمُ : وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَاعَلَيْهِمُ : وَسَلَّمَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَاعَلَيْهِمُ : وَسَلَّمَ النَّاسُ فَرَاعَلَيْهِمُ : وَاللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَاعَلَيْهِمُ : وَاللهُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَرَاعَلَيْهِمُ : وَاللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَاعَلَيْهِمُ : وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ النَّاسِ : اَوَ فَتُحْ هُو؟ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهُ لَقَالَ بَعْضُ النَّاسُ : اَوَ فَتُحْ هُو؟ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهُ لَفَتْحُ،

هلدًا حَدِيْكُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (الفتح: 1)

"ب بشك بم نے تمہار كے لئے روش فتح فر مادى" \_ (ترجمه كنزالا بيان ،امام احمد رضائية الله )

#### حديث 3711

اخرجه ابـوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2736 اخـرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 15508 ذكـره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث:12648 کچھلوگوں نے کہا: کیاوہ فتح ہے؟ آپ مَنْ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی شم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے''وہ فتح ''۔

ثَنْ يَحْدِيثُ الْمُ الْمُ اللهِ مَعْدَدُ اللهِ مَعْدَدُ اللهُ عَزَّوَ جَلَّا اللهُ عَزَّوَ عَلَى اللهُ عَزَّوَ جَلَّا اللهُ عَزَّوَ عَلَى اللهُ عَنَوْلُهُ عَزَّوَ عَلَى اللهُ عَزَّوَ جَلَّا اللهُ عَرَّوَ جَلَّا اللهُ عَزَّوَ جَلَّا اللهُ عَزَّوَ جَلَّا اللهُ عَزَوْ جَلَا اللهُ عَرَّوَ جَلَا اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنَّوَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَّوَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَّوَ اللهُ الله

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ، إِنَّمَا اَخُرَجَ مُسُلِمٌ، عَنْ اَبِيُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا، قَالَ :فَتُحُ خَيْبَرَ، هَٰذَا فَقَطُ وَقَدُ سَاقَ الْحَكُمُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، هَٰذَا الْحَدِيْتَ عَلَى وَجُهِ يَذُكُرُ حُنَيْنًا وَخَيْبَرَ جَمِيعًا

الساد:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا (الفتح: 1)

" بشك بم نے تمہارے لئے روش فنح فرمادی"۔ (ترجمہ كنز الايمان، امام احمد رضا سيند)

کے متعلق فرماتے ہیں: (اس سے مراد)'' فتح خیبر'' ہے۔

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّر (الفتح: 2)

"تا كەللەتغالى آپ كے اعظے بچھے گناہ معاف كردے " ـ (ترجمه كنز الايمان ،امام احمد رضا مُنظَةً )

صحابہ کرام ﷺ نے کہا: یا رسول الله مَاليُّظ امبارک ہواور ہمارے لئے کیا خوشخبری ہے؟ تو الله تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرما

لِيُدُخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهَارُ (الفتح:5)

" تا كەايمان دالےمرد د ل ادرايمان دالى غورتول كو باغول ميں لے جائے جن كے نيچ نهريں جارى ہيں" ـ

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مِينَالَةُ)

ت بیحدیث امام بخاری مُوَالَّهٔ اورا مام سلم مُوَالَّهُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُوالَّهٔ نے اسے اس اساد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تا ہم امام سلم مُوالَّهُ نے ابوموی مُوالَّهُ کے واسطے سے محمد بن شعبہ سے ان کی سند کے ہمراہ بیروایت کیا ہے کہ ''انسا فت سے ماراد ) فتح خیبر ہے۔ صرف اتناہی روایت کیا ہے اور تھم بن عبد الملک نے اس صدیث کوایسے انداز میں بیان کیا ہے کہ جس میں حنین اور خیبر دونوں کا ذکر ہے۔

3713 حَدُّثَنَا مُعْنَدُ مِنْ الْعُولِيْ الْعُولُ الْعُدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلُو الْعُولِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ حَالَطُوا الْحُزُنَ وَالْكَآبَةَ حَيْثُ ذَبَحُوا قَالَ: لَمَّا رَجُعْنَا مِنَ الْحُدَيْبِيةِ وَاَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا لَنَا عَلَيْهُ وَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت انسَ بن ما لک وَلِيَّوْ فرماتے ہیں: جب ہم حدیبیہ سے واپس لوٹے تو صحابہ کرام وہ اللہ مَثَالِیْ ہت شدید نم وغصہ اور حزن و ملال میں تھے کیونکہ ان لوگوں کو وہیں پراپی قربانیوں کے جانور ذبح کرنے پڑے تھے۔رسول اللہ مَثَالِیُّوْم نے فرمایا: میرے اوپرایک آیت نازل ہوئی ہے جو کہ مجھے دنیا و مافیھا سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ بات آپ نے تین مرتب کہی۔ہم نے پوچھا: یارسول اللہ مَثَالِیُوْم و آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے بیآیات پڑھیں

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَآخَرَ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهُدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقَيْمًا

'' بے شک ہم نے تمہارے لئے روثن فتح فر ما دی تا کہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے انگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے اور آپر جمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا رکھائیے )

دونوں آیتوں کے آخرتک ہم نے کہا: یارسول الله مَثَاثِیْنِ آپ کومبارک ہولیکن ہمارے لئے کیا انعام ہے؟ تو آپ نے بیہ آیت پڑھی:

لِيُــُدُخِــلَ الْـمُـؤُمِنِيُــنَ وَالْمُؤُمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُ سَيِّنَاتِهِمُ، وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيمًا

'' تا کہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں لے جائے جن کے ینچے نہریں رواں ہیں ہمیشہ ان میں رہیں اوران کی برائیاں ان سے اتار دے اور بیالتٰد کے یہاں بردی کامیا بی ہے'۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا مُشِیّة

پھر جب ہم خیبر پنچے تو اہل خیبر نے رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ كالشكر ديكھا تو سب دوڑ كر قلعه بند ہو گئے \_ تو رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ نے فر ما يا خيبرنكل گيا \_ بے شك جب اتر ے گا ان كے آنگن ميں تو ڈرائے گيوں كى كيا ہى برى صبح ہوگى \_ 3714 - آخُبَرَنَا آبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بِنُ الْحَسَنِ حَلَّثَنَا آبُو حُذَيْفَةَ حَلَّثَنَا سُفُيَانٌ عَنْ سَلْمَةَ بَنْ كُهَيْلٍ عَنْ آبِى الْاَحُومِ عَنْ عَلِيٍ رَضِى الله عَنْهُ هُوَ الَّذِى آنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِى قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ السَّكِيْنَةُ لَهُ وَجُهٌ كَوَجُه الْإِنْسَان ثُمَّ هِى بَعْدَ رِيْح هَفَافَةٍ

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِينُحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

المعلى والنفرا:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤُمِنِين (الفتح: 4)

'' وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُعِنَّلَةً )

کے متعلق فرماتے ہیں سکینہ کاانسان کی طرح چہرہ ہوتا ہےاور بیاڑ انے والی ہوا کے بعد ہوتی ہے۔

😅 🖰 بيحديث صحح الاسناد بيكن امام بخارى بينا ورامام سلم بينا في السينا والمام سلم بينا في السينات المام بخارى بينا ورامام سلم بينا في السينات المام بينا والمام المام بينا والمام بينا وا

3715 انْحُبَرَنَا اَبُوْ زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّكَامِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُحَاقَ اَنْبَا بَقْيَةُ بُنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنِى مُبَشِّرُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاةَ عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَتُعَزِّرُوهُ قَالَ اَلصَّرْبُ بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسَّيْفِ

هَلْدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ وصنت عكرمه وفات كتب بين بين في صنع تعبد الله بن عباس والله الله تعالى كارشاد "و تعدوه " ( اوررسول كي تعظيم كرو ) كاكيام طلب ہے؟ آپ نے فرمایا: نبی اكرم الله يؤم كى نگاموں كے سامنے الوار چلانا۔

😂 🥯 بيه حديث سيح الاسناد بي كيكن امام بخارى يُعْلِقَةُ اورامام سلم يُعْلِقَةُ في السينقان نبيس كيا-

3716 انحبَرنَا آبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، وَآبُو اَحْمَدَ الصَّيْرَفِيُّ، بمرو، قَالاَ : حَدَّثَنَا اِبُواهِيمُ بُنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، اَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِى ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُغَقَّلِ الْمُورَيِّيُ بُنُ الْحَدَيْبِيَةِ فِي اَصُلِ الشَّجَرَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي اَصُلِ الشَّجَرَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيةِ فِي اَصُلِ الشَّجَرَةِ الَّتِي قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيةِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي :اكْتُبُ، فَذَكَرَ مِنَ الْحَدِيْثِ السُطُرًا مُحَرَّجَةً فِي الْكِتَابَيْنِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي :اكْتُبُ، فَذَكَرَ مِنَ الْحَدِيْثِ السُطُرًا مُحَرَّجَةً فِي الْكِتَابَيْنِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِي :اكْتُبُ، فَذَكَرَ مِنَ الْحَدِيْثِ السُطُرًا مُحَرَّجَةً فِي الْكِتَابَيْنِ مِمْوِهِ ، فَالْ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُغَفَّلٍ : فَبَيْنَا نَحُنُ كُورَ مِنَ الْحَدِيْثِ اللهُ عَلَيْنَا ثَلَاثُونَ شَابًا عَلَيْهِمُ

#### حديث 3716

اخسرجيه ابسوعبدالله الشيبياني في "مسننده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث:16848 اخترجه ابوعبدالرحين النسيائي في "ستنه الكبرئ" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 ، رقم العديث:11511 السِّلاحُ، فَشَارُوا فِى وجُوهِ نَا، فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاَحَذَ اللهُ بِابْصَارِهِمَ، فَقُمُنَا اللَّهِ مَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ جِنْتُمْ فِى عَهْدِ اَحَدِ اَوْ هَلُ جَعَلَ لَكُمْ اَحَدُ اَمَانًا ؟ فَاتَخُذُنَاهُمْ، فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ جِنْتُمْ فِى عَهْدِ اَحَدٍ اَوْ هَلُ جَعَلَ لَكُمْ اَحَدُ اَمَانًا ؟ فَعَدُنُاهُمْ، فَانْزَلَ اللهُ عَزَوجَلَّ : وَهُوَ الَّذِي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَايَدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَةً فَقَالُوا : اللهُ هَ لَهُ مَا وَلَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ اَنْ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا،

هَا ذَا حَدِيْتُ صَحِيْعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ إِذُ لا يَبْعُدُ سَمَاعُ ثَابِتٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى الْحَرَاجِ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بُنِ قُرَّةَ عَلَى حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ هِلالٍ عَنْهُ وَثَابِتْ اَسَنُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَايَدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (الفتح: 24)

''اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیئے وادی مکہ میں بعداس کے کہ تمہیں اس پر قابود ہے دیا تھا اور اللہ تمہارے کا م دیکھتا ہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُعِلَقَةُ )

کی چہ بیصدیث امام بخاری بیشانی اور امام سلم میشانی کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیونکہ ثابت کاعبداللہ بن مغفل ڈالٹنئ سے ساع کوئی بعینہ بیس ہے جبکہ امام بخاری بیشانی اور امام سلم میشانی نے معاویہ بن قرہ بیشانی اور مید بن هلال بیشانی کی عبداللہ بن مغفل ڈالٹنئ سے روایات نقل کی ہیں حالانکہ ثابت البنانی (جن کی بید میکورہ روایت ہے ) ان دونوں سے عمر میں بڑے ہیں۔

تَعْلَىٰ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ التَّوْرِيُ عَنْ سَلْمَةَ بُنِ مُعَيْدٍ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا الْمُواهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ يَعْلَىٰ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلْمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِبَايَةَ بُنِ رِبُعِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ يَعْلَىٰ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلْمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ عِبَايَةَ بُنِ رِبُعِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَوَجَلَّ "وَالْوَمَهُمُ كَلِمَةَ التَّقُولَى" قَالَ لاَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ الْكُونُونِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ فِي عَنْ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ال

هَاذَا - بَدِيْكُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت على رُكَاتِئَةُ اللّٰد تعالىٰ كے ارشاد:

وَٱلْزَمَهُمُ كَلِمَةَ التَّقُولى(الفتح:26)

"اور پر بیز گاری کاکلمهان پرلازم فرمایا" \_ (ترجمه کنز الایمان ،امام احمد رضا مُطالله)

كِ متعلق فرماتي مين (اس مراد) "لا َ اللهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ ' ہے۔

😂 🤀 بیرحدیث امام بخاری وَیُشَیّن اورامام سلم وَیشید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین ویشینا نے اسے قل نہیں کیا۔

3718 ــ انحبَرَنَا ابُو زَكِرِيّا الْعَنبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ اَنْبَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَ شَعْنُ اللهُ عَنْهُ سُورَةِ الْفَتْحِ فَلَمَّا بَلَغَ "كَزَرُعِ انحُرَجَ عَنِ اللهُ عَنْهُ سُورَةِ الْفَتْحِ فَلَمَّا بَلَغَ "كَزَرُعِ انحُرَجَ شَطْاهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ" قَالَ لِيَغِيظَ اللهُ بِالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَى شَرُطِ عَلَى شَرُطِ عَلَى شَرُطِ عَلَى شَرُطِ وَسَلَّمَ وَبِأَصْحَابِهِ الْكُفَّارَ قَالَ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ آنتُهُ الزُّرَّعُ وَقَدُ دَنَا حَصَادُهُ حَدِيثٌ صَحِيثٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ اللهُ ال

﴾ - حضرت خیثمہ رٹائٹی فرماتے ہیں: ایک شخص نے حضرت عبداللہ رٹائٹیئے کے سامنے سورۃ الفتح پڑھی، جب وہ اس آیت پر

يہنجا:

کَزَرُعِ اَخُورَ جَ شَطْاَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوى عَلَى سُوُقِه يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّار (الفتح: 29) ''جِسے ایک جیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا پھراسے طاقت دی پھر دبیز ہوئی پھرا پی ساق پر کھڑی ہوئی کسانوں کو بھل گتی تا کہان سے کا فروں کے دل جلیں''۔ (ترجمہ کنز الا بمان، امام احمد رضا مُشَاشَةً)

توانہوں نے فرمایا: تا کہاللہ تعالیٰ نبی اکرم مَثَاثِینِمُ اوران کے سحابہ کے ذریعے کا فروں کے دل جلائے۔ پھر حضرت عبداللہ ڈٹاٹٹڈ نے فرمایا: تم کیتی ہو،اس کی کٹائی کا وقت آن پہنچا ہے۔

المناس الم المناري والمسلم وال

9/37/ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُوِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ اَنْبَا مُوْسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُوِ بُنِ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اللهِ عَنْهَا \*لِيَعِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ قَالَتُ حَدَّثَنَا اَبُوْ الله عَنْهَا \*لِيَعِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ قَالَتُ اَضْحَابُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرُوا بِالْإِسْتِغُفَارِ لَهُمْ فَسَبُّوُهُمُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

🟵 🤁 بہ حدیث امام بخاری میشدا درامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن شخین میشیانے اسے نقل نہیں

کیا۔

### تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ الْحُجُرَاتِ

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3720 حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَكِيْمِيُ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ حَاتِمِ الدَّوُرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِينَدٌ بُننُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِى سَلْمَةَ عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ "إِنَّ الَّذِيْنَ سَعِينَدٌ بُننُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ آبِى سَلْمَةَ عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ "إِنَّ اللَّذِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو بَكُرٍ الصِّدِيْقُ رَضِى الله عَنْهُ وَالَّذِى الْنِيلَ يَغُضُّونُ آصُواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ هَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبُو بَكُرٍ الصِّدِيقُ وَصَى الله عَنْهُ وَالَّذِى الْنِيلَ لَكُ عَلَيْكَ الْكَاتِ بَا رَسُولَ اللهِ هَ اللهِ هَا أَكَلِمُكَ إِلَّا كَاجِى السِّرَارِ حَتَّى اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَزَوَجَلَّ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة الحجرات كي تفسير

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ -حضرت ابو ہررہ و الله فرماتے ہیں جب بیآیت نازل ہوئی.

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونُ أَصُوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّه(الحجرات: 3)

" بشک وہ جواپی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس '۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا مُعَلَّلَةُ )

تو حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹٹوئے کہا:یارسول اللہ شکاٹٹوآ! مجھےاس ذات کی شم جس نے آپ پرقر آن نازل کیا ہے، میں تمام عمر آپ کے ساتھ سرگوثی کے انداز بات کروں گا۔

ام جناری و میناد امام بخاری و میناند ام مسلم و میناند کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین و میناند نے اسے قال نہیں کیا۔

3721—آخْبَرَنِيُ آبُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، حَلَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَلَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْوَلِيلِ، فَقِيلًا يَكُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ سُغِيلِهِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ تَعَصِيدِيقَ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّوجَلَّ، فَقَالَ لَهُ اللهُ يَقُولُ لَهُ عَلَيْهِ : وَاعْلَمُوا انَّ فِيكُمُ وَسُولَ اللهِ عَزَّوجَلَّ، فَقَالَ لَهُ اللهُ يَقُولُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّوجَلَّ، فَقَالَ لَهُ اللهُ يَقُولُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّوجَلَّ، فَقَالَ لَهُ اللهُ يَعْمُولُ وَاللهُ عَلَى سَعِيدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ تَعْمِدِيقَ هَلْذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّوجَلَّ، فَقَالَ لَهُ اللهُ يَعْمُولُ اللهِ عَرْوجَلَ مَعْدُولُ اللهِ عَرْوجَلَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ۔ حضرت ابوالدرداء رُفَاتُنَا ہے مروی ہے کہ رسول الله مَنْاتَیْنَا ہے بوچھا گیا: یا رسول الله مَنَّاتِیْنَا! آپ کا کیا خیال ہے؟
ہم جوعمل کرتے ہیں، کیا اس سے فارغ ہو چکے ہیں یا دوبارہ نے سرے سے شروع کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہر محض کے لئے وہی
ممکن ہوتا ہے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر یونس بن میسرہ حضرت سعید بن عبدالعزیز کی جانب متوجہ ہوئے اوران سے
ممکن ہوتا ہے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر یونس بن میسرہ حضرت سعید بن عبدالعزیز کی جانب متوجہ ہوئے اوران سے
کہا: اس حدیث کی تقدیق قرآن پاک میں موجود ہے۔ سعید نے ان سے کہا: اے ابن صلبس تو کہاں ہے؟ کیا تو نے نہیں سنا؟ الله
تعالی اپنی کتاب میں ارشاد فرما تا ہے:

وَاعْـلَمُوا اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيْرٍ مِنَ الْآمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلْيُكُمُ الْكُفُرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضُلامِنَ اللهِ وَنِعُمَةً

''اور جان لو کہتم میں اللہ کے رسول ہیں بہت معاملوں میں اگریہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑولیکن اللہ نے تہمیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلول میں آ راستہ کر دیا ہے اور کفر اور حکم عدولی اور نا فر مانی تمہیں نا گوار کر دی ہے ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں اللہ فضل اور احسان اور اللہ علم وحکمت والا ہے''۔ (تر جمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا میں ہے)

اےسعید: کیاتمہیںمعلوم ہےان لوگوں نے کام غیرمحکم چھوڑ دیا جیسا کہ خبیث لوگ کہتے ہیں: وہ کہاں جاتے ہیں جب کہ ان کوائمان محبوب کردیا گیا اورسنوار دیا گیا یاان کو( کفر) نا گواراور نا لپندیدہ کر دیا گیا۔

😅 🤡 میرحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام سلم میشند نے اسے قل نہیں کیا۔

3722 حَدِّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ الْاصْبَهَانِیُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مَهْدِیِّ حَدَّثَنَا بَشُرُ بَنُ شُعِیْبِ بَنِ اَبِی حَمْزَةَ حَدَّثِی اَبِی عَنِ الزَّهْ رِیِّ قَالَ اَخْبَرَنِی حَمْزَةُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ اللَّهِ بَیْنَ هُوَ جَالِسٌ مَّعَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ اللَّهِ بَیْنَ هُو جَالِسٌ مَّعَ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمرَ جَاءَ هُ رَجُلٌ مِنُ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ یَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمِنِ النَّهِ مَعْرَاتَهُ بَنُ اللهِ مُحْكَمَةٌ قَلْ بِسَمْتِكَ وَاقْتَدِی بِكَ فِی اَمْرِ فُرُقِةِ النَّاسِ وَاعْتَزِلُ الشَّرَّ مَا اسْتَطَعْتُ وَانْ اَقْوَا اَيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ مُحْكَمَةٌ قَلْ بِسَمْتِكَ وَاقْتَدِی بِكَ فِی اَمْرِ فُرُقِةِ النَّاسِ وَاعْتَزِلُ الشَّرَّ مَا اسْتَطَعْتُ وَانْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَلُوا اللهِ مُحْكَمَةٌ قَلْ اللهِ مُعْرَفِي عَنْهَا ارَايَتَ قُولَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤُمِنِينَ اقْتَلُوا اللهِ مُحْكَمَةٌ قَلْ السَّعَلَى الْمُولِي وَاقْدِيلُوا اللهِ عَلَى مَرِ اللهِ فَإِنْ فَاء تَتْ فَاصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَاللهُ مُعْرَفِي اللهِ اللهِ فَإِنْ فَاء تَتْ فَاصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَاللهُ مُعْرَفِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَإِنْ فَاء تَتْ فَاصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَالْ بَعْرَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ان بی ایک دفعہ میں حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمرہ بھی خرمات ہیں: ایک دفعہ میں حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ بن عمر اللہ بن عمرہ بھی ہوا تھا کہ ان کے پاس میں اسے برچلوں کے پاس میں آپ کے پاس آیا ہوں تا کہ آپ کے راستے پرچلوں اور لوگوں کے اختلافات میں میں آپ کی اقتدا کروں اور حتی المقدور شرسے نی کر رہوں اور میں کہ قرآن پاک کی ایک محکم آیت اور لوگوں کے اختلافات میں میں آپ کی اقتدا کروں اور حتی المقدور شرسے نی کر رہوں اور میں کہ قرآن پاک کی ایک محکم آیت

پڑھوں جو کہ میرے دل میں گھر کر چکی ہے،آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اقْتَتَلُواْ فَاصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتُ اِحْدَاهُمَا عَلَى الاُخُرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغى حَتَّى قَفِيَء اِلَى آمُرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتُ فَاصُلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَاقْسِطُواْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

حتى قَفِىء إلى أَمُو اللَّهِ فَإِنُ فَاء تَ فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِيَنَ

''اورا گرمسلمانوں كے دوگروہ آپس ميں لڑيں توان ميں سلح كراؤ پھرا گرايك دوسرے پرزيادتى كريتواس زيادتى والے
سےلڑويہاں تك كهوہ الله كے حكم كى طرف لوٹ آئے توانصاف كے ساتھوان ميں اصلاح كردواور عدل كرو بے شك عدل والے
اللّٰه كو پيارے ہيں'۔ (ترجمه كنز الا يمان ، امام احمد رضا مُؤاللة)

آپ مجھے اس آیت کے بارے میں وضاحت فر مائے تو حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھنانے فر مایا: مجھے اس آیت سے کیا مطلب؟ تو یہاں سے چلا جا۔ تو وہ خض چلا گیا۔ جب اس کا سامیہ بھی غائب ہوگیا تو حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹھنا ہماری طرف متوجہ ہو کر فر مانے لگے: اس آیت کے متعلق میرے دل میں جو کچھ ہے، وہ ہے، بہر حال میں اس باغی گروہ سے لڑائی نہیں کروں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔

🚭 🕄 بیصدیث امام بخاری مُواللة اورامام سلم مُواللة کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخیین مُواللة نے اسے قان نہیں کیا۔

3723 - أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيْمٍ الْمَرُوزِيُّ آنَبَا آبُو الْمُوَجِّهِ آنَبَا عَبُدَانٌ آنُبَا عَبُدُ اللهِ آنَبَا آبُو مَوْدُودٍ عَنَ عَكَرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَا تَلْمِزُوا آنَفُسَكُمْ قَالَ لا يَطْعَنُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت عبدالله بن عباس والفياالله تعالی کارشاد:

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ (الحجرات:11)

''اورآ بس میں طعنہ نہ کرو''۔ (ترجمہ کنزالایمان ،امام احدرضا رینایہ )

کے متعلق فرماتے ہیں: ایک دوسرے پرطعنہ زنی نہ کرو۔

الاسناد بي المحيال الماد بي المام بخارى مُنالية اورامام سلم مُنالية في الساق المبين كيا-

2724 حَلَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعَقُوبُ عَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّعَانِيُّ، حَلَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عَبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ السَّعَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ السَّعُبِيِّ، عَنْ اَبِي جَبِيرَةَ بُنِ الضَّحَّاكِ فِي هلِهِ الْاَيَةِ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، اَنْبَانَا دَاؤُدُ بُنُ اَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ اَبِي جَبِيرَةَ بُنِ الضَّحَاكِ فِي هلِهِ الْاَيَةِ : وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ : كَانَتِ الْالْقَابُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْهُم بِلَقَبِهِ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَكُرَهُهُ، فَانْزَلَ اللهُ عَزَّوجَلَّ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ،

#### حديث 3724

آخـرجه ابوداؤد السجستانى فى "سنته" ،طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4962 اخرجه ابوحاتـم البستى فى "صعيمه" طبع موسسه الرباله بيروت لبنان 1414ه/1993ء رقم العديث:5709

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت الوجبير و بن ضحاك وثاثنة اس آيت:

وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ(الحجرات:11)

"اورایک دوسرے کے برے نام ندر کھؤ"۔ (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضائی اللہ

ے متعلق فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے القاب ہوا کرتے تھے۔ نبی اکرم مَثَلَّیْنِ اُنے ایک آدمی کواس کے لقب سے پکارا۔ آپ سے کہا گیا: یارسول الله مَثَالِیْنِ اُوہ آدمی اس لقب کونا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمادی:

وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ(الحجرات:11)

😅 😌 میرحدیث امام بخاری میشند اورامام سلم میشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشنیانے اسے قل نہیں کیا۔

3725 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمَحْمَّدُ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمِنِ بَنِ يَعْقُوبَ، عَنُ اَبِيْهَا، عَنُ اللَّهَ عَنُ اللَّهَ عَنُ اللهِ عَنُ اَبِيْهَا، عَنُ اَبِيْهَا، عَنُ اَبِيْهَا، عَنُ اَبِيْهَا، عَنُ اَبِي هُورَيُوةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَدِّهَا، عَنُ اَبِي هُورَيُوهَ رَضِى الله عَنْهُ، اَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ السَّهِ هُورَفَعْتُ اللهُ عَنْهُ، اَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَرَفَعْتُ انْسَابُكُمُ فَالْيُومُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿ ﴿ -حضرت ابو ہریرہ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنَا لَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنَا لَيْهُ عَلَى اللهُ مَنَا لَيْهُ عَلَى اللهُ مَنَا اللهُ عَلَى اللهُ ع

ﷺ بیرحدیث عالی ہے غریب المتن والا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیسَنی اورامام سلم مُیسَدِّ نے اس کوفل نہیں کیا ہے۔ طلحہ بن عمرو کے ذریعے عطاء بن ابی رہاح کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رٹائٹیؤ سے مروی درج ذیل حدیث فدکورہ حدیث کی امد ہے۔

3726 حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ اَحْمَدَ الْحَفِيدُ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو غَسَّانَ اللهِ عَنَهُ، اَنَّهُ لَلا قَوْلَ اللهِ اللهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ لَلا قَوْلَ اللهِ النَّهُ لِذَيْ اللهِ عَنْهُ اللهِ اَتُقَاكُمُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا اَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّى جَعَلْتُ نَسَبًا عَزُوجَلَّ : إِنَّ اللهِ اَتَقَاكُمُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُوا فَلانُ ابْنُ فُلانِ اكْرَمُ مِنْ فُلانِ بُنِ فُلانِ ، وَإِنِّى وَجَعَلْتُ اكْرَمُ مِنْ فُلانِ بُنِ فُلانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

الْاَسْمَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ اسْمِي وَاسْمِكَ، فَإِذَا دُعِيَ فَلاَ يَقُومُ إِلَّا مَنْ عُنِيَ

💠 💠 -حضرت ابو ہر رہ ڈاٹٹئانے اس آیت کی تلاوت کی:

إِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱتَّقَاكُم (الحجرات:13)

'' بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والاوہ ہے جوتم میں زیادہ پر ہیز گارہے''۔

(ترجمه كنزالا بمان، امام احدرضا بيشة)

پھرفر مایا: اللہ تعالی قیامت کے دن فر مائے گا: الے لوگو! میں نے نسب بنایا اورتم نے بھی نسب بنایا، میں تم میں زیادہ عزت والا، نیادہ پر ہیز گارکو بنایا جبکہ تم نے انکارکیا۔ تم کہتے ہوفلاں بن فلاں بن فلاں سے زیادہ عزت والا ہے اور میں آج اپنی نسبت کو اونچا کرونگا اور تمہار نے نسب پست کرونگا۔ کہاں ہیں پر ہیز گار، کہاں ہیں پر ہیز گار۔ حضرت طلحہ مُنے ہیں: مجھے عطاء نے کہا: السطح قیامت کے دن تیرے اور میرے ہم نام کتنے ہی لوگ ہوں گے لیکن جب ان کو پکارا جائے گا تو صرف وہی المضے گا جس کا بلانامقصود ہوگا۔

### تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ قَ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3727 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانِ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنُ صَالِحٍ بُنِ حَيَّانٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيُدَةَ \*فِى قُولِ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ "قَ وَالْقُرُ آنِ الْمَجِيْدِ" قَالَ جَبَلٌ مِّنْ زَمُرَّدَ مُرَّدَ مُرَّدَ مُحِيْطٌ بِالدُّنْيَا عَلَيْهِ كَنْفَا السَّمَاءِ

## سورة ق كى تفسير

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴾ - حضرت عبداللہ بن بریدہ ﷺ ق و القر آن المجید "کے تعلق فر ماتے ہیں: (اس سے مراد) زمرد کا ایک پہاڑ ہے جوساری دنیا کا احاطہ کئے ہوئے ہے، آسان کی دونوں جانبیں اس کے اوپر ہیں۔

3728 حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُ اللهُ عَنُهُ، قَالَ : عَلَى هَلِهِ الْإِيَةِ وَالنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلُعٌ نَضِيدٌ، قَالَ قُطْبَةُ : فَجَعَلْتُ وَسَلَّمَ يَقُرُ اللهِ عَلْمُ هَذَا الْحَدِيْتَ بِغَيْرِ هَلِهِ السِّيَاقَةِ، وَلَمْ يَذُكُو تَفْسِيرَ الْبُسُوقَ فِيهِ وَهُو صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِهِ

♦ ♦ -حضرت قطبه بن ما لک مُنْ النَّهُ فرماتے ہیں: نبی اکرم سَلَّا النِّیْ نے نماز فجر میں سورہ ق پڑھی، جب آپ اس آیت پر پہنچے:

( M90)

وَالنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلُعٌ نَضِيد(ق:10)

''اور تھجور کے لمبے درخت جس کالمبا گا بھا''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُناسلة )

قطبہ کہتے ہیں: میں نے کہا:اس کے "ب سوق"کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا:اس کی لمبائی۔

ا مام ملم مُشَرِّقَة نے بیرحدیث نقل کی ہے تاہم اس کی سنداس سے مختلف ہے اور اس میں "بسوق" کی تفسیر مذکور نہیں ہے۔ بیرحدیث امام بخاری میشند اور امام سلم میشند کے معیار پر بھی ہے۔

3729 حَدَّقَنَا آبُو بَكُرِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَتَّابِ الْمَهْدِيُّ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُلاعِبِ بُنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ، عَنْ عَمِّهِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي رَبِيعَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ :مَعْدُ بُنُ عَدْنَانَ بُنِ الْاَدَ بُنِ زَنَدِ بُنِ بَرِّيِّ بُنِ اَعْرَاقِ الشَّرَى، قَالَتُ :ثُمَّ قَرَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَهُلكَ عَـادًا وَتَسَمُّودَ وَاَصْـحَـابَ البرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيْرًا لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ :وَاَعْرَاقُ الثَّرَى اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ وَزَنَدٌ : ابْنُ هُمَيْسَعِ وَبَرِّتَّ : نَبَتُ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

المومنين حضرت امسلمه والقافر ماتى بين بين في رسول الله ما الله على الله ما الله ما الله ما الله على المنافعة ال

مَعُدُ بُنُ عَدُنَانَ بُنِ الْاَدَ بُنِ زَنَدِ بُنِ بَرِّيِّ بُنِ اَعُرَاقِ الشَّرَى

آب فرماتی میں: پھررسول الله مَثَالَيْتُمُ نے بيآيت روشي:

عَادًا وَتُمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيْرًا (الفرقان:38)

'' ہلاک کیا قوم عاداور ثمود کواور کنویں والوں کواوران کے پیچمیں بہت ہی شکتیں''۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا میشیۃ ) ابن ہمسع ہاور "بری موس ہے۔

🥸 🕄 میرحدیث سیح الاسنا دہے کیکن امام بخاری میشند اورامام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3730 - أَخُبَونِي أَبُوْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّاجِرُ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَاتِمِ الرَّاذِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ حَسَّانَ عَنْ عِكُرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّهُ سُئِلَ عَنْ هاذِه الْآيَةِ "مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقَيْبٌ عَتِيْدٌ" قَالَ فَقَالَ بْنُ عَبَّاسِ إِنَّمَا يُكْتَبُ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ لاَ يُكْتَبُ يَا غُلامُ ٱسْرِجِ الْفَرَسَ وَيَا غُكُامُ اسْقِنِي الْمَاءَ إِنَّمَا يُكْتَبُ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ

اخسرجية ابسواليقياسيم البطبسرانسي في "معجبة الصغير" طبع البكتيب الاسلامي «ارعبيار بيروت لبنيان/عبيان · 1405ھ 1985 «رقم العديث:946

هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُجِّرَجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس رفي اس آیت کے تعلق بوچھا گیا:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقَيْبٌ عَتِيُد(ق:18).

'' کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیضا ہو'۔ (تر جمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا آپ نے فرمایا: وہ خیراور شرر کھتا ہے، اے غلام گھوڑ ہے پر زین کسو، اے غلام مجھے پانی پلاؤ (اس طرح کی عام گفتگونہیں لکھتا بلکہ صرف ) خیراور شربی لکھتا ہے۔

المعاري المعاري ومينية اورامام مسلم والله كمعارك مطابق صحيح بيكن شيخين ومينيات المسلم والله كالمعارك معارك مطابق صحيح بالكن شيخين ومينيات المسلم والله كالمعارك معارك مطابق معارك مطابق معارك معارك معارك المعارك المع

3731 عَنْ يَنْ يَعْدِ اللهِ بُنِ الْهَادِ، عَنْ مُوسَى بُنِ هَانِءٍ، حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُعَيْمٍ، حَلَّاثَنَا قُتَيْبَةُ، حَلَّاثَنَا اللَّيْكُ بُنُ سَعْدِ، عَنْ مُوسَى بُنِ سَرْجِسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ، وَتَلا قَوْلَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَجَاءَ تُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ، قَالَ: حَلَّاثَتٰي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِى اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَجَاءَ تُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَجِيدُ، قَالَ: حَلَّاثَتٰي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِى اللهُ عَنْهَ، قَالَ: حَلَّاثُنَا اللهِ عَنْهُ وَهُو يَلْدُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ وَهُو يُدُخِلُ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ : لَقَدْ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ مَاءً وَهُو يُدُخِلُ اللهُ عَنْهَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ وَهُو يُدُخِلُ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ : لَقَدْ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيْهِ مَاءٌ وَهُو يُدُخِلُ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ الْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ وَهُو يُدُخِلُ اللهُ عَنْهَا، قَالَتَ عَلَيْهِ مَاءٌ وَهُو يُلْ : اللّهُمَّ آعِيْنَى عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ،

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - قاسم بن محمد مُنِينة نے اس آیت کی تلاوت کی:

وَجَاءَ تُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد (ق:19)

''اورآئی موت کی تحق حق کے ساتھ کیے جس ہے تو بھا گنا تھا''۔ (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا میں اللہ

پھر کہا: مجھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھانے بتایا کہ وفات کے وقت میں نے رسول اللہ مُلَاثَیْمَ کو دیکھا آپ کے

پاس ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا،آپ اس میں ہاتھ ڈالتے بھروہ پانی اپنے چہرے پرل لیتے بھردعا مانگتے

اللُّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ

''اےاللہ سکرات الموت میں میری مدوفر ما''

😁 😌 بیصدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشاند اور امام سلم میشانیا نے اسے قل نہیں کیا۔

3732 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الدَّارَبُرُدِيٌّ، قَالاً : حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِيُ اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النَّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمٍ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ اَبِي بَكُرِ بُنِ

#### عديث 3732

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء الترات العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3692 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صـعيـهـه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993ء رقـم العديث:6899 اخـرجـه ابـوالـقاسم الطبرانی فی "معجـه الکبير" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 1404ه/1983ء رقـم العديث:13190 سَالِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آنَا آوَّلُ مَنْ تَـنْشَـقُ الْارْضُ عَنْهُ، ثُمَّ اَبُوْ بَكُرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ اتِى اَهْلَ الْبَقِيعِ، أَيْحُشَرُونَ مَعِى، ثُمَّ اَنْتَظِرُ اَهْلَ مَكَّةَ، وَتَلا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ : يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشُرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اٹھایا جائے گا، پھرابو بکر ڈلٹٹۂ کو، پھرعمر ڈلٹٹۂ کو، پھراہل بقیع آئیں گے، بیسب میرے پاس جمع ہوں گے پھر میں اہل مکہ کا انتظار کرول گااورعبدالله بن عمر طافعان نے اس آیت کی تلاوت کی

> يَوُمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمُ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشُرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (ق:44) ''جس دن زمین ان سے پھٹے گی تو جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے بید شرہے ہم کوآسان''۔

(ترجمه كنزالا بمان، امام احدرضا بيئالية)

🥯 🕄 بیحدیث کیج الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُتاسیۃ اور امام مسلم مُتاسیّہ نے اسے قل نہیں کیا۔

3733 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْحَافِظْ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِيُّ، بِهَرَاةَ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ، عَنُ جَرِيرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ تَرْعَدُ فَرَائِصُهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ : هَـوِّنْ عَـلَيْكَ، فَالنَّمَا اَنَا ابْنُ امْرَاةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ فِي هٰذِهِ الْبَطْحَاءِ، قَالَ :ثُمَّ تَلا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ : وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمُ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرُ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

کے مکڑے کھایا کرتی تھی پھر جربر بن عبداللہ انجلی نے اس آیت کی تلاوت کی:

> وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرُ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْد(ق:45) ''اور پچھتم ان پر جبر کرنے والے نہیں تو قر آن سے نصیحت کرواسے جومیری دھمکی سے ڈرے''۔

(ترجمه كنزالا بمان، امام احمد رضا مينية)

😌 🤁 میرحدیث امام بخاری مُحِنظة اورامام سلم مُونظة کے معیار کے مطابق سیحج ہے لیکن شیخین مُونظ نے اسے قل نہیں کیا۔ 3734- أَخْبَسُونَا أَبُو زَكُورِيًّا الْعَنْبُوِيُّ، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّثْنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْوَاهِيمَ، أَنْبَانَا جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْاَعُورِ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَيَتُبَعُ الْجَنَائِزَ، وَيُجِيبُ دَعُوَةَ الْمَمْلُوكِ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَلَقَدُ كَانَ يَوُمَ خَيْبَرَ وَيُومَ فَيُبَرَ وَيُومَ فَيُبَرَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تَتْ بِين : رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ يضوں کی عيادت کيا کرتے تھے، جنازوں ميں شرکت کرتے تھے، غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ گدھے پرسواری کرليا کرتے تھے، فتح خيبراور قريظہ کے دن بھی آپ گدھے پرسوار تھے،اس کی لگام مجور کی چھال کی بنی ہوئی رسی تھی اور آپ کے نیچے پالان بھی مجور کی چھال کا تھا۔

السناد به المسلم من المسلم من المسلم من الله المسلم المسل

3735 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحُبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، ٱنْبَانَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، انْبَانَا سُفِيلُ بُنُ مَسْعُودٍ، آنْبَانَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، انْبَانَا سُفِيلُ بُنِ حُنيُفٍ، عَنْ آبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي ضُعَفَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَيَزُورُهُمْ وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، وَيَشُهَدُ جَنائِزَهُمُ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي ضُعَفَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَيَزُورُهُمْ وَيَعُودُ مَرْضَاهُمْ، وَيَشْهَدُ جَنائِزَهُمُ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت بهل بن حنیف رُفَاتُنَا کابیان ہے کدر ول الله مَنَالْتُؤَمِّ نا دار مسلمانوں کے پاس ان سے ملنے خودتشریف لے جایا کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ کرتے تھے۔ کہ جانا دوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔

تَفُسِيرُ سُورَةِ الذَّارِيَاتِ

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

3736— آخُبَرَنَا آبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٌ بُنُ عُقْبَةً حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُقْبَةً حَدَّثَنَا الْعَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِدِ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَنَا ابُو الطَّفَيْلِ قَالَ رَايَّتُ آمِيْرً الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيَّ بُنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِي الْمَوْمِنِيْنَ عَلِي الْمَوْمِنِيْنَ عَلَى الْمِنْبِ فَقَالَ سَلُونِي قَبْلَ اَنُ لَا تَسْالُونِي وَلَنُ تَسْالُوا بَعُدِى مِثْلِي قَالَ فَقَامَ بَنُ اللَّهِ عَنْهُ قَامَ عَلَى الْمِنْبِ فَقَالَ سَلُونِي قَبْلَ اَنُ لَا تَسْالُونِي وَلَنُ تَسْالُوا بَعُدِى مِثْلِي قَالَ فَقَامَ بَنُ اللَّهِ عَنْهُ قَامَ عَلَى الْمِنْبِ وَقُواْ سَلُونِي قَبْلَ اَنُ لَا تَسْالُونِي وَلَنُ تَسْالُوا بَعُدِى مِثْلِي قَالَ فَقَامَ بَنْ اللّهِ عَنْهُ قَالَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَ

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### عويث 3734

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 1017 اخرجه ابومعبد الكسى فی "مسـنـده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر\* 1408ه/1988ء رقـم العديث:1229 اخـرجـه ابـو عبـدالله القزوينى فی "مننه" طبع دارالفكر\* بيروت لبنان رقم العديث:4178

# سورة الذاريات كي تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

﴾ ﴾ - حفرت ابوالطفیل ڈٹائٹ کہتے ہیں: میں نے حضرت علی ابن ابی طالبَ ڈٹائٹ کو دیکھا کہ وہ منبر پر کھڑے ہوئے اور بولے: مجھ سے بچ چھلو،اس سے قبل کہتم مجھ سے بچ چھنہ سکواور میرے بعد مجھ جیسا کوئی آ دمی تہمیں نہیں ملے گا جس سے تم سوال کرسکو (راوی) کہتے ہیں: ابن الکواء کھڑا ہوا،اور بولا: اے امیر المونین ڈٹائٹؤ

وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوًا

‹ دفتم ان کی جو بھیر کراڑانے والیاں'۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا مُعَلَّلَةِ)

(سےمرادکیاہے)

آپ نے فرمایا: ہوا کیں۔

اس نے کہا:

فَالُحَامِلاتِ وِقُرًا

"بوجها شانے دالیاں"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا میشانہ)

(سے کیامرادہ)

آپنے فرمایا: بادل۔

اس نے کہا:

فَالْجَارِيَاتِ يُسُرًّا

" زم چلنے والیال" ـ (ترجمه کنزالایمان، امام احمد رضا میشانه)

(سے کیامرادہے)

آپنے فرمایا: کشتیاں۔

اس نے کہا:

فَالْمُقَسِّمَاتِ اَمُرًّا

تحكم سے بانٹنے واليال''۔ (ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا مُعَلَقًة)

(سے کیامرادہے)

آپ نے فرمایا: فرشتے۔

اس نے کہا: وہ کون ہیں (جن کے متعلق بیآیت ہے)

آلَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللهِ كُفُرِّا وَّاحَلُّوا قَوْمَهُمُ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ (ابراهيم:28,29)

'' جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی اور اپنی قوم کوتا ہی کے گھر لاا تارا''۔ (ترجمہ کنز الایمان 'امام احمد رضا مُیالَیّاتُہ) آپ نے فرمایا: وہ قریش کے منافقین ہیں۔

﴾ ﷺ پی مدیث صحیح الاسناد ہے کین امام بخاری میشہ اورامام سلم میشہ نے اسے قل نہیں کیا۔

3737 اَخُبَرَنِى اَبُوُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنُ اَبِى الُوَزِيْرِ حَلَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمِ الرَّازِيُّ حَلَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ اَبِى عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ اَنَسٍ رَضِى الله عَنهُ فِى هَلِهِ الْآيَةِ "كَانُوا قَلِيُّلا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ" قَالَ كَانُوا يُصَلُّونَ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْمَغُرِبِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الم المنظمة المسترية المسترية المسترية

كَانُوْا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (الذاريات:17)

'' وه رات میں کم سویا کرتے''۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا سُنالیا)

ے متعلق فرماتے ہیں: وہ لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے۔

المام بخارى مُنظِينا ورامام سلم مِنظة كمعيار كمطابق صحح بهكيك شيخين مُنظف السفاني كيا-

3738 أَخُبَرَنَا اَبُو ْعَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا اَحْمَدُ بُنَ مَهْرَانَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُؤسَى، أَنْبَا

اِسْرَائِيْـلُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُمَا، فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : كَانُوُا قَلِيلًا مِّنَ اللَّهُ عَنُهُمَا، فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : كَانُوُا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهُ جَعُوْنَ قَالَ: لَا تَمُرُّ بِهِمْ لَيُلَةً يَّنَامُونَ حَتَّى يَصْبَحُوْا يُصَلُّونَ فِيُهَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ مُّسُنَدٌ مِّنُ وَجُهِ آخَرَ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ مُّسُنَدٌ مِّنُ وَجُهِ آخَرَ

الله عبدالله بن عباس الله الله تعالى كارشاد:

كَانُوْا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونَ (الذاريات:17)

''وه رات میں کم سویا کرتے''۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احدرضا میں اُنہ

ے متعلق فرماتے ہیں: ان پر کوٹی رات ایمی نہیں گذر کی تھی کہ دواس میں فجر تک سوتے رہے ہوں اور اس میں نوافل نہ

پڑ<u>ھے</u> ہول۔

ایک دوسری سند کے ہمراہ مذکورہ حدیث کی ایک مند حدیث شاہد ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

3739 اَخْبَرَنَاهُ عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اَبُو يَحْيَى بْنُ اَبِى مُرَّةَ، حَدَّثَنَا يَكُو يَحْيَى بُنُ اَبِى مُرَّةً، حَدَّثَنَا يَكُو يَحْيَى بُنُ اَبِى مُرَّةً، حَدَّثَنَا اللهِ يَنُ الْحَارِثِ بُنِ فُضَيْلٍ الْخَطْمِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَدُ اللهِ ا

رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ:كَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَنْهُمَا وَقُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ الرِّيحِ، وَمِنْ شَرِّ مَا تَجِىءُ بِهِ الرِّيحُ وَمِنْ رِيحِ الشِّمَالِ، فَإِنَّهَا الرِّيحُ الْعَقِيْمُ

آندھی کے شرسے اور اس چیز کے شرسے جس کوآندھیاں لاقی ہیں اور شال کی ہواہے کیونکہ وہ خشک آندھی ہے۔

3740 اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدُ الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَغِيدُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ اَبِي اللَّيُثِ حَـدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ خُصَيْفٍ عَنُ عِكُرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ" قَالَ الَّتِي لاَ تَلْقَحُ شَيْئًا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس والمهاالله تعالى كارشاد:

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ (الذاريات: 41)

''اورعاد میں جب ہم نے ان پرخشک آندھی جیجی''۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا سُناللہ )

کے متعلق فر ماتے ہیں : بیالیی آندھی تھی جس میں کوئی خیرنہیں۔

🚭 🕄 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشتراورا مامسلم میشد نے اسے قانہیں کیا۔

تَفُسِيْرُ سُورَةِ الطُّورِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3741 حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفَيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَيُّوْبَ اَنْبَا سَهُلُ بُنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبُّ لِ بُنُ السَّائِبِ عَنُ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَالطُّوْرِ قَالَ جَبَلٌ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجُاهُ

## سورة الطّوركي تفسير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الله عبدالله بن عباس الله فات بين كمالله تعالى كارشاد "والطور" مراد" بهار" بهار" بهار" بهار" بهار"

الاسناد بي المام بخارى مُنات المام بخارى مُنات المسلم مُنات في الساق المسلم مُنات في المام المام

3742 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصُّلِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَقَّانُ، وَسُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ تَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ -حفرت انس ر النفوسے مروی ہے کہ نبی اگرم منگائی کے غرمایا بیت المعمور ساتویں آسان پر ہے، روز اند 2 ہزار ملا تکہ وہاں جاتے ہیں (جوایک مرتبہ حاضری دیتے ہیں) ان کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گی۔

🟵 🤁 بیرحدیث امام بخاری بُولِدُ اورا مامسلم بُولِدُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین بُولِدُ ان استفان ہیں کیا۔

3743 انْجُسَرَنِى اَبُوْ بَكُرٍ بُنُ اَبِى نَصْرٍ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ وَاَبُو حُدَيْفَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفُيَانٌ عَنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنُ خَالِدٍ بْنِ عَرْعَرَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى الله عَنْهُ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى وَالسَّقُفِ الْمَرْفُوعِ قَالَ السَّماءُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ -حضرت على بن ابى طالب ر الثين فرمات بين: الله تعالى كارشاد "السقف المصوفوع " (بلند حجيت ) سے مراد " آسان ' ہے۔

الاسناد بين المام بخارى مُؤللة المام بخارى مُؤللة المسلم مُؤللة في السنقان المسلم مُؤللة في السنقان المام ال

3744\_ آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عِبَادٍ ٱلْبَاَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَا الْشَوْرِيُّ عَنْ عَمْوِ بُنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّ "ٱلْحَقُنَا بِهِمُ ذُرِيَّتَهُمُ وَمَا ٱلْتَنَاهُمُ" قَالَ إِنَّ اللهَ يَرُفَعُ ذُرِيَّةَ الْمُؤْمِنِ مَعَهُ فِى دَرَجَتِهِ فِى الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانُوا دُونَهُ فِى الْعَمَلِ ثُمَّ قَرَا وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمُ ذُرِيَّتَهُمُ بِايْمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَمَا الْتَنَاهُمُ يَقُولُ وَمَا نَقَصْنَاهُمُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس وها الله تعالى كارشاد:

"ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا ٱلْتَنَاهُم" .(الطور:21)

دوہم نے ان کی اولا دیں ان سے ملادیں'۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا میلید)

ے متعلق فرماتے ہیں:اللہ تعالی مومنوں کی اولا دکو جنت میں ،ان کے درجے میں شامل کردیے گا ،اگر چہوہ کمل میں ان سے کم ہوں پھر ریہ آیت پڑھی:

وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيْمَانٍ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا الَّتَنَاهُمْ (الطو: 21)

#### حديث، 3742

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مستده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصريرقم العديث:12580 اخرجه ابوعبدالرحين النسسائى فى "مثنه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبثان 1411ه/ 1991ء رقم العديث:11530 اخرجه ابومعبد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر، 1408ه/1988ء وقع العديث،1210 ''اور جوایمان لائے اور ان کی اولا دینے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہم نے ان کی اولا دیں ان کے ساتھ ملادیں اور ان کے مل میں کچھ کی نہیں کی'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ہے)

تَفُسِيْرُ سُوْرَةِ النَّجْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3745 حَدَّثَنَا مَبُدُ المُومُ مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْمُقْرِءُ الْعَدُلُ، بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيْهَا يَعْنِى وَالنَّجُمِ، وَسَجَدَ فِيْهَا الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشُرِكُونَ وَالإِنْسُ وَالْجِنُ، صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمْ يُحَوِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

# يسورة النجم كي تفتير

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ عَبِدَاللَّهُ بَنَ عَبِاسَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلْ

ي حديث امام بخارى رئيسة كمعيار كمطابق صح بهايكن شخين رئيسة في اساسان و كهمرا فقل نهيس كيا-

3746 - آخُبَرَنَا اَبُو زَكْرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَلَّثَنَا اِسْحَاقْ، اَنْبَانَا يَحْيَى بُنُ اٰذَمَ، حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ، عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبُرِيُلَ فِى حُلَّةٍ رَفُرَفٍ قَدُ مَلاَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ، صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ السَّمَآءِ وَالاَرْضِ، صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت عبدالله فالشؤالله تعالى كارشاد:

مَا كُذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآى (النجم: 11)

حەيث 37**45** 

ذكره ابوبكر البيريقى فى "ستنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقع العديث:3527 حديث **3748** 

اخترجه ابو عيسى الترمذي في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان رقم العديث: 3283 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسشنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث: 3917 اخترجه ابويعلى البوصلي في "مستنده" طبع دارالبعرفة بيروت لبنان رقم دمشق شام 1404ه-1984ء رقم العديث: 5018 اخترجه ابتوداؤد الطيالسي في "مستنده" طبع دارالبعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 323 ''ول نے جھوٹ نہ کہا جود یکھا''۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضام میں ا

ے متعلق فرماتے ہیں، رسول الله مَنْ اللَّهُ مَنْ يَعْمَ نے حضرت جبرائيل مَالِيَّا کوفيتی رئيٹمی جبہ میں ویکھا جو کہ زمین وآسان کے درمیان ہے ہوئے تھے۔

برم، رسي و المحال المعالى المنظم الم

هَلْذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ - حضرت عبدالله بن عباس مُنْ الله في أمر مائية بين: كياتمهيس بيه بات پند ہے كه خلت، حضرت ابراہيم عليا كے لئے ، كلام حضرت موی عليا كے لئے اور ديدار (الهي) حضرت محمد مَنْ الله في كے لئے ہو؟ ب

الله المراج المراج المراج الله معارك مطابق صحيح بيكن شخين والماسات المستقل مبيل كيا-

3748 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الشَّهِ بَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدَّتِهِ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكُرٍ رَضِى مُحَمَّدِ بُنِ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : يَصِفُ سِدُرَةَ الْمُنْتَهَى، قَالَ : يَسِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : يَصِفُ سِدُرَةَ الْمُنْتَهَى، قَالَ : يَسِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : يَصِفُ سِدُرَةَ الْمُنْتَهَى، قَالَ : يَسِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : يَصِفُ سِدُرَةَ الْمُنْتَهَى، قَالَ : يَسِيرُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ فَيُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ عَنْ فَوَالْ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَلَالَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْكُونُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالْكُونُ وَالْمُعُلِّ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَالَالَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَالَهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَالَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ وَالْمُولُولُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وا

هاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ۔ حضرت اساء بن ابی بکر و الله الله مَا الل

ن يه يه مديث امام بخارى بُيَشَيَّا ورامام سلم بُيَشَيِّكُ معيار كِمطابِق صحح بِهِ يَكُن شِخْين بُيَشَيَّا فَ اسْفَلْ بَهِ اللهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُو حُلَيْفَةَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَا زَاعَ الْبَصَرُ قَالَ مَا ذَهَبَ سُفْيَانٌ عَنْ مَنْ صُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَا زَاعَ الْبَصَرُ قَالَ مَا ذَهَبَ سُفْيَانٌ عَنْ مُنْ طَعْي قَالَ مَا جَاوَزَ

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث 374{}

﴿ ﴿ وَمُورِ وَعَلَمُ مُعَلَّمُ اللهُ تَعَالَىٰ كَارِشَاهِ "مَا ذاغ البصور" (آكوكسى طرف بجيرى) كمتعلق فرمات بين وردائين بائين بجيرى، "و ما طغى" نه حدسے برھى -

3750 اَخْبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بَنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرُو، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بَنُ آبِي اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بَنُ عَبَاكَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بَنُ عَبَالِي بَنُ اللهُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكْرِيَا بُنُ اِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَمْرِو بَنِ دِيْنَادٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكْرِيَا بُنُ اِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَمْرِو بَنِ دِيْنَادٍ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فِي قَوْلِه عَزَّ وَجَلِّ : اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِنْ مَ وَالْفَوَاحِشَ اللهُ اللَّمَمَ، قَالَ : يُمِلُمُ بِهَا ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهَا، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرُ جَمَّا وَآيٌ عَبُدٍ لَكَ لاَ آلَمَا

هٰلَاً حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ارشاد:

"الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمِ (النجم: 32)

''وہ جو بڑے گنا ہوں اور بے حیائیوں سے بیچتے ہیں مگرا تنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے''۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا مِنْ الله ع

کے متعلق فرماتے ہیں: گناہ کے قریب جاتے ہیں پھرتوبہ کر لیتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم منافقہ فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! تو بخشنے پیآئے تو ہوے سے بواگناہ بخش دےاور تیرا کونسا بندہ ہے جو گناہ کے قریب نہیں جاتا ؟

المعاديث المام بخارى مُيَنَّةُ اوراما مسلم مِينَة كمعيار كمطابق صحيح به ليكن شيخين مُيَّاللَّهُ في السيقال مبير كميا-

3751 أَخُبَرَنَا أَبُوُ زَكِرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ اَنْبَاَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَا مَعُمَدٌ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ الَّا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ اللَّهَ مَعُودٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ زِنَا الشَّفَتَيْنِ النَّهُ اللَّهُ عَلْهُ وَإِنَّا الْيَكَيْنِ الْمَشْهُ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ اَوْ لَكَمَمُ اللَّهُ الْقَوْرَ اللَّهُ الْعَلْمُ فَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِينٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ -حضرت عبدالله بن مسعود وَلِي مَنْ الله تعالَىٰ كَ ارشاد "الا اللهمم" كِمتعلق فرمات ميں: آئھوں كا زناد كھنا ہے، مونؤں كا زنابوسه ہے، ہاتھوں كا زنا كيڑنا ہے، قدموں كا زنا چلنا ہے اور شرم گلاں كى تقديق يا تكذيب كرتى ہے۔ اگر بات شرمگاد تك جا پنجى تو و و خض زانى قرار پاتا ہے ورنداس كو "لامم" كيتے ميں -

﴾ بيرحديث امام بخارى مُنْهَ فيه الورامام مسلم مِنْهِ الله كَمعيار كے مطابق سي ہے كيكن شيخين مُنْهِ أَنْهَ أَن ا --- بير عَدَيْن الله مِنْهِ أَنْهِ مِنْهِ مِنْهِ أَمْ الله مِنْهِ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْهِ مِنْهِ أَنْهُ مِنْ أَنْهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْهِ مِنْ مِنْ أَنْهِ مِ

3752 حَدَّثَنَا الشَّمُخُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْكَانَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ بُكِيرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْ بُنُ سَعُدٍ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ آبِى صَالِحٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْكُ بَنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنْ آبِى صَالِحٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى

اللّه عُنهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَلَى كُلِّ نَفْسِ مِنِ ابْنِ الْاَمَ كُتِبَ حَظٌّ مِّنَ الزِّنَا اَدُرَكَ ذلِكَ لا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّظُرُ، وَالرِّجُلُ زِنَاهَا الْمَشْيُ، وَالاُذُّنُ زِنَاهَا السَّمَاعُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلامُ، وَالْقَلْبُ يَتَمَنَّى وَيَشْتَهِى وَيُصَدِّقُ ذلِكَ اَوْ يُكَذِّبُهُ الْفَرُجُ،

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ نُکانِیُوْ فرماتے ہیں کہ رسول اللّہ مُنالِیُوْ نے ارشاد فرمایا: ہرانسان کے جصے میں زنا لکھ دیا گیا ہے، وہ لازی پائے گا، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، کان کا زناسننا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، زبان کا زنا گفتگو ہے، دل تمنا کرتا ہے اورخواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تقیدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

ن المام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین میشد نے اسے قال نہیں کیا۔

3753 - أَخُبَرَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ حَلَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَلَّثَنَا مَعْلَى بُنُ رَاشِدٍ حَلَّثَنَا وَلِيَّ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَلَّثَنَا مَعْلَى بُنُ رَاشِدٍ حَلَّثَنَا وَهُيَّبٌ عَنْ دَاؤَدَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سِهَامُ الْإِسُلامِ ثَلَاثُونَ سَهُمًا لَمُ يُتَمِّمُهَا آحَدٌ قَبْلَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلامِ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَإِبْرَاهِيْمَ الَّذِي وَقَى

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

◄ ﴿ - حضرت عبدالله بن عباس وللفيافر مائے ہیں: اسلام کے ۳۰ حصے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیاہ سے پہلے کسی نے اس کو پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

وَ إِبُواهِيمَ الَّذِي وَفِّي (النجم: 37)

"اورابراميم كے جو بورے احكام بجالايا" ـ (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مُنظَّةً)

😅 😅 بيعديث يحيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مُثالثة اورامام سلم مُثالثة ني اسي قل نهيس كيا\_

3754 وَحَدَّثَنِنَى عَلِيٌّ بُنُ عِيْسلى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّضُرِ الْجَارُودِيُّ حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ . الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَطَاءٍ بُنِ السَّائِبِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ . حديث 2752

اخرجه ابو عبدالله معبد البغارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بهامه بيروت لبنان 1889،1987،1987 اخرجه ابو العسين مسلم النيسابورى فى البوداؤد السبعستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1252 اخرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعت" طبع داراعياء التراث العربي بيروت لبنان رقم العديث: 2657 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه ترطبسه قاهره مصدرتم العديث: 7705 اخرجه ابوعبدالرحسان البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان قرطب والعديث: 1993 مردة العديث: 4420 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1993 مردة العديث: 11544 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1991 مرقم العديث: 1328

"سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى" قَالَ كُلُّهَا فِي صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ فَلَمَّا نَزَلَتُ "وَالنَّجُمِ إِذَا هَوَى" فَبَلَغَ "وَابْرَاهِيْمَ النَّذُرِ اللَّوْلَى" الَّذِي وَفَى الَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخُرِى" إِلَى قَوْلِهِ "هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النَّذُرِ الاُوْلَى"

هَلْذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حصرت عبدالله بن عباس و الله فرمات بين جب بيسورة الاعلى نازل مو كى تو آپ نے فرمايا: سب كے سب حضرت ابراہيم عليها كے صفوت ميں ہے۔ پھر جب سورة النجم نازل موكى تو

"وَ اِبْرَاهِيُمَ الَّذِي وَفَى الَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخُرِى \_\_\_\_هَذَا نَذِيْرٌ مِِّنَ النَّنُو الأُولَى" تَكَ يَنْجِـ

الاسناد بي الاسناد بي الاسناد بي المام بخارى وطلة اورامام سلم وطلة في السين الماري والمام بي الماري والمام بي الماري والمام بي الماري والماري والماري

3755 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعَقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ آبِى دَاؤَدَ الْمُنَادِئ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدُ اللّٰهِ بُنِ آبِى مُوسَى عَبْدُ اللّٰمَ عَلْدِ بُنِ آبِى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: إِنَّ الْسَمِّتِ لَيْعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَإِذَا قَالَتُ الْاَشْعَرِيِّ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ النّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْسَمِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَإِذَا قَالَتُ الْاَشْعَرِيِّ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْسَمِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَإِذَا قَالَتُ : وَاعَضِدُهَا آنْتَ، اكَاسِيهَا آنْتَ، اكَاسِيهَا آنْتَ، اعَاضِدُهَا آنْتَ ؟ وَاعَضِدُهَا آنْتَ ؛ وَاعْرَى اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَيْتُ، وَقَوْلُ هَذَا ؟ فَايَّنَا كَذَبَ فَوَاللّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ هَذَا ؟ فَآيُنَا كَذَبَ فَوَاللّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ هَذَا ؟ فَآيُنَا كَذَبَ فَوَاللّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ هَذَا ؟ فَآيُنَا كَذَبَ فَوَاللّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ هَذَا ؟ فَآيُنَا كَذَبَ فَوَاللّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ هَذَا ؟ فَآيُنَا كَذَبَ فَوَاللّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ - حضرت الدموسُ اشعری ٹُلُنْوُ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُلُنْیُوْم نے ارشادفر مایا: میت کواس کے اہل خانہ کے رونے دھونے سے تکلیف ہوتی ہے۔ جب کوئی عورت کہتی ہے ہائے مددگار، ہائے جمایت کرنے والا، ہائے مددکرنے والا، ہائے شریف انسان، کتنی اچھی میت ہے۔ اس کوکہا جاتا ہے: کیا تواس کی مددگار ہے؟ کیا تواس کوشرافت دینے والی ہے؟ کیا تواس کی مدد گار ہے؟ کیا تواس کی مدد کارے والی ہے؟ (ابواسید) کہتے ہیں: میں نے کہا: سجان اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُنُّورَى (النجم: 38)

'' کوئی جان دوسری کابو چھنداٹھائے گئ'۔ (ترجمہ کنزالا بمان،اماماح یہ میشد)

(موی نے) کہا: تیرے، لئے ہلاکت ہومیں تھے ابومی کمنے کے والے سے نبی اکرم مَلَّقَیْم کارشاد سار ہا ہوں اور تو آگے سے بیا تیں کررہی ہے۔ ہم میں سے جھوٹ کون ہے؟ خداکی قتم! نہ تو میں نے ابوموی ڈاٹٹوئے کے والے سے جھوٹ بولا ہے اور نہ ابوموی ڈاٹٹوئے نے رسول اللہ مَالِّ اِلْمَالِ اِللَّهِ مَالِ اِللَّهِ مَالِ اِللَّهِ مَالِ اِللَّهِ مَالِ اِلْمَالِ اِللَّهِ مَالِ اِللَّهِ مَالِی اِللَّهِ مِلْمَالِ اِللَّمِ اِللَّهِ مَالِ اِللَّهِ مَالِ اِللَّهُ مَالِ اِللَّهُ مَالِ اللَّهُ مَالِ اِللَّهُ مَالِ اِللَّهُ مَالِ اِللَّهُ مَالِ اِللَّهُ مَالِ اِللَّهُ مَالِ اِللْمُ مَالِّ اِللْمِی اللَّهُ الْمُولِ الللِّهُ مَالِ اللَّهُ مَالِ الللِّهُ الْمُؤْلِقُولُ مِن اللَّهُ مَالِ الللِّهُ مَالِ اللْمُ مَالِي اللْمُولُ الللِّهُ الْمُؤْلِي مِن الللِّهُ اللْمُولِ الللِّهُ اللْمِلْلِ اللْمُ مَالِ الللِمِ مَالِ الللْمُ مَالِي اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مِن اللْمُ مَالِي اللّٰمُ مَالِي اِللْمُولُ اللّٰمُ مَالِ اللْمُولِ الللْمُ مَالِي اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْل

الاسنادب كين المان والم المام بخارى ومنظة اورامام سلم ومنطة في السين المام كيار

### تَفُسِيْرُ سُوْرَةِ الْقَمَرِ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3756 - اَخُبَرَنَا اَبُوُ مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللهِ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ شَاذَانَ الْجَوُهِرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ شَاذَانَ الْجَوُهِرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَعِيْدٍ بَنِ سَابِقٍ حَدَّثَنَا اِسُرَائِيْلُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بَنُ حَرْبٍ عَن اِبْرَاهِيْمَ النَّخُعِيِّ عَنِ الْاَسُودِ بَنِ يَزِيْدَ مُ حَمَّدُ بَنُ سَعِيْدٍ بَنِ سَابِقٍ حَدَّثَنَا اِسُرَائِيْلُ حَدَّثَنَا اِسُرَائِيْلُ حَدَّثَنَا اِسُرَائِيْلُ حَدَّثَنَا اِسُمَاكُ بَنُ حَرْبٍ عَن اِبْرَاهِيْمَ النَّخُعِيِّ عَنِ الْاَسُودِ بَنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَشِي اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ قَالَ رَايَتُ الْقَمَرَ وَقَدِ انْشَقَ فَابُصَرُتُ الْجَبَلَ بَيْنَ يَدَى فُرْجَي الْقَمَرِ

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ وَبِهاٰذَا اللَّفُظِ

## سورة القمركى تفسير

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

السناد ہے السناد ہے کیکن شیخین میشانے اس کواس سنداوران الفاظ کے ہمراہ فقل نہیں کیا ہے۔

3757 انجنرَنا آبُو زَكِرِيَّا الْعَنبُرِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ ٱنْبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنْبَا بُنُ عُيْدِ السَّلامِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ آبِى نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِى مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَضِى الله عَنْهُ عُيْدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ آبِى نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِى مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَضِى الله عَنْهُ قَالَ وَايُسَقَّ بِثُقَالُوا مِنْ مَرَّتَيْنِ بِمَكَّةَ قَبْلَ مَحُرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّةٌ عَلَى آبِى قُبَيْسٍ وَشَقَّةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّةٌ عَلَى آبِى قُبَيْسٍ وَشِقَةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شِقَةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَةٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَقَةً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَقَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَقَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَامِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّعَةُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّعَةِ حَقٌ اللهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَلَّامِةِ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ وَلَا الْعَلَى الْعَلَمُ وَاللهُ الْعَلَمُ وَاللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

﴿ ﴿ ﴿ حَفَّزت عبدالله بن مسعود وَ النَّيْؤِ فرمات بين: نبي اكرم مَثَلِيَّةٍ مَلَى مَجرت سے پِهلے ميں نے مكه ميں دومرتبه جاند کو پھٹتے در يكھا۔ اس كاايك مكڑا جبل ابی قبیس پرتھا اور دوسرا حصه سویداء پہاڑ پرتھا۔ (یدد کھیر) لوگوں نے کہا: جاند پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تب یہ تازل ہوئی:

إِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَر (القمر: 1)

" پاس آئی قیامت اورشق ہوگیا جاند'۔ (ترجمه کنز الایمان، امام احمد رضائیات

انہوں نے کہا: جیسا کہتم نے چاندکو پھٹا ہواد یکھا،اس سے جان لو کہ میں تہمیں قیامت قریب ہونے کی جوخبر دیتا ہوں،وہ ق

-4

کی بیصدیث امام بخاری مُیسَنیْ اورامام سلم مُیسَنیْ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُیسَنیْ نے اسے اس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تا ہم امام بخاری مُیسَنیْ اورامام سلم مُیسَنیْ نے ابوعمر کی جھزت عبداللہ دلی تینی ہوئی روایت کو مختصراً نقل کیا ہے۔ اور اس حدیث میں صحابہ کرام رہی تھی کی ایک دوسرے سے متابعت سے مستعنی نہیں ہوا جاسکتا کیونکواس سے محدول کے لئے

اوراس حدیث میں صحابہ کرام رہے کے ایک دوسرے سے متابعت سے متعنی نہیں ہوا جاسکتا کیونکواس سے طحدوں کے لئے غیظ کا سامان موجود ہے کیونکہ بیشریعت کی پہلی نشانی ہے۔ جب میں نے غور کیا تو اس موضوع پر حضرت عبداللہ بن عباس ٹائیا، حضرت عبداللہ بن عمر و دلائی اور امام سلم میشید نے ان نوقل حضرت عبداللہ بن عمر و دلائی اور امام سلم میشید نے ان نوقل منہیں کیا۔ سوائے حضرت انس ڈائی کی حدیث کے۔

حضرت عبدالله بن عباس رفاقها سے مروی حدیث:

3758 فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُضَرٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بُنُ رَبِيعَةَ، عَنُ عِرَاكِ بُنِ مَالِكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّدِ اللهِ عَنْ عُبَدِ اللهِ عَنْ عُبَدِ اللهِ عَنْ عُبَدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرو

الله مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ مِن عَبِاسِ وَلَيْ اللهُ مَا تَتَعَ مِينَ كَهُ رسولَ اللهُ مَنَّ اللَّهُ مَا يَعْ مِينَ عِبِا مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا يَعْ مِن عِبِا مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ الللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

حضرت عبدالله بن عمر و ظالمين سے مروی حدیث:

3759 فَ حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرُزُوقِ الْبَصْرِيُّ بِمِصْر، حَدَّثَنَا اَبُو دَاوَدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعُبَهُ، عَنِ الْاَعُمَشِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو رَضِى اللهُ عَنُهُ، فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلْ : اللهِ بُنِ عَمْرٍو رَضِى اللهُ عَنُهُ، فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلْ : اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَرَضِى اللهُ عَنُهُ، فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلْ : اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَرَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انشقَ الْقَمَرُ وَجَلْ : التَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلِيثُ فِلْقَةٌ مِنْ دُونِ الْجَبَلِ، وَفِلْقَةٌ خَلْفَ الْجَبَلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُمَّ اللهُمُ اللهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ ال

حضرت جبير رالنيز سے مروی حدیث.

3760 فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو سَعِيْدٍ أَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ

سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، اَنْبَانَا حُصَيْنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطَعِمٍ، عَنْ اللَّهُ عَنْهُ، فِى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلّ : اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ، قَالَ : انْشَقَّ الْقَمَرُ وَنَحْنُ بِيهِ، عَنْ جَدِّهِ وَنَشَقَ الْقَمَرُ وَنَحْنُ بِيمِكَّةَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الْحَاكِمُ : هَذِهِ الشَّوَاهِدُ لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ كُلُّهَا صَعِيْحَةٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَن جَبِيرِ بِن مَطَعُم طَالِمُ اللهُ تَعَالَى كَارشاد "اقْتَوبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْفَمَرُ "كَمتعلق فرمات بين: بي الرم مَنْ اللَّهُ إِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْلِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْلِهُ عَلَى الللْلِهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

کی امام حاکم کہتے ہیں: یہ تینوں حدیثیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو کی حدیث کی شاہد ہیں، سب امام بخاری میشند اور امام سلم میشند کے معیار پر صحیح ہیں لیکن انہوں نے ان کوفل نہیں کیا۔

2761 أَجُسَرَنَا اَبُوْ بَكُو اَحُمَدُ بُنُ جَعُفَو الزَّاهِدُ، بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالَ اَهُلُ مَكَّةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالَ اَهُلُ مَكَّةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالَ اَهُلُ مَكَّةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَزُوجَلَّ : اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ، قَدِ صَلَّى اللهُ عَزَّوجَلَّ : اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ، قَدِ اللهُ عَزَّوجَلَّ : اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ، قَدِ اللهُ عَلَيْهِ مَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَسَلِّمَ وَلَهُ وَسَلِّمَ وَلَهُ وَسَلِّمَ وَلَمُ يُحَرِّجُوهُ وَسَلِيعًا عَلَيْهِ مَلْ طِهِمَا

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت انْسِ بْنَالِيمُ وَمِ مَاتِ بِينِ ابْلِ مَهِ نَهِ رسول اللهُ مَنَالِيَّا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا الل

امام بخاری بین اورامام سلم رئین بیرونوں نے شعبہ کی قمارہ کے واسطے سے حضرت انس و کانٹوئے سے روایت کردہ حدیث ان ''رسول الله منگافیوَ کم کے نام بیان کہ مال کہ یہ بھی ان دونوں کے معال کہ یہ بھی ان دونوں کے معال بی سے بیک معرکی قمارہ کے معال کہ یہ بھی ان دونوں کے معال کے معال بی سے بھی ہوں کے معال کہ یہ بھی ان دونوں کے معال بی سے ہے۔

3762 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانِ الْعَامِدِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنُ وَّائِلٍ بُنِ دَاوُدَ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَاشِعًا اَبْصَارُهُمْ بِالاَلِفِ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

#### حديث 3761

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی؛ بيروت لبنان رقم العديث: 3286 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1271 اخرجه ابويعلی البوصلی فی "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمنسور شام 1404ه-1984ء رقم العديث: 3187 اخرجه ابوامسيين مسلم النيسابوری فی "مسيده" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2802 ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس الله الله يَ يَت "خَاشِعًا أَبْصَارُهُمْ "الف كساته برُ هاكرتے تھ (ليني خشعاً كى بجائے "خاشعاً" رِ عاكرتے تھے) "خاشعاً" رِ عاكرتے تھے)

يه حديث صحيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مُوسَنينا ورامام سلم مُؤسَّدِ في السينقل نهيس كيا-

3763 حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ بَنِ سَعِيدٍ الْمُقْرِءُ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ بُنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ سَمِعْتُ اَبَانَ بُنَ تَغْلَبٍ يَقُرَا خَاشِعًا اَبُصَارُهُمُ مِثْلَ حَمْزَةً

◄ ﴿ -حضرت ابان بن تغلب ، جزه كى طرح "نحاشِعًا أَبْصَارُهُمْ" برُها كرتے تھے۔

حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ،ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٌ الدَّوْرِيُّ، ثَنَا اَبُو يَحْيِى الْحَمَانِيُّ،ثَنَا النَّضُرُ اَبُو عَمَّدَ الدَّوْرِيُّ، ثَنَا اَبُو يَحْيَى الْحَمَانِيُّ،ثَنَا النَّضُرُ اَبُو عُمَّدَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ بَيْنَ دَعُوَةِ نُوْحٍ وَبَيْنَ هَلاكِ قَوْمِ نُوْحٍ عُمَّدَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ بَيْنَ دَعُوةٍ نُوْحٍ وَبَيْنَ هَلاكِ قَوْمِ نُوْحٍ عُمْدَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ بَيْنَ دَعُوةٍ نُوْحٍ وَبَيْنَ هَلاكِ قَوْمِ نُوحٍ عُمْدَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ بَيْنَ دَعُوةٍ نُو حِ وَبَيْنَ هَلاكِ قَوْمِ نُوحٍ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ بَيْنَ دَعُوةً نُوحٍ وَبَيْنَ هَلاكِ قَوْمِ نُوحٍ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ بَيْنَ دَعُوةً نُو مُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ بَيْنَ دَعُوةٍ نُو مِ وَبَيْنَ هَلاكِ قَوْمٍ نُو عُلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ بَيْنَ دَعُوةٍ نُو عُ وَبَيْنَ هَلاكِ قَوْمٍ نُو عِلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ بَيْنَ دَعُوةٍ نُو عُلَى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ بَيْنَ دَعُوةٍ نُو مُ وَلَافَتُ مَا اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ بَيْنَ دَعُوةٍ نُو مُ وَاللّهُ عَنْهُ مَا لَهُ اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مَا لَا لَاللّهُ عَنْهُ مَا لَاللّهُ عَنْهُ مَا لَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ مَا لَوْ لَاللّهُ عَلَىٰ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ -حضرت عبدالله بن عباس و الله التي بين :حضرت نوح عليها كى تبليغ اوران كى قوم كى ہلاكت ميں تين سوسال كاوقفہ تھااور تنور ہندميں ابلاتھااور نوح عليها كى كشتى پوراا يك ہفتہ بيت الله كے گردگھومتى رہى ۔

ك الأسناد ب كيكن امام بخارى ويُنالية اورامام سلم وينالية في السنقل نهيس كيا-

3765 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ تَمِيمٍ الْقَنْطِرِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوُ قِلاَبَةَ، حَدَّثَنَا اَبُوُ عَنْبَسَةَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ اَنَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى بِقَدَرٍ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِى عَلْ اَبِى عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: آخِرُ الْكَلامِ فِى الْقَدَرِ لَشِرَارُ هِذِهِ الاُمَّةِ، هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: آخِرُ الْكَلامِ فِى الْقَدَرِ لَشِرَارُ هِذِهِ الاُمَّةِ،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُومِينَ فِي صَلالٍ وَسُعُدٍ. بِقَدَدٍ "لَك تلاوت كَى (بِشَك مُحرم مُراه اور ديوانے ہيں) پھر سعيد بن المسيب كي ذريعي ، حضرت ابو ہريرہ رُاليَّوْ كي واسطے سے نبى اكرم مُلَاثَيْوْ كا ميفر مان سنايا" قدر كے متعلق آخرى كلام اس امت كى بدترين مخلوق (قدريه) كريں گے۔

🟵 🤂 بیرحدیث امام بخاری وَیُشِیّاورامام سلم وَیشدِ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین وَیشدُونے اسے قان نہیں کیا۔

تَفْسِيُرُ سُوْرَةِ الرَّحُمٰنِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3766 حَدَّثَنَا ابُو الْحَسَنِ اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا ابِي، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ، وَ اللهُ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ وَاقِدُ، قَالا : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ

الْمُمنَكَ بِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا قَرَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ الْمُمنَكَ بِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اللهِ عَنْهُمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الرَّحُمٰنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الرَّحُمٰنِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# سورة الرحمان كي تفسير

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

﴾ ﴿ وحضرت جابر بن عبدالله والته والله والله على الله على الله على الله على الله على الله والله والله

"فَبِاَيّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان"

پڑھا توانہوں نے آگے سے جوابا کہا:اے ہمارے رب! ہم تیری کسی بھی نعت کونہیں جھٹلاتے اور تیرے ہی لئے حمد ہے۔ ﷺ پیصدیث امام بخاری میشند اورامام سلم میشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخیین میشند نے اسے قل نہیں کیا۔

3767 - أَخْبَرَنَا الْبُو زَكْرِيَّا يَحُيىٰ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ اَنْبَا مَحَمَّدُ الْعَنْبِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَكِيْعٌ وَيَحْدِيى بُنُ الْاَمْ قَالَا حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَكِيْعٌ وَيَحْدِيى بْنُ الْآمَ قَالَا حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَكِيْعٌ وَيَعْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْهُ مَالَالُهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا عَلْمُ لَهُ سَمِيًّا " قَالَ لا يُسَمَّى آحَدٌ الرَّحْمَٰنُ غَيْرَهُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "هَلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا" قَالَ لا يُسَمَّى آحَدٌ الرَّحْمَٰنُ غَيْرَهُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عبدالله بن عباس الشالله تعالى كارشاد 💠 💠

هَلُ تَعُلَمُ لَهُ سَمِيًّا

"كياس كے نام كا دوسراجانتے ہو"۔ (ترجمه كنز الايمان، امام احدرضا ميشة)

م متعلق فرماتے ہیں۔اللہ کے سوااور کسی کو' رحمٰن' نہ کہاجائے۔

بيحديث سيح الاسناد بي كيكن امام بخارى بين التاورا مامسلم بين المينات المسلم بين الماسية

3768 حَدَّثَنَا اَبُوُ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَادٍ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ وَاَبُو ْ خَسَّانٍ قَالَا حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ قَالَ بِحِسَابٍ وَّمَنَازِلَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

فرماتے ہیں: حساب اور منازل سے ہیں۔

الاسناد بي كياري مِينات المام بخاري مِينات المسلم مِينات في السينق نهيس كيا-

3769\_ اَخْبَرَنَا اَبُو زَكْرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلاَمِ حَدَّثَنَا اِسُحَاقٌ اَنْباَ يَحْيَى بُنُ الْيَمَانِ حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بُنُ خَلِيْفَةَ عَنُ حَجَّاجٍ عَنْ عَطاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالنَّجُم وَالشَّجَرُ قَالَ اَلنَّجُمُ مَا اَنْجَمَتِ الْاَرْضُ وَالشَّجَرُ مَا كَانَ عَلَى سَاقٍ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس رُفَيْ "وَالسَّبَحُو "كَ بارك مين فرمات بين النجم عمرادز مين كى يبل بوثيال اور الشجو سرادت والا درخت بالودائ

3770 حَدَّنَنَا ابُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسِى، اَنْبَانَا إسْرَائِيْلُ، حَدَّثَنَا ابُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، مُوسِى، اَنْبَانَا إِسْرَائِيْلُ، حَدَّثَنَا ابُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، مُوسِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهَ الْجَانَّ جُزُءٌ مِّنْ سَبْعِيْنَ جُزُءً مِنْ نَادِ جَهَنَّمَ، صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رُفَاتُونُ وَماتِ مِين : وه گرم ہوا جس سے جنات کو پيدا کيا گيا، بيدوزخ کاستر ميں سے ايک نصه ہے۔

المعارك مين الم بخارى مُتَنْ اورامام سلم مُنْ الله كمعيارك مطابق صحيح بهكين مُنْ الله الساق الساق المبين كيا-

3771 اخبَرَنَا ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَفِيدُ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنُ ابِي حَمْزَةَ الثَّمَالِيُّ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى عَنُ ابِي حَمْزَةَ الثَّمَالِيُّ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَانٍ" قَالَ إِنَّ مِسَّا خَلَقَ اللهُ لَوْ حَالَ اللهُ لَوْحًا مَّحُفُوظًا مِنْ دَرَّةٍ بَيْضَاءَ دَفَّتَاهُ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ قَلَمُهُ نُورٌ وَّكِتَابُهُ نُورٌ يَنْظُرُ فَلُونُ يَنُومٍ هُو فَى كُلِّ نَظْرَةٍ مِّنُهَا يَخُلُقُ وَيَرُزُقُ وَيُحْدِى وَيُمِيْتُ وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ وَيَعْفِى كُلِّ نَظْرَةٍ مِّنُهَا يَخُلُقُ وَيَرُزُقُ وَيُحْدِى وَيُمِيْتُ وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ وَيَفَعَلُ مَا يَشَاءُ فَاذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى "كُلَّ يَوْمٍ هُو فِى شَأَنٍ" صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله بن عباس الله تعالى كارشاد

"كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ"

"اسے ہردن ایک کام ہے"۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمدرضا عِلَيْنَاتُ

ے متعلق فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے جس چیز ہے لوح محفوظ بنائی ہے، وہ سفید موتی ہے، اس کے دونوں کنارے سرخ یا قوت کے ہیں، اس کاقلم اور لکھائی نور کی ہے۔اللہ تعالی کوایک دن میں تین سوستر مرتبدد کھتا ہے اور ہر نظر میں پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے اور جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔ بیم طلب ہے: اس کے فرمان "کُ لَ يَـوْمِ

هُوَ فِي شَأَن ٗ كَارِ

السناد به المسلم موالي السناد به الكين المام بخارى مُواللة اورامام سلم مُواللة في السناد به الكين كيار

آخُبَرَنِى عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُوسَى الْعَدُلُ، ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ ،ثَنَا آبُو بَكُرٍ بُنُ آبِى شَيْبَةَ ،ثَنَا عَبُدُالصَّمَدِ بُنُ عَبُدِالُوَارِثِ، عَنُ حَسَّادِ بُنِ سَلْمَةَ ،عَنُ آبِى عِمْرَانَ الْجُونِيِّ عَنُ آبِى بَكُرِبُنِ آبِى مُوسَى عَنْ آبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا: "وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَتَانِ" قَالَ مِنْ ذَهَبٍ لِلسَّابِقِيْن، وَجَنتَانِ مِنْ فِضَّةٍ لِلتَّابِعِيْنَ .

♦ ♦ -حفرت ابومویٰ

"وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان"

''اور جواپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے،اس کے لئے دوجنتیں ہیں'۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا) کے بارے میں فرماتے ہیں: پہل کرنے والوں کے لئے سونے کی اور بعد والوں کے لئے جاندی کی۔

3773 انْجُسَرَنَىا اَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ حَلَّاثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَيَّارٍ حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ حَلَّاثَنَا سُفْيَانٌ عَنُ اَبِى اِسْسَحَاقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بُنِ يُرَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى الله عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبُرَقٍ قَالَ اُخْبِرُتُمْ بِالْبَطَائِنِ فَكَيْفَ بِالظَّهَائِرِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن معود رُفافن الله تعالى كارشاد:

"بَطَائِنُهَا مِنُ اِسْتَبُرَق"

"جن كااسترقناديز كا"\_(ترجمه كنزالا يمان،امام احدرضا)

کے بارے میں فرماتے ہیں: بیتو تنہبیں ان کی اندرونی حالت بتائی گئی ہے (اس سے اندازہ لگاؤ کہ) اس کے ظاہر کا کیاعالم ا۔

🟵 🟵 بیحدیث امام بخاری و الفظاور امام سلم والفظ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین ویساتا نے اسے قل نہیں کیا۔

3774 وَ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ سَوَّادٍ السَّرْحِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِیُ عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ اَبِی سُلَیْ مَانَ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ سَوَّادٍ السَّرْحِیُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِیُ عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ اَبِی سُلیْ مَن اَبِی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَمَ، فِی قَوْلِهِ السَّمْحِ، عَنُ اَبِی الْهُ عَلَیهِ وَسَلَمَ، فِی قَوْلِهِ السَّمْحِ، عَنُ اَبِی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَمَ، فِی قَوْلِهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَیهِ وَسَلَمَ، فِی قَوْلِهِ عَزَوَجَلَّ : کَانَّهُ نَ الْمَوْلَةِ وَالْمَرْجَانُ، قَالَ: یَنْ ظُرُ اللّٰی وَجُهِهِ فِی خَدِّهَا اَصْفَی مِنَ الْمَرُ آةِ، وَإِنَّ اَدُنَى لُؤُلُوَةٍ عَلَيْهَا سَبُعُونَ ثَوْبًا يَنْفُذُهَا بَصَرُهُ حَتَّى يَرَى مُخَ سَاقِهَا عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا بَصُرُهُ حَتَّى يَرَى مُخَ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، صَحِیْحُ الْاسْنَادِ وَلَمْ یُحَرِّجَاهُ

♦ - حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے کہ نبی اکرم سکا ﷺ نے اللہ تعالی کے ارشاد:

كَانَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرُجَانُ (الرحمن:58)

''گویا که ولعل اور یا قوت اورمونگائے'۔ (ترجمه کنز الایمان، امام احمد رضا میلیا)

کے بارے میں فرمایا: ان کے چہرے کی طرف دیکھو گے تو اس کے گال آکینے سے زیادہ صاف ہوں گے اوراس کا ادنیٰ موتی کی پیشان ہے کہ وہ مشرق سے مغرب تک کوروثن کر دے اوراس (حور) پرستر کپڑے ہوں گے لیکن ان سب سے نگاہ گزرجائے گ حتیٰ کہ اس کی پنڈلی کا گودا بھی باہر ہی سے نظر آئے گا۔

السنادب لي الما المادب كيكن امام بخارى مِنْ الداور امام سلم مِنْ الدين السنقل نبيل كيار

3775 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ اِمْلاً حَدَّثَنَا حَامِدٌ بُنُ اَبِى حَامِدٍ الْمُقُرِءُ حَدَّثَنَا اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ اِمْلاً حَدَّثَنَا حَامِدٌ بُنُ اَبِى عَمْرٍ و عَنْ سَعِيْدٍ بَنِ السَحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بُنُ سَعِيْدٍ وَعَمْرٌ و بُنُ اَبِى قَيْسٍ وَغَيْرُهُ عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْمِنَهَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ 'وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ" قَالَ كَانَ عَرْشُ اللهِ جَبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنَّهُمَا فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ 'وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ "قَالَ كَانَ عَرْشُ اللهِ عَلَى الْمَاءِ ثُلَمَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَةً فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ وَمِنُ عَلَى الْمُعَلَمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ 'فَلا تَعْلَمُ الْفُسُ مَّا دُولِي لَهُمْ مِنْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ 'فلا تَعْلَمُ الْفُسُ مَّا الْحُهُمُ مِنْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ 'فلا تَعْلَمُ الْفُسُ مَّا الْحُهُمُ مِنْ اللهُ مُ مِنْ قُرَّةِ الْحَيْنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " يَأْتِنُهِمْ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ تُحْفَةٌ

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

◄ - حضرت عبدالله بن عباس في الله تعالى كارشاد:

وَكَانَ عَرُشُهُ عَلَى الْمَاء (هود: 7)

"اوراس كاعرش يانى پرتھا" \_ (ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضائيلية)

کے بارے میں فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پرتھا، پھراس نے اپنی جنت بنائی پھراس کے نیچے دوسری بنائی پھراس ایک موتی سے بھر دیا پھر فرمایا:

وَّمِنُ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ

''اوران کے سواد وجنتیں اور ہیں''۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا مُنطقہٰ)

ان کے بارے میں کسی کومعلوم نہیں کہ ان میں کیا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ آغَيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (السجدة: 17)

''تو کسی جی کونبیں معلوم جوآ نکھ کی شندک ان کے لئے چھیا رکھی ہے صلدان کے کاموں کا''۔

(ترجمه كنزالا يمان ،امام احدرضا بيسة)

﴿ يَهُ يَهُ مَارَى بَيْسَةِ اوراما مسلم بَيْسَةَ كَمعيار كَمطابِ صَحِح مِلِيَن شَخِين بَيْسَةَ فَاسَ السَّكُ بَيْ كَيا- 3776 مَعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا السَّيْدُ بُنُ عَاصِمٍ الْاَصْبَهَانِيُّ عَلَى اللَّهِ الْاَصْبَهَانِیُّ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا السَّيْدُ بُنُ عَاصِمٍ الْاَصْبَهَانِیُ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُمَا فِی قَوْلِهِ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُمَا فِی قَوْلِهِ عَنْ سَعِیْدٍ بُنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِی قَوْلِهِ

عَزَّوَ جَلَّ "فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَخُلٌ وَّرُمَّانٌ" قَالَ نَخُلُ الْجَنَّةِ جُذُوعُهَا زَمُرُّدٌ اَخْضَرُ وَكَرَانِيُفُهَا ذَهَبٌ اَحْمَرُ وَسَعُفُهَا كَالَهُمُ وَثَمَرُهَا اَمُثَالُ الْقِلَالِ اَوْ الدَّلَاءِ اَشَدُّ بَيَاضًا مِّنَ اللَّبَنِ وَاَحُلَى مِنَ الْعَسَلِ وَالْمَيْنُ مِنَ الزَّبَدِ وَلَيْسَ لَهَا عَجَمٌ الْعَسَلِ وَالْمَيْنُ مِنَ الزَّبَدِ وَلَيْسَ لَهَا عَجَمٌ

هاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله عبدالله بن عباس الله الله تعالى كارشاد:

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَّنَحُلٌ وَّرُمَّانٌ

"ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں'۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا میں ایک

کے متعلق فرمایا: جنت کے درختوں کی شان میہ ہے کہ ان کے تنے کی چھال سبز زمر دکی ، ان کے تئے سرخ سونے کے اور ان ک شاخیں جنتیوں کا لباس ہے ، انہی سے ان کے چھوٹے بڑے کیڑے ہوں گے۔ ان کے پھل مٹکوں اور ڈول کی طرح ہوں گے جو دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھے اور کھن سے زیادہ ملائم ہوں گے اور ان درختوں کی کوئی جڑ بھی نہیں ہوگی۔

ا المحاديث المام بخارى ومُنافذ اورامام سلم ويافذ كے معيار كے مطابق صحيح بے كيكن شيخين و استفار استفال ہيں كيا-

### تَفُسِيرُ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3777 - اَخُبَرَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَّرٍ الْمُزَكِّى، حَكَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ الْعَبُدِيُّ، حَكَّثَنَا مُسَلَّدُ بُنُ مُسَرُّهَ فِي اَبُو الْعُبُدِيُّ، حَكَّثَنَا مُسَلَّدُ بُنُ مُسَرُّهَ فِي اَبُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنُهُمَا، مُسَرُّهَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَيْبَكَ ؟ قَالَ: سُورَةُ هُودٍ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ وَإِذَا الشَّمُسُ كُوِّرَتُ،

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة الواقعه كى نفسير

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ -حضرت عبدالله بن عباس و في فرمات بين :حضرت الوبرصدين نے نبى اكرم كُلُولُم سے يو چھا: آپ كوكس چيز نے بوڑھا كرديا: آپ نے فرمايا: سورة هود، سورة الواقعه، سورة المرسلات اور 'عم يتسالون ''اور' اذا الشمس كورت ''نے۔

المام بخارى مُولِية كمعيارك مطابق صحيح بيكن شخين مِيلياني السنقل نهيل كيا-

3778 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا

صَفُوانُ بُنُ عَمُوهِ، عَنُ سُلَيْمِ بُنِ عَامِوٍ، عَنُ آبِى أَمَامَةً رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: كَانَ آصَحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُونَ : إِنَّ اللهِ عَنُفَعُنَا بِالأَعْرَابِ وَمَسَائِلِهِمْ اَقْبَلَ آعْرَابِيَّ يَوُمًا، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ، لَقَدُ ذَكَرَ اللهُ فِي الْقُرُآنِ شَجَرَةً مُؤُذِيَةً وَمَا كُنتُ آرَى آنَ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ تُؤْذِي صَاحِبَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَمَا هِي ؟ قَالَ: السِّدُرُ، فَإِنَّ لَهَا شَوْكًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فِي سِدُرٍ مَحْضُودٍ يَخْضُدُ اللهُ شَوْكَهُ فَيُجْعَلُ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ ثَمَرَةٌ، فَإِنَّهَا تُنْبِثُ ثَمَرًا تُفْتَقُ الثَّمَرَةُ مَعَهَا عَنِ اثْنَيْنِ وَسَبُعِيْنَ لَوَنَا مَا يَخْضِدُ اللهُ شَوْكَةً فَيُجْعَلُ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ ثَمَرَةٌ، فَإِنَّهَا تُنْبِثُ ثَمَرًا تُفْتَقُ الثَّمَرَةُ مَعَهَا عَنِ اثْنَيْنِ وَسَبُعِيْنَ لَوْنَا مَا يَخْضِدُ اللهُ شَوْكَةً فَيُجْعَلُ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ ثَمَرَةٌ، فَإِنَّهَا تُنْبِثُ ثَمَرًا تُفْتَقُ الثَّمَرَةُ مَعَهَا عَنِ اثْنَيْنِ وَسَبُعِيْنَ لَوْنًا مَا مِنْهُ اللهُ الْذِي اللهُ اللهُ الْوَلَ الْفَى الْعَلَامُ اللهُ الْوَلَى اللهُ الْعَالَ اللهُ الْولُولُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْفَالَ اللهُ الْعُولُ اللهُ اللهُ الْعُلَالَةُ اللهُ الْعُلَامُ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُلَى اللهُ اللّهُ الْعَالَ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُنْ الْمُ اللهُ الْعُلَامُ اللهُ الْعُلَامُ اللّهُ الْعُولُ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُلَالَةُ اللّهُ الْعُلَامُ اللهُ الْعُرَالِ اللهُ الْعُمْ الْعُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلَقُ السَّمَةُ اللّهُ اللهُ الْعُمْ اللهُ الْعُلَالَ اللّهُ الْعُلَامُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلَالَةُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ

﴾ ﴿ حضرت ابوامامه مُعَنَّفَ فرماتے ہیں: صحابہ کرام ﷺ کہا کرتے تھے: اللہ تعالیٰ ہمیں دیہا تیوں اوران کے مسائل کی وجہ سے فائدہ دیتا ہے۔ ایک دن ایک دیہاتی آیا اور بولا: یارسول الله طَالِیْتِ الله تعالیٰ نے قرآن کریم میں تکلیف رسال درخت کا ذکر کیا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ جنت میں کوئی ایسا درخت ہوگا جس سے کسی جنتی کوفقصان ہو۔ رسول الله مَالَیْتِیَمُ نے بوچھا: وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے کہا: ''بیری'' کیونکہ اس میں کا نئے ہوتے ہیں۔ رسول الله مَالَیْتِیَمُ نے فرمایا:

'فِيُ سِدْرِ مَّخُضُودٍ"

" بكانع كي بيريول مين" ـ (ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا مُعَلَقة )

اللہ تعالیٰ اس سے کا نئے صاف کردے گا اور ہر کا نئے کی جگہ اللہ تعالیٰ پھل لگادے گا۔ وہاں ایسے پھل اگیں گے جوایک پھل کو پھاڑ کر پیدا ہوں گے۔ علاوہ ازیں ان میں بہتر رنگ ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک رنگ بھی دوسر سے سے ملتا جلتا نہیں ہوگا۔ ﷺ اورامام سلم مُؤشد نے اسے نقل نہیں کیا۔

3779 - آخُبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اللهُ عَنْهُمَا وَظِلِّ مِّنُ يَتْحُمُومٍ قَالَ مِنُ لُسُفَيَانٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيَبَانِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ الْاصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا وَظِلِّ مِّنُ يَتْحُمُومٍ قَالَ مِنُ لُخَانَ السُودَ

ُهِذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت عبدالله بن عباس والفها

وَظِلٍّ مِّنُ يَكْمُوُمٍ

کے بارے میں فرماتے ہیں (اس سے مراد) کا لے دھو کیں کے سائے ہیں۔

المام بخارى مُعَالَمًا الله المسلم مُعَالِمًا كم معيارك مطابق صحح الاسناد به ليكن شيخين مُعَالِمَةً في السناد ب

3780 حَدَّثَنَا الاستَاذُ الإِمَامُ آبُو الْوَلِيُدِ رَضِيَ الله عَنْهُ حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ البُوشَنجِيُّ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بنُ

حَنبَلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَا مَعْمَرٌ عَن شَدَّادِ بُنِ جَابَانَ الصَّنَعَانِيُّ عَنُ حُجْرٍ بُنِ قَيْسِ الْمَدَرِيِّ قَالَ بِتُّ عِنْدَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى الله عَنْهُ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ يَقُوا فَمَرَّ بِهِذِهِ الْاَيَةِ اَفَرَايَتُمْ مَّا تَحُرُثُونَ اَلْتَهُ اَلْاَيَةَ اَفْرَايَتُمْ مَّا تَحُرُثُونَ اَلْتُهُ تَزُرَعُونَهُ اَمُ تَحُنُ الْحَالِقُونَ قَالَ بَلُ اَنْتَ يَا رَبِّ بَلُ اَنْتَ يَا رَبِّ ثَلَاثًا ثُمَّ قَرَا اَفَرَايَتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشُرَبُونَ اَانْتُم اللهُ عَنْهُ الْمُؤْنِ اللهُ عَنْ الْمُؤْنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت حجر بن قیس المدری مُعَلَّلَةِ فَرَ ماتے ہیں: میں نے امیر المومنین حضرت علی ڈاٹٹؤ کے ہاں رات گزاری۔ آپ رات میں نماز پڑھ رہے تھے، میں نے ان کونماز میں (سورہ واقعہ کی) قرات کرتے ہوئے سا۔ جب آپ اس آیت پر پہنچ اَفَرَ اَیْتُمْ مَّا تُمُنُونَ اَانْتُمْ تَخُلُقُونَهُ اَمْ نَحُنُ الْحَالِقُونَ (الواقعة: 58,59)

"تو بھلاد کیھوتو و منی جوگراتے ہو کیاتم اس کا آ دمی بناتے ہویا ہم بنانے والے ہیں "۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مِينَة)

تو آپ نے تین مرتبہ کہا: اےرب العالمین بلکتو بی بنانے والا ہے۔

پهرېهآيت پ<sup>ړه</sup>ي:

اَفَرَايَتُمْ مَّا تَحْرُثُونَ اَآنَتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُون (الواقعة: 63,64)

"تو بھلا بتا وَتوجوبوتے ہوکیاتم اس کی کھیتی بناتے ہویا ہم بنانے والے ہیں'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میں ایک

تو آپ نے کہا: بلکہ تو ہی ہےا ہے میرے رب، بلکہ تو ہی ہےا ہے میرے رب، بلکہ تو ہی ہےا ہے میرے رب۔ بریس نہ سے مع

﴾ ﴿ آبِ نے بِهِ آيت پُرْهِي: اَفَرَايَتُهُ الْمَاءَ الَّذِي تَشُرَبُونَ آانَتُمُ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزُن اَمُ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (الواقعة: 68,69)

"تو بھلا بتاؤتو وہ پانی جو پیتے ہو کیاتم نے اسے بادل سے اتارایاً ہم اتار نے والے ہیں"۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا وعظية)

آپ نے تین مرتبہ کہا: بلکہ تو ہی ہائے میرے رب۔

پهرآپ نے بيآيت پڑھي:

أَفَرَايَتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُّونَ آأَنتُمُ أَنْشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا آمْ نَحُنُ الْمُنْشِئُونَ (الواقعة:71,72)

"وتو بھلا بتاؤ تووہ آگ جوتم روش کرتے ہوکیاتم نے اس کا پیڑ پیدا کیایا ہم ہیں پیدا کرنے والے"۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا عِنْ الله

آپ نے تین مرتبہ کہا بلکہ تو ہی ہےا میرے رب۔

السناد ہے کی میں مسلم میں السناد ہے لیکن امام بخاری میں المسلم میں نیانے اسے قان نہیں کیا۔

3781 - اَخْبَرَنِي اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمِّلِ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدُ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرٌو بُنُ عَوْنِ الْمُوَمِّلِ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدُ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ اَنْبَا حُصَيْنٌ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الْمُواسِطِيُّ حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ انْبَا حُصَيْنٌ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَلَةً وَاحِدَةً ثُمَّ فُرِّقَ فِي السِّنِينَ قَالَ وَتَلا الْسُولِ اللَّهُ مُنْ السَّمَاءِ اللَّهُ الْمُؤَمِّلُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى السِّنِينَ قَالَ وَتَلا هُذِهِ الْاَيْةَ "فَلاَ أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ" قَالَ نَزَلَ مُتَفَرِقًا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس الله الله و مات میں: قرآن کریم شب قدر میں اوپر والے آسان سے آسان دنیا پر یکبارگ نازل ہوا پھر متعدد سالوں میں الگ الگ نازل ہوا۔ پھرآپ نے اس آیت کی تلاوت کی

فَلاَ أُقُسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (الواقعة: 75)

"وتوجهه من الأعلام المراضا ميلاً" والمراضا ميلاً" والمراسا من المان المام احدرضا ميلاً

آپ فرماتے ہیں: پھر قرآن تھوڑ اتھوڑ انازل ہوا۔

﴿ يَهُ يَهُ اللهُ عَارَى مِيَهُ الْوَامَ مَسَلَم مِيَهُ اللهُ كَمَعَ الرَّكِمُ طَالِقَ صِحْ ہے كَيْنَ شَخْيِن مِيَهُ اللهُ كَالَ كَيْ كَيا۔ 3782 - أَخْبَرَنَا أَبُو زُكُرِيَّا الْعَنْبُرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ السَّكَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ أَنْبَا جَرِيُرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اللهُ عَنْهُ فَانْطَلَقَ اللهُ حَاجَةٍ فَتَوَارَى عَنَّا ثُمَّ عَنْ اللهُ عَنْهُ فَانْطَلَقَ الله حَاجَةٍ فَتَوَارَى عَنَّا ثُمَّ

حَرَجَ الكِسَا وَلَيْسَ بَيْسَنَا وَبَيْنَهُ مَاءٌ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ يَا آبَا عَبْدِ اللهِ لَوْ تَوَضَّاتَ فَسَالُنَاكَ عَنُ اَشْيَاءَ مِنَ الْقُرُ آنَ قَالَ فَقَالَ سَلُواْ فَإِنِّى لَسْتُ اَمْسِه فَقَالَ اِنَّمَا يَمُسُّهُ الْمُطَهَّرُونَ ثُمَّ تَلَا "إِنَّهُ لَقُرْ آنْ كَوِيْمٌ" "لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ثُمَّ تَلَا "إِنَّهُ لَقُرْ آنْ كَوِيْمٌ" "لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ "

هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ عبدالرَحْنَ بِن يَرِيلِهِ مِينَ اللَّهِ مُواتِ مِينَ بَهِ مَضْرت سلمان رَّالَّوْنَا کے بمراہ تھے، وہ قضائے حاجت کے لئے گئے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے چرآپ قضائے حاجت سے فارغ ہوکر ہمارے پاس آ گئے۔اس وقت ہمارے پاس یا ان کے پاس پانی نہ تھا (کہ وضوکیا جاسکے) ہم نے ان سے کہا: اے ابوعبداللّٰہ رُٹائیڈ! اگر آپ باوضوہونے تو ہم آپ سے قرآن کریم کے متعلق کچھمسائل پوچھتے۔آپ نے فرمایا: تم سوال کرو، میں قرآن پاک کوچھوؤں گانہیں۔ پھر آپ نے کہا: اس کوچھونے کے لئے باوضوہونا ضروری ہے (چھوئے بغیراس کی تلاوت بے وضوکی جاسکتی ہے)۔ پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت کی:

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ لا يَمَشُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

''بِشک بیعزت والاقرآن ہےاہے نہ چھو کمیں مگر باوضو'۔ (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا مُعَالَّةِ) ﷺ پیچدیث امام بخاری مُعَالَّة اورامام مسلم مُعَالَّة کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُعَالِّة نے اسے قائبیس کیا۔

3783 حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَافِقِيُّ، حَدَّثِنِي إِيَاسُ بْنُ عَامِرٍ الْعَافِقِيُّ، قَالَ :سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، يَقُولُ : لَـمَّا نَوَلَتُ فَسَبِّحُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْآعُلَى، فَقَالَ: اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمُ،

هذا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عقبه بن عامرجهني والنيؤ فرماتے ہیں: جب بيآيت نازل ہوئی:

فَسَبِّحُ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (الواقعة: 96)

''توامِ محبوبتم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میشاہ ا تورسول الله مَثَاثِيَّا نِهِ بِم سے فر مايا جم سينج ركوع ميں پڑھ ليا كرواور جب بيآيت نازل ہو كي : سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

"اینے رب کے نام کی پاکی بولو جوسب سے بلند ہے'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضاً میں ا آپ نے فرمایا بتم اس کو سجدے میں پڑھ لیا کرو۔

السناد به المام على المام بخارى مُثالثة اورامام علم مُثالثة في السالة المسلم مُثالثة في المام ال

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْحَدِيدِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3784 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِح الْمِ صُرِيُّ، حَدَّثِنِي اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ اَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ جُيَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا ذَرٍّ، وَابَدَا السَّدُودَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالاَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَنَا اَوَّلُ مَنْ يُتُؤُذَنُ لَهُ فِي السُّبُ وِدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يُؤُذَنُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَنْظُرُ بَيْنَ يَدَتَّ فَآعُوفُ أُمَّتِى مِنْ بَيْنِ الاُمُعِ، وَانْظُرُ عَنْ يَّمِينِى فَاعْرِفُ أُمَّتِى مِنْ بَيْنِ الاُمُعِ، وَانْظُرُ عَنْ شِمَالِى فَاعْرِفُ أُمَّتِىٰ مِنْ بَيْنِ الاُمُعِ، فَقَالَ

اخرجه ابومعهد الدارمي في "منتَه" طبع دارالكتاب العربي؛ بيروت لبنان؛ 1407ﻫ٠ 1987 ، وقم العديث:1305 اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسة قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 17450 اخترجته أبوبكر بن خزيبة النيسابورى فى "صعيعه" طبيع البكتب الاسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970 وقم العديث: 600 ذكيره ابيوسكر البيريقي في "سننه الكبرك" طبيع مكتبه دارالبساز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 2388 اخترجته ابويعلى البوصلى في "مستنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق ثنام؛ 1404ه-1984ء وقع العديث: 1738 اخترجه ابوالـقـاسم الطبرانى في "معجبه الكبير" طبيح مكتبه العلوم والعكم موصل 404 أه/1983 ورقم العديث:890

(ari)

رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَكَيْفَ تَعُوفُ أُمَّتَكَ مِنُ بَيْنِ الاُمَمِ مَا بَيْنَ نُوحِ إِلَى أُمَّتِكَ ؟ قَالَ: غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ اَثَرِ الْمُمَ مَا بَيْنَ نُوحِ إِلَى أُمَّتِكَ ؟ قَالَ: غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ اَثَرِ اللّهُ فِي اللّهُ عَيْرِهِمُ وَآغُرِفُهُمْ اَنَّهُمْ يُؤْتُونَ كُتُبَهُمْ بِايَمَانِهِمْ، وَآغُرِفُهُمْ بِسُورِهِمُ الَّذِي بَيْنَ ايَدِيهِمْ وَعَنُ اَيْمَانِهِمْ وَعَنُ شَمَائِلِهِمْ، وَحُوهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ، وَآغُرِفُهُمْ بِنُورِهِمُ الَّذِي بَيْنَ ايَدِيهِمْ وَعَنُ آيَمَانِهِمْ وَعَنُ شَمَائِلِهِمْ، هَا فَي اللّهُ مُن اللّهِ مَا لَلْهِمْ اللّهُ مَا لَكُونُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا لَلْهُمْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَنْ اللّهُ مُن اللّهُ مَنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ مُنَامِلُ الللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ الل

## سورة الحديد كي تفسير

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

. ﴿ وضوكرنے كى وجہ سے ان كے اعضائے وضو چىك رہے ہوں گے جبكہ اور كى امت ميں بينشانى نہيں پائی جائے گ ﴿ اور ميں ان كواس و جہ سے بھى بہچان لوں گا كہ ان كے نامہ اعمال ان كے دائيں ہاتھ ميں ديئے جائيں گے۔

ﷺ اور میں ان کواس ہے بھی بہجپان لوں گا کہان کی بیشا نیوں میں تجدوں کا اثر ہوگا۔

# اور میں ان کواس نور سے بہجان لول گا جوان کے آگے اور داکس باکس ہوگا۔

السناد بیان کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری اور امام سلم نے اسے قانہیں کیا۔

3785 الخُبَرَنَا الشَّيْخُ ابُو بَكْرٍ بَنُ اِسُحَاقَ انْبَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابُو بَكْرٍ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلَم بَنُ الشَّيْخِ ابْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ السَّكَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللَّه عَنْهُ فِى قَوْلِه عَبْدُ اللهِ بَنُ السَّكَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللَّه عَنْهُ فِى قَوْلِه عَزَّوجَلَّ "يَسُعَى نُورُهُم بَيْنَ ايَدِيهِم" قَالَ يُؤْتُونَ نُورُهُم عَلَى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ مِنْهُمْ مَنُ تُورُهُ مِثْلُ الْجَبَلِ وَاذْنَاهُمْ نُورًا مَنْ نُورُهُم عَلَى إَبْهَامِه يُطْفِى ءُ مَرَّةً وَيَقِدُ أُخُرى

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### <del>-</del>حديث 3784

اخسرجيه ابـوعبـدالله الشيبسانـي في "مسنده" طبع موسسه فرطبه فاهره مصررقم العديث: 21785 اخترجيه ابـوالقاسم الطبرانى في "معجبه الاومط" طبع دارالعرمين قاهره مصر• 1415ه •رقم العديث:3234

يَسْعَى نُورُهُمُ بَيْنَ أَيْدِيْهِم (الحديد:12)

''ان کا نوران کے آگے دوڑ رہا ہوگا''۔ (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضا مُعِلَّلَةً)

ے متعلق فرماتے ہیں:ان کے اعمال کے مطابق ان کونور دیا جائے گا کسی کا نور پہاڑ کے برابر ہوگا اوران میں سب سے کم نور والے کا نوراس کے انگو تھے پر ہوگا جو بھی چیکے گا اور بھی بجھے گا۔

المعنى المام بخارى ويشير المام سلم ويشير كمعيارك مطابق صحح بيكن شخين ويشير كالسياف استفان بيس كيار

3786 حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ سَعِيْدِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنَا اَجُمَدُ بَنُ اللهِ مُوَدِّنِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ مَيْمُونٍ، عَنُ بِلَالِ بَنِ عَبْدِ اللهِ مُوَذِّنِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ هَاشِمِ الرَّمُلِيُّ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بَنُ رَبِيعَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ مَيْمُونٍ، عَنُ بِلَالِ بَنِ عَبْدِ اللهِ مُوَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ : رَايَّتُ عُبَادَةَ بُنَ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مُسْتَقُبِلَ الشَّرُقَ آوِ السُّورَ، آنَا اَشُكُ، وَهُو يَبْكِى وَهُو يَتُلُو هَذِهِ الْإِيَةَ : فَصُرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ، ثُمَّ قَالَ : هَا السُّورَ، آنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَنَّمَ،

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ - بیت المقدس کے موذن حضرت بلال بن عبداللہ ڈالٹیؤ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبادہ بن صامت ڈالٹیؤ کومبجد بیت المقدس میں دیکھا کہوہ مشرق کی جانب رخ کئے ،اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے رور ہے تھے۔

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ (الحديد:13)

''ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا سُطَّنَة ) پھرانہوں نے کہا: اس مقام پر رسول اللّٰد مُثَاثِیَّة کے جمعیں دوزخ وکھائی تھی۔

ي حديث محيح الاسناد بي كين امام بخارى موسية اورامام سلم موسية في السينا السينا المسلم موسية في السينا المساد بي كيا-

3787 حَـدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلاَنِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيُدٌ بُنُ شَرِيُكِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بُنُ آبِي مَرُيَمَ حَـدَّثَنَا مُوُّسَى بُنُ يَعُقُوبَ عَنُ آبِي حَازِمٍ آنَّ عَامِرَ بُنَ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ آخُبَرَهُ عَنْ آبِيهِ آنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُودٍ رَضِـى الله عَنْهُ ٱخْبَرَهُ قَـالَ لَمْ يَكُنُ بَيْنَ اِسُلامِهِمْ وَبَيْنَ آنُ نَزَلَتُ هاذِهِ الْايَةُ فَعَاتِبَهُمُ اللهُ إِلَّا اَرْبَعَ سِنِينَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ اللَّى الْحِرِ الْايَةِ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رُلِي أَفِرُ ماتے ہیں: ان کے قبول اسلام اور اس آیت کے نزول میں کوئی وقفہ نہیں تھا تو الله تعالی نے ان کوسزادی۔ سوائے چارسال کے (آیت بیتی)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْآمَدُ (الحديد:16)

''اوران جیسے نہ ہول جن کو پہلے کتاب دی گئی پھران پر مدت دراز ہوئی''۔ ( تر جمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ا جمہ جن مصحبے سے اسلام اللہ میں اسلام

(arr)

😂 🥸 بیرحدیث محیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشنیاورا مام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3788 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، آنْبَآنَا عَبُدُ الُوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، آنُبَآنَا سَعِيدُ بُنُ آبِى عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آبِى حَسَّانَ الْاعْرَجِ، آنَّ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ :كَانَ رَسُولُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ : إنَّ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : كَانَ آهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ : إنَّ مَا الطِّيرَةُ فِي الْمَرْآةِ وَاللَّاارِ، ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ المُعْرَاحُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعْرَاحِ اللهُ المُعْرَاح

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ المومنين حضرت عائشہ وَ اللّٰهِ عَلَى مِين : رسول اللَّهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ فَم ما ما كرتے تھے : زمانہ جاہلیت کے لوگ کہا كرتے تھے كہ بدفالى ،عورت ، جانوراورمكان ميں ہے۔ پھرام المومنین نے يہ آیت پڑھی :

مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلا فِي اَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبُراَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (الحديد:22)

''نہیں کینچی کوئی مصیبت زمین میں اور نہتمہاری جانوں میں مگروہ ایک کتاب میں ہے قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں بے شک بیاللّٰد کوآسان ہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُناللہ کہ)

😅 🤃 ميرحديث صحيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مُثِينة اورامام مسلم مُثَنَّة ني اسي نقل تنبيل كيا\_

3789 انْجُسَرَنِى عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنُ مُوْسَى الصَّيْدَلانَىُّ حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةُ حَلَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَلَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ سِمَاكٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى لَكَيْلا تَسَوُا عَسَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفُرُحُوا بِمَا التاكُمُ قَالَ اَلَيْسَ اَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَحُزُنُ وَيَقُرَحُ وَلَكِنُ مَنْ جَعَلَ الْمُصِيْبَةَ صَبْرًا وَجَعَلَ الْفُورَ عَلْ الْفَرْحَ شُكُرًا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ صَبْرًا وَجَعَلَ الْفُورَ عَشَكُمْ الْفَرْحَ شُكُرًا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله بن عباس فقضا الله تعالى كارشاد:

لَكَيْلًا تَاسَوُا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفُرَحُوا بِمَا التاكُمُ (الحديد: 23)

''اس کئے کئم ندکھاؤاس پرجو ہاتھ سے جائے اورخوش نہ ہواس پرجوتم کودیا''۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا میں ایک ہرخص غمز دہ بھی ہوتا ہے اورخوش بھی ہوتا ہے لیکن (کامیاب وہخص ہے جو)مصیبت میں صبر اورخوشی میں شکر (کی عادت)

بنالے۔

عديث **3788** 

الاسناد بي المسلم مُنارى مُناتبا والمسلم مُناتبات السنقان المسلم مُناتبات السنقان المام كيا-

3790 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْ مَنِ بُنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بُنُ حَزُن، عَنْ عَقِيلٍ بُنِ يَحْيَى، عَنْ اَبِى إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيّ، عَنْ سُوَيْدِ بُنِ غَ فَ لَمَةَ، عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحُمَةً وَرَهُبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبُنَاهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِعَاءَ رِضُوانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ الْمَنُوا مِنْهُمُ آجُرَهُمُ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ :قَالَ لِي كَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَلَاتَ مِرَارٍ، قَالَ : هَـلُ تَسَدِّرِي آتُّ عُرَى الْإِيمَانِ اَوْثَقُ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ : اَوْشَقُ الْإِيمَانِ الْوَلايَةُ فِي اللَّهِ بِالْحَبِّ فِيهِ وَالْبُغُضِ فِيْهِ، يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ مَسْعُودٍ، قُلُتُ : لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ: هَلْ تَدْرِي آيُّ النَّاسِ اَفْضَلُ ؟ قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ اَفْضَلَ النَّاسِ اَفْضَلُهُمْ عَمَلا إِذَا فَقِهُوا فِي دِيْنِهِمْ، يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قُلْتُ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، ثَلَاتَ مِرَارٍ، قَالَ: هَلْ تَدُرِى آيُّ النَّاسِ آعْلَمُ ؟ قُلْتُ :اللهُ وَرَسُولُهُ آعُلَمُ، قَالَ:فَإِنَّ آعُلَمَ النَّاسِ آبُصَرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اخْتَلَفَتِ النَّاسُ، وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي الْعَمَلِ وَإِنْ كَانَ يَـزُحَفُ عَـلـٰى اسْتِـهِ، وَاخْتَلَفَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً نَجَا مِنْهَا ثَلَاتُ، وَهَلَكَ سَائِرُهَا، ُ فِرُقَةٌ وَازَتِ الْـمُـلُوكَ وَقَـاتَـلَتُهُمْ عَلَى دِيْنِ اللَّهِ وَدِيْنِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَتَّى قُتِلُوا، وَفِرُقَةٌ لَمْ يَكُنُ لَهُمُ طَاقَةٌ بِمُوَازَاةِ الْمُلُوكِ، فَأَقَامُوا بَيْنَ ظَهْرَانَى قَوْمِهِم، فَدَعَوْهُمْ إلى دِيْنِ اللهِ وَدِيْنِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَقَتَلَتْهُمُ الْمُلُوكُ، وَنَشَرَتُهُمْ بِالْمَنَاشِيْرِ، وَفِرْقَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ طَاقَةٌ بِمُوَازَاةِ الْمُلُوكِ وَلا بِالْمُقَامِ بَيْنَ ظَهْرَانَى قَوْمِهِمْ، فَدَعَوْهُمْ اللَّي اللَّهِ وَإِلَى دِيْنِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَسَاحُوا فِي الْجِبَالِ وَتَرَهَّبُوا فِيْهَا، فَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ : وَرَهُبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِعَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوُهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا اللَّى قَوْلِهِ فَاسِقُونَ فَالْمُؤُمِنُونَ الَّذِينَ الْمَنُوا بِي وَصَدَّقُونِي وَالْفَاسِقُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِي وَجَحَدُوا بِي،

هَلْذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

-حضرت عبدالله بن مسعود وثانین نے اس آیت کی تلاوت کی:

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمَ اللَّا ابْتِغَاءَ رِضُوانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ الْمَنُوا مِنْهُمُ آجُرَهُمُ وَكِيْيُرٌ مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ (الحديد: 27)

''اسکے پیروں کے دُل میں نرمی اور رحمت رکھی اور را بہب بننا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی پھراسے نہ نباھا جیسا اس کے نباھنے کا حق تھا تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ثو اب عطا کیا اور ان میں سے بہتیرے فاسق ہیں''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا ﷺ)

پر فرمایا: نبی اکرم مَالَیْنَا نے مجھے سے فرمایا: اے عبداللہ بن مسعود والنافا میں نے مین مرتبہ کہا: یا رسول الله مَالَیْنَا الله مَالَیْنَا الله مَالَیْنَا الله مَالَیْنَا الله مَالِیْنَا الله مِنْنَا الله مِنْنَا الله مِنْنَا الله مِنْنَا الله مِنْنَا الله مِنْنَا الله مَالِیْنَا الله مِنْنَا الله مِنْنَا الله مِنْنَا الله مِنْنَا مِن مِنْنَا الله مِنْنَا الله مُنْنَا الله مُنْنَا الله مِنْنَا الله مِنْنَا الله مُنْنَا الله مُنْنَا الله مُنْنَا الله مِنْنَا الله مُنْنَا الله مُنْنَا الله مُنْنَا الله مُنْنَا الله مُنْنَا الله مِنْنَا للله مُنْنَا الله مِنْنَا الله مِنْنَا الله مِنْنَا لِللْمُ مِنْنَا لِللهُ مِنْنَا الله مِنْنَا لِلللهُ مِنْنَا لِيَعْمِی مِنْنَا الله مِنْنَا الله مُنْنَا لِللْمُ مِنْنَا لِلللهُ مِنْنَا لِيَالِيْنَا مِنْنَا لِيَعْمِی مِنْنَا لِمُنْنَا مِنْنَا لِمُنْنَا مِنْنَا مِنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا مِنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا مِنْنَا لِمُنْنَا مِنْنَا لِمُنْنَا مِنْنَا لِمُنْنَا مِنْنَا مِنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنِي مِنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا لِمِنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنِي مِنْنَا لِمُنْنِي مِنْنَا لِمُنْنَا مِنْنَا لِمُنْنَالِمُ مِنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَالِمُ مِنْنِي مِنْنَالِمُ مِنْنَالِمُ مِنْنَا لِمُنْنَا لِمُنْنَالِمُ مِنْنَا لِمُنْنَالِمُ مِنْنَالِمُ مِنْنَالِمُ لِلْمُنْنَا مِنْنَالِمُ لِلْمُنْنَالِمُ مِنْنَالِمُ مِنْنَالِمُ لِمُنْنَالِمُ مِنْنَالِمُ مِنْنَالِمُ مِنْنَالِمُ مِنْنَالِمُ مِنْنَالِمُ لِنِيْنَالِمُ مِنْنَالِمُ مِنْنَالِمُ مِنْنَالِمُ لِلْمُنْنَالِمُ لِمُنْنَالِمُ لِلْمُعِلَّا مِنْنَالِمُ مِنْنَالِمُ لِمِنْنَالِمُ

ہوں۔آپ مُن اللہ علیہ نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایمان کا کون سا گوشہ سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ میں نے کہا: اللہ تعالی اوراس کا رسول مُن اللہ علیہ ہمتر جانے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ایمان کا مضبوط ترین گوشہ یہ ہے کہ تمام تر رشتہ داریاں اللہ کے ہوں۔ کسی کے ساتھ محبت بھی اسی کی خاطر اور بغض بھی اسی کی خاطر ہو (آپ نے پھر فرمایا) اے عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو ایمیں نے تمین مرتبہ کہا: یا رسول اللہ مُن اللہ علیہ خالے اور اس کا رسول اللہ مُن اللہ علیہ میں ہے اللہ تعالی اور اس کا رسول منافی ہم ہم ہوں۔ آپ نے فرمایا: سب سے افضل انسان وہ ہے جس کا عمل سب سے افضل ہے جبکہ وہ لوگ دین میں سمجھ بور کھتے ہوں (آپ نے پھر فرمایا) اے عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو ایمی نے تمین مرتبہ کہا: یا رسول اللہ مُن اللہ علیہ اللہ علیہ ہم جا سے دیادہ علی والا ہے۔ میں نے کہا: اللہ تعالی اور اس کا رسول منافی ہم ہم ہم والا ہے۔ میں نے کہا: اللہ تعالی اور اس کا رسول منافی ہم ہم والا ہے۔ میں نے کہا: اللہ تعالی اور اس کا رسول منافی ہم ہم والا ہے۔ میں نے کہا: اللہ تعالی اور اس کا رسول منافی ہم ہم والا ہے۔ میں نے کہا: اللہ تعالی اور اس کا رسول منافی ہم ہم والا ہے۔ میں نے کہا: اللہ تعالی اور اس کا رسول منافی ہم ہم والا ہے۔ میں نے کہا: اللہ تعالی اور اس کا رسول منافی ہم ہم والا ہے۔ میں نے کہا: اللہ تعالی اور اس کا رسول منافی ہم ہم والا ہم ہم ہم کو دور سرین کے بل گھ مناہ ہو۔ آگر چاس کا عمل کی کیوں نہ ہو۔ آگر چوہ مرین کے بل گھ مناہ ہو۔ آگر چاس کا عمل کی کیوں نہ ہو۔ آگر چوہ مرین کے بل گھ مناہ ہو۔

تم سے پہلے لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ان میں سے صرف تین سلامت رہے تھے باقی سب ہلاک ہوگئے۔ ﷺ وہ فرقہ جنہوں نے باوشا ہوں کا سامنا کیا ، اللّٰہ تعالیٰ کے دین اور حضرت عیسیٰ علیہ اُ کے دین پرلڑتے رہے حتیٰ کردیئے گئے۔

ﷺ وہ فرقہ جن میں بادشاہوں کا سامنا کرنے کی سکت نہ تھی وہ اپنی قوم میں رہائش پذیر رہے، ان کواللہ تعالیٰ کے دین اور حضرت عیسیٰ علیٰہا کے دین کی طرف بلاتے رہے۔ بادشاہوں نے ان کوتل کرڈ الا اوران کوآ روں سے چیرڈ الا۔

ﷺ وہ فرقہ جن میں نہ توباد شاہوں کا سامنا کرنے کی سکت نہ تھی اور نہ اپنی قوم میں تھہرنے کی ہمت تھی ،انہوں نے بھی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دین اور حضرت عیسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ نے رہانیت اختیار کرلی۔ بیوہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَرَهُبَانِيَّةً ابْتَـدَعُـوُهَـا مَـا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمُ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوُهَا حَقَّ رِعَايَتِهَافَاتَيْنَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا مِنْهُمُ اَجْرَهُمُ وَكَثِيْرٌ مُنْهُمُ فَاسِقُونَ

> چنانچیمومن وہ ہیں جو مجھ پرایمان لائے اور میری تقیدیق کی اور فاسق وہ ہیں جنہوں نے میراا نکار کیا۔ ﷺ پیچدیث صحیح الا ساد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اسے نقل نہیں کیا۔

> > تَفُسِيرُ سُورَةِ المُجَادَلَةِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3791 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ آبُو مُحَمَّدٍ آحُمَدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْحَصْرَمِيُّ،

حديث 3791

ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث:1502

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِى عُبَيْدَةَ بُنِ مَعُنِ الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثِنِى آبِيُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ السُّلَمِيِّ، عَنُ عُرُوّةَ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا : تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ إِنِّى لاَسُمَعُ كَلامَ حَوُلَةَ بِنْتِ عُرُوّةَ، قَالَ : قَالَتُ عَائِشَةُ وَيَخْفَى عَلَى بَعْضُهُ، وَهِى تَشُتكِى زَوْجَهَا إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِى تَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِى تَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِى تَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى تَقُولُ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِى تَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَوُلا اللهِ صَلَّى اللهُ قَولَ الَّذِي اللهُ قَولَ الَّذِي تُجَادِلُكَ فِى اللهُ قَولَ الَّذِي تُجَادِلُكَ فِى وَانْقَطَعَ لَهُ وَلَدِى طَاهَرَ مِنِى اللهُ قَولَ الَّذِي تَجَادِلُكَ فِى قَالَتُ عَائِشَةُ : فَدَمَا بَرِحَتُ حَتَّى نَزَلَ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَولُا عِ الْاَيَاتِ : قَدُ سَمِعَ اللّهُ قَولَ الَّذِى تُجَادِلُكَ فِى الْتَهِ وَانْقَطَعَ لَهُ وَلَا يَاتُ عَلَيْهُ الْوَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَولُا عِ الْاَيَاتِ : قَدُ سَمِعَ اللّهُ قَولَ الَّذِى تُحَادِلُكَ فِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ المَسْلَمُ السَّلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَلَّامُ السَّلَامُ اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رُوِى، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا مُخْتَصَرًا

## سورة المجادله كي تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ رُا اُلَّا مِیں: برکت والی ہے وہ ذات جس کی ساعت ہر چیز پر عاوی ہے، بے شک میں خولہ بنت نغلبہ رُا الله مُن ہوں جبکہ یہ بعض لوگوں پر مخفی ہے، وہ رسول الله مُنَّ الله مُنَّ الله مُن ہوں جبکہ یہ بعض لوگوں پر مخفی ہے، وہ رسول الله مُنَّ الله مُنَّ الله مُنَّ ہوں جبکہ یہ بعض لوگوں پر مخفی ہو کہ الله مُنَّ الله مُنْ الله مُنَّ الله مُنْ الله مُنَّ الله مُنَّ الله مُنَّ الله مُنَّ الله مُنَّ الله مُنْ الله مُنَّ الله مُنْ الله مُنَّ الله مُنَّ الله مُنَّ الله مُنَّ الله مُنَّ الله مُنِّ الله مُنَّ الله مُنَّ الله مُنْ الله مُنَّ الله مُنَّ الله مُنَّ الله مُنْ الله مُنَّ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنَّ الله مُنْ الله مُ

قَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا (المجادلة: 1)

''بے شک اللہ نے سی اس کی بات جوتم سے اپنے شو ہر کے معاملہ میں بحث کرتی ہے''۔

(ترجمه كنزالا يمان ،امام احدرضاً بينالة)

(راوی کہتے ہیں:اس کاشوہر''عبادہ بن صامت بڑائفؤ''ہے۔

الاسناد ہے کیاں مام بخاری مُیشیناورا مام سلم مُیشینے نے اسے نقل نہیں کیا۔ ہشام بن عروہ اپنے والد کے حوالے سے حضرت عائشہ کا بنا سے مخضراً روایت کیا ہے (جبیا کہ درج ذیل ہے)

3792 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ وَإِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَصْمَةَ وَآبُوُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ قَالُوُا حَدَّثَنَا عَلِيهُ بُنُ الْفَصُلِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ هِ شَامٍ بُنِ عَرُوةَ عَنْ آبِيهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَ جَمِيْلَةَ كَانَتُ إِمْرَاةَ آوْسٍ بُنِ الصَّامِتِ وَكَانَ اَوْسٌ إِمْرَةً ابِهِ لَمَمٌ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَ جَمِيْلَةَ كَانَتُ إِمْرَاةَ آوْسٍ بُنِ الصَّامِتِ وَكَانَ اَوْسٌ إِمْرَةً ابِهِ لَمَمٌ

فَإِذَا اشْتَدَّ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَاتِهِ فَٱنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ - ہشام بن عروہ اپنے والد کے حوالے سے حضرت عائشہ ڈٹاٹٹا سے روایت کرتے ہیں کہ جمیلہ ڈٹاٹٹا،اوس بن صامت ڈٹاٹٹا کی بیوی تھیں اوراس کوتھوڑی سی جنون کی شکایت تھی۔ جب ان کے جنون میں شدت آئی تو انہوں نے اپنی بیوی سے ظہار کرلیا تو ان کے متعلق اللّٰد تعالیٰ نے کفارہ ظھار کا تھم نازل فرمایا۔

🖼 🕄 سیصدیث امام بخاری مُیسند اورامام سلم میسند کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُیسنیانے اے نقل نہیں کیا۔

3793- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ عَصْمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا السِّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا الْحِسَنُ بُنُ شُرَيْحٍ اَخْبَرَنِي بُنُ اَبِي كَرِيْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ بُنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ يَزِيْدَ الْمُقْرِءُ حَدَّثَنَا حَيُوةً بُنُ شُرَيْحٍ اَخْبَرَنِي بُنُ اَبِي كَرِيْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ بُنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ "يَرُفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِيْنَ الْوَيْمَ الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ" قَالَ يَرُفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى اللهُ الَّذِيْنَ المُؤوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

هٰذَا حِدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حفرت عبدالله بن عباس رفي الله

يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ أُوْتُواْ الْعِلْمَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الَّذِيْنَ لَمْ يُؤْتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ (المجادلة: 11) "الله تمهارے ایمان والوں کے اوران کے جن کوملم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا مُنِيَّةُ) کے متعلق فرماتے ہیں: الله تعالی ایمان والوں میں سے ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جن کوملم دیا گیا، ان لوگوں پرجن کو

علم نہیں دیا گیا۔

🕄 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشیدا ورامام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3794 الشَّغُدِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ مُحَهَّدِ الصَّيْدَلَانِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ايُّوبَ، اَنْبَانَا يَحْيَى بُنُ الْمُغِيرَةِ السَّغُدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحِيرٌ، عَنُ مَنْصُورٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ اَبِى لَيُلَى، قَالَ : قَالَ عَلِیُّ بُنُ اَبِی طَالِبٍ رَضِی اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ فِی كِتَابِ اللهِ لآيَةً مَا عَمِلَ بِهَا اَحَدٌ وَلا يَعْمَلُ بِهَا اَحَدٌ وَلا يَعْمَلُ بِهَا اَحَدٌ بَعُدِیُ، اَيَةُ النَّجُولِی يَا اَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولُ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمُ صَدَقَةً، قَالَ : كَانَ عَنْدِی دِیْنَارٌ فَبِعْتُهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَنَاجَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَکُنْتُ کُلَمَا نَاجَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکُنْتُ کُلَمَا نَاجَیْتُ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ فَکُنْتُ کُلَمَا نَاجَیْتُ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکُنُتُ کُلَمَا نَاجَیْتُ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکُنُتُ کُلَمَا نَاجَیْتُ النَّهُ وَاللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکُنُتُ کُلُمَا نَاجَیْتُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکُنْتُ کُلُمَا نَاجَیْتُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکُنُتُ کُلُمَ اللهُ فَعَدْمُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُو

هلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

جس پر نہ تو مجھ سے پہلے کوئی عمل نہ کر سکا اور نہ میرے بعد اس پر کوئی عمل کر سکے گا (وہ آیت بیے ہے)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ المَنُول إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَلِّمُوا بَيْنَ يَكَى نَجَوَاكُمْ صَدَقَةً (المجادلة: 12)

''اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات آ ہتہ عرض کرنا جا ہوتو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو'۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا مُشِلَیْد)

آپ فرمائے ہیں: میرے پاس ایک دینارتھا، میں نے اس کودس درہموں کے عوض نیج دیا پھر میں نے نبی اکرم ٹائٹیٹا کی خدمت میں عرض کی اور میری پیعادت تھی کہ جب بھی کوئی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چا ہتا تو اپنی عرض سے پہلے ایک درہم صدقہ دیا کرتا تھا۔ پھر بیآیت منسوخ ہوگئی اور اس پراورکوئی بھی عمل نہ کرسکا تو بیآیت نازل ہوئی

اَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُويٰكُمْ صَدَقَتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَ النُوا الزَّكُوةَ وَ اَطِيْعُوا اللهَ وَ رَسُولُه وَ اللهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المجادلة:13)

'' کیاتم اس سے ڈرے کہتم اپنی عرض سے پہلے تچھ صدقے دو پھر جب تم نے بینہ کیا اور اللہ نے اپنی مبر سے تم پر رجوع فر مائی تو نماز قائم رکھواورز کو قد دواور اللہ اور اس کے رسول کے فر مانبر دار رہواور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے''۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا فيشك

ام بخاری و المسلم و الله کے معیارے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین و اللہ اللہ اللہ کا اللہ کیا۔

3795 حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَانَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ مُحَمَّدِ اللهُ عَنْهُمَا، الْعَنْ قَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ظِلِّ حُجُرَةٍ، وَقَدُ كَادَ الظِّلُّ اَنْ يَتَقَلَّصَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ فَيَنْظُرُ اللّهِ عَيْنِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا جَاءَ كُمْ لا تُكلِّمُوهُ، فَلَمْ يَلْبَثُوا اَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ سَيَاتِيكُمْ إِنْسَانٌ فَيَنْظُرُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَعُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : عِينَ رَآهُ دَعَاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : عَلَى مَا تَشْتُمُنِى اَنْتَ عَلَيْهِ مُ رَجُلٌ ازْرَقُ اعْوَرُ، فَقَالَ : حِينَ رَآهُ دَعَاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : عَلَى مَا تَشْتُمُنِى اَنْتَ عَلَيْهِمُ رَجُلٌ ازْرَقُ اعْوَرُ، فَقَالَ : حِينَ رَآهُ دَعَاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : عَلَى مَا تَشْتُمُنِى انْتَ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ رَجُلٌ ازْرَقُ اعْوَرُ، فَقَالَ : حِينَ رَآهُ دَعَاهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ : عَلَى مَا تَشْتُمُنِى انْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ : ذَرُنِى اللهُ بِهِمْ، فَانُ طَلَقَ فَدَعَاهُمْ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا وَمَا فَعَلُوا حَتَى يُحَوَّنَ، فَانُولَ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَى شَيْءَ اللهُ عُلَيْهُ عُلُولًا اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَى شَيْءَ اللهُ عُلُولًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَ اللّهُ عَلَيْهُ مُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ -حضرت عبدالله بن عباس مُنْ اللهُ مَا تَتِ بِين : الكَ وفعدرسول اللهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِن مَلَا عَلَم وما يسمنن كَوْرِيجِ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الل

ہو؟اس نے کہا: آپ جھے اجازت دیں، میں ان کوآپ کے پاس بلا کر لاتا ہوں، وہ گیا اور اپنے ساتھیوں کو بلا کرلے آیا۔وہ آپ کے پاس قشمیں کھا گئے کہ انہوں نے نہ تو کوئی غلط بات کی ہے، نہ کوئی خیانت والاعمل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں:

ين . يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ انَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ الا اِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (المجادلة: 18)

''جس دن الله ان سب کواٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسی قسمیں کھا کیں گے جیسی تمہارے سامنے کھار ہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا۔ سنتے ہوبے شک وہی جھوٹے ہیں'۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمرِ رضا میں ایک

المام بخاری رواه مسلم رواه کی معارک مطابق سیح ہے کیکن شیخین روایت نے اسے قل نہیں کیا۔

3796 حَدَّثَنَا وَائِدَةُ، اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُويُهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّصُو، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُو النَّفُو، حَدَّثَنَا وَائِدَةُ، اَنْبَانَا السَّائِبُ بُنُ حُبَيْشٍ الْكَلاعِيُّ، عَنْ مَعْدَانِ بُنِ اَبِى طَلْحَةَ الْيَعْمُويُّ، قَالَ : قَالَ لِى ابَنُ عَمُولَ : فَقُلُتُ : فِى قَرُيَةٍ دُونَ حِمْصَ، فَقَالَ ابُو اللَّرُ وَاءِ وَضِى اللَّهُ عَنَهُ، سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : مَا مِنُ ثَلَاثَةٍ فِى قَرْيَةٍ، وَلا بَدُو لا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّلَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّلَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الشَّلاَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ اللهُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ اللهُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ اللّهُ عَلَيْهُمُ السَّلاَةُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَاكُلُ الذِيْنُبُ الْقَاصِيةَ،

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ الْفَاضِلُ اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمِّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمِّدُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمِّدُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمِّدُ اللهِ اللهُ اللهِ مُعَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ مُحَمِّدُ اللهِ اللهِ مُحَمِّدُ اللهِ ال

﴾ ﴿ - معدان بن ابوطلحه يعمر ى فرماتے ہيں: حضرت ابوالدرداء وُلِلْوَئِن في مجھ سے پوچھا:تمہارا گھر کہال ہے؟ میں نے کہا: حمص کے قریب میں ۔ حضرت ابوالدرداء وُلِلْوَئِن في رسول اللّه مَلَّا لَيْتِمَا مَا عَلَى مِنْ اللّهِ مَلَا لَيْتُمَا اللّهِ مَلَا لَيْتَا عَلَى اللّهِ مَلَا لَكَ جَمَّه بِرِجماعت (كے ساتھ منماز من من اور وہ نماز كى جماعت قائم نه كريں تو شيطان ان پرغلبہ پاليتا ہے، اس لئے جمھ پر جماعت (كے ساتھ منماز پر ھنا) لازم ہے كيونكه الگ رہنے والى بكرى كو بھيڑيا كھاجاتا ہے۔

#### حديث 3696

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 547 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه" طبع مكتب السطبوعات الاسلاميه حلب ثام · 1406ه 1986 · رقم العديث: 847 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 21758 اخرجه ابوحاتم البستي في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان موسسه قرطبه العديث: 2101 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابوري في "صعيعه" طبع البكتب الاسلامي بيروت لبنان 1416ه 1990 ، رقم العديث: 1486 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائي في "مننه الكبري" طبع دارالكتب العلميه بيروت كينان 1490 مكرمه بعودي عرب 1991 ، رقم العديث: 920 ذكره ابوبسكر البيهقي في "سننه الكبري طبع مكتبه دلم الباز مكه مكرمه بعودي عرب 1994 ، رقم العديث: 4708 نام العديث 1994 ، رقم العديث 1994 ، ر

۞۞ بيرحد بيث صحيح الاسناد ہے کيكن امام بخارى مُئينَة اورامام سلم مُئينَة نے اسے قل نہيں كيا۔ امام حاكم الفاضل ابوعبدالله محمد بن عبدالله الحافظ نے سن٠٠، جمرى ذى الحجة الحرام ميں ہميں بيا حاديث املاء كروا كيں۔

تَفُسِيْرُ سُورَةِ الْحَشْرِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3797- اَخْبَرَنِى اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةً ، حَدَّنَا عَلِيٌ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ قَوْدٍ ، عَنْ مَعْمَوٍ ، عَنِ الزُّهُوِيّ ، عَنْ عُرُوّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتُ : كَانَتُ غَزُوةُ يَنِى النَّضِيرِ وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ اَشْهُو مِنُ وَقَعَةِ بَدُو وَكَانَ مَنْ لِلُهُمْ عَنْهَا ، قَالَتُ : كَانَتُ غَزُوةُ يَنِى النَّضِيرِ وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ اَشْهُو مِنُ وَقَعَةِ بَدُو وَكَانَ مَنْ لِلُهُمُ وَنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزُلُواْ عَلَى الْجَلاءِ ، وَعَلَى اَنَّ لَهُمُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَزُلُواْ عَلَى الْجَلاءِ ، وَعَلَى اَنَّ لَهُمُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَوْلُوا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ مَ السَّمَواتِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْاللهُ فِيهِمْ : سَبَّحَ لِلَهِ مَا فِى السَّمَواتِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى الْاللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْكَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْلهُ عَلَيْهُ مَ خَلُوكَ ، وَلَوْ لا ذَٰلِكَ لَعَذَّبَهُمُ فِى الدُّنْيَا الَى الشَّهُ مَ وَلَوْلا ذَٰلِكَ لَعَذَّبَهُمُ فِى الدُّنْيَا اللّهُ عَلَيْهِ مَ ذَلِكَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ ذَلِكَ اللّهُ عَلَى الشَّهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ ذَلِكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ ذَلِكَ اللهُ اللهُ

ُهلَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# سورة الحشر كى تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ ام المونین حضرت عائشہ ﷺ فرمانی میں: بی نضیریہود یوں کا ایک قبیلہ تھا بخز وہ بی نضیر جنگ بدر کے چھے ماہ بعدرونما مواقعا۔ ان لوگوں کے مکانات اور باغات مدینہ المحنورہ کے جوار میں تھے۔رسول الله مُلَّاقَیْنِ نے ان کا محاصرہ کرلیا اور بیشرط رکھی کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا اور ہتھیا روں کے علاوہ تمام سامان اور مال جوان کے اونٹ اٹھا سکیس وہ ان کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں بیآیت نازل فرمائی:

سَبَّحَ لِلهِ مَهَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ هُوَ الَّذِيُ آخُورَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اللهِ مَهَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ هُوَ الَّذِيْنَ آخُورُ اللهِ الْكِتَبِ مِنْ دِيَارِهِمُ لِلْأَوِّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمُ انْ يَّخُرُجُوا وَ ظَنُّوْ آ اَنَّهُمُ مَّ اللهِ مَنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُو الحشر: 1,2)

''اللّٰہ پاکی بولتا ہے جوآ ننانوں میں ہے اور جو کچھز مین میں ہے اور وہی عزت وحکمت والا ہے وہی ہے جس نے ان کا فر کتابیوں کوان کے گھرسے نکالا ان کے پہلے حشر کے لئے تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نگلیں گے'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُشاشیہ) 3998 انْجَسَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا مَنْصُورُ بُنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، اَنَّهُمَا شَهِدَا عَلٰى رَسُولُ اللهِ عَلْى رَسُولُ اللهِ عَلْى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّسُولُ الدَّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَقَّتِ، ثُمَّ تَلا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا النَّاكُمُ الرَّسُولُ الْحَدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،

هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الرِّيَادَةِ

﴿ ﴿ -حفرت عبدالله بن عمر وَ اللهُ اورحفرت عبدالله بن عباس وَ الله الله الله الله مَا الله مَ

''اور جو پچرتمهیں رسول عطافر مائیں وہ لواور جس ہے نع فر مائیں بازر ہو''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میشد ﷺ پیصدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کواس اضافے کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

و 3799 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيْرَةَ السَّكَرِى بِهَمْدَانَ حَدَثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْمَخِيْرةَ السَّكَرِي بِهَمْدَانَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْمَخِيْرةَ السَّكَرِي بِنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الْهُدِى الْمَحَكِيمِ الْعَرَبِي مَنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَ شَاةٍ فَقَالَ إِنَّ آخِى فُلَانًا وَعِيَالُهُ آخُوجُ إِلَى هِلْذَا مِنَّا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَ شَاةٍ فَقَالَ إِنَّ آخِى فُلَانًا وَعِيَالُهُ آخُوجُ إلى هلذَا مِنَّا فَلَا مَنْ وَعِيَالُهُ آخُوجُ إلى هلذَا مِنَّا فَلَا مَنْ وَلَوْ كَانَ يَهِمُ خَصَاصَةٌ " إِلَى الْحَرَ حَتَى تَدَاوَلَهَا سَبْعَةُ اَبْيَاتٍ حَتَّى رَجَعَتُ إِلَى الْآوَلِ فَنَزَلَتُ (وَيُؤْيُرُونَ عَلَى انْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ يِهِمْ خَصَاصَةٌ " إلى الْحِرِ الْلَيَةِ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ -حفرت عبدالله بن عمر وَ الله فرمات مِين: ايك صحابي كوكسى نے بكرى كاسر بديد كيا۔ اس نے آگے سے جواب ديا: ميرا فلال بھائی مجھ سے زیادہ غریب اور ضرور تمند ہے (ابن عمر) کہتے ہیں۔ اس نے بیسراس کی طرف بھیج دیا (اس نے دوسر سے بھائی کی طرف بھیج دیا) بیسراس طرح آگے سے آگے جاتا رہائی کہ سات گھروں سے گھوم کر بیسر دوبارہ پہلے آدمی کے پاس آگیا۔ اس موقع پر بیآیت نازل ہوئی:

وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى آنْفُسِهِمُ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

''اوراپنی جانوں پران کوتر جتے دیتے ہیں اگر چہ انہیں شدید محتاجی ہو جواپےنفس کے لالج سے بچالیا گیا تو وہی کامیاب ہے''۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا مُشِلِیہ)

المسلم مُشدِّ في الأسناد بي المام بخارى مُشالة اورامام سلم مُشدِّ في السناد بي المام المام

3800 حَدَّفَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّنَنَا اَحُمَدُ بَنُ يُونُسَ الصَّبِيُّ حَدَّنَنَا اَبُوْ بَدُو اللهِ بَنُ زَبَيْدٍ عَنَ طَلْحَةَ بَنُ مُصَرِّفٍ عَنْ مُصْعَبِ بَنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ بَنِ اَبِي وَقَاصِ رَضِسَى الله عَنْهُ قَالَ النَّامُ عَلَى ثَلَاثِ مَنَازِلَ فَمَضَتُ مِنْهُمُ اثْنَتَانِ وَبَقِيَتُ وَاحِدَةٌ فَاحُسَنَ مَا انْتُم كَالِيُّونَ عَلَيْهِ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ النَّامُ عَلَى ثَلَاثِ مَنَازِلَ فَمَضَتُ مِنْهُمُ اثْنَتَانِ وَبَقِيتُ وَاحِدَةٌ فَاحُسَنَ مَا انْتُم كَالِيُونَ وَهِذِهِ مَنْزِلَةٌ وَقَدْ مَضَتُ ثُمَّ قَرَا وَالَّذِينَ تَبَوَّهُ وَا الدَّارَ وَالاَيْمَانَ مِنْ قَيْلِهِمُ الْايَةَ ثُمَّ قَرَا وَالَّذِينَ تَبَوَّهُ وَا الدَّارَ وَالاَيْمَانَ مِنْ قَيْلِهِمُ الْايَةَ ثُمَّ قَرَا وَالَّذِينَ تَبَوَّهُ وَا الدَّارَ وَالاَيْمَانَ مِنْ قَيْلِهِمُ الْايَةَ ثُمَّ قَالَ هُولًا اللهُ مَنْ وَهِذِهِ مَنْزِلَةٌ وَقَدْ مَضَتُ ثُمَّ قَرَا وَالَّذِينَ تَبُوّهُ وَا الدَّارَ وَالاَيْمَانَ مِنْ قَيْلِهِمُ الْايَةَ ثُمَّ قَالَ هُولُونَ وَجَذِهِ مَنْ لِلهُ وَقَدْ مَضَتُ ثُمَّ قَرَا وَالَّذِينَ تَبَوَّهُ وَا الدَّارَ وَالاَيْمَانَ مِنْ قَيْلِهِمُ اللهَ وَالْمَوْلِ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

جہ - حضرت سعدابن الی وقاص والمستون او گوں کے تین مراتب ہیں۔ان میں سے دوگز ریکے ہیں اورا یک باتی ہے۔ تم جس مرتبے پر ہواسمیں بہتر ہے کہ اس مرتبے پر فائز ہوجوا بھی باتی ہے۔ تم جس مرتبے پر ہواسمیں بہتر ہیے کہ اس مرتبے پر فائز ہوجوا بھی باتی ہے۔ پھر انہوں نے بیآیت پڑھی:

لِللْهُقَرَآءْءِ الْـمُهاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخُرِجُوا مِنْ دِيَبارِهِمْ وَامُوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَـضَّلاً مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَّ يَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولُه اُولَئِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ

''ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لئے جواپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اللہ کافضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ و رسول کی مدد کرتے وہی ستچے ہیں'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میشیہ)

پھرآپ نے فرمایا: بیمقام مہاجرین کا ہے اور بیگذر چکا۔

پھرانہوں نے بدآیت پردھی:

وَ الَّذِيْنَ تَبَوَّوُا الدَّارَ وَ الْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اللَّهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مُسَمَّآ اُوْتُوا وَ يُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الحشر: 8)

''اورجنہوں نے پہلے سے اس شہراور ایمان میں گھر بنالیا دوست رکھتے ہیں انہیں جوان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیئے گئے اور اپنی جانوں پران کوتر جیج دیتے ہیں اگر چہ انہیں شدید مختاجی ہواور جو اپننس کے لالج سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُراشیۃ)

پھر فرمایا بیہ مقام انصار کا ہے اور میھی گزر چکا ہے۔

پھرانہوں نے بیآیت برھی:

وَ الَّذِيْنَ جَآءُ وُا مِنُ بَعُدِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّـذِيْنَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلُ فِيُ قُلُوْبِنَا غِلَّا لَلَّذِيْنَ امْنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُ وُفَّ رَّحِيْمٌ (الحشر:10)

''اوروہ جوان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جوہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ اے دب ہمارے بیشک تو ہی نہایت مہر بان رخم والا ہے''۔

(ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا مُعَشِدُ )

آپ نے فرمایا: وہ دونوں منزلیں گزر چکی ہیں اور اب بیمنزل باقی ہے تو تم جس منزل پر فائز ہواس سے بہتر ہیہ ہے کہتم اس منزل پر فائز ہوجو باقی ہے۔

🚭 🕃 پیحدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُحَتَّلَة اورامام سلم مِحَتَّلَة نے اسفِقَلَ نہیں کیا۔

3864 انجُهَرَنَا ابُو زَكُرِيَّا الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلاَمِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَا الشَّوْرِيُّ عَنُ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الشَّوْرِيُّ عَنُ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَاهِبٌ يَتَعَبَّدُ فِى صَوْمَعَةٍ وَّامْرَاةٌ زَيَّنَتُ لَهُ نَفْسَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتُ فَجَاءَ هُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ اقْتُلُهَا فَإِنَّهُمُ إِنْ طَهَبُ وَاعَلَىٰكَ افْتَضَحَتُ فَقَتَلَهَا فَدَفَنَهَا فَجَاءُ وُهُ فَاخَذُوهُ فَلَاهَبُوا بِهِ فَبَيْنَمَا هُمْ يَمُشُونَ إِذْ جَاءَ هُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ الْمَنْ عَلَىٰ اللهُ عَنْ وَجَاءً وَالشَّيْطَانُ فَقَالَ اللهُ عَنْ وَجَاءً وَالشَّيْطَانُ فَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ "كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ "كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ "كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنْسَانِ الْفُولُ فَلَمَا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيْءٌ مِّنْكَ" الْايَةَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت على ابن افي طالب وَ الْمَوْ فرمات مِين اليك راجب تھا ووا پن عبادت فانے ميں عبادت كيا كرتا تھا۔ ايك عورت بناؤسنگھاركركاس كے پاس آئى، وواس سے زنا كر بيغا جس سے وہ حاملہ ہوگئ۔ پھر شيطان اس كے پاس آيا اور بولا: اس كوتل كر ڈال كيونكہ لوگوں كو پنة چل گيا تو يہ تجھے رسوا كرو ہے گا۔ اس نے اس كوتل كر كے زمين ميں دبا ديا جب (اس كے بحائى) آئے تو اس كو پکڑكر لے گئے۔ ابھى يہوگ جارہے تھے كہ شيطان اس كے پاس آيا اور بولا: ميں بى وہ عورت ہوں جو تير ہے پاس بن سنوركر آئى تھى تو جھے ہو ہ كر يا حال نے سنازل فرمائى: سنوركر آئى تھى تو جھے ہو ہ كريا حال فرمائى: كو منافل الله حال الله حَلَى الله وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَ الله عَلَى الله وَ الله وَ الله عَلَى الله وَ الله وَ الله وَ الله عَلَى الله وَ الله وَا الله وَ الله و

'' شیطان کی کہاوت جب اس نے آ دمی سے کہا کفر کر پھر جب اس نے کفر کرلیا بولا میں تجھے سے الگ ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں جوسارے جہان کارب''۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا پُیٹھیٹر)

## الاسناد به مین امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

تَفُسِيرُ سُورَةِ الْمُمْتَحِنَةِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3802 انجبرَنى عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنِ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ بِهَمُدَانَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمِ بَنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا الدَمُ بُنُ ابِي الْجَيْحِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ يَا اَيُّهَا الْجَهُ اللَّهُ عَنُولُهُ عَنْ ابْنِ الْجَهُ الْجَهُ عَنْ الْمُودَّةِ اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ يَا اللهُ اللهُ عَنْ الْمَنُوا لا تَتَخِذُوا عَدُولِى وَعَدُوَّ كُمُ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ النَّهِمُ بِالْمَوَدَّةِ اللّٰي قَوْلِهِ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ نَزَلَ فِى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَمْلُونَ بَصِيرٌ نَزَلَ فِى مُكَاتَبَةِ حَاطِبٍ بُنِ آبِى بَلْتَعَةً وَمَنُ مَّعَهُ اللّٰي كُفَّارٍ قُرَيْشٍ يَحْذَرُونَهُمْ وَقَوْلِهِ تَعَالَى اللّٰ الْمَهُمِ لَا بِيهِ نَهُوا اللهُ مُثَالِقُ اللهُ عَلَى الْمُعْرَوا اللهُ اللهُ عَلَى الْحَقِي مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْحَقِي مَا اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَولُونَ اللهُ عَلَى الْحَقِي مَا اصَابَهُمُ وَلا بِعَذَابٍ مَنُ عِنْدَكَ فَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ هَوُلَاءٍ عَلَى الْحَقِي مَا اصَابَهُمُ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

سورة الممتحنه كي تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

← ← - حضرت عبدالله بن عباس الشاف فرمات بي كمالله تعالى كادرج ذيل ارشاد:

يَآيُّهَا إِلَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوًى وَ عَدُوَّكُمُ ٱوْلِيَآءَ تُلْقُونَ اِلَيْهِمُ بِالْمَوَدَّةِ

''اے ایمان والو! میرے اوراپنے دشنول کودوست نہ بناؤتم انہیں خبریں پہنچاتے ہودوئتی سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جوتمہارے پاس آیا" والله بها تعملون بصیر" تک۔

کفار قریش کو بچانے کے لئے حاطب ابن ابی ہلتعہ اور اس کے ساتھیوں کے ان کی جانب بھیج گئے خط کے متعلق نازل ہوا اور "الاقول ابد اہیم سے لوگوں کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم مَلِیْهِ کی اپنے باپ کے لئے استغفار کی پیروی کرتے ہوئے مشرکین کے لئے استغفار کرنے لگ جائیں اور اللہ تعالی کا ارشاد:

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لَّلَّذِينَ كَفَرُوا وَ اغْفِر لَّنَا رَبَّنَا إِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (الممتحنة:5)

''اے ہمارے رب ہمیں کا فروں کی آنر مائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب بیٹک تو ہی عزّت و حکمت والا ہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا میشید)

ہمیںان کے ہاتھ سے عذاب نہ دے اور نہا پی طرف سے عذاب دے ور نہ وہ کہیں گے: اگریہ لوگ حق پر ہوتے تو ان کو یہ تکلیف نہ پہنچتی ۔

المناس المام بخارى مُؤلفة اورامام سلم مُؤلفة كمعيار كمطابق صحيح بها يكن شيخين مُؤلفة في السيفان بين كيا-

3803\_آخُبَرَّنَا آبُو زُكُوِيَّا الْعَنْبَوِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ ٱنْبَاَ جَوِيُرٌ عَنُ عَطَاءٍ بُنِ السَّائِبِ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسُوَةٌ حَسَنَةٌ قَالَ فِى صُنْع إِبْرَاهِيْمَ وَمَنْ مَّعَهُ إِلَّا فِى اسْتِغْفَارِهِ لِآبِيْهِ وَهُوَ مُشُولٌ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

◄ - حضرت عبدالله بن عباس الله الله تعالى كارشاد:

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيهِمُ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ (الممتحنة: 6)

"ب بشك تمهار ب كن ان مين الحيمي بيروي هي" - (ترجمه كنزالا يمان ، امام احدرضا مُنطقة )

ے متعلق فرماتے ہیں: ابراہیم اوران کے ساتھیوں میں ،سوائے اس کے کہ جوانہوں نے اپنے مشرک باپ کے لئے استغفار کیا تھا (بعنی اس کمل میں ان کی پیروی نہیں کی جائے گ) ۔ کیا تھا (بعنی اس کمل میں ان کی پیروی نہیں کی جائے گ)

الاسناد بي المساوي الاسناد بي المام بخارى مُنطية اورامام سلم مُنطية في السين المام بي المسلم مُنطية المساوية ال

3804 آخُبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَلِيّ الْعَزَّالُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ الرُّبَيْرِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَتُ قُتَيْلَةُ بِنُتُ الْعُزَى بِنُتِ اَسْعَدَ مِنُ بَنِى مَالِكِ بُنِ حَسَلٍ عَلَى ابْنِتِهَا اَسْمَاءَ بِنُتِ اَبِى بَكُرٍ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَتُ قُتَيْلَةُ بِنُتُ الْعُزَى بِنُتِ اَسْعَدَ مِنُ بَنِى مَالِكِ بُنِ حَسَلٍ عَلَى ابْنِتِهَا اَسْمَاءَ بِنُتِ اَبِى بَكُرٍ طَلَّقَهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدِمَتُ عَلَى ابْنِتِهَا بِهَدَايَا ضِبَابًا وَسَمُنَا السِّيدِيقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا، وَكَانَ ابُو بَكُرٍ طَلَّقَهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدِمَتُ عَلَى ابْنِتِهَا بِهِدَايَا ضِبَابًا وَسَمُنَا السِّيدِيقِ رَضِى اللهُ عَنْهُا، وَكَانَ ابُو بَكُرٍ طَلَّقَهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدِمَتُ عَلَى ابْنِتِهَا بِهِدَايَا ضِبَابًا وَسَمُنَا السِّي عَنْ هَذَا السِّي عَنْ هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخُورَتُهُ فَامَرَهَا انُ تَقْبَلَ هَدَايَاهَا وَتُدْخِلَهَا مَنْ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْبَرَتُهُ فَامَرَهَا انْ تَقْبَلَ هَدَايَاهَا وَتُدْخِلَهَا مَنْ وَلَهُ اللهُ عَنْ وَلَهُ اللهُ عَنْ وَلَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْبَرَتُهُ فَامَرَهَا انُ تَقْبَلَ هَدَايَاهَا وَتُدْخِلَهَا مَنْ وَلَهُ اللهُ عَنْ وَلَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَلَهُ اللهُ عَنْ وَلَهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَالِهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَا ع

حديث 3804

الاسناد ہے کین امام بخاری میشیاورا مام سلم میشد نے اسے قانہیں کیا۔

2805 - آخُبَونَا آبُو بَكُو آحُمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ، بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، وَثَنَا الشَّيْخُ البُو بَكُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، انْبَانَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ الْاسْفَاطِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي اُويُسٍ، حَدَّثَنِي اَخِي، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنُ ابِيهِ، عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ عُتُبَةَ بُنِ وَبِيعَةَ بُنِ عَبُدِ شَمْسٍ، النَّهُ عَنُهُ اتّى بِهَا وَبِهِنْدِ بِنْتِ عُتُبَةَ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُبَايِعُهُ، فَقَالَتُ: اَخَدَ عَلَيْنَا فَشَرَطَ عَلَيْنَا، قَالَتْ : قُلْتُ لَهُ : يَا ابْنَ عَمِّ، هَلُ عَلِمْتَ فِى قُومِكَ مِنْ هِلِهِ الْعَهَاتِ او الْهَنَاتِ شَمْسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَايعُهُ، وَهَكَذَا يَشُتَو طُ، فَقَالَتُ هِنَدُ : لاَ أَبَايعُكَ عَلَى السَّوِقِةِ، النِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَكَفَّتُ يَدَهَا حَتَّى اَرُسَلَ الى ابِي سُفْيَانَ، السُّوقِةِ، النِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَكَفَّتُ يَدَهَا حَتَّى السَّوِقِةِ، النِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَكَفَّتُ يَدَهَا حَتَّى السَّوِقِةِ، النِّي سُفْيَانَ، السُّولِيةِ مِنْ مَالِ زَوْجِي، فَكُفَّ النَّيْقُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَكَفَّتُ يَدَهَا حَتَّى السَّوقِةِ، النِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَكَفَّتُ يَدَهَا حَتَّى السَّوقِةِ، النِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَهُ وَمَا فِيهُا، وَاللهِ لا يُؤمِّنُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالِيهِ لا يُومُنُ وَلَكُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايَعْهُ وَاللهِ لا يُؤمِّنُ الْحَدُّكُمُ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايْفِيهُ وَاللهِ لا يُؤمِّنُ احَدُّكُمْ حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَايْفِيهُمْ وَاللهِ لا يُؤمِّنُ احَدُّكُمْ حَتَى الْكُونَ الْعَلَيْهِ وَوَالِلِهِ وَوَالِلهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

ابوسفیان ڈگائؤ نے کہا: سبزیاں وغیرہ تو لے سکتی ہے لیکن یابس یعنی خشک مال اور نعمت میں اجازت نہیں۔ آپ فرماتی ہیں: تبہم نے آپ کی بیعت کر لی۔ پھر فاطمہ ڈگائو نے کہا: آپ کے آستانے سے بڑھ کر جھے سی چیز سے نفرت نہیں اور نہ ہی مجھے یہ بات اچھی گئی تھی کہ اللہ تعالی اس کواوراس میں رہنے والے کو آباد کرے۔ لیکن اب خدا کی قتم! آپ کے آستانے سے زیادہ اور کسی چیز کے متعلق مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالی اسے اور اس کے رہنے والے کو آباد کرے۔ تو رسول اللہ مثل اللہ مثل اللہ تعالی اب ہیں ہے۔ خدا کی قتم میں سے کوئی بھی اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہوسکتا جب اس کو اس کی اولا داور مال باپ سے بڑھ کر مجمھے محبت نہ ہو۔ میں سے کوئی بھی اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہوسکتا جب اس کو اس کی اولا داور مال باپ سے بڑھ کر مجمھے کوئی بھی اللہ نادہ ہے لیکن امام بخاری پڑھنے اور امام مسلم میں اللہ اسے اسے تو نہیں کیا۔

### تَفْسِيْرْ سُوْرَةِ الصَّفِّ

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3806 حَدَّثَنَا الْبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، الْيَآنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَزِيدٍ، اَخْبَرَنِى آبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ النَّصُو، حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بُنُ عَمُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ النَّصُو، حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بُنُ عَمُ وَحَدَّثَنَا الْمُعَاوِيةُ بَنُ اللهِ مَحَمَّدُ بَنِ اللهِ مَحَمَّدُ بَنِ اللهِ مَعْوَدِهُ عَنْ الْاَوْزَاعِيْ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ سَلامٍ رَضِى اللهُ عَنَهُ، قَالَ الْجَسَمَعْنَا فَعَذَاكُونَا، فَقُلْنَا: ايْسُكُم يَاتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللهُ الْحُومِةُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْحُومِةُ اللهُ اللهُ الْحُومَةُ اللهُ الْحُومِةُ اللهُ الْحُومِةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحُومِةُ اللهُ الْحُومِةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحُومِةُ اللهُ الْحُومِةُ اللهُ اللهُ الْحُومِةُ اللهُ الْحُومُةُ اللهُ اللهُ

هَلَا حَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة القيف كي تفسير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الله الله بن سلام التين فرمات بين الم الوك المضي بيض بات چيت كرر ب من الم في التين فرسول كري كورسول

اکرم مَنْ النَّیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوکر لیہ ہو چھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کوکون سائمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر ہم اس مجلس سے اٹھ گئے کہ کی محت نہ ہوئی۔ رسول اللہ مَنْ النَّهُ کَا اللّہ مَا اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

وَ كَرَ حَدِينًا وَقَالَ فِي الْحِرِهِ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجُلَّ "فَايَدُنَ الْمَنُوا عَلَى عَدُولًا عَلَى عَدُولًا عَلَى الْمَعَلَى اللَّهُ عَزَّوَجُلَّ الْمُعَلَى الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ عَزَوَجُلَّ الْمُعَلَى الْمَنْ الْمَنْ اللَّهُ عَزَوَجُلَّ الْمُعَلَى الْمَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزَوَجُلَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزَوَجُلَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزَوَجُلَّ " فَا لَذِيْنَ الْمَنُولُ عَلَى عَدُولَ عَلَى عَدُولَ عَلَى عَدُولَ اللَّهُ عَزُولُ اللَّهُ عَزَولُ اللَّهُ عَزَولُ اللَّهُ عَزَولُ عَلَى الْمِنْ الْمَنُولُ عَلَى عَدُولُ عَلَى عَدُولُ اللَّهُ عَنْ وَالْمُ اللَّهُ عَزَولُ اللَّهُ عَزَولُ عَلَى الْمِنْ الْمَنُولُ عَلَى عَدُولُ عَلَى عَدُولُ عَلَى عَدُولُ عَلَى عَدُولُ عَلَى عَدُولُ اللَّهُ عَنْ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ عَنْ وَالْمُؤُلُولُ عَلَى الْمِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَدُولُ عَلَى عَدُولُ عَلَى عَدُولُ عَلَى عَدُولُ عَلَى عَدُولُ اللَّهُ عَنْ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ عَنْ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ عَنْ وَالْمُؤْلُ اللَّهُ عَنْ الْمَالُولُ اللَّهُ عَنْ وَلَا عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَنْ وَلَا عَلَى عَدُولُ عَلَى عَلَولُ عَلَى عَدُولُ اللَّهُ عَنْ وَلَا عَلَى عَدُولُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ وَلَا عَلَى عَدُولُ اللَّهُ عَلَى عَدُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَدُولُولُ اللَّهُ عَنْ وَلَا عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَنْ وَلَا عَلَى عَلَيْ عَلَى الْمُؤْلُ اللَّهُ عَنْ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى الْعُلَى عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْمِى الْمُؤْل

هَلَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ -حفرت عبدالله بن عباس ولي فرماتے ہیں: حفرت عیسیٰ علیّانے اپنے اصحاب سے ایک گھر میں بارہ آ دمیوں کا وعدہ کیا تھا تو وہ ان کی طرف گھرکی مخالف جانب سے سرجھاڑتے ہوئے نکلے۔ پھر پوری حدیث ذکر کی اور اس کے آخر میں کہا: اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی:

فَآيَّدَنَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِيْنَ (الصف: 14)

''تو ہم نے ایمان والوں کوان کے دشمنوں پر مد د کی تو غالب ہو گئے''۔ (تر جمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُشابِّد) ﷺ پیچد بیث امام بخاری مُواللَّیا ورامام سلم مُواللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُواللہ انسان اسے نقل نہیں کیا۔

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْجُمَعَةِ

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3808 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرٍ بُنُ اَبِى نَصَرِ الْمُزَكِّى بِمَرُوَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزُ بُنُ حَاتِم حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَبُدُ الْعَزِيْزُ بُنُ حَاتِم حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اللهُ قُرِءُ حَلَّثَنَا عَمْرُو بُنُ اَبِى قَيْسٍ عَنْ عَطَاءٍ بُنِ السَّائِبِ عَنْ مَيْسَرَةَ \* أَنَّ هٰذِهِ الْاَيَةَ مَكْتُوبَةٌ فِى التَّوْرَاةِ بِسَبْعِ مِانَةِ اليَةٍ يُسَبِّحُ لِلْهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْآرُضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

أوَّلُ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ

# سورة الجمعه كي تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

💠 💠 -حفرت میسر ہ دفائنڈ سے مروی ہے کہ سورۃ الجمعہ کی یہ پہلی آیت :

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

( كامفهوم ) توراة مين 700 آيات مين درج ہے۔

3809 - اَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، حَكَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، اَنْبَانَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ، عَنُ دَاؤَدَ بُنِ آبِى طَالِبٍ، اَنْبَانَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ، عَنْ دَاؤَدَ بُنِ آبِى هِنْدٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى، فَقَالَ: اَلَمُ اَنْهَكَ عَلَى اَنُ تُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّى، فَقَالَ: اللهُ اَنْهَكَ عَلَى اَنُ تُصَلِّى يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى، فَقَالَ: اللهُ اَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ جِبُرِيلُ :عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلْيَدُ عُ نَادِيَهُ الْعَدَابِ،

صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَصَرَتَ عَبِدَاللَّهُ بِنَ عَبِاسِ وَقَهُا فَرِ مَاتِ مِينَ الدِجْهِلَ ، نِي اكْرَمَ مَثَاثِيَّةٌ كَ بِإِس سِي كَرْرا\_اس وقت آپ نماز ادا فر ما رہے تھے۔اس نے کہا: اے محمد! کیا میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا اورتم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھ سے بڑی مجلس والا کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم مَثَاثِیًا نے اس کوجھڑک دیا تو حضرت جبریل امین نے کہا:

فَلْيَدُعُ نَادِيَهُ سَنَدُعُ الزَّبَانِيَة (العلق: 17)

''اب پکارے اپنی مجلس کو ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں اللہ ) خدا کی تیم!وہ اگراپی جماعت کو بلالیتا تو اس کوعذ اب کے سپاہی (فرشتے) پکڑیلیتے۔

الاسناد ہے کین امام بخاری مُعاشد اور امام سلم میں نے اسے قل نہیں کیا۔

3810 حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنْبَا جَعْفَرٌ بُنُ عَوْنٍ أَنْبَا

#### عيث 3809

اخترجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقع العديث: 3349 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسشنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر *ز*قع العديث: 2321 اخرجه ابوعبدالرحين النسائی فی "منبه الکبری" طبع دارالکتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 و رقع العديث: 11684 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجه الکبير" طبع مکتبه العلوم والعکم وصول 1404ه/1983 و رقع العديث:11950 اِسْمَاعِيُلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ بُنِ آبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ آطِيلُو اهذِهِ الصَّلَاةَ وَالْمُعُودِ وَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ آطِيلُو اهذِهِ الصَّلَاةَ وَالْمُعُمَّةِ وَاقْصِرُوا هذِهِ الْخُطْبَةَ يَغِنِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود الله وأفافؤ فرمات بين جمعه كي نما زلمبي اورخطب مخضر كما كرو-

المسلم على المسلم والمسلم والم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم

3811 - اَخْبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، بِمَرُوَ، حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصْلِ الْبَلْحِيُّ، حَلَّثَنَا يَعْقُوْبُ بِنُ الْفَصْلِ الْبَلْحِيُّ، حَلَّثَنَا يَعْقُوْبُ بِنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اُسَيْدٍ بْنِ اَبِي اُسَيْدٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي اللهِ بْنِ اَبِي اللهِ بْنِ اَبِي اللهِ بْنِ اَبِي اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنُ تَرَكَ اللهُ مُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ - حضرت ابوقاً دہ ڈاٹنو فرماتے ہیں: رسول الله مَالَیْوَمُ نے ارشاد فرمایا: جس نے (بلا عذر شرع) تین جمعہ چھوڑ دیے، الله تعالی اس کے دل پرمبرلگادیتا ہے۔

السناد بي السناد بيكن امام بخارى مُعِينَة اورامام سلم مُعِينَة في السينقل نبيل كيا-

#### حديث 3811

المديث الوداؤد السجستاني في "سننه" طبيع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1052 اخرجه ابو عبسي الترمذي في "جامعه" طبيع داراحياء التهرات العربين بيروت لبنان رقم العديث: 500 اخرجه ابوعبدالرحيس النسائي في "سننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه عليب ثام · 1406ه 1986 وقم العديث: 1369 اخرجه ابو عبدالله القريبي في "سننه" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان · 1400ه 1987 وتقلم العديث: 1571 اخرجه ابومعبد الداري في "سننه" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان \* 1410ه 1987 اخرجه ابوعاتم العديث: 1570 اخرجه ابوعبدالله الشبياني في "مسنده" طبع موسده قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1578 اخرجه ابوعبكر بن خزيمة البستي في "مسعيحه" طبع موسده الرماله بيروت لبنان \* 1411ه/1993 وقم العديث: 1856 اخرجه ابوعبكر بن خزيمة النبستاني في "مسعيحه" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان \* 1411ه/1991 وقم العديث: 1856 اخرجه ابوعبك البيمية في النبستاني في "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان \* 1411ه/1991 وقم العديث: 1856 اخرجه ابوعبك البوصلي في "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودي عرب 1414ه/1914 وقم العديث: 1606 اخرجه ابويعلي الموصلي في "مسنده" طبع دارالعدمين قاهره مصر \* 1415ه - 1841ء العديث: 1600 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معبعه الكبير" طبع مكتبه الإوسط" طبع دارالعدمين قاهره مصر \* 1415ه - 1841ه العديث: 1602 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معبعه الكبير" طبع مكتبه الإوسط" طبع دارالعديث: 2435 اخرجه ابن راهويسه العديث: 1855 اخرجه ابن راهويسه العديث: 1855 اخرجه ابن راهويسه العديث: 1853 اخرجه ابن راهويسه العديث: 1853 اخرجه ابورائي العديث: 1403ه المديث: 1403ه العديث: 1403ه العديث: 1403ه العديث: 1403ه العديث: 1403ه العديث: 1403ه العديث: 1404ه العديث: 1403ه العديث: 1404ه العديث: 1503ه العديث: 1404ه العديث العدي

### تَفْسِيْرُ سُورَةِ الْمُنَافِقِيْنَ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3812- آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسِلى، ٱنْبَانَا اِسُرَائِيْلُ، عَنِ السُّلِدِيّ، عَنُ آبِي سَعِيْدٍ الْأَزْدِيّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مَعَنَا نَاسٌ مِّنَ الْاَعْرَابِ فَكُنَّا نَبْتَدِرُ الْمَاءَ، وَكَانَ الْاَعْرَابُ يَسْبِـقُونَا، فَيَسْبِقُ الْاَعْرَابِيُّ اَصْحَابَهُ، فَيَمُلاُ الْحَوْضَ، وَيَجْعَلُ حَوْلَهُ حِجَارَةً، وَيَجْعَلُ النِّطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِيءَ ٱصْحَابُهُ، فَٱتَى رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَارِ الْاعْرَابِيَّ فَارْحَى زِمَامَ نَاقَتِهِ لِتَشُرَبَ، فَابَى اَنْ يَدَعَهُ، فَانْتَزَعَ حَجَرًا، فَفَاضَ، فَرَفَعَ الْاَعْرَابِيُّ حَشَبَةً، فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ الْانْصَارِيّ، فَشَجَّهُ، فَآتَى عَبُدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ رَأْسُ الْمُنَافِقِينَ، فَآخَبَرَهُ، وَكَانَ مِنُ ٱصْحَابِهِ، فَغَضِبَ عَبْدُ اللهِ بُنُ اُبَيِّ، ثُمَّ قَالَ : لاَ تَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ، يَعْنِي الْاعْرَابَ، وَكَانُوا يُحَدِّثُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الطَّعَامِ، فَقَالَ عَبُـدُ اللَّهِ لاَصْحَابِهِ : إِذَا انْـفَـصُّـوا مِنْ عِنْـدِ مُحَـمَّدٍ، فَأَتُوا مُحَمَّدًا لِلطَّعَامِ، فَلْيَاكُلُ هُوَ وَمَنْ عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ : إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَلْيُخُرِجِ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَ، قَالَ زَيْدٌ : وَآنَا رِدُفُ عَمِّى، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ وَكُنَّا أَخُوالَهُ، فَٱخْبَرْتُ عَمِّي، فَانْطَلَقَ، فَٱخْبَرَرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَٱرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَلَفَ، وَجَحَدَ وَاعْتَذَرَ، فَصَدَّقَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَّينِي، فَجَاءَ اللي عَمِّى، فَقَالَ: مَا اَرَدُتَ إِنْ مَقَتَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَذَّبَكَ، وَكَذَّبَكَ الْمُسْلِمُونَ، فَوَقَعَ عَلَيَّ مِنَ الْغَمِّ مَا لَمْ يَقَعُ عَلَى آحَدٍ قَطُّ، فَبَيْنَا آنَا آسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ، وَقَدْ حَفَقْتُ بِرَاْسِي مِنَ الْهَمِّ، فَاتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَكَ أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجْهِي، فَمَا كَانَ يَسُرُّنِي اَنَّ لِيَ بِهَا النُّحُلُدُ آوِ الدُّنْيَا، ثُمَّ إِنَّ اَبَا بَكُرٍ لَحِقَنِي، فَقَالَ :مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلُتُ : مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا غَيْرَ انَّهُ عَرَكَ اُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجُهِي، فَقَالَ: اَبْشِرُ، ثُمَّ لَحِقَنِي عُمَرُ، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قُولِي لاَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا اَصْبَحْنَا قَرَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةَ الْمُنَافِقُونَ : إِذَا جَاءَ كَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ حَتَّى بَلَغَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا حَتَّى بَلَغَ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَ، قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى اِخُرَاجٍ آخُرُفٍ يَسِيرَةٍ مِنْ هَلَا الْحَدِيْثِ مِنْ حَدِيْثِ آبِي اِسْحَاقَ السَّبِيعِيّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَهَ، وَاَخْرَجَ الْبَخَارِيُّ مُتَابِعًا لاَبِي إِسْحَاقَ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ،عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِطُولِهِ وَالإسْنَادُ صَحِيْحٌ

## سورة المنافقون كي تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

💠 💠 -حضرت زید بن ارقم ڈاٹنڈ فرماتے ہیں: ہم رسول اللہ مکاٹیٹا کے ہمراہ ایک غزوہ میں شریک ہوئے ، ہمارے ہمراہ کچھ دیہاتی لوگ بھی تھے، ہم پانی کی طرف ایک دوسرے سے آ کے نکلنے کی کوشش کرنے لگے (عموماً) دیہاتی ہم سے آ کے نکل جایا کرتے تھے چنانچی(اس دن بھی)ایک دیہاتی اپنے ساتھیوں سے آ گےنکل گیا۔اس نے حوض بھرلیااوراس کے اردگر دپھرر کھ کراس کی صلقہ بندی کرلی۔ پھراس کے ساتھی بھی اس کے پاس بہنچ گئے، ایک انصاری دیہاتی اس کے قریب آیا،اس نے اپنی اونٹنی کی لگام ڈھیلی کی تا کہوہ پانی پی لے۔اس دیہاتی نے اومٹنی کو پانی پلانے کی اجازت نہ دی تواس انصاری نے وہاں سے ایک پھر تھینے دیا جس کی وجہ شے حوض کا پانی بہہ گیا۔اس دیہاتی نے ایک ڈیڈااٹھا کرانصاری کے سرپر مارااوراسکا سرپھوڑ دیا۔پھروہ مخص منافقوں کے سردار عبدالله بن ابی کے پاس آیا اور سارا واقعہ کہرسنایا عبدالله بن ابی غضبناک ہوا پھر بولا: رسول الله مَثَاثِيْزُم کے پاس جوديہاتی رہتے ہیں،ان پرخرچ مت کروحتیٰ کہ بیخود ہی ان کے پاس سے بھاگ جائیں۔وہ لوگ کھانے کے وقت رسول الله مَثَاثَاتُهُمُّا کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، تو عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا: جب بیلوگ محمد مُلَّلِیْم کے پاس سے اٹھ جا کیس تبتم محمد مُلَّلِیْم کے یاس کھانے کے لئے آجاؤ تا کہ کھانا صرف آپ اور وہ لوگ کھائیں جو (اس وقت) ان کے پاس موجود ہوں۔ پھراس نے ایے ساتھیوں سے کہا: جبتم مدینہ میں لوٹ کر جاؤ گے تو جوعزت دار ہیں وہ ذلیلوں کو ہاں سے نکال دیں۔حضرت زید کہتے ہیں: میں ا بنے بچاکے پیچےسوارتھا۔ میں نے عبداللد کی (بی بکواس) سن لی۔ ہماری اس کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی ، میں نے اپنے بچا کو بتایا۔ وہ رسول الله مَثَاثِیْزُم کے پاس کے اور آپ کو واقعہ بتایا۔رسول الله مَثَاثِیْزُم نے اس کو بلوایا ،و و آپ مُثَاثِیْزُم کے پاس آ کرفتم کھا کرا نکار کرگیا اورمعذرت كركيا ـ رسول الله مَا لَيْنَا فَيْ إن آب كى بات مان لى اورميرى بات تسليم ندى ، پھرمير ، چيامير ياس آئ اور بول: تحجے تو رسول الله مَنْ اللهِ إلى ناپند كيا اور جملا ديا ہے اور مسلمانوں نے بھى تجھے جملا ديا ہے (بيہ بات س كر) مجھ برغم (كاايسا كوه گراں ) آن پڑا کہزندگی میں بھی بھی میں اس قدرغمز دہ نہ ہوا تھا۔اس کے بعد میں رسول اللہ مَثَاثَیْتُم کے ہمراہ سفرکررہا تھا اور میراسر عُم کی وجہ سے جھکا ہوا تھا۔ رسول الله من الله من الله علی میرے کان کوتھوڑا سا مسلا اور میرے قریب ہوکرآپ مسکرائے (اس وقت مجھےاس قدرخوشی ہوئی کہ) اگراس کے بدلے مجھےکو دنیا اور جنت بھی دیتو میں قبول نہ کروں۔ پھر حضرت ابو بكر والنظامير بياس آئے اور يو چھنے لگے: رسول الله مَالنظام نے تم سے كيا كہا، ميں نے كہا: آپ نے مجھ سے كوئى بات نہيں كہى سوائے اس کے کہ میرا کان مسل کر مجھے بنسایا ہے۔حضرت ابو بکر واٹنؤ نے کہا: تمہیں خوشخری ہو۔ پھر حضرت عمر واٹنؤ میرے پاس آئے اور پوچھنے لگے: رسول الله منافیز نے تم سے کیا بات کی؟ میں نے ان کوبھی وہی جواب دیا جوحضرت ابوبکر واٹھ کو دیا تھا۔ جب صبح ہوئی تورسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِمُ فِي سورة المنافقون

إِذَا جَاءَ كَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّه

### (سےشروع کی حتیٰ کہ)

الَّـذِيـنَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا تَكَ پَنِي (پُرتاوت كرتے رے) حَمَّى كه "لَيُخْوِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَل" تَك پَنِي ـ

ﷺ امام بخاری مُعَنظَة اورامام مسلم مُعَنظَة نے اسحاق سبعی کے حوالے سے حضرت زید بن ارقم رفائق سے اس حدیث کے مجھ الفاظ فل کئے ہیں اورامام بخاری مُعَنظَة نے ابواسحاق کی متابعت میں درج ذیل سند کے ہمراہ اس کوفل کیا ہے

عن شعبة، عن الحكم، عن محمد بن كعب القرظى عن زيد بن ارقم الكي شخين را المسلم ال

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ التَّغَابُنِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ

3813 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيُّنُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ كُنَا سَةً، يَقُولُ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ النَّوْرِيَّ، وَسُئِلَ عَنُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ : هُوَ الَّذِي حَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُنَاسَةَ، يَقُولُ : شَو الَّذِي حَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمُ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ اَبِي سُفْيَانَ، عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِيهِ وَلَمْ يُحَرِّجُهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ : يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ، قَدُ اَخْرَجَ مُسُلِمٌ حَدِيْتَ الْاَعْمَشِ، وَلَمْ يُحَرِّجُهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

## سورة التغابن كي تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

→ → -حضرت سفيان تورى والتيناك كارشاد:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ (الغابن:2)

"وہی ہے جس نے تہمیں پیدا کیا تو تم میں کوئی کا فراورتم میں کوئی مسلمان '۔ (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا میشد)

کے بارے میں دریا فت کیا گیا توانہوں نے اعمش کے ذریعے حضرت ابوسفیان کے واسطے سے حضرت جابر ڈاٹٹیؤ سے روایت کیا کہ نبی اکرم مَثَاثِیْزِ نے فر مایا: (قیامت کے دن) ہرخض کواسی حالت پراٹھایا جائے گا جس پروہ مراہوگا۔

#### عديث 3813

اخرجه ابوالعسيسن مسلم النيسسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2878 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 14583 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 7313 اخرجه ابويسلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق، شام 1404ه-1984 وقم العديث: 1901 اخرجه ابومعد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408هـ1408 معرب 1808ه العديث 1013

امام سلم میشدند اعمش کی حدیث نقل کی ہے لیکن اس سند کے ہمراہ انہوں نے اس کوفل نہیں کیا ہے۔

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس والمالة في الله الله عبد الله بن عباس والمالة الله الله الله الله الله

إِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ (التغابن: 14)

''بِشُكِتْمَهارَى لِحَدِيدِيالِ اور بِحِيْمَهارِ بِهِ مِن بِينَ وان سے احتیاط کرؤ'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُکِوَاللهُ) ''بِشُكِتْمَهارى لِحِدِيدِيالِ اور بِحِيْمَهار بِهِ وَمَن بِينَ وَان سے احتیاط کرؤ'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُکِوَاللهُ)

اہل مکہ کے پھلوگوں کے متعلق نازل ہوئی جواسلام لائے اور ہجرت کرنے نبی اکرم مُنگائی کی خدمت میں (مدینة المنورہ) جانے کا ارادہ کیا تو ان کی بیویوں نے ان کو ہجرت سے روک دیا۔ بیلوگ (پچھ عرصہ کے بعد) جب مدینة المنورہ آئے تو انہوں نے سے ان کو انہوں نے سے بیوی بچوں کو مزادینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمادی۔"وائی تَعُفُو اُ وَتَصُفَحُو الآیة ۔

المسلم مُعَالَثُهُ فَي الاسناد بِلِيكِن المام بخارى مِعَالَثُهُ اورامام سلم مُعَالَثُهُ في السيقالَ ببس كيا-

2815 حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حُمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا سُفَيَانٌ عَنُ جَامِعٍ بُنِ شَلَّادٍ عَنِ الْاسْوَدِ بُنِ هِلالَ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إلى عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنُهُ فَسَالَهُ عَنُ هَذِهِ الْآيَةِ بُنِ شَلَّادٍ عَنِ الله عَنُهُ فَسَالَهُ عَنُ هَذِهِ الْآيَةِ بُنِ شَلَّا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَاُولِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " وَإِنِّى امْرَوٌ مَّا قَدَرُتُ وَلا يَخُرُجُ مِنْ يَدِى شَيْءٌ وَقَدُ حَشِيْتُ انَ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفُسِهِ فَاُولِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " وَإِنِّى امْرَوٌ مَّا قَدَرُتُ وَلا يَخُرُجُ مِنْ يَدِى شَيْءٌ وَقَدُ حَشِيْتُ انَ يَكُونَ قَدْ اَصَابَنِي هَذِهِ اللهَ فِي الْقُرْآنِ يَكُونَ قَدْ اَصَابَنِي هَذِهِ اللهَ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ ذَكُرْتُ الْبُخُلُ وَبِئُسَ الشَّيْءُ اللّهُ فِي الْقُرْآنِ فَيَالَ عَبُدُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ فَيَالَ عَبُدُ اللهُ فِي الْقُرْآنِ فَيَالَ عَبُدُ اللهُ فِي الْعُرْتُ الْبُحُلُ وَبِئُسَ الشَّيْءُ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرِكَ اللهُ فِي الْعُرْانَ قَدَالًا عَالَى عَلْمَ اللهُ عَيْرِكَ اللهُ فَي الْعُرْانِ فَيَالُ عَلَى اللهُ عَلَيْسَ كَمَا قُلُتُ ذَلِكَ اَنُ تَعَمَّدَ اللهُ عَيْرِكَ اللهُ فِي الْعَلَى فَالْ عَيْرِكَ اللهُ عَيْرِكَ اللهُ فَي الْمُسْتَعُونَ قَدْ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرِكَ اللهُ عَيْرِكَ اللهُ عَيْرِكَ اللّهُ فَي الْمُعَلِيْلُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُولِ الْعَلَالُ عَلَالُهُ الْمُعَلِّى الْمُعْلِلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَى الْفَالِهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ عَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الل

هَاذَا حَدِيُثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ وَصَرْت اسود بن بِلال وَ اللَّهُ وَمات بِي الكَّحْصُ حَصَرت عبدالله بن مسعود وَ النَّهُ وَ عَلَى آيا اوراس في اس آيت : وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (التغابن: 16)

''اور جواپی جان کے لالج سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والا ہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا مُوافظہ) پڑھی (پھر بولا) میں نا دار شخص ہوں اور میں بھی بھی (اللہ کی راہ میں) خرچ نہیں کر سکا مجھے خدشہ ہے کہ میں بھی اس آیت کے تھم میں شامل نہ ہوجاؤں تو حضرت عبداللہ ڈلٹٹؤنے فرمایا: جوبات تم کہدرہے ہووہ بخل ہے اور بخل واقعی بہت بری چیز ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن (کی اس آیت) میں جس چیز کا ذکر کیا ہے، وہ بخل نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ تم اپنے بھائی یا کسی غیر کا مال کھاؤ۔

الله المسلم والمسلم وا

3816 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللَّهِ الرَّاهِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، اَنَبَانَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلاءِ بَنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اَبِي هُوَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، هَارُونَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اسْتَقْرَضْتُ عَبُدِى، فَابَى اَنْ يُتُوطِنِي، وَسَيّنَى عَبُدِى، وَلا يَدُرِى، يَقُولُ : وَادَهُرَاهُ وَادَهُرَاهُ، وَانَا الدَّهُرُ، ثُمَّ تَلا اَبُو هُرَيْرَةً قَولَ اللهِ عَزَّوجَلَّ : إِنْ تُقُرِضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ،

هلذا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت الوہریرہ ڈٹائٹونر ماتے ہیں کہ رسول الله مٹائٹونل نے ارشاد فر مایا: الله تعالی فر ماتا ہے: میں نے اپنے بندے سے قرضہ ما نگائیکن اس نے مجھے قرضہ دینے سے انکار کردیا اور میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے اوراس کو پیتنہیں چاتا کہ وہ کیا کہ رہا ہے۔ یہ کہتا ہے "وادھو اہ وادھو اہ (ہائے زمانہ ) حالانکہ "دھو' ﴿ کوچلانے والا اوراس کا انتظام کرنے والا) توخود میں ہوں۔ پھر حضرت الوہریرہ ڈٹائٹونے ہے آیت پڑھی:

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمُ (التغابن: 17)

''اگرتم اللّٰدکواچھا قرض دو گےوہ تمہارے لئے اس کے دونے کرےگا''۔ (ترجمہ کنز الایمان،امام احمد رضا مُشالیہ)

تَفُسِيْرُ سُورَةِ الطَّلَاقِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3817 اَخْبَرَنَا اَبُوُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ الصَّنَعَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌ بَنُ الْمُبَارَكِ الصَّنَعَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَ مِكَةً بَنُ اللهِ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ بَنِ ابِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ :طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ ابُو رُكَانَةَ أُمَّ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ :طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ ابُو رُكَانَةَ أُمَّ

#### حديث 3817

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2196 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث:14673 اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان ( طبع ثانى ) 1403ه رقم العديث:11334 رُكَانَةَ، ثُمَّ مَنَكَحَ امْرَاةً مِنْ مُزَيْنَةَ، فَجَاءَ ثُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُغْنِى عَنِّى إِلَّا مَا تُغْنِى هَذِهِ الشَّعُرَةُ لِشَعْرَةٍ اَخَذَتُهَا مِنْ رَأْسِهَا، فَاَحَذَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيَّةً يَغْنِى عَنِى إِلَّا مَا تُغْنِى هَذِهِ الشَّعُرَةُ لِشَعْرَةٍ اَخَذَتُهَا مِنْ رَأْسِهَا، فَاَحَذَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : طَلِّقُهَا، فَقَالَ لاَ بِي رُكَانَةَ : ارْتَجِعُهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، اِنِّى طَلَّقُتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيدَ : طَلِّقُهُا، فَفَعَلَ، فَقَالَ لاَ بِي رُكَانَةَ : ارْتَجِعُهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، النِّي طَلَّقُتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُ هُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ عَلِمُ مَنُ ذَلِكَ فَارْتَجِعُهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ عَلِمُ مَنُ ذَلِكَ فَارْتَجِعُهَا، فَقَالَ النَّيِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة الطلاق كى تفسير

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَّهُ اللَّهُ مَا أَلَهُ مَا لَاللَّهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَّ اللَّهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَّ اللَّهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَّ مَا أَلَهُ مَا أَلَا مَا أَلَهُ مَالَّ أَلَا مَا أَلَا مَا أَلَا مَا أَلَا مَا أَلَا مَا أَلَا مَا أَلَهُ مَا أَلَهُ مَا أَلَا مَا أَلَ اللَّهُ مَا أَلَا مُا أَلَّ اللَّهُ مِنَا لَا مَا أَلَّ اللَّهُ مِنَا لَا مَا أَلَا مُا أَلَّ لَا مَا أَلَا مُالَّ أَلَّ مَا أَلَا مُا أَلَّ أَلَا مُا أَلَا مُا أَلَا مُا أَلَ مَا أَلَا مُا أَلَا مُا أَلَا مُا أَلَا مُا أَلَا مُا أَلَا مُالْمَا أَلَا مُا أَلَّ مُا أَلَا مُا أَلَا مُا أَلَا مُا أَلَا مُلَّا مُا أَلَا مُا أَلَا مُا أَلَا مُا أَلَا مُا أَلَا مُا أَلَاللَّ مَا أَلَا مُا أَلَا مُا أَلَا مُا أَلَا مُا أَلَا مُا أَلَا

يَاتُهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِلَّتِهِنَّ (الطلاق: 1)

''اے نبی! جبتم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کا شار رکھو'۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احدر نیا بھیلیہ)

الاسناد ہے کین امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3818 ــ أَخْبَرَنِى الْأُسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ سُفْيَانٌ حَدَّثَنَا كَامِلٌ بَنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سُفُيَانٌ حَدَّثَنَا كَامِلٌ بَنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سُفُيَانٌ حَدَّثَنَا مُوْ مَى بُنُ عُقْبُةَ عَنُ نَّافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِلَّا اَنْ يَّاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ قَالَ خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فَاحِشَةٌ مُّبَيِّنَةٌ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ - حضرت عبدالله بن عمر ولَهُ فرمات مِينَ كَهِ: إِلَّا أَنْ يَسَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة مِيمرادان كاليخ كرس نكانا'' فاحشه ينه ميه - حضرت عبدالله بن عمر ولا الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الل

😅 🤁 بیحدیث امام بخاری وَیِناید اورامام مسلم وَیناید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین وَیَنایدیانے اسے نقل نہیں کیا۔

2819 - انحبرَنَا النَّهُ زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْبَرَاهِيمَ، اَنْبَانَا النَّهُ السَّلِيلِ ضُرَيْبِ بُنِ نَقِيرِ التَّهِيمِيُّ، عَنْ اَبِي السَّلِيلِ ضُرَيْبِ بُنِ نَقِيرِ الْقَيْسِيِّ، قَالَ : قَالَ اللهُ عَنْهُ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُلُو هَذِهِ الْاَيَةَ : وَمَنْ يَتَقِ اللَّهُ اللهُ عَنْهُ : وَمَنْ يَتَقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُلُو هَذِهِ الْاِيَةَ : وَمَنْ يَتَقِ اللّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَحْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ، قَالَ : فَجَعَلَ بُرَدِّدُهَا حَتَّى نَعَسْتُ، فَقَالَ : يَا اَبَا ذَرِّ، لَوْ اَنَّ النَّاسَ الْحَدُوا بِهَا لَكَفَتُهُمْ،

هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ♦ - حضرت ابوذر رِثَاثِيَّوْ ماتے ہيں: رسول الله مَثَاثِيْزُمُ اس آيت کی تلاوت کرنے لگے: سيسسال

وَمَنُ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ (الطلاق: 2,3)

''اور جواللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو'۔ (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا ﷺ)

آپاس آیت کوبار بارد ہراتے رہے حتیٰ کہ جھے اوکھ آنے لگ گئے۔ آپ نے فر مایا: اے ابوذ را اگر لوگ صرف اس آیت کو اپنالیس تو یہی آیت ہی ان کے لئے کافی ہو۔

السناد بي السناد بي المام بخارى ميسة اورامام سلم ميشة في السنقل نهيس كيار

3820 انجسري أبو القاسم الحسن بن مُحمَّد بن الحُسيَن بن عُقَبة بن خالد السَّكُوني، بالْكُوفَة، حَدَّثَنَا عُبَدُ بن كَثِيرٍ الْعَامِرِي، حَدَّثَنَا عَبّادُ بن يَعْقُوب، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن الآهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَوَلَتُ هلِذِه الْآيَةُ وَمَن يَتَقِ السَّهُ عَلَيْه وَمَن حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ فِي رَجُلٍ مِن الله عَنهُ مَان فَقِيرًا خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ كَثِيرُ السَّعَعَلُ لَهُ مَحْرَجًا وَيَوْزُقُهُ مِن حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ فِي رَجُلٍ مِن الله عَلَن فَقِيرًا خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ كَثِيرُ السَّعَعَلُ لَهُ مَحْرَجًا وَيَوْزُقُهُ مِن حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ فِي رَجُلٍ مِنْ الله عَلَى الله وَاصْبِرُ، فَلَمُ يَلْبَتُ الله وَاصْبِرُ، فَلَمُ يَلْبَتُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم فَسَالَهُ، فَقَالَ لَهُ :اتَّقِ الله وَاصْبِرُ، فَلَمُ يَلْبَتُ اللّه عَلَيْه وَسَلَّم فَسَالَهُ، فَقَالَ لَهُ :اتَّقِ الله وَاصْبِرُ، فَلَمُ يَلْبَتُ الله عَلَيْه وَسَلَّم فَسَالَهُ عَنْها وَاحْبَرهُ وَمَنْ يَتَقِ اللّه يَجْعَلُ لَهُ مَحْرَجًا وَيَوزُقُهُ مِن

اخرجه أبومصيد الدارمى فى "سننه " طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه 1987 وقع العديث: 2725 اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسننده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررقع العديث: 2159 اخرجه ابـوماتـم البستى فى "صعيمه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993ء رقع العديث: 6669 اخرجه ابـوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/1991ء رقع العديث:11603

حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت جابر بن عبدالله فالله فالله في إن : بيآيت :

وَمَنْ يَتَقِى اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 2,3)

''اور جو الله سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو'۔ (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا مِیسَدُ

قبیلہ افجع کے ایک مخص کے بارے میں نازل ہوئی جوانتہائی غریب اور نادار، کثیر العیال تھا۔وہ رسول اللہ مُنَافِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ سے سوال کیا۔ آپ نے اس سے فر مایا: اللہ تعالی سے ڈراور صبر کر۔وہ لوٹ کراپنے ساتھیوں میں آیا، تو انہوں نے پوچھا: رسول اللہ مُنَافِیْنِ فی نے کھے کیا عطافر مایا؟ اس نے کہا: پھے دیا تو نہیں ہے تاہم بیفر مایا ہے کہ ' اللہ تعالی سے ڈراور صبر کر' اللہ تعالی سے ڈراور صبر کر' اللہ تعالی سے ڈراور صبر کر' اللہ تعالی ہو۔ تب یہ آپ ایس آگیا۔ وہ رسول اللہ مُنافِیْنِ کی خدمت میں اعظر ہوا سار اواقعہ سنایا اور بحریوں کے متعلق آپ سے دریافت کیا تورسول اللہ مُنافِیْنِ کے نے اس کوفر مایا: ان کو کھا سکتے ہو۔ تب یہ آپ نازل ہوئی:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (الطلاق: 2,3)

''اور جواللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو''۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا ﷺ)

السناد بي المسلم مي الاسناد بي الكن امام بخارى ميسية اورامام سلم ميسيك السنقان ميس كيا-

3821 - انجنر آن ا ابُو زَكْرِيّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنبُرِيِّ حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ انْبَا جَوِيُرٌ عَنُ مُطَرِّفٍ بُنِ طَرِيْفٍ عَنُ عَمْرٍ و بُنِ سَالِمٍ عَنُ ابُيّ بُنِ كَعْبٍ رَضِى اللّه عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ الْاَيَةُ الَّتِى فِى جَدِدٍ النِّسَاءِ قَالُوا قَدْ بَقِى عَدَدٌ مِّنُ عَدَدٍ النِّسَاءِ لَمُ يُذَكُرُنَ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ وَلَا مَنُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْاِيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ "وَالْكِبَارَ وَلَا مَنُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْايَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ" وَاللَّائِي يَئِسُنَ مِنَ النَّهُ عَذُواتُ الاحْمَالِ فَانْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْايَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ" وَاللَّائِي يَئِسُنَ مِنَ الْعَنْ الْحَمَالِ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ الْايَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ" وَاللَّائِي يَئِسُنَ مِنَ اللهُ عَنْ وَاوُلَاتُ الاَحْمَالِ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ الْايَةَ اللّهِ عَنْ وَاوُلَاتُ الْاحْمَالِ اللهُ عَنْ وَاللّائِي يَعْسُنَ مِنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَاوُلَاتُ الْاحْمَالِ الْمَعْلَى اللهُ عَلَيْ وَاللّائِي يَعْسُنَ مِنَ السَّعَادُ وَلَهُ يَعْدَدُ اللهُ عَنْ وَاللّائِي عَنْ اللهُ عَنْ وَاللّائِي اللهُ عَنْ وَاللّائِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللّائِي عَلَى اللهُ عَنْ وَاللّائِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴾ ﴾ -حضرت ابی بن کعب رفات میں عورتوں کی عدت کے بارے میں جب سورۃ البقرہ والی آیت نازل ہوئی تو 'لوگوں نے کہا صغیرہ اور الیم کبیرہ جن میں ابھی تک بلوغت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے اور جن کا حیض آنا بند ہو چکا اور حمل والیوں کی عدت کا بیان نہیں ہوا، تو اللہ تعالی نے سورۃ النساء ( یعنی سورۃ الطلاق) کی بیر آیت نازل فرمادی:

وَاللَّائِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ تِسَائِكُمُ إِنِ ارْتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضُنَ وَاوُلَاتُ

الْاحْمَالِ آجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُن (الطلاق:4)

''اورتمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی اگر تمہیں کچھ شک ہوتو ان کی عدت تین مہینے ہے اوران کی جنہیں ابھی حیض نہ آیا اور حمل والیوں کی میعادیہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ایک کی میعادیہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ایک کی میعادیہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ایک کی اور کی اور کی اور کی ایک کی میعادیہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں کی اور کی جنہیں ابھی

الاسناد بي المام بخارى ويسلط ورامام سلم والمسلم والمسل

3822 اَخُبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَعُقُوبُ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ غِنَامِ النَّخُعِيُّ اَنْبَا عَلِيٌ بُنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ عَنْ عِنَامٍ النَّخُعِيُّ اَنْبَا عَلِيٌ بُنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ عَنْ عَطَاءٍ بُنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِى الصَّحٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا انَّهُ قَالَ اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ قَالَ اللهُ الَّذِي حَلَقَ سَبْعَ كَابُرَاهِيْمُ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ قَالَ سَبْعُ اَرْضِيْنَ فِى كُلِّ اَرْضٍ نَبِى كَنَبِيّكُمْ وَآدَمُ كَآدَمَ وَنُورٌ حٌ كُنُورٍ وَإِبْرَاهِيْمُ كَابُرَاهِيْمَ وَمِنْ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ قَالَ سَبْعُ اَرْضِيْنَ فِى كُلِّ اَرْضٍ نَبِى كَنَبِيّكُمْ وَآدَمُ كَآدَمُ وَنُورٌ حٌ كُنُورٍ وَإِبْرَاهِيْمُ كَابُواهِيْمَ وَعِيْسِي

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس فاللها

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْآرْضِ مِثْلَهُنَّ (الطلاق: 12)

"الله ہے جس نے سات آسان بنائے اور انہی کے برابرزمینیں"۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احدرضا مُعَاللةً)

کے بارے میں فرماتے ہیں: سات زمینیں ہیں اور ہرزمین میں تمہارے نبی کی طرح ایک نبی ہے اور تمہارے آ دم کی طرح ایک آ دم ہے اور نوح کی طرح ایک نوح ہے اور ابراہیم کی طرح ایک ابراہیم ہے اور عیسیٰ کی طرح ایک عیسیٰ ہے۔

السناد بي السناد بي الاسناد بي المام بخارى رئيلة اورامام سلم رئيلة في السنقان بين كيا-

3823 حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا الْاَمُ بُنُ آبِي اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي الضَّحَىٰ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَّمِنَ الْاَدُضِ مِثْلَهُنَّ قَالَ فِي كُلِّ اَرْضٍ نَحُوُ اِبْرَاهِیُمَ

هاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله بن عباس والله بن عباس والله

سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَّمِنَ الْآرُضِ مِثْلَهُن (الطلاق:12)

كے بارے ميں فرماتے ہيں: ہرزمين ميں ابراہيم كى طرح (ايك ابراہيم بھى) ہے۔

المعاديث المام بخارى مُؤاللة اورامام سلم مُؤاللة كمعيار كمطابق صحح بيكن شيخين مُؤاللة في السيقان بين كيا-

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ التَّحْرِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3824 حَـ لَاثِنِي اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَطَّةَ الْآصُبَهَانِيُّ، حَلَّانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَكَرِيًّا

الْاصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بُكَيْرٍ الْحَضُرَمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنُ اَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَهُ امَةٌ يَطَوُهَا، فَلَمْ تَزَلُ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى جَعَلَهَا عَلَى عَنْهُ، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَهُ امَةٌ يَطُوهُا، فَلَمْ تَزَلُ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ حَتَّى جَعَلَهَا عَلَى نَفْسِيهِ حَرَامًا، فَانَزُلَ اللهُ هاذِهِ الْآيَةَ يَاتَيُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ اَزُواجِكَ إلى الْحِرِ الْعَالَةِ عَلَى اللهُ هاذِهِ الْآيَةَ يَاتُهُا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ اَزُواجِكَ إلى الْحِرِ الْآيَةِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرُضَاتَ اَزُواجِكَ إلى الْحِرِ

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

## سورة التحريم كى تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴾ - حضرت انس و الشوري ہے كه رسول الله مثل الله مثل الله على ايك لوندى تقى، جس سے آپ ہمبسترى كيا كرتے تھے۔ حضرت عائشہ و الله على الله مثل حضور كے بيچے پر يى رہتى تقيس، بالآخر آپ نے اس كواپنا او پرحرام كرليا تو الله تعالى نے بيآيت نازل فرمادى:

يَاتُهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزُوَاجِكَ

''اے نی!تم اپنے او پر کیوں حرام کئے لیتے ہووہ چیز جواللہ نے تمہارے لئے حلال کی اپنی بیبیوں کی مرضی چاہتے ہواوراللہ بخشنے والام ہربان ہے'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میشنہ)

ی در بین امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخیر میشوانے اسے قل نہیں کیا۔ علاق میں میشوان میشوان میشون کا میشون کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخیر نے اللہ اسے قل نہیں کیا۔

3825 انحُبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْهِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مَهْرَانَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اَسُهُ مَعَنَ اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اَسُفَيَانٌ عَنُ سَالِمٍ الْاَفْطَسِ عَنُ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالُ جَاءَهُ وَرَجُلٌ فَقَالَ جَعَلْتُ اللهُ عَنْ سَالِمٍ الْاَفْدَ عَنْ سَالِمٍ الْافْدَ عَنْ سَالِمٍ الْاَفْدَ عَلَى اللهُ عَنْ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ جَاءَهُ وَجُلْ فَقَالَ جَعَلْتُ اللهُ لَكَ اللهُ لَكَ عَرَامًا فَقَالَ كَذَبْتَ لَيُسَتُ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلا هذه اللهَ لَايَةَ يَا آيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللهُ لَكَ تَتَعَى اللهُ لَكَ عَرَامًا فَقَالَ كَذَبْتَ لَيُسَتَّ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلا هذه الْايَةَ يَا آيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللهُ لَكَ تَتَعَى الْايَةَ

#### حديث 3824

اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الابلاميه حلب شام · 1406ه · 1986 · رقم العديث: 3959 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان · 1411ه / 1991 · رقم العديث: 8907 ذكره ابو بكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه / 1994 · رقم العديث: 14853 مكرمه معودى عرب 1414ه / 1994 · رقم العديث: 14853 مكرمه معودى عرب 1414ه / 1994 · رقم العديث: 14853 مكرمه معودى عرب 1414ه / 1994 · رقم العديث 14853 مكرمه معودى عرب 1414ه / 1994 · رقم العديث 14853 مكرمه معودى عرب 1414ه / 1994 · رقم العديث 14853 مكرمه مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه / 1994 · رقم العديث 14853 مكرمه مكتبه دارالباز مكه مكرمه مكتبه دارالباز مكان مكرمه معودى عرب 1414ه / 1994 · رقم العديث 1485 مكرمه مكتبه دارالباز مكه مكرمه مكتبه دارالباز مكان مكرمه مكتبه دارالباز مكان مكرمه مكتبه دارالباز مكان مكرمه معودى عرب 1414 مكرمه مكتبه دارالباز مكان مكتبه دارالباز مكان مكرمه مكتبه دارالباز مكان مكرمه مكتبه دارالباز مكان مكتبه دارالباز مكان مكرمه مكتبه دارالباز مكان مكتبه دارالباز مكان مكتبه دارالباز مكتبه دارالباز مكان مكتبه دارالباز مكتبه دارالباز مكان مكتبه دارالباز مكان مكتبه دارالباز مك

#### حديث 51/8%

اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الابهلاميه حلب شام 1406ه 1986 وقم العديث: 3420 اخرجه اخرجه اوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث:12246 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "منته الكبرك" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقم العديث:5613 هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله الله عبي الك محض حضور كے پاس آيا اور بولا! ميں نے اپني بيوى كواپنے او پرحرام كرليا ہے۔ آپ سَلَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عبولاً ہے، وہ نجھ پرحرام نہيں ہے۔ پھر آپ نے اس آیت كی تلاوت كی:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ (التحريم: 1)

3826\_ أَخْبَونَا أَبُو زَكُوِيًّا يَحْيَىٰ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ ٱنْبَا

عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ النَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "قُوا انْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمُ الْخَيْرَ الْفَسَكُمْ وَاهْلِيْكُمُ الْخَيْرَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَآهُلِيكُمْ نَارًا (التحريم: 6)

کے بارے میں فرماتے ہیں: اپنے آپ کواورا پنے گھر والوں کو نیکی سکھاؤ۔

الله المراجية المام بخارى مُؤلفة اورامام سلم مُؤلفة كے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین مُؤلفت نے اسے قل نہیں کیا۔

3827 انْجَبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْعَذُلُ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ اَنْبَا جَعْفَرٌ بْنُ عَوْنِ اَنْبَا مِسْعَلٌ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ اَنْبَا جَعْفَرٌ بْنُ عَوْنِ اَنْبَا مِسْعَلٌ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْ عَبْدِ الْمَالِي بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الله فِى اللهُ فِى الْقُرْآنِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ حِجَارَةٌ مِّنْ كِبُرِيْتٍ خَلَقَهَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَلْمَ الله عَنْ عَبْدِ الله وَالله عَنْ عَبْدِ اللهِ الله عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الله عَنْ عَبْدِ الله الله عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْعَلْمُ الله عَنْ عَبْدِ الْعَلْمُ اللهُ الله عَنْ عَاللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَلَى الله عَنْ عَبْدِ الْعَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ -حضرت عبدالله بن مسعود وللسَّؤ مات بين وه بقر جس كاذكرالله تعالى نے قرآن كريم كى اس آيت ميں ذكركيا ہے . وَقُودُهَا النَّاسُ وَٱلحِجَارَةُ (التحريم: 6)

يركريت كالتقرب، جس كوالله تعالى في اين جيما جام، بنايا-

ت المام بخاری مُوافقة اورامام مسلم مُوافقة كم معيار كِمطابق صحيح به كيكن شيخين مِيافية في استفل مبيل كيا-

3828\_آخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ بَنُ اَبِى الدَّنيَا حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بَنُ السُّعَاقُ بُنِ حَمْزَةَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا اَبِى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارَكِ اَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِى حَازِمٍ اَظُنَّهُ

#### ديث 3827

عَنُ سَهُلٍ بُنِ سَعْدٍ اَنَّ فَتَى مِّنَ الْاَنْصَارِ دَحَلَتُهُ حَشِيَّةٌ مِّنَ النَّارِ فَكَانَ يَبْكِى عِنْدَ ذِكْرِ النَّارِ حَتَّى حَبِسَهُ ذَلِكَ فِى الْبَيْتِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ اِعْتَنَقَهُ الْفَتَى وَخَرَّ مَيِّتًا فَقَالَ النَّبِيْتِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ اِعْتَنَقَهُ الْفَتَى وَخَرَّ مَيِّتًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ الْفَرُقَ فَلَذَ كَبِدَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهِّزُوا صَاحِبَكُمْ فَإِنَّ الْفَرُقَ فَلَذَ كَبِدَهُ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

دورخ کا خوف طاری ہوگیا (اس کی بیر حالت ہوگئی کے دایک انصاری نوجوان پر دورخ کا خوف طاری ہوگیا (اس کی بیر حالت ہوگئی کہ) وہ دورخ کا ذکر سن کررو پڑتا تھا حتی کہ اس خوف نے اس کو گھر ہی میں محبوس کردیا۔اس محفی کی اس کیفیت کے بارے میں نبی اکرم مُناکینی کو بتایا گیا تو حضوراس کے پاس اس کے گھر میں گئے۔ جب آپ اس کے پاس پہنچ ،اس نے آپ سے معافقہ کیا اور فوت ہوگیا۔ نبی اکرم مُناکینی نے فرمایا: اپنے ساتھی کی تجہیز و تھین کرو،خوف کی وجہ سے اس کا جگر بھٹ چکا ہے۔

و ت ہوگیا۔ نبی اکرم مُناکینی نے فرمایا: اپنے ساتھی کی تجہیز و تھین کرو،خوف کی وجہ سے اس کا جگر بھٹ چکا ہے۔

و ت کی تھی ہیں کیا۔

2829 وَ حَدَّثَ نَاهُ اَبُو اَسْحَاقَ اِبُواهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ عَلَى آثَوِهِ حَدَّثَنَا اَبُو بَكُوٍ بُنُ اَبِى الدَّنَا حَدَّنَى مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّقَفِيُ حَدَّنِى وَحَدَّنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ التَّقَفِيُ حَدَّنِى اَحْمَدُ بُنُ مَنصُورٍ عَنْ مَنصُورٍ بَنِ عَمَّارٍ قَالَ حَجَجُتُ حَجَّةً فَنَزَلْتُ سِكَةً مِّنْ سِكُكِ الْكُوْفَةِ فَحَرَجُتُ فِى كَدُنِى المُسْعَاقِ التَّقَفِي حَدَّنِى اللَّهُ اللهُ اللهُ وَهُو يَقُولُ اللهِى وَعِزَيْكَ وَجَلالكَ مَا اَرَدُتُ بِمَعُصِيتِى إِيَّاكَ مُ خَالَفَتَكَ وَلَقَدْ عَصَيْتُكَ اِخْهُ فِى جَوْفِ اللَّيْلِ وَهُو يَقُولُ اللهِى وَعِزَيْكَ وَجَلالكَ مَا اَدُتُ بِمَعْصِيتِى إِيَّاكَ مُ خَالَفَتُكَ وَلَقَدْ عَصَيْتُكَ اِخْهُ لِي وَعَرَيْنَ عَرَضَتُ اَعَانِي عَلَيْهَا شِقَائِى وَعَرَبِى مَعْمُ لِي اللهُ وَلَي اللهُ وَلَي مُ خَطِينُةٌ عَرَضَتُ اعَانِي عَلَيْهَا شِقَائِى وَعَرَبِى اللهُ وَلَي مُ خَطِينُةٌ عَرَضَتُ اعَانِي عَلَيْهَا شِقَائِى وَعَرَبِى مَعْمُ لِي اللهُ وَلَي اللهُ ا

 بات سے خاموش ہواتو میں نے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی:

قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارًا وَّقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَثِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ (التحريم: 6)

''اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کوآگ ہے بچاؤ، جس کے ایندھن آ دمی اور پھر ہیں،اس پر بخت کرے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جواللّٰد کا تکم نہیں ٹالتے''۔ (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا پُھالیّہ)

اس کے بعد میں نے شدید حرکت سی اور پھر میں نے کوئی حرکت وغیرہ محسوں نہ کی اور میں وہاں سے گزرگیا۔ ایکے دن میں اپنے فیمے میں لوٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور ایک بوڑھی خاتون وہاں موجودتھی، میں نے اس خاتون سے اس میت کے متعلق بوچھا (وہ خاتون مجھے بیچانتی نہتھی) اس نے کہا: گزشتہ رات ایک آدمی (اللہ تعالی اس کو صرف اس کی جزاد ہے) میرے بیٹے کے پاس سے گزرا۔ اس وقت بینماز پڑھ رہا تھا۔ اس آدمی نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ، جب میرے بیٹے نے وہ آیت کی تواس کا بتا بھٹ گیا، جس سے اس کی موت واقع ہوگئ۔

3830 - آخُبَرَنَا آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عُمْرَ بُنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

♦ ♦ -حضرت عمر بن الخطاب والثناز:

تُوبُوُا اِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

کے بارے میں فرماتے ہیں (توبة نصوح بیہے کہ) بندہ گناہ کر بیٹھے پھراس سے رجوع کرلے پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرہے۔ ﷺ اور امام سلم میشاند نے اسے قان نہیں کیا۔ ﷺ اور امام سلم میشاند نے اسے قان نہیں کیا۔

3831 حَدَّنَى عَلِى بُنُ عِيْسَى الْحِيَرِى حَدَّنَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ آبِى طَالِبِ حَدَّنَنَا بُنُ آبِى عُمَرَ حَدَّنَنَا سُفْيَانٌ بُنُ عَيْدُ عَلَى عَلَى عَبَلَ اللهُ عَنْهُ التَّوْبَةُ بُنُ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ التَّوْبَةُ السُّحُوْحُ عَنْ عَبَايَة الاسُدِيّ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ التَّوْبَةُ السَّحُوحُ حُنَى اللهُ عَنْهُ التَّوْبَةُ اللهِ عَنْ عَبَايَة الأَسْدِيّ قَالَ قَالَ عَبُدُ اللّهِ بَنُ مَسْعُودٍ وَضِى اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ التَّوْبَةُ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَنْدَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ مَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ النّا للهِ عَنْهُ اللهِ مَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ اللهِ عَنْهُ اللهِ مَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ اللهِ عَنْهُ اللهِ مَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمُ اللهِ عَنْهُ اللهِ مَوْبَةً لَا لَهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن مسعود وللفَيْوَ فرمات بين: توبة النصوح بران كومناديت ہواوراس كا ذكر قرآن ميں ہے پھرآپ نے بيآيت پڑھى:

یا آیُّها الَّذِیْنَ امَنُوْا تُوبُوُا إِلَی اللهِ تَهُ اَ تَصُوحًا عَسٰی رَبُّکُمْ اَنُ یُّکَفِّرَ عَنْکُمْ سَیِّنَاتِکُمْ (التحریم: 8)
''اے ایمان والو! الله کی طرف ایس توبر کرو جو آگے کوضیحت ہوجائے قریب ہے تہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے'۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا مُعَلِّلَةً)

المعاري مين الم بخاري مُولِينة اورامام سلم مُولِية كمعيار كمطابق صحيح بيكن شيخين مُولِينا في السيفان بين كيا-

3832 حَدَّثَنَا البَّو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدُ الدَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا البُو يَحْيىٰ الْسِحِ مَانِتُ حَدَّثَنَا عُنْهُمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ "يَوْمَ لاَ الْسِحِ مَانِتُ حَدَّثَنَا عُنْهُمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ "يَوْمَ لاَ يُخْزِى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ المَنُوْا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ ايَدِيهِمْ وَبِايَمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اتْمِمْ لَنَا نُورَنَا" قَالَ لَيُسَ يَخْزِى اللَّهُ النَّبِيَّ وَالْمُؤْمِنُ مُشْفِقٌ مِّمَّا رَاى مِنْ الطَفَاءِ المُنافِقَ فَيُطُفَىءُ نُورُهُ وَالْمُؤُمِنُ مُشْفِقٌ مِّمَّا رَاى مِنْ الطَفَاءِ نُورَ الْمُنافِقِ فَهُو يَقُولُ "رَبَّنَا اتْمِمْ لَنَا نُورَنَا"

هَٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله بن عباس شاهنا الله تعالى كارشاد:

يَوْمَ لاَ يُخْوِى اللّٰهُ النَّبِيّ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسُعَى بَيْنَ ايُدِيْهِمْ وَبِايَمَانِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتُمِمُ لَنَا نُورَنَا (التحريم: 8)

''جس دن الله رسوانه کرے گانبی اوران کے ساتھ کے ایمان والوں کوان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اوران کے اپنے عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے'۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا ہو اللہ کے متعلق فرماتے ہیں: ہرمومن کوقیامت کے دن نورعطا کیا جائے گا اور منافق کا نور بچھ چکا ہوگا اور مومن منافق کے نور کا بجھاؤ دیکھ کرخوفز دہ ہوں گے اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب! ہمارا نور پورار کھنا۔

السناد بي السناد بي المام بخارى ميسة اورامام سلم ميسك السنقان بي كيا-

3833 - أَخُبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحْمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا السَّحَاقُ بَنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا فَحَانَتَاهُمَا قَالَ مَا زَنَتَا اَمَّا سُفْيَانٌ عَنْ مُوسَى اللهُ عَنْهُمَا فَحَانَتَاهُمَا قَالَ مَا زَنَتَا اَمَّا امْرَاةً لُوطٍ فَكَانَ تُتُ تُدُلُّ عَلَى الضَّيْفِ فَذَٰلِكَ حِيَانَتُهُمَا امْرَاةً لُوطٍ فَكَانَ تَكُلُّ عَلَى الضَّيْفِ فَذَٰلِكَ حِيَانَتُهُمَا هَرَاةً لُوطٍ فَكَانَ تَكُلُّ عَلَى الضَّيْفِ فَذَٰلِكَ حِيَانَتُهُمَا هَرَاةً لُوطٍ فَكَانَ تَكُلُّ عَلَى الضَّيْفِ فَذَٰلِكَ حِيَانَتُهُمَا هَامُرَاةً لُوطٍ فَكَانَ ثَنَّ تَكُلُّ عَلَى الضَّيْفِ فَذَٰلِكَ حِيَانَتُهُمَا هَامُوا اللهُ عَلَى الضَّيْفِ فَذَٰلِكَ خِيَانَتُهُمَا هَامُوا اللهُ عَلَى الضَّيْفِ فَذَٰلِكَ خِيَانَتُهُمَا هَامُوا اللهُ عَلَى الضَّيْفِ فَذَٰلِكَ خِيَانَتُهُمَا هَامُوا فَلَا عَلَى الضَّيْفِ فَذَٰلِكَ خِيَانَتُهُ مَا الْعَلَى الْعَلَيْقِ عَلَى الضَّيْفِ فَذَٰلِكَ خِيَانَتُهُ مَا الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبد الله بن عباس وَ الله الله عنه الله على الله على الله ول الله على ا

السناد بيات المسلم بخارى بينة اورامام المسلم بخارى بينة المسلم بخالت المسلم بخالت المسلم بخالت المسلم بخارى بينة المسلم بخارى المسلم بخارى بينة المسلم بخارى بينة المسلم بخارى بينة المسلم بخارى بينة المسلم بمناسبة المسلم بالمسلم با

3834 حَدِّقَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيبَانِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ إِنَّهَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنُ اَبِي عُثْمَانَ عَنُ سَلُمَانَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ \*كَانَتِ امْرَاةُ فِرْعَوْنَ تُعَذَّبُ بِالشَّمْسِ فَإِذَا انْصَرَفُوْا عَنْهَا اَطَلَّتُهَا الْمَلائِكَةُ بِاَجْنِحَتَهَا وَكَانَتْ تَرِى بَيْتَهَا فِى الْجَنَّةِ هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت سلمان رُکانُوْنُو رَاتِ مِیں: فرعون کی بیوی کودھوپ میں عذاب دیا جا تا تھا۔ جب بیلوگ چلے جاتے تو ملائکہ اس پراپنے پروں سے سامیرکردیتے تھے اور وہ جنت میں اپنامحل دیکھا کرتی تھی۔

عَلَىٰ يَعْدَدُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّ السُّرِى بِي مَرَّتُ بِي مَرَّتُ بِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السَّائِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ا

قَلَّاتِ ابْنَتَهُ ابِي الْقَالَتُ اللهُ اللهُ وربِ وربِ إبِيتِ، فقالت : الحبِر بِدبِك ابِي، قالت : نعم، فاحبرته فَدَعَا بِهَا وَبِولَدِهَا، فَقَالَتُ إِلَى اللَّكَ حَاجَةٌ، فَقَالَ: مَا هِي ؟ قَالَتُ : تَجْمَعُ عِظَامِي وَعِظَامَ وَلَدِي فَتَدُفِنُهُ جَمِيعًا، فَقَالَ : ذَلِكَ لَكِ عَلَيْنَا مِنَ الْحَقِّ، فَآتَى بِأَوُلادِهَا، فَٱلْقَى وَاحِدًا وَاحِدًا حَتَّى إِذَا كَانَ الْحِرُ وَلَدِهَا وَكَانَ صَبِيًّا

مُرْضَعًا، فَقَالَ :اصبِرِى يَا أُمَّاهُ فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ، ثُمَّ ٱلْقِيَتُ مَعَ وَلَدِهَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَكَلَّمَ اَرْبَعَةٌ وَهُمُ صِغَارٌ هَلَا وَشَاهِدُ يُوسُفَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وَعِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ،

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس فَي فرمات بين: رسول الله طَيْنَا نه ارشاد فرمايا: معراج كي رات مجھ پرايك عده ہوا گررى، ميں نے بوچھا: يہ ہواكسى ہے؟ ( طاكلہ عبرا له الله عبرا فرعون كي بيٹي اوراس بيٹي كي اولاد كي تقمى كيا كرتی تھی۔ ايک دن اس کے ہاتھ ہے تھی گرگئی اس نے كہا: بسم الله۔ ( الله کے نام ہے ) فرعون كی بیٹی نے كہا: ( تو نے جواللہ تعالی كا نام ليا ہے اس ہے مراد) میراباپ ہے؟ اس نے كہا: بیس بلکہ میرارب اور تیرارب اور تیرے باپ كارب (مراد ہے) اس نے كہا: بیس یہ بات اپنے باپ كو بتاؤں؟ اس نے كہا: بنا دو۔ اس نے فرعون كو يہ بات بتا دى، فرعون نے اس كو اس كے بچوں سمیت بلوالیا۔ اس نے فرعون سے كہا: مجھے تجھ سے ایک ضروری كام ہے۔ اس نے كہا: فود كيا ہے؟ اس نے كہا (جب تو ہمیں مار چکتو ) ميرئي اور مير ہے فرعون سے كہا: مجھے تجھ سے ایک ضروری كام ہے۔ اس نے كہا: فيک ہے، یہ تیرا ہم پر حق ہے۔ اس نے اس كے بچوں كو ایک بچوں كو ایک بچوں كو ایک کرکے مارد یا۔ جب آخری بچو کو مار نے لگا، یہ شیرخوار بچھا تو اس نے اپني مال ) ہے كواوراس كی مال کوتل کو قرار کے گا اللہ مال گھا تو اس نے اپني مال ) ہے كواوراس كی مال کوتل کو تیا گیا۔ اس نے کہا اللہ مالی گھا ہے۔ نہ اس نے کہا اس کے کہا اس کے کہا اس کے کہا تو صبر کرنا کونکہ تو حس کے کہا تو حس کے کہا تو صبر کرنا کونکہ تو حس کے کہا تو صبر کرنا کونکہ تو حس کے کہا تو صبر کرنا کونکہ تو حس کے کہا تو کہا کہا کہ کہا کہ کہا تو کہا ہو کہا ہے کہا کہ کواوراس کی مال کوتل کردیا گیا۔ سے کھوں کو کہا کہ کو کو کرنا کونکہ کو کو کو کرنا کونکہ تو کو کو کہ کو کو کرنا کونکہ کو کو کو کو کونکہ کو کو کو کرنا گیا گھا کے کہا کہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کی کونکہ ک

حديث 3835

اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبه موسسه الرساله بيروت كبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 2904 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالبامون للتراث دمشود ثام 1404ه-1984، رقم العديث:2517

بحیین میں جار بچوں نے کلام کیا۔

(1) يەبجە ـ

♣ وہ بچہ جس نے حضرت یوسف ملیا کے حق میں گواہی دی تھی۔

ﷺ جرتج کے متعلق گواہی دینے والا بچہ۔

اور حفرت عيسي والله العاليا

السناد بي السناد بي كين امام بخارى موسية اورامام سلم ميسية في السيقان بين كيا-

3836 حَدَّثَنَا اَبُو النَّصُرِ مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، وَثَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، قَالاً :حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، قَالاً :حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بَنُ اَبِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعَ خُطُوطٍ، ثُمَّ قَالَ : اتَدُرُونَ مَا هَلَدًا ؟ قَالُولًا :اللَّهُ وَرَسُولُلُهُ اعْلَمُ، قَالَ : إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعَ خُطُوطٍ، ثُمَّ قَالَ : اتَدُرُونَ مَا هَلَدًا ؟ قَالُولًا :اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْعَلَمُ، قَالَ : إِنَّ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعَ خُطُوطٍ، ثُمَّ قَالَ : اتَدُرُونَ مَا هَلَا ؟ قَالُولًا :اللَّهُ وَرَسُولُلُهُ الْعَلَمُ، قَالَ : إِنَّ وَسَيَة بِنُتُ مُولِيدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنُتُ مُحَمَّدٍ، وَمَرْيَمُ بِنُتُ عِمْرَانَ، وَآسِية بِنُتُ مُولِيدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَآسِية بِنْتُ مُولًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَنَجِيئُ مِنَ الْقُومِ الظَّالِمِيْنَ، وَالْطَمَةُ بِنُتُ مُولَاثُولُ وَعَمَلِهِ وَنَجِيئُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ،

هذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ بِهِذَا اللَّفُظِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى الْحَدِيْثِ الَّذِي

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِن عَبِدَاللَّهُ بِنَ عَبِاسَ وَاللَّهُ مَا لَتَهُ مِنَا اللَّهُ مَا لَيْنَا مِنْ عَبِي اللَّهُ مَا لَيْنَا مِنْ اللَّهُ مَا لَيْنَا عَلَى اللَّهُ مَا لَيْنَا عَلَى اللَّهُ مَا لَيْنَا عَلَى اللَّهُ مَا لَيْنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

قَالَتُ رَبِّ ابُنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْن (التحريم: 11)

''جباس نے عرض کی: اے میرے رب میرے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنااور مجھے فرعون اوراس کے کام سے نجات

#### عديث 383<del>6</del>

اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زائم العديث: 2903 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 70 الخسرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "بننه الكبرى" طبع دارالسكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 8357 اضرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 وقم العديث: 2722 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم 1828 العديث: 1928

دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش' ۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا مُعَنَّلَةً)

ﷺ بیرحدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بُونِیدُ اورامام مسلم بُونِیدُ نے اس حدیث کوان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تا ہم درج ذیل حدیث دونوں نے نقل کی ہے۔البتہ امام بخاری بُونِیدُ اورامام سلم بُونِیدُ دونوں نے درج ذیل حدیث نقل کی ہے۔

3837 حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، وَثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُوجِّهِ، انْبَانَا صَدَقَةُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيُمَانُ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، وَاَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ قُرِيْشٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ ابِي هَشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ جَعْفَرِ بُنِ اَبِي طَالِبٍ، عَنْ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَابُو السَّامَة، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ جَعْفَرِ بُنِ اَبِي طَالِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنَتُ عَبِي عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنَتُ عَمْدَانَ ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ فِى الصَّحِيْحِ، عَنْ صَدَقَةَ بُنِ مُحَمَّدٍ وَرَوَاهُ مُسُلِمٌ، عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي بَكُرِ بُنِ اَبِي شَيْبَةً بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

﴾ ﴿ ﴿ -حضرت على بن ابى طالب رُكَانِيَّا فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَّانِیْنِ نے ارشاد فرمایا: سب سے انصل عورت مریم بنت عمران رُکانِیْا ہے۔ عمران رُکانِیا ہے اور سب سے افضل عورت خدیجة الکبری رُکانِیا ہے۔

امام بخاری رئینلڈ نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں صدقہ بن محمد ڈاٹٹؤ کے حوالے سے نقل کیا ہے اور امام مسلم رئینلڈ نے ابوخیثمہ ڈاٹٹؤاورا بو بکر بن ابی شیبہ دٹاٹٹؤ کے حوالے سے اسی سند کے ہمراہ قل کیا ہے۔

تَفْسِيْرُ سُورَةِ الْمُلْكِ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3838 حَدَّثَنَا اَبُو الْوليد مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوب، حَدَّثَنَا بَكَارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا اَبُو دَاؤَدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، حَدِيث 3837

اخرجه ابو عبدالله "معبد البخارى فى"صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بينامه بيروت لبنان م 3877 اخرجه ابو عبدالله الشيبانى فى عيسسىٰ الشرمسذی فى "جنامسه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3877 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسننده" طبيع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1211 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/1991، رقم العديث: 8354 ذكره ابوبسكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالبار مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1991، رقم العديث: 1286 اخرجه ابويسطى البوصلى فى "مسننده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984، رقم العديث: 522 اخرجه ابن ابى ابنامه فى "مسنند العدلث" طبع مركز خدمة السنة والسيرة النبويه مدينه منوره 1404ه/1992، رقم العديث: 992 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد، رياض بعودى عرب (طبع مدينه منوره 1409ه/قم العديث: 93288

قَالَ: إِنَّ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مَا هِيَ إِلَّا ثَلَاثُونَ اليَّةَ شَفَعَتُ لِرَجُلٍ فَاخُرَجَتُهُ مِنَ النَّادِ وَاَدْخَلَتُهُ الْجَنَّةَ، هَا الْحَرُثُ وَهِيَ سُورَةُ الْمُلْكِ هَذَا الْحَرُثُ وَهِيَ سُورَةُ الْمُلْكِ

## سورة الملك كي تفسير

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

◄ ◄ - حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ رسول الله منگائی آئے نے ارشاد فر مایا: قر آن کریم کی ۳۰ آیات پر مشتمل ایک سور ة
 (الملک) ہے جوآ دمی کی شفاعت کرے گی۔ بیآ دمی کو دوز خے نکال کر جنت میں لے جائے گی۔

ﷺ کی کی بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُحِیّنیہ اور امام مسلم مُحِیّنیہ نے اسے نقل نہیں کیا۔ میں اس میں 'اور وہ سور ق الملک ہے'' کے الفاظ نہیں من سکا تھا۔

3839—آخبرَنِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، ٱنْبَانَا آبُو الْمُوجِهِ، ٱنْبَانَا عَبُدَانُ، ٱنْبَانَا عَبُدُ اللهِ، ٱنْبَانَا اللهِ ٱنْبَانَا عَبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اس کے قدموں کی طرف کے تیں : قدماری جانب سے نہیں جاسکتا ہے ہم پر کھڑا ہوکر سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، پھراس کے سینے یا (شاید کہا) سے آتا ہے، پاؤں کہتے ہیں : قدماری جانب سے نہیں جاسکتا ہے ہم پر کھڑا ہوکر سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، پھراس کے سینے یا (شاید کہا) پیٹ کی طرف سے آتا ہے تو وہ کہتا ہے : قومیری جانب سے داخل نہیں ہوسکتا ہے ہمارے ساتھ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ آپ نے طرف سے آتا ہے تو سر کہتا ہے : تحجیمیری جانب سے راستہیں مل سکتا ہیمیرے ساتھ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا: چنانچہ یہ مانعہ (بچانے والی) ہے، یہ عذا ب قبر سے بچاتی ہے اور میقورا قامین بھی سورۃ الملک کے نام ہی سے تھی، جس نے اس کورات میں (ایک مرتبہ بھی) پڑھ لیا، (یوں مجھوگویا کہ) اس نے کثیر اور طویل تلاوت کی۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

تَفْسِيرُ سُورَةِ ن وَالْقَلَمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3840 أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيًّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَلَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ

إِبْوَاهِيهَ، أَنْبَانَنَا جَوِيسٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ آبِى ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا، قَالَ: إِنَّ آوَّلَ شَيْءٍ خَلُقَهُ اللَّهُ الْقَلَمُ، فَقَالَ لَهُ :اكْتُبُ، فَقَالَ: وَمَا اكْتُبُ؟ فَقَالَ: الْقَدَرُ، فَجَرَى مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى اَنْ تَعُومَ السَّاعَةُ، قَالَ: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، فَارْتَفَعَ بُخَارُ الْمَاءِ، فَفُتِقَتْ مِنْهُ السَّمَاوَاتُ، ثُمَّ خَلَقَ النُّونَ فَارْتَفَعَ بُخَارُ الْمَاءِ، فَفُتِقَتْ مِنْهُ السَّمَاوَاتُ، ثُمَّ خَلَقَ النُّونَ فَبُرِ النَّونِ فَاضَطَرَبَ النَّونُ فَمَادَتِ الْاَرْضُ، فَأَثْبِتَتُ بِالْجِبَالِ، فَإِنَّ الْجَبَالِ، فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ خَرُ عَلَى الْاَرْضِ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# سورة ن والقلم كى تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرمائے میں: الله تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔اس کو کہا: لکھ!اس نے کہا:

کیالکھوں؟ الله تعالیٰ نے فرمایا: قدر۔اس نے اس دن سے لے کر قیامت تک جو پھھ ہونے والاتھا،سب لکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں:

اس کاعرش پانی پرتھا پھر پانی کے بخارات او پر کی جانب اٹھے،ان سے آسان بنائے گئے پھر چھلی بنائی گئی،اس پرزمین بچھائی گئی اور
زمین مجھلی کی پشت پرتھی۔ چھلی تڑ ہے گئی، پھرزمین کو تھینے دیا گیا اور پہاڑوں کے ساتھ اس کو مضبوط کیا گیا کیونکہ پہاڑ زمین پرفخر
کرتے ہیں۔

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله بن عباس را الله بن عباس را الله

نْ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ (القلم: 1,2)

· وقلم اوراس کے لکھے کی قتم''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میشانیا)

(کے بارے میں) فرماتے ہیں ( کہاں میں یسطر ون کامطلب) "یکتبون" ہے۔

3842 اَخُبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّنَعَانِيُّ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَانَا مَعُمَرٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ زُرَارَةَ بُنِ اَوْفَى، عَنُ سَعْدِ بُنِ هِشَامِ بُنِ عَامِرٍ، فِى قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَإِنَّكَ الرَّزَاقِ، اَنْبَانَا مَعْمَرٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ زُرَارَةَ بُنِ اللهِ عَنْ سَعْدِ بُنِ هِشَامِ بُنِ عَامِرٍ، فِى قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَإِنَّكَ

لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، قَالَ :سَالُتُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا :يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، ٱنْبِئِينِى عَنُ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ : اتَّقُرا الْقُرْآنَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمُ، فَقَالَتُ : إِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنُ،

هِلْذَا حَدِيْكٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ.

ارشاد:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم: 4)

"اوربے شک تمہاری خوبو بوی شان کی ہے '۔ (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضائیلیا)

ے متعلق فرماتے ہیں: میں نے ام المومنین حضرت عا کشہ ڈٹاٹٹا سے کہا: اے ام المومنین ڈٹاٹٹا: آپ مجھے رسول الله مُٹاٹٹیزا کے ، اخلاق کے متعلق کچھ بتاکیں۔ انہوں نے کہا: کیاتم قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے جوابا کہا: جی ہاں۔ انہوں نے فر مایا: بےشک رسول

المن المام بخارى مُعِينَة اورامام سلم مُعِينَة كمعيار كمطابق صحيح كيكن شيخين مُعَينَة في السيقان بين كيا-3843 حَدَّثَنَا ٱبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ مَهْرَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُـُوسُلِي ٱنْبَـاَ اِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا ٱبُوُ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "عُتُلِّ بَعُدَ ذَلِكَ زَنِيْمٌ" قَالَ يُعُرَفُ بِالشَّرِّ كَمَّا تُعُرَفُ الشَّاةُ بِزَنْمَتِهَا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله بن عباس بن الله الله تعالى كارشاد:

عُتُلِّ بَعُدَ ذَٰلِكَ زَنِيهُ (القلم: 13)

" درشت خو،اس برطره بيكاس كي اصل مين خطائب" - (ترجمه كنز الايمان، امام احمد رضائية الله

م متعلق فر ماتے ہیں: اس کی شرکے ساتھ ایسی پہچان تھی جیسے بکری ( کی نسل اس کے )اپنے حلق کے نیچے لئکتے ہوئے گوشت

ہے پہانی جاتی ہے۔

و المام بخاری و الم سلم و المسلم و الله کے معارکے مطابق صحیح ہے کیکن شخین و الله الله اللہ اللہ کیا۔ 3844 اَخْبَوَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَيُّوبَ، حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ رَبَاح، حَلَّثَنَا مُوْسَى بُنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِيَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، آنَّهُ تَلا هٰذِهِ الْإِيَةَ مَنَّاعٍ لِلْحَيْرِ مُعْتَدِ آثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ، فَقَالَ:سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : اَهْلُ النَّارِ كُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكُبِرٍ جَمَّاعٍ، وَاَهُلُ الْجَنَّةِ الصَّعَفَاءُ الْمَعْلُوبُونَ،

هلذًا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ، قَدْ آخُرَجَاهُ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَصَرًا حضرت عبدالله بن عمروبن العاص ثالثمناً نے بیآیت پرمھی:

مَنَّا عِ لِلْحَيْرِ مُعْتَدٍ آثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم (القلم: 12,13)

'' بھلائی سے بوارو کنے والا ، حد سے بوصنے والا گنہگار ، درشت خو ، اس پر طرہ بیہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے'۔ (ترجمہ کنز الا یمان ، امام احمد رضا میشد )

پھر کہا: نبی اکرم مَثَالِیَّا نے فرمایا: دوزخی لوگ بدعلق،خوبصورت،اجڈ،متکبراور بہت جمع کرنے والے ہوتے ہیں اورجنتی لوگ کمز وراورمغلوب ہوتے ہیں۔

کی بیصدیث امام مسلم مُوَّالَّهُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُوَّالَّهُ نے اس کواس سند کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تا ہم امام بخاری مُوَلِّهُ نِهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَا اللهُ م

3845 حَدَّثَنَا اَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَانِيُّ، ثَنَا سَعِيْدٌ بُنُ يَحْيَى الاُمُوِيُّ، ثَنَا عَبُدُ السَّهِ بُنُ الْمُبَارِكِ، اَنْبَا اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ، اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُمُ عَلَى اللهُمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

اَصْبِرُ عِنَاقُ إِنَّهُ شَرُّ بَاقٍ قَدُ سَنَّ قَوْمُكَ صَرْبَ الْاَعْنَاقِ وَصَرْبَ الْاَعْنَاقِ وَ وَقَامَتِ الْحَرْبُ بِنَا عَنْ سَاقٍ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :هاذَا يَوْمُ كَرْبٍ وَّشِدَّةٍ

ثُّ هَلْذَا حَدِيْتُ صَحِيْتُ الإِسْنَادِ وَهُوَ اَوْلَى مِنْ حَدِيْتٍ رُوِى عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ لَّمُ اَسْتَجِزُ رِوَايَتَهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ

♦ ♦ - حضرت عبدالله بن عباس والقفاسة:

يَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقٍ (القلم: 42)

"جس دن ایک ساق کھو کی جائے گئ"۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میلید)

کے تعلق بوچھا گیا۔آپ نے فرمایا: جبتم پر قرآن پاک کی کوئی چیز خفی ہوجائے تواس (کے مفہوم) کوشعر میں ڈھونڈ و کیونکہ بیعرب کا دیوان ہے کیاتم نے شاعر کا بیقول نہیں سنا ہے

> اَصْبِرُ عِنَاقٌ إِنَّهُ شَرُّ بَاقٍ قَدْ سَنَّ قَوْمُكَ ضَرْبَ الْاَعْنَاقِ وَقَامَتِ الْحَرْبُ بِنَا عَنْ سَاقِ

مصیبت پر میں صبر کرتا ہوں کیونکہ بیقائم رہنے والی تکلیف ہے، تیری قوم نے گردنیں مارنے کی طرح ڈالی ہے اور ہم میں مسلسل جنگ قائم ہے۔

ابن عباس والمناف نفر مايا: وه دن تكليف اورمصيبت كا بـــ

کی پیر مسعود رہائی ہے الاسناد ہے اور بیاس حدیث ہے اولی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی ہے سند سیح کے ساتھ مروی ہے۔ میں اس کواس مقام پرنقل کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْحَاقَّةِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

قَالَ قَتَادَةُ الْحَاقَةُ حَقَّتُ لِكُلِّ عَامِلٍ عَمِلَهُ وَمَا آذراكَ مَا الْحَاقَّةُ قَالَ تَعْظِيمًا لِّيَوْمِ الْقِيَامَةِ

3846 - اَخْبَرَنَا اَبُوُ بَكُرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُوُ حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِى مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى الله عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا" قَالَ مُتَتَابِعَاتٍ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### سورة الحاقبه كي تفسير

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

حضرت قاده طالت میں: "الحاقة" (وه حق مونے والی) (كا مطلب ہے) برعمل كرنے والے كمل كوحق كرنے

والی ـ

وَمَا اَدُرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ

، ''اورتم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی''۔ (ترجمہ کنز الایمان،امام احمد رضا میشید)

قیامت کے دن کی عظمت بیان کرنے کے لئے بول بیان کیا گیا ہے۔

ارشاد: عبدالله بن مسعود والفيزالله تعالى كارشاد:

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوْمًا (الحاقة: 7)

وہ ان پرقوت سے لگادیں سات را تیں اور آئھ دن لگا تار) (کے متعلق) فرماتے ہیں (حسوماً سے مراد) مسلسل ہے۔

😂 🕄 بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3847- آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَاشَانِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَاسِيَانِ بُنُ وَاقِدٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ آنَسٍ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِى الله عَنْهُ

فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَلُكَّنَا دَكَّةً وَّاحِدَةً" قَـالَ يَصِيْرَانِ غَبَرَةً عَلَى وُجُوهِ الْكُقَّارِ لاَ عَلَى وُجُوهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذَٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ "وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ"

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

البارشاد:

وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً (الحاقة: 14)

''اورز مین میں پہاڑا ٹھا کر دفعتاً چورا کر دیئے جائیں گے'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میشد)

کے بارے میں فرماتے ہیں: زمین وآسان کا فرول کے چہرول پر غبار ہول گے مومنوں کے چہرول پرنہیں ہول گے۔ یہی مفہوم ہے اللّٰد تعالیٰ کے ارشاد:

وَوُجُوهٌ يَّوْمَنِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (عبس: 40)

''اور کتنے مومنوں پراس دن گرد پڑی ہوگی ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا میں ایک

الله المسلم مواري موارا مسلم موالية كمعيار كمطابق صحيح بيكن شيخين موالية في الماري المسلم موالية كالمعارك مطابق محيح بيكن شيخين موالية في الماري موالية المسلم موالية الموالية المسلم موالية المسلم موالية الموالية المسلم موالية المسلم موالية الموالية الموالي

3848 - آخُبَرَنِى آبُو الْمَحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الْمَيْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصُٰلِ حَدَّثَنَا آبُو غَسَّانَ النَّهُ دِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنُ عُمَيْرَةَ عَنِ الْاَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنُ عُمَيْرَةَ عَنِ الْاَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنُ عَمْدِيَّ مَنْ عَبْدِ ثَمَانِيَةٌ " قَالَ ثَمَانِيَة اَمُلاكٍ عَلَى الْمُطَّلِبِ رَضِى الله عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِدٍ ثَمَانِيَةً" قَالَ ثَمَانِيَة اَمُلاكٍ عَلَى صُورَةِ الْاَوْعِلَ بَيْنَ اَظُلافِهِمُ إِلَى رُكِبِهِمْ مَسِيْرَةُ ثَلَاثٍ وَسِيِّيْنَ سَنَةً

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدُ اَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثُ اِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُعَيْبٌ بُنُ جَالِدٍ الرَّاذِيُ وَالْوَلِيْدُ بُنُ آبِى ثَوْرٍ وَّعَمُرٌ و بُنُ ثَابِتٍ بُنِ آبِى الْمِقْدَامِ عَنُ سِمَاكِ بُنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُعَيْبٍ بُنِ حَالِدٍ إِذْ هُوَ اَقْرَبُهُمُ إِلَى الإِحْتِجَاجِ بِهِ حَرْبٍ وَلَمْ يَحْتَجَ الشَّيْخَانُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ وَقَدُ ذَكُرْتُ حَدِيثَ شُعَيْبٍ بُنِ حَالِدٍ إِذْ هُوَ اَقْرَبُهُمُ إِلَى الإِحْتِجَاجِ بِهِ حَرْبٍ وَلَمْ يَحْتَجَ السَّيْخَالُ اللهِ اللهُ عَلَيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَيَحْمِلُ عَرُشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِدٍ ثَمَانِيَة (الحاقة: 17)

''اوراس دن تمہارے رب کاعرش اپنے او پر آٹھ فرشتے اٹھا کیں گے'۔ (ترجمہ کنزِ الا بیان ،امام احمد رضا بُیالیہ) کے متعلق فرماتے ہیں: آٹھ فرشتے پہاڑی بکروں کی صورت میں ہوں گے جن کے کھروں اور رکاب تک ۱۳ سال کی

کی میرحدیث امام بخاری مُخِطَّة اورامام سلم مُنِطَّة کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُخِطَّة نے اسے قل نہیں کیا۔ اوراس حدیث کوشعیب بن خالدالرازی، ولید بن الی توراور عمر و بن ثابت بن الی المقدم نے ساک بن حرب رٹائٹڑا کے حوالے سے رسول اللّه مُنَائِشِیْم کیا ہے۔ لیکن امام بخاری مُخِطِّة اورامام سلم مُخِطَّة نے ان میں سے ایک حدیث بھی نقل نہیں کی جبکہ میں في شعيب بن خالد كى حديث ذكركى م كيونكه اس سے استدلال كرنازياده مناسب م

2849 انجارناهُ أَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ آنْبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنِى سِمَاكُ بَنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَيْرَةَ عَنِ الْآخَنَفِ بَنُ الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُزْنُ قَالُوا وَالْمُزُنُ قَالَ وَالْعَنَانَةُ ثُمَّ قَالَ تَدُرُونَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَاللهُ فَوْقَ ذَلِكَ لَيُسَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اعْمَالِ بَنِى الْمَ شَيْءٌ وَإِمَّا ثَلَاثًا وَسَبْعِيْنَ سَنَةً وَّالسَّمَاءُ فَوَقَهَا كَذَلِكَ وَاللهُ فَوْقَ ذَلِكَ لَيْسَ لَيْخُفَى عَلَيْهِ مِنْ اعْمَالِ بَنِى الْمَ شَيْءٌ وَقِى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ثَمَانِيَةُ اَوْعَالٍ بَيْنَ اطَلَافِهِنَّ وَرُكِبِهِنَّ مِثْلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اعْمَالِ بَنِى الْمَ شَيْءٌ وَفِى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ثَمَانِيَةُ اَوْعَالٍ بَيْنَ اطَلَافِهِنَ وَرُكِبِهِنَ مِثْلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ اللهُ سَمَاءِ اللهِ سَمَاءِ الله سَمَاءِ الله سَمَاءِ اللهُ سَمَاءً اللهُ سَمَاءً اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اعْمَالِ بَنِى الْمَ شَيْءٌ وَفِى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ثَمَانِيَةُ اَوْعَالٍ بَيْنَ اطَلَافِهِنَّ وَرُكَبِهِنَّ مِثْلُ مَا بَيْنَ

﴿ ﴿ ﴿ وَمَرَت عَبِاسَ بِنَ عَبِدِ الْمُطلَبِ وَلِيَّوْ وَ تَعِبِينَ بِهِم رَسُولَ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ

3850 اَخُبَرَنِنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَحْبَرَنِى عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ اَبِي السَّمْحِ، عَنْ اَبِي اللهُ عَنْ اَبِي السَّمْحِ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ، قَالَ : كَعَكُرِ الْهُيْشَمِ، عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ، قَالَ : كَعَكُرِ النَّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ، قَالَ : كَعَكُرِ النَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ فِسُلِينَ يُهَرَاقُ فِى الدُّنْيَا اللهُ نَتَنَ بِاهُلِ الدُّنْيَا اللهُ نَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الله

#### حديث 3850

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2581 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "صعيمه" طبع موسسه الرساله فی "مسننده" طبیع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 11690 اخرجه ابوحباتم البستی فی "صعیمه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 7473 اخرجه ابويسعلی البوصلی فی "مسننده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984ء وقع العديث: 1375 اخرجه ابومصعد الكسسی فنی "مسننده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988ء وقع العديث 930

هلدًا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَضِرت ابوسعیدخدری و الله عَلَیْ ہے کہ رسول الله مَنَّالْفِیْ آنے 'نِہماءِ کَالْمُهُل 'کے متعلق فر مایا: وہ روغن زینون کی تلجھٹ کی طرح ہے، جب وہ منہ کے قریب کیا جائے گاتو چرے کی کھال جھڑ جائے گا۔ اگر دوز خیوں کی پیپ کا صرف ایک و ول دنیا میں بہادیا جائے تو اس کی وجہ سے ساری دنیا بد بودار ہوجائے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری وکیشیا ورامام سلم میلیونے اسے قل نہیں کیا۔

3851 - آخُبَرَنَا اَبُوْ بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِسُحَاقٌ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا سُفُيَانٌ عَنْ عَطَآءٍ بُنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ قَالَ نِيَاطُ الْقَلْبِ

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت عبدالله بن عباس والفيا:

ثُمَّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ الْوَتِيْن

" پھران کی رگ دل کا ف دیتے" ۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا میں اللہ

کے بارے میں فرماتے ہیں (اس سے مراد) دل کی رگ ہے۔

🟵 🤂 بیرحدیث محیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُحِشَّة اورامام مسلم مُحِشَّة نے اسے قَلْ نہیں کیا۔

3852 اَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بُنُ اَبِي اِيَاسٍ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنِ ابْنِ ابْنِ عَبْاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ" قَالَ هُوَ حَبُلُ الْقَلْبِ الَّذِي فِي الظَّهْرِ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ عَبِدَاللَّهُ بِنَ عَبِاسَ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَارِشَادِ "فُحَمَّ لَقَطَعُنَا مِنْهُ الْوَقِينَ "كَمْ تَعَلَقَ فَرِمَاتَ بِينَ اسْ سِمِرَادِ دَلَّ كَا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

المستحديث امام بخارى ومسلم وامسلم والمسلم والم والمسلم والمسلم

3853\_ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَيُّوْبَ حَلَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَنْبَا اَبُو عُبَيْدٍ حَلَّثَنَا بُنُ عَدِيٍّ عَنُ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا الْخَاطُونَ إِنَّمَا هُو الصَّابِئُونَ مَا الصَّابُونَ إِنَّمَا هُوَ الصَّابِئُونَ

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ صَارِتُ عَبِاللَّهُ مِن عَبِاللَّهُ اللَّهِ عَلِيلَ اللَّهُ الْمَخَاطِنُونَ مِهِ اللَّهِ الْمَخَاطِنُونَ مِهِ الصَّابُونَ نَهِيلَ مِهِ اللَّهَ الْمَخَاطِنُونَ مِهِ الصَّابُونَ نَهِيلَ مِهِ اللَّهَ الصَّابِئُونَ مِهِ ﴾ الصَّابُونَ نَهِيلَ مِهِ الصَّابِئُونَ مِهِ ﴿ السَّالِمُونَ مَهِ السَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّل

کی بیرحدیث امام بخاری مُوَّلَّهُ اورامام سلم مُوَّلَّهُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُوَّلَّهُ نَوْ ک تَفْسِیُرٌ سُوْرَةِ سَالَ سَائِلٌ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ

3854 اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الشَّيْبَانِيّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا اَخْمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْفِفَارِى ْ حَدْثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ سُفِيَانَ النَّوْرِيِّ عَنِ الْالْعُمْشِ عَنُ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ سَالَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعِ لِلْكَافِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مُوسَى عَنُ سُفِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ سَالَ سَائِلٌ قَالَ هُوَ النَّضُرُ بُنُ الْحَارِثِ بْنِ كِلْدَةً قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ النَّضُرُ بُنُ الْحَارِثِ بْنِ كِلْدَةً قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ (المعارج: 1,2,3)

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة سلال سائل كي تفسير

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

ارشاد:

سَالَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعِ لِلْكَافِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ ادَافِعْ مِّنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِج (المعارج: 1,2,3)

''ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کا فروں پر بہونے والا ہے اس کا کوئی ٹالنے والانہیں اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے یعنی درجات والا ہے''۔ (ترجمہ کنزالایمان ،اما م احمد رضائیے ﷺ)

کے متعلق فرماتے ہیں (وہ سائل) نظر بن حارث بن کلدہ ڈاٹٹؤ ہے۔اس نے کہاتھا:اےاللہ!اگریہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسان سے پھر برسا۔

﴿ وَهُ مِي مِدِيثِ امام بَخَارَى مِيَنَيْ اورامام سلم مِيَنَيْ كَمعيار كَمطابِق صِح بِكِن شِخِين مِينَا فَاسِكُوا نِينَ كِيا۔ 3855 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْفَصْلِ الصَّائِعُ بِعَسْقَلانَ، حَدَّثَنَا الْهَمُ بُنُ الْفَصْلِ الصَّائِعُ بِعَسْقَلانَ، حَدَّثَنَا الْهَمُ بُنُ الْفَصْلِ الصَّائِعُ بِعَسْقَلانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُقَيْرٍ، عَنْ بُسُرِ بْنِ جَحَّاشٍ السَّاسِ، حَدَّثَنَا جَوِيرُ بْنُ عُشَمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُقَيْرٍ، عَنْ بُسُرِ بْنِ جَحَّاشٍ

الْقُرَشِيِّ، قَالَ: تَلا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلِهِ الْايَةَ:

فَ مَ الِ لِللَّذِينَ كَفَرُوا قَبَلَكَ مُهُطِعِهُ بَنَ عَنِ الْيَهِيْنِ، وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ، اَيَطُمَعُ كُلُّ امْرِءٍ مِنْهُمْ اَنْ يُّذَخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلا إِنَّا حَلَقْنَاهُمُ مِمَّا يَعُلَمُونَ، فُمَّ بَزَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَفِّهِ، فَقَالَ : يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَفِّهِ، فَقَالَ : يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَفِيهِ، فَقَالَ : يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَفِيهِ، فَقَالَ : يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَفِيهُ مَعْ مُونَ مِنْ مِثْلِ هَلِهِ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلُتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرُوتَيْنِ، وَلِلارُضِ مِنْكَ وَلِيهُ مَعْ مُعْتَ وَمَنَعْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيّ، قُلْتَ : اتَصَدَّقُ وَانَّى اَوَانُ الصَّدَقَةِ، مِنْكَ وَلِيهُ لَكُ وَعِدَلُكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

♦ ♦ -حضرت بسربن جحاش القرشي والفؤ فرمات بين رسول الله مَا الله الله مَا ال

فَ مَ الِ لِللَّذِينَ كَفَرُوا قَبَلَكَ مُهُطِعِينَ عَنِ الْيَمِيْنِ، وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ، أَيَطُمَعُ كُلُّ امْرِءٍ مِنْهُمُ آنُ يُّلُخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ كَلا إِنَّا خَلَقْنَاهُمُ مِمَّا يَعُلَمُونَ (المعارج:36,37,38,39)

'' توان کا فروں کوکیا ہواتمہاری طرف تیز نگاہ ہے دیکھتے ہیں داہنے اور بائیں گروہ کے گروہ کیا ان میں ہر مخص پیطع کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے ، ہر گزنہیں بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں''۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مُثلثة)

پھرآپ نے اپنی آسٹین پرتھوکا پھرفر مایا: اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے: اے ابن آ دم تو مجھے کیسے عاجز کرسکتا ہے حالانکہ میں نے تجھے اس جیسی (مٹی) سے پیدا کیا، جب تیری تخلیق کمل کر لی تو تو دو چا دروں میں چلا جبکہ زمین کوتھ سے شکایت تھی تو میں نے جمع کیا اور منع کیا یہاں تک کہ جب بسلی تک پہنچ گیا تو تونے کہا: میں صدقہ کروں گا اور صدقہ کا کون ساوقت ہے؟

😌 🕄 پیرحدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُیشینا ورامام مسلم مُیشینے اسے قل نہیں کیا۔

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ نُوْحٍ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

3856 اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَفَّانٌ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَفَّانٌ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اللَّهُ عَنْهُمَا وَجَعَلَ الْقَمَرِ فِيهِنَّ نُورًا قَالَ حَمَّادٌ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ يُوسُفَ بُنِ مَهُرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا وَجَعَلَ الْقَمَرِ فِيهِنَّ نُورًا قَالَ وَجُهُهُ إِلَى الْعَرْشِ وَقَفَاهُ إِلَى الْآرُضِ

هلَدَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة نوح كى تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيْمِ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله تعالى كارشاد) "وَ جَعَلَ الْقَمَو فِيهِنَّ نُوْدًا "كِمتعلق فرمات بين:اس كا چهره عرش كى طرف اوراس كى پشت زمين كى طرف \_

الله المام بخارى مُولِدُ اورا مسلم مُولِدُ كمعيار كمطابق صحيح بهليكن شيخين مُولِدُ في الله في السيقان بيس كيا-

تَفُسِيْرُ سُوْرَةِ الْجِنِّ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3857 اَخْبَوَنَا مُكُرَمُ بُنُ اَحْمَدَ الْقَاضِي بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى

بُنُ حَمَّادٍ، حَلَّثَنَا آبُوُ عَوَانَةَ، عَنُ آبِي بِشُوٍ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ : مَا قَرَا رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْجِنِّ وَلا رَآهُمُ، وَلَكِنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ طَائِفَةٍ مِنُ اَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ اللّهُ سُوقِ عُكَاظَ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبِرِ السَّمَآءِ وَارُسِلَتُ عَلَيْهِمُ الشَّهُبُ فَرَجَعُوا إلى قَوْمِهِمُ، فَقَالُوا : مَا لَكُمُ ؟ قَالُوا : فَلهُ حَدَتَ الشَّهُبُ، قَالُوا : مَا هَذَا إلَّا شَىءٌ قَدُ حَدَتَ فَاللهُ اللهُ عَنْ الشَّهُبُ فَرَجَعُوا إلى قَوْمِهِمُ، فَقَالُوا فَاضُورِبُوا مَشَارِقَ الْارُضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا هَذَا اللّهِ يُ قَدُّ حَدَتَ، فَانُطَلَقُوا يَضُوبُونَ مَشَارِقَ الْارُضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا هَذَا اللّهِ يُ قَدُّ حَدَتَ، فَانُطَلَقُوا يَضُوبُونَ مَشَارِقَ الْارُضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا هَذَا اللّهِ يُ قَدُّ حَدَتَ، فَانُطُلُوا إلى قَوْمِهِمُ، فَقَالُوا : إنَّا وَمَعَارِبَهَا يَبُعُونَ مَا هَذَا اللهُ عَزَوجَلًا اللهُ السَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْحِيْ وَإِنْمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْحِنِ

هَذَا حَدِينَ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّينَ عَنْ عَلْقِمَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْه ، بِطُولِه بِغَيْرِ هلِهِ الْالْفَاظِ ، وَآخُرَجَ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْه ، بِطُولِه بِغَيْرِ هلِهِ الْالْفَاظِ ، وَآخُرَجَ اللهُ عَنْه ، بِطُولِه بِغَيْرِ هلِهِ الْالْفَاظِ ، وَآخُرَجَ اللهُ عَنْه ، بِطُولِه بِغَيْرِ هلِهِ الْالْفَاظِ ، وَآخُرَجَ اللهِ مَعَ اللهِ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْجِنِ ، فَذَكَرَ آخُرُفًا يَسِيرَة ، وَقَدُ رُوى حَدِيثٌ تَدَاوَلَهُ الْاَئِمَةُ النِّقَاتُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْجِنِ

## سورة الجن كى تفسير

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اخرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 449 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3323 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2271 اخرجه ابوحساتـم البستـى فى "صعيـعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1941ه/1993 وقد رقم العديث: 6526 ذكره ابوبكر البيهقـى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1993 وقدم العديث: 2890 اخرجـه ابويـعـلى الـموصـلى فى "مسنـده" طبع دارالسامون للتراث دمشوه شام 1414هـ 1984 ورقم العديث: 2369

برسائے گئے۔انہوں نے کہا: یہ تو کوئی نئی چیز ہے۔ چنانچہ زمین کے مشارق ومغارب کو چھان مارواوراس نئی چیز کو ڈھونڈو۔ یہ جنات زمین کے طول وعرض میں یہ چیز ڈھونڈ نے چل نکلے کہ آخروہ کیا چیز ہے جوان کے اور آسانی خبروں کے درمیان حائل ہوگئ ہے؟ پھر جب یہ (جنات) وہاں (رسول اکرم مُنَا ﷺ کے پاس سے )اپنی قوم کے پاس واپس گئے تو ان سے بولے:

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهُدِي إِلَى الرُّشُدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشُرِكَ بِرَبِّنَا آحَدًا (الجن: 1,2)

'' تو بولے ہم نے عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتا تا ہے تو ہم اس پرایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کواپنے رب کا شریک نہ کریں گے''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا بُھائیہ )

توالله تعالى فيه آيات نازل فرمادين:

قُلُ أُوحِيَ اللَّي آنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْحِنِّ (الجن: 1)

"تم فرماؤ مجھے دحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرایڑھنا کان لگا کرسنا"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمدرضا میشد) اورآپ کی طرف جنات کا کلام دحی کیا گیاتھا۔

ی بیددیث امام بخاری رئینیا اورامام سلم رئینیا کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین رئینیا نے اسے اس اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تا ہم صرف امام سلم رئینیا نے داؤ دبن ابی ہند کے ذریعے معی کے واسطے سے حضرت علقمہ ڈاٹیئیا کے حوالے سے حضرت عبداللہ ڈاٹیئیا کی مفصل حدیث نقل کی ہے۔ البتہ اس کے الفاظ کچھ مختلف ہیں اور امام بخاری رئینیا نے شعبہ سے انہوں نے عشرت عبداللہ ڈاٹیئیا کی ہے۔ البتہ اس کے الفاظ کچھ مختلف ہیں اور امام بخاری رئینیا نے شعبہ سے انہوں نے مشرس سے روایت کیا کہ ابراہیم کہتے ہیں: میں نے علقمہ ڈاٹیئیا سے پوچھا: کیالیلۃ الجن (جس رات جنات کا گروہ حضور مثالیا نے کہا کہ میں عاضر ہوا تھا) حضر تا عبداللہ ڈاٹیئیا، رسول اکرم مثالیا نے پاس موجود تھے؟ تو اس سلسلے میں انہوں نے مختصر کلام کیا۔ یہ مارگاہ میں عاضر ہوا تھا) حضر ت عبداللہ بن مسعود ڈاٹیئی سے مروی ہے کہ وہ لیلۃ الجن میں رسول اللہ مثالیا نے پاس موجود تھے اور اس حدیث کو معتبر انگہ حدیث نے قال کیا ہے (جبیہا کہ درج ذیل ہے)

3858 حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ مِنُ اَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا اَبُو اِسْمَاعِيلَ مُحْمَّدُ اللهِ بَنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْتُ بَنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَى يُونُسُ بَنُ يَزِيدَ، عَنِ الْبِنِ شِهَابٍ، قَالَ: اَخْبَرَنِى اَبُو صَالِحٍ عَبُدُ اللهِ بَنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ الشَّامِ، اَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بَنَ اللهِ بَنَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ الاَصْحَابِهِ وَهُو بِمَكَّة : مَنُ اَحَبُ مَنْهُمُ اَنْ يَحْضُر اللّهُ عَنْهُ، يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ الاَصْحَابِهِ وَهُو بِمَكَّة : مَنُ اَحَبُ مَنْهُمُ اَنْ يَحْضُر اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ الْفَجْرِ وَانْطَلَقَ فَبَرَزَ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ الْفَجْرِ وَانْطَلَقَ فَبَرَزَ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَعَ الْفَجْرِ وَانْطَلَقَ فَبَرَزَ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَا

بِرَوُبٍ

3859 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْٰلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْٰلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْٰلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ فِي عَلَى اللهُ عَنْ فِي اللهُ عَنْهُمَا وَمَنْ يُعُرِضُ عَنْ فِي كُو رَبِّهِ يَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا قَالَ جَبَّلا فِي جَهَنَّمَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حفرت عبدالله بن عباس را الله

وَمَنْ يُعُرِضُ عَنْ ذِكُرِ رَبِّه يَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا (الجن: 17)

( کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے مراد )جہنم میں (پایا جانے والا )ایک پہاڑ ہے۔

السناد ہے کی میں مسلم میں السناد ہے کیکن امام بخاری میشادر امام سلم میشاند نے اسے قان نہیں کیا۔

3860 اَخُبَرَنِى اَبُو اَحُمَدَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ التَّمِيْمِى ٱنْبَاَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَلَّاتَنِى جَدِّنَا هُ اَللهُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَلَّاتَنِى جَدِّى اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ حَدَّثَنَا هُ شَيْمٌ اَخْبَرَنِى مُغِيْرَةٌ عَنْ اَبِى مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قَالَ كَانُوا يَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهٖ وَيَسُجُدُونِ بِسُجُودِهٖ يَعْنِى الْجِنَّ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قَالَ كَانُوا يَرْكَعُونَ بِرُكُوعِهٖ وَيَسُجُدُونِ بِسُجُودِهٖ يَعْنِى الْجِنَّ عَنْهُ هَذَي الْحِنَّ عَلَيْهِ لِللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ لِللهُ عَلَيْهِ لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ لِلهُ اللهُ عَلَيْهِ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ لَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ لَهُ لَوْ اللهُ عَلَيْهِ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ لَهُ وَلَهُ عَلَيْهِ لِللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ لِلهُ عَلَيْهُ لِللهُ عَلَيْهِ لِيَاللهُ عَلَيْهُ لِللهُ عَلَيْهِ لِلْهُ لَهُ عَلَيْهُ لِمُ لَهُ وَلَهُ لِلللهُ لَيْنَ عَلَيْهِ لِلللهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَعُلْهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ عَلَيْهِ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَعُلْ كَانُوا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ لِلْهُ لَهُ لِمُ عَلَيْهُ لِمُ لَا لَوْسَى اللّهُ عَلَيْهِ لِلهُ لَهُ لَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَهُ لَوْلِهُ لَهُ لَهُ لَا لِلللّهُ لِلللّهُ لَهُ لَا عَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَعُلْ لَا لَوْلِهُ لَهُ لِهُ لَهُ لِللْهُ لَلْهُ لِللْهُ لِللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لِللللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ ل

💠 💠 -حفرت عبرالله بن عباس ولا الله تعالی کے ارشاد:

كَادُوْا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا (الجن: 19)

"نو قريب تها كه جن ان برهم كه كه هم وجائين" ـ (ترجمه كنز الايمان امام احمد رضا تانيا)

( کے متعلق ) فرماتے ہیں: وہ جنات آپ کے رکوع کے ساتھ رکوع کرتے اور آپ کے سجدہ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے۔

### @ OZI)

🖼 🕄 بیحدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُشتر اور امام سلم مُشتر نے اسے نقل نہیں کیا۔

### تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ الْمُزَّمِّلِ

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

بِشُرِ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْقُرُشِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِیُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ بِشُرِ الْهَمُدَانِیُّ، حَدَّثَنَا الْحَکُمُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِیُّ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ زُرَارَةَ بُنِ اَوْفَی، عَنُ سَعْدِ بُنِ هِ شَامٍ، فَالَّ : فَعُرِ اللهِ مَدَّفَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ : لَمَّا الْنُولَ قَالَ : فَعُرِ مِنْ قِرَاءَ قِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ : لَمَّا الْنُولَ عَلَيْهِ مَاللهُ عَنُهُ اللهُ عَنَّ وَمِنَ اللهُ عَنَّ وَمَتُ اللهُ عَنَّ وَمَلُوا اللهُ عَنْ وَمِنَ اللهُ عَنْ وَمَتُ اللهُ عَنْ وَمَتُ اللهُ عَنْ وَمَتُ اللهُ عَنْ وَمَعُنَا اللهُ عَنْ وَحَلَ : فَاقُرَوُوا مَا تَيَسَّرَ عَلَيْهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : فَاقُرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : فَاقُرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَ اللهُ عَنْ وَمِعَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَنْ وَمَا اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَمِنَا اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هَلْدَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة مزمل كى تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴾ ﴿ ﴿ صعد بن ہشام کہتے ہیں: میں نے ام المونین حضرت عائشہ ڈھٹھا سے عرض کی: آپ مجھے رسول اللہ سٹالٹیلم کی قرات کے متعلق بچھ بتا ئیں۔آپ نے فر مایا: جب حضور مثالثہ کا بیات نازل ہوئیں:

يَاتُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلا (المزمل: 1,2)

''اے جھرمٹ مارنے والے! رات میں قیام فر ماسوا کچھ رات کے'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُنطَّةُ) تو صحابہ کرام النظامین نے سال بھر قیام کیا کہ ان کے پاؤں سوجھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بیآیات نازل فرمائیں: فَاقْرَ وُوا مَا تَیکَسَرَ مِنَ الْقُرُ آن (المزمل: 20)

" قرآن میں سے اتنا پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا سکتا

وہ جانتا ہے کہ عنقریب تم میں کئی لوگ بیار بھی ہوں گے۔

المناه على المناد بي المناد بي المن المام بخارى ويشك اورامام سلم ويشك في المناه المناه

3862 حَدِّقَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ عَبُدِ الْحَكَمِ اَنْبَا بُنُ وَهُبِ اللهِ عَلَى عَائِشَةَ وَضِى الله الخَبَرُ بِنِ نَفَيْرٍ قَالَ حَجَجْتُ فَدَخَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ وَضِى الله عَنْ جُبَيْر بُنِ نَفَيْرٍ قَالَ حَجَجْتُ فَدَخَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ وَضِى الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ السَّتَ تَقُرَا يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ بَلَى قَالَتُ هُوَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ السَّتَ تَقُرَا يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ بَلَى قَالَتُ هُوَ قَامَهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ السَّتَ تَقُرَا يَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ السَّتَ تَقُرَا يَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ السَّتَ تَقُرَا يَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ السَّتَ تَقُرَا يَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ السَّتَ تَقُرَا لِيا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ السَّتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ -حضرت جبیرابن نضیر و الله کی خدمت میں حج کرنے گیا توام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ و الله کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے رسول الله مُنَالِّیَا کے قیام کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے فرمایا: کیاتم سورة مزمل نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے گہا: کیوں نہیں۔انہوں نے فرمایا: یہی توان کا قیام ہے۔

الاسناد به مین ام بخاری میشد اورام مسلم میشد نے اسے قان ہیں کیا۔

3863 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ عَصْمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا السِّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ السَّرِيُّ بَنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ السَّمَاعِيْلَ حُدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِى هِنْدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يا آيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قَالَ زَمَّلُتُ هَذَا الْامُرَ فَقُمْ بِهِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

السناد بیات کی الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اسے قان ہیں کیا۔

3864- آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوبَ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ زَكَرِيَّا بِمَكَّةَ حَلَّثَنَا حَلَّادُ بُنُ يَحْيَى بُنِ آيُّوبَ حَلَّاتُنا عَبُدُ اللهِ بُنُ زَكَرِيَّا بِمَكَّةَ حَلَّثَنَا خَلَادُ بُنُ يَحْيَى بُنِ آيُّولَ كَانُوْا وَلَمُ عَنْ مِسْعَرٌ عَنُ سِمَاكِ الْحَنَفِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَ الْمُزَّمِّلِ كَانُوْا يَقُومُونَ نَحُوًا مِّنُ قِيَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى نَزَلَ الْحِرُهَا قَالَ وَكَانَ بَيْنَ آوَّلِهَا وَآخِرِهَا نَحُوًا مِّنُ سَنَةٍ يَقُومُونَ نَحُوًا مِّنُ قَلِهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَكَانَ بَيْنَ آوَّلِهَا وَآخِرِهَا نَحُوا مِّنُ سَنَةٍ هَا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَكَانَ بَيْنَ آوَّلِهَا وَآخِرِهَا نَحُوا مِّنُ سَنَةٍ هَا مُعَلِّمُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَكُولُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَكُولُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَكَانَ بَيْنَ آوَلِهَا وَآخِرِهَا نَحُوا مِّنُ سَنَةٍ مَا مُعَلِيَّا مِنْ مَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَكَانَ بَيْنَ آوَلِهَا وَآخِرِهَا نَحُوا مِّنُ سَنَاقٍ مَنْ مَالَةً عَنْهُمُ لَوْلُهُ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ لَوْلَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُولَ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

﴿ ﴿ -حضرت عبدالله بن عباس ظاهما فرمات بین: جب سورة مزل کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام ﷺ نے رمضان کی راتوں کے قیام کی طرح عام دنوں میں بھی قیام شروع کردیا اور پیسلسلہ اس سورة کی آخری آیات نازل ہونے تک جاری کر ہااور سورة مزل کی شروع کی آیات اور آخر کی آیات کے نزول میں ایک سال کا وقفہ ہے۔

3865 انْجَسَرَنِى مُ حَسَمَدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنُعَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنُعَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنُعَانِيُّ، حَدَّثَنَا وَيُدُ بُنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ثُوْرٍ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنُ هِ شَامٍ بُنِ عُرُوقَ، عَنُ آبِيُهِ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا، آنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُعَتْ جِرَانَهَا، فَلَمْ تَسْتَطِعُ آنُ تَتَحَرَّكُ، وَتَلَتُ قَوْلَ صَلَّى اللهِ عَزَّوجَلَّ : إِنَّا سَنُلُقِى عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا،

ُهُٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ وَ اللهِ عَلَيْهِ اسے مروی ہے کہ اونٹنی پرسوار حالت میں جب رسول الله مَثَاثَاتُهُ اِپروحی نازل ہوتی تو اونٹنی این گردن جھالیتی اور پھروہ ہل بھی نہ سکتی تھی۔ پھرام المومنین وٹاٹھانے بیآیت پڑھی:

إِنَّا سَنُلُقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا (المزمل:5)

"بشك بم عنقريب تم پرايك بهاري بات دُ اليس كُنْ - (ترجمه كنز الايمان، امام احدرضا مِيسَدُ)

الاسناد بے کین امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

عُلَمُ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الشَّيبَانِيُّ حَدَّثَنَا حَامِدٌ بَنُ اَبِي حَامِدِ الْمُقُرِءُ حَدَّثَنَا الشَّيبَانِيُّ حَدَّثَنَا حَامِدٌ بَنُ اَبِي المُقُوءُ حَدَّثَنَا اللهِ رَضِيَ الله وَضِيَ الله وَضِيَ الله وَضِيَ الله وَضِيَ الله عَنْ عَبُدِ اللهِ وَضِيَ اللهِ وَضِي اللهِ وَضِي اللهِ وَضِيَ اللهِ وَضِيَ اللهِ وَضِيَ اللهِ وَضِيَ اللهِ وَضِي اللهِ وَضِي اللهِ وَضِي اللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالللللهِ وَاللللهِ وَل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ -حضرت عبدالله "إِنَّ نَـاشِئَةَ اللَّيْل "ك بارے ميں فرماتے ہيں جبشی زبان ميں اس كامطلب' 'رات كى عبادت' ، --

3867 اَخُبَرَنِى اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ الْحَنْظَلِيُّ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا اَبُوْ فَلَابَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنُ شَيْنَةٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ قَالَ شَوْكًا يَّا حُدُ بِالْحَلَقِ لا يَدْحُلُ وَلا يَخُرُجُ وَفِى قَوْلِهِ تَعَالَى كَثِيبًا مَّهِيلًا قَالَ اَلْمَهِيلُ الَّذِى إِذَا اَحَدُتَ مِنْهُ شَيْنًا تَبِعَلَ الْحِرُهُ وَالْكَثِيبُ مِنَ الرَّمُلِ وَلا يَخُرُجُ وَفِى قَوْلِهِ تَعَالَى كَثِيبًا مَّهِيلًا قَالَ الْمَهِيلُ الَّذِى إِذَا اَحَدُتَ مِنْهُ شَيْنًا تَبِعَلَ الْحِرُهُ وَالْكَثِيبُ مِنَ الرَّمُلِ وَلا يَخُرُجُهُ وَالْمُ يُخَرِّجَاهُ

تَ مَن يَهُ مَن مَن مَن الله عناد على الله المَن الله الرَّحُمانِ الله الرَّحِمانِ الرَّحِيةِ الله الرَّحِمانِ الرَّحِيةِ السَّمِ اللهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيةِ

3868 حَـدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ عَصْمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا السِّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ السِّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ السَّمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِى هِنْدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ يا السَّمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ الْامُرَ فَقُمْ بِهِ الْمُدَّتِّرُ قَالَ دَثَّرُتُ هَذَا الْامُرَ فَقُمْ بِه

هلذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

## سورة المدثر كي تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمَةِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْم اس کو لے کراٹھ کھڑے ہو۔

السناد بلين الم بخاري مُناهام ملم مناه المسلم مُناهد في السناد بالكين المام بخاري مُناهد المام ملم مناهد في السناد المناه المناه مناه المناه ا

3869 أَخْبَوْنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرُقِيُّ حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ قَالَ مِنَ الْإِثْمِ

هاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

نِ وَثِيَابَكَ فَطَهِر (المدثر: 4)

''اوراینے کیڑے پاک رکھو'۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا مُعَلَقةً)

( کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لیعنی) گناہ ہے۔

الله المراج الم بخارى ومينية اورامام سلم مينية كمعيار كمطابق صحيح بيكن شيخين ومينية في المينات المسلم مينية كمعيار كم مطابق صحيح بيكن شيخيين ومينية في المينات المسلم مينية كمارك معيار كم مطابق صحيح بيكن شيخيين ومينية المينات المسلم مينية كمارك معيار كم مطابق معيار كمارك معيارك 3870 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ الْاَنْصَارِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ، عَنْ اَسْلَمَ الْعِجْلِيّ، عَنْ بِشُرِ بُنِ شَغَافٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ اَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:مَا الصُّورُ ؟ قَالَ:قَرُنٌ يُنْفَخُ فِيْهِ هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ - حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص وللنَّهُ فرمات بين: ايك ديباتي ، نبي اكرم سَلَ اللَّهُ كَي خدمت مين آيا، اس نے كہا: "صور" كياچيز ٢٤ آپ نے (جواباً) فرمايا: ايك سينگ ہے جس ميں پھونكا جائے گا۔

🚭 🕄 پیحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشند اور امام مسلم میشند نے اسے قل نہیں کیا۔

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی' بيروت كبنان' رقم العديث: 2430 اخرجه ابومصد الدارمی فی "بنته " طبع دارالكتاب العربي· بيروت لبنان· 1407هـ/ 1987ء وقم العديث: 2798 اخرجه أبوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع مـوسسة قـرطبـه؛ قـاهره؛ مصر زقم العديث: 6805 اخـرجـه ابـوحـاتــم البستــى فـى "صــعيــهه" طبع موسسه الرساله؛ بيروت ' ليتأن' 1414ه /1993 ورقع العدست: 7312 اخرجه ابوعب الرحيين النسائي في "منبّه الكبرك" طبع وارالكتب العلبيه بيروس لبنان 11312م/ 1991 المستحقق المديث: 11312

3871 أخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ بُنُ آبِى الدَّنْيَا حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ عَدَّثَنَى عَدَّثَنِى بَهُزُ بُنُ حَكِيْمٍ قَالَ آمَّنَا زُرَارَةُ بُنُ اَوْفَى فِى مَسْجِدِ بَنِى قُشَيْرٍ فَقَرَا الْمُدَّثِّرُ فَلَمَّا اِنْتَهَىٰ إِلَىٰ هَاذِهِ الْاِيَةَ "فَإِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُورِ" خَرَّ مَيِّنَا قَالَ بَهُزٌ فَكُنْتُ فِيْمَنْ حَمَلَهُ

﴿ ﴿ ﴿ - حضرت بہنر بن حکیم وظائفۂ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زراہ بن اوفی وٹائٹؤ نے مسجد بن قشیر میں ہماری امامت فرمائی انہوں نے سورۃ المدثر کی تلاوت کی ، جب آپ اس آیت پر پہنچے

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُور (المدثر:8)

" پھر جب صور پھونكا جائے گا"\_ (ترجمه كنز الايمان، امام احمد رضا مينيد)

تو ان کا نقال ہو گیا۔حضرت بہر ٹائٹؤ فر ماتے ہیں:ان کو کندھادینے والوں میں، میں بھی شامل تھا۔

2872 - آخبَرنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ الصَّنُعَانِيّ، بِمَكَّة، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيم، آنْيَانَا عَبُدُ السَّخْتِيانِيّ، عَنْ عِكْرَمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ الْوَلِيدَ بُنَ الْمُغِيرَةِ جَاءَ إِلَى النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَرَا عَلَيْهِ الْقُرُآن، فَكَانَّهُ رَقَ لَهُ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابَا جَهُلٍ، فَاتَاهُ، فَقَالَ : يَا عَمُّ، إِنَّ قَوْمَكَ يَرُونَ أَنْ يَجْمَعُوا لَكَ مَالا، قَالَ : لَمْ ؟ قَالَ : لِيُعْطُوكَهُ، فَإِنَّكَ مُنْكِرٌ لَهُ أَوْ آنَكُ مُكَدِّمَةً التُغِرِضَ لِمَا فَقَالَ : يَا عَمُّ، إِنَّ قَوْمَكَ يَرُونَ أَنْ يَجْمَعُوا لَكَ مَالا، قَالَ : فَقُلُ فِيهِ قَوْلا يَبْلُغُ قَوْمَكَ آنَكَ مُنْكِرٌ لَهُ اَوْ آنَكَ مُكَارِقٌ لِهُ فَاللهُ وَاللهِ إِنَّ لَقُولِهِ اللهِ عَلْهُ وَمَكَ آنَكَ مُنْكِرٌ لَهُ اَوْ آنَكَ مُكَارٍ فَي لَهُ وَلَا يَقُولُهُ مَا عَلَى مَنْ اكْتُوهَا مَالا، قَالَ : فَقُلُ فِيهِ قَوْلا يَبْلُغُ قَوْمَكَ آنَكَ مُنْكِرٌ لَهُ اَوْ آنَكَ مُكَورٍ فَلَهُ اللهُ عَلَى مُعَمَّدًا لِتُعْرِضَ لِمَا وَمَا يُعْلَى وَإِنَّهُ لَيُعْمُ وَلَا اللهُ عَلَى مَدْوَلَ اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى صَعِيْحُ اللهُ اللهُ عَلَى شَوْطِ البُهُ عَلَى عَلُومَ وَلَمُ يُخَرِّجُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُو لَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

﴿ ﴿ ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رہ اس ہے کہ ولید بن مغیرہ، نبی اکرم سکا الیا کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، یوں لگ رہا تھا کہ آپ کواس پرترس آ رہا ہے۔ یہ بات ابوجہل تک پینچی، یہ اس کے پاس گیا اور بولا: اے پچا جان ۔ آپ کی قوم آپ کے لئے چندہ جمع کررہی ہے۔ اس نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا: تجھے ویئے کے لئے کیونکہ تو محمد منافع آگے کے پاس گزشتہ معاملات کا تصفیہ کرنے گیا ہے۔ اس نے کہا: تمام اہل قریش اس بات سے باخو بی آگاہ ہیں کہ میں ان سے زیادہ امیر ہوں۔ اس نے کہا: تو پھر اس کے بارے ایس بات کر جو تیری قوم کو پہنچی جائے کہ تو اس کا منکر ہے۔ اس نے کہا: میں کیا بولوں؟ خدا کی تم میں مجھ سے بڑھ کر کوئی اشعار کو جانے والانہیں ہے اور نہ ہی رہز اور قصیدہ کے متعلق مجھ سے زیادہ کوئی جانے والا ہے اور نہ جنات کے اشعار کو ۔ خدا کی تم ایس کی کوئی مثال نہیں ہے اور خدا کی تم اس کی افتاح ہو ہو بچھ بولتا ہے، اس میں مضاس اور خوبصورتی ہے۔ اس کی اعلیٰ (قشم) منافع بخش ہے اور اس کی اسفل بھی سر سبز ہے اور اس کی فاتح غلبہ دینے والی ہے۔ اس مصاس اور خوبصورتی ہے۔ اس کی اعلیٰ (قشم) منافع بخش ہے اور اس کی اسفل بھی سر سبز ہے اور اس کی فاتح غلبہ دینے والی ہے۔ اس

نے کہا: تیری قوم اس وقت تک تجھ سے راضی نہیں ہوگی جب تک تو اس کے متعلق ہرزہ سرائی نہیں کرے گا۔اس نے کہا: مجھے سوچنے کا موقع دو۔ پھروہ سوچنے کے بعد بولا: یہ جادو ہے جو دوسروں پراٹر کردیتا ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (المدثر: 11)

"اہے مجھ پرچھوڑ جیسے میں نے اکیلا پیدا کیا"۔ (ترجمہ کنزالا یمان، امام احمدرضا میلیا)

الله المسلم والله كم معيار كم مطابق صحيح الاساد بيكن شيخين وسيون السنون السيقان بيس كيا-

3873 حَدَّثَنِى اَبُو الْحَسَنِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مِهُرَانَ، حَدَّثَنِى جَدِّى، حَدَّثَنِى اَبُو عُبَيْدِ السُّمَاعِيلَ بُنِ مِهُرَانَ، حَدَّثَنِى جَدِّى، حَدَّثَنِى اَبُو عُبَيْدِ السُّمَعِ، عَنُ اَبِى الْهَيْشَمِ، عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْوَيْلُ وَادٍ فِى جَهَنَّمَ يَهُوى فِيْهِ الْكَافِرُ اَرْبَعِيْنَ حَرِيفًا قَبُلَ اَنْ يَبَلُغَ قَعْرَهُ، وَالصَّعُودُ جَبَلٌ فِى النَّارِ فَيَ تَصَعَّدُ فِيْهِ سَبْعِيْنَ حَرِيفًا، ثُمَّ يَهُوى وَهُو كَذَلِكَ،

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے ارشاد فرمایا: ''ویل''جہنم میں ایک وادی ہے جس میں کا فراس کے بیندے تک پہنچنے سے پہلے چالیس سال تک نیچے کی جانب گرتار ہے گا اور صعود جہنم میں ایک پہاڑ ہے، اس پر کا فر ستر سال تک چڑھتار ہے گا پھروہاں سے اس طرح نیچے کی طرف گر پڑے گا۔

السناد ہے کہ الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشیاورا مامسلم میشد نے اسے قان ہیں کیا۔

3874 - آخُبَرَنَا اَبُوْ عَمُوو عُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السِّمَاكِ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ الْحَرَثِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ الْحَرَثِيُّ حَدَّثَنَا عَلَيْ رَضِى الله عَنهُ فِي عَلِي بُن قَادِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى الله عَنهُ فِي عَلِي مُوسَى الله عَنهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ رَهِيْنَةٌ إِلَّا اَصْحَابَ الْيَمِيْنِ قَالَ هُمْ اَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت على ميشة له طالعته الله تعالى كارشاد:

كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِين (المدثر: 38)

''ہر جان آپنی کرنی میں گروی ہے مگر دہنی طرف والے''۔ (تر جمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میشد)

کے متعلق فرماتے ہیں. (اس سے مراد)مسلمانوں کے بیچے ہیں۔

السناد بي المسلم من من المسلم المسل

#### حديث 3873

اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسشده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث:11730 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسشده" طبع دارالهامون للتراث دمشق، ثنام: 1404ه-1984 وقم العديث: 1383 اخرجه ابومعبد الكسى فى "مسشده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر: 1408ه/1988 وقم العديث:924 الْعَبَدِيُّ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بُنُ مُوسَى الْآنُطَاكِيُّ حَدَّثَنَا بُنُ الْمُنَا اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُوسَى الْآنُطَاكِيُّ حَدَّثَنَا بُنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ سَلُمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنُ اللهِ بُنِ مَسْعُودِ فَقَالَ تَفْتَرِقُونَ يَا آيُّهَا النَّاسُ بِخُرُوجِهِ ثَلَاتَ فِرَقِ عَنْ اللهِ بُنِ مَسْعُودِ فَقَالَ تَفْتَرِقُونَ يَا آيُّهَا النَّاسُ بِخُرُوجِهِ ثَلَاتَ فِرَقِ عَنْ اللهِ بُنِ مَسْعُودِ فَقَالَ تَفْتَرِقُونَ يَا آيُّهَا النَّاسُ بِخُرُوجِهِ ثَلَاتَ فِرَقَ مُنْ اللهُ مَنْ عَرَفُ اللهِ بُنِ مَسْعُودِ فَقَالَ تَفْتَرِقُونَ يَا آيُّهَا الْكُفَّارُ مَا سَلَكَكُمُ فِى سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمُسَكِيْنَ وَكُنَّا نُكَدِّبُ بِيَوْمِ اللَّهِ فَي اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

اس کے ظاہر ہونے پرتم تین جماعتوں میں بٹ جاؤے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹؤ کے پاس دجال کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے فر مایا: اے لوگو!

اس کے ظاہر ہونے پرتم تین جماعتوں میں بٹ جاؤے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹؤ نے کہا: (اللہ تعالی فر مائے گا) اے کافرو!

مہیں کیابات دوز خ میں لے گئی؟ وہ بولے: ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بہودہ فکر والوں کے ساتھ بہودہ فکر کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے۔ یہاں تک کہ ہمیں موت آئی تو آئیس سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گا۔ پھرعبداللہ بن مسعود رٹائٹؤ نے کہا: کیا تم ان میں جھل کی نہیں و کیھتے ہو گراس میں چھوڑ دیا گیا، جب اللہ تعالی ارادہ کرے گا کہ کوئی اس میں سے باہر نہ نکلے تو ان کے چہرے اور رنگ تبدیل فرما دے گا۔ تب ایک آدمی مونین میں سے نکلے گا اور عرض کرے گا: اس میں میں سے باہر نہ نکلے تو ان کے چہرے اور رنگ تبدیل فرما دے گا۔ تب ایک آدمی مونین میں سے نکلے گا اور عرض کرے گا: میں کہتے نہیں بہتا تا ہوں۔ اس وقت وہ لوگ کہیں گئی اس کو آدمی ہوں۔ وہ کہ گا: میں کہتے نہیں بہتا تا ہوں۔ اس وقت وہ لوگ کہیں گئی تا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالی فرمائے گا: دھتا کرے جہرے کوئی جہم کو دوز نے سے نکال دے پھرا گر ہم و بسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔ اس وقت اللہ تعالی فرمائے گا: دھتا کر و۔ جب اللہ تعالی بی فرمائے گا تو جہم ان کوڈ ھائی بر اس کی پھراس کے بعد بھی بھی کوئی جہم کو دوز نے سے نام برنہیں نکل سکے گا۔

المنظمين ميناري مينياورامام سلم مينياك معيار كمطابق صحيح بيكن شيخين مينيون السيقان المسلم مينيوك المسلم مينا كالمسلم مينا والمام سلم مينا والمسلم والمسلم

3875- اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ اَنْبَا يَعُلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِى ظَبْيَانَ عَنْ اَبِى مُوسَى رَضِىَ اللّه عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ فَرَّتُ مِنُ قَسُورَةٍ قَالَ اَلْقَسُورَةُ الرُّمَاةُ رِجَالُ الْقُنُص

هَلْهَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت ابوموسی والنفز ، الله تعالی کے ارشاد:

فَرَّتُ مِن قَسُورَةٍ (المدثر: 51)

''شیرسے بھاگے ہول''۔ (ترجمہ کنزالا بیان، امام احمد رضا میں ا

ے متعلق فرماتے ہیں (قسورہ کا مطلب) شکار کی طرح (ڈرکر) بھا گنے والے ہیں۔

🕏 🕃 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُشتراورا مام سلم مِیشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3876 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصُٰلِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّهُ عَنَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعُ مَان، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بُنُ اَبِي حَزُمٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا : وَمَا تَشَاءُ ونَ إِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللَّهُ هُو اَهُلُ النَّقُولِى وَاهُلُ الْمَغْفِرَةِ، وَاللَّهُ الْخَرْ، وَآنَا اَهُلٌ لِمَنِ اتَّقَى اَنْ يَتَجْعَلَ مَعِى إِللها الْحَرْ، وَآنَا اَهُلٌ لِمَنِ اتَّقَى اَنْ يَبْعَعَلَ مَعِى إِللها الْحَرْ، وَآنَا اَهُلٌ لِمَنِ اتَّقَى اَنْ يَبْعَعَلَ مَعِى إِللها الْحَرْ، وَآنَا اَهُلٌ لِمَنِ اتَّقَى اَنْ يَبْعَعَلَ مَعِى إِللها الْحَرْ، وَآنَا اَهُلٌ لِمَنِ اتَّقَى اَنْ يَبْعَعَلَ مَعِى إِللها الْحَرْ، وَآنَا اَهُلٌ لِمَنِ اتَّقَى اَنْ يَبْعَعَلَ مَعِى إِللها الْحَرْ، وَآنَا اَهُلٌ لِمَنِ اتَّقَى اَنْ يَبْعَعَلَ مَعِى إِللها الْحَرْ، وَآنَا اَهُلٌ لِمَنِ اتَّقَى اَنْ يَبْعَعَلَ مَعِى إِللها الْحَرْ، وَآنَا اَهُلٌ لِمَنِ اتَّقَى اَنْ يَبْعَعَلَ مَعِى إِللها الْعَرْ، وَآنَا اَهُلٌ لِمَنِ اتَّقَى اَنْ يَبْعُعَلَ مَعِى إِللها الْحَرْ، وَآنَا اَهُلٌ لِمَنِ اتَّقَى اَنْ يَبْعُعَلَ مَعِى إِللها الْحَرْءَ وَآنَا اللّهُ الْمُؤْمِ لَهُ اللّهُ الْمُعْلِلِ اللّه الْعُلْ لِمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه الْعُلْ لِمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلْ لِمُنْ اللّهُ الْفَالَ الْمُلْلِلْهُ الْمُؤْمِ لَلْهُ الْعُرْفَةُ لَلْهُ الْمُؤْمِ لَلْهُ الْعُلْ لِلْمُ اللّهُ الْعُرْفَاقِ لَالْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ لَلْهُ الْعُرْفُولُ لَا الْعُلْلِيْ الْقُلْمُ الْمُؤْمِ لَلْهُ الْمُؤْمِ لَلْهُ الْمُؤْمِ لِلْهُ لِمُنْ اللّهُ الْعُرْفِقِ لَلْمُ الْمُؤْمِ لَلْهُ الْمُؤْمِ لَلْهُ لِمُ اللّهُ الْمُؤْمِ لَلْمُ الْمُؤْمِ لَلْهُ الْمُؤْمِ لَلْهُ الْمُؤْمِ لَقُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ لَلْهُ الْمُؤْمِ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا الْمُؤْمِ لَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ لَلْمُ لَاللّهُ الْمُؤْمِ لَلْمُ لَا الْمُؤْمِ لَا الْمُؤْمِ لَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ لَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ لَلْمُ الْمُؤْمِ لَا الْمُؤْمُ لِلْمُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ لَالْمُؤْمِ لَلْم

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

الله من الله والمنظم الله والمنظم الله والمنظم الله والمنظم المنظم الله والمنظم المنظم الله والمنظم المنظم المن

وَمَا تَشَاءُ وِنَ اِلَّا أَنُ يَتَشَاءَ اللَّهُ هُوَ آهُلُ التَّقُولِى وَآهُلُ الْمَغْفِرَة (المدثر: 56)

"اورتم كياچا مومكريه كهالله چاہے" ـ (ترجمه كنزالا يمان ،امام احدرضا ميناته)

وہی ہے ڈرنے کے لائق اوراس کی شان ہے مغفرت فرمانا، آپ نے فرمایا: تمہاراربعز وجل فرماتا ہے: میں اس بات کا اہل ہوں کہ ممبر سے ساتھ کسی کوشر یک تھہرانے سے بچا جائے اور میں ہی اس بات کا اہل ہوں کہ جوشرک سے بچتار ہے میں اس کو بخش دوں۔

الاسناد بي كياري ميساورا مام مناري ميساورا مامسلم ميساد اسفقان ميس كيار

تَفُسِيُرُسُوْرَةِ الْقِيَامَةِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### حديث 3876

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3328 اخرجه ابومعبد الدارمی فی "مسنده" طبع دارالکتاب العربی بيروت لبنان 1987ء رقم العديث: 2724 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 12456 اخرجه ابوعبدالرحين النسائی فی "سننه الکبری" طبع دارالکتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث:11630 اخرجه ابويسه لی البوصلی فی "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984ء رقم العديث:3317

7877 - اَخُبَرَنَا اَبُو زَكَرِيَّا يَحُيلَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنبُرِىُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِالسَّلَامِ، ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيهُ ، اَنْبَا جَرِيْرٌ ، عَنُ مُغِيْرَةَ ، عَنُ تَمِيْمِ الصَّيِيِّ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أُخْتُلِفَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا سَنَةً لاَ أُكِلَّمُهُ وَلا يَعْرِفُنِي فَسَمِعْتُ سَعِيْدَ بُنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ لِى ابْنُ عَبَّاسٍ : مَنِ الرَّجُلُ؟ قُلْتُ : مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ ؟ قُلْتُ : مِنْ يَنِي السَّدِ قَالَ : مِنْ حُرُورِ يَتِهِمْ اوْ مِصِّنُ انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ؟ قُلْتُ : مِنْ يَنِي السَّدِ قَالَ : مِنْ حُرُورِ يَتِهِمْ اوْ مِصِّنُ انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ؟ قُلْتُ : مِنْ يَنِي السَّدِ قَالَ : مِنْ حُرُورِ يَتِهِمْ اوْ مِصِّنُ انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ؟ قُلْتُ : مِنْ يَنِي السَّدِ قَالَ : مِنْ حُرُورِ يَتِهِمْ اوْ مِصِّنُ انْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ ؟ قُلْتُ : وَلَا الْقَسِمُ وَالْكَ عَنْ مُولِكُ بَمَاشَاءَ مِنْ حَلْقَةٍ ، قُلْتُ : (وَلَا أَفْسِمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ ؟ قُلْتُ : (وَلَا أَفْسِمُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّلَةُ وَلَى الصَّلِ الللّهُ عَلَى السَّلَةُ وَلِي الطَّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى ا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# سورة القيامة كي تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اس خیاب کی باس مختلف مواقع پر گیان فرماتے ہیں: ایک سال تک میں ابن عباس کا باس مختلف مواقع پر گیا، اس دوران نہ میں نے ان سے گفتگو کی اور نہ انہوں نے مجھے بچانا۔ پھرایک مرتبہ ابن عباس کا بنانے مجھے بوچانا۔ پھرایک مرتبہ ابن عباس کا بنانے مجھے بوچانا۔ پھرایک مرتبہ ابن عباس کا بنانے میں نے کہا: اہل عراق سے ہوں۔ آپ نے پوچھا: باغیوں میں سے یا کہا: اہل عراق سے ہوں۔ آپ نے پوچھا: باغیوں میں سے یا ان میں سے جن پراللہ تعالی نے انعام کیا؟ میں نے کہا: ان میں سے جن پراللہ تعالی نے انعام کیا۔ آپ نے فرمایا: پوچھو( کیا پوچھا کیا جہو) میں نے کہا:

لَا أُقُسِمُ بِالنَّفُسِ اللَّوَّامَة (القيامة: 1)

"روز قيامت كي شم يا دفر ما تا هول" \_ (ترجمه كنز الإيمان ، امام احدرضا مينية)

( كامطلب مجھنا چاہتا مول) آپ نے فرمایا جمہار ارب اپن خلق میں سے جس كى چاہتا ہے تم كھا تا ہے۔ میں نے كہا: وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (القيامة: 2)

"اوراس جان کی شم جواینے او پر ملامت کرے"۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میں)

( كاكيامطلب ہے) آپ نے فرمايا: وہ نفس جس كى ملامت كى گئى ہے۔ ميں نے كہا:

أَيْحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عَظَامَهُ بَلَى قَادِرِيْنَ عَلَى أَنْ نُسَوِّىَ بَنَانَهُ (القيامة: 3,4)

'' کیا آ دمی سیجھتا کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نے فرمائیں گے کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کے پورٹھیک بنادیں''۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا بينالله)

( کا کیامطلب ہے) آپ نے فرمایا: اگراللہ تعالی چاہتا تو (اس کی انگیوں کے بورے) اونٹ یا گدھے کے کھر جیسے (بھی ) بناسکتا تھا۔ میں نے کہا:

فَمُسْتَقَرٌّ وَّمُسْتَوْدَعٌ (الانعام: 98)

'' پھرکہیں تہیں تھہرنا ہےاورکہیں امانت رہنا ہے'۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا میشانیہ)

(كاكيامطلب م) آپ فرمايا عظم نارحم ميں ماور آنانت پشت ميں رہنا ہے۔

الاسناد بين المام بخارى مُنات المام بخارى مُنات الله المسلم مُنات في المسال المسلم مُنات في المساد ا

3878 . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِي ءٍ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضْلِ ثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ سَابِقٍ ،ثَنَا اِسُرَائِيُلُ ، عَنُ اَبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا: (بَلُ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ) يَقُولُ: سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا: (بَلُ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ) يَقُولُ: سَوْفَ اتُوبُ ( يَسُالُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) فَيَتَبَيَّنُ لَهُ إِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ .

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حفرت عبدالله بن عباس والفيا:

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَةُ (القيامة: 5)

'' بلکه آ دی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرئے'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُؤلفہٰ)

( کے متعلق فر ماتے ہیں ) انسان کہتا ہے: میں عنقریب تو بہ کرلوں گا۔

يَسْأَلُ آيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (القيامة: 6)

" يوچقا ہے قيامت كادن كب موكا؟" \_ (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا ميلية)

یہ تواس پر ظاہر ہوجائے گا،جب اس کی آنکھیں چندھیاجا کیں گی۔

🕏 🕄 بیرحدیث امام بخاری وَدُاللَةِ اورامام سلم وَدُاللَةِ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین وَدُاللَةِ ان استفال مہیں کیا۔

3879 . اَخْبَىرَنَا اَبُو بَكُرٍ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالسَّلَامِ اثْنَا اِسْحَاقُ اَنْبَا جَرِيْرٌ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنْ اَبِى الشَّمْ عَنْ اللهُ عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : (يَوْمَ يَاتِى بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا الشَّمْ عَنْ مَسُرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : (يَوْمَ يَاتِى بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اللهُ عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : (يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

هَلْدَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت عبدالله والفيزالله تعالی کے ارشاد:

يَوْمَ يَاتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتُ مِنْ قَبْلُ (الانعام: 158)

"جس دن تمهارے رب کی وہ ایک نشانی آئی گی کسی جان کوایمان لا نا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی '۔ (ترجمہ

كنزالا يمان امام احدرضا مُعِينية)

كى باركى مين فرماتے بين: (وەنشانى) سورج كامغرب كى طرف سے طلوع ہونا ہے۔ پھرآپ نے بيآيت براهى: وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَر (القيامة: 9,10)

''اورسورج اور جاند ملادیئے جائیں گے اس دن آ دمی کیے گا کدھر بھا گ کر جاؤں''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا) 🏵 🖰 بیصدیث امام بخاری مُیشین اور امام سلم مُیشین کے اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُیشین نے اسے نقل نہیں کیا۔

3880 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا اللهُ عَبْهُمَا، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبْهُمَا، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ : إِنَّ اَدْنَى اَهُ لِ الْهَجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَّرَجُلٌ يَنْظُرُ فِى مُلْكِهِ اَلْفَى سَنَةٍ يَرَى اَقْصَاهُ كَمَا يَرَى اَدْنَاهُ يَنْظُرُ فِى اَزُواجِهِ وَحَدَمِهِ وَسُرُدِهِ، وَإِنَّ اَفْصَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَّمَنْ يَنْظُرُ فِى وَجُهِ اللهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

تَابَعَهُ اِسْرَائِيلُ بُنُ يُونُسَ، عَنُ ثُويُوٍ، عَنُ آبِى عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اَهُنَى اللهُ عَنْهُمَا وَإِنَّ اَهُضَلَهُمْ مَنْ لِلَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اَهُنَى اَهُ لِللهِ عَنْقُورُ فِى وَجُهِ اللهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيُنِ، ثُمَّ تَلا : وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، قَالَ : الْبَيَاضُ وَالصَّفَاءُ وَالى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ، قَالَ : يَنْظُرُ كُلَّ يَوْمِ فَلَ عَلَى اللهُ عَزَّوَ جَلَّ ، وَإِنْ لَمْ يُحَرِّجَاهُ فَلَمُ يُعَرِّجَاهُ فَلَمُ يَعْمُ وَجُهِ اللهِ عَيْرُ التَّشَيَّع

﴾ ﴿ وصفرت عُبدالله بن عمر ﷺ فرماتے ہیں: رسول الله مَنْ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سب سے ادنیٰ درجے کے جنتی کا بیہ مقام ہوگا کہ وہ اپنی ملکیت میں دو ہزار سال سیر کرے (تو اس کی انتہاء کو پنچےگا) جیسا کہ ادنیٰ درجے کا جنتی اپنی بیویوں، خدام اور تخت کی طرف دیکھے گا اور سب سے افضل درجے کا جنتی وہ ہوگا جوایک دن میں دومر تبداللہ تعالیٰ کی زیارت کرے گا۔

نوٹ: تو برابن ابی فاختہ سے بیر حدیث روایت کرنے میں اسرائیل بن اینس نے عبدالملک بن ابجری متابعت کرتے ہوئے حضرت عبدالللہ بن عمر ٹھا پھنا سے روایت کیا کہ رسول اللہ مَٹا ﷺ نے ارشاد فر مایا: اونی درجے کے جنتی کا بیر مقام ہوگا کہ وہ اپنی ملکیت میں دو ہزار سال سیر کرے گا اور سب سے افضل واعلیٰ درجے کا جنتی ایک دن میں دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے گا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (القيامة: 22)

3380 ڪي<u>اء</u>

اخترجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی' بيروت لبنان' رقم العديث: 2553 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسشنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصرزقم العديث: 2623 اخترجه ابويعلی البوصلی فی "مسشنده" طبع دارالهامون للتراث دمتسور شام: 1404ه–1984ء وقتم البعديث: 5729 اخترجه ابوم حسيد البكستی فی "مسسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/18/18/10 رقم العديث:819 " كچومنداس ون تروتازه مول ك " - ( ترجمه كنزالا بمان ، امام احدرضا مينية )

آپ نے فرمایا سفیداورصاف

إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (القيامة: 23)

"اینے رب کودیکھتے" ۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا میں ا

آپ فرماتے ہیں: وہ ہردن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔

کی پیمدیث بدعتوں کے رد کے لئے مفسر حدیث ہے اور تو یربن فاختہ کی روایات اگر چہتی بخاری اور سیح مسلم میں نقل نہیں کی گئیں لیکن سوائے اہل تشیع کے اور کسی نے ان پرجر حنہیں کی۔

3881 حَدَّثَنَا مَاثُو عَوَانَةَ عَنُ مُوسَى بُنِ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنُ مُوسَى بُنِ اَبِى عَائِشَةَ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَوْلَى لَكَ فَاوْلَى اَشَىءٌ قَالَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَنُولَهُ اللهُ قَالَ قَالَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَنُولَهُ اللهُ قَالَ قَالَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَنُولَهُ اللهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ (القيامة: 34(

رسول الله كافر مان بي يا قرآن كي آيت بي؟

انہوں نے فرمایا: یہ قول تورسول الله سَالَ الله عَلَيْهِ كا تقاليكن بعد ميں الله تعالى نے (آيت بے طور برجمی) نازل فرمادی۔

المعاري ميناور المسلم مينيا كالمسلم مينيا كالمسلم مينيا كالمعارك مطابق صحيح بياكين شيخين مينا المسلم مينا كالم

3882 - أَخُبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَنْبَانَا يَزِيدُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ، عَنْ آبِي الْيَسَعِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَا : آلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى آنُ يُتُحِيى الْمَوْتَى، قَالَ : بَلَى، وَإِذَا قَرَا : آلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى آنُ يُتُحِيى الْمَوْتَى، قَالَ : بَلَى، وَإِذَا قَرَا : آلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكِمِ الْحَاكِمِيْنَ، قَالَ: بَلَى،

هِلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

◄ ﴿ - حضرت الوهريره وللفيَّا فرمات عن : نبي اكرم عَلَيْتَهُمْ جب بيآيت يرصة :

الكُسَ ذَلِكَ بِقَادِرِ عَلَى آنُ يُتُحيىَ الْمَوْتَى (القيامة: 40)

"كياجس نے يہ كھيكياوه مردے نبطلا سكے گا"۔ (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مُنظة)

تو کہتے "بلی" (کیولنہیں)

اورجب (بيآيت) پڙھتے:

اَلَيْسَ اللَّهُ بِاَحْكُمِ الْحَاكِمِيْنَ (التين:8)

° کیااللہ سب حاکموں سے بڑھ کرحاکم نہیں''۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا میں ا

تو آپ کہتے "بلی" کیول نہیں۔

الاسناد بين كين امام بخارى مينة اورامام سلم مينة في السنقان بين كيار

تَفْسِيرُ سُورَةِ هَلُ اتلى عَلَى الْإِنْسَانِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3883 - أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ دُحَيْمٍ، أَنْبَأَنَا آحُمَدُ بُنُ خَازِمِ الْغِفَارِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُؤسى، اَنْبَأَنَا إسْرَائِيْلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُؤرِّقٍ الْعِجُلِيّ، عَنْ آبِي ذَرٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَرَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذُكُورًا حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذُكُورًا حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذُكُورًا حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي الرَّي مَا لاَ تَسْمَعُونَ، اطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا اَنُ تَئِظَ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ قَدْرِ اَرْبَعِ آصَابِعَ اللّهِ الرَّي مَا لاَ تَسْمَعُونَ، اطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا اَنُ تَئِظَ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ قَدْرِ اَرْبَعِ آصَابِعَ اللّهُ مَلَكُ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ، وَاللّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا آغَلُمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذُتُمْ بِالنِسَاءِ عَلَى اللهُ مُونَ مَا اللهِ لَوَدِدُتُ آتِى شَجَرَةٌ تُعُصَدُ،

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# سورة هل اتى على الانسان كى تفسير

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ -حضرت ابوذر رُلْاَتُوْنُورَ مَاتِ مِیں: رَسُولُ اللّهُ مَالَیْوَا اللّهُ مَالَیْوَا اللّهُ مَالَیْوَا اللّهُ مَالَیْوَا اللّهُ مَالَیْوَا اللّهُ مَالَیْوَا اللّهِ مَالَیْوَا اللّهِ مَالَیْوَا اللّهِ مَالَیْوَا اللّهِ مَالَیْوَا اللّهِ مَالِیْوَا اللّهِ مَالِیْوَا اللّهِ مَالِیْوَا اللّهِ مِی کوئی جگه این ہو چھان میں جانتا ہوں اگرتم جان لوتم کم ہنسواور زیادہ رووً اور این مجبی کوئی جگه این ہمیں ہے جہال فرشتہ بجدہ ریز نہ ہو، اور خداکی قتم! جو پھھیں جانتا ہوں اگرتم جان لوتم کم ہنسواور زیادہ رووً اور این الله تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے جنگلوں، پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ۔خداکی منسروں تو آرزویہ ہے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کا ہے دیا جاتا۔

#### حديث 3883

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه"، طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2312 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "سننه" طبع دارالفکر بيروت لبنان رقم العديث: 4190 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 21555 ذكره ابوبكر البيهقی فی "سننه الكبری طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودی عرب 1414ه/1994، رقم العديث:13115 3884\_ اَخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرٍ بْنُ اِسْحَاقَ انْبَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ حَدَّثَنَا وَ وُلِلَّاتُ قُطُوفُهَا تَذُلِيَّلا قَالَ اِسْرَائِيُّلُ عَنْ اَبِى اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِى الله عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذُلِيَّلا قَالَ وُلْلَتُ لَهُمْ فَيَتَنَا وَلُوْنَ مِنْهَا كَيْفَ شَاؤُوا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت براء بن عازب ڈاٹٹؤ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد:

وَذُلِّلَتْ قُطُولُهُا تَذُلِيَّلا (الانسان: 14)

''اوراس کے سچھے جھکا کرنیچے کردیئے گئے ہوں گے''۔ (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا مُنظید)

کے بارے میں فرماتے ہیں: وہ تجھےان کی طرف جھکا دیئے جائیں گے تو وہ ان میں سے حسب خواہش لے لیں گے۔ ﷺ پیرمدیث امام بخاری مُیشنہ اور امام سلم میشنہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخیین مُیشنیا نے اسے نقل نہیں کیا۔

3885 ــ اَخْبَرَنِنَى بِّنْكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنِ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ السَّهُ عَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ اَبَانِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ ذَكَرَ مَرَاكِبَ اَهُلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ تَلا وَإِذَا رَايَتَ ثُمَّ رَايَتَ نَعِيْمًا وَمُلُّكًا كَبِيْرًا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت عبدالله بن عباس الله الله عبروى بكرانهول في جنتيول كي سواريول كاذكركيا اور پهريآيت پرهي: وَإِذًا رَايَتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (الانسان: 20)

''اور جب توادهرنظرا مُعائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت'۔ (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا بَعَظَیّا)

السناد ہے کین امام بخاری ویشد اور امام سلم ویشد نے اسے قان ہیں کیا۔

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ الْمُرْسَلاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3886 اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمٌ بُنَ الْقَاسِمِ السَّيَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَاشَانِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيْقٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمُوْسَكِتِ عُرُقًا قَالَ هِي الْمَلاَثِكَةُ ارْسِلَتُ بِالْمَعُرُوفِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

سورة المرسلات كى تفسير بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

♦ ♦ - حضرت ابو ہر رہ و ٹائٹھ اللہ تعالی کے ارشاد:

وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا (المرسلات: 1)

(وقتم ان کی جوجیجی جاتی ہیں لگا تار''۔ (ترجمه کنزالایمان ،امام احدرضا میلید)

ك متعلق فرمات بين: بيفرشت بين جو بھلائي دے كر بھيج جاتے ہيں۔

المام بخارى مِينَة اوراهام مسلم مِينَة كِمعيار كِمطابق صحيح بلين شيخين مِينَة الداسي الماري مينانيا في المسلم مِينَة كِمعيار كِمطابق صحيح بليكن شيخين مِينَة الدار المام سلم مِينَة كِمعيار كِمطابق صحيح بليكن شيخين مِينَة الدار المام سلم مِينَة في الماري الماري مينانيا الماري مينانيا الماري مينانيا الماري مينانيا الماري الماري مينانيا الماري الماري مينانيا الماري المار

3887 - آخْبَرَنَا ٱبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ مَهْرَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسِنى حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنُ خَالِدٍ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ اِللَى عَلِيِّ رَضِىَ الله عَنْهُ فَقَالَ مَا الْعَاصِفَاتِ عَصْفًا قَالَ اَلرِّيَاحُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حفرت خالد بن عرع و ولله كابيان بكدايك ومي حفرت على وله في كافد مت ميں حاضر بوااوراس نے يو چها:
 الْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (المرسلات: 2)

" پهرزور سے جمونکادینے والیال" ـ (ترجمه کنز الایمان، امام احمد رضا میشد)

(سے کیامراد؟) ہےآپ نے فرمایا ہوا کیں۔

الاسناد بين كين امام بخارى مُناهام منارى مُناهام منارى مُناهام المسلم مُناها في السناد بالكين كيار

3888- اَخُبَرَنِى اَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا سُفُيَانٌ عَنْ عَبْدِ السَّحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا سُفُيَانٌ عَنْ عَبْدِ السَّحَمْنِ بُنِ عَابِسٍ سَمِعْتُ بُنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا وَسُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْاَيَةِ "إِنَّهَا تَرُمِى بِشَرَرٍ كَالْقَصُرِ" قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ نَقْصِرُ الْخَشَبَ ذِرَاعَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً فَنَرُفَعُهُ فِي الشِّنَاءِ وَنُسَمِّيْهِ الْقَصُرَ قَالَ وَسَمِعْتُ بُنَ عَبَّاسٍ كُنَّا فِي الْجَمَاعُ بُعُضُهَا اللي بَعْضٍ حَتَّى يَكُونَ كَاوُسَاطِ الرِّحَالِ السُّفُنِ يُجْمَعُ بَعْضُهَا اللي بَعْضٍ حَتَّى يَكُونَ كَاوُسَاطِ الرِّحَالِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

المعرب عبدالرحمن بن عابس والتؤروايت كرتے ہيں كه حضرت عبدالله بن عباس والله سے اس آيت كے متعلق يو چھا

كبيا:

إنَّهَا تَرُمِي بِشَرَدٍ كَالْقَصْرِ (المرسلات: 32)

"ب بشك دوزخ چنگاريال ازاتي بين " (ترجمه كنزالايمان ،امام احدرضا مينية)

تو آپ نے فرمایا: ہم زمانہ جاہلیت میں دویا تین گزی لکڑیاں تو ٹرلیتے تھے اور موسم سرما میں اونچی کردیتے تھے اس عمل کا نام "نصد "رکھتے تھے۔ نیز آپ سے "جمالات صفد " کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا (اس سے مراد) کشتیوں کی رسیاں ہیں جوا یک دوسرے کے ساتھ باندھ دی جا تیں تو وہ کجاوے کے درمیانی جھے کی طرح ہوجا تیں۔ الاسناد ہے کین الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُشنیا ورامام سلم میں نے اسے قل نہیں کیا۔

تَفْسِيْرُ سُورَةِ عَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

9889 الحُبَرَنَا اَبُوعَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا حَامِدٌ بَنُ اَبِي حَامِدِ الْمُقُرِءُ حَدَّثَنَا السَّحَاقُ بُنُ اَبِي حَامِدِ الْمُقُرِءُ حَدَّثَنَا اللهُ اَنُ السَحَاقُ بُنُ سَلَيْمَانَ حَدَّثَنَا طَلُحَةُ بُنُ عَمْرِ وَعَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا اَرَادَ اللهُ اَنُ يَخُلُقَ الْحَلُقَ اَرْسَلَ الرِّيْحَ فَتَسَحَّبَتِ الْمَاءَ حَتَّى اَبُدَتُ عَنُ حَشُفَةٍ وَهِى الَّتِي تَحْتَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ مَدَّ الْارْضَ حَتَّى يَخُلُقَ الْحَدُقُ اللهُ اللهُ اللهُ الرِّيْحَ فَتَسَحَّبَتِ الْمَاءَ حَتَّى اَبُدَتُ عَنُ حَشُفَةٍ وَهِى الَّتِي تَحْتَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ مَدَّ الْارْضَ حَتَّى بَلَعْتُ "مَا شَآءَ اللهُ" مِنَ الطُّولِ وَالْعَرْضِ قَالَ وَكَانَتُ هَاكَذَا تَمْتَدُّ وَارَانِي بُنُ عَبَّاسٍ بِيَدِهِ هَكَذَا وَهَكَذَا قَالَ فَكَانَ ابُو قُبَيْسٍ مِنْ اَوَّلِ جَبَلٍ وُضِعَ فِى الْارْضِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# سورة عم يتساءلون كى تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ -حضرت عبدالله بن عباس و الله الله عبى : جب الله تعالى نے مخلوق بنانے كا ارادہ كيا تو ہوا كو بھيجا۔اس نے پانى كو گسيٹا اورا يك جزيرے سے اس كوظا ہر كيا بيوہ جزيرہ تھا جو كعبہ كے نيچے پھرزيين بنائى اوراپى مرضى كے مطابق اس كاطول اورعرض ركھا (عطاء) كہتے ہيں اس طرح اس كو بچھا يا اور مجھے ابن عباس نے اس اس طرح اپنا ہاتھ كركے دكھايا۔ پھر فر مايا: الله تعالى نے پہاڑوں كو ميخيں بنايا تو ابولتيس (پہاڑ) زمين پرر كھے جانے والے پہاڑوں ميں سب سے پہلا پہاڑ ہے۔

الاسناد بي كيارى مُنتاراهم ملم مُنتاري مُنتاري مُنتاري مُنتاري مُنتاري مُنتاري مُنتاري مُنتاري مُنتاري مُنتاري

3890 حَـدَّثَنَا ٱبُـوُ بَـلْجٍ عَنُ عَمْرٍو بُنِ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَابِثِيْنَ فِيْهَا آحُقَابًا قَالَ الْحَقَّبُ ثَمَانُونَ سَنَةً

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عبدالله بن مسعود والتنظيف الله تعالى كارشاد:

لَابِثِينَ فِيهَا آحُقَابًا (النبا:23)

''اس میں قرنوں رہیں گے''۔ ( ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا مُعِنَينَةً )

( کی تفسیر میں ) فرماتے ہیں: ایک هب ۸۰ برس کا ہوتا ہے۔

السناد ہے استقل نہیں کیا۔ استعمال کی میں اور امام سلم میں نہیں کیا۔

3891 حَـدَّثَنَا يَحْيِيٰ بُنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُو عَبُدِ اللَّهِ الْبَوشَنْجِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُو عَبْدِ اللهِ الْحَمَدُ بُنُ

حَنْبَلَ حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَا حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ كَأْسًا دِهَاقًا قَالَ هِيَ الْمُتَتَابِعَةُ الْمُمْتَلِئَةُ قَالَ وَرُبَمَا سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ اَسْقِنَا وَادْهِقُ لَنَا

هَلْدَا حَلِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله الله عبدالله بن عباس الله الله تعالى كارشاد:

كَأْسًا دِهَاقًا (النبا: 34)

''اورچھلکتاجام''۔(ترجمہ کنزالایمان،امام احمدرضا مینید)

کے متعلق فرماتے ہیں: بیمسلسل اور بھرے ہوئے جام ہول گے۔عکر مد ڈٹائٹڑ کہتے میں: حضرت عبداللہ بن عباس ڈپھٹ کومیں نے کئی مرتبہ بید عاما نگتے سنا ہے (یااللہ وہ جام ) ہمیں پلااور ہمارے لئے بھر دے۔

الاسناد ب كين أمام بخارى ميسياورامام سلم ميسير الساق نبيس كيار

3892 حَدَّدُنَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ بُنَ خُنيُسٍ، قَالَ :كُنَّا عِنْمَدَ سُفْيَانَ الشُّورِيِّ نَعُودُهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعِيْدُ بَنُ حَسَّانَ الْمَخْزُومِيُّ، وَكَانَ قَاصَّ جَمَاعَتِنَا، وَكَانَ يَقُومُ بِنَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ :كَيْفَ الْحَدِيْثُ الَّذِي حَدَّثَتَنِي عَنِ أُمِّ صَالِح ؟ قَالَ: حَدَّثَثْنِي أُمَّ صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أُوِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كَلامُ ابْسِ الْدَمَ عَلَيْهِ لا لَهُ اللَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ، أَوْ ذِكُرُ اللَّهِ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ :قُلُتُ : هَا أَشَدَّ هَلَذَا، فَقَالَ سُفْيَانُ : وَمَا شِدَّةُ هَلَذَا الْحَدِيْثِ، إِنَّمَا جَاءَ تُ بِهِ امْرَأَةٌ عَنِ امْرَأَةٍ هِلَذَا فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ الَّذِي أَرْسَلَ بِهِ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَا : يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفَّا لا يَتَكَلَّمُونَ اللَّه مَنُ اَذِنَ لَهُ الرَّحُمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا، وَقَالَ : وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبْرِ،

وَقَالَ: لاَ خَيْرَ فِى كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمُ الْأَ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ اِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

تھے۔ان کے پاس سعید بن حسان المحزومی آئے ، میں ہماری جماعت کے قصہ گوشھے اور میں ماہ رمضان ہمارے پاس گز ارا کرتے تھے۔ حضرت سفیان والنون فی نان سے کہا: وہ حدیث کیسی ہے جوتم نے مجھےام صالح کے حوالے سے بیان کی تھی؟ انہوں نے کہا: ام

اخرجه ابويعلى التوصلي في "مستنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام؛ 1404ه-1984 ورقم العديث: 7132 اخرجه ابوبكر البصينعاني في "مصنفه" طبع البكتيب الاسلامي بيروت لبنان ( طبع ثاني ) 1403ه رقب العديث: 484 اخرجه ابوعبدالله القضاعي فى "مستنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/ 1986 رقم العديث: 305 اخترجه ابومجند الكسبي في "مستنده" طبع مكتبة السنة فاهره مصر 408 ه 1988، رقم العديث:1554 صالح مین نصفید بنت شیبہ مین کا دریع ام حبیبہ والی کا میر بیان نقل کیا ہے کدرسول الله من این ارشاد فرمایا: ابن آدم کا کلام صرف امر بالمعروف یا نہی عن المنکر یا ذکر الله ہونا چاہئے۔

محر بن یزید کہتے ہیں: میں نے کہا: یکس قدر سخت ہے، سفیان نے کہا: اس حدیث اللہ تعالی کی اس کتاب میں جواس نے تمہارے نبی پرناذل فرمائی ہے، ایک عورت نے عورت سے روایت کی ہے پھر آپ نے بیآیات پڑھیں:

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلاَثِكَةُ صَفًّا لاَ يَتَكَلَّمُونَ إلَّا مَنْ آذِن لَهُ الرَّحُمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا (النبا: 38)

''جس دن جریل کھڑا ہوگا اورسب فرشتے پہرا ہاندھے کوئی بول نہ سکے گا گر جسے رحمٰن نے اذن دیا اوراس نے ٹھیک بات کہی''۔ (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضا مُشِلَیْدُ)

اور فرمایا:

وَالُعَصِّرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرٍ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبُرِ (العصر)

''اس زمانہ مجوب کی شم! آدی ضرور نقصان میں ہے مگر جوایمان لائے اورا چھے کام کئے اورایک دوسرے کوئق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کووصیت کی تاکید کی'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میں ہے)

أور فرمايا:

لاَ نَحْيُرَ فِی كَثِیْرٍ مِنْ نَجُواهُمْ إِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعُرُوفٍ اَوْ اِصْلاحٍ بَیْنَ النَّاسِ (النساء:114) ''ان کے زیادہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے گروہ جوصد قدیا بھلائی کا حکم کرے یالوگوں میں اصلاح کرے'۔ (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمدرضا مُعَاشَدُ)

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ النَّازِعَاتِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3893 أَخْبَوَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ حَلَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَلَّثَنَا الْاَمُ بُنُ اَبِي اِيَاسٍ حَلَّثَنَا وَرَقَاءُ عَنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا \*وَالنَّاذِعَاتِ غَرُقًا وَالنَّاشِطَاتِ مَسَحَيْحِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا \*وَالنَّاذِعَاتِ غَرُقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشُطًا قَالَ الْمَوْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

سورة النازعات كي تفسير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

♦ ♦ - حضرت عبدالله بن عباس وللها

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَّالنَّاشِطَاتِ نَشُطًّا (النازعات:1,2)

' وقتم ان کی کتخی سے جان کھنچیں اور نرمی سے بند کھولیں''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا رہے ایک کے انتقالی کے متعلق فرماتے ہیں (اس سے مراد) موت ہے۔

يَ يَهُ يَهُ يَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِنَّا الْهُوَيِهُ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ نَجُدَةَ الْقُرَضِيُّ ، اَنْبَانَا قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ ٱللّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطَّفَيْلِ بُنِ أَبِيّ بُنِ كَعْبٍ، عَنُ أَبِيّ بُنِ كَعْبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ : كَانَ عَسُدِ ٱللّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطَّفَيْلِ بُنِ أَبِيّ بُنِ كَعْبٍ، عَنُ أَبِيّ بُنِ كَعْبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا ذَهَبَ رُبُعُ اللّيُلِ، قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اذْكُرُوا نِعُمَةَ اللهِ، يَا أَيُهَا النَّاسُ اذْكُرُوا بِعُمَةَ اللهِ، يَا أَيُهَا النَّاسُ اذْكُرُوا بَعْمَةَ اللهِ، يَا أَيُهَا النَّاسُ اذْكُرُوا بَعْمَةَ اللهِ، إِنِى أَكْثِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا ذَهَبَ بُعَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ، فَقَالَ ابْنُ بُنُ كُعْبٍ : يَا رَسُولُ اللّهِ، إِنِى أَكُثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ، فَكُمْ آجُعَلُ لَكَ مِنْ صَلاتِى ؟ قَالَ: مَا شِفْتَ، الْجَدِينُ عَلَيْكَ، فَكُمْ آجُعَلُ لَكَ مِنْ صَلاتِى ؟ قَالَ: مَا شِفْتَ، الْجَدِينُ عَلَى اللهُ الْبُلُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ، فَكُمْ آجُعَلُ لَكَ مِنْ صَلاتِى ؟ قَالَ: مَا شِفْتَ، الْجَدِينُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ، فَكُمْ آجُعَلُ لَكَ مِنْ صَلاتِى ؟ قَالَ: مَا شِفْتَ، الْجَدِينُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْتُ الْعَالِي اللّهُ الْمَعْقِيمِ الْكَالُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلَالُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْتُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

هَلْذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت ابی بن کعب رفات میں: جب رات کا ایک چوتھائی حصہ گزرجاتا تورسول الله مَکَالَیْکَا فرماتے: اے لوگو! الله مَکَالیُکَا فرماتے: اے لوگو! الله مَکَالیُکَا فرماتے: اے لوگو! الله مَکَالیفوں کو یاد کرو۔ اے لوگو! یاد کروتھر تھرانے والی آگئی، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی موت آئے گی (ان تکلیفوں سمیت) جواس میں ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رفاتی نظر نے کہا: یارسول الله مَکَالیّکِا میں آپ پر کشرت سے درود پڑھتا ہوں تو میں آپ پر کس قدر درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: جتنا جا ہے۔

🖼 🤃 بيرحديث فيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى مُشِيدُ اورامام مسلم مُشَدِّنے اسے قَلْ نہيں كيا۔

3895 حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى الْاَسَدِیُ، حَدَّثَنَا الْحُمَیْدِیُ، حَدَّثَنَا الْحُمَیْدِیُ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسْاَلُ سُفْیَانُ، عَنِ النَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسْاَلُ عَنْ عَالِشَهَ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ : کَانَ النَّبِیُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَسْاَلُ عَنِ السَّاعَةِ آیّانَ مُرْسَاهَا فِیمَ اَنْتَ مِنْ ذِکْرَاهَا اِلٰی رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، قَالَ: فَانْتَهَی، قَالَ: فَانْتَهَی،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيُحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، فَإِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ يُرُسِلُهُ بِآحِرِهِ

﴾ ﴿ ﴿ ام المونين حضرت عائشہ ظَافِها فرماتی ہیں: نبی اکرم مَثَافِیْم سے قیامت کے متعلق سوال کیا جاتا تھا بالآخرآپ پر بیہ آیت نازل ہوئی:

یَسْاَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَیَّانَ مُرْسَاهَا فِیمَ اَنْتَ مِنْ فِرِ کُرَاهَا اِلَیٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (النازعات: 42,43)
''تم سے قیامت کو پوچھے ہیں کہوہ کب کے لئے تھمری ہوئی ہے تہمیں اس کے بیان سے کیاتعلق تمہارے رب ہی تک اس کی انتہاء ہے'۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا مُحَالَّةِ)

حديث 3895

ﷺ کی پیروریٹ امام بخاری مُیشَدُّ اورامام سلم مِیُشَدِّ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شِخین مُیُشَدُّ نے اسے نقل نہیں کیا۔ ابن عیبینہ دوسری سند میں ارسال کرتے ہیں۔

### تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ عَبَسَ وَتَوَلَّى بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3896 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدِ الاُمُوِيُّ، حَدَّثَنَا اَبِي، عَنُ هِ شَامٍ بُنِ عُرُوَةَ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا، قَالَتُ : اُنُزِلَتُ عَبَسَ وَتَوَلَّى فِى ابْنِ أُمِّ مَكُتُومٍ الْاَعْمٰى، فَقَالَتُ : اَتَى إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَقُولُ : اَرْشِدُنِي، وَتَوَلَّى فِى ابْنِ أُمِّ مَكُتُومٍ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَتُ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَتُ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَتُ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَتُ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَتُ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَتُ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْاحْرِ، وَيَقُولُ : آتَرَى مَا اقُولُ بَاسًا، فَيَقُولُ : لاَ، فَعِى هٰذَا اللهُ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْاحْرِ، وَيَقُولُ : آتَرَى مَا اقُولُ بُاسًا، فَيَقُولُ : لاَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الْهُ حَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبُلُ عَلَى الْمَاءِ الْمُشْرِكِينَ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَولُ اللهِ الْمُعْرِقُ لَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، فَقَدْ اَرْسَلَهٔ جَمَاعَةٌ، عَن هِشَام بُنِ عُرُوةَ

# سورة عبس وتولى كي تفسير

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

(محض اللّدربالعزت کے دین کی سربلندی کی خواہش میں ان شرفاء کی جانب زیادہ تو جہفر مائی۔ کیونکہ دلِ اطہر میں بی خیال تھا کہا گریاوگ اسلام قبول کرلیں گے تو اسلام بہت جلدی ہے بھیلے گا۔ شفیق )

#### حديث 3896

اضرجه ابو عيسى الترمذى فى "جسامعه" طبيع داراحياء الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3331 اضرجه ابوعبدالله الاصبيعبى فى "البيؤطا" طبيع داراحياء التراث العربى ( تعقيق فواد عبدالباقى ) وقع العديث: 476 اضرجه ابوحاتم البستى فى "صيعيعه" طبع موسسه الرسائه بيروت لبنان 1414ه/1993ء وقع العديث: 535 اضرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالعامون للتراث دمشق، نام 1404ه-1984ء وقع العديث 4848

کی کی حدیث امام بخاری مُختِلَدُ اورامام مسلم مُختِلَدُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُختِلَدُ نے اسے قل نہیں کیا۔ تاہم (محدثین مُختِلَیْم کی ایک) جماعت نے ہشام بنع وہ سے ارسال کیا ہے۔

3897 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَبُدِ التَّمِيْمِيِّ اَنْبَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ اَنْبَا حَمِيْدٌ عَنُ انَسٍ وَّحَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ حَدَّثَنَا اِبِي حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ اَنْبَا يَعْقُوْبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا اَبِي عَنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ انَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى الله عَنْهُ اَخْبَرَهُ انَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ يَقُولُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ انَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى الله عَنْهُ اَخْبَرَهُ انَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ يَقُولُ فَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

فَٱنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنبًا وَّقَصْبًا وَّزَيْتُونًا وَّنَخُلا وَّحَدَائِقَ غُلْبًا وَّفَاكِهَةً وَّالَّا(عبس:27تا33)

''تواس نے اگایااناج اورانگوراور چارہ اورزیتون اور تھجوراور گھنے باغیچے اور میوے اور گھاس'۔

(ترجمه كنزالا يمان،امام احمد رضا بيشة)

(انس بن ما لک رفائقیٰ) کہتے ہیں ہم ان سب کو پہچانتے ہیں لیکن' اب' کا کیا مطلب ہے؟ پھرانہوں نے وہ عصا تو ڑ دیا جو

ان کے ہاتھ میں تھا آپ نے فرمایا: خدا کی تیم ایر تکلف ہے تم اس کی پیردی کر وجوتمہارے لئے اس کتاب سے ظاہر ہو۔

المنظم المام بخارى مُناتِينا ورامام سلم مُناتِد كم معيار كے مطابق صحيح بے ليكن شيخين مُناتِد النے اسے قائبيں كيا۔

3898- اَخُبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بَنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ اَبِي اُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ، عَنْ سَوُدَةَ، زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُسْعَتُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً غُولًا يُلُجِمُهُمُ الْعَرَقُ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُسْعَتُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً غُولًا يُلُجِمُهُمُ الْعَرَقُ، وَيَبْدِهُ وَسَلَّمَ : يُسْعَتُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً غُولًا يَلُجِمُهُمُ الْعَرَقُ، وَيَبْدِهُ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ، وَاسَوْءَ تَاهُ يَنْظُرُ بَعْضَنَا اللَّى بَعْضٍ، قَالَ: شُعِلَ النَّاسُ عَنْ وَيَبْدِهُ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْمُ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ اَحِيهِ وَالِيهِ وَالِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِء فَيْ مَنْ إِنِيهِ وَكُولُوا اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْمُ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ اَحِيهِ وَالْقِهِ وَابِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِء مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْمُ يَنِهُ الْمَرْءُ مِنْ اَحِيهِ وَابِيهِ وَابِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِء مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْمُ مَنْ إِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْمُ مَنْ إِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَوْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمَامُ عَلَيْهِ وَالْمَامُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

#### حديث 3898

اخسرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه · 1986 و رقم العديث: 2083 اخسرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسيه قرطبه فاهره مصر رقم العديث: 24632 اخسرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان · 1411ه / 1991 و رقم العديث: 2210 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين فاهره مصر • 1415ه رقم العديث: 51 اخسرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع السكتب الاسلامى بيروت لبنان ( طبع ثانى ) 1403ه و رقم العديث: 91

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَـلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِلَا اللَّفُظِ، وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ حَاتِمِ بُنِ آبِي صَغِيرَةَ، عَنُ آبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ عَائِشَةَ مُخْتَصَرًا

يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ آخِيهِ وَأَمِيهِ وَآمِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَيَنِيهِ لِكُلِّ الْمَرِءِ مِنْهُمْ يَوْمَنِذٍ شَأَنٌ يُغُنِيهِ (عبس: 34 تا 37)

"اس دن بھا گے گا آدمی اپنے بھائی سے اور مال، باپ، بیوی اور بیٹول سے ان میں سے ہرایک کواس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُحْتَلَاتُهُ)

کی ہے مدیث امام بخاری و میں اور امام سلم و اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین و اللہ اسے ان لفظوں کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تاہم امام بخاری و اسطے سے حضرت ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تاہم امام بخاری و اسطے سے حضرت عائشہ فاقائے سے بدوایت مختصر بیان کی ہے۔

2899 أَخُبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيْقٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بُنِ آنَسٍ عَنُ آبِى الْعَالِيَةِ عَنُ أَبَيٍّ بُنِ كَعُبٍ رَضِى الله عَنْهُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيْقٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بُنِ آنَسٍ عَنْ آبِى الْعَالِيَةِ عَنْ أَبَيٍّ بُنِ كَعُبٍ رَضِى الله عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْحِبَالُ فَلُكَّنَا وَكُةً وَّاحِدَةً" قَالَ يَصِيْرَانِ غَبَرَةً عَلَى وُجُوهِ الْكُفَّادِ لاَ عَلَى وَجُوهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذَٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ "وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةً"

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت الى بن كعب عشلة له طالتنا لله تعالى كارشاد:

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالمجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً (الحاقة: 14).

"اورز مین اور پہاڑا ٹھا کر دفعتہ چوراچورا کردیئے جائیں گئے"۔ (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضا مُنظمات

کے بارے میں فرماتے ہیں: بیر کا فروں کے سامنے غبار ہو جائیں گے تاہم موحوں کے سامنے ایسانہیں ہوگا اور یہی مطلب ہے اللّٰہ تعالٰی کے ارشاو:

وَوُجُوهٌ يَوْمَنِدٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرهَقُهَا قَتَرَةً (عبس: 40,41)

''اس دن کچھ چېرول پرغبار ہوگاان پرسیا ہی چڑھ رہی ہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا بیشالیہ) ﷺ پیچدیث صحح الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیشالیہ اور امام سلم بیشائیے اسے قال نہیں کیا۔

### تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3900 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بَنُ عَلِيّ بَنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بَنُ مُوْسَى الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بَنُ يُوسُفَ الصَّنَعَانِيُّ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بَنُ بَحِيرٍ الصَّنَعَانِيُّ، حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ يَزِيدَ، اَنَّهُ صَدَّى اللهِ بَنُ عَبُدُ اللهِ بَنُ عَبُدُ اللهِ بَنُ عَبُدُ اللهِ عَبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنُ اَحَبَّ اَنُ يَنْظُرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنُ اَحَبَّ اَنُ يَنْظُرَ اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيَقُولُ : إذَا الشَّمُسُ كُورَتُ،

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

# سورة اذالشمس كورت كي تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عمر وَالْجُنَافِر مات بين رسول اللهُ مَنَافِيْمُ نَهِ ارشاد فر مايا : جوآ دمى قيامت كدن كانظاره كرنا جابتا موده "إذَا الشَّهُسُ كُورَتْ "بيرُه لياكر \_\_

الاسناد بي كيارى مُناهام بخارى مُناهام بخارى مُناهام علم مُناها في الساقة المام مناها في الساقة المام بخارى مُناها مناه مناها مناه المناه المن

3901 انْجَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَلِيْلِ الْاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْحَاقَ الْخِطُمِیُّ حَدَّثَنَا آبِی عِبَادِ بُنِ الْعَوَّامِ ٱنْبَا حُصَیْنٌ عَنْ عِکْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِی قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتُ قَالَ حَشُرُ الْبَهَائِمِ مَوْتُهَا وَحَشُرُ كُلِّ شَيْءٍ ٱلْمُوْتُ غَیْرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

هَإِذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 -حفرت عبدالله بن عباس والساللة تعالى كارشاد:

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتُ (التكوير:5)

"جبوشى جانورجمع كئے جاكيں كے" \_ (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا رَيَّالَةً)

کے متعلق فرماتے ہیں: انسان اور جنات کے سواتما مخلوقات جانوروغیرہ کا حشران کی موت ہے۔

الاسناد بي السناد كيكن امام بخارى مُناسَد المسلم مُناسَد في السيقان بين كيا-

3902- أَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ سِمَاكٍ

### حديث 3900

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث:3333 اخرجه ا<sub>بو</sub>عبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر *ز*قم العديث:4806 بُنِ حَرْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰه عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتُ قَالَ هُمَا الرَّجُلانِ يَعْمَلانِ الْعَمُلَ يَدُخُلانِ بِهِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ الْفَاجِرُ مَعَ الْفَاجِرِ

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ارشاد:

وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَت(التكوير:7)

''جب جانوں کے جوڑے بنیں''۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا بھالیہ)

کے متعلق فرماتے ہیں: بیددوآ دمی ہیں جومل کرتے ہیں، وہ اپنے اپنے ممل کی بناء پر جنت اور دوزخ میں جائیں گے۔ فاجر، فاجر کے ہمراہ اور نیک، نیک کے ہمراہ۔

😌 😌 بيحديث يحيح الاسناد بي كين امام بخارى مُتَنالَة اورامام سلم مُتِنَالَة في السناد بي كيار

3903 ـ أَخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْخُزَاعِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ يَحْيِيٰ بُنُ اَبِي مُرَّةَ حَدَّثَنَا بَدُلُ بُنُ الْمُحْبَرِ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ اَبِي زَائِدَةَ عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ عَنُ اَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّ "فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الكُنَّسِ" قَالَ هِي بَقَرُ الْوَحْشِ

هلذا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت عبدالله بن مسعود والفيز، الله تعالى كارشاد:

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (التكوير:15)

' وقتم ہان کی جوالئے پھریں ،سیدھے چلیں بھم رہیں''۔ (ترجمہ کنزالایمان ،امام احدرضا میں اللہ )

ے متعلق فرماتے ہیں (اس سے مراد) جنگلی گائے ہیں۔

الاسناد بي كين امام بخارى مينية اورامام سلم مينية في استقان بين كيار

3904 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا عَلَمُ اللَّهُ عَنْ مُ اللَّهُ عَنْ مِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ خَالِدٍ بُنِ عَرْعَرَةَ قَالَ لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَعَرَنِي ذَلِكَ ذَعْرًا شَدِيْدًا فَاتَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَبَيْنَا اَنَا عِنْدَهُ اِذْ سَالَهُ رَجُلٌ مَّا الْجَوَارُ الْكُنَّسُ قَالَ الْكُوَاكِبُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت خالد بن عرعره رفائليُّ كہتے ہيں جب حضرت عثان رفائليُّ كوشہيد كرديا كيا تو بيں اس وجہ ہے شديدخوف زده موگیا۔ میں حضرت علی طاشتے کے پاس آگیا۔ ابھی میں ان کے پاس ہی تھا کہ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا کہ 'الْجَوَارُ

اخسرجه ابـوعبـدالله الشيبسانـي في "مسنده" طيع موسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث: 23337 اخـرجه ابـوالقاسم الطبراني في "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه وقع العديث:2656

الْكُنَّسُ" كياب؟ آپ نے فرمايا: ستارے۔

المنظم المام بخارى ومنته ورامام سلم ومنته كمعيار كمطابق صحيح بهكين شخين ومنته في التياب السيقان بيس كيار

2905 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا السِّرِيُّ بُنُ خُزِيْمَةَ حَدَّثَنَا ابُو غَسَّانِ شَرِيْكُ عَنُ آبِي السَّحَاقَ عَنْ عَبُدِ خَيْرٍ وَعَنُ آبِي حُصَيْنٍ عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ كَلَاهُمَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِى الله عَنْهُ آنَّهُ خَرَجَ حِيْنَ طَلَحَ الْفَجُرُ فَقَالَ نِعْمَ سَاعَةُ الُوتُرِ هاذِه ثُمَّ تَلا "وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبُحِ إِذَا تَنَفَّسَ" صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَّلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ -حضرت ابوعبدالرحمٰن ڈاٹٹؤ سے منقول ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹؤ ایک مرتبہ طلوع فجر کے وقت نکے اور بولے وتر کے لئے بیکتنا اچھاوقت ہے۔ پھر آپ نے بیآبیت تلاوت کی :

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّس (التكوير: 17,18)

"اوررات كي قتم جب پييرد ساور منه كي جب دم ك' ـ (ترجمه كنزالا يمان، امام احمر رضا ميليد)

🥸 بیرحدیث امام بخاری میشند اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشنونے اسے قانہیں کیا۔

### تَفْسِيرُ سُورَةِ إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتُ

### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3006 أَخْبَرُكُ الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمِ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو الْمُوجِدِ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ، انْبَانَا عَبُدُ اللهِ، انْبَانَا عَبُدُ اللهِ، انْبَانَا عَبُدُ اللهِ، انْبَانَا عَبُدُ اللهِ انْبَانَا عَبُدُ اللهِ اللهُ عَنْهُ، هِ شَمَّامُ بُنُ حَسَّانَ، غُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سِيرِيْنَ، عَنُ آبِي عُبَيْدَةَ بُنِ حُذَيْفَةَ، عَنُ حُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَسَالَ، فَسَكَّتَ الْقُومُ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلا اعْطَاهُ، فَاعْطَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَالَ، فَسَكَّتَ الْقُومُ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلا اعْطَاهُ، فَاعْطَاهُ الْقَوْمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اسْتَنَّ خَيْرًا فَاسْتُنَ بِهِ فَلَهُ اَجُرُهُ، وَمِثْلُ اَجُرُهُ، وَمِثْلُ اَجُرُهُ، وَمِثْلُ اَجُورِ مَنُ تَبِعَهُ غَيْرَ مُنْتَقِصٍ مِنُ اوْزَارِهِمُ شَيْئًا، وَمَنِ اسْتَنَ شَرًّا فَاسْتُنَ بِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ، وَمِثْلُ اَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مُنْتَقِصٍ مِنُ اوْزَارِهِمُ شَيْئًا، وَمَنِ اسْتَنَ شَرًّا فَاسْتُنَ بِهِ فَعَلَيْهِ وِزْرُهُ، وَمِثْلُ اَوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مُنْتَقِصٍ مِنُ اوْزَارِهِمُ شَيْئًا، وَمَنِ اسْتَنَ شَرًّا فَاسْتُنَ بِهِ فَعَلَيْهِ وَزُرُهُ، وَمِثْلُ اوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مُنْتَقِصٍ مِنُ اوْزَارِهِمُ شَيْئًا، وَمَنِ اسْتَنَ شَوَّا فَاسُتُنَ بِهِ فَعَلَيْهِ وَزُرُهُ، وَمِثْلُ اوْزَارِ مَنِ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مُنْتَقِصٍ مِنُ اوْزَارِهِمُ شَيْئًا،

هَٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِلَا اللَّفُظِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ جَرِيرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَنْ سَنَّ فِي الْإِسُلامِ فَقَطُ

# سورة اذ االسماءانفطر ت كى تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت حَذَيفَهِ بِن يَمَان وَالْتُؤْمِيان كُرِتَ مِين : بَي اكْرُمُ اللَّيْؤُمُ كَوْمَا لَيْ مِين الكَثْخُصُ فِي سوال كيا \_ سب لوگ فاموش رہے پھر ایک آ دمی نے اس کو پچھ دے دیا چھر باقی لوگوں نے بھی اس کو دے دیا تو نبی اکرم مُؤَلِّئُومُ نے ارشاد فرمایا: جوآ دمی

نیک کام کرے اور اس کے نیک عمل کو اپنالیا جائے تو اس کو اپنے عمل کا بھی تو اب ملے گا اور جولوگ اس کو اپنا کیں گے ان کا تو اب کم کئے بغیران کے برابراس شخص کو بھی تو اب دیا جائے گا اور جو آ دمی براغمل کرے اور اس کے اس عمل کو اپنالیا جائے تو اس کو اپنے عمل کا گناہ بھی ہوگا اور جولوگ اس کو اپنا کیں گے ان کے گناہ میں کمی کئے بغیران کے برابراس کو بھی گناہ ملے گا۔ پھر حضرت حذیف نے یہ آیت پڑھی:

عَلِمَتُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتُ وَأَخَّرَتُ (الانفطار:5)

" برجان جان لے گی جواس نے آ کے بھیجااور جو پیچیے"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا مینید)

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3907 اَخْبَرَنَا اَبُوُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ حَلَّاتَنَا حَامِدٌ بُنُ اَبِى حَامِدٍ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُى بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ بُنَ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْاَعْرَجِ قَالَ \*رَايَٰتُ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُرَا سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ بُنَ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْاَعْرَجِ قَالَ \*رَايَٰتُ بُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُرَا وَيُل يِلْمُطَفِّفِيْنَ وَهُوَ يَبْكِى قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ آوِ الْكَيَّالُ وَهُوَ يَعْلَمُ اللهُ يَحِيْفُ فِى كَيْلِهِ فَوزَرَهُ عَلَيْهِ

# سورة المطففين كتفيير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت عَبِدَالِرَحُنِ الْأَحْرَةِ ثَلْقَافُهُ فَرِماتَ بِينَ عَمِى فَي حَضِرت عَبِدَاللَّهُ بَنَ عَمر عَلَيْهَا كَوْدَ يَكُما كَهُوهِ "وَيُهلٌ لِّلْمُطَقِّفِيْنَ" بَرِيطة ہوئے رویا کرتے تھے۔آپ فرماتے ہیں (اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے) جوکسی آ دمی کواجرت پر لیتے ہیں یا اس سے مراد ما پنے والا ہے کہ وہ جان بوجھ کرکم تولتا ہے۔

3908 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيَبَةَ الْقَاضِى، بِمِصُرَ، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسِى، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ، عَنِ الْقَمْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنُ اَبِى صَالِحٍ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، اَن عِيْسِى، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ، عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِي مَنِ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اَذُنَبَ ذَبَا كَانَتُ نُكُتةً سَوْدًا عَفِى قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اَذُنَبُ ذَبُا كَانَتُ نُكُتةً سَوْدًا عَفِى قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اَذُنَبُ ذَبُا كَانَتُ نُكُتةً سَوْدًا عَفِى قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاللّهُ الرَّانُ اللهُ فِي كِتَابِهِ كَلا بَلُ رَانَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ

اخرجه ابو عيسىٰ الترمنی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث:3334 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "سننه" طبع دارالفکر بيروت لبنان رقم العديث: 4244 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررقه العديث:7939

عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ -حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ عَلَيْمَ اللّٰهُ مَا لَيْهُمَ اللّٰهُ عَلَيْمَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بَلُ رَانَ عَلَى قُلُو بِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُون (المطففين: 14)

"كونى نبيس بلكدان كردلول برزنگ چرهاديا ہے ان كى كمائيول نے" \_ (ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضائيلة)

🕄 🕄 میرحدیث امام بخاری مُواللہ اور امام سلم مُواللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُواللہ انے اسے قل نہیں کیا۔

3909 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرٍ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا اِسْحَاقٌ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ أَشُعَتَ

بُنِ اَبِى الشَّعُشَآءِ عَنُ زَيْدٍ بُنِ مُعَاوِيَةَ عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُوْدٍ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ حِتَامُهُ مِسُكٌ قَالَ حَلَطَ وَلَيْسَ بِحَاتَمٍ يَخْتِمُ

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اسکومبرمشک پرہے) (سے مراد) خلط ملط ہونا ہے۔
 نہ کہ کوئی مبرہ جس سے مبرلگائی جاتی ہے۔

الاسناد بي السناد بين المام بخارى مُنسلة اورامام سلم مُنسلة في السناد بين كيار

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ وَالسُّجُودِ فِيْهَا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

اَمَّا حَدِيْتُ السُّجُودِ فِيهَا فَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى حَدِيْثِ يَحْيَى بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنُ اَبِي سَلْمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَمَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِي سَلْمَةَ

9 أو 3 انْجَبَرَنَا عَبُهُ الرَّحُمٰنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بُنُ اَبِي اِيَاسٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بَنُ الْجَيْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّ "إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ وَاذِنَا أَلُورُضُ مُدَّتُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْقَتُ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتُ قَالَ السَّمَاءُ الْكُرُضُ مُدَّتُ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْقَتُ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتُ قَالَ الْمُوبِيْنَ الْهُمُوبِيْنَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَافِينَا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

## سورة اذا السماء انشقت كي تفسير اوراس مين سجده ب

ُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اس سورۃ میں سجدہ کے متعلق حدیث امام بخاری مُٹِیاتُۃ اور امام مسلم مُٹِیاتُۃ نے کیٹی بن ابی کثیر کے واسطے سے حضرت ابوسلمہ رڈاٹٹوئنسے روایت کی ہے اور امام مالک نے عجبراللہ بن میزید رٹاٹٹوئے کے واسطے سے حضرت ابوسلمہ رٹاٹٹوئنسے روایت کی ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس والله عالى كارشاد:

إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتُ وَاَذِنَتْ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ (الانشقاق:1,2)

''جبآ سان شق ہوااوراپے رب کا حکم سنے اوراسے زاوار ہی بیہے''۔ (ترجمہ کنزالا یمان، امام احد رضا مُنظمہ )

كے بارے ميں فرماتے ہيں: ميں نے ساہے:

وَإِذَا الْآرُضُ مُدَّت (الانشقاق: 3)

''جبز مین دراز کی جائے گی'۔ (ترجمه کنز الایمان، امام احدرضا رُینالیہ)

آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن۔

وَ ٱلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّت (الانشقاق: 4)

''جو کچھاس میں حصے ڈال دے اور خالی ہوجائے''۔ (ترجمہ کنزالایمان ، امام احمد رضا مُعَلِّلَةً)

آپ فرماتے ہیں: اس میں جس قدر مردے ہیں سب نکال دے گی۔

المعارية الم بخارى مُعِلَة اورامام سلم مُعِلَة كمعيار كمطابق صحيح بيكن شِخين مُعَلَقَة في استِ قَلَ نهيس كيا-

3911 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مَهْرَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوْسِى اَنْبَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ

اَبِي يَحْيِلَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ الْبَيْتُ قَبْلَ الْاَرْضِ بِٱلْفَى سَنَةٍ فَإِذَا اللهَ عَنْهُ قَالَ كَانَ الْبَيْتُ قَبْلَ الْاَرْضِ بِٱلْفَى سَنَةٍ فَإِذَا الْاَرْضُ مُذَّتُ قَالَ مِنْ تَحْتِهِ مَدًّا

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت عبدالله بن عمرو رَفِي اللَّهُ وَمِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ عَلَى كَالِيقَ سِهِ دو ہزار سال پہلے بیت اللَّهُ شریف تھا پھر جب زمین بچھا دی گئی۔ آپ فر اتے ہیں: اس کے نیچے بچھائی گئی۔

الاسناد بي كين الم بخارى ميسة اورامام سلم مينيان استفل نبيل كيا-

3912 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ

حديث 3912

ذكره ابسوبسكير البيهيقى فى "مثنه الكيرك" طبع مكتبه دارالباز" مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 و رقسه العديث: 2088 اهرجه ابوالقاسد الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين" قاهره مصر 1415 ه رقب العديث: 909 سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤُدَ الْيَمَامِيُّ، عَنُ يَتَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ حَاسَبَهُ اللهُ حِسَابًا يَسِيرًا وَادْحَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ، قَالُوا :لِمَنْ يَّا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: تُعْطِى مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ، فَمَا لِيْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: أَنْ تُحَاسَبَ حِسَابًا يَسِيرًا وَيُدْخِلَكَ اللهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ،

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت الو ہریرہ وُٹُائُوُ فرماتے ہیں: رسول الله مَٹَائِیُوْم نے ارشاد فرمایا: تین عادات الی ہیں یہ جس آ دمی میں پائی جا کیں ،الله تعالی اس کا آسان حساب لے گا اور اس کواپنی رحمت سے داخل جنت کرے گا۔ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کی: یا رسول الله وه عاد تیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا:

(1) جوتهبیں محروم رکھے تم اس کوعطا کرو۔

(2) جوتم پرظلم کرےتم اس کومعاف کرو۔

(3) جوتم سے طع تعلقی کرے تم اس سے ملو۔

انہوں نے عرض کی: یا رسول الله مَثَالِيَّةُ اگر میں ایبا کروں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ آپ نے فر مایا: یہ کہ تیرا حساب آسان لیا جائے گا اور الله تعالی اپنی رحمت سے تجھے جنت میں داخل کرے گا۔

الاسناد بے کیکن امام بخاری میشا اورامام سلم میشاند نے اسے قان نہیں کیا۔

3913 - آخبَرَنَا آبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَرَشِيُّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَفَّانِ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَطِيَّةَ عَنْ حَمُزَةَ بُنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقِ" قَالَ السَّمَآءُ

هاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت عبدالله والثيناء الله تعالى كارشاد:

لَتَرُ كَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق (الانشقاق: 19)

"ضرورتم منزل به منزل چر هوگئ" \_ (ترجمه كنزالايمان ،امام احمد رضائيلية)

( کے متعلق فرماتے ہیں اس سے مراد) آسان ہے۔

﴿ يَهُ يَهُ مَا مَا عَارَى مُوَالَيْهِ اوراما مسلم مِيَالَةُ كَمعيار كَمطابِق صحح بِلَيْن شِين مِيَالَةُ فَ النا عَلَى اللهِ عَلَيْنَ مَعَالَى عَلَى اللهِ عَدَّنَا عَمْرٌ و بُنُ عَوْن حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ انْبَا (3914 حَدَّثَنَا عَمْرٌ و بُنُ عَوْن حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ انْبَا

اَبُو بَشُرٍ عَنُ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ" قَالَ يَعْنِى نَبِيكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَالًا بَعْدَ حَالٍ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت عبدالله بن عباس فالفها الله تعالى كارشاد:

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَق (الانشقاق: 19)

( کے متعلق فرماتے ہیں) یعنی تمہارانبی ایک حال کے بعد دوسر سے حال میں ہوگا۔

🟵 🤂 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشند اورامام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ الْبُرُوجِ بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

3915 - آخُبَرَنَا الشَّيْخُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ آخِمَدَ بْنِ جَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مَعْدُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ، وَيُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثَانِ عَنْ عَمَّادٍ، مَوْلَى بَنِى مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ، وَيُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ، يُحَدِّثَانِ عَنْ عَمَّادٍ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةً رَضِى الله عَنهُ، آمَّا عَلِيٌّ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآمَا يُونُسُ فَلَمْ يَعُدَّ ابَا هُرَيْرَةً فِى هٰذِهِ الْايَةِ : وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قَالَ : الشَّاهِ لُهُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَالْمَشُهُودُهُ هُوَ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَالْمَشْهُودُ هُوَ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقَيَامَةِ، حَدِيْتُ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة البروج كي تفسير بشم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

♦ ♦ -حضرت ابو ہريره اللينا

"وَشَاهِدٍ وَمَشْهُود (البروج: 3)

"اوراس دن کی جوگواہ ہےاوراس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں '۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں اللہ

ے متعلق فرماتے ہیں: شاہد عرفه اور جمعه کاون ہے اورمشہود، قیامت کاوه دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔

ﷺ شعبہ کی یونس بن عبید مے حوالے سے روایت کر دہ حدیث امام بخاری مُیشنہ اور امام سلم مُیشنہ کے معیار کے مطابق صحح کے کین شخین مُیشنہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

39 16 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا السِّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا السِّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسُمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا السِّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُسُعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَسَمَ "وَالسَّمَآءِ ذَاتِ حَمَّادٌ بُنُ سَلْمَةَ عَنْ عَلْقَ مَعْ مُعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَسَمَ "وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ" "إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ" إِلَى الْحِوِهَا

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن مسعود را الثين فرمات مين: يشم ہے:

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوحِ (الهروج: 1)

«قتم آسان کی جس میں برج ہیں''۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احدرضا میشانہ)

إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِينُه (البروج: 12)

"ب شک تیرے رب کی گرفت بہت تخت ہے" ۔ (ترجمه کنز الایمان ،امام احمد رضا میالیا)

السناد ہے السناد ہے لیکن امام بخاری مُوافقة اور امام سلم مُوافقة نے اسے قل نہیں کیا۔

3917 حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَمْرَةَ النَّمَالِيّ، عَنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنُهَمَا، قَالَ: إِنَّ مِمَّا حَلَقَ اللهُ سُفُيَانُ، عَنُ اَبِي حَمُزَةَ النُّمَالِيّ، عَنُ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ مِمَّا حَلَقَ اللهُ لَسُفُيَانُ، عَنُ اَبِي حَمْزَةَ النَّهُ عَنُ اللهُ عَنْهُمَا وَلَا اللهُ عَنْهُمَا عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

هذَا حَدِّيتٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ آبَا حَمْزَةَ الثُّمَالِيَّ لَمْ يُنْقَمْ عَلَيْهِ إِلَّا الْعُلُو فِي مُذْهَبِهِ فَقَطُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَنْ عَبِاللَّهُ بِنَ عَبِاللَّهُ مِنْ أَلَهُ مَا لَتَهُ بِينَ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ بِينَ عَبِاللَّهُ مِنْ أَنْ مَا اللَّهُ تَعَالَىٰ فَا لَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللللَّا الللللَّا الللللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُلَّاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللل

كُلَّ يَوُمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (الرحمٰن:29)

"اسے ہردن ایک کام بے "۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا مینید)

😂 🕄 بیر حدیث صحیح الاسناد ہے۔ ابو حمز ہ الثمالی پر کسی نے اعتر اض نہیں کیا سوائے اس کے جس نے اپنے مذہب میں غلو کیا

ہے۔

تَفْسِيْرُ سُورَةِ الطَّارِقِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3918 حَدَّنَى اَبُوْ عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ اَنَّبَا عَهُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِى حَدَّثَنِى جَدِّى اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُو يُوسُفَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بُنُ كَرِيفٍ عَنُ جَعْفَرٍ بُنِ اَبِى الْمُغِيْرَةِ عَنُ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُو يُوسُفَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بُنُ كَرِيفٍ عَنُ جَعْفَرٍ بْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ" قَالَ الصَّلْبُ هُوَ الصَّلْبُ الْمُنْ اللهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَنَّ رَجَلُ 'يَخُورُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ" قَالَ الصَّلْبُ هُوَ الصَّلْبُ وَالتَّرَائِبُ الْمُنْكِ عِنْ الصَّلْبُ هُو الصَّلْبُ وَالتَّرَائِبِ" قَالَ الصَّلْبُ هُو الصَّلْبُ وَالتَّرَائِبُ الْمُنْكِ عِنْ الصَّلْبُ وَالتَّرَائِبُ الْمُعْلِ الْاسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا اللهُ مُنْكِلًا عَمِنْ كُلِ جَانِبٍ مِنْ السَّفَلِ الْاَضْلَاعِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا لِللهُ اللهُ الل

## سورة الطارق كى تفسير

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

💠 💠 - حضرت عبدالله بن عباس نطاقها الله تعالیٰ کے ارشاد:

يَخُرُ جُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِب (الطارق: 17)

"جونكاتا ب بينياورسينول كے نيج ہے"۔ (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا عِيلَةً)

ے متعلق فرماتے ہیں توائب عجل پلی سے جاروں جانب کی پسلیوں کو کہتے ہیں۔

الاسناد بيكن امام بخارى ويشد اورامام سلم ويشد في السيقان بين كيا-

3919\_ اَخْبَرَنِى اِبُرَاهِيْمُ بُنُ حَاتِمٍ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْثَمٍ حَـدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ خَصِيُفٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجُعِ قَالَ اَلْمَطُرُ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الْصَّدُعِ قَالَ ذَاتُ النَّبَاتِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت عبدالله بن عباس والفخانا:

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ(الطَّارق:11)

'' آسان کی شم جس سے مینداتر تاہے''۔ (ترجمہ کنزالا بیان، امام احمد رضا ﷺ)

کے متعلق فرماتے ہیں (اس سے مراد) بارش ہے۔

أور

وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدُع (الطارق:12)

''اورزمین کی جواس ہے کتی ہے'۔ (ترجمہ کنز الایمان،امام احدرضا میں ا

و (سےمراد) بیل بوٹیوں والی ہے۔

الا ساد ہے کہ الا سناد ہے کین امام بخاری میشاند اورامام سلم میشد نے اسے قانہیں کیا۔

تَفْسِيْرُ سُوْرُةِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3920 حَدَّثَنِي ٱبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ صَالِحِ السَّهُمِيُّ، حَدَّثَنَا اَبِي، وَعَمْرُو بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ طَارِقٍ، وَسَعِيْدُ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ، قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ ايُّوبَ، عَنُ يَّحُيَى بُنِ سَعِيْدٍ الْانْصَارِيِّ، عَنُ عَمُرَةَ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنُهَا، قَالَتُ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُرَا فِي

الُوِتُوِ فِي الرَّكُعَةِ الأُولَىٰ :سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى، وَفِي النَّانِيَةِ :قُلُ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي النَّالِثَةِ :قُلُ هُوَ اللَّهُ الْحَدُ وَقُلُ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، النَّاسِ،

(4.m)

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيُنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، هَاكَذَا إِنَّمَا ٱخُرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَحُدَهُ، عَنِ ابْنِ آبِي مَرْيَمَ، وَإِنَّمَا تُعْرَفُ هَلِذِهِ الزِّيَادَةُ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ ٱيُّوبَ فَقَطْ، وَقَدْ رُوِى بِإِسْنَادٍ الْحَرَ صَحِيْح

## سورة سبح اسم ربك الاعلىٰ كتفسر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ ﴿ ام المونين حضرت عائشه ظَافِهُ افر ما تَى بِينَ نبى اكرم مَنْ اللَّهُ الرّصَ لَى يَهِلَى ركعت مِين "سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى " يرُّ هة اوردوسرى مِين "قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" ورتيسرى مِين جارون قل پرُّ ها كرتے تھے۔

کی پیمدیث امام بخاری و کیشتا ورامام سلم و کیشتا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین و کیشتانے اسے اس اساد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تاہم امام بخاری و کیشتانے اس کو ابن ابی ابراہیم کے واسطے سے نقل کیا ہے جبکہ پیاضا فہ صرف بحی بن الیوب کی روایت سے ثابت ہے اور بیمدیث ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

3921 - انحبرنا البُو زَكريًا الْعَنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِيمَ، انْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا حُصَيُفٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ جَرِيرٍ، قَالَ : سَالُنَا عَائِشَةَ بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَقُرَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا حُصَيُفٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ جَرِيرٍ، قَالَ : سَالُنَا عَائِشَةَ بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَقُرَا وَي الرَّحُقِةِ الأولى : بسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكِ الْاعْلَى، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْوَتُو ؟ فَقَالَتُ : كَانَ يَقُرا فِى الرَّحُقِةِ الأولى : بسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكِ الْاعْلَى، وَفِى النَّالِيَةِ بِ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، قَدْ اَتَى إِمَامُ الْهُلِ مِصْرَ فِى النَّالِيَةِ بِ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، قَدْ اَتَى إِمَامُ اللهِ مِصْرَ فِى النَّالِيَةِ بِ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، قَدْ اَتَى إِمَامُ اللهِ مِصْرَ فِى النَّالِيةِ بَعْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدُ بُنُ كَثِيْرِ بُنِ عُفَيْرٍ، عَنْ يَحْدَى بُنِ اَيُّوبَ طَلَبْتُهَا وَقُتَ إِمُلائِي كِتَابَ الْوِتُرِ، فَلَمُ آجِدُهَا بَعُدُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ عبدالعزيز بن جرير وَاللَّهُ كَتِ بِين : بَم نَه المونين حضرت عائشه وَ الله وَ حِها كدر سول الله عَلَيْهُ وَ مِين كيا يره الله عَلَيْهُ وَ مِين كيا يره الله عَلَيْهُ وَ مِين الله عَلَيْهُ وَ مِينَ مِن الله الله الله الله احد "اور معوذ تين پر هاكرتے تھے۔ اور تيسري ميں "قل هو الله احد "اور معوذ تين پر هاكرتے تھے۔

عدیث اور روایت کے امام الوقت حضرت سعید بن کثیر بن عفیر نے اس کے بی بن ابوب سے روایت کیا ہے۔ میں نے کتاب الوترکی املا کے وقت اسی حدیث کوڈھونڈ الیکن اس وقت نیر اسکے العمال سے بعد مل گئی تھی۔

#### حديث 3921

ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز" مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 4632 اخرجه ا بن راهويه العنظلى فى "مسند " طبع مكتبه الايسان" مدينه منوره" ( طبع اول ) 1412ه/1991. وقم العديث:1678 3922 حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو اِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بَنُ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ : كَانَ السُّلَمِيْ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحُيى بَنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيُّ، عَنُ عَمْرَةَ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الرَّكُعَتَيْنِ اللَّيَّيْنِ يُوتِرُ بَعْدَهُمَا بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَ قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَيَقُولُ فِى الْوِتْرِ: بِ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَقُلُ آعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلُ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَاتِ وَقُلُ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

﴾ ﴿ ام المومنين حَفَرت عَا مَشه ظَهُ فَلَ مِن رسول اللهُ مَالْيَّا وَرَكَ بِهِلَى دور كعتوں ميں سورة ''اعلی' اور سورة '' كا فرون'' پڑھا كرتے تھے اور آخرى ركعت ميں سورة ''اخلاص'' سورة ''فلق'' اور سورة ''ناس' پڑھا كرتے تھے۔

3923 حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيُدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْهَيْمُ بُنُ خَلْفٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ وَشُرَيْحُ بَنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَنْبَا اَبُو بَشُوٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا آنَهُ كَانَ إِذَا قَرَا "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اللّٰهُ عَنْهُمَا آنَهُ كَانَ إِذَا قَرَا "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ اللّٰهُ عَنْهُمَا آنَهُ كَانَ إِذَا قَرَا "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى" قَالَ سُبْحَانَ رَبِّى الْاَعْلَى الَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى قَالَ وَهِى قِرَاءَةُ ابْيِّ بُنِ كَعْبٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الآعلى پڑھت تو كہتے سُبْحَانَ الله بن عمر الله على پڑھت تو كہتے سُبْحَانَ الآعلى پڑھت تو كہتے سُبْحَانَ الآعلى الَّذِي حَلَقَ فَسَوْى (پاك ہم ميراوه بلندرب جس نے درست تخليق فرمائى) يد حضرت الى بن كعب مِنْ الله كا الله على الله

المسلم مُؤلِد الله مسلم مُؤلِد كم معيار كمطابق صحح بيان مينانيان ميانيات المسلم مُؤلِد كم معيار كم مطابق صحح بالكن شيخين مُؤلِد المسلم مُؤلِد كم معيار كم مطابق صحح بالكن شيخيين مُؤلِد المسلم

3924 وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَنُبَا يَعَلَى بُنُ عَطَآءٍ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ رَبِيْعَةَ قَالَ كَانَ سَعُدٌ بُنُ آبِي وَقَاصٍ رَضِى الله عَنْهُ إِذَا قَراَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْعُلٰى فَالَ سَنُقُرِ ثُكَ فَلَا تَنْسَىٰ قَالَ يَتَذَكَّرُ الْقُرُ آنَ مَخَافَةَ آنُ يُنْسَى قَالَ وَسَمِعْتُ سَعُدًا يَقُراُ "مَا نَنْسَخُ مِنُ ايَةٍ اللهُ عَنُولُ عَلَى الْمُسَيَّبِ يَقُراُ أَوْ نَنْسَاهَا فَقَالَ سَعُدٌ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنُولُ عَلَى الْمُسَيَّبِ وَلا عَلَى اللهُ عَزَّوجَلَّ "سَنُقُرِ فُكَ فَلَا تَنْسَاهَا فَقَالَ سَعُدٌ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنُولُ عَلَى الْمُسَيَّبِ وَلا عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ "سَنُقُو فُكُ فَلَا تَنْسَاهَا وَقَالَ سَعُدٌ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنُولُ عَلَى الْمُسَيَّبِ وَلا عَلَى اللهُ عَلَولُ عَلَى الْمُسَيَّبِ وَلا عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَّ "سَنُقُولُ فَلَا تَنْسَاهَا وَقَالَ سَعُدُ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنُولُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى الْعُرَاسُ فَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَلَى الْعُلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله المراجي المراجي الموادي الموادي الموادي المسلم والموادي المعارك مطابق صحيح بيكن شيخين والموادي المسلم والمارك المارك المارك

### تَفْسِيْرُ سُورَةِ الْغَاشِيَةِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

# سورة الغاشيه كي تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ابِوَمُرَانِ جُونَى مُوَالَّةِ فَرَمَاتِ مِينَ : حَفَرَتُ عَمِرِ بَنْ خَطَابَ الْكُوْالِكَ رَامِبِ كَعَبَادِتِ خَانِ عَلَىٰ رَسَاوِرِدَامِبُ وَ الْمُوالِيَّةِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمِلِيَّةِ اللَّهِ عَلَىٰ الْمُوالِينَ وَمُورِونَ لِكَ مِينَ وَهُ رَامِبُ بِالْمِلَا يَا مِنْ وَهُ رَامِبُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِيَّ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِمُ اللَّهُ ال

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصُلَىٰ نَارًا حَامِيَةً تُشْقَى مِنْ عَيْنِ النِيَة (الغاشية:3,4,5) '' كام كرين، مشقت جميلين، جائين بَعِرُ كِيّ آگ مِين، نهايت جلتے چشمه كا يا في پلاتے جائين'۔

(ترجمه كنزالا يمان ،امام احدرضا مُعَلَقةً)

اس ارشادنے مجھے رلا دیا ہے۔

3926 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا اَبُو دَاؤُدَ عُمَرُ بُنُ سَعْدِ الْحَفَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ اَنُ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَمُدِرْتُ اَنُ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَسْتَ عَلَيْهِمُ اللهِ مَهُ مَ وَامُوالَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَسْتَ عَلَيْهِمُ اللهُ الْعَذَابَ اللهِ مَنْ تَولَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَسْتَ عَلَيْهِمُ اللهُ الْعَذَابَ الْالْهُ مَنْ تَولَى

هلذًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله على الله الله على الله عل

کہ وہ لا الہ الا اللہ کا قرار کرلیں جب وہ کلمہ کا قرار کرلیں تو ان کے خون اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہیں۔الایہ کہ جوحق بنتا ہے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ پھررسول اللہ مثل تیج کا نے بیآیات پڑھیں:

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْآكُبَرَ (الغاشية: 22.23.24) " " " تَمْ يَجِمَان بِيضَامَن بَيْن بِال جومنه يَعِير اور كفركر الواست الله براعذاب در كا" -

(ترجمه كنزالا يمان،اامام احدرضا بينالة)

بِسُمِ ٱللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3927 حَدَّثِنِى آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ آَحُمَّدَ بُنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا بَشُّرُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا خَلَادُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بَشُّرُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا خَلَادُ بُنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بَشُو بُنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا وَالْفَجْرِ قَالَ سُفْيَانٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا وَالْفَجْرِ قَالَ فَحُرُ النَّهَارِ وَلَيَالٍ عَشُرٍ قَالَ عَشُرُ الْأَضْحَى

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِينُحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَٱبُو نَصْرٍ هَلَا هُوَ الْاَسُودُ بُنُ هِلالِ

## سورة والفجركي تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ر الله عباس الله عباس الله الله عباس ال

ﷺ یہ حدیث سیح الا سنا دہے کیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اسے قان نہیں کیا۔اور یہ ابونصر''اسود بن ہلال'' ب -

3928 حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ كَامِلٍ الْقَاضِىُ، حَدَّثَنَا اَبُوُ قِلابَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنُهُ، اَنْ عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنُهُ، اَن هَدَّ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَن اللهُ عَنُهُ، اَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُئِلَ عَنِ الشَّفُعِ وَالْوَتُرِ، فَقَالَ: هِىَ الصَّلاَةُ مِنْهَا شَفُعٌ، وَمِنْهَا وَتُرٌ،

### حەيث 392<del>6</del>

اخدرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3341 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مست ده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 14247 اخدرجه ابوبکر الکوفی کی "مصنفه" طبع مکتبه الرئد رياض معودی عرب ( طبع اول ) 1409ه رقم العديث:28936

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ صَرْتُ عَمْرَانَ بِن حَسِينَ وَلَا شَاءَ عِيمَ وَى ہے كہ نبى اكرم مَا لَيْنَا ٓ ہے ' اور' ور'' كے بارے ميں سوال كيا ۗ ي وَ آپ مَا لَيْنَا ٓ نے فرمایا: (اس سے مراد)وہ نماز ہے جس میں جفت (رکعتیں) بھی ہیں اور' طاق'' بھی ہیں۔

الاسناد ہے گئی الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قال نہیں کیا۔

3929 حَدَّثَنَا اللهِ الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ بَكُرِ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُوْدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ مَنْصُوْدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْصُودٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْمُ فِي قَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ مَعْلَ عَلَى عَنْهُ مَا لَهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مُنْ اللهُ مُنَاقِهُ مَا لَعُنْهُ مَا عَلْمُ مَا مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى مَا مَنْ مَا مَنْ اللهِ اللهِ الْمُعْودُ الْمِي اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُو اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ ال

هَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ارشاد: عبرالله بن مسعود التي والله تعالى كارشاد:

ذِيُ الْاَوْتَادِ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَاد(الفجر:10,11)

" كيلول والاجنهول في شهرول مين سركشي كي" - (ترجمه كنز الايمان، امام احدرضا مُنطقة)

کے متعلق فرماتے ہیں: فرعون نے اپنی بیوی کے لئے چارکیلیں لگائیں پھراس کی پیٹھ پر بہت بھاری پھرر کھ دیا جس کی دجہ ہے وہ شہید ہوگئی۔

😅 😌 بیرحدیث می الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشتہ اور امام سلم میشیر نے اسے قل نہیں کیا۔

هَٰذَا جَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله طالله طالله طالله طالعه مات بین والفجر " قتم ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

#### حديث 3928

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3342 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسشنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 33﴿19 اخرجه ابـوبکر الصنعانی فی "مصنفه" طبع البکتب الاسلامی بيروت لبنان ( طبع تانی ) 1403ه رقم العديث:578 '' بے شک تمہارے رب کی نظر سے بچھ غائب نہیں''۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا مُوَّنَّةُ) صراط پرتین پل ہوں گے ایک پرامانت ہوگی ، دوسرے پر رحم اور تیسرے پر (خود) رب عزوجل ہوگا۔ ﷺ پیرحدیث صحیح الا سنادہے کین امام بخاری مُوَّنَّةُ اورامام سلم مُوَنِّنَةِ نے اسے قَلْ نہیں کیا۔

تَفُسِيْرُ سُورَةِ الْبَلَدِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3931\_ اَخْبَرَنَا اَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ الْمُعَدِّمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ الْمُعَدِّمِ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "لاَ الْقُسِمُ بِهِلَذَا الْبَلَدِ" عَنُ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "لاَ الْقُسِمُ بِهِلَذَا الْبَلَدِ" قَالَ اَحَلَّ لَهُ اَنْ يَصْنَعَ فِيْهِ مَا شَآءَ الْبَلَدِ وَانْتَ حِلَّ بِهِلَذَا الْبَلَدِ" قَالَ اَحَلَّ لَهُ اَنْ يَصْنَعَ فِيْهِ مَا شَآءَ

هَٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة البلدكي تفسير

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

💠 💠 -حفرت عبدالله بن عباس والشاللة تعالى كارشاد:

لاَ أُقْسِمُ بِهِلْذَا الْبَلَدِ وَآنُتَ حِلٌّ بِهِلْذَا الْبَلَد (البلد: 1,2)

" مجهاس شهر كي شم! كها محبوب تم اس شهر مين تشريف فرما مؤ" - (ترجمه كنز الايمان ، امام احمد رضا مينية)

( كَيْفِيرِبِيان كرتے ہوئے) فرماتے ہيں: الله تعالیٰ نے حضور مَثَاثِیْم کے لئے (وہ شہر ) حلال كرديا كہوہ اس ميں جو جاہيں

کریں۔

﴿ يَهُ يَهُ مَدَ مَنَاهُم بَخَارَى مُعَنَّقَ اوراما مسلم مُعَنَّقَ كَمعيار كَمطابِق حَجَ بَهُ كَنَّ شَخْين مُعَنَّفًا فَ السَّفَ فَهُ اللَّهُ عَنَّمَ اللَّهُ عَنْ الْهُ عَنْهُ الْهُ عَنْهُ الْهُ عَنْهُ الْهُ عَنْهُ الْهُ عَنْهُمَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَ جَلَّ وَوَالِدٍ وَلَا يَعُنِى بِالْوَالِدِ ادَمَ وَمَا وَلَدَ وُلَّذَهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شُرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ارشاد:

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ (البلد:13)

''اورتمہارےباپ کی شم اوراس کی اولا دکی کہتم ہو''۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا بھٹاتہ) (کی تغییر بیان کرتے ہوئے) فرماتے ہیں: اس سے مراد آدم علیظ اوران کی اولا دوراولا دہیں۔ 🕏 🕄 بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشنونے اسے قتل نہیں کیا۔

3933- آخُبَرَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا السِّحَاثُى بُنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا آبُو حُذَيْفَةَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا لَقَدْ خَلَقُنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ قَالَ فِي شِدَّةٍ خُلِقَ سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا لَقَدْ خَلَقُنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ قَالَ فِي شِدَّةٍ خُلِقَ

فِي وِلَادَتِهِ وَنَبَتِ اَسْنَانِهِ وَسُوَرِهِ وَمَعِيْشَتِهِ وَخِتَانِهِ هٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عبدالله بن عباس والله الله تعالى كارشاد)

لَقَدُ خَلَقُنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدِ (البلد: 4)

" بم نے آ دمی کومشقت میں رہتا پیدا کیا" ۔ (ترجمہ کنزالا یمان ، امام احمد رضا بَیافیہ)

( کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ) فرماتے ہیں: پیدائش میں مشقت ،اس کے دانت اگنے میں مشقت ،اس کے روز گاراور ختنہ میں مشقت ۔

😌 🕄 به حدیث امام بخاری مُشِنْد اورامام سلم مُونِید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُشِنْد نے اسے قل نہیں کیا۔

3934 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ قَالَ اَلْخَيْرُ وَالشَّرُ

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ ٱلإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ وَهَدَيْنَا أَهُ اللَّهُ عَبِدَاللَّهُ ثَلْ اللَّهُ تَعَاللَّهُ ثَلْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ أُو اللَّهُ عَلَيْكَ أُورُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أُورُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّالِمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّ

كا يه حديث صحيح الاسناد بيكن امام بخارى مُوسَّة اورامام سلم مُسَالة في السينقل نبيس كيا ـ

3935 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ اَبِى حَامِدِ الْمُقُرِءُ، حَدَّثَنَا اللهِ عَزَّوَجَلَّ : اَوْ اِطْعَامٍ فِى يَوْمٍ السَّحَاقُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِقُ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بُنَ عَمْرٍ و، وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : اَوْ اِطْعَامٍ فِى يَوْمٍ فِى يَوْمٍ فِى مَسْعَبَةٍ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكِدِرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ الطَّعَامُ الْمُشَلِمِ السَّغْبَانِ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 - طلحه بن عمرو رفاتشؤے اللہ تعالی کے ارشاد:

اَوُ إِطْعَامٍ فِي يَوُمٍ ذِي مَسْعَبَة (البلد: 14)

" یا بھوک کے دن کھانا دینا"

كے متعلق پوچھا گيا تو آپ نے فرمايا محمد بن المنكو رنے حضرت جابر بن عبداللہ رفائنۂ سے روايت كيا ہے كه رسول الله مَا كَائْتِيْلَم نے

ارشادفر مایا:مغفرت کے اسباب میں سے کسی جھو کے مسلمان کو کھانا کھلانا (بھی ) ہے۔

ي يحديث صحيح الاسناد بيكن إمام بخارى مُعِينية اورامام سلم مُعِينية ني السيقل نهيس كيار

3936 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَلُلُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِي اللَّيْثِ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا اَوُ مِسْكِيْنًا ذَا مَتُرَبَةٍ قَالَ الْمَطُرُو حُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ بَيْتٌ

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حفرت عبدالله بن عباس ر الله تعالى كارشاد) أوْ مِسْكِيْتُ ذَا مَتْرَبَة (يا خاك نثين مسكين كو) (كي تفسير ببإن كرتي موسكي في السيم ادوة خف م ) جوب كهر در بدر مو۔

الله المراجي المراجي والمراجي والمراجي

3937 - أَخْبَرَنَا اَبُوُ زَكَرِيَّا يَحُيلَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِىُّ حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلَامِ حَذَّثَنَا اِسْحَاقُ اَنْبَا بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ" قَالَ اَلتُّرَابُ الَّذِي لاَ يَقِيهِ مِنَ التُّرَابِ شَيْءٌ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ملى الله تعالى كارشاد "أوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْوَبَة "كِمتعلق فرمات بين (اس سے مراد) وہ منی ہے جس سے بچنامشکل ہو۔

## تَفْسِيرُ سُورَةِ الشَّمْسِ وَضُحَاهَا

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3938 - أَخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بُنُ اَبِي اِيَاسٍ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنِ ابْنِ اَبِي اَبِي اِيَاسٍ حَدَّثَنَا اوَرُقَاءُ عَنِ ابْنِ اَبِي نُجَيْحٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَالشَّمْسِ وَضَحَاهَا قَالَ ضَوْوُهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا تَبِعَهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهًا قَالَ اصَّاءَ هَا وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَاهَا قَالَ اللهُ بَنَى السَّمَآءَ وَالاَرْضَ وَمَا طَحَاهَا قَالَ دَحَاهَا قَالَ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالُهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا قَالَ عَرَفَ شِقَاءَ هَا وَسَعَادَتَهَا قَدُ الْفَلَحَ مَنُ زَكَّاهَا وَقَدُ خَابَ مَنُ دَسَّاهَا قَالَ الْهُ أَلْهُمَها قَالَ عَرَفَ شِقَاءَ هَا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُّطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة الشمس وضحاها كأتفير

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

• اللهِ الرَّادِ:

والشمس وضحاها

"سورج اوراس كي روشني كي قتم" \_ (ترجمه كنز الايمان، امام احمد رضائية

( کی تفییر کرتے ہوئے ) فرماتے ہیں۔ (ضحاہاسے مراد )اس کی روشنی ہے

"وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا"

"اورچاند کی جب اس کے پیچھے آئے"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا مُطلقاً)

(میں تلا اے مراد) تبعها "یعنی اس کے پیھیے آنا ہے۔اور

"وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا"

"اوردن کی جبات چکائے" (ترجمه کنزالایمان،امام احدرضا میشد)

(میں جلاھا کامعنی) "اصاء ھا" یعنی" اسے چکائے" ہے۔اور:

"وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنَاهَا"

''اورآ سان اوراس کے بنانے والے کی''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُطاللة)

(كَيْ تَعْيِر كُرْتِ مُوكِ) فرماتے ہيں: الله تعالى نے آسان كوبنايا:

وَالارَّضِ وَمَا طَحَاهَا

"اورزمین اوراس کے پھیلانے والے کی"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا میشد)

(سي "طحاها" \_\_مراد)"دهاها" يعنى الكويهيلايا م\_اور:

وَنَفُسٍ وَّمَا سَوَّاهَا فَٱلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا

''اور جان کی اور جس نے اسے ٹھیک بنایا پھراس کی بدکاری اوراس کی پر ہیز گاری دل میں ڈالی''۔

(ترجمه كنزالا يمان،امام احمد رضا مينة)

( کی تفسیر کرتے ہوئے ) فرماتے ہیں: اس کواس کی بدیختی اور نیک بختی کی پیچان کرادی۔

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

''بشکم ادکو پہنچایا جس نے اسے تھرا کیااور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھیایا''۔

(ترجمه كنزالا يمان،امام احمد رضا مُشِيَّةُ

(میں دساھا کامعنی)"اغواھا"لینی (اسے چھپایا)ہے۔

كالمريث المام بخارى مُيشدُ اورامام سلم مُيشدِ كمعيار كمطابق محيح بلين شيخين مُيشدُ في الله السيفاني كيا-

3939 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عِيْسِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا بُنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَنْظَلَةَ

عَنْ سَعِيْكٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ فَالْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقُواهَا قَالَ الْزَمَهَا

فُجُورَهَا وَتَقُواهَا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله بن عباس شافع الله تعالى كارشاد:

فَٱلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا

( کی تفییر کرتے ہوئے) فرماتے ہیں: اس کا معنی "اَلْزَ مَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقُواهَا "(اس کا گناه اوراس کی پر ہیز گاری اس کے ساتھ لازم کردی)

السناد به المسلم بينا و المسلم بخارى بينا ورامام المسلم بينا في الساد بالكن المام بخارى بينا ورامام المسلم بينا والمسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والمسلم المسلم والمسلم الم

تَفْسِيْرُ سُورَةِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشٰى

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3940 حَدَّفَ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنِي الْحَافِظُ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ وَهُبِ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَعِبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَمِعُتُ عَلِيَّ بُنَ الْحُسَيْنِ، يُحَدِّثُ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِه رَضِيَ اللهِ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سِتَّةٌ لَعَنَهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَكُلُّ نَبِي مُجَابٌ الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَكُلُّ نَبِي مُجَابٌ الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهُ وَكُلُّ اللهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَيْقَ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتَرَتِى مَا اللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

## سورة والليل اذا يغشى كي تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴾ ﴾ على بن حسين مُنطَّة اپنه والدسے وہ ان كے داداسے روایت كرتے ہیں: رسول الله مَنَّا اَنْتُومُ نے ارشاد فر مایا: ٢ لوگ ایسے ہیں جن پر میں لعنت كرتا ہوں۔ الله تعالى بھى ان پر لعنت كرتا ہے اور ہرنبى (جو كه مستجاب الدعوات ہوتا ہے) نے ان پر لعنت

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی' بيروت' لبنان' رقم العديث: 2154 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجسه الاوسط" طبع دارالعرمین' قاهره مصر\* 1415ه · رقسم العدیث: 1667 اضرجه ابـوحاتم البستی فی "صعیمه" طبع مـوسسـه الـرساله بيروت ' لبنان' 1413ه/1993 · رقسم العدیث: 5749 اضرجه ابـوبـکـر الـصـتـمانی فی "مصنفه" طبع المکتب الاسلامی' بيروت لبنان' (طبع ثانی) 1403ه رقم العدیث: 89

کی ہے۔

(1) قرآن كريم ميں اضافه كرنے والا۔

(2) الله تعالى كى تقدّ بركو جمثلانے والا۔

(3) جرأا فتدار پرمسلط ہونے والاتا كهان لوگوں كوذليل كرے جن كوالله نے عزت دى اوراں كوعزت دے جنہيں اللہ نے

ذکیل کیاہے۔

(4) میری سنت کا تارک۔

(5) میری آل کا ہے ادب۔

(6) الله تعالیٰ کی حرام کردہ چز وں کوحلال سمجھنے والا ۔

حضرت سفیان نے کہا: سورة

اللَّيْلِ إِذَا يَغُشٰى

"اوررات كى قتم جب چھائے" ـ (ترجمه كنزالايمان ،امام احدرضا نيشة)

فَاكَّا مَنُ اَعُطَى

توجس نے دیااور پر ہیز گاری کی'۔ (ترجمه کنز الایمان، امام احدرضا سیافیہ)

وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى

"اورسب سے اچھی کو سے مانا"۔ (ترجمہ کنزالا بمان، امام احدرضا)

فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيُسُرَى

"توبهت جلدهم اسے آسانی مہیا کردیں گے"۔ (ترجمہ کنزالایمان،ام احمد رضا میلیا)

وَامَّا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى

''اورجس نے بخل کیااور بے پرواہ بنا''۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا مُعَلَقةً)

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى

(اورسب سے اچھی کو جھٹلایا''۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا میں)

فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسُرَى

''تو بہت جلدہم اسے دشواری مہیا کردیں گے''۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احدرضا مُنظمہ )

ابوعلی نے ہمیں ایسے ہی حدیث بیان کی ہے اس کی سندھیج ہے اور میر اخیال ہے کہ میں پہلے بھی اس کوفل کر چکا ہوں۔

3941 حَـدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بُنُ جَعْفَرِ بُنِ دَرَسُتَوَيْهِ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُ حَدَّثَنا يَعْفُوبُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُ حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اَبِى الرِّجَالِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ مُ حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اَبِى الرِّجَالِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي

الله عَنها، قَالَتُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سِتَّةٌ لَعَنتُهُمْ وَلَعَنهُمُ اللهُ وَكُلُّ نَبِي مُجَابٌ، الزَّائِدُ فِى كَتَابِ اللهُ عَنها، قَالَتُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سِتَّةٌ لَعَنتُهُمْ وَلَعَنهُمُ اللهُ وَكُلُّ نَبِي مُجَابٌ، الزَّائِدُ فِي كَتَابِ اللهُ عَنهُ اللهُ وَلَيْعِزَ مَنْ اَذَلَّ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلّهُ وَاللهُ وَلِمُ الللهُ وَاللهُ وَاللل

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشہ ظُنْهُ فَر ماتی ہیں: رسول الله مَنْظَیْرُ انے ارشاد فر مایا: ٢ آدی ایسے ہیں جن پر میں لعنت کرتا ہوں، الله تعالی اور ہر نبی لعنت کرتا ہے۔

- (1) كتاب الله ميس زيادتي كرنے والا
  - (2) الله كي تفترير كو جمثلان والا
- (3) اقتدار پرمسلط ہونے والا تا کہان لوگوں کوعزت دے جنہیں اللہ تعالی نے ذلیل کیا اور ان کوذلیل کرے جنہیں اللہ نے عزت دی۔
  - (4) الله تعالى كى حرام كرده چيزوں كوحلال سمجھنے والا \_
    - (5) میرنی آل کا گتاخ۔
    - (6)میری سنت کا تارک ـ

ﷺ امام بخاری میشدند' جامع اللیح'' اسحاق بن محمد الفروی اورعبدالرحنٰ بن ابی الرجال کی روایات نقل کی ہیں اور بیہ حدیث پہلی کی بہنسبت زیادہ درست ہے۔

3942 حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَهُلٍ الْفَقِيهُ بِبُحَارِى حَدَّثَنَا صَالِحٌ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ حِيْبٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ يَحْيَى الْأُمُوِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْبُكَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ قَالَ بَنُ يَحْيَدِ عَنْ زِيَادٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبُكَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ اَبُو قُحَافَةَ لِآبِي بَكُرٍ حَدَّثِنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ ابُو قُحَافَةَ لِآبِي بَكُرٍ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ ابُو قُحَافَةً لِآبِي بَكُرٍ اللهَ يُعْدِقُ رِقَابًا ضِعَافًا فَلَو إِنَّكَ إِذْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ اعْتَقُتَ رِجَالاً جَلْدًا يَمْنَعُونَكَ وَيَقُومُونَ دُونَكَ فَقَالَ ابُو اللهَ يَوْمَ اللهِ بُنِ النَّهُ اللهِ بُنِ الْمُعْلَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنَي سِرُهُ بَعْ مَا أَلِي لَكُ اللهُ عَنْ وَلَا اللهِ بُنِ الْمُعْلَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنَي اللهُ الْمُعْلَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنَي اللهُ اللهُ اللهِ الْمَعْلَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنَي اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ وَمُا لِاكُولُ اللهُ عَلْهُ عَنْ وَمَا لِا حَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزِلَى إِلّا ابْتِعَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاعْلَى وَلَسَوْفَ يَرُضَى "

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرَطِ مُسْلِمٍ وَّلَمُ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت عبدالله بن زبیر ظائفاً کابیان ہے کہ ابوقیافہ ظائفاً نے حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹو سے کہا: میں مجھے دیکھتا ہوں کہتو کمزور غلاموں کوآزاد کر بے تو تیراد فاغ کریں اور تیرے ساتھ مل کردشن کا مقابلہ کریں ۔ حضرت ابو بکر ڈاٹٹو نے فرمایا: اباجی! میں نے توجو بھی ارادہ کیا ہے اس آیت کے نزول پر کیا ہے:

فَامَّا مَنُ اَعُطٰى وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسۡنِىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسُرِى

"تووه جس نے دیااور پر ہیز گاری کی اورسب سے اچھی کو سچے مانا"۔ (تر جمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُعَلَّمَةُ)

اس آیت تک:

وَمَا لِلَاحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعُمَةٍ تُجُزاى إِلَّا ابْتِعَآءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْاعْلَى وَلَسَوْفَ يَرُضَى

"اور کسی کا اس پر کچھا حسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنے رب کی رضا جا ہتا ہے جوسب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُشِیدً)

المعارية المام بخارى مُعَلَّدُ المام مسلم مُعَلَّدُ كِمعيار كِمطابق صحيح بها يكن شِخين مُعَلَّدُ في السيقال نهيس كيا-

تَفُسِيْرُ سُوْرَةِ وَالضَّحٰي

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3943 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَسْقَلانِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَسْقَلانِیُّ، حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِیُّ، عَنُ اِسْمَاعِیلَ بُنِ عُبَیْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِی عَلِیُّ بُنُ عَبِیدِ اللهِ مَن رَوَّادِ بُنِ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنِی اَبِی، حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِیُّ، عَنُ اِسْمَاعِیلَ بُنِ عُبَیْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِی عَلِیُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنُ اَبِیهِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اُرِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَا یُفْتَحُ عَلَی اُمَّتِهِ عَبْدِ اللهِ بَن عَبَّاسٍ، عَنُ اَبِیهُ وَصَی الله عَنْهُمَا، قَالَ: اُرِی رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَا یُفْتَحُ عَلَی اُمَّتِهِ مِن بَعْدِهِ، فَسُرَّ بِدَلِكَ، فَانُولَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَالضَّيَحِی وَاللَّیْلِ اِذَا سَجَی اِلٰی قَوْلِهِ وَلَسَوْفَ یُعُطِیكَ رَبُّكَ مِن بَعْدِهِ، فَسُرَّ بِدَلِكَ، فَانُولَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَالضَّيَّ حَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَی اِلٰی قَوْلِهِ وَلَسَوْفَ یُعُطِیكَ رَبُّكَ مَن بَعْدِهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَسَوْفَ یُعُطِیكَ رَبُّكَ فَتُرْضَی، قَالَ: فَاعُطَاهُ اللهَ قَصْرِ فِی الْجَنَّةِ مِنْ لُولُ لُو تُوابِهُ الْمِسْكُ فِی كُلِّ قَصْرٍ مِنْهَا مَا یَنْبَعِی لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ الْمُسْكُ فِی كُلِّ قَصْرٍ مِنْهَا مَا یَنْبَعِی لَهُ،

هلذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# سورة واضحى كى تفسير

حيِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا كُلِيلًا اللهُ مَا كُلِيلًا اللهُ مَا كُلِيلًا اللهُ مَا كُلِيلًا : خوش ہوئے ، توالله تعالی نے بیآیات نازل فرما كيں :

وَالضُّبِحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى

'' چاشت کی شم اور رات کی جب برده ژالے''۔ (ترجمه کنز الایمان، امام احمد رضا میشد)

اس آیت تک:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

''اوربے شک قریب ہے کہ تمہارارب تمہیں اتنادے گا کہتم راضی ہوجاؤگے'۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احمدرضا بیشیہ) (حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھ) فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے حضور مُلِّلَیْمِ کو جنت میں ایک ہزار موتیوں کے محل عطا فر مائے ،جن کی مٹی مشک ہے اور ہر حل میں اس کی آ سائش کا مکمل سامان ہوگا۔

2944 حَدَّنَا اَبُو الْفَصُٰلِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّى، اِمُلاءً، حَدَّنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنُ اللهِ عَدُ اللهِ عَدَّالَ اللهِ عَدَّالَ اللهَ عَلَيْهِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَالُتُ اللهَ مَسْالَةً وَدِدْتُ آتِى لَمْ اكُنُ سَالُتُهُ ذَكُوتُ رُسُلَ رَبِّى، عَنُهُمَا، اَنَ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَالُتُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : سَالُتُهُ مَلْسُالَةً وَدِدْتُ آتِى لَمْ اكُنُ سَالُتُهُ ذَكُوتُ رُسُلَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : سَالُتُهُ مَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : سَالُتُهُ مَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَالِكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَائِلا فَاعْنَدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَائِلا فَاعْنَدُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ وَمِنَ عَبِرَاللَّهُ بَنَ عَبِاسَ وَ اللَّهِ عَبِيالًا اللَّهُ عَبِيالًا عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

السناد ہے کی میں مسلم میں الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اللہ اللہ اللہ مسلم میں اللہ نے اسے قال نہیں کیا۔

3945 أَخُبَرَنَهُ السُحَاقُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ، بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ مِنْ مُوسِى، اَنْبَانَا اِسُرَائِيْلُ، عَنُ آبِى اِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَرْقَمَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ تَبَّتُ عُبَيْدُ اللهِ مِنَ مَسَدٍ، قَالَ: فَقِيلَ لامُرَاةِ آبِى لَهَ بِ: إِنَّ يَدَا آبِى لَهَ بِ وَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو جَالِسٌ فِى الْمَلَّا، فَقَالَتْ : يَا مُحَمَّدُ، عَلَى مَا مُحَمَّدًا قَدُ هَجَاكِ، فَقَالَتْ : يَا مُحَمَّدُ، عَلَى مَا تَهُجُونِى ؟ قَالَ: فَقَالَتْ : هَلُ رَايَّتِنِى اَحْمِلُ حَطَبًا اَوْ رَايُتَ تَهُجُونِى ؟ قَالَ: فَقَالَتْ : هَلُ رَايَّتِنِى اَحْمِلُ حَطَبًا اَوْ رَايُتَ وَاللهِ مَا هَجَوْتُكِ مَا هَجَوْتُكِ مَا هَجَاكِ إِلّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَجَلُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَرْوَجَلٌ وَالشَّعَى وَاللّهِ مَا مَعَالَى اللهُ عَرْوَجَلٌ وَالشَّعَى وَاللّهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَرَوْجَلٌ وَالشَّعَى وَاللّهُ إِلَا اللهُ عَرَوْجَلٌ وَالشَّعَى وَاللّهُ إِلَى اللهُ عَنْ وَجَلًا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَرْوَجَلٌ وَالشَّعَى وَاللّهُ إِلَا اللهُ عَزَوجَلٌ وَالشَّعَى وَاللّهُ إِلَا اللهُ عَرَوجَلٌ وَالشَّعَى وَاللّهُ إِلَيْهُ اللهُ عَرْوجَلٌ وَالشَّعَى وَاللّهُ إِلَا إِللهُ عَلَى وَمَا قَلْمَى،

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ كَمَا حَدَّثَنَاهُ هَٰذَا الشَّيْخُ إِلَّا آتِي وَجَدُتُ لَهُ عِلَّةً، اَخُبَرَنَاهُ آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ الْاصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُؤْسَى، اَنْبَانَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ آبِي اِسْحَاق، عَنْ يَزِيدَ بُنِ

يث 3944

اخرجيه ابيوبيكر الصنعاني في "مصنفه" طبع البكتب الاسلامي بيروت لبنان (طبع ثاني) 1403ه رقم العديث: 12289 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه وقم العديث:3651

زَيْدٍ، قَالَ: لَـمَّا نَزَلَتُ تَبَّتُ يَدَا آبِي لَهَبٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ مِثْلَهُ حَرُفًا بِحَرُفٍ، وَقَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَآمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ لَمُ آجِدُ فِيْهِ حَرُفًا مُسْنَدًا وَلا قَوْلا لِلصَّحَابَةِ، فَذَكَرُتُ فِيْهِ حَرُفَيْنِ لِلتَّابِعِيْنَ

♦ ♦ -حضرت زيد بن ارقم والني فرمات بين: جب سورة لهب:

تَبَّتُ يَدَآ اَبِى لَهَبٍ وَّ تَبَّ مَآ اَغُنى عَنْهُ مَالُه وَ مَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَ امْرَاتُه حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيْدِهَا حَبُلٌ مِّنُ مَّسَدٍ

'' تباہ ہوجا کیں ابولہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہوہی گیا ،اسے پچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا ،اب دھنتا ہے لیٹ مارتی آگ میں وہ اور اس کی جورولکڑیوں کا گٹھا سر پراٹھائے اس کے گلے میں تھجور کی چھال کارسیا''۔

(ترجمه كنزالا بمان، امام احدرضا بيسة)

وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى

" چاشت کی شم اور رات کی جب پرده ڈالے کہ مہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑ ااور نہ مکروہ جانا"۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مُشِيَّة)

الله الله المعاديث على الماريش في الماريش في المان كي مع الماريك المحصال مين علت الما كال المان المان

3946\_ آخُبَرَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مَهُرَانَ الْاَصْبَهَانِیُّ حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بُنُ مُوسٰی آئبًا اِسْرَائِیسُلُ عَنْ اَبِی اَسْحَاقَ عَنْ یَزِیْدِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ "تَبَّتْ یَدَا آبِی لَهَبٍ" فَذَکَرَ الْحَدِیْتَ مِثْلَهُ حَرُفًا بِحُرُفِ وَقُولُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ "وَآمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ" لَمُ آجِدُ فِیْهِ حَرْفًا مُّسْنَدًا وَلَا قَوْلًا لِلصَّحَابَةِ فَذَكَرُتُ فِیْهِ حَرْفًا مُسْنَدًا وَلَا قَوْلًا لِلصَّحَابَةِ فَذَكَرُتُ فِیْهِ حَرْفًا مُسْنَدًا وَلَا قَوْلًا لِلصَّحَابَةِ فَذَكَرُتُ فِیْهِ حَرْفًا مُسْنَدًا وَلَا قَوْلًا لِلصَّحَابَةِ فَذَكُرُثُ فِیْهِ حَرْفًا مُسْنَدًا وَلَا قَوْلًا لِلصَّحَابَةِ فَذَكُرُتُ

﴿ ﴿ ﴿ بِنِيدِ بِن زِيدِ رَقِيْقُوْ كَهِتِهِ بِنِ : جب سورة ''لهب'' نازل ہوئی۔ پھراس کے بعد سابقہ حدیث کی طرح لفظ بہ لفظ حدیث بیان کی اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَ اَمّنا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ كِمْتعلق مجھے نہ تو كوئی مند جملہ ملا ہے اور نہ كسى صحابی كا قول ملا ہے۔ اس لئے میں نے تابعین كے دو جمان فل كرد ئے ہیں۔

3947 ـ أَخْبَرَنَمَا أَبُوْ سَعِيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ

هَاشِيمِ الرَّازِيُّ حَدَّلَنَا حَمِيلٌ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ الرُّوَّاسِيُّ عَنُ آبِى الْآحُوَصِ قَالَ قَالَ اَبُوُ اِسْحَاقَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ اغْتَنِهُوْا قَلَّمَا تَمُرُّ بِى لَيْلَةً إِلَّا وَاقُرَا فِيْهَا الْفَ الْيَةٍ وَإِنِّى لَاَقُرَا الْبَقَرَةَ فِى رَكُعَةٍ وَإِنِّى لَاَصُوْمُ اَشُهُرَ الْحُرُمِ وَثَلَاثَةَ آيَّامٍ مِّنُ كُلِّ شَهْرٍ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْمَحْمِيْسَ ثُمَّ تَلا "وَامَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ"

﴾ ﴿ ﴿ ابوالًاحُوسَ كَهِتِ بِينَ : ابواسحاقَ نے كہا: النوجوانون! (وقتَ كو) غنيمَت جانو، ميں تقريباً ہررات ايك ہزار آيات پڑھتا ہوں اور ميں پورى سورة بقرہ ايك ركعت ميں پڑھتا ہوں، ميں حرمت والے مہينوں كے روزے ركھتا ہوں اور ہر مہينے ميں تين روزے ركھتا ہوں اور ہر پيراور جمعرات كا بھى روزہ ركھتا ہوں۔ پھر آپ نے بيآيت تلاوت كى وَ اَمَّا بِينِغْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثَ

3948 - أَخْبَرَنَا اَبُو سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ اَحْمَدَ بُنِ اللَّيُثِ حَدَّثَنَا زِيَادٌ بَنُ الْحَسَنُ بَنُ اَحْمَدُ بُنِ اللَّيْتِ حَدَّثَنَا وَيَادٌ بَنُ اللَّهُ الْبُو بَلُحِ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ مَيْمُونِ قَالَ كَانَ يَلْقِي الرَّجُلُ مِنُ اِخْوَانِهِ فَيَقُولُ لَقَدُ رَزَقَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَمْرًو بُنَ عُبَيْدِ اللهِ السَّبِيْعِيَّ وَعَمْرًو بُنَ مَيْمُونِ الْبُارِحَةَ مِنَ الصَّلاةِ كَذَا وَرَزَقَ مِنَ الْخَيْرِ كَذَا فَرَحِمَ الله عَمْرًو بُنَ عُبَيْدِ اللهِ السَّبِيْعِيَّ وَعَمْرًو بُنَ مَيْمُونِ الْبَارِحَةَ مِنَ الصَّلاقِ لَمَا يَرْغَبُ الشَّبَابُ فِي الْعِبَادَةِ

﴾ ﴿ وَعَرُوبِن مَيُمُون مُنِيَّاتُ كَهُمْ مِين اليَّهُ وَمِي الْبِي بِهَا ئِيول سِي مِلْمَا تَوْلِيل كَهْمَا نَهَا: الله تعالى نے گزشته رات مجھے اتنی اتی نماز پڑھنے کی توفیق دی اور مجھے فلال فلال بھلائی دی۔اللہ تعالیٰ عمر و بن عبیداللہ اسبیعی اور عمر و بن میمون اودی پررم کرے،انہوں نے ہمیں ایسی چیز پر تنبید کی ہے جوجوانی میں عبادت کی ترغیب ولاتی ہے۔

#### تَفْسِيْرُ سُورَةِ اَلَمُ نَشُرَحُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانُ عَلَى حَدِيثِ قَتَادَةً عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ بُنِ صَعْصَعَةً فِى حَدِيثِ الْمِعْرَاجِ فِى شِي اللهِ عَنْ مَالِكٍ بُنِ صَعْصَعَةً فِى حَدِيثِ الْمِعْرَاجِ فِى شِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتِخُرَاجِ مَا أُخُرِجَ مِنْهُ وَقَدُ آتَى بِهِ ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ عَنُ آنَسٍ دُوْنَ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتِخُرَاجِ مَا أُخُرِجَ مِنْهُ وَقَدُ آتَى بِهِ ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ عَنُ آنَسٍ دُوْنَ فِي اللهِ بُنِ صَعْصَعَةَ خَارِجَ الْمِعْرَاجِ بِزِيَادَاتِ الْفَاظِ كَمَا

2949 - حَدَّثَنَا أَهُ عَلِيٌ بُنُ حَمَّشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ، قَالاَ :حَدَّثَنَا آبُو مُسْلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ، قَالاَ :حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، انْبَانَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، آن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آتَاهُ جِبُرِيْلُ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَاخَذَهُ فَصَرَعَهُ، فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخُرَجَ مِنْهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَمَّ المَهُ، ثُمَّ اعَادَهُ فِي عَلْسَتٍ مِنْ ذَهَبٍ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ الأَمَهُ، ثُمَّ اعَادَهُ فِي

اخرجه ابوعبدالله الشيبائي في "مسننده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث:12243 اخرجه ابوحاتم البستى في "صعيمه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وأرقم العديث:6334 اخرجه ابويعلى البوصلى في "مسننده" طبع دارالهامون للترات دمشق ثام 1404ه-1984 وقم العديث: 3374 اخرجه ابومعبد الكسى في "مسننده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1883 وقم العديث:1308

مَكَانِه، قَالَ:وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوُنَ إلى أُمِّهِ، يَعْنِى ظِنْرَهُ، فَقَالُواْ: إِنَّا مُسَحَمَّدًا قَدُ قُتِلَ، فَآقَبَلَتُ ظِنْرُهُ تُرِيدُهُ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَاجِعًا وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ، قَالَ آنَسٌ :وَقَـدُ كُنَّا نَرَى آثَرَ الْمِخْيَطِ فِى صَدْرِهِ، صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَـمُ يُسَخَرِّجَاهُ، قَدُ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ، عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ : لَنُ يَّغُلِبَ عُسُرٌ يُّسُوَيُنِ، وَقَدُ رُوِى بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# سورة الم نشرح كى تفسير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

امام بخاری رئینیا اورامام سلم رئینیا نے قادہ کے ذریعے حضرت انس بن مالک رٹائٹوئیکے واسطے سے مالک بن صعصعہ رٹائٹوئیکے حوالے سے مدیث معراج کے شمن میں نبی اکرم مٹائٹوئی کے شق صدراوراس سے (دل) نکالنے کے متعلق مدیث نقل کی ہے۔ تا ہم ثابت البنانی نے حضرت انس رٹائٹوئیکے حوالے سے معراج کے علاوہ مالک بن صعصعہ رٹائٹوئ کا ذکر کئے بغیر چنداضافی الفاظ کے ہمراہ اس حدیث کوقل کیا ہے (جیسا کہ درج ذیل ہے)

﴿ ﴿ حَضِرَتُ انْسِ بِنِ مَا لَكَ ثُلَّتُوْ ہِ عَمِرُونَ ہِ كَهُ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین پُیشَدُ لَمَالِیا اورا اس بیل سے آئے ،اس وقت آپ بچوں کے ہمراہ کھیل رہے تھے۔ جبریل ملیٹیا نے آپ کو پکڑ کرلٹالیا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکالا اور بولے: پہتمہارے اندر شیطان کا حصہ ہے۔ پھرانہوں نے سونے کے ایک تھال میں رکھ کر آب زم زم کے ساتھ اسے دھویا پھر اس کوسمیٹ کردوبارہ اپ مقام پر رکھ دیا۔ (حضرت انس ڈاٹیوُ) فرماتے ہیں: پچے دوڑتے ہوئے آپ کی رضای والدہ کے پاس آئے اور بولے: محمد ملیٹیوُمُ کوشل کردیا گیا ہے تو آپ کی رضای والدہ ان کی تلاش میں نکل پڑیں، اس وقت آپ والدہ کے پاس آئے اور بولے: محمد ملیٹیمُ کوشل کردیا گیا ہو تھا۔ حضرت انس ڈلٹیوُ فرماتے ہیں: ہم نے خود آپ کے سینہ والیس گھر آ رہے تھے، اس وقت گھر اہم نے کہا تھا آپ کارنگ بدلا ہوا تھا۔ حضرت انس ڈلٹیوُ فرماتے ہیں: ہم نے خود آپ کے سینہ اقد س پرسلائی کے نشانات دیکھے ہیں۔

😅 😅 بيرحديث محيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى رئين الله اورامام سلم رئين الله نے اسے قل نہيں كيا۔

جبکہ حضرت عمر بن خطاب رٹالٹیُؤاور حضرت علی بن ابی طالب رٹالٹیؤ کے حوالے سے بیر وایت صحیح سند کے ہمراہ منقول ہے کہ ایک مشقت کہمی بھی دوآ سانیوں پر غالب نہیں آ سکتی اور ایک مرسل سند کے ہمراہ بھی نبی اکرم مَثَالِثِیْزِ سے روایت موجود ہے۔

3950 - آخُبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّنَعَانِيُّ، حَلَّثَنَا السُحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الصَّنَعَانِيُّ، اَنْبَانَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَانَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَانَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَانَا مَعْمَرٌ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِى قُولِ اللهِ عَزَّ وَجَلِّ: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُوّا، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا مَسُرُورًا فَرِحًا وَهُو يَضُحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ : لَنْ يَّغِلِبَ عُسْرٌ يُّسُرَيْنِ، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُوّا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُوّا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُوّا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُوّا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُوّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

♦ ♦ - حفرت حسن رفائنؤالله تعالى كارشاد:

إِنَّ مَعَ الْعُسُوِ يُسُرًّا

"بےشک دشواری کے ساتھ آسانی ہے"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضائیشات

ے بارے میں فرماتے ہیں: ایک دن نبی اکرم مَثَاثِیَّا بہت ہشاش بشاش اورخوش خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے اور آپ ہے <u>تھے</u>:

"لَنُ يَّغُلِبَ عُسُرٌ يُّسُرَيْن

«'ایک مشقت بھی بھی دوآ سانیوں پرغالب ہیں آسکتی''۔ (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا میں ایک )

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُرًّا

'' بِشَك دشواری كے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری كے ساتھ آسانی ہے''۔ (ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا مُعَيَّلَة

تَفۡسِيۡرُ سُوۡرَةِ وَالتِّيۡنِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

3951 اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ الْحَسِّ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ اَبِي اِيَاسٍ حَدَّثَنَا وَرُقَاءُ عَنِ ابُنِ اَبِي اَيَاسٍ وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَالتِّيُنِ وَالزَّيْتُونَ قَالَ اَللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُونَ قَالَ اَلْفُورُ الْجَبَلُ وَسِيْنِيْنَ قَالَ اَلْمُبَارَكُ وَالزَّيْتُونَ قَالَ اَلْفُاكِهَةُ الَّتِي يَاكُلُهَا النَّاسُ وَطُورٍ سِيْنِيْنَ قَالَ اَلطُّورُ الْجَبَلُ وَسِيْنِيْنَ قَالَ اَلْمُبَارَكُ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

سورة والتين كى تفسير

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

"وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ"

ے متعلق فرماتے ہیں (اس ہے مراد)وہ پھل ہے جولوگ کھاتے ہیں۔

"وَطُورِ سِينِيْن"

آپ فرماتے ہیں "طور" بہاڑ ہے اور "سینین" (کامعنی ہے) برکت والا۔

﴿ يَهُ يَهُ مَا مَ عَارَى مُعَنَّدُ اوراما مسلم مُعَنَّدُ كَ معيار كَمطابِق صحح حبيكن شَخين مُعَنَّدُ فَا استفان بَيل كيا- 3952 حَدَّثَنَا مِن عَيْسَى حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا بُنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَالِمِ عَدَّثَنَا مُن اَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا بُنُ اَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَامِهِ الْاَحُولِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنْ قَرَاً الْقُرْآنَ لَمْ يُودَ الله اَرْ ذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْلا عَامِهُ مَا عَلْهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَنْ قَرَاً الْقُرْآنَ لَمْ يُودً الله الَّذِينَ الْمَنُوا" قَالَ إِلَّا الَّذِينَ قَرَوُوا يَعَلَى مَا عُلْمُ اللهُ عَنْهُمَا مَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْ المَنُوا" فَالَ إِلَّا اللَّذِينَ الْمَنُوا" فَالَ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنُوا" فَالَ إِلَّا الَّذِينَ الْمَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَحَلْهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْمُنُوا" فَالَ إِلَّا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْمُعُولُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُنُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالُولُ اللّهُ عَلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعُمَّالُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الُقُرُ آنَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس تُلْقِفًا فرماتے ہیں: جوقر آن پڑھتا ہے اس کوار ذل عمر سے بچالیا جاتا ہے تا ( کہیں ایسانہ مولا) کہوں ایسانہ ہوں کہ وہ نہ ہوجائے ) اور بیہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب: ثُمَّ رَدَدُنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ اِلَّا الَّذِیْنَ الْمَنُوْا

(الا الذين امنوا كامطلب م)

إِلَّا الَّذِيْنَ قَرَؤُوا الْقُرُ آن ( مُروه لوك جوقر آن پرْ صحة بين )

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ "إِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ"

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3953 حَـدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سِنَانِ الرَّمُلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ عَلَى عُرُورَةَ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ : اَوَّلُ سُورَـةٍ نَزَلَتُ مِنَ الْقُرُآنِ اقْرَأُ بِالسِمِ رَبِّكَ الذِّهُ رِيِّ النَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ : اَوَّلُ سُورَـةٍ نَزَلَتُ مِنَ الْقُرْآنِ اقْرَأُ بِالسِمِ رَبِّكَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ : اَوَّلُ سُورَـةٍ نَزَلَتُ مِنَ الْقُرْآنِ اقْرَأُ بِالسِمِ رَبِّكَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنْهُ مِنَ الزُّهُ رِيِّ

### سورة اقراء باسم ربك الذي خلق

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

" پڑھوا پنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا"۔ (ترجمهٔ کنزالا یمان، امام احمدرضا بیشات ہے۔

الکین ابن عیینہ نے زہری سے بیرحدیث نہیں سی۔

3954- آخَبَرَنَاهُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ، قَالاً : حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنْ مُرَوَّةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ : اَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتُ مِنَ الْقُورِيِّ، عَنْ عُرُورَةً، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ : اَوَّلُ سُورَةٍ نَزَلَتُ مِنَ الْقُورُ آنِ اقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

3955 حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَلِيِّ الْحَافِظُ، ٱنْبَآنَا عَلِيُّ بُنُ سَالِمِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ

الرَّزَّاقِ، اَنْبَانَا مَعُمَرْ، عَنُ عَمُرِو بَنِ دِيْنَارٍ، عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، اَن النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ بِحِرَاءَ إِذْ اَتَاهُ الْمَلَكُ بِنَمَطٍ مِنُ دِيبَاجٍ فِيهُ مَكْتُوبٌ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَق النَّقَفِيُّ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عِلْمٌ عَلَيْ الْحَافِظَ، يَقُولُ : ذِكُرُ جَابِرٍ فِي اِسْنَادِهِ وَهُمٌ، فَقَدُ اَخْبَرَنِكُ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْحَافِظَ، يَقُولُ : ذِكُرُ جَابِرٍ فِي اِسْنَادِهِ وَهُمٌ، فَقَدُ اَخْبَرَنِيُ ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِحِرَاءَ ، فَذَكَرَهُ الْحَدِيثُ الْآوَلُ الْمُتَّصِلُ رُواتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَإِنَّمَا بَنَيْتُ هِذَا الْكِتَابَ عَلَى اَنَّ وَسَلَّمَ كَانَ بِحِرَاءَ ، فَذَكَرَهُ الْحَدِيثُ الْآوَلُ الْمُتَّصِلُ رُواتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَإِنَّمَا بَنَيْتُ هِذَا الْكِتَابَ عَلَى اَنَّ وَسَلَّمَ كُنُهُ مُ ثِقَاتٌ، وَإِنَّمَا بَنَيْتُ هِذَا الْكِتَابَ عَلَى اَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ النِّقَةِ مَقْبُولَةٌ ، فَآمًا السُّجُودُ فِي اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ فَقَدُ اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنُ اَبِي الطَّاهِرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ الْالْعُرَجِ ، عَنْ اَبِى هُرَيْوَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَمْدُ و بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بُنِ آبِى جَعْفَرٍ ، عَنِ الْاعْوَرِ ، عَنْ عَمْرُو بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بُنِ آبِى جَعْفَرٍ ، عَنِ الْاعْرَحِ ، عَنْ آبِى هُرَيْوَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت جابر وَلِأَنْهُ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مَنْ اللَّهُمُ (غار) حرَاء میں تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ ریشم کا ایک مکڑا لے کرآیا،اس میں ''افَورَا بِاللّٰبِمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَق ..... مَا لَمْ يَعُلَم' 'یک کھا ہواتھا۔

😌 😌 ابوعلی الحافظ کا کہنا ہے کہ اس کی سندمیں جابر کا ذکر کر ناغلطی ہے۔

3956 فَقَدُ اَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ اَنُبا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنُ زَنُجَوَيُهِ حَدَّتَنَا عَبُدُ السَّرَزَّاقِ اَنْبَا مَعْمَرٌ اَخْبَرَنِى عَنُ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِحِرَاءَ فَذَكَرَهُ الْحَدِيثُ السَّجُودُ فِي الْاَوْلَ الْسُمُتَّصِلَ رُوَاتُهُ كُلُّهُمُ ثِقَاتٌ وَإِنَّمَا بَنيُتُ هَذَا الْكِتَابَ عَلَى اَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الشِّقَةِ مَقْبُولَةٌ فَامَّا السُّجُودُ فِي الْوَلَ السُمِرَبِّكَ فَقَدُ اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنُ اَبِى الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنْ عَمْرٍو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ ابِي الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ابِي جَعْفَرٍ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ اللهِ مُن اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ عَنْهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمِعْرَجِ عَنْ الْاعْرَجِ عَنْ اللهِ هُولَمُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَالْمُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَالْمُ اللهُ عَنْهُ وَالْمُ اللهِ عَنْهُ وَالْمُ اللهُ عَنْهُ وَالْمُ اللهُ عَنْهُ وَلِ الْمُعْرَجِ عَنْ الْالْعُورِ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَلَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ الْمُورِ عَنِ الْالْعُورِ عَنْ الْمُؤْمَ وَى اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَلَاللهُ عَنْهُ الْمُؤْمِ عَنْ الْإِلْمُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْمُؤْمِ عَنْ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ عَنْ الْعُلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْعُلُولُ الْمُؤْمُ الْعُلُولُولُولُ الْمُؤْمِ الْمِثْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ مَنْ اللَّهِ عَمْرَاه حَفْرت عَمْرُو بَن دِینار ڈٹائنڈ سے مروی ہے کہ نبی اکرم مَنَالِیُکِمْ غار حراء میں تھے (اس کے بعد کممل صدیث بیان کی )

کی پہلی حدیث متصل ہے اس کے تمام راوی ثقہ ہیں جبکہ میری اس کتاب کی بنیاد ہی اس چیز پر ہے کہ ثقہ کی جانب سے زیادتی مقبول ہے اور اس سورۃ میں جہاں تک مجدہ کا تعلق ہے تو امام سلم میں اسلسلہ میں درج ذیل سند کے ہمراہ روایت نقل کی ہے: کی ہے:

عَنُ اَبِى الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنُ عَمْرٍو بُنِ الْحَارِثِ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ اَبِى جَعْفَرٍ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْه

3957 وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بْنُ مَهُدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زَرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ عَزَائِمُ السُّجُوْدِ فِى الْقُرْآنِ اَلَمُ تَنْزِيْلُ وَ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زَرٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ عَزَائِمُ السُّجُوْدِ فِى الْقُرْآنِ اللهُ تَنْزِيْلُ وَ حَمْ تَنْزِيْلُ السَّجُدَةِ وَالنَّجُمِ وَاقْرَأُ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَانَا اتَعَجَّبُ مَنْ حَدَّقَنِى لا يَسُجُدُ فِى الْمُفَصَّلِ حَمْ تَنْزِيْلُ السَّجُدَةِ وَالنَّجُمِ وَاقْرَأُ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَانَا اتَعَجَّبُ مَنْ حَدَّقَنِى لا يَسُجُدُ فِى الْمُفَصَّلِ حَمْ تَنْزِيْلُ "، "حَمْ تَنْزِيْل "، "السَّجُدَة، "النَّجُمِ" اور

"اقُورًا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ" ہے اور جھے تجب ہان لوگوں پرجوبیروایت کرتے ہیں کہ فصل میں تجدہ نہیں۔ تَفُسِیْرُ سُورَةِ إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

-3958 اَخْبَوْنَا اَبُوْ زَكُوِيَّا الْعَنْبُوِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ، اَنْبَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، اَنْبَا جَوِيُوْ، عَنُ مَعْيُدٍ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، فِى قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِى لَيُلَةِ الْقَدْرِ قَالَ: مَسْنُصُوْدٍ، عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، فِى قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِى لَيُلَةِ الْقَدْرِ جُمُلَةً وَّاحِدَةً إلى سَمَآءِ الدُّنْيَاكَانَ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ، فَكَانَ اللَّهُ يُنَزِّلُهُ عَلَى رَسُولِهِ الْشَوْلِهِ لَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَهُ فِى الْثِي بَعْضٍ، قَالَ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَى اللَّهُ يَنْ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمُلَةً وَاحِدَةً اللهَ عَنْ وَجَلَّ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَهُ فِى اللهِ يَعْضِ، قَالَ عَزَّوَجَلَّ وَقَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَهُ فِى اللهِ يَعْضِ وَلَمْ عَزَوجَلَ وَقَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَهُ فِى اللهِ عَنْ مَعْنَالَ عَزَوجَلَ وَقَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَهُ فِى اللهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَهُ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَهُ فِى اللَّهُ عَلْمُ مَنْ عَلَى عَرَقِهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَهُ فِى الْمُؤْلِةُ الْقَوْرَ اللَّهُ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُعْرَجَاهُ وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنَاهُ مُعْرَبِعُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ لَا السَّيْحَوْلُولُ الْمَالِكَ لِلْكَ لِلْكَ لِلْمَا وَالْعَلَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالَى اللهُ الْعَلَالَ عَلَيْهُ وَكُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْوَلَ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### سورة اناانزلناه كى تفسير

بِسُعِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

💠 💠 - حضرت عبدالله بن عباس في الله تعالى كارشاد:

إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدُرِ

کے متعلق فرماتے ہیں: قرآن پاک شب قدر میں آسان دنیا پر یکبارگی اتارا گیا جو کہ ستاروں کے مقام پرتھا پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے رسول اللہ یر وقتاً فوقتاً نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرُ آنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرُتِيُّلا ''اور کافر بولے: قرآن ان پرایک ساتھ کیوں نہ اتار دیا ہم نے یونہی اسے بتدری اتارا ہے کہ اس سے تمہارا دل مضبوط کریں'۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا مُنِیِّلَیْہِ)

المام بخارى رئيلة اورامام سلم رئيلة كمعيار كمطابق صحيح بيكن شيخين رئيلة المام المام رئيلة المام المام رئيلة المام المام

- 3959 حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، ثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عِيْسَى الْوَاسِطِیُّ، ثَنَا عَمُرٌو بُنُ عَوْنٍ، ثَنَا هُسَيْمٌ، عَنْ حُكِيْمٍ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نُزِّلَ الْقُرُ آنُ فِي كَنْ حُكِيْمٍ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نُزِّلَ الْقُرُ آنُ فِي لَيْنَا مُنْ السَّمَآءِ الدُّنْيَا جُمُلَةً وَّاحِدَةً، ثُمَّ فُرِّ قَ فِي السِّنِيْنَ، قَالَ: وَتَلَا هَذِهِ الآيَةَ ( فَلَا لَيُسَمُّ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٌ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ -حضرت عبدالله بن عباس رُقَامُها فرماتے ہیں: قر آن کریم شب قدر میں سب سے اوپر والے آسان سے آسان دنیا پر یکبار گی نازل ہوا پھر (وہاں سے ) کئی سالوں میں نازل ہوااور آپ نے اس آیت کی تلاوت کی: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لُّو تَعْلَمُونَ عَظِيم

''تو مجھان جگہوں کی شم ہے جہاں تارے ڈو ہے ہیں اور اگر تم سمجھوتو میہ بہت بڑی شم ہے'۔

(ترجمه كنزالا بمان،امام احمد رضا بيالة)

3960 يوديث الم بخارى بُرَيْتُ اورالم مسلم بُرِيْتُ كرمعيار كرمطا بن صحح به كين شخين بُرِيْتُ في السّاكام ، حَدَّثَنَا السّحاقُ ، انْبَانَا ابُو عَامِدٍ مع الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بُنُ عَمَّا الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السّلام ، حَدَّثَنَا السّحاقُ ، انْبَانَا ابُو عَامِدِ الْعَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بُنُ عَمَّا الْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَذُكُو لَيْلَةَ الْقَدْدِ ؟ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَذُكُو لَيْلَةَ الْقَدْدِ ؟ ابْدِه ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اخْبِرْنِي عَنُ لَيْلَةِ الْقَدْدِ آفِي رَمَضَانَ ، أَمْ فِي غَيْر رَمَضَانَ ؟ قَالَ : بَلُ فِي رَمَضَانَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اخْبِرْنِي عَنُ لَيْلَةِ الْقَدْدِ آفِي رَمَضَانَ ، أَمْ فِي غَيْر رَمَضَانَ ؟ قَالَ : بَلُ فِي رَمَضَانَ ، قُلْتُ : اخْبِرُنِي عَنُ اللهُ عَلَيْه الْقَيْمَةِ ؟ قَالَ : بَلُ وَلُو مِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ ، اخْبِرْنِي فِي اللهُ الْمُعْلَقِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْقَيَامَةِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ ، الْخِيرِيْنِي فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ التَمِسُوهَا فِي السَّيْعِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَعَمُ مُ عَلَيْهَا الْتَمِسُوهَا فِي السَّبِعِ اللهُ الْمَالَعُكُمُ عَلَيْهَا الْتَمِسُوهَا فِي السَّبِعِ الْالْهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَعَةُ مُ عَلَيْهَا الْتَمِسُوهَا فِي السَّبِعِ الْعَدِي السَّهِ عَلْ اللهُ اللهُ الْعَلَعَمُ مُ عَلَيْهَا الْتَمِسُوهَا فِي السَّعِ السَّعِ الْعَلَقَةُ الْمَالِعَيْمُ مُ عَلَيْهَا الْتَمِسُوهَا فِي السَّعِي اللهُ الْمُ اللهُ الْمُلْعَمُ مُ عَلَيْهَا الْتَمِسُوهَا فِي السَّبِعِ الْعَالَةَ عَلَى السَّهُ عَنُ شَيْع وَالْ عَلَى السَّهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ الْعَلَعُمُ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ ا

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ يَرِهُ يَرِهُ يَتُ كُولُ السّادِ بِيكِن امام بخارى مُسَلَّمُ مُسَلِّم مُسْلِم مُسَلِّم مُسَلِّم مُسْلِم مُسَلِّم مُسْلِم مُسْل

زَائِدَةَ، عَنُ دَاؤَدَ بُنِ اَبِى هِنْدٍ، عَنُ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَتُ قُرَيُشٌ لِلْيَهُودِ: اَعُطُونَا شَيْئًا نَسْالُ عَنْهُ هَذَا الرَّجُلَ، فَقَالُوا : سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، فَنَزَلَتُ وَيَسْالُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنُ امْرِ رَبِّى شَيْئًا نَسْالُ عَنْهُ هَذَا الرَّوُلَ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ، وَقَدْ اللهِ عَنْ النَّوْرَاةَ فِيهَا حُكُمُ اللهِ، وَمَنُ وَمَا الرَّيْعُ مِنَ الْعِلْمِ اللهِ قَلُوا : نَحُنُ لَمُ نُؤْتَ مِنَ الْعِلْمِ اللهِ وَقَدْ اُوتِينَا التَّوْرَاةَ فِيهَا حُكُمُ اللهِ، وَمَنُ الْعِلْمِ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ مَنَ الْعَلْمِ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وُ ﴿ فَرِماتِ مِين : قريش نے يہود سے کہا: ہميں کوئی اليی چيز بتاؤ جس کے بارے ميں ہم اس آ دمی (محمد سَائِیْ ﷺ) سے سوال کریں۔انہوں نے کہا: اس سے روح کے متعلق پوچھو! تب بیر آیت نازل ہوئی وَیَسْاَلُوْ مَلَکَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّی وَمَا اُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلا

"اورتم سے روح کو پوچھتے ہیں ہم فر ماؤروح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تہمیں علم نہ ملا مگر تھوڑا"

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا بيلة)

انہوں نے کہا: ہمیں تھوڑ اعلم ملا ہے جبکہ ہمیں تو را ۃ دی گئی، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے اور جس کوتو را ۃ دی گئی اس کوخیر کنیر دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں تب بی آیت نازل ہوئی:

قُلُ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبُلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى وَلَوْ جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (الكهف:109)

السناد ہے کین امام بخاری میشد ادرامام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ لَمْ يَكُنُ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3962 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُّوبَ، حَدَّثَنَا اَبُواهِيمُ بَنُ مَرُزُوقٍ، حَدَّثَنَا اَبُو دَاؤَدَ، حَدَّثَنَا شُعُبَهُ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ زِرٍّ، عَنُ اُبَيِّ بُنِ كَعُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا عَلَيْهِ لَمُ يَكُنُ، وَقَرَا عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ زِرٍّ، عَنُ اُبَيِّ بُنِ كَعُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَا عَلَيْهِ لَمُ يَكُنُ، وَقَرَا فِيهُ إِنَّ ذَاتَ اللهِ يَنِ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ لاَ الْيَهُودِيَّةُ وَلا النَّصُرَانِيَّةُ وَلا الْمَجُوسِيَّةُ وَمَنُ يَعْمَلُ خَيْرًا فَلَنُ يُعْمَلُ خَيْرًا فَلَنُ يَعْمَلُ خَيْرًا فَلَنُ يَعْمَلُ خَيْرًا فَلَنُ يَعْمَلُ خَيْرًا فَلَنُ اللهُ عَلَيْهُ وَلا الْمَجُوسِيَّةُ وَمَنُ يَعْمَلُ خَيْرًا فَلَنُ اللهُ عَلَيْهُ وَلا النَّصُرَانِيَّةُ وَلا الْمَجُوسِيَّةُ وَمَنُ يَعْمَلُ خَيْرًا فَلَنُ

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

# سورة لم يكن كى تفسير

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ - حضرت الى بن كعب و النَّا فَرَ مات بين الرم مُ النَّيْمَ نَ اللَّهِ الْحَدِيْفِيَّةُ لاَ الْيَهُودِيَّةُ وَلا النَّصْرَانِيَّةُ وَلا الْمَجُوسِيَّةُ وَمَنْ يَعْمَلُ حَيْرًا فَلَنْ يُتُكْفَرَهُ

إِنَّ ذَاتَ اللَّهِ عِنْدَ اللهِ الْحَنِيْفِيَّةُ لاَ الْيَهُودِيَّةُ وَلا النَّصْرَانِيَّةُ وَلا الْمَجُوسِيَّةُ وَمَنْ يَعْمَلُ حَيْرًا فَلَنْ يُتُكْفَرَهُ

(اللّٰه کے ہاں قابل قبول دین صفیٰ ہے۔ نہ کہ یہودی اور نہ نصرانی اور نہ جُوی اور جو بھلائی کرے وہ اس کو نہ مثائے گا'۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمدرضا مُعَنَّقَةً)۔

😌 🕄 بیحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُشتہ اور امام سلم مُشتہ نے اسے قل نہیں کیا۔

3963 أَخْبَرَنَا آبُو زَكْرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ انْبَا جَرِيْرٌ عَنُ مُغِيْرَةً قَالَ سَمِعُتُ الْفُضِيلَ بُنَ عَمْرٍ ويَقُولُ لِآبِي وَائِلٍ شَقِيْقٍ بُنِ سَلْمَةَ \*اَسَمِعُتَ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَسْعُوْدٍ رَضِى الله عَنْهُ سَمِعُتُ الْفُضِيلَ بُنَ عَمْرٍ ويَقُولُ لِآبِي وَائِلٍ شَقِيْقٍ بُنِ سَلْمَةَ لَمْ يَكُنِ يَعُولُ مَن قَالَ إِنِّى مُؤْمِنٌ فَلْيَقُلُ إِنِّى فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ نَعُمُ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ وَقَرَا آبُو وَائِلٍ شَقِيْقُ بُنُ سَلْمَةَ لَمْ يَكُنِ يَتُعُولُ مَن قَالَ الْجَنَّةِ فَقَالَ اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ' الله قُولِهِ تَعَالَى وَذَلِكَ اللّهِ مُنْ وَمَا أَمُولُ اللّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ' الله قُولِهِ تَعَالَى وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ قَرَاهَا وَهُو يَعُرُضُ بِالْمُورُ جِنَةِ

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں بضیل بن عمرو نے اپنے والد ابووائل شقیق بن سلمہ سے کہا: کیاتم نے حضرت عبد الله بن مسعود رفائع کا یہ بیان سنا ہے؟ کد'جس نے کہا کہ میں موثن ہوں اس کو چاہئے کہ وہ (بیدیقین رکھے اور) کہے کہ میں جنتی ہوں''۔انہوں نے کہا: جی ہاں۔مغیرہ کہتے ہیں۔ابووائل شقیق بن سلمہ رفائع نے:

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ

تلاوت کی حتیٰ کہ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّين

تک پہنچاور

وَ ذَٰلِكَ دِيۡنُ الۡقَيَّـمَة

تک پہنچے۔اس دوران انہوں نے (فرقہ ) مرجہ کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں گی۔

الاستاد بي الله المستح الاستاد بي كين امام بخارى وشاه ورامام سلم وشاه في السين الميار كيار

#### تَفْسِيرُ سُورَةِ الزَّلْزَلَةِ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3964 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ صَالِحِ بَنِ هَانِءٍ، وَالْحَسَنُ بَنُ يَعْفُوْبَ، قَالاً : حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بَنُ خُزِيْمَةً، حَدَّثَنَا عَيْسُ الْقِتْبَانِيُّ، عَنُ عِيْسَى بَنِ هلالِ عَبُدُ اللّٰهِ بَنُ يَزِيدَ الْمُقُوءُ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ اَبِي اَيُّوبَ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بَنُ عَبَّسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنُ عِيْسَى بَنِ هلالِ السَّدَفِيّ، عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ عَمُو و رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ : اتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْرَأُ ثَلَاثًا مِنُ ذَوَاتِ الرَّاءِ، فَقَالَ الرَّجُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْرَأُ ثَلَاثًا مِنُ ذَوَاتِ الرَّاءِ، فَقَالَ الرَّجُلُ : كَبَرَتُ سِنِيّى، وَاشْتَدَّ قَلْبِى، وَعَلُظ لِسَانِى، قَالَ : اقْرَأُ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتٍ حمَ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى، فَقَالَ : اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْرَأُ لَيْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْكَ بِالْحَقِّ لاَ الرِّعُلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللّٰذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِ لا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَسُلُهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْه وَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

## سورة الزلزلية كى تفسير

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ اللهُ مَا يَا لَهُ مِنْ اللهُ مَا يَا لَهُ مِنْ اللهُ مَا يَا لَهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ الل

🖼 🕄 بیرجدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد ان اسے نقل نہیں کیا۔

#### حديث 3964

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1399 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبيع موسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث: 6575 اخرجه ابوحساتيم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرماله بيروت لبنان 1414هـ/1993 رقيم العديث: 773 اخرجه ابوعبدالرحسين النسبائى فى "مننه الكبرك" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1414هـ/1993 رقيم العديث: 8027 3965 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِ عِ، وَالْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ، قَالا َ :حَدَّثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ ابِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا ابِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَرَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاهِ الْاَيَةَ : يَوُمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا، قَالَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَرَسُولُ لُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : فَإِنَّ الْعَبُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَوْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَعُلُمُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَعُلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلْمُ لَاللّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَالِكَ الْعَبُولُولُكَ الْعَلَوْلُولُ الْحَدُى الْحَلَامُ الْعُلَلُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ -حضرت الوهريره وَالنَّوْ فَرَمَاتَ بِين : رسول اللَّهُ مَا يَّتُ بِيرَ مِن يَرْهِي: يَوْمُونِدُ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

"اس دن وه اپنی خبریں بتائے گی"۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احدرضا میشد)

اور فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کی: اللہ اور اس کارسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس کی خبریں بیہوں گی کہ وہ ہر مرد اورعورت کے ان تمام اعمال کی گواہی دے گی جواس نے اس کی پشت پر کئے ہوں گے۔وہ کہ گی: اس نے فلاں دن بیکام کیا۔ بیاس کی خبریں ہیں۔

السناد به المام بخارى مُناه المام بخارى مُناه المام ملم مُناه في المام المام مناه المام المام مناه المام الم

3966—آخبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، وَآبُوْ بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مَسُلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُوْنَ، آنْبَآنَا سُفُيَانُ بَنُ حُسَيْنٍ، عَنُ آبُوبٍ، عَنُ آبِي قِلابَةَ، عَنُ آبِي اَسْمَاءَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ نَزَلَتُ هَلِهِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ نَزَلَتُ هَلِهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذُ نَزَلَتُ هَالِهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللهِ مَا لَهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ضَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ عَلَيْهُ وَمَا لَكُومُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ وَاللهِ مَا عَمِلْنَا مِنُ سُوءٍ رَايَنَاهُ ؟ فَقَالَ : مَا تَرَوُنَ مِمَّا تَكُرَهُونَ فَلْإِلْكَ مَا تُحْزَوْنَ، يُؤَخِّرُ الْخَيْرُ لاهَلِهِ فِى الْاحِرَةِ مَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجُهُ وَلَمْ يُعْمَلُ مَا عُمِلُنَا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَ

﴾ ﴿ - ابواساءالرجبی کابیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکرصدیق ڈٹاٹٹؤرسول اللّد مَٹاٹٹٹِ کے ہمراہ ناشتہ کررہے تھے کہ بیآیت نازل ہوئی:

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

#### حديث 3965

اخرجه أبو عيسى الترمذي في "جاطه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3365 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 8854 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت • لبنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 7360 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بنته الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث:11693 "جوایک ذره مجر بھلائی کرے اسے دیکھے گا ورجوایک ذرہ مجربرائی کرے اسے دیکھے گا"۔

(ترجمه كنزالا بمان، امام احمد رضا بيشة)

تو حضرت ابو بكر را النظر كے اور عرض كى: يارسول الله مَنَا لَيْنَا ! كيا ہم نے جو بھى براعمل كيا، وه ديكھيں كے؟ تو آپ نے فرمايا: جوتم تكاليف د كھتے ہو يہتم ہارابدلہ ہے اور نيكياں، نيك لوگوں كے لئے آخرت كے لئے و خيره كرلى جاتى ہيں۔

🥸 🖰 بیحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

تَفْسِيرُ سُورَةِ وَالْعَادِيَاتِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3967 انحبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحُبُوبِيُّ بِمَرُو حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا \*فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا \*فِي قَوْلِهِ تَعَالَى حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا \*فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا أَلْعَلُولُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

### سورة والعاديات كى تفسير

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

♦ ♦ - حضرت عبدالله بن عباس والله الله تعالى كارشاد:

"وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا"

وقتم ان کی جود وڑتے ہیں سینے سے آ واز نکلتی ہوتی''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُعاللہ ) مرد تاریخ

کے متعلق فرماتے ہیں: (اس سے مراد) گھوڑے ہیں۔

"فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا"

" كير يقرول سے آگ نكالتے ہيں م ماركز " - (ترجمه كنزالا يمان ، امام احدرضا مُناللة )

فرماتے ہیں: آدی جب چھماق سے آگ نکالے۔

"فَالْمُغِيْرَاتِ صُبُحًا"

'' گھوڑے جود شمن پرضج کے وقت جملہ کرتے ہیں''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُنظیہٰ) سیریں

"فَٱثَرُنَ بِهِ نَقُعًا"

" پھراس وقت غباراڑاتے ہیں''

(آپفرماتے ہیں نقعاہے مراد) مٹی ہے۔

"فَوَسَطْنَ بِهِ جَمُعًا"

'' پھر پچ لشکر میں جاتے ہیں''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُعِلَّدُ ) رشمن کے پچے۔ ''إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ''

"ب شک آدمی این رب کابراناشکرائے '۔ (ترجمه کنزالایمان، امام احدرضا مینید) (لکنود کامطلب)لکفود ہے۔

#### تَفْسِيْرُ سُورَةِ الْقَارِعَةِ

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

2968 - انحبرَنَا اَبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بِنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بَنِ الْعَسَنِ، بَهِ مُدَا اذَمُ بَنُ اَبِى اِيَاسٍ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ الْعَبُدُ الْمُؤْمِنُ تَلْقَى رُوحَهُ اَرُواحُ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَيَقُولُوا لَهُ: مَا فَعَلَ فُلانٌ ؟ فَإِذَا قَالَ: مَاتَ، قَالُوا وَسَلَّمَ : إِذَا مَاتَ الْعَبُدُ الْمُؤْمِنِ تَلْقَى رُوحَهُ اَرُواحُ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَيَقُولُوا لَهُ : مَا فَعَلَ فُلانٌ ؟ فَإِذَا قَالَ: مَاتَ، قَالُوا : ذُهِسَبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْهَاوِيَةِ، فَبِنُسَتِ الاَّمُ وَبِنُسَتِ الْمُرَبِيَّةُ، هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، فَإِنِّى لَمُ اَجِدُ لِهَالَةِ وَاللهُ وَيَةِ، فَبِنُسَتِ الاَمُ وَبِئُسَتِ الْمُرَبِيَّةُ، هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، فَإِنِّى لَمُ اَجِدُ لِهُ اللهُ وَرَةِ تَفْسِيرًا عَلَى شَرُطِ الْكِتَابِ، فَاَخُرَجُتُهُ إِذْ لَمُ اَسْتَجِزُ إِخُلاءَ هُ مِنْ حَدِيثٍ

#### سورة القارعة كي تفسير

﴿ ﴿ ﴿ حَصْرَت حَسَن رَّالْتُمَّا فَيْ مِن رَسُولَ اللَّهُ مَنَّ لِيَّا مِنَ ارْشَاهُ فَرِ مَا يَا: جَب بنده مومن فوت ہوتا ہے تو اس كى روح، مومنين كى روحوں سے ملا قات كرتى ہے۔وہ اس سے بوچھتى ہيں: فلال كاكيا ہوا؟ جب بيكہتا ہے كدوہ مر چكا ہے تو وہ كہتى ہيں: وہ اپنى مال ہاويہ ميں چلاگيا ہے اور يہت ہى برى مال ہے اور بہت برى يالنے والى۔

کی بیر حدیث مرسل ہے سیجے الا سناد ہے کیونکہ مجھے اس سورۃ کی تفسیر میں اس کتاب کے معیار کے مطابق کوئی روایت نہیں ملی۔اس لئے میں نے یہی روایت نقل کردی کیونکہ مجھے اچھانہیں لگا کہ اس سورۃ کو حدیث سے خالی رکھا جائے۔

تَفْسِيْرُ سُورَةِ ٱلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ

#### سورة الهكم التكاثر كي تفسير

 هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْتُ الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشِّخِيرِ رَاوٍ غَيْرَ ابْنِهِ مُطَرِّفٍ، نَظُرُنَا فَإِذَا مُسْلِمٌ قَدُ اَخُرَجَهُ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ مُخْتَصَرًا

﴿ ﴿ -حفرت عبدالله بن شخیر رُلْاَ فَرَمات بین: میں نبی اکرم مَنْ اَلْتُهُم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ "الْهَا کُمُ اللّه گانُو" پڑھ رہے تھے۔ آپ فرمار ہے تھے: بندہ کہتا ہے: میرامال، میرامال حالانکہ اس کا مال تو صرف وہ ہے جو' اس نے کھایا اور ختم کردیا" ، '' پہنا اور پرانا کردیا" یا' صدقہ کیا اور آخرت کے لئے بچالیا"۔

3970 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ الْبُرُسَانِيَّ، حَدَّثَنَا الْهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، عَلَيْكُمُ اللهُ عَنْهُ، عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ التَّكَاثُورَ، وَمَا انْحُشَى عَلَيْكُمُ الْفَقُرَ وَلَكِيّنَى اَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُورَ، وَمَا انْحَشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُورَ، وَمَا انْحَشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُورَ، وَمَا انْحَشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُورَ، وَمَا انْحَشَى عَلَيْكُمُ الْعَقْرَ وَلَكِيّنِي انْحُشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُورَ، وَمَا انْحُشَى عَلَيْكُمُ الْعَقْرَ وَلَكِيّنِي الْخُطَا، وَلَكِيِّنُى انْحُشَى عَلَيْكُمُ التَّعَمُّدَ،

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ وحفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹؤ کے ارشاد فر مایا: مجھےتم پرفقر کا خوف نہیں ہے بلکہ مجھے تمہارے بارے میں مال کی زیادہ طبی کا خوف ہے۔ بارے میں مال کی زیادہ طبی کا خوف ہے۔

حديث 3969

اخرجه ابوالعسيس مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2342 اخرجه ابو عيسس ألترمنذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2342 اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 16370 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان لبنان 1414ه/1993 و رقم العديث: 701 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان البنان 1414ه/1991 و رقم العديث: 6440 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1411ه/1991 و رقم العديث: 6893 اخرجه ابوداؤد الطيسالسي في "مسنده" طبع دارالبعرفة بيروت لبنيان رقم 1414 المعديث: 1983 اخرجه ابوعبدالله القضياعي فى "مسنده" طبع موسية الرسالة بيروت لبنيان 1407ه/ 1986 و رقم العديث: 1383 اخرجه العديث: 1383 اخرجه الومعيد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/ 1888 و رقم العديث: 2888

#### حديث 3970

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر *ز*قم العديث: 8060 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنيان 1414ه/1993 وقم العديث:3222 ن بیحدیث امام بخاری می الله امسلم می الله که معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین می الله استفال نہیں کیا۔ تَفْسِیرُ سُورَةِ وَالْعَصْرِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3971 وَخُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ اَلصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مَهُرَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسِى اَنْبَا اِسْرَائِيْلُ عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ عَنُ عَمْرٍ و ذِى مَرِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ الله عَنْهُ اَنَّهُ قَرَا وَالْعَصْرِ وَنَوَائِبِ الْدَّهْرِ اِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسُرٍ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

#### سورة والعصركي تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

♦ ♦ -حضرت عمروذی مرسے روایت ہے کہ حضرت علی ڈاٹٹؤ نے (سورۃ العصریوں) پڑھی:

وَالْعَصْرِ وَنَوَائِبِ الدَّهْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

'' زمانے کی شم اورز مانے کی ختیوں کی شم بے شک انسان خسارے میں ہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میشانیہ)

تَفْسِيْرُ سُورَةِ الْهَمْزَةِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3972 حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سَعِيْدٍ الْإِيُلِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْيَدَ الْفَقِيْهُ بِبُخَارَى حَدَّثَنَا صَالِحٌ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ حَبِيْبِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سَعِيْدٍ الْإِيُلِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ اَخْبَرَنِى عَمْرٌو بُنُ الْحَارِثِ عَنُ دَرَّاجٍ آبِى السَّمْحِ عَنُ السَّمْحِ عَنُ اللهَ عَنْهُ وَيُلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ قَالَ الْوَيُلُ وَادٍ فِى جَهَنَّمَ يَهُوِى فِيْهِ الْكَافِرُ ارْبَعِيْنَ خَرِيْفًا قَبْلَ اَنْ يَقُومُ عَمِنُ حِسَابِ النَّاسِ الْكَافِرُ ارْبَعِيْنَ خَرِيْفًا قَبْلَ اَنْ يَقُرُعُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

سورة الهمزة كي تفسير

بِسُعِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

خرت ابوسعید خدری طائن (الله تعالی کے ارشاد)
 وَیُلٌ لِّکُلِ هُمَزَةٍ لُمَزَةً"

المستدرك (سرم) جلد سوم

''خرانی ہے جولوگول کے منہ پرعیب کرے پیٹھ پیچھے بدی کرے''۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احدرضا مُوسِیّد)

کے متعلق فرماتے ہیں: ''ویل'' جہنم میں ایک وادی ہے جس میں کفار حساب سے فارغ ہونے سے پہلے چالیس سال تک میں گے۔

😌 🤁 بیرحدیث محیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُشاہد اور امام سلم مُشاہد نے اسے قَالَ نہیں کیا۔

3973 حَدَّثَنَا اللهِ الْحَسَنِ عَلِى بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْقَرَضِى بِالْكُولَةِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ عَفَّانِ الْعَامِرِيُ حَدَّثَنَا يَحُيى بُنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنُ آبِى اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ صَمْرَةَ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللهُ اَنَّ يَذُكُرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤُ صَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ عَنْهُ اللهُ اَنْ يَذُكُرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤُ صَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ هَنْهُ اللهُ المُ اللهُ الله

﴾ - حضرت عاصم بن ضمر ہ رفائی ہے مروی ہے کہ حضرت علی رفائی نے دوزخ کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہاں سخت عذاب ہوگا اوران میں سے کچھ ذکر بھی کئے۔ پھر فرمایا (اللہ تعالی فرماتا ہے)

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤُصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

''بے شک وہ ان پر بند کردی جائے گی لمبے لمبے ستونوں سے''۔ (تر جمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُعَنِّلَةُ) ﷺ ﴿ اللَّهُ اللَّ

تَفُسِيْرُ سُوْرَةِ الْفِيْلِ

بِسُعِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3974 انْجَبَرَنَا اَبُو زَكْرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ عَبُدِ السَّلَامِ حَلَّثَنَا اِسْحَاقٌ بْنُ اِبُرَاهِيْمَ اَنْبَا جَرِيْرٌ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اَقْبَلَ اَصْحَابُ الْفِيلِ حَتَى اِذَا دَنُوا مِنُ عَنْ اَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اَقْبَلَ اَصْحَابُ الْفِيلِ حَتَى اِذَا دَنُوا مِنُ مَّكُةَ اِسْتَقْبَلَهُمْ عَبُدُ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لِمَلِكِهِمْ مَّا جَآءَ بِكَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الَّا بَعَثْتَ فَنَاتِيْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ ارَدُتَ مَكَّةَ اِسْتَقْبَلَهُمْ عَبُدُ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اِنَّا نَاتِيْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ ارَدُتَ فَقَالَ اِنَّا نَاتِيْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ ارَدُتَ فَقَالَ الْبَيْتِ الَّذِي لا يَدْخُلُهُ اَحَدٌ اللهُ الْمَنْ فَجِئْتُ اَخِيْفُ اهَلَهُ فَقَالَ اِنَّا نَاتِيْكَ بِكُلِّ شَيْءٍ تُولِيُهُ فَالَ الْمَنْ فَجَالُ الْمُعَلِّ فَقَالَ الْاَ الْمُعَلِّ فَقَالَ لاَ اللهُ اللهُ هَذَا اللهُ اللهُ

( اللَّهُمَّ إِنَّ لِكُلِّ اللهِ حَلاَّلا فَامْنَعُ حَلالَكَ )

( لا يَغْلِبَنَّ مَحَالَهُمْ اللَّهُ ا

( اللَّهُمَّ فَإِنْ فَعَلْتَ فَأَمُرُ مَا بَدَا لَكَ )

فَاقَبَ لَتُ مِثْلَ السَّحَابَةِ مِنُ نَحُوِ الْبَحْرِ حَتَّى اَظَلَّتُهُمُ طَيْرٌ اَبَابِيلُ الَّتِي قَالَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ تَرُمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِيْلٍ قَالَ فَجَعَلَ الْفِيْلُ يَعُجُّ عَجَّا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاكُولِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة الفيل كي تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اے اللہ تعالیٰ! ہرمعبود کا حلال ہے تو اپنے حلال کی حفاظت فرما۔ ان کی کوشش تیری کوشش پر ہر گز غالب نہیں آئے گی۔ اے اللہ! میں کی خونمیں کرسکتا ، تو جومناسب سمجھے وہی کر۔

چنانچەدرىاكى جانب سے بادلوں كى سى كوئى چيز آئى اوران كوابا بىلوں نے اڑتے ہوئے گھيرليا۔ الله تعالى نے فرمايا:

تَرُمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِيل

" كانبير ككرك يقر مارت" - (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مُنظمة)

آپ فرماتے ہیں ہاتھی چیختا تھا۔

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُول

"نو أنبيس كرة الاجيسے كھائى كيتى كى يتى" ـ (ترجمه كنز الايمان، امام احمد رضا أيشك

السناد ہے کہ الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشادر امام سلم میشد نے اسے قان ہیں کیا۔

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ قُرَيْشٍ

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

3975 حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمُدَّانَ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ مُحَمَّدِ النَّهِ بُنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمِ اللهِ اللهُ

ىيىتى 3975

اخرجه ابوبكر الصنعاني في "مصنفه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنيان ( طبع ثاني ) 1403ه رقم العديث:994

عَنُ سَعِيْدِ بُنِ عَـمُسُوو بُنِ جَعُدَة بُنِ هُبَيُرة، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَلَّتِهِ أُمِّ هَانِ عِبِنَتِ آبِي طَالِبِ رَضِى اللهُ عَنُهَا، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: فَصَّلَ اللهُ قُرَيْشًا بِسَبْعِ خِلالٍ، آنِّى فِيهِمْ وَآنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهَ عَشُرَ سِنِيْنَ لا يَعُبُدُهُ عَيُرهُمْ، وَآنَ اللهَ فَيُهِمْ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ، لايلافِ آنُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ، لايلافِ آنُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ، لايلافِ أَنُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ، لايلافِ أَنُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ، لايلافِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ، لايلافِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ، لايلافِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ مُن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ مُ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خُومُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمْهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خُومُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الْعَمْهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خُومُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَمْهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خُومُ اللهُ ال

## سورة قرليش كى تفسير

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

﴾ ﴿ ﴿ حَضِرت ام ہانی بنت ابی طالب ڈی ٹھا فر ماتی ہیں: رسول اللہ مَکا ٹیٹی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ نے سات چیز وں کی وجہ سے قریش کوفضیلت بخشی ہے۔

- (1) میں قریش میں ہوں۔
  - (2) نبوت ان میں ہے۔
- (3) ( كعبة الله كى ) در بانى ان كے پاس ہے۔
- (4) (آب زم زم کی ) مگرانی ان کے پاس ہے۔
  - (5) الله تعالى نے ہاتھيوں پران كوغلبه ديا۔
- (6) انہوں نے وہ دس سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے جب ان کے سواکوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرتا تھا۔
  - (7) الله تعالى نے ان کے متعلق قرآن کریم کی ایک مکمل سورة نازل فر مائی ہے۔

پهرحضور مَلَاقَيْزُم نے اس سورت کی تلاوت فرمائی:

بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، لايلافِ قُرَيْشٍ إيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

''اس لئے کہ قریش گومیل دلایاان کے جاڑےاور گرمی دونوں کے کوچ میں میل دلایا تو انہیں چاہئے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیااور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا''

(ترجمه كنزالا يمان ،امام احدّرضا بين )

ﷺ بیرحدیث می الاسناد ہے لیکن امام بخاری وَیشیناورا مام سلم وَیشینی نے اسے قَلْ نہیں کیا۔ تَفْسِیرُ سُورَةِ الْمَاعُورُ نَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3976\_ اَخْبَرَنَا اَبُوُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مَهْرَانَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ حَبِيْبٍ بُنِ اَبِى ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اَلْمَاعُونَ اَلْعَارِيَةُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة الماعون كي تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الله بن عبدالله بن عباس ولا الله عبروى ہے كه

"ويمنعون الماعون"

(میں ماعون سے مراد) "عاریه" ہے۔

المعالي المعام عناري مُوالله المسلم مُوالله كالمعارك مطابق صحيح به كيكن شيخين مُوالله المعال المسلم مُوالله كالمعارك مطابق صحيح به كيكن شيخين مُوالله المعالم المعالم

3977 حَـدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عِيُسلى حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا بُنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ ابْنِ اَبِى نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ الله عَنْهُ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ قَالَ هِى الزَّكَاةُ الْمَفُرُوضَةُ يُرَآءُ وُنَ بِصَلاتِهِمْ وَيَمْنَعُونَ زَكَاتَهُمْ هِلَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ مُّرْسَلٌ فَإِنَّ مُجَاهِدًا لَّمْ يَسْمَعُ مِنْ عَلِيٍّ

﴾ ﴿ -حضرت على رُكِيْنَ فِر ماتے ہیں ' وَ يَهُ مُنَعُونَ الْمَاعُون ' (میں ماعون سے مراد) فرضی زکو ۃ ہے۔وہ نماز کا دکھلاوا کرتے ہیں اوراپنی زکو ۃ روکتے ہیں۔

الله المارس بي كيونكه مجابد في حضرت على والنيوس مديث نبيس سن -

تَفُسِيْرُ سُوْرَةِ الْكُوْثَرِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3978 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقٌ، وَعَلِّى بُنُ خَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَاَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، وَعَمْرُ بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِیُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِیِّ، حَدَّثَنَا اَبُو وَعَمْرُ و بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالُوٰا :حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِیُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِیٍّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَيْسِ، عَنِ النَّهُ عَنْ اَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسلِم بْنِ شِهَابٍ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :سُئِلَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْكُوثُورِ، فَقَالَ:هُو نَهَرٌ اعْطَانِيهِ اللهُ فِى الْجَنَّةِ تُرَابُهَا مِسُكَ اَبْيَضُ مِنَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْكُوثُورِ، فَقَالَ:هُو نَهَرٌ اعْطَانِيهِ اللهُ فِى الْجَنَّةِ تُرَابُهَا مِسُكَ اَبْيَضُ مِنَ

#### حديث 3978

اخبرجه ابو عيسئ الترمذی فی "جامعه"· طبع داراحياء التراث العربی· بيروت لبنان· رقم العديث: 2542 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره· مصر رقم العديث:13330 اللَّبَنِ وَآخُلَى مِنَ الْعَسَلِ، يَرِدُهُ طَائِرٌ آعُنَاقُهَا مِثْلُ آعُنَاقِ الْجُزُرِ، فَقَالَ آبُو بَكُرِ رَضِى اللهُ عَنهُ : يَا رَسُولَ اللهِ، وَنَهَا لَنَاعِمَةٌ، فَقَالَ : أَكُلُهَا ٱلْعَمُ مِنهُا، قَلْ آخُرَجَ مُسْلِمٌ هلذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنِ زِيَادٍ، عَنِ اللهِ خَتَارِ بُنِ فُلُفُلٍ، عَنُ آنَسٍ، لَمَّا ٱنْزِلَتُ إِنَّا آعُطَيْنَاكَ الْكُوثُورَ آتَمٌ وَاطُولُ مِنْهَا لَكِنِّى ٱخْرَجُتُهُ فِى ٱفْرَادِ عَاصِمِ الْمُسْخَتَارِ بُنِ فُلُفُلٍ، عَنُ آنَسٍ ثِقَةٌ، وَلا يَحْفَظُ لِلزُّهُرِيِّ، عَنْ آخِيهِ عَبْدِ اللهِ حَدِيثًا مُسْنَدًا، وَالْمَشْهُورُ هذَا مِنْ حَدِيثِ مُحْكَدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسْلِم، عَنْ آبِيهِ

## سورة الكوثر كى تفسير

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حضرت انس بن ما لک ڈاٹھؤ فرماتے ہیں: رسول الله مَاٹھؤ کے سے کوٹر سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ جنت کی ایک نہر ہے، جواللہ تعالیٰ نے مجھےعطا فرمائی ہے، اس کی مٹک ہے۔ یہ دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اس پر پرندے آتے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں مجیسی ہیں۔حضرت ابو بکر ڈاٹھؤ نے کہا: یا رسول الله مَاٹھؤ ہے! یہ تو بڑی چین اور سکھ والی ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کا مشروب اس سے بھی زیادہ چین والا ہے۔

امام سلم ﷺ نے اپنی سند کے ہمراہ حضرت انس سے ' آقا اَعُطیْنا کا الْگوٹو ''کے زول کے متعلق لمبی طویل حدیث نقل کی ہے لیکن میں نے اس کو عاصم بن علی کی افراد میں نقل کیا ہے کیونکہ ابواویس ثقہ ہیں اور زہری کی ان کے بھائی عبداللہ سے کوئی مند حدیث محفوظ نہیں ہے اور محمد بن عبداللہ بن مسلم کی ان کے والد سے روایت اس سے مشہور ہے۔

3979 - أَخُبَرَنِي اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَصْمَةَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى انْبَا هُشَيْمٌ انْبَا اللهُ عَنْهُمَا إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ قَالَ اَلْكُوثَرُ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ قَالَ اللهُ الله

هَٰذَا حَدِيُتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيُحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ فَاَمَّا قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ فَقَدِ اخْتَكَفَ الصَّحَابَةُ فِي تَـاُوِيُلِهَا وَاَحْسَنُهَا مَا رُوِى عَنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى الله عَنْهُ فِي روَايَتَيْن اَلْاُولَى مِنْهُمَا مَا

🖼 😌 بیرحدیث امام بخاری میشد اور امام سلم میشد کے معیار کے مطابق صبح ہے لیکن شیخین میشد کے اسے فل نہیں کیا۔اور

الله تعالى كارشاد "فَصَلِّ لِمَرَبِّكَ وَانْحَر "كَ تاويل مين صحابه كرام المُنْفَيْنِ مِن اختلاف پاياجا تا ہے،ان سب ميں سب سے بہتر تاويل امير المونين حضرت على بن افي طالب رئا تيز سے مروى درج ذيل دوروايتيں ہيں۔

تىملى روايت:

3980 حَـدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ قَالَا حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ السَّمَاعِيُـلُ حَـدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ سَلْمَةَ عَنُ عَاصِمٍ الْجَحْدَرِيُّ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ صَهْبَانَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ الله عَنْهُ فَصَلِّ السَّمَاعِيُـلُ حَـدَّتَنَا حَمَّادٌ بُنُ سَلْمَةَ عَنْ عَلِي شِمَالِكَ فِى الصَّلَاةِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لِيَالَ هُوَ وَضُعُكَ يَمِينَكَ عَلَى شِمَالِكَ فِى الصَّلَاةِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ

﴾ ﴿ ﴿ -حضرت على وَاللَّهُ وَماتِ مِينَ: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَو" (عِيمِ اد) نماز ميں دائيں ہاتھ کو بائيں كے اوپر ركھنا ہے۔ دوسرى روايت:

3981 حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ اَبِى مَرْحُومٍ، حَدَّثَنَا السَّرائِيلُ بُنُ حَمَدَانَ الْجَلابُ، بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا اَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَبِغِ بُنِ الْحَبِغِ بُنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الْاِيَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَفَعُ الْاَيْدِى فَى السَّمَاوَاتِ السَّيْكَانَةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّوجَلَ : فَسَمَا السَّكَانُوا لِرَبِّهِمُ وَمَا السَّكَانُوا لِرَبِّهِمُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَفَعُ الْايُدِي عُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَفَعُ الْايُعِيْدِي عَنِ السَّمَاوَاتِ السَّيَكَانَةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّوجَلَ : فَسَمَا السَّكَانُوا لِرَبِّهِمُ وَمَا يَتَطَرَّعُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَفُعُ الْايُعِيْدِي عَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَفُعُ الْايُعِيْدِي فِنَ الاسْتِكَانَةِ التِي قَالَ اللَّهُ عَزَّوجَلَ : فَسَمَا السَّكَانُوا لِرَبِهِمُ وَمَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَ

♦ ♦ - حضرت على بن ابي طالب را الني فرمات مين: جب رسول الله مثل في مير بير آيت نا زل مولى:

إِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ

تو نبی اکرم مَنْ اللَّیْمِ نے فرمایا: آئے جبریل علیہ الله ایکون می فطرت ہے جس کا میرے رب نے مجھے تھم دیا ہے؟ جبریل علیہ الله الله تعالی آپ کو تھم دے رہا ہے کہ جب آپ نماز شروع کرلیں توجب آپ تکبیر کہیں تواپ ہاتھوں کو بلند کریں اور جب آپ رکوع کریں اور جب رکوع سے سراٹھا نمیں (توہاتھوں کو بلند کریں) کیونکہ یہی ہماری نماز (کاطریقہ) ہے اور ساتوں آسانوں کے فرشتوں کی نماز (کاطریقہ) بھی یہی ہے۔ نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ الله نابھی جھکنا ہی ہے۔ جس کا ذکر الله تعالی نے اس آیت میں کیا ہے:

فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

حديث 3981

ذكره أبوبكر البيهقي في "مثنه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودي عرب 1414ه/1994 وقم العديث:2357

"تونهوه اپنے رب کے حضور میں جھکے اور نہ گڑ گڑ اتے ہیں '۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا مُطالعًا

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ الْكَافِرُونَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

2982 حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ آحُمَدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعُفَرِ الْحَصْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بَنُ يُونُ سَ مَصَدَّبَنَا أَبُو جَعُفَرِ الْحَصْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَجُمَدُ بَنُ يُونُ سَ مَصَدَّبَ عَنُ اَبِيهِ، اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ يَسُنَ وَهُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مُرْنِى بِشَىءٍ اَقُولُهُ، فَقَالَ: إِذَا آوَيُتَ إِلَى مَضْجَعِكَ فَاقُرَا :قُلُ يَايُّهَا الْكَافِرُونَ إِلَى حَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرَكِ،

هاذًا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة الكافرون كي تفسير

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ ﴿ وَهِ بِن نُوفُلِ الْجَعِي الْبِي وَالدكابيانَ فَلَ كُرْتَ بِين كَهَ أَنهوں فَى بَي كُم اللَّهِ الْحَالِي اللَّهُ الْحَالِي أَنْ فَلَ يَمَا يُنَهَا الْكَافِرُونَ "بورى سورة برُها كر كونكه يدثرك سے برات (كا ظهار) ہے۔ اظهار) ہے۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3983 – أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ آَخْمَدُ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بَنُ عَبُدِ الْجَبَّادِ، حَدَّثَنَا النَّضُرُ بَنُ شُعْبَهُ، حَدَّثَنَا أَبُو اِسْحَاقَ، سَمِعْتُ اَبَا عُبَيْدَةَ، يُحَدِّتُ، عَنُ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ : سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، فَلَمَّا نَوَلَتُ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، قَالَ: سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، فَلَمَّا نَوَلَتُ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، قَالَ: سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرُ لِي إِنَّكَ انْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ،

#### حديث 3982

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:5055 اخرجه ابومعبد الدارمى فى "مننه" طبع دارالسكتساب العربى بيروت لبنان 1987 و 1987 و 1987 اخرجه ابوعبدالرحين النبسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالسكتساب العربى بيروت لبنان 1941ه/ 1991 و 1991 و العديث: 10636 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 و رقم العديث: 1596 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415 و رقم العديث: 888

هَلَدَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة النصر كي تفسير

#### بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ حضرت عبرالله وَلِيَّا فِي اللهِ عَلَيْ وَسُول اللهُ اكْرُطور پر "سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ " پُرُها كَرِ تَصَدِ اللهُ وَالْفَتْح " نازل مولى تو آپ يول پُرُها كرتے تھے "سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمُدِكَ اللهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ".

التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ".

ی درین میسی میسی الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُیشین اور امام سلم مِیشینی السان السان کیا۔ الاستاد ہے کالاسناد ہے کیکن امام بخاری مُیشین اور امام سلم مِیشینی کیا۔

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ آبِي لَهَبٍ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3984 - اَخُبَرَنِى اَبُو بَكُو بَنُ اَبِى نَصَو الْمُزَكِى، بِمَرُو، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِى اُسَامَة، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْاَسُودُ بْنُ شَيْبَان، عَنُ اَبِى نَوْفَلِ بْنِ اَبِى عَقُرَبٍ عَنُ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ لَهَّبُ بُنُ اَبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لَهُ : كَلا، فَعَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالُوا لَهُ : كَلا، فَعَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالُوا لَهُ : كَلا، فَعَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالُوا لَهُ : كَلا، فَعَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالُوا لَهُ : كَلا، فَعَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالْوا لَهُ : كَلا، فَعَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالُوا لَهُ : كَلا، فَعَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالُوا لَهُ : كَلا، فَعَلُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَالْوا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَهَبَ بِهِ ، صَحِيْحُ الْاسُنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ فَعَلُوا الْمُعَاعَةُ مُ عَوْلَهُ وَقَعَدُوا يَحُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْوَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

## سورة إلى كهب كي تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ ابونوفل بن ابی عقرب اپنو والد کابیا کُ فقل کرتے ہیں کہ بہ ابن ابی لہب، نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ اِللّٰ کو کالیاں بکا کرتا تھا۔

نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اور قافلے نے

نبی اکرم مَنْ اللّٰهِ اِللّٰ نہ اللّٰ الل

ﷺ بیروریث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری رئین شیاور امام سلم میشد نے اسے قان نہیں کیا۔

3985 وَاخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَٰنِ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلَ قَالَ قَرَءَ عَلَى سُفُيَانٌ بُنُ عُيَيْنَةَ وَانَا شَاهِدُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا مَا اَغُنى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ قَالَ كَسُبُهُ وَلَدُهُ قَالَ اَحْمَدُ بُنُ حَنْبَلَ لَمْ يَذُكُو لَنَا بُنُ عُيَيْنَةَ سَمَاعَهُ فِيْهِ ثُمَّ بَلَغِنِى آنَهُ سَمِعَةً مِنْ عُمَرَ

ئنِ حَبِيْبٍ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بنعباس وَ الله الله عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ " ( كَيْفِيرِكِرَتِي مُوسَ ) فرماتي بين الس كا كسب اس كي اولا دہے۔

ﷺ امام احمد بن حنبل رہا تھیانے فرمایا: ابن عیدیہ نے ہمیں اپنے ساع کا ذکر نہیں کیا پھر مجھے پیۃ چل گیا کہ انہوں نے بیہ حدیث عمر بن حبیب سے تی ہے۔

3986 فَاخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمِّلِ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنْبَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ عَنْ آبِى الطُّفَيْلِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ بُنِ عَبَّاسٍ يَوْمًا فَجَآءَ هُ بَنُو آبِى لَهَبٍ يَّخْتَصِمُونَ فِى شَيْءٍ بَيْنَهُمُ فَقَامَ يَصُلُحُ بَيْنَهُمُ فَدَفَعَهُ بَعْضُهُمْ فَوَقَعَ عَلَى الْفِرَاشِ فَغَضَبَ بُنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ آخُرِجُواْ عَنِّى الْكَسَبَ الْخَبِيْتَ فَقَامَ يَصُلُحُ بَيْنَهُمُ فَدَفَعَهُ بَعْضُهُمْ فَوَقَعَ عَلَى الْفِرَاشِ فَغَضَبَ بُنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ آخُرِجُواْ عَنِّى الْكَسَبَ الْخَبِيْتَ يَعْنِى وَلُدَهُ مَا آغُنى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّذِي الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

مَا اَغُنىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

"اسے کھیکام نہ آیاس کا مال اور نہ جواس نے کمایا"۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمر ضائیلیا)

تَفُسِيْرُ سُوْرَةِ الْإِخْلَاصِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدُ ذَكُرْتُ فَضَائِلَ هَذِهِ السُّورَةِ فِي فَصَائِلِ الْقُرْآن

3987 انْحُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، وَابُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اَبِي الْعَالِيةِ، الْسُحُسَيْنُ بَنُ الْفَضُلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا ابُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بَنِ آنَسٍ، عَنُ آبِي الْعَالِيةِ، عَنُ ابَيّ بُنِ كَعُبِ رَضِى اللهُ عَنُهُ، اَنَّ الْمُشْرِكِينَ، قَالُوا : يَمَا مُحَمَّدُ، انْسُبُ لَنَا رَبَّكَ، فَانْزَلَّ اللهُ عَزُوجَلَّ : قُلُ عَنْ ابْكِ بُنِ كَعُبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ الْمُشْرِكِينَ، قَالُوا : يَمَا مُحَمَّدُ، انْسُبُ لَنَا رَبَّكَ، فَانْزَلَّ اللهُ عَزُوجَلَّ : قُلُ هُوَ اللّهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُكُنُ لَهُ كُفُوا احَدٌ، لاَنَّهُ لَيْسَ شَىءٌ يُولَدُ إلَّا سَيَمُوتُ، وَلَيْسَ شَىءٌ يَتُولَدُ إلَّا سَيَمُوتُ، وَلِيْسَ شَىءٌ يَكُنُ لَهُ شَبِيهٌ، وَلا شَيءٌ يَكُنُ لَهُ شَبِيهٌ، وَلا يَعْرَبُ وَانَّ اللهُ لا يَمُوتُ وَلا يُورَثُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا احَدٌ، قَالَ : لَمْ يَكُنُ لَهُ شَبِيهٌ، وَلا عَدِي عَلَى اللهُ عَنْهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المَسْدَةُ عَلَى اللهُ اللهُ الْعُهُ وَلَا يُعُونُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا احَدٌ، قَالَ : لَمْ يَكُنُ لَهُ شَبِيهٌ، وَلا عَدِينَ اللهُ الْعَلَاقُولَ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُهُ الْعَلَى اللهُ الْعُهُ الْعَلَى اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُهُ الْعُولِ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُولِ اللهُ الْعُمَالَةُ الْعُهُ الْعُلَمُ الْعُلَى اللهُ الْعُلَيْدُ اللهُ الْعُولِ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْعُلَالُهُ الْعُولِ اللهُ الْعُلَى اللهُ الْعُلَالِي اللهُ الْعُلَالُهُ الْعُلَالُهُ الْعُلَالُهُ الْعُلَالِي اللهُ الْعُلَالُهُ الْعُلَالِي اللهُ الْعُلَى اللهُ الْعُلَالُولُولُولُولُ اللهُ الْعُلَالِةُ الْمُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلَالُولُولُولُ اللهُ الْعُلْمُ الْمُعُولُولُ اللهُ الْعُلُولُ الْمُؤَلِّ اللْعُلِي اللهُ الْعُلَالُولُ اللهُ الْعُلَالُهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلُمُ اللهُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

اخسرجه ابو عيسىً الترمذى فى "جامعه"؛ طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقع العديث: 3364 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث:21257

عَدُلٌ وَلَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيءٌ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة الاخلاص كى تفسير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اس سورت کے فضائل'' فضائل القرآن' کے باب میں ذکر کئے جانچکے ہیں۔

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت الى بن كعب رُفَاتُونُ فرماتے ہیں: مشركین نے كہا: اے محمد! اپنے رب كانسب بیان كروتو اللہ تعالیٰ نے بیہ سورت نازل فرمائی:

قُلُ هُوَ اللَّهُ آحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا آحَدًا

''تم فر ماؤوہ اللہ ہے وہ ایک ہے،اللہ بے نیاز ہے ور نہوہ کسی سے پیدا ہوااور نہاس کے جوڑ کا کوئی''۔

(ترجمه كنزالا بمان، امام احم رضا بيالة)

الصَّمَدُ (آپِفرماتے ہیں"الصد"وہ ہوتا ہے جس کی اولادنہ ہو)

لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ

کیونکہ جوبھی پیدا ہوگا، وہ مرے گا اور جومرے گا،اس کی وراثت بھی بے گی اوراللہ تعالیٰ (نہ پیدا ہواہے) نہ مرے گا،نہ اس کی وراثت بے گی۔

وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوًا اَحَدًا

آپ فرماتے ہیں: خداس سے کسی کی مشابہت ہے، خداس کے کوئی برابر ہے اور خدہی اس کی مثل کوئی چیز ہے۔

الاسناد بين كياري رئينة الامام بخاري رئينة اورا مامسلم بينيان است فق نهيس كيار

تَفْسِيرُ سُورَةِ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

3988 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ يَعْقُوْبَ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ عَمْوَانَ التُّجِيبِيِّ، عَنُ اَسُلَمَ آبِى عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ، عَنُ اَسُلَمَ آبِى عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ، عَنُ عَلَمُ اَبِى عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ، عَنُ عَلَمُ اَبِى عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ، عَنُ عَامِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اَقْرَا مِنْ سُورَةِ يُوسُفَ ، وَسُورَةِ هُودٍ ، قَالَ : يَا عُقْبَهُ ، اللهِ ، وَابُلَغَ عِنْدَهُ مِنْهَا ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنَ لَا تَفُوتَكَ اللهِ ، وَابُلَغَ عِنْدَهُ مِنْهَا ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنَ لَا تَفُوتَكَ فَافَعَلُ ،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

## سورة الفلق كي تفسير

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الاسناد بي السناد بي كين امام بخارى ويسته اورامام سلم ويسته في السين السيق تهيل كيار

3989 حَدَّثَنَا الْهُو جَعْفَو آحُمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ، بِهَمَذَانَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا الْهُو جَعْفَو آحُمَدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ، بِهَمَذَانَ، حَدَّثَنَا ابْرُاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدُّثَنَا الْهُ اَبِي فِئْكِ، عَنْ حَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا، أَن رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَ بِيَدِهَا فَاشَارَ بِهَا إِلَى الْقَهَرِ، فَقَالَ : اسْتَعِيذِي بِاللَّهِ مِنْ شَرَّ هَذَا، فَإِنَّهُ الْعَاسِقُ إِذَا وَقَبَ، صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ڈٹاٹٹا فرماتی ہیں ۔ رسول اللّٰہ مَٹاٹٹٹِ نے میراہاتھ بکڑااوراس کے ساتھ جاند کی طرف اشارہ کرکے فرمایا: اس کے شرسے پناہ مانگا کرو کیونکہ'' یہ جبڈو بتا ہے تواند ھیری ڈال دیتا ہے''۔

😂 🕄 بیرحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُشاشدًا ورامام مسلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3990 حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيْرَةِ الْبَكَرِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِيَادٍ بُنِ ثُوَيْبٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِيَادٍ بُنِ ثُويْبٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّا فَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسُلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُومٍ عَنْ زِيَادٍ بُنِ ثُويُهِ عَنْ أَبِي عَنْ وَيَعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَيَعْ فَيْ فَالَ جَآءَ النَّبِي عُولَا عَالَهُ عَلَيْهُ وَسُلَّالَ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهِ وَسُومٍ عَنْ فَالْ جَاءَ فَيْسُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسُومٍ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسُومِ عَلَيْهِ وَسُومِ عَلَيْهِ وَسُومِ عُلْمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُومِ عَلَيْهِ وَسُومٍ عَلَيْهِ وَسُومُ عَلَيْهِ وَسُومِ عَلَيْهِ وَسُومُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمُعْمِونُ وَالْمُعْمِي وَالْمُعِلَّالِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالَقُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْمُونُ وَالْمُعْلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَّالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيْ وَالْمُعَلِيْمُ وَالْمُعَلِيْمُ وَالْمُوالِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ عَلَيْمُ وَالْمُولِمُ

اخرجه ابومعبد الدارمي في "منته" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان 1407ه 1987 دوّم العديث: 3439 اخرجه ابوعبدالله الشيبسانسي في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 17454 اخرجه ابوبسكر الصنعاني في "مصنفه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنان (طبع ثاني) 1403ه رقم العديث: 862 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه الكبرلي" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه / 1991 رقم العديث: 7840 اخرجه ابوحاتم البستي في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه / 1993 رقم العديث: 1842

#### حديث 3989

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء الترات العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3366 اخرجه ابو عبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 24368 اخرجه ابوعبدالرحين النسائی فی "مسنده" طبع دارالکتب العلبیه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث: 1013 اخرجه ابويعلی البوصلی فی "مسنده" طبع دارالهمون للتراث دمشق شام 1404هه-1984 و العديث: 4440 اخرجه ابوداؤد الطيالسی فی "مسنده" طبع دارالهمونه بيروت لبنان رقم العديث: 1404 اخرجه العديث: 1440 اخرجه العديث 1412 العديث 1517 اخرجه ابن راهویه العنظلی فی "مسنده" طبع مکتبه الایسان مدینه منوره (طبع اول) 1412 / 1991 و رقم العدیث: 1517 اخرجه ابومهد الکسی فی "مسنده" طبع مکتبة السنة قاهره مصر 1408ه/ 1988 و 1808 و 1517

يَعُودُنِي فَقَالَ آلا اَرْقِيْكَ بِرُقِيَّةٍ رَقَانِي بِهَا جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقُلُتُ بَلَي بِاَبِي وَاُمِّى قَالَ بِسُمِ اللهِ اَرْقِيْكَ وَاللهُ يَسُفِيكَ مِنْ كُلِّ دَآءٍ فِيكَ مِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ فَرَقِي بِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَسُمُ بَهِن وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ فَرَقِي بِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ مُعِيلًا عِمْ مَهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَعِيلًا عِيلَ مَهِ مِن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ يَشُفِيكَ مِن حُلِّ دَآءٍ فِيلُكَ مِنْ شَرِّ النَّفَاتَ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسُمِ اللهِ اَرْقِيْكَ وَاللهُ يَشُفِيكَ مِنْ كُلِّ دَآءٍ فِيلُكَ مِنْ شَرِّ النَّفَاتَ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسُمِ اللهِ اَرُقِيْكَ وَاللهُ يَشُفِيكَ مِنْ كُلِّ دَآءٍ فِيلُكَ مِنْ شَرِّ النَّفَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسُمِ اللهِ اَرْقِيْكَ وَاللهُ يَشُفِيكَ مِنْ كُلِّ دَآءٍ فِيلُكَ مِنْ شَرِّ النَّفَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسُمِ اللهِ اَرْقِيْكَ وَاللهُ يَشُفِيكَ مِن واورالله بِي خَصِّ شَاور حَالِي اللهُ الْمُؤْتِ عِن الورصَدوالِ لَي عَنْ مَولَة وَ عَلَى مَن مَرْ مَرَالِ اللهُ عَلَيْ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ اللهُ اللهُ مُولِقِي عِن الورسَانِ عَلَى مِنْ مَرْ اللهِ عَلَى مَن مَرَالِ اللهُ عَلَيْ مَن اللهِ مُولِقُ عِن الورصَدوالِ لَحَدُ مَا مِن عَلَى مَن مَن مَن عَنْ مَرْ اللهُ الْعَلَا مُعَلِي وَالْعَلَامُ مِن عَلَى الْعُقَدِ مِن عِن وَقِي مَا عَلَى مَن عَلَيْ مَن مَن مَن مِن عَلَى مَن مَن مَن مَن مَن مَن اللهُ الْعَلَى الْعُقَدِ وَمِن مَن اللهِ مُن وَلِي مِن عَلَى مُولِ عَلْمَ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِن عَلَى مُن مَن اللهُ مُن اللهُ مَالَةُ مَا مِن عَلْمُ مَلْ اللهُ مَنْ مَن اللهِ مُن اللهُ مَا اللهُ اللهُ الْقُلْمُ فَا اللهُ مُنْ مُن اللهُ مُن اللهُ الْمُعَلِّ مَن اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

تَفْسِيْرُ سُوْرَةِ النَّاسِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

3991 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنَعَانِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عِبَادٍ أَنْبَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنْبَا سُفْيَانُ الشَّوْرِيُّ عَنْ مَحَكِيْمٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا مِنُ مَوْلُوْدٍ إِلَّا صُفْيَانُ الشَّوْرِيُّ عَنْ حَكِيْمٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا مِنُ مَوْلُوْدٍ إِلَّا عَلَى قَلْبِهِ الْوَسُواسُ الْحَنَّاسِ عَلَى قَلْبِهِ الْوَسُواسُ الْحَنَّاسِ الْحَنَّاسِ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ اخِرُ كِتَابِ التَّفُسِيْرِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَاصْحَابِهِ آجُمَعِيْنَ

## سورة الناس كى تفسير

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَسُوسَ عَبِاللَّهُ بِنَ عَبِاللَّهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا سَتَى مِينَ الْمُراللّٰهُ كَا ذَكَرَكِيا جَائِ (لِيعَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ كَا ذَكَرَكِيا جَائِ (لِيعَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ كَا ذَكَرَكِيا جَائِ ﴿ وَمُوسَدُقًا ثُمْ مُوجًا تَا ہِ اور يَبِي مطلب ہِ اللّٰه تعالىٰ كے (درج ذمل) ارشادكا:

اَلْوَسُواسِ الْحَنَّاسِ ''جودل میں بڑے خطرے ڈالے''۔ (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمدرضا بھٹھیا۔ ﷺ پیرحدیث امام بخاری بھٹھیاورامام سلم بھٹھیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخیین بھٹھیانے اسے نقل نہیں کیا۔

يهال بركتاب النفسير كمل موكي \_

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِيْنَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ آلِهِ وَاصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ .

حديث 3990

# كَتَابُ تَوَارِيْخِ المُتَقَدِّ مِيْنَ مِنَ الْأَنْبِيآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ

## سابقه انبياء ومرسلين كےواقعات

حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ اِمُلَآءً فِى شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَخْرِ سَنَةَ اِحْدَى وَارْبَعِ مِائَةٍ كِتَابَ تَوَارِيْخِ الْمُتَقَدِّمِيْنَ مِنَ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَذَكَرَ مَنَاقِبَهُمْ وَاَخْبَارَهُمْ مَعَ الْاُمَمِ عَلَى لِسَانِ سَيِّدِنَا اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ اَخْرَجَهُ فِى هَذَا اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ اَخْرَجَهُ فِى هَذَا اللهِ مُصَطَفَى صَدِّى الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ فَإِنَّ الْإِمَامَ اَبِى عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ اَخْرَجَهُ فِى هَذَا اللهِ مُصَلَّدُ بُنُ السَمَاعِيلَ الْحَرَجَهُ فِى هَذَا السَّمُ عَمْنَ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الْمُرْسَعِيْنَ فَإِنَّ الْإِمَامُ السَّكُومُ وَعَلَيْهِ وَامْرَاتِهِ وَذَكَرَ الصَّحَابَةَ فَاقْتَدَيْثُ بِهِ ذِكُرَ الْاَرْضِ مِمَّا اللهَ الْاَرْضِ مِمَّا اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَامْرَاتِهِ حَوَّاءً عَلَيْهَا السَّكُومُ حِيْنَ الْهُبِطَا اللَّي الْاَرْضِ مِمَّا السَّكُومُ حِيْنَ الْهُبِطَا اللَّي الْاَرْضِ مِمَّا السَّكُومُ وَيُنَ الْهُبِطَا اللَّي الْاَرْضِ مِمَّا اللهِ عَلَيْهِ وَامْرَاتِهِ حَوَّاءً عَلَيْهَا السَّكُومُ حِيْنَ الْهُبِطَا الْيَ الْاَرْضِ مِمَّا السَّيْدِ الْمُعَالِقُ السَّيْدِ الْمُنَاقِيْقِ وَامْرَاتِهِ حَوَّاءً عَلَيْهَا السَّكُمُ حِيْنَ الْهُبِطَا الْي الْاَرْضِ مِمَّا لَلْهُ عَلَيْهِ وَامْرَاتِهِ حَوَّاءَ عَلَيْهَا السَّكُومُ حِيْنَ الْهُبِطَا الْي الْالْهُ عَلَيْهِ وَامْرَاتِهِ مَوْآءَ عَلَيْهَا السَّكُومُ وَيْنَ الْهُبِعَانِ الْمُعَلِيْهِ وَامْرَاتِهِ مَوْلَا عَلَيْهِ وَامْرَاتِهُ عَلَيْهُ السَّيْمَ السَّيْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُنْ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِ الْمُعُولُ الْمُعَالِي الْمُؤْمِنَ وَلَيْهِ وَامْرَاتِهِ مَا السَّيْمِ وَالْمُ الْعُلُومُ الْمُعَالِي الْمُعْرِقِيْنَ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعَلِيْهِ وَالْمُوا الْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُوا الْمُعَلِيْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُوا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَامُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

(متدرک حاکم کے راوی کہتے ہیں:)امام حاکم ابوعبداللہ میں اللہ میں اثانی اسم ہجری میں درج ذیل احادیث املاء کروائی --

یہ کتاب سابقہ انبیاء کرام اور مرسلین میں کے حالات،ان کے فضائل ومنا قب اوران کی امتوں کے ساتھ ان کے واقعات پر مشتمل ہے جو کہ سیدنا محمد صطفیٰ مُناتین کی زبان اطہر سے ثابت ہیں۔

امام ابوعبدالله محمد بن اساعیل بخاری میشد نے المجامع الصحیح (بخاری شریف) کے اسی مقام پرشریعت کی ابتداءاور صحاب کرام الله میشد کے ذکر سے پہلے بیاحادیث قل کی ہیں۔ میں نے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے آدم علیا ہم آپ کی زوجہ حضرت حواء والله مین کے زمین پراتر نے کے واقعات پر مشمل اسناد صحیحہ والی وہ احادیث یہاں پر نقل کی ہیں جن کوامام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے نقل نہیں کیا۔

#### ذِكْرُ الْاَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ حضرت آدم عَلَيْلِهِ كاذ كر

3992 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، الْحَسَنِ بُنِ عَبَّادٍ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَفَّ انُ بُنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ اٰدَمَ تَرَكَهُ فَجَعَلَ اِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ، فَينْظُرُ اِلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ اَجُوَف، قَالَ : ظَفِرْتُ بِهِ خَلْقٌ لاَ يَتَمَالَكُ،

هاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

المعالي المعام المعارى مُعَيِّنَة المعاور المعام مسلم مُعِيِّنَة كِمعيار كِمطابق صحيح به كيكن شيخين مُعِيَّنَة الحاسي المسلم مُعِيِّنَة كِمعيار كِمطابق صحيح به كيكن شيخين مُعِيَّنَة الحاسية المسلم مُعِيِّنَة كِمعيار كِمطابق صحيح به كيكن شيخين مُعِيَّنَة الحاسية المعالم المعالم

3993 حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّضُوِ الْآزُدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّضُوِ الْآزُدِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْوٍ وَ حَدَّثَنَا وَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ اَبِى مُعَاوِيَةَ الْبَجَلِيُّ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْوٍ وَ حَدَّثَنَا وَالْمِ الْجَنَّةُ الَّا مَا بَيْنَ صَلاقِ الْعَصُو إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

هلدًا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت عبدالله بن عباس رفاق فرمات بین : حضرت آدم علیه جنت میں صرف اتنی بی در مظهر بے جتنا وقت عصر سے مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔

حديث 3992

الموجه ابوالعسيس مسلم النيسابورى في "صعيعه" طبع دراهياء الترات العربى؛ يروت لبنان رقم العربت: 2611 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث: 13413 اخرجه ابوحاتم البستى في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 3613 اخرجه ابوداؤد الطيالسى في "مسنده" طبع دارالبامون للترات دمشق ثنام؛ 1404ه-1984، وقم العديث: 3321 اخرجه ابوداؤد الطيالسى في "مسنده" طبع دارالبامون لبننان رقم العديث: 2024 اخرجه ابوصعبد الكسى في "مسنده" طبع دارالباء قاهره مصر 1408ه/1988، رقم العديث: 1386 اخرجه ابوصعبد الكسى في "مسنده" طبع داراهياء الترات العربي: بيروت لبنان رقم العديث: 1384 اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1046 اخرجه ابوعيسي الترمذي في "جامه" طبع دارالباء الترات العربي: بيروت لبنان رقم العديث: 1884 اخرجه ابوعيدالله معمد البغاري في "صعيعة" (طبع ثالث) دارا بن كثير: يعامه بيروت لبنان 1071ه/1871 اضرجه ابوعيدالله الاصبعي في "النؤطا" طبع داراهياء الترات العربي (تعقيق أو عبدالله الشيباني في "صعيعة" طبع دارالباء الترات العربية العديث: 1792 اخرجه ابوعيدالله الاصبعي في "النؤطا" طبع داراهياء الترات العربي (تعقيق العديث: 1996 اخرجه ابوعيدالله الشيباني في "صنده" طبع داراهياء الترات العديث: 1996 العديث: 1799 اخرجه ابوعيدالله العلمية بيروت لبنان 1970ه/1891، رقم العديث: 1793 اخرجه ابوعيداله العديث: 1794 العديث: 1794 العديث: 1794 العديث: 1794 العديث: 1794 المديث: 1794 المديث العديث العديث المديث العديث العديث: 1794 العديث العديث العديث العديث العديث 1895 العديث 1896 العديث 1896 العديث 1896 العديث 1996 العديث 1

3994 - أَخُبَرَنِى آخُسَمَـ لُهُ بُنُ يَعَقُوبَ الثَّقَفِيُّ، حَلَّثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُوْنَ، حَلَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ، حَلَّثَنَا مُوسَى بِنُ هَارُوْنَ، حَلَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ، حَلَّثَنَا مُوسَى بِنُ هَارُوْنَ، حَلَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ، حَلَّثَنَا عُمُرانُ بُنُ عُيَيْنَةَ، اَنْبَانَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيُّرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : إِنَّ آوَّلَ مَا أَهْبَطَ اللهُ اكْمَ إِلَى آرْضِ الْهِنْدِ،

هَلْدَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حضرت عبدالله بن عباس رفي الله عبين: سب سے بہلی وہ جگہ جہال حضرت آ دم علیا کوا تارا گیا وہ ہندوستان کی سرز مین تھی۔ سرز مین تھی۔

الأسناد بي يحديث صحيح الأسناد بي كين امام بخارى مُؤاللة اورامام سلم مُؤاللة في السينقان بين كيار

3995 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ اَبِي طَالِبٍ حَمَّادُ بُنُ سَلْمَةَ عَنْ حَمِيْدٍ عَنُ يُّوسُفَ بُنُ اَبِي طَالِبٍ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بُنُ اَبِي طَالِبٍ الطَّيَبُ رِيْحٍ فِي الْاَرْضِ الْهِنْدِ الْهِبِطَ بِهَا ادَمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَعَلَّقَ شَجَرَهَا مِنْ رِّيْحِ الْجَنَّةِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ - حضرت علی بن ابی طالب و النی فرماتے ہیں: سب سے زیادہ خوشبودار ہوا، سرزمین ہندوستان میں ہے۔ وہاں پر حضرت آ دم ملی کا تارا گیا۔ حضرت آ دم ملی کا تارا گیا۔ آپ نے وہاں جنت کا خوشبودار پودا اُ گایا۔

المام بخارى مُنْ الله المسلم مِنْ الله كم معيار كمطابق صحيح بهايكن شِخين مِنْ الله المالي كيار

3996 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ، حَدَّثَنَا هَوُذَهُ بُنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ، حَدَّثَنَا هَوُذَهُ بُنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا عَوُفْ، عَنُ قَسَامَةَ بُنِ زُهَيْرٍ، عَنُ آبِي بَكُرِ بُنِ آبِي مُؤسَى الْاَشْعُرِيِّ : إِنَّ اللَّهَ لَمَّا اَخُرَجَ ادْمَ مِنَ الْجَنَّةِ زَوَّدَهُ مِنُ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، غَيْرَ آنَّ هلِذِهِ تَغَيَّرُ وَتِلْكَ لاَ تَغَيَّرُ، صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اللَّهُ يَخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ الوَهِمُ بِن الوَمُوىُ الشَّعَرِى فَيْ ﴿ فَا مِن عِينَ جَبِ اللَّهُ تَعَالًى نَے حَضِرَت آدم عَلَيْهِ كُو جَنْتَ سِي اللَّهُ وَانَ لُوجِنْتَ عَلَى اللَّهُ وَانَ لُوجِنْتَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعَالًى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّلْعُلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى

الاسناد به المين المام بخارى مُثالثة اورامام سلم مُثالثة في السيقان المام معالم مُثالثة في السيقان المام الم

3997 انْحُبَونَا اَبُوُ سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو الْآخُمَسِيُّ، بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الرَّبِيع، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ النَّهِ بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مَا وَيُهُ مَنْ عَكْوِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَالَتُهُ عَنْ حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ، فَقَالَ: حَلَقَ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَالَتُهُ عَنْ حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ، فَقَالَ: حَلَقَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَ

وَالْمَاءَ وَالْمَدَائِنَ وَالْعُمُرانَ وَالْحَرَابَ، فَهَذِهِ ارْبَعَةٌ، فَقَالَ عَزَّوجَلَّ : أَنِنَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي حَلَقَ الاَرْضَ فِي يَوْمَ الْمَعْقِلُونَ لَهُ اَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اقُواتَهَا فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ النَّجُومَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ارْبَعَةِ النَّامِ سَوَاءً لِلسَّائِلِيسَ، وَحَلَقَ يَوْمَ الْحَمِيسِ السَّمَآءَ، وَحَلَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ النَّجُومَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْمَمِلُ وَالْقَمَرَ وَالْمَمَلِ وَالْقَمَرَ وَالْمَمَلِ وَالْقَمَرَ وَالْمَمَلِ وَالْقَمَرَ وَالْمَدُولِ سَاعَاتٍ بَقِينَ مِنْهُ، فَحَلَقَ فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنْ هَالِهِ النَّلاثِ السَّاعَاتِ الْاجَالَ حِينَ يَمُوتُ مَنْ مَاتَ، وَفِي النَّالِيَةِ الْمَاكَانِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسَ، وَفِي النَّالِيَةِ الْمَ السَكَنَهُ الْجَنَّةَ، وَامَرَ السَّعَاقِ لَهُ الْجَنَّةَ ، وَامَرَ السَّعَةِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَرَاتِ وَالْمُرْسِ، قَالُوا : قَدْ اصَبْدَ لَوْ الْمَعْمَةِ الْوَلَةَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَولِ وَالْوَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَولِ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِ الْعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُولِ فَاصُبِرُ عَلَى مَا مَسَّنَا مِنْ لُعُولٍ فَاصُورُ عَلَى مَا مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِ السَّمَا وَلَا السَّمَا وَالْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللْعُولُ الْعَلَيْهُ وَالْعَالِمُ اللَّهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ۔ حضرت عبدالله بن عباس والله عن عباس وایت ہے کہ یہودی، نبی اکرم مُثَالِیّنِ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آسانوں اور زمین کی تخلیق کے متعلق آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: الله تعالی نے زمین کو اتو ار اور پیر کے دن پیدا کیا اور الله تعالی نے بہاڑوں کو اور ان میں جتنے بھی منافع ہیں، سب کو منگل کے دن پیدا کیا اور الله تعالی نے بدھ کے دن ورخت، پانی، میدان، آبادیاں اور جنگل پیدا کئے۔ بیچاردن ہیں جن مے متعلق الله تعالی نے فرمایا ہے:

اَئِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوُقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقُواتَهَا فِي اَرْبَعَةِ آيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (حم السجدة: 9)

''تم فرماؤ کیاتم لوگ اس کاانکارر کھتے ہوجس نے دودن میں زمین بنائی اوراس کے ہمسر تھہراتے ہووہ ہے سارے جہان کا رب اوراس میں اس کے اوپر سے کنگر ڈالے اوراس میں برکت رکھی اوراس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کیس سیسب ملا کر چار دن ہیں ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا بڑھائیڈ)

اور جمعرات کے دن آسان بنایا اور جعہ کے دن ستار ہے، سورج ، چاند اور فرشتے بنا ہے حتی کہ اس دن کی صرف تین ساعتیں ہاتی رہ گئیں ۔ تو ان تین ساعتوں میں سے پہلی ساعت میں موت کا وقت بنایا کہ کون کب مرے گا اور دوسری ساعت میں ہراس چیز پر آفت پیدا کی جس سے انسان کو کوئی فائدہ ہوسکتا تھا اور تیسری ساعت میں آدم علیا ہم کو جنت میں رکھا اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم علیا کہ کو جنت میں رکھا اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم علیا کہ کو جنت میں آدم علیا کو جنت میں آدم علیا کو جنت میں آدم علیا گئی کھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا: پھر اللہ تعالی نے آسان بنایا ۔ انہوں نے کہا: آپ نے بالکل درست فرمایا اگر بات پوری کردیتے ۔ انہوں نے کہا: چور اللہ تعالی نے آرام کیا۔ اس پر نبی اکرم علیا شراطس ہوئے تب بیآ یت نازل ہوئی:

وَلَقَدُ حَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنُ لُغُوبٍ فَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ

(ق: 38,39)

''بےشک ہم نے آسانوں اور زمین کواور جو پچھان کے درمیان ہے جپھدن میں بنایا اور تکان ہمارے پاس نہ آئی تو ان کی باتوں پرصبر کرو''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُشِینہ)

😅 🕾 میرهدیث میجی الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قانہیں کیا۔

3998 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِى حَدَّثَنَا عِبَادُ بُنُ الْعَوَامِ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ اَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَتِيِّ السَّعُدِيِّ عَنْ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ الدَمُ رَجُلًا طِوَالًا كَثِيْرَ شَعْرِ الرَّاسِ كَانَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوقٌ

هٰذَا حَدِيُثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ - حضرت ابی بن کعب ڈٹاٹیؤ فر ماتے ہیں: حضرت آ دم ملیکی تھجور کے لیے درخت کی طرح دراز قد تھے اور آپ کے سر کے بال بہت گھنے تھے۔

السناد ہے الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

3999 حَـدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبُـدِيُّ، حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فِيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُلِقَ ادْمُ فِيْهِ، وَفِيْهِ اُهْبِطَ اِلَى الْاَرْضِ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرُطِ مُسْلِمٍ وَقَدْ آخُرَجَاهُ مِنْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ بِغَيْرِ هَاذَا اللَّفُظِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہربرہ وَ رُالْتُونُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ کر سول اللّٰه مَالَائِیْمُ نے ارشاد فر مایا: سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے، اسی میں آ دم مَالِیْهِ کو پیدا کیا گیا اور اسی میں ان کوز مین پرا تارا گیا۔

﴾ بیرحدیث امام سلم را النظ کے معیار کے مطابق صبح ہے تا ہم امام بخاری بُیالیہ اور امام سلم بُیالیہ نے اس کوز ہری کی سند سے روایت کیا ہے اور الفاظ اس سے مختلف ہیں۔

4000 انحُبَرَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيّ بُنِ مُكُومٍ، بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ كُلُنُّومٍ بُنِ جَبُرٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: آخَذَ اللهُ الْمِيفَاقَ مِنْ ظَهْرِ الْاَمْ بَنعُمَانَ، يَعْنِى بِعَرَفَةَ، فَاخُرَجَ مِنْ صُلْهِ لِاللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُ: آخَذَ اللهُ الْمِيفَاقَ مِنْ ظَهْرِ الْاَمْ بَنعُمَانَ، يَعْنِى بِعَرَفَةَ، فَاخُرَجَ مِنْ صُلْهِ لِللهُ وَلَيْهِ إِلَى قَالَ: آلسَّتُ بِرَبِّكُمْ صُلْدِيهِ كُلَّ ذُرِيَّةٍ ذَرَاهَا عَلَيْهِ الصَّلامُ فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ، ثُمَّ كَلَّمَهُمُ قُبُلا، وَقَالَ: آلسَّتُ بِرَبِّكُمُ قَالُونَ اللهُ الْمُبْطِلُونَ،

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عبدالله بن عباس والله الله عباس وايت ب كه نبي اكرم مَا الله الله الله تعالى في آوم عليه كى پشت سے نعمان

یعنی عرفات میں میثاق لیا۔اللہ تعالی نے آپ کی پشت سے وہ تمام مخلوق نکال لی جواس نے پیدا کی ہے پھران کوآ دم ملیا چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی مانند پھیلا دیا پھران کومتو جہ کر کے ان سے فر مایا:

اَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدُنَا اَنُ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنُ هَاذَا غُفِلِيْنَ اَوْ تَقُولُوْ ا إِنَّمَا اَشُرَكَ الْبَاوُنَا مِنْ قَبُلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمُ اَفَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (الاعراف:72,73)

''کیا میں تمہارارب نہیں۔سب بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی یا کہوکہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادانے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ایک کیا۔'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ایک کیا۔'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں کیا۔'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں کیا۔'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں کیا۔'۔ کیا۔'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں کیا۔'۔ کیا۔

الاسناد بے کین امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قانبیں کیا۔

1400 الْقَعْنِينَ، وَيَحْيَى بُنُ بُكُيْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ آبِى الْغَنزِيُّ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنِينَ، وَيَحْيَى بُنُ بُكِيْرٍ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ آبِى الْيَسَةَ، عَنُ عَبُدِ الْحَمِيدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ زَيْدِ بُنِ اللَّهَ عَنَهُ اللَّهُ عَنَهُ اللَّهُ عَنَهُ اللَّهُ عَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْاَيَةِ وَإِذَ اَخَدَ اللَّهُ عَنْ مُسْلِم بُنِ يَسَارِ الْجُهَنِيّ، اَنَّ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالْاَيَةِ وَإِذَ اَخَدَ رَبُّكَ مِنْ ثَيْهُ وَمِعُ ذُرِيَّتَهُمُ اللهُ عَمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، رَبُّكَ مِنْ اللهُ حَلَقَ الْحَمْدِ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَقُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُهُ وَاللّهُ عَلَقُ الللهُ عَلَقُ اللهُ عَلَقُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَمَلُ اللهُ اللهِ عَمْلُ اللهُ الْحَلَيْهِ وَاللّهُ عَمَلُ اللهُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ اللّهُ عَمْلُ النَّارِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَمْلُ النَّارِ عَلَى اللهُ عَمْلُ النَّارِ عَلَى الللهُ عَمْلُ النَّالِ عَمْلُ النَّارِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ النَّارِ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْلُ النَّارِ عَلَى اللهُ اللهُ الْحَلَى اللهُ الْمَالِ اللّهُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ اللّهُ النَّارِ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

هلذًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

المجام ہے ۔ حضرت مسلم بن بیارالجھنی ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا

حديث 4000

اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2455 اضرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "سنسه السكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقم العديث: 1119 اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سنسه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4703 اضرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3075 اخرجه ابوعبدالله الاصبعى فى "المؤطا" طبع داراحياء الترات العربى ( تعقيق فواد عبدالباقى ) وتم العديث: 1593 اخرجه ابوعبدالله الاصبعى فى "المؤطا" طبع داراحياء الترات العديث: 2455 اخرجه ابوعات العديث: 1593 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرماله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 6166 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991، رقم العديث: 1190

وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي الدَّمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُم

تو حضرت عمر ڈائٹؤنے فرمایا: رسول اللہ مکا ٹیٹؤ کے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے حضرت آدم علیا کو پیدا فرمایا۔ پھرا ہے ہاتھ سے ان کی پشت کومسلا اوراس میں سے ان کی اولا دکو زکالا اور فرمایا: میں نے ان کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے اعمال ہی کریں گے۔ دوبارہ پھران کی پشت کومسلا اوراس میں سے ان کی اولا دکو زکالا اور فرمایا: میں نے ان کو دوز خ کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ دوز خیوں والے عمل بھی کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا: یارسول اللہ مُٹاٹیٹے او عمل کس لئے ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالی جب کسی بندے کو جنت کے لئے پیدا کرتا ہے تو اس سے عمل بھی جنتیوں والے کروا تا ہے حتی کہ جنتیوں والے اعمال پر بی اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے دوز خیوں والے موال کروا تا ہے حتی کہ جنتیوں والے اعمال کردیا جا تا ہے اور جب وہ کسی بندے کو دوز خ کے لئے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوز خیوں والے اعمال کروا تا ہے حتی کہ دوز خیوں والے اعمال کروا تا ہے حتی کہ دوز خیوں والے اعمال کردیا جا تا ہے۔

😂 😌 میرهدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد نے اسے قان نہیں کیا۔

4002 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ ابُن يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابُنُ عَلِيِّ بُنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابُنُ صَالِحٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَتَلَقَّى الْمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، قَالَ: اَى رَبِّ، اَلَمُ تَنْفُحْ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ ؟ قَالَ: اَلَى رَبِّ، اللهُ تَسُبِقُ رَحْمَتُكَ مِنْ رُوحِكَ ؟ قَالَ: اَلَى رَبِّ، اللهُ تَسُبِقُ رَحْمَتُكَ مِنْ رُوحِكَ ؟ قَالَ: اَلَى رَبِّ، اللهُ تَسُبِقُ رَحْمَتُكَ عَضَبَكَ ؟ قَالَ: اَلهُ وَالْ : اَلهُ تَسُبِقُ وَوْلُهُ : فَتَلَقَّى عَضَبَكَ ؟ قَالَ: اَلهُ ، قَالَ: اَلهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى الْمَعْرَبِ، اللهُ عَلْمُ وَاللهُ وَاللهُ الْمُ اللهُ عَلَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى الْمَعْرَبِ اللهُ عَلَى الْمُعْتَ اللهُ عَلَى الْمُعْتَ اللهُ عَلَى الْمُعْتَ الْمُعَلَى عَلَى الْمُعْتَ الْمُعْتُ الْمُ اللهُ عَلَى الْمُعْتَ اللهُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ عَلْمَ اللهُ عَلَى الْمُعْتَلُكُ ؟ قَالَ: اللهُ عَلَى الْمُعْتُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى الْمُعْتَلِي الْمُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْتُ اللهُ عَلَى الْمُعْتَلَى الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْتَقِعُ عَلَى الْمُعْتَ اللهُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْلَى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْتِلِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتُولُ الْمُعْتِي الْمُعْتَقِلَ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتِي الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَقِلَ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِعِلَ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِلِمُ اللهُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ اللّهُ الْمُعْتِعِلَى الْمُعْتِلَى الْمُعْتَلِقُ اللّهُ الْمُعْتِعُولُ الْمُعْتَلَى الْمُعْت

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت عبدالله بن عباس فالفنا:

فَتَلَقَّى الدَّمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ (البقرة: 37)

" آدم نے اپنے رب سے بچھ کلمات سکھ لئے توان کے ماتھ اللہ نے ان کی تو بہ قبول کی''۔

(ترجمه كنزالا يمان المام احمد رضا بيلة)

کے متعلق فرماتے ہیں: حضرت آدم علیا نے عرض کی: اے میرے دب! کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدانہیں کیا؟ اللہ تعالی نے فرمایا: ہاں۔ انہوں نے عرض کی: اے میرے دب! کیا تو نے مجھے میں اپنی روح نہیں پھوکی؟ اللہ تعالی نے فرمایا: کیوں نہیں۔ انہوں نے عرض کی: اے میرے دب کیا تو نے مجھے جنت میں نہیں تھم رایا تھا؟ اللہ تعالی نے فرمایا: کیوں نہیں۔ انہوں نے عرض کی: اے میرے دب کیا تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا: کیوں نہیں (ابن عباس پھائیا) فرماتے ہیں یہ ہے اللہ تعالی کا قول:

فَتَلَقَّى الْدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

😌 😌 بيحديث محيح الاسناد بي كين امام بخارى مُعِينة اورامام مسلم مُعِينة في استِقل نهيس كيا-

مَدُ عَبُدَ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُثَمَانَ بُنِ يَحْيَى الْاحَمِيُّ الْمُقْرِءُ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عُمُدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : كَانَتُ جَوَّاءُ لا يَعِيشُ لَهَا وَلَدٌ، فَنَذَرَتُ لَئِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ تُسَمِّيهِ عَبُدَ الْحَارِثِ، فَعَاشَ لَهَا وَلَدٌ فَسَمَّتُهُ عَبْدَ الْحَارِثِ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ وَحْي مِنَ الشَّيْطَانِ،

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الاسنادب كين امام بخارى مُعَيِّلَة اورامام سلم مِسْلِي السنق مَبِين كيار

4004 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَيُّوبَ، حَدَّثَنَا اَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنِ النَّجِيِّ عَنْ عُتِي بُنِ ضَمْرَةَ، عَنْ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَمَّا تُوفِّى الْحَ عُسَلَتُهُ الْمَلاِئِكَةُ بِالْمَاءِ وِتُرًا وَالْحَدُوا لَهُ، وَقَالُوا: هَذِهِ سُنَّةُ الْحَمَ فِى وَلَدِه، هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَا لَمَا عَرْبَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت الى بن كعب وللتَّؤروايت كَرِيت بين كه نبى اكرم مَّلَا لَيْنِا نَهِ ارشاد فرمايا: جب حضرت آدم علينا كانتقال مواتو فرشتوں نے آپ كوطاق مرتبہ سل ديا اوران كى قبر لحد دار بنائى اور كہا: بيلوگوں ميں آدم علينا كى سنت ہے۔

الاسناد ہے کین امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اسے قان ہیں کیا۔

ذِكُرُ نُورٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اِخْتَكَفُوا فِي نُوْحٍ وَاِدْرِيْسَ فَقِيْلَ اِنَّ اِدْرِيْسَ قَبْلَهُ وَاكْتَرُ الصَّحَابَةِ عَلَى اَنَّ نُوْحًا قَبُلَ اِدْرِيْسَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا

- 4005 حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْاخْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا مُوْسَى

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3077 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 20129 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الکبير" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 1404ه/1983ء رقم العديث:6895

#### حديث 4004

اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه رقم العديث: 8261

بُنُ إِسْمَاعِيلَ، وَهُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ، قَالاً : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ يُّوسُفَ بُنِ مِهُرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّساسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعَثَ اللهُ نُوحًا لاَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَبِثَ فِى عَبَّساسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعَثَ اللهُ نُوحًا لاَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَيْثُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَثُرَ النَّاسُ، وَفَشُوا، وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّفَاعَةِ، فَيَاتُونَ نُوحًا الشَّفَاعَةِ، فَيَاتُونَ نُوحًا الشَّفَاعَةِ، فَيَاتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ : انْتَ آوَّلُ رَسُولٍ ارْسِلَ إِلَى الْآرُضِ

### حضرت نوح عليِّلاً كا تذكره

حضرت نوح علیظ اور حضرت ادر ایس علیظ کے بارے میں صحابہ کرام وہ ایک اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت ادر ایس علیظ ، حضرت نوح علیظ ، حضرت ادر ایس علیظ سے بہلے ادر ایس علیظ ، حضرت نوح علیظ مصرت ادر ایس علیظ سے بہلے سے۔ ۔

﴾ ﴿ - حضرت عبدالله بن عباس رُقُطُ فر ماتے ہیں کہ رسول الله تَکَافِیُمْ نے ارشاد فر مایا: الله تعالی نے حضرت نوح علیہ کو حیات میں مال میں مبعوث فر مایا اور آپ نے آئی توم میں ۹۵ سال تبلیغ فر مائی اور طوفان کے بعد ساٹھ سال تک زندہ رہے تی کہ لوگوں کی کثرت ہوگئ اور (مختلف علاقوں میں) لوگ تھیل گئے۔

امام بخاری بین اورامام سلم بین الله نے شفاعت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیؤ اور حضرت انس ڈاٹٹیؤ کے حوالے سے نبی اکرم مثالیو کا فرمان نقل کیا ہے (اس میں ہے) پھرلوگ حضرت نوح ملیوا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ سب سے پہلے رسول ہیں جن کوز مین پررسول بنا کر بھیجا گیا۔

4006 اَخْبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ غِيَاثٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بَنُ اَبِى عُنْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعُلٰى، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ اَبِى عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عَمُ اللهُ عَيْلُهُ بِنُ اَبِى عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عِمُ رَانَ بُنِ حُسَنٍ، عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ، اَن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : وَلَدُ نُوحٍ ثَلَاثَةٌ : سَامُ وَحَامُ وَيَافِثُ اَبُو الرُّوم،

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

المعرف المرابي المنتظم المرابي المنتظم المرابع المرابع

(1) سام (2) حام (3) يافت ابوالروم\_

. 🕾 🕾 بيحديث صحيح الاسناد بي كين امام بخاري رئيسة اورامام سلم وينشون اسي قل نهيس كيا ـ

4007 أُخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الدَّقِيْقِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِمْرَانَ النَّسَوِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بُنُ الْجَرَّاحِ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَاتِ عَنْ عَدِيٍّ بُنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِى حَازِمٍ عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ

قَالَ سَيِّدُ الْانْبِيآءِ خَمْسَةٌ وَّمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْحَمْسَةِ نُوحٌ وَإِبْرَاهِيْمُ وَمُوسَى وَعِيْسَى وَمُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِمُ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَإِنْ كَانَ مَوْقُوْفًا عَلَى آبِي هُوَيُوَةً

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رُفَائِنَ فرماتے ہیں۔ انبیاء کرام عِیلاً کے سردارہ ہیں اور محد ان پانچوں کے سردار ہیں۔حضرت نوح علیا ،حضرت ابراہیم علیا ،حضرت موکی علیا ،حضرت عیسیٰ علیا اور حضرت محمد میائیا ،حضرت ابراہیم علیا ،حضرت موکی علیا ،حضرت عیسیٰ علیا اور حضرت محمد میائیا ،حضرت ابراہیم علیا ،حضرت موکی علیا ،حضرت عیسیٰ علیا اور حضرت محمد میائیا ،حضرت ابراہیم علیا ،حضرت موکی علیا ،حضرت عیسیٰ علیا اور حضرت میں مائیا ،حضرت ابراہیم علیا ،حضرت موکی علیا ،حضرت عیسیٰ علیا اور حضرت ابراہیم علیا ،حضرت ابراہیم علیا ،حضرت موکی علیا ،حضرت عیسیٰ علیا ،حضرت ابراہیم علیا ،حضرت میں ،حضرت ابراہیم علیا ،حضرت میں ،حضرت ابراہیم علیا ،حضرت میں ،حضرت ابراہیم علیا ،حضرت ابراہیم علیا ،حضرت میں ،حضرت ابراہیم علیا ،حضرت میں ،حضرت ،

الاساد ب اگر چەحفرت ابو ہررہ النظار موقوف ہے۔

4008 حَدَّثَنِى عَلِى بُنُ عِيْسَى الْحِيَرِى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ بُنُ قَطَنٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْبَةَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اللَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِنَّا اَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ اَنَّ نُوحًا إِغْتَسَلَ فَرَاى ابْنَهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَنْظُرُ إِلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ اَنَّ نُوحًا إِغْتَسَلَ فَرَاى ابْنَهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَنْظُرُ إِلَى وَانَا اَغْتَسِلُ خَارَ اللَّهُ لَوْنَكَ قَالَ فَاسُوذَ فَهُو اَبُو الشَّوْدَان

هَٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيَٰحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله بن مسعود وثائثًا نے الله تعالی کے اس قول :

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ

کاذکرکیا پھر فرمایا: حضرت نوح طیلیا عنسل فرمارہے تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے کودیکھا کہ دہ ان کی طرف دیکھ رہاتھا۔ آپ نے فرمایا: تو مجھے عنسل کرتے ہوئے دیکھ رہاہے، اللہ تعالی تیرارنگ خراب کوے۔ آپ فرماتے ہیں تو اس کارنگ کالا ہو گیا تو وہ ''ابسو السو دان''(کالاسیاہ) ہے۔

الاسناد بليكن امام بخارى مُتَشَيَّة اورامام سلم مُشَيَّة في السيف السيف كيار

4009- آخبَرَنِى آبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ عُمَرَ الْحَقَّافُ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنٌ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا آجُمَدُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ كَانَ بَيْنَ نُوْخِ وَآدَمَ عَشَرَةُ قُرُونِ كُلُّهُمْ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْحَقِّ فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ قَالَ وَكَذَلِكَ فِي قِرَآءَةِ عَبُدِ اللهِ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ - حضرت عبدالله بن عباس رفاق فرماتے ہیں: حضرت نوح علیا اور حضرت آدمِ علیا کے درمیان دس زمانے ہیں اور سب کے سب حق پر تھے۔ پھران میں اختلافات شروع ہو گئے تو اللہ تعالی نے خوشخبری دینے والے، ڈرسانے والے انبیاء کومبعوث فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں: اور اس طرح حضرت عبداللہ رفائیو کی قرات میں ہے:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا

😅 🤁 بیرحدیث امام بخاری میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشدانے اسے قل نہیں کیا۔

2010— آخُبَرَنَا عَلِيُّ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ مَانِيُ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بَنُ حَازِمٍ، عَنُ آبِي غَرَزَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ يَعُفُوبَ الزَّمُعِيُّ، حَدَّثَنَا فَائِدٌ، مَوْلَى عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَلِيّ، آنَّ إِبْرَاهِيمَ بَنَ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ آبِي رَبِيعَةَ، آخُبَرَهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : لَوْ رَحِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ نُوحٌ مَا كِثَا فِي قَوْمِهِ ٱلْفَ سَنَةٍ آحَدًا مِنُ قَوْمٍ نُوحٍ لَرَحِمَ أُمَّ الصَّبِيّ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ نُوحٌ مَا كِثَا فِي قَوْمِهِ ٱلْفَ سَنَةٍ آخَدًا مِنُ قَوْمٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ نُوحٌ مَا كِثَا فِي قَوْمِهِ ٱلْفَ سَنَةٍ وَحَدًا مِنُ قَوْمٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ اللهِ عَتَى كَانُوا الْحِرَ زَمَانِهِ غَرَسَ شَجَرَةً، فَعَظُمَتُ وَذَهَبَتُ كُلَّ مَدُهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ سَفِينَةً فِي الْبَرِّ، فَكَيْفَ وَذَهِ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ أَلُولُ الْمَاءُ فِي السِّكِ لِ حَشِيتَ أُمَّ الصَّبِيّ عَلَيْهِ، وَكَانَتُ تُعِبُّهُ حُبًا فَلَمَا اللهُ المَعْقَ اللهُ مِنْهُ أَو المَّذِي عَلَى الْجَبَلِ عَلَى الْجَبَلِ عَلَى الْمَاءُ وَلَى السِّكِ لِ حَشِيتَ أُمَّ الصَّيِ عَلَيْهِ وَكَانَتُ تُعِبُهُ حُبًا اللهُ مَا مَلْهُ اللهُ مِنْهُمُ احَدًى المَعْقِلَ الْمَاءُ وَقَعَتُهُ اللهُ مِنْهُمُ احَدًى ذَهَبَ بِهِ الْمَاءُ وَلَا اللهُ مِنْهُمُ احَدًا لَوَحِمَ أُمَّ الصَّبِي ، وَكَانَتُ تُجَلِمُ اللهُ مِنْهُمُ احَدًا لَوَحِمَ أُمَّ الصَّيِي عَلَي الْمَاءُ وَلَعَلَى اللهُ مِنْهُمُ احَدًا لَوَحِمَ أُمَّ الصَّي ذَهَبَ بِهِ الْمَاءُ وَلَعَلَى اللهُ مِنْهُمُ احَدًا لَوَحِمَ أُمَّ الصَّوبِي ،

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

😂 🕄 بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مُشتیز اور امام سلم میشد نے اسے نقل نہیں کیا۔

4011 - اَخُبَونِي اَبُوُ سَعِيْدِ الْآخْمَسِيُّ بِالْكُوْفَةِ حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَمِيْدٍ بْنِ الرَّبِيْعِ حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ السَّلَمِيُّ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الصَّادِقُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَلْمِي السَّلَمُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ وَعَلَانِيَةً تِسْعَ مِائَةً عَنْ اللَّهُ عَمْ الْمَاضِيْنَ كُلِّهِمْ وَايَّلَهُ بِرُوْحٍ مِّنْهُ فَدَعَا قَوْمَهُ سِرَّا وَعَلانِيَةً تِسْعَ مِائَةً

وَّخَمْسِيْنَ سَنَةً كُلَّمَا مَضَى قَرُنٌ إِتَّبَعَهُ قَرُنٌ فَزَادَهُمْ كُفُرًا وَّطُغْيَانًا

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ وَصِرَتَ عَلَى مِنْ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَضِرَتَ نُوحَ عَلَيْهِا كُوكُرُ سَتَة تَمَامُ لُوكُوں كَاعَلَمُ عَطَا فَر مَا يا اورا پنی روح کے ساتھان کی تائيد فر مائی۔انہوں نے اپنی قوم کوظا ہراور پوشیدہ طور پر• ۹۵ سال تک دین کی دعوت دی۔ جب بھی ایک زمانہ گزرجا تا اور دوسرے زمانے کے لوگ آتے تو ان کی سرکشی اور بغاوت میں مزیداضا فیہوجا تا۔

4012 مَنْ اَبِيْهِ، عَنُ وَهُبِ بْنِ مُنَيْهِ، قَالَ : ذَكَرَ الْحَسَنُ بُنُ اَحَدَدُ بُنِ الْبَرَاءِ، حَدَّثَنَا عَهُ الْمُهُ عِنْ الْحَرِيسَ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ وَهُبِ بْنِ مُنَيْهِ، قَالَ : ذَكَرَ الْحَسَنُ بُنُ آبِي الْحَسَنِ، عَنُ سَبُعةِ رَهُطٍ شَهِهُ وَا بَلْرًا، قَالَ وَهُبْ : وَقَدْ حَدَّتَنِي عَبُدُ اللّهِ بَنْ عَبْهِ اللّهِ مَنَ عَبُدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّ اللّهُ عَدْمُو الْحَدِيثَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَّ اللّهُ عَدْمُو الْحَدِيثَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ : إِنَّ اللّهُ عَدْمُو الْوَالِينَ وَالْآخِرِينَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عِلْهُ اللّهُ لِلْمَلائِكَةِ : ادْعُوا اَحْمَدَ فَانتَسَخَهُ وَقَرَاهُ وَآمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ، فَيَقُولُ اللّهُ لِلْمَلائِكَةِ : ادْعُوا اَحْمَدَ وَالْمَتَى وَلاَ عَرَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِينَ وَالْعَيْفِ وَسَلّمَ وَالْتَعْفِي اللّهُ عِلْهُ لِلْمَلائِكَةِ : ادْعُوا اَحْمَدَ وَالْمَتَعْفَى وَالْمَعْ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ لِلْمُلائِكَةِ : ادْعُوا اَحْمَدَ وَالْمَتَةُ عَلَيْهُ وَاللّهُ لِلْمَلائِكَةِ : ادْعُوا اَحْمَدَ وَالْمَتَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْمَتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَدَّقَهُ ، فَيَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَدَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَدَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ الرَّحُومُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ الْمُورَةُ عَنِى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعَرِيرُ الْحَكِيمُ ، فَيَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُورُو اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَرِيرُ الْحَكِيمُ ، فَيَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُورُومُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُورُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، فَيَقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَرِيرُ الْحَكِيمُ ، فَيَقُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَرِيزُ الْحَكِيمُ ، فَيَقُولُ اللّهُ عَلَومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

 کو بلاؤ تو رسول الله منگافین اور آپ کی امت اس شان سے وہاں آئیں گے کہ ان کا نوران کے آگے آگے دوڑر ہا ہوگا۔ حضرت

نو گیافتہ المیلیا حضرت محم منگافین اور آپ کی امت سے کہیں گے: کیا آ جانے ہو کہ میں نے اپنی قوم کواللہ تعالی کا پیغام پہنچا دیا تھا اور
ان کو مجھانے کی از حدکوشش کی تھی اور سرا وعلائے ان کو دوزخ سے بچانے کی کوشش کی تھی لیکن میری دعوت پر بیاور بھی دور بھا گے رہے؟ تو رسول الله منگافین اور آپ کی امت کہیں گے: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے جو پچھ کہا ہے وہ سب پچھ تھے ہے۔ اس پر حضرت نوح ملیلیا کی قوم کے گی: اے احمد! آپ کو اور آپ کی امت کو اس سب کا کیا معلوم؟ ہم سب سے پہلی امت ہیں جبکہ آپ اور آپ کی امت سب سے آخر میں آئے ہیں۔ تو رسول اللہ منگافین اپنی عالی اور آپ کی امت سب سے آخر میں آئے ہیں۔ تو رسول اللہ منگافین اپنی کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی عالب آپ کی امت کہا گی ہو کی اور نے بی کہ یہ تح واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہو جاؤ تو یہ سب سے پہلاگر وہ ہوگا جوالگ ہو کر دوزخ میں حکمت والا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے مجرمو! آج تم الگ ہو جاؤ تو یہ سب سے پہلاگر وہ ہوگا جوالگ ہو کر دوزخ میں جائے گا۔

#### ذِكُرُ اِدُرِيْسَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2013— حَدَّثَنَا مَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَدُلُ حَدَّثَنَا هِ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا هُوسَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنُهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنُهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنُهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَ

### حضرت إدريس علينيا كاتذكره

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس وللهان يرآيت براهي:

وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوللي

''اوربے پردہ ندرہوجیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی''۔ (ترجمہ کنز الایمانِ ،امام احمد رضا مُعِیلیاً )

اور فرمایا: حضرت نوح علیظا اور حضرت اور کیس علیظا کے درمیان ایک ہزار سال کا فرق ہے اور آدم علیظا کی اولاد کے دوقلیلے تھے، ان میں سے ایک ہموار زمین پر آبادتھا اور دوسرا پہاڑوں پر رہتا تھا۔ پہاڑ پر رہنے والے قبیلے کے مردخوبصورت تھے جبکہ ان کی عورتیں خوبصورت نتھیں اور ہموار زمین کے باشندوں کی عورتیں خوبصورت اور مرد بدصورت تھے۔ شیطان ہموار زمین والوں میں ہے ایک آدمی کے پاس ایک چروا ہے کے لڑے کی صورت میں آیا اور ان کواتی خوبصورت آواز سنائی کہ اس جیسی آواز انہوں نے
کبھی نہ تی تھی۔ان لوگوں نے اس کوعید بنالیا اور سال میں ایک مرتبہ وہاں پرجمع ہونے لگ گئے اور پہاڑوالوں میں سے ایک آدمی
اچا تک وہاں پر آیا ،اس وقت وہ لوگ اپنے اس میلے میں تھے۔اس نے ان کی عورتوں اور ان کی خوبصورتی کودیکھاوہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور ان کواس بات کی خبر دی چنا نچہ ان کے مردان عورتوں کی طرف آئے اور میلے میں ان کے ساتھ شریک ہوگئے۔اس
طرح ان میں برائیاں چیل گئیں۔ یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے قول و کلا تبری جن تبری جو الْجاهِلِیّةِ اللَّا وُلٰی کا۔

4014 انْحَبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاسْفَرَائِينَى ْحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ آحُمَدَ بُنِ الْبَرَّآءِ ٱلْبَاَعَبُدُ الْمُنْعِمِ بُنِ الْحَرِيْسَ مَنْ هُوَ وَفِى آيِّ زَمَانِ هُوَ قَالَ هُوَ جَدُّ نُوْحٍ الَّذِى يُقَالُ لَهُ الْجَنَّةِ حَى وَقَالَ هُو جَدُّ نُوْحٍ الَّذِى يُقَالُ لَهُ الْجَنُو وَهُو فَى الْجَنَّةِ حَى وَقَالَ هُو جَدُّ نُوْحٍ الَّذِى يُقَالُ لَهُ الْخَنُو خُ وَهُوَ فِى الْجَنَّةِ حَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ بُنُ السُحَاقَ بُنِ يَسَادٍ كَانَ اِدْرِيْسُ آوَّلَ بَنِى اٰدَمَ الْعُطِى النَّبُوّةَ وَهُو الْخُنُو خُ بُنُ يَزِيْدَ بُنِ آهُكُولِيُلُ بُنِ قَيْنَانَ بُنِ نَاشِرٍ بُنِ شِيْتٍ بُنِ اٰدَمَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتِ وَبَهِ بِنَ مَنْهِ وَلَا تَعْنَاكُ اللّهِ عَلَيْكَا كُون تَصَاوروه كُون سے زمانے میں تھے؟ انہوں نے كہا:

یر حضرت نوح علیہ کے دادا ہیں، جن كانام "خنوخ" ہے اوروہ (حضرت ادرلیں علیہ) جنت میں زندہ ہیں اور محمد بن اسحاق بن بیار
کہتے ہیں: حضرت ادرلیں علیہ 'حضرت آدم علیہ كی اولا دمیں سے وہ پہلے انسان ہیں جن كونبوت عطاكی گئی اوروہ اختوخ بن بزید
بن اصلالیل بن قینان بن ناخر بن شیث بن آدم ہیں۔

4015 الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِّفُوْ السَّمْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمِيدُ الْاَحْمَسِيُّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِيدٍ بُنِ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا مَرُوانٌ بُنُ جَمِّفُوْ السَّمْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بُنُ مَعَاذِ الْيَشْكَرِيُّ حَدَّثَنَا مُدُوكُ بُنُ عَبُد الرَّحُمٰنِ الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا الْمُحَسِيْنُ بُنُ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ عَنْ سَمْرَةً بُنُ جُندُبِ قَالَ ثُمَّ كَانَ نَبِيُّ اللهِ إِدْرِيْسَ رَجُلا مَحَدُن الْمُحَسِيِّ الْبَصَرِيِّ عَنْ سَمْرَةً بُنُ جُندُب قَالَ ثُمَّ كَانَ نَبِيُّ اللهِ إِدْرِيْسَ رَجُلا اللهُ مِنْ الْمُحَسِنِ الْمُحَسِدِ كَبِيْرَ شَعْرِ الرَّأْسِ وَكَانَتُ الحُداى عَيْنَيْهِ اعْظَمَ مِنَ المُحْرِى وَكَانَتُ الحُداى عَيْنَيْهِ اعْظَمَ مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

' ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت سمرہ بن جندب رِ فَاتُنَا فَرِ مَاتِ مِين : حضرت ادر لِس عَلَيْكَ كارنگ صاف، قد لمبا، پيٺ برا، سينه كشاده ، جسم پر بال كم اور سرك بال گفتے تھے۔ ان كى ايك آئكھ چھوٹی تھی۔ ان كے سينے پرتين سفيدنشان تھے جو كه برص كے نہ تھے۔ جب لوگوں نے دين اللهى كى تبليغ كى پاداش ميں ان پرظلم وستم كى حدكر دى تو الله تعالىٰ نے ان كو چھٹے آسان پراٹھاليا۔ اس بارے ميں الله تعالىٰ فرما تاہے:

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (مريم: 57)

"اورجم نے اسے بلندمکان پراٹھالیا" ورترجمه کنزالایمان،امام احمدرضا مِیسَدیا

# ذِكُرُ اِبْرَاهِيْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَبَيْنَهُ وَكُرُ اِبْرَاهِيْمَ النَّهِ عَلَيْهِمَا وَبَيْنَ نُوْحِ هُوْدٌ وَّصَالِحٌ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا

4016 حَدَّثَنَا الْحَسَيْنُ بُنُ الْفُوَجِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَطَّةَ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفُوَجِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بُنُ يَزِيدَ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ وَيَادٍ، عَنُ ابِيْهِ، عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ بُسُرٍ، قَالَ : وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِى، فَقَالَ : هَذَا الْعُلامُ يَعِيشُ قَرْنًا، قَالَ: فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ، قَالَ الْوَاقِدِيُّ: يَقُولُ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ: وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، فَكَانَ بَيْنَ نُوحٍ الْعُلامُ يَعِيشُ قَرُنًا، قَالَ: فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ، قَالَ الْوَاقِدِيُّ: يَقُولُ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ: وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، فَكَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَآدَمَ عَشَرَةُ قُرُونٍ، وَبَيْنَ إِبْرَاهِيمَ عَشَرَةُ قُرُونٍ، فَوُلِدَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللّهِ عَلَى رَأْسِ الْفَى سَنَةٍ مِنْ خَلْقِ ادْمَ

### حضرت ابراميم خليل الله عليتيا كاذكر

## اوران کے اورنوح ، هوداورصالح میلیل کے درمیان وقفہ کا ذکر

﴾ ﴿ -حضرت عبدالله بن بسر ٹلائٹؤ فرماتے ہیں: رسول الله منگائٹؤ کے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھااور فرمایا: یہ بچہ ایک سوسال کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کے جنے گا۔ چنانچہ آپ کی عمرا یک سوسال ہوئی۔واقدی کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيْرًا (الفرقان: ٣٨)

''اوران کے جے میں بہت می سنگتیں''۔ (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضا مُعَنِیدُ)

اور حضرت نوح علیشا اور آ دم علیشا کے درمیان دس صدیاں ہیں اور نوح علیشا اور ابراہیم علیشا کے درمیان دس صدیاں ہیں چنا نچہ آ دم علیشا کی تخلیق کے دوہزار سال بعد حضرت ابراہیم علیشا پیدا ہوئے۔

4017 أخْبَرَنَا اَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، انْبَانَىا جَرِيرٌ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ الْقَعْقَاعِ، عَنُ اَبِى زُرُعَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَال:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَقُولُونَ: يَا اِبُرَاهِيمُ، آنْتَ خَلِيلُ الرَّحْمَٰنِ، قَدْ سَمِعَ بِخَلَّتِكَ اَهُلُ السَّمَاوَاتِ وَاهْلُ الْاَرْضِ، هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَلَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وُ ٹُاٹِئُؤ فر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَا کُٹِیٹِم نے ارشاد فر مایا: لوگ کہیں گے: اے ابراہیم! آپ اللّٰہ کے خلیل ہیں،آپ کی خلت کا چرچا آسانوں میں اور زمینوں میں ہے۔

 قَالَ: حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ، آنَهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ قَبْلَ آنُ يُّتَوَقَّى : إِنَّ اللهُ اتَّخَذَينَى خَلِيلا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِمَ خَلِيلا،

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ -حضرت جندب سے مروی ہے کہ نبی اکرم مَثَلَّتُهُ اِن فی وفات سے پہلے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی نے مجھے اپناخلیل بنایا ہے جبیبا کہ حضرت ابراہیم علیا کھیل بنایا ہے۔

🟵 🕄 بیرحدیث امام بخاری وَدُاللَّهٔ اورامام سلم وَدِاللَّهِ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین وَدِاللَّهُ نے اسے قان نہیں کیا۔

4019 حَدَّثَنَا اللهُ عَدَّثَنَا اللهُ بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ بُسُوِ الْمَرْثَدِى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ، عَنُ مَعْمَوٍ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، اَن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا رَاى الصُّورَ فِى الْبَيْتِ لَمْ يَدُخُلُ حَتَّى اَمَرَ بِهَا فَمُحِيَّتُ، وَرَاى اِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ بِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا رَآى اللهُ وَاللهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا بِالأَزُلامِ قَطُّ،

هلذا حَدِيْتُ صَحِيْعٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيّ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَنْ عَبِاللَّهُ بِنَ عَبِاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عِينَ تَصَوِيرِ مِن وَيَحْصِلْ تَو اندر داخل مونے ہے۔ آپ نے اللّٰہ عِن تصویر میں علیها اور حضرت اساعیل مونے ہے۔ آپ نے ان کومٹانے کا حکم دیا تو وہ مٹادی گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیها اور حضرت اساعیل علیها کے ہاتھ میں پانسے پکڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اللّٰہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، خداکی قتم! انہوں نے بھی بھی پانسے ہیں والے۔ والے۔

😅 🕾 بیرهدیث امام بخاری میشد کے نزد یک صحیح ہے۔

4020 فَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ اِسْحَاقَ قَالَ وَإِبْرَاهِيمُ خَلِيْلُ الرَّحْمَٰنِ وَصَفِيَّهُ وَنَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنُ ازَرَ بُنِ مَاجُوْرَ بُنِ

#### -ديث **4018**

أخرجه ابوالمسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه"طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 32 اخرجه ابوالقاسم النطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم، موصل 1404ه/1983ء رقم العديث: 1786 اخرجه ابوبكر الكوفى • فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 7546 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث:1112

#### حديث 4019

اخرجه ابو عبدالله "معبد البخارى فى"صعيمه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير " بهامه "بيروت لبنان 1407ه18787816 اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقع العديث: 3455 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيمه" طبع مكتبه موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 « رقع العديث: 5861 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 « رقع العديث: 11845

سَارُوُحِ بُنِ رَاعُوْ بُنِ مَالِحٍ بُنِ عَابِرٍ بُنِ سَالِحٍ بُنِ اَرُفَخُشَدَ بُنِ سَامٍ بُنِ نُوْحٍ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ مُحمد بن اسحاق نے اللہ تعالیٰ کے میل مالیٹی اس کے مفی اوراس کے نبی حضرت ابراہیم ملیٹیا کانسب یوں بیان کیا ہے:

اِبُـرَاهِيْــُمُ بُنُ الْزَرَ بُنِ مَاجُوْرَ بُنِ سَارُوْحٍ بُنِ رَاعُوْ بُنِ مَالِحٍ بُنِ عَابِرٍ بُنِ سَالِحٍ بُنِ اَرُفَحُسَدَ بُنِ سَامٍ بُنِ نُوْحٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْه

4021 مَحْ الْهُ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَى الْهُ وَالْهُ الْمُ الْمُ الْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالّهُ الْمُعَافِيُّ اللّهُ الْمُعَافِيُّ اللّهُ الْمُعَافِيُّ اللّهُ عَنْ السّمَاعَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ السّمَاعَ اللّهُ عَلَى السّمَاعَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى السّمَاعِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السّمَاعِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَرْتِ الِوَامَامِ الْكَانِّوْ وَمَاتِعَ بِينَ: آسان سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس کی انگلیوں کے درمیان سفید بال تھے، وہ حضرت ابراہیم کے سرکے قریب آنے لگا پھروہ بالکل قریب آگیا۔ اس نے وہ بال آپ کے سرمیں ڈال دیااور کہا: بیعزت کی سفیدی ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے ان کی طرف طہارت اختیار کرنے کی وحی فر مائی۔ حضرت ابراہیم ملیا اس سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے جوانی میں ختنہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ملیا پر ان آیات میں سے بھی کچھنازل فرمائی ہیں، جومجمد مالیا پر قرآن کریم میں نازل کی گئیں۔ ان میں سے ایک آیت ہیتھی:

اَلتَّ ائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْامِرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُوْدِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين (التوبة:112)

'' توبدواً لے،عبادت والے،سراہنے والے،روزے والے،رکوع والے، تجدے والے، بھلائی کے بتانے والے، برائی سے روکنے والے اور اللّٰد کی حدین نگاہ رکھنے والے اورخوشی سناؤمسلمانوں کؤ'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضائون ہ

اورسورة مومنون كى آيت قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

ٱلَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوُسَ هُمُ فِيْهَا خَالِدُون

تک ـ

اورسورة احزاب كي آيت:

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

بوری آیت۔

اورسورة المعارج كيآيات

ٱلَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُون

\_\_

وَالَّذِيْنَ هُمُ بِشَهَا دَاتِهِمُ قَائِمُونَ

ید جھے ،صرف حضرت ابراہیم علیال کے جھے میں آیا۔

2022 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اِسْحَاقَ الْبَغُوِيُّ، بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُكُومٍ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَتُحيَى بُنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى هَارُونَ، انْبَانَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَتُحيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُدَ عِشْرِيْنَ وَمِنَةٍ سَنَةٍ بِالْقَدُومِ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ مِنَتَى سَنَةٍ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اخْتَتَنَ اِبُرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُدَ عِشْرِيْنَ وَمِنَةٍ سَنَةٍ بِالْقَدُومِ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ مِنَتَى سَنَةٍ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اخْتَتَنَ اِبُرَاهِيمُ وَلَى اللهُ عَلْمُ عَرْمِيلُ اللهُ عَنْهُ مَاتَ عَيْنَ وَمَاتَ وَهُو ابْنُ مِنَتَى سَنَةٍ بِاللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلْهُ وَمِي اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمِنَ اللهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ وَلِي الللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

4023 فَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ مَعَادِيةً عَنْ يَحْيلُ اللهُ عَدْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

﴾ ﴾ - حضرت ابوہریرہ ٹائٹو فرماتے ہیں: حضرت ابراہیم ملیا نے ۱۲۰سال کے بعد ختنہ کیا پھراس کے بعد آپ ۸ سال تک زندہ رہے۔

4024 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا حَمِيْدٌ بُنُ عَيَّاشٍ الرَّمَلِيُّ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا اَمَرَ اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا اَمَرَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا اَمَرَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِبَنَاءِ الْبَيْتِ خَرَجَ مَعَهُ اِسْمَاعِيْلُ وَهَاجَرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ رَأَى عَلَى رَأْسِهِ فِى مَوْضِعِ الْبَيْتِ مِثْلَ عَلَيْهِ الشَّكَامُ بِبَنَاءِ الْبَيْتِ عِثْلَ الرَّأُسِ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ يَا اِبْرَاهِيْمُ بُنِ عَلَى ظِلِّى اَوْ عَلَى قَدْرِى وَلَا تَزِدُ وَلَا تَنْقُصُ فَلَمَّا بَنَى خَرَجَ الْعَمَامَةِ فِيْهِ مِثْلُ الرَّأُسِ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ يَا اِبْرَاهِيْمُ بُنِ عَلَى ظِلِّى اَوْ عَلَى قَدْرِى وَلَا تَزِدُ وَلَا تَنْقُصُ فَلَمَّا بَنَى خَرَجَ وَخَلِقَ اِسْمَاعِيْلُ وَهَاجَرَ وَذَلِكَ حَيْثَى يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَإِذْ بَوَّانَا لِابْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ الَّا تُشُولُ فِي مَنْ عَلَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَإِذْ بَوَّانَا لِابْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ الْآئُسُ فَعَلْ وَهَاجَرَ وَذَلِكَ حَيْثَى يَقُولُ اللّهُ عَزَّوَجَلَّ وَإِذْ بَوَّانَا لِابْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اللّهُ تُسْرِكُ بِي شَيْعًا

وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّانِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَعِ السُّجُوْدِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

وَإِذْ بَوَّانَا لِابْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ آلَا تُشُرِكُ بِي شَيْعًا وَطَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ (الحج: 26)

''جب کہ ہم نے ابراہیم کواس گھر کاٹھکانٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کراور میرا گھرستھرار کھطواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لئے''۔ (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضائیشیہ)

الاسناد بي كيار مام بخارى مُناهام بخارى مُناهام بخارى مُناهام بخارى مُناهام المسلم مِناها في الساقة المام بخارى مُناها والمام المام بخارى مُناها والمام بخارى من مناها والمام بخارى مناها والمناها والمناها والمناها والمام بخارى مناها والمناها والمن

4025 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيَّ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبِدِ الْمَجِيدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، قَالَ : سَمِعْتُ كَثِيْر بُنَ كَثِيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : جَاءَ اِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَوَجَدَ السَمَاعِيلَ يُصْلِحُ لَهُ بَيْتًا مِنْ وَرَاءِ زَمُزَمَ، فَقَالَ لَهُ عَنْهُمَا، قَالَ : فَاعِيلُ عُلَيْهِ الصَّلامُ اللهُ السَمَاعِيلُ يُصَلِحُ لَهُ بَيْتًا مِنْ وَرَاءِ وَمُزَمَ، فَقَالَ لَهُ السَمَاعِيلُ : فَاطِعُ رَبَّكَ فِيمَا امَرَكَ، قَالَ : فَاعِينًى اللهُ السَمَاعِيلُ : فَاطِعُ رَبَّكَ فِيمَا امَرَكَ، قَالَ : فَاعِينًى اللهُ السَمَاعِيلُ : فَقَالَ لَهُ السَمَاعِيلُ : وَيَقُولُونِ : رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ انْتَ عَلَيْهِ وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ، وَيَقُولُونِ : رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ انْتَ السَمِيعُ الْعَلِيمُ،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَصَرَتَ عَبِدَاللَّهُ بِنَ عَبِاسَ وَتَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُلِكُ عَلَيْكُلِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ آنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (البقرة: 127)

"اے ہارے رب ہاری طرف سے یہ (کوشش) قبول فرما، بے شک تو سننے والا جانے والا ہے '۔ (ترجمه

كنزالا يمان امام احدرضا مُثلثاً)

ي مديث الم بخارى مُيَشَدُ اورا الم مسلم مُيَشَدُ كَ معيار كمطابق صحح به ليكن يَخْسَدُ في النها في النها المسلم مُيَشَدُ كَ معيار كمطابق صحح به ليكن يَخْسَدُ في النّها مَعْمَدُ مِنْ عَبْدِ السّكام حَدَّثَنَا السُحَاقُ اَنْهَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَآءٍ مِن 4026 الحُبَرِ نَا اللهُ وَنَكُم مَدُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بَنَى إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ اَوْطَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا بَنَى اللهُ مَا سَمِعَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا سَمِعَهُ مِنْ اللهُ اللهُ

هالدًا حَدِيثٌ صَحِيعٌ الإسناد ولم يخرجاه

الاسناد بيكن امام بخارى ميسة اورامام ملم ميشتي السنقل نبيس كيا-

4027 الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا يَحُيىٰ بُنُ آبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبُدِ الْسَمَّجِيْدِ الْبَاكَةُ بُنُ آبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبُدِ الْسَمَّجِيْدِ اَنْبَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ \*آلِاسُلامُ ثَلَاثُونَ سَهُمًا وَمَا التَّهُ بَعَالَى وَإِبْرَاهِيْمُ الَّذِي وَقَي فَكَتَبَ اللّهُ الْتُكُونِ اللّهُ تَعَالَى وَإِبْرَاهِيْمُ الَّذِي وَقَي فَكَتَبَ اللّهُ لَهُ بَرَآءَةً مِّنَ النَّادِ

ُهلُذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وللهافر مائتے ہیں: اسلام کے ۱۳ جھے ہیں اور اس دین میں جس جس کوبھی آز مایا گیا، ان م میں سے صرف حضرت ابراہیم علیلیا تکمل طور پر پورااتر ہے ہیں،اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا:

وَإِبْرَاهِيْمُ الَّذِي وَفَّى

"اورابراہیم کے جو بورے احکام بجالایا"۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضائیشیا) تو اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے لئے آگ ہے برات لکھ دی۔

المسلم میشد نے استقانہیں کیا۔ 😂 🕄 بیصدیث کے السناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے استقانہیں کیا۔

4028 حَدَّثَنَا الْوُ عَبُدِ اللهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْجَهُمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ : فَقَلَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، قَالَ : فَقَالَ : اسْتَغْفَرَ عَلَى اللهِ بُنِ الْخَلِيلِ، قَالَ : اسْتَغْفَرَ عَلَى اللهِ بُنِ الْخَلِيلِ، قَقَالَ : اسْتَغْفَرَ عَلَى اللهِ بُنِ الْحَرَيْهِ وَهُمَا مُشُوكَانِ، فَقُلْتُ : اتَسْتَغْفِرُ لَهُمَا وَهُمَا مُشُوكَانِ ؟ فَقَالَ : اسْتَغْفَرَ عَلَى اللهِ بُنِ الْعُرَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللّذ

اِبُرَاهِيمُ لاَبِيهِ، فَذَكَرُتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَٱنْزَلَ اللهُ :وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبُرَاهِيمَ لاَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَفِرت عَلَى وَ اللَّهُ مَا لَتَهِ بِينِ اللَّهِ آدمی اللَّهِ مشرک والدین کے لئے دعائے مغفرت کرر ہاتھا۔ میں نے اس سے کہا: تو ان کے لئے دعائے مغفرت کررہا ہے حالا نکہ وہ مشرک تھے۔ اس نے کہا: حضرت ابراہیم علیہ انے بھی تو اپنے والدین کے لئے دعائے مغفرت کی تھی۔ میں نے یہ بات رسول الله منگافیز کمی کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی :

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لاَبِيهِ إلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ (التوبة: 114) ''اورابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہناوہ تونہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جواس سے کرچکا تھا''۔

(ترجمه كبزالا يمان،امام احمد رضا مُشاتدً

### ذِكُرُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا

4029 الحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْوَبَ حَدَّثَنَا اَبُو يَحُيى بُنِ اَبِي مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُدِرِ الْحَصَيْنِ عَنُ الْمُعُدِي بُنِ اَبِي حَبِيْبَةَ عَنُ دَاؤُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنُ الْمُخْرَامِيُّ حَدَّثِنِي عَمُرَانَ حَدَّثِنِي اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ اَبِي حَبِيْبَةَ عَنُ دَاؤُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنُ عِمُرَامَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : اَوَّلُ مَنْ نَطَقَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَوَضَعَ الْكِتَابَ عَلَى لَفُظِهِ وَمَنْطِقِهِ ثُمَّ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْسِ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ : اَوَّلُ مَنْ نَطَقَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَوَضَعَ الْكِتَابَ عَلَى لَفُظِهِ وَمَنْطِقِهِ ثُمَّ عَنْ كَتَابً وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَدُهُ السَمَاعِيلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِمَا . هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### حضرت اساعيل عليتيا كاتذكره

#### حديث**ة 402**8

اضرجه ابو عيسى الترمذى في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1313 اضرجه ابوعبدالرص المنسساشى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه 1406 م. م العديث: 20836 اضرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مهر زقم العديث: 1771 المديد البوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالهامون دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 و ما العديث 2012 اضرجه ابوعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 وقعم العديث: اغرجه ابوعبدالله البيضارى فى "الادب البفرد" طبع دارالبسائر الاسلاميه بيروت لبنان 1404ه/1989 و قم العديث: اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهعرفة بيروت لبنان رقم العديث: اخرجه العداعد العدائد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهعرفة بيروت لبنان

الاسناد ہے کی میریث میں الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُیشنہ اورامام مسلم مُیشنہ نے اسے قل نہیں کیا۔

مَحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ وَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَنَّ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اِنَّ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اِنَّ اللهِ وَضِي النَّهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اِنَّ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اِنَّ اللهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ وَلِيِّي وَخِلِيلِى الْهِ إِبْرَاهِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَ

إِنَّ آولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ (ال عمران: 68)

"بِشُك مِيں لوگوں سے ابراہیم كے زيادہ حق داروہ تھے جوان كے بيروہوئ" ـ (ترجم كنز الا يمان ، امام احمد رضا بَيَشَدُ)
1031 ـ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْجَهُمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْجَهُمِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اللهُ عَنْهُ، عَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِى الثَّوْرِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهُ، عَنْ اللهُ عَنْهُ، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِي وُلَاقً مِنَ النَّبِيِّيْنَ، وَإِنَّ وَلِيِّي وَخَلِيلِى مِنْهُمُ آبِي إِبُرَاهِيمُ، ثُمَّ قَرَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ إلى الْحِرِ الْاَيَةِ، حَدِيْثُ آبِي نُعَيْمٍ إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ حَدِيْثِ الْوَاقِدِيِّ صَحَّ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ مَسْرُوقٍ حَدِيْثِ الْوَاقِدِيِّ صَحَّ فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ مَسْرُوقٍ

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ

ﷺ ابونعیم کی روایت کو جب واقدی کی روایت کے ہمراہ ملایا جائے تو بیحدیث درجہ صحت کو پہنچ جاتی ہے کیونکہ اس میں مسروق کا ہونا ضروری ہے۔

4032 آخُبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ اِسْجَاقَ، ٱنْبَانَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا

#### حديث 4030

اخسرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه"؛ طبع داراحياء التراث العربی؛ بيروت لبنان رقب العديث: 2995 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقب العديث:3800

#### حديث 4032

اضرجه ابدوالتعسيين مستلم النيسسابدورى فى "صعيعة"طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان وقم العديث: 2543 اضرجه ابدوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 21560 اضرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعة" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 6676 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز . مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 18519

هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ، عَنُ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا افْتَتَحْتُمُ مِصُرًا فَاستُوصُوا بِالْقِبُطِ خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا، قَالَ الزُّهُرِيُّ : فَالرَّحِمُ : اَنَّ اُمَّ اللهُ اللهُ عَنُهُمُ، اللهُ مَنْهُمُ،

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ كَعِبِ بِنَ مَا لَكَ رُكَاتُمْ أَعْرُ مَا تَعْ بِينَ رَسُولَ اللَّهُ مَنَّ الْقُيْمِ فَيْ ارشاد فرمایا : جبتم مصرکوفتح کرلوتو قبطیوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنا کیونکہ ان کے لئے ذمہ بھی ہے اور رشتہ داری ہے۔

ز ہری کہتے ہیں رشتہ داری میہ ہے کہ حضرت اساعیل کی والدہ ،ان میں سے خیس۔

المسلم بخاری میشداورا مامسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین شخین میشدا نے اسے قان نہیں کیا۔

4033 مَنُ جَعُفَرِ السَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمِيْدٌ اَنُ مُحَمَّدِ الْاَحْمَسِيُّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِيْدٍ حَدَّثَنَا مَرُوانَ عَنِ بَنُ جَعُفَرِ السَّمَرِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنِى مُدُرِكُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ ذَكُوانَ عَنِ اللهِ اللهِ مَنْ سَمُرَةً عَنُ كَعْبٍ قَالَ كَانَ اِسُمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ نَبِيَّ اللهِ اللّذِي سَمَّاهُ اللّهُ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَجُلًا فِيهِ مَ وَالظَّفُرَ وَكَانَ شَدِيْدَ الْحَرُبِ عَلَى الْكُفَّارِ لاَ رَجُلًا فِيهِ حِلَّدَةٌ يَبْجَاهِدُ النَّهُ وَعُولِيُهِ اللهُ النَّصُرَ عَلَيْهِمُ وَالظَّفُرَ وَكَانَ شَدِيْدَ الْحَرُبِ عَلَى الْكُفَّارِ لاَ يَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَابُعٍ صَغِيْرَ الرَّاسِ غَلِيْظُ الْعُنُقِ طُويُلَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ يَصُرِبُ بِيَدَيْهِ رُكُبَتَيْهِ وَهُو قَائِمٌ صَغِيْرَ الرَّاسِ غَلِيْظُ الْعُنُقِ طُويُلَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ يَصُرِبُ بِيَدَيْهِ وَكُنَ عَلَى الْكُفَّارِ وَكَانَ مَعْدِيْرَ الْعَيْنَ مِويُلَ الْاللهِ مِنُ اللهِ عَرِيْضَ الْكَيْفِ عَوِيْلَ الْالْهُ النَّصُوبِ عَالِي اللهِ مِنْ الْمُوالِمِ عَلَيْ الْكُفَّارِ وَكَانَ وَكَانَ الْعَنْ وَالرَّ كَاتُهُ الْقِرْبَانُ إِلَى اللهِ مِنْ الْمُوالِهِمُ وَكَانَ لاَ يَعْدُلُ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا لاَتُوالَ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الْمُوالِهِمُ وَكَانَ لا اللهُ مِنْ اللهُ مَنَ اللهُ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا لاَ يَعْدَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَنَ اللهُ مَا اللهُ مَنَ الْمُوالِهِمُ وَكَانَ لا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ال

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ الله على الله عل

4034 حَدَّقَنَا اَبُو الْمَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا الْمَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدُ الدَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ بُنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا الْمَبَّاسِ بُنُ مُحَمَّدُ الدَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ بُنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ بَنُ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الدَّبِيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ الذَّبِيْحُ

#### إسْمَاعِيُلُ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس والفها فرمات بين: ذبيح حضرت اساعيل مليكا بين -

﴿ ﴿ ﴿ يَهُ مَدَ مَنَ الْمَامِ عَارَى مُعَلَيْهِ المَامَ الْمَامُ مَعَلَمُ مَعَلَدُ مُعَارِكَ مَطَابِقَ صَحِح مَدِيَنَ مُعَلَدُ اللهِ الْحَصُرَمِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا اللهِ الْحَصُرَمِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَصُرَمِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهِ الْحَصُرَمِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ قَالَ اِسْمَاعِيلُ عِنْدَ ذَبْحِ إِبْرَاهِيمَ الْكَبْشُ

2006 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبِدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَدُ بُنُ حَاتِمٍ الْحَافِظُ الْعِجُلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ الْحَطَّابِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّمَاعِيلُ بُنُ عُبَيٰدِ بُنِ عُمَرَ بُنِ اَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ الْحَطَّابِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّنَا عِبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدِ الصَّنَابِحِيُّ، قَالَ : حَضَرُنَا مَجُلِسَ مُعَاوِيةَ بُنِ اَبِي سُفْيَانَ فَتَذَاكَرَ الْقَوْمُ اللهِ بَعْضُهُمُ : النَّبِيحُ السَّمَاعِيلُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلُ السَّحَاقُ الذَّبِيحُ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآتَاهُ الْاعْمَابِيُّ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآتَاهُ الْاعْمَابِيُّ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآتَاهُ الْاعْمَابِيُّ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَآتَاهُ الْاعْمَاعِيلُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَنْكُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يُنْكُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ يَعْضَ وَلَدِهِ، فَاخُورَابُهُمْ وَلَكُ وَالِدِ ابْنَكَ، وَمَ اللهِ بَنْكَ وَالِدُ ابْنَكَ، وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ وَمُورَتُ اللهُ مِن صَعِيدَ صَابِحِي فَرَمَاتَ بِينَ بَهِ حَفَرَت مَعَاوِيهِ بَنِ الوسفيان وَلَا اللهُ عَلَيْهِ بِينَ والرَّحْضُ كَا مُوقَفَ تَعَا كَهُ السَّاعِيلُ عَلَيْهِ بِينَ اورلِحْضُ كَا مُوقَفَ تَعَا كَهُ السَّاعِيلُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

ایک بیٹے کی قربانی دیں گے (جب کنوال کھودلیا گیا تو) آپ نے اپنے بیٹول میں قرعداندازی کی اور قرعد حضرت عبداللہ ک: م نکلا۔ حضرت عبدالمطلب نے ان کو ذرح کرنے کا ارادہ کرلیالیکن بنی مخزوم میں سے آپ کے ماموؤں نے آپ کواس عمل ہے منع کر دیا اور بولے: اپنے رب کوراضی کرلواور اپنے بیٹے کا فدید دے دو چنانچہ حضرت عبدالمطلب نے ۱۰۰اونٹیاں فدید میں دیں۔ آپ فرماتے ہیں۔ایک ذرج میہوئے اور دوسرے حضرت اساعیل میں ایک المیلیا

• 4037 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُولَ حَدَّثَنَا بَحْرٌ بُنُ نَصْرٍ الْحَوُلَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ اَخْبَسَرِنِى عُسَمَّ وَبُنُ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ اَلْمُفْدَىُ الشَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ اَلْمُفْدَىُ الشَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ اَلْمُفْدَىُ الشَّهُ عَنْهُمَا وَكَذَبَتِ الْيَهُودُ

﴾ ﴾ -حضرت عبدالله بن عباس رفظها فر ماتے ہیں : جن کا فعدیہ (مینڈ ھے کے طور پر ) دیا گیا تھاوہ حضرت اساعیل علیظا ہیں جبکہ یہودی سیجھتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق علیظا ہیں۔ یہودی جھوٹے ہیں۔

4038 حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بُنُ اَبِي اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَاَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ بُنُ مُوْسَى الْفَقِيْهُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَاَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ بُنُ الْمُثَنِّى حَدَّثَنَا اللهُ عِنْ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ قَالُ فِي الَّذِي فَدَاهُ اللهُ بِذِبُحِ جَعْفَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ قَالَ فِي الَّذِي فَدَاهُ اللهُ بِذِبُحِ عَظِيْم قَالَ هُوَ اسْمَاعِيْلُ

مَّ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴾ - حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں: جن کا فدیہ الله تعالیٰ نے ذریح عظیم کے ساتھ دیا وہ حضرت اساعیل پیلامیں۔

﴿ مَعَ مِي مِعَ مِي مِي مِي مِي الْمَارِي مِي الْمَارِي مِي اللهِ الْمَارِي مَعْدُ الْمَارِي مِي الْمُورِي مِن اللهُ الل

﴿ ﴿ - محمد بن كعب قرظی كہتے ہيں: الله تعالی نے حضرت ابراہيم علياً كوجس بيٹے كے ذرج كا حكم ديا تھا وہ حضرت اساعيل علياً تھے اور قرآن كريم ميں حضرت ابراہيم علياً كاجودا قعہ ہے اور ان كوا ہے بيٹے كے ذرج كا جو حكم ہوا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے كذر نتى "حضرت اساعيل علياً ہی ہيں كونكہ قرآن كريم نے جب حضرت ابراہيم علياً كے بيٹے كے ذرج كا قصہ كممل كرليا تواس ہے كہ 'ذرجے "حضرت اساعيل علياً ہی ہيں كونكہ قرآن كريم نے جب حضرت ابراہيم علياً كے بيٹے كے ذرج كا قصہ كممل كرليا تواس

کے بعد فرمایا:

وَبَشَّرُنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِين (الصافات: 112)

''اورہم نے اسے خوشخر کی دی اسحاق کی کہ نبی اور ہمارے قرب خاص کے سز ادار''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں۔) پھر (ایک اور مقام پر) فرمایا:

فَبَشَّرُنَاهَا بِالسِّحَاقَ وَمِنْ وَّرَآءِ السَّحَاقَ يَعْقُونَ (هود:71)

چنانچید حفرت اسحاق کے ذبح کا تھم نہیں تھا بلکہ ان کے متعلق تو اللہ نے دعدہ کیا تھا اور جس کے ذبح کا تھم دیا تھا وہ حضرت اساعیل ہیں ۔

4040 فَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بَنُ آحُمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَبُدِ اللهِ الْوَاقِدِيُّ قَالَ قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِي اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ ٱيُّهُمَا اَرَادَ اِبْرَاهِيْمُ اَنْ يَّذُبَحَ وَايَنَ اَرَادَ ذِبُحَهُ بِمِنَّى اَمْ بِبَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَكَتَبْتُ كُلَّمَا سَمِعْتُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ اَخْبَارِ الْحَدِيْثِ فَحَدَّثَنِي بُنُ اَبِي سَبُرَةَ عَنُ آبِي مَالِكٍ مِنُ وُلُدِ مَالِكٍ الدَّارِ وَكَانَ مَوْلَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عَطَآءٍ بْنِ يَسَارِ قَالَ سَأَلْتُ خَوَّاتَ بْنَ جُبَيْرِ الْآنُ صَارِيٌّ عَنُ ذَبِيْحِ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ مَا كَانَ فَقَالَ اِسْمَاعِيلُ لَمَّا بَلَغَ اِسْمَاعِيلُ سَبْعَ سِنِينَ رَأَى اِبْرَاهِيْمُ فِي النَّوْمِ فِي مَنْزِلِه بِالشَّامِ أَنْ يَّذُبَحَ السَّمَاعِيْلَ فَرَكِبَ اللَّهِ عَلَى الْبُرَاقِ حَتَّى جَاءَهُ فَوَجَدَهُ عِنْدَ أُمِّهِ فَاَحَذَ بِيَدِهِ وَمَضَى بِهِ لَمَّا آمَرَ بِهِ وَجَآءَ هُ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ رَجُلٍ يَّعُرِفُهُ فَقَالَ يَا اِبْرَاهِيْمُ آيَنَ تُرِيْدُ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فِي حَاجَتِي قَالَ تُرِيْدُ اَنْ تَسَذَّبَحَ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ اَرَايُتَ وَالِدَّا يَّذُبَحُ وَلَدَهُ قَالَ نَعَمُ اَنْتَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَلِمَ قَالَ تَزْعَمُ اَنَّ اللَّهَ امَرَكَ بِمَاٰلِكَ قَالَ اِبْـرَاهِيْمُ فَاِنْ كَانَ اللَّهُ اَمَرَنِي اَطَعْنَا لِلَّهِ وَأَحْسَنْتُ فَانْصَرَفَ عَنْهُ وَجَآءَ اِبْلِيْسُ اِلَى هَاجَرَ فَقَالَ اَيْنَ ذَهَبَ اِبْرَاهِيْمُ بِايْنِكِ قَالَتُ ذَهَبَ فِي حَاجَتِهِ قَالَ فَاتَّهُ يُرِيْدُ أَنْ يَّذُبَحَهُ قَالَتْ وَهَلُ رَأَيْتَ وَالِدًا يَّذُبَحُ وَلَدَهُ قَالَ هُ وَ يَزُعَهُ أَنَّ اللَّهَ اَمَرَ بِهِ بِذَٰلِكَ قَالَتُ فَقَدُ آحُسَنَ حَيْثُ اَطَاعَ اللَّهَ ثُمَّ اَدُرَكَ اِسْمَاعِيْلَ فَقَالَ يَا اِسْمَاعِيْلُ اَيْنَ يَذُهَبُ بِكَ اَبُولَكَ قَالَ لِحَاجَتَهِ قَالَ فَإِنَّهُ يَذُهَبُ بِكَ لِيَذْبَحَكَ قَالَ وَهَلُ رَايَتَ وَالِدًا قَطَّ يَذْبَحُ وَلَدَهُ قَالَ نَعَمُ هُوَ قَىالَ وَلِمَ قَالَ يَزْعَمُ أَنَّ اللَّهَ آمَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ فَقَدُ آحُسَنَ حَيْثُ اَطَاعَ رَبَّهُ قَالَ فَخَرَجَ بِهِ حَتَّى انْتَهَى بِهِ إِلَى مِنْدَى حَيْثُ آمَرَ ثُمَّ انْتَهَى إِلَى مَنْحَرِ الْبُدُنِ الْيَوْمَ فَقَالَ اِبْنِي إِنَّ اللَّهَ آمَرَنِي اَنُ اَذْبَحَكَ قَالَ اِسْمَاعِيُلُ فَاَطِعُ فَإِنَّ طَاعَةَ رَبِّكَ كُلُّ خَيْرٍ ثُمَّ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ هَلُ اَعْلَمْتَ أُمِّي بِذَلِكَ قَالَ لاَ قَالَ اَصَبْتَ اِنِّي آخَافُ اَنْ تَحْزَنَ وَلَكِنُ إِذَا قَرَّبُتَ السِّكِّيْنَ مِنُ حَلُقِي فَاعُرِضُ عَنِيَّ فَإِنَّهُ آجُدَرُ اَنْ تَصْبِرَ وَلاَ تَرَانِي فَفَعَلَ إِبْرَاهِيُمُ فَجَعَلَ يَحُزُّ فِي حَـلُـقِهٖ فَإِذًا الْحَزُّ فِي نُحَاسٍ مَا يَحْتَكُ الشَّفُرَةَ فَشَحَلَهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً بِالْحَجَرِ كُلَّ ذٰلِكَ لاَ يَسْتَطِيعُ اَنْ يَتُحُزَّ

قَالَ اِبْرَاهِيْمُ اِنَّ هَاذَا الْاَمْرَمِنَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَاْسَهُ فَاذًا بِوَعُلٍ وَّاقِفٍ بَيْنَ يَدَيُهِ فَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ قُمْ يَا بُنِي فَقَدُ نَزَلَ فِ لَا اِبْرَاهِيْمُ قُمْ يَا بُنِي فَقَدُ نَزَلَ فِ لَا اللهِ عِنْ هَاكَ اِبْرَاهِيْمُ قُمْ يَا بُنِي فَقَدُ نَزَلَ فِ لَذَاكَ فَذَبَ حَهُ هُنَاكَ بِمِنِي قَالَ الْوَاقِدِيُّ وَحَدَّثِنِي رَبِيْعَةُ بْنُ عُثْمَانَ عَنُ هِلَالٍ بُنِ اُسَامَةَ عَنُ عَطَآءٍ بُنِ يَسَارٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بِنُ سَلامٍ آنَهُ قَالَ الذَّبِيْحُ هُوَ السَمَاعِيْلُ

♦ ♦ - ابوعبداللدواقدي كہتے ہيں: ہمارے ہاں اس بات میں اختلاف ہوگیا كہ حضرت ابراہيم مليلانے كس كوذ نح كرنے كا ارادہ کیا تھا۔حضرت ابراہیم ملیٹا کو یا حضرت اساعیل ملیٹا کواور یہ کہ کہاں پر ذبح کرنے لے گئے تھے؟منی میں یابیت المقدس میں؟اس سلسلہ میں مجھے جوبھی روایت ملی میں نے اس کولکھ لیا۔ چنانچیا بن ابی سبرہ نے ابو مالک (جو کہ مالک الدار کی اولا دمیں ہے ہے)اور بیر حضرت عثمان بن عفان رہائنڈ کے غلام بھی تھے۔انہوں نے حضرت عطاء بن بیار کا بیار شادُقل کیا ہے: میں نے خوات بن جبیر الانصاری ٹائٹؤ ہے یو چھا کہ دونوں میں ہے ذہبے اللہ تعالیٰ کون تھے؟ تو انہوں نے فرمایا: حضرت اساعیل علیاہتھے۔ جب حضرت اساعیل علیلا سات سال کے ہوگئے تو حضرت ابراہیم علیلانے ملک شام میں اپنے گھر میں بیخواب دیکھا کہ وہ حضرت اساعیل ملیلا کوذج کررہے ہیں، تو وہ وہاں سے سفر کرکے ان کے پاس پہنچے۔اس وقت وہ اپنی والدہ کے پاس تھے، انہوں نے حضرت اساعیل ملیکہ کا ہاتھ بکڑااوراللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لئے چل پڑے (راستے میں) شیطان ایک جانی بہجانی صورت میں آپ کے پاس آیا اور بولا: اے اہراہیم! کہاں جارہ ہو؟ آپ نے فرمایا: اپنے ایک ضروری کام سے جارہا ہوں۔اس نے کہا: آپ اساعیل ملیشا کوذنج کرنے جارہے ہیں۔آپ نے فرمایا بھی کوئی والدبھی اپنی اولا دکوذنج کرتا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ (ایماکریں گے) حضرت ابراہیم علیا نے فرمایا: میں کیوں ذبح کروں گا؟اس نے کہا:اس لئے کہتم سیجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے ذبح کا حکم دیا ہے۔آپ نے فرمایا: اگر اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم اس کے حکم کی فیمیل کریں توبیہ اچھی بات ہے۔ شیطان وہاں سے ہٹ گیا۔ پھر شیطان حضرت حاجرہ ڈاٹٹا کے پاس گیا اور بولا: ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے کر گیا ہے؟ انہوں نے کہا: اپنے کسی کام سے گئے ہیں۔شیطان نے کہا: وہ تو اساعیل کو ذبح کرنے کے لئے لیے میں۔انہوں نے کہا جمعی کوئی باپ بھی اپنے بیچے کو ذرج کرتا ہے؟ شیطان نے کہا: وہ (ابراہیم ملیّا) میں مجھ رہے ہیں کہان کواللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا: پھرتوا چھی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کررہے ہیں۔ پھروہ حضرت اساعیل علیا کے پاس آیا اور کہنے لگا: ا اساعیل! تیراباب مجھے کہاں لے کرجارہا ہے؟ انہوں نے کہا کسی کام سے۔شیطان نے کہا: وہ تو تجھے ذیح کرنے کے لئے کے کر جارہا ہے۔حضرت اساعیل علیا ہے کہا: کوئی باپ بھی بھی اپنی اولا دکوذئ کرتا ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔وہ کردےگا۔حضرت اساعیل ملیسانے کہا: کیوں؟ شیطان نے کہا: وہ مجھ رہا ہے کہ اس کواللہ تعالیٰ نے بیچکم دیا ہے۔حضرت اساعیل ملیسانے فرمایا: تب تو اچھی بات ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کررہے ہیں (بہر حال) حضرت ابراہیم ہمراہ لے کرمنیٰ کے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں کا انہیں تھم دیا گیا تھا۔ پھروہاں پرآئے جہاں پرآج کل قربانی کی جاتی ہے (یہاں پر آكر) حضرت ابراہيم مليكانے فرمايا: اے ميرے بيٹے! الله تعالی نے تيرے ذبح كرنے كامجھے كلم ديا ہے۔حضرت اساعيل مليكانے جواباً کہا: آپ تھم کی تعمیل کیجیے! کیونکہ رب کی اطاعت میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔حضرت اساعیل ملیشانے یو چھا: کیا آپ نے یہ آب والدہ محترمہ کو بتائی ہے؟ آپ نے کہا بہیں۔ اساعیل الیّا نے کہا: بہت اچھا کیا ورنہ وہ بہت پریشان ہوتیں لیکن ایک بات کا دھیان رکھنے گا کہ جب آپ چھری میر مے طق کے قریب کریں تو اپنا منہ دوسری طرف چھیر لینا کیونکہ یہ بہتر ہے کہ آپ صبر کریں اور مجھے نہ دیکھیں۔ حضرت ابراہیم الیّا نے ایباہی کیا اور حضرت اساعیل الیّا کی گردن پرچھری چلانا شروع کردی لیکن یوں لگ رہا تھا جیے تا نے پرچھری چلائی جاتی ہے جس سے چھری کی دھار کند ہوجاتی ہے۔ آپ نے دویا تین مرتبہ پھر پر (رگڑکر) اس کو تیز کیا لیکن وہ حضرت اساعیل الیّا کا حلق نہ کا مسلی ۔ حضرت ابراہیم علیّا نے سوچا کہ یہ جس من جانب الله تعالیٰ ہے۔ آپ نے اپناسراٹھا کر دیکھا تو ایک مینڈھا آپ کے سامنے کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا: اے میرے بیٹے! اٹھئے! الله تعالیٰ نے تیرا فدید نازل فرمادیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیّا نے اس مینڈھے کو ہیں پرمنی میں ذرئے فرمادیا۔

🟵 🤁 واقدی نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن سلام کا یہ بیان قل کیا ہے کہ'' ذہبے'' حضرت اساعیل علیظا ہیں۔

# ذِكُرُ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَاالسَّلامُ

### حضرت اسحاق عاليِّهِ كا تذكره

4041 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحَبَّابِ، عَنُ عَلِي بُنِ وَيُدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْاَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى حَدَّمَادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْاَحْنَفِ بُنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ نَبِيُّ اللّهِ دَاؤُدُ : يَا رَبِّ، اَسْمَعُ النَّاسُ يَقُولُونَ : رَبُّ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ : إِنَّ إِسْحَاقَ جَادَ لِي بِنَفْسِهِ،

هلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ، رَوَاهُ النَّاسُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ تَفَرَّدَ بِهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَكُونُ كُلُونُ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَاللَّهُ وَاللَّ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَال

﴿ ﴿ يَ مِدِيثُ حَجِ بِهِ الكَوْكُ مَدِ ثَيْنِ فِعَلَى بَن زِيد بَن جِدِعان سِهِ روايت كيا بِهِ اوروه اس كى روايت كرنے ميں متفرو بيں۔ 4042 اَخُبَرَ نِسى اَبُو اَحُمدُ مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الْعَدُلُ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَمُرٌ و بُنُ حَدَّمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتُ سَارَةُ بُنَتُ حَمَّا لاَ مَعَدُنَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتُ سَارَةُ بُنَتُ وَسَعِيْنَ سَنَةً وَعِشُويُنَ سَنَةً فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَ تُهُ الْبُشُولى بِالسُحَاقَ وَاهَنَ وَامْنَ مِثْنُ كَانَ يَخَافُهُ قَالَ ٱلْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي وَهَبَ لِى عَلَى الْكِبَرِ اِسْمَاعِيْلَ وَاسْحَاقَ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ فَجَآءَ جِبُرِيُ لُ عَلَيْهِ السَّكَامُ إِلَى سَارَةَ بِالْبُشُرِى فَقَالَ ٱبْشِرِى بِوَلَدٍ يُقَالُ لَهُ اِسْحَاقُ وَمِنُ وَرَآءِ اِسْحَاقَ يَعْقُوبُ قَالَ جَبُرِيُ لَ عَلَيْهِ السَّكَامُ إلى سَارَةَ بِالْبُشُرِى فَقَالَ ٱبْشِرِى بِوَلَدٍ يُقَالُ لَهُ اِسْحَاقُ وَمِنُ وَرَآءِ اِسْحَاقَ يَعْقُوبُ قَالَ فَالَ مَعْمَلُ اللَّهِ مَعْمَدُ اللَّهُ وَمَوْلَا اللَّهُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ وَالْمَ يَعْمُ الله وَمَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ اهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّ جِيلًا قَدِ احْتَجَ اللهُ وَمَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ اهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيلًا مَّ مِيلًا قَدِ احْتَجَ اللهُ وَمَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمُ اهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيلًا مَّ مِيلًا مَا لَكُهُ وَالْمَ يَعْمُونَ وَاحْتَجَ مُسُلِمٌ بِالسَّدِيّ وَالْحَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس تُنظِّ فرمات بین : حضرت ساره ۹۰ سال کی تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ ۱۲۰ سال کے تھے۔ جب ابراہیم علیہ کا خوف زائل ہوا اور انہیں حضرت اسحاق علیہ کی خوشخری ملی اور اس چیز سے ان کوامن ہوگیا جس سے وہ خوفز دہ تھے تو بولے نہا ماتھیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے مجھے بڑھا ہے میں اساعیل علیہ اور اسحاق علیہ دیے ، ب شک میر ارب دعا سنے والا ہے۔ تو حضرت جریل علیہ حضرت سارہ ڈاٹھا کے پاس ایک بیٹے کی خوشخری لے کر آئے ، جن کا نام اسحاق علیہ ہے اور اسحاق علیہ اسحاق علیہ اسحاق علیہ اسحاق علیہ اسحاق علیہ ہے اور اسحاق علیہ اسکا تھا کی بعد یعقوب میں اپناما تھا کھونکا ) اور بولیں : میں بچرجنوں گی؟ حالا نکہ میں بوڑھی ہوں اور میر اشو ہر بھی بوڑھا ہے۔ یہ بردی عجیب شخصی ہو؟ اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اس گھر والو، بے شک وہی ہو۔ اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اس گھر والو، بے شک وہی ہو۔ اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اس گھر والو، بے شک وہی ہو۔ سے سب خو بیوں والاعزت والا۔

ﷺ کی روایات نقل کی ہیں اور بیرحدیث سی الاسناد ہے۔ لیکن امام بخاری مُؤشید اور امام سلم مُؤشید نے اس کوقل نہیں کیا۔

4043 – الحُبَرِنِى اَبُو سَعِيْد إَحْمَدُ بَنُ مُجَمَّدٍ الْالْحُمَدِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ حَمِيْدٍ بَنِ مُحَمَّدٍ بَنِ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا مَرُوانُ بَنُ جَعْفِرٍ السَّمُرِيُّ حَدَّثَنَا حَمِيْدُ بَنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنَا مُدُرِكٌ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ خَدَوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ عَنُ كَعْبٍ الْآخِبَارِ قَالَ ثُمَّ كَانَ السَّحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ نُورًا وَضِينَا وَقُولَتُ عَيْنِ لِلْوَالِدَيْهِ مَنْطِقًا فَكَانَ اَبْيَضَ جَعْدَ الرَّاسِ وَجُهًا وَاكْثِرِهِ جَمَالًا وَاحْسَنِهِ مَنْطِقًا فَكَانَ اَبْيَضَ جَعْدَ الرَّاسِ وَجُهًا وَاكْثِرِهِ جَمَالًا وَاحْسَنِهِ مَنْطِقًا فَكَانَ اَبْيَضَ جَعْدَ الرَّاسِ وَالْمِلْوَةُ عَيْنِ لِلْوَالِدَيْهِ مَنْطِقًا فَكَانَ ابْيَضَ جَعْدَ الرَّاسِ وَاللّهِ مَنْطِقًا فَكَانَ يَعْفُوبُ اَحْسَنَهُمَا وَانْطَقَهُمَا وَانْطَقَهُمَا وَالْطَقَهُمَا وَالْطَقَهُمَا وَالْطَقَهُمَا وَالْمَحْدِ وَالْوَجْهِ وَكَانَ يَعْفُوبُ اَحْسَنَهُمَا وَانْطَقَهُمَا وَالْطَقَهُمَا وَالْعَمْدِ وَالْوَجْهِ وَكَانَ يَسُكُنُ الرُّومَ فِيْمَا حَدَّتَ سَمُرَةً بَنُ جُنْدُب

﴿ ﴿ - حَفَّرت کعب الاحبار وَلِاللَّهُ عَلَيْ مِينَ بَهِر حضرت اسحاق بن ابرائيم ﷺ وہ تھے جن کواللّٰد تعالیٰ نے نوراور روشی ، ان کے والدین کے لئے آنکیوں کی ٹھنڈک بنایا۔ وہ سب سے زیادہ حسین تھے، سب سے اچھی گفتگو کے مالک تھے۔ ان کارنگ سفید تھا، سراور داڑھی کے بال کھنگریا لے تھے، صورت وسیرت میں حضرت ابرائیم علیظا سے ملتے جلتے تھے اور حضرت اسحاق علیظا کے ہاں لیتھوب علیظا اور عیص پیدا ہوئے۔ ان دونوں میں سے حضرت لیتھوب علیظا زیادہ خوبصورت ، زیادہ فصیح و بلیغ زیادہ ظرف کے مالک

تھے جبکہ عیص کے سر جسم اور چبرے پر بہت زیادہ بال تھے اور بیروم میں رہتے تھے جہاں پرسمرہ بن جندب ڈاٹٹؤ عدیث کا درس دیتے رہے۔

4044 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمِّلُ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا سَنِيدُ بُنُ دَاؤُدَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ دَاؤُدَ بُنِ اَبِى هِنْدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَبَشَّرُنَاهُ بِاسْحَاقَ قَالَ بُشُرِى نَبُوَّةٍ بُشِّرَ بِهِ مَرَّتَيْنِ حِيْنَ وَلَدَ وَحِيْنَ نُبِىءَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ -حفرت عبدالله بن عباس والفيا:

"وَبَشَّرُنَاهُ بِإِسْحَاقَ"

"اورجم نے ان کواسحاق کی خوشخری دی" - (ترجمه کنزالایمان، امام احدرضا میاشد)

ے متعلق فرماتے ہیں۔بشر کی (سے مراد ) نبوت ہے،آپ کواس کی دومر تبہ خوشخبری دی گئی ایک دفعہ پیدائش کے وقت اور دوسری مرتبہ جب آپ کومبعوث کیا گیا۔

ت الاسناد بي المام بخارى مُؤلِّدُ الاملم بكارى مُؤلِّدُ المسلم مُؤلِّدُ السيفل بَهِ الله السيفل ليار السيفل السيف

2404 حَدَّثَ نَا اَبُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ حَدَّنَ الْمُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ صَهَّا قَالَ لَاَبِي هُوَيُوهَ اللّهِ الْمَعْ وَاللّهِ لَيْنِ السَّحَاقَ اللّهِ اللّهِ عَدْرُاهُ اللّهِ عَنْ السَّحَاقَ اللّهِ اللّهِ اللهِ لَيْنَ لَمُ الْمَتِي قَالَ اللهِ عُرْدَةً بَلَى قَالَ كَعُبْ لَمَّا وَاكَ اِبْرَاهِيمُ النَّي قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ لَيْنَ لَمُ الْمَتَنِ عِنْدَهَا اللّهِ الْمَدْعُقَ اللّهُ اللّهُ لَيْنَ لَمُ الْمَتْنِ عِنْدَهَا اللّهِ الْمَدْعُقَ اللّهُ اللهُ لَيْنَ لَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ا

قَدُ اَعْمَهَاكَ وَاَوْحٰى اللّٰهُ اِللّٰى اِسْحَاقَ انِّي اَعْطَيْتُكَ دَعُوة اَسْتَجِيْبُ لَكَ فِيهَا قَالَ اِسْحَاقُ فَانِيّ اَدْعُولَا اَنْ تَسْتَجِيْبَ لِى اَيَّمَا عَبْدٌ لَقِيْكَ مِنَ الْاَوّلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ لاَ يُشْرِكُ بِكَ شَيْنًا فَاَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ

َ قَـالَ الْـحَاكِمُ سِيَاقَةُ هَلَا الْحَدِيْثِ مِنْ كَلامٍ كَعْبٍ بْنِ مَاتِعِ الْآخْبَارِ وَلَوْ ظَهَرَ فِيْهِ سَنَدٌ لَحَكَمْتُ بِالصِّحَّةِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَإِنَّ هَلَا اِسْنَادٌصَحِيْحٌ لاَ غُبَارَ عَلَيْهِ

# اس كاذكرجس نے كہاذيج حضرت اسحاق بن ابرا ہيم عَيْهَا مَا بِي

ابوسفیان این اسیدین جاریه بیان کرتے ہیں کہ حضرت کعب ڈاٹٹیئے نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیئے سے کہا: کیا میں تمہیں اللہ تعالی کے نبی حضرت اسحاق بن ابراہیم ﷺ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنٹونے فرمایا: کیوں نہیں۔حضرت کعب ٹٹاٹیؤنے کہا: جب حضرت ابراہیم ملیٹانے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسحاق ملیٹا کو ذیح کررہے ہیں تو شیطان نے کہا: خدا کی تنم!اگراس موقع پر میں ابراہیم علیہ کی آل کو فتنہ میں نہ ڈال سکا تو پھر بھی بھی ان کو سی آز ماکش میں نہ ڈال سکوں گا۔ چنانچہ شیطان نے ان کی ایک جانی پہچانی شکل اختیار کی اور آگیا۔ جب حضرت ابراہیم مَالِیِّلا حضرت اسحاق مَلیِّلا کو ذ کے ابراہیم! آج صبح سویرے اساعیل کوکہاں لے گئے ہیں؟ حضرت سارہ ڈاٹٹانے کہا:اپنے کسی کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں خدا کی قتم وہ کسی کام سے نہیں گئے ۔حضرت سارہ ڈٹاٹٹانے پوچھا: تو پھراساعیل علیلا کوکس لئے لے کر گئے ہیں؟ شیطان نے کہا: ذیج كرنے كے لئے كے كركتے ہيں۔حضرت سارہ ٹا جانبيتو كوئى بات نہ ہوئى، باپ اپنے بيٹے كوذ كے نہيں كرے گا؟ شيطان نے ۔ کے رب نے ان کو بیتھم دیا ہے۔حضرت سارہ ڈاٹھنانے کہا: اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے ان کو تھم دیا ہے تب تو اچھی بات ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کریں گے۔شیطان یہال سے نکلا اور حضرت اسحاق ملیّلا کے پاس چلا گیا وہ اپنے والد کے پیچھے پیچھے جارہے تھے۔شیطان نے ان سے کہا: تہارابا پتہیں کہاں لئے جارہا ہے؟ حضرت اسحاق الیا نے کہا کسی کام سے جارہے ہیں۔شیطان نے کہا نہیں خدا کی قتم بیتہیں کسی کام سے نہیں بلکہ تہمیں ذبح کرنے کے لئے لے کرجارہا ہے۔حضرت اسحاق علیہ نے کہا: میرا باب مجھے ذرئے نہیں کرے گا۔ شیطان نے کہا: کیوں نہیں کرے گا۔ حضرت اسحاق ملیلانے پوچھا: وہ مجھے کیوں ذرئح کریں گے؟ . شیطان نے کہا،اس کئے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی نے میکم دیا ہے۔حضرت اسحاق ملیکی نے کہا: خدا کی قتم اگر اللہ تعالی ان کو تھم دی تو وہ ضروراس کی تعمیل کریں گے۔شیطان نے ان کو چھوڑ دیا اور حضرت ابراہیم ملیکیا کے پاس آگیا اور کہنے لگا۔تم اپنے بیٹے کو کہاں لے کر جارہے ہو؟ آپ نے فر مایا: میں اپنے کسی ضروری کام سے لے جارہا ہوں۔اس نے کہا: نہیں خدا کی قتم! تم تو اسے ذرج کرنے کے لئے لیے جارہے ہو۔ آپ نے فرمایا: میں بھلا اس کو کیوں ذرج کروں گا؟ شیطان نے کہا: اس لئے کہم سجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سے تھم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: خدا کی قتم جو تھم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں اس کی تعمیل ضرور کروں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نے ذرئے کرنے کے لئے حضرت اسحاق علیہ کو پکر لیا اور حضرت اسحاق علیہ نے بھی سرتسلیم نم کردیا تو اللہ تعالی نے ان کو بچالیا اور ایک عظیم ذبیحہ ان کے فدیہ میں دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ ان نے حضرت اسحاق علیہ استحفر مایا: اے میرے بیٹے اٹھو! کیونکہ اللہ تعالی نے تمہیں بچالیا ہے اور اللہ تعالی نے حضرت اسحاق علیہ کی جانب وحی فرمائی کہ میں آپ کو ایک دعا کا موقع دیتا ہوں، آپ جو بھی دعا مانگیں گے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ حضرت اسحاق علیہ فرماتے ہیں: میں اس میں یہ دعا مانگوں کا کہ اسکے بچھلے لوگوں میں سے جو بھی تجھے اس حالت میں ملے کہ اس کا نامہ اعمال شرک کے داغ سے صاف ہوتو اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔

امام حاکم بُیَالَیْ کہتے ہیں: اس حدیث کی سند کعب بن ماتع احبار کے کلام سے ہاوراگراس کو سندمل جائے تو میں اس کو امام بخاری بُیالَیْ اور امام کے مقرر کئے ہوئے معیار کے مطابق اسے صحیح قرار دینے کے حق میں ہوں کیونکہ بید حدیث امام بخاری بُیالَیْ اور امام سلم بُیالَیْ کے معیار کے مطابق صحیح ہے، اس پر کوئی غبارنہیں ہے۔

4046 حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بَنُ عَلِيِّ الْخُطَبِيُّ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ السُمَاعِيْلُ بُنُ السُمَاعِيْلُ بُنُ اللَّهِ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّمَاعِيْلُ وَحَبَّمَا وَ بَنُ مِنْهَالٍ قَالًا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلْمَةَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ عَنُ رَضِى اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ عَنُ سَلْمَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الَّذِي ارَادَ ابْرَاهِيْمُ ذِبْحَهُ السُحَاقُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ تَعْبِدَاللَّهُ بِنَ عَبِاسَ وَالْهُافِرُ مَاتِ مِينَ وَهِ اسْحَاقَ عَلِينًا لِعِنَى ذَبِي مِين اور حِماد بن سلمه نے عبدالله بن عثمان بن خیثم کے واسطے سے حضرت سعید بن جبیر والنظ کا بیر بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عبدالله بن عباس والنہ نے فرمایا: جن کو حضرت ابراہیم علینًا نے ذرج کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ حضرت اسحاق علینًا ہیں۔

4047 حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ الْفَصُٰلِ بُنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا سَنِيدُ بُنُ دَاؤَ دَحَدَّثَنَا حَدَّثَنَا سَنِيدُ بُنُ دَاؤَ دَحَدَّثَنَا حَدَّثَنَا سَنِيدُ بُنُ دَاؤَ دَحَدَّثَنَا حَدِّدُ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ اَبِى السَّحَاقَ عَنُ اَبِى الْاَحُوصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الذَّبِيْحُ اِسْحَاقُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّينُحيُنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَلَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ا المان المان المان المان المان الله عليه كاله بيان الله عليه على المان المان

🖼 🏵 بیرحدیث امام بخاری مُیشیداورامام سلم مُیشیدے معیارے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُیشیونے اسے قل نہیں کیا۔

بُنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَاهُ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بَطَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْعَهْمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَرْجِ حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ بَنُ عُمْرَ الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو سُلَيْمَانَ دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ عَنُ سَعِيْدٍ بُنُ عُمْرَ الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ الصَّخُرَةَ الَّتِي فِي اَصُلِ ثَبِيْرِ الَّتِي ذَبَحَ عَلَيْهَا اِبْرَاهِيمُ اِسْحَاقَ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ الصَّخْرَةَ الَّتِي فِي اَصُلِ ثَبِيْرِ الَّتِي ذَبَحَ عَلَيْهَا الْبُراهِيمُ السَّحَاقَ اللهُ عَنْهُ فَالَ إِنَّ الصَّخْرَةَ التِّي فِي اَصُلِ ثَبِيْرِ الَّتِي ذَبَحَ عَلَيْهَا الْبُراهِيمُ السَّحَاقَ الْعَرْدِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا رَأَى اِبْرَاهِيمُ فِي الْمَنَامِ اَنُ يَذْبَحَ السَّحَاقَ اَحَذَ بِيَدِهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا رَأَى الْبُرَاهِيمُ فِي الْمَنَامِ اَنُ يَذْبَحَ السَّحَاقَ اَحَذَ بِيَدِهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا رَأَى الْمُنَامِ أَنُ يَذْبَحَ السَّحَاقَ اَحَذَ بِيدِهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا رَأَى الْبُرَاهِيمُ فِي الْمَنَامِ اَنُ يَذْبَحَ السَّحَاقَ الْحَذَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا رَأَى الْمُعَامُ فِي الْمَنَامِ اللهُ الْمَنَامِ اللهُ الْمُعَلِيمُ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكُا وَالْمُ لَا اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَامِ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ الْمُعَامِ اللهُ اللهُو

فَذَكَرَهُ بِسِطُولِهِ قَالَ الْسَحَاكِمُ وَقَدُ ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ بِاَسَانِيْدِهِ وَهَذَا الْقَوُلُ عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ وَغَبِدِ اللهِ بَنِ سَلاَمٍ وَعُبُدُ اللهِ بَنُ قَتَادَةَ اللَّيْشُ وَعُثْمَانُ بَنُ عَفَّانَ وَأَبَى بَنُ كَعْبٍ وَعَبُدُ اللهِ بَنُ مَسْعُودٍ وَعَبُدُ اللهِ بَنُ عَمْرَ وَعَبُدُ اللهِ بَنُ عَمْرٍ وَ وَاللهُ اَعْلَمُ وَقَدُ كُنْتُ اُرَى مَشَايِخَ الْحَدِيْثِ قَبُلْنَا وَفِى سَائِرِ الْمُدُنِ اليِّي طَلَبْنَا الْحَدِيْثِ فِيهِ وَهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ اللهُ اَعْلَمُ وَقَدُ كُنْتُ اُرَى مَشَايِخَ الْحَدِيْثِ قَبُلْنَا وَفِى سَائِرِ الْمُدُنِ النَّيِي طَلَبْنَا الْحَدِيْثِ فِيهِ وَهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ النَّهِ بَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَا بَنُ الذَّبِيْحَيُنِ إِذَ لاَ حِلافَ يَسَخَتَلِفُونَ النَّهِ بِنُ عَبْدِ المُطَلِبِ وَالْآنَ فَايِّنَى اَجِدُ مُصَنَّفِى هَذِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو بَابُ هَالِهُ الْعُلِقِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو بَابُ هَالَ النَّي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو بَابُ هَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو بَابُ هَالَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو بَابُ هَالَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو بَابُ هَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو بَابُ هَالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُو بَابُ هَالَهُ اللهُ اللهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله الله الله على : وه چنان جو تبير بها الله كه دامن ميں ہے جس پر حضرت ابراہيم عليها نے حضرت اسحاق عليها كوذئ كيا تھا جس پر خاكى رنگ كامينا ھا نازل كيا گيا تھا ،اس پہاڑ ميں سے رونے كى آواز آرہى تھى \_ پھراس كے بعد تفصيلى حدیث بیان كى \_

نوٹ: واقدی نے حضرت جابر ڈاٹنٹ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم مَلِیّلا نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسحاق مَلِیّلا کوذنج کررہے ہیں توان کا ہاتھ بکڑا پھراس کے بعد طویل حدیث نقل کی ہے۔

﴿ ﴿ امام حاکم مُعَلَّمَةُ کہتے ہیں: واقدی نے اس کواپنی کی سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے اور حضرت ابو ہر رہ وہ ڈاٹھؤ، حضرت عبدالللہ بن عبدالله بن سلام ڈاٹھؤ، حضرت عبر بن قناوہ لیثی ڈاٹھؤ، حضرت عثمان بن عفان ڈاٹھؤ، حضرت ابی کعب ڈاٹھؤ، حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھؤ، حضرت عبداللہ بن عمر داٹھؤ کا کھی یہی قول ہے۔

جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم سے پہلے محدثین اور ان تمام علاقوں کے محدثین جہاں جہاں سے ہم نے حدیث پڑھی ہے، ان میں کسی کا بھی اس بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ ذیج حضرت اساعیل علیہ ایس اور اس سلسلہ میں ان کی دلیل ہے ہے کہ نبی اگرم مُنَا لِیہ اُن ہے کہ تبی اور اس سلسلہ میں ان کی دلیل ہے ہے کہ نبی اکرم مُنَا لِیہ اُن ہے کہ آپ حضرت اساعیل علیہ اللہ کی اخلاف نہیں ہے کہ آپ حضرت اساعیل علیہ کی اولا دمیں سے ہوں۔ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ حضرت اساعیل علیہ کی اولا دمیں سے ہیں اور دوسرے ذیج آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب تصے اور (ادھران دلائل پر شمتل احادیث روایت کرنے والے لوگ ) خودان لوگوں کے موقف کی تائید کرتے جو کہتے ہیں کہ ذیج حضرت اسحاق علیہ استحے۔

حضرت وہب بن منبہ رہائٹی کی روایت: (امام حاکم میشانی کہتے ہیں کہ)اس روایت میں غلو سے کام لیا گیا ہے۔

4049 فَاخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ بُنُ الْبَرَاءِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُنْعِمِ بُنُ اللهُ الْمُرَاعِيمَ اَنُ يَّذُبَحَهُ وَهَبَ اللهُ الْمُراهِيمَ اَنُ يَذُبَحَهُ وَهَبَ اللهُ الْمُراهِيمَ اَنُ يَذُبَحَهُ وَهَبَ اللهُ الل

لَابُسرَاهِيهُ وَإِسْحَاقَ إِلَّا بِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، فَذَكَرَ وَهُبٌ حَدِيثًا طويلا إلى أَنْ قَالَ وَهُبٌ وَبَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، قَالَ اللهُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي ذٰلِكَ الْمَقَامِ، فَقَالَ: السَّمعُ مِنِي يَا إِبْرَاهِيمُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي ذٰلِكَ الْمَقَامِ، فَقَالَ: السَّمعُ مِنِي يَا إِبْرَاهِيمُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي ذٰلِكَ الْمَقَامِ، فَقَالَ: السَّمعُ مِنِي يَا إِبْرَاهِيمُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي ذٰلِكَ الْمَقَامِ، فَقَالَ: السَّمعُ مِنِي يَا إِبْرَاهِيمُ عَلَى إِبْرَاهِيمُ عَلَى إِبْرَاهِيمُ عَلَى إِبْرَاهِيمُ عَلَى إِبْرَاهِيمُ عَلَى إِبْرَاهِيمُ الصَّابِرِينَ، فَلِيلَى قَلِ البَّلَيْتُكَمَا الْيُومَ بِبَلاءٍ عَظِيمٍ لَمِ البَّلَيْكُ اللهُ عَلَى إِبْرَاهِيمُ اللهَ عَلَى إِبْرَاهِيمُ الْمَلْوَى وَصَبَرَتُ صَبُرًا لَمْ يَصُبِرُ مُلْكَةً اكْدُ مِّنَ الْعَالَمِينَ، وَالْبَلَيْكُ اللهُ عَلَى وَالْمَالَعُ مِنْ الْعَالْمِينَ الْعَالَمِينَ، وَالْمَلَيْنَ الْعَالَمِينَ اللهِ الْعَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ مُعَلِيلًا اللهِ عَلَى اللهِ مُعَلِيلًا اللهُ الْعَلْمِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ مُعَلَى اللهِ مُعَلَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ الْعَلْمِينَ اللهُ اللهُ الْعَلْمِينَ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلْمِينَ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ

 گا:اے اصبرالصابرین (لیتی اے تمام صبر کرنے والوں سے بڑے صبر کرنے والے) میری بات سنو! پیس نے تم دونوں کو بہت بوی

آزیائش پیس ڈالا، ایس آزمائش پیس تم سے پہلے اپنی تخلوق پیس سے سے کو نہیں ڈالا۔اے ابراہیم اپیس نے تمہیں آگ کی آزمائش پیس ڈالا، جس پرتم نے ایسا صبر کیا کہ اس جیسا صبر دنیا ہیں کوئی نہ کر سکا اور تہہیں اپنی ذات کے متعلق جہاد میں جتالا کیا حالا نکد تو اکیلا اور ضعیف تقالیکن اس کے باوجود تم نے سچائی اختیار کی اور ایسا صبر کیا کہ اس کی مثل دنیا ہیں کوئی بھی صبر اور سچائی اختیار نہ کر سکا اور ایسا صبر کیا کہ اس کی مثل دنیا ہیں کوئی بھی صبر اور سچائی اختیار نہ کر سکا اور ایسا صبر کیا کہ اس کی مثل دنیا ہیں کوئی بھی صبر اور سچائی اختیار نہ کر سکا اور ایسا صبر کیا کہ اس کی مثل دنیا ہیں کوئی بھی صبر اور سچائی اختیار نہ کر انہ دواری ہیں اس معاملہ کو بہت بڑائیس سجھا بلکہ تم نے اس معاملہ کو اللہ تعالی کہ وہ امریک کی آزمائش ہیں ڈالا کیا اور جھوٹا جانا جیسا کہ وہ امریک میں اس معاملہ کو بہت بڑائیس سجھا بلکہ تم نے اس معاملہ کو اللہ تعالی کہ وہ امریک کی اور اس کی ملاقت پروہ خوش ہوتا ہے۔ ہیں آئ تم وہ دونوں سے ایک وعدہ کرتا ہوں جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اس ابراہیم علیا آئی اس معاملہ کو بہت ہوئی اور اس کی ملاقت پروہ خوش ہوتا ہے۔ ہیں آئ تم وہ دونوں سے ایک وحدرت ہواور یہ اسی فضیلت ہے جو نہ تو تم سے ہوئی اور نہ کی خوالی وہ اس کی خلاف کی طرف سے یہ انعام سن کر حضرت ابرا تہم علیا تہ ہیں تہوں کہ ہیں جو تی ہوں کہ ہیں ہوتی ہیں میں کہ تو ایس نہیں کی جو سوال کیا ہے ہیں اس کی خلاف ورزی کہ جو سوال کیا ہے ہیں اس کی خلاف ورزی کہیں کہ میں کہ دوری گا وور تم سے اپنے جی کوروں گائیس اور ایک عطاء کروں گا جو واپس نہیں بی جائے گی۔

4050 حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ النَّهُدِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ النَّهُدِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ النَّهُدِيُّ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا قَوْلَهُ " اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ التَّمِيْمِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَوْلَهُ "

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَتَّمُّهُنَّ " قَالَ مَنَاسِكُ الْحَجّ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَشَوَاهِدُهَا كَثِيْرَةٌ قَدْ خَرَّجْتُهَا فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ

الله عبدالله بن عباس فالمالله تعالى كارشاد:

وَإِذِ ابْتَلَى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَٱتَّمَّهُنَّ (البقرة: 124)

كے بارے ميں فرمايا: (اس سے مراد) مناسك جج ہے۔

ن السناد ہے اوراس کے بہت سارے شواہر موجود ہیں جن کومیں نے کتاب المناسک میں نقل کیا ہے۔ فرکت کی میں اللہ عکیہ وسکتی الله عکیہ وسکتی

قَدِ اتَّ فَقَتِ الرِّوَايَاتُ فِي آنَهُ مِنْ بَيْتِ اِبْرَاهِيْمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اخْتَلَفُوْا اَهُوَ مِنْ وُلُدِهِ اَوْ مِنْ وُلُدِ

4051-فَاَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الْإِسْفِرَايِنِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ بْنِ الْبَرَّاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ عَنُ

آبِيْهِ عَنُ وَّهْبٍ بُنِ مُنَبِّهٍ قَالَ لَمَّا تَوَقَّيَتُ سَارَةُ تَزَوَّجَ اِبُرَاهِيُمُ امْرَأَةً يُّقَالُ لَهَا حُجُوْرًا فَوَلَدَتُ لَهُ سَبُعَةَ نَفَرٍ بَافِسٌ وَمَدْيَنٌ وَكَيْسَانٌ وَلُوطٌ وَسَرُحٌ وَأُمَيْمٌ وَنَعْشَانٌ وَذُكِرَ ايُضَا فِي هٰذَا الْكِتَابِ وَهْبَ مَدْيَن دَرَجَاتٍ لِإِبْرَاهِيْمَ وَاَنَّ لُوطًا كَانَ مِنْهُمُ

### حضرت لوط عَلَيْكِا كَا تَذْكُره

﴾ ﴿ -حضرت وہب بن مذہہ رہ اللہ فی فی استے ہیں جب حضرت سارہ کا انقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم ملیا نے ایک فجو را نا می خاتون سے نکاح فرمایا۔ اس سے سات بچے پیدا ہوئے۔

(1) بافس (2) مدين (3) كيسان (4) لوط (5) سرخ (6) الميم اور (7) نعشان -

اوراس کتاب میں حضرت وہب رٹاٹھنڈ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ مدین حضرت ابراہیم مالیٹیا کے درجات میں سے ہے اورلوط بھی ن میں سے ایک ہے۔

4052 وانخبَرَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و بُنُ طَلُحَةَ الْقَنَادُ حَدَّثَنَا اَصْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و بُنُ طَلُحَةَ الْقَنَادُ حَدَّثَنَا اَصْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ عَنِ السَّدِيّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنَهُمَا قَالَ وَلُوطٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّكَامِ هَذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ وَفِى كِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ عَبُدِ الْكُرِيمِ عَنُ وَسَلَّمَ كَانَ بُنَ اَحِى اِبْرَاهِيْمُ لِامْرَأَتِهِ سَارَةَ وَمَعَهَا اَنُحُوهَا لُوطٌ الله عَبْدِ الصَّحَمَدِ بُنِ مُعَقَلٍ قَالَ سَمِعْتُ وَهُبٍ بُنِ مُنَبِّهٍ يَتُولُ خَرَجَ اِبْرَاهِيْمُ لِامْرَأَتِهِ سَارَةَ وَمَعَهَا اَنُحُوهَا لُوطٌ الله اللهُ عَلَيْهِ الشَّامِ وَهُو فِى قَوْلٍ ثَالِيْ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبداً للله بن عباس و الله في فرمات بين : حضرت لوطرَ الله الله على نبينا وعليه الصلوة والسلام كي بيتيم تقيم تقيم الله على نبينا وعليه الصلوة

یہ اسنا صحیح ہے اور اساعیل بن عبد الکریم کی عبد الصمد بن مغفل سے روایت کروہ کتاب میں بیہ ہے کہ وہب بن مذبہ رفاق کہتے بیں: حضرت ابراہیم علیہ اپنی زوجہ حضرت سارہ فٹائٹا کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت حضرت سارہ وٹائٹا کے بھائی لوط علیہ بھی ان کے ہمراہ شخے۔ یہ تیسرا قول ہے۔

4053 حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ بُنُ شَبَوَيْهِ الرَّئِيسُ حَدَّثَنَا بُنُ سَاسَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَمِيُدٍ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بُنُ الْمَصَلِ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ السَّحَاقَ قَالَ وَلُوطٌ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّكَاةُ وَالسَّكَامُ هُوَ لُوطٌ بُنُ فَارَانَ بُنَ ازَرَ بُنِ بَاخُوْرَ بُنُ الْمَوْرَ بَنِ الْمَوْرَ بُنِ بَاخُوْرَ بُنِ الْمَوْرَ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْتِقِكَةُ هُمْ قَوْمُ لُوطٍ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَرْتُ لُوطُ عَلَيْكُ كُانْبِ بِيانَ كُرِتْ مُوكِ ﴾ كَتِمْ مِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ

لوط النبي لوط بن فاران بن آزر بن باخورا بن اخي ابراجيم الخليل اور "المعو تفكة "حضرت لوط كي قوم ہے-

4054 حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوْسَى الطَّيْدَلانِيُّ، قَالاَ :حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

آيُّوبَ، اَنْبَانَا مُوْسَى بِنُ اِسْمَاعِيلَ، حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، فِى قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ : اَوْ الرِى اِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :رَحِمَ اللهُ لُوطًا كَانَ يَاوِى اِلَى رُكُنٍ شَدِيدٍ وَمَا بَعَثَ اللّهُ بَعْدَهُ نَبِيًّا اِلّا فِى ثَرُوةٍ مِنْ قَوْمِهِ،

هِلْذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَعِيْدٍ وَاَبِى عُبَيْدٍ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ مُخْتَصَرًا

ارشاد:

أَوُّ الْوِى اللِّي رُكُنِ شَدِيدٍ

" ياكسى مضبوط پائے كى پناه ليتا" ـ (ترجمه كنزالا يمان ،امام احدرضا مِينَالة )

کے متعلق فرماتے ہیں: رسول الله مُنَاتِیْم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی حضرت لوط مَلِیَا پررهم فرمائے ،انہوں نے مضبوط پائے کی پناہ کی تصی ۔الله تعالی نے حضرت لوط مالیَا کے بعد ہر نبی کواپنی قوم کے مالدارلوگوں میں مبعوث فرمایا ہے۔

ی دریث امام بخاری بُیتالیہ اور امام سلم بُرالیہ کے معیارے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بُیتالیہ نے اسے اس زیادتی کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ بیصدیث امام سلم بُریالیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بُریالیہ نے اس کواس اضافے کے ساتھ نقل نہیں کیا۔
کیا۔

تا ہم امام بخاری پیشیاورامام سلم پیشیانے زہری کی سعید سے اور ابوعبید کی ابو ہریرہ ڈاٹٹیئا سے مخضرروایت نقل کی ہے (جیسا کہ درج ذیل ہے)

4055 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَلِيِّ الصَّنُعَانِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ الْمُبَارَكِ الصَّنُعَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بَنُ الْمُبَارَكِ الصَّنُعَانِيُّ حَدَّثَنَا وَيُدُ بَنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَبْعَثُ نَبِيُّ قَطُّ بَعُدَ لُوطٍ إلَّا فِي حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَبْعَثُ نَبِيُّ قَطُّ بَعُدَ لُوطٍ إلَّا فِي حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَبْعَثُ نَبِيُّ قَطُّ بَعُدَ لُوطٍ إلَّا فِي ثَرُوةٍ مِّنُ قَوْمِهِ

♦ ♦ -حفرت ابن جرتج والعند:

اَوْ الْوِی اِلَی رُکُنِ شَدِیْد

کے بارے میں فر ماتے ہیں: ہمیں بیروایت پنچی ہے کہ حضرت لوط علی<sup>نیں</sup> کے بعد ہر نبی اپنی قوم کے مالدارلوگوں میں مبعوث کیا لیا۔

4056 اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَّا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَادُ حَدَّثَنَا

اخرجه ابو عبدالله معبدالبغارى فى"صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير يهامه بيروت لبنان 1407ه1987،1985 اخرجه ابوالسمسيين مسسلسم النيسسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 151 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقع العديث:8262 ٱسْبَاطٌ عَنِ السَّدِيِّ قَالَ اِنْطَلَقَ لُوْطٌ وَنَزَلَ عَلَى اَهُلِ سَدُوْمٍ فَوَجَدَهُمْ يَنْكِحُوْنَ الرِّجَالَ فَنَزَلَ فِيهِمْ فَبَعَثَهُ اللّهُ اِلَيْهِمْ فَدَعَاهُمْ وَوَعَظَهُمْ وَكَانَ مِنْ خَبْرِهِمْ مَا قَصَّ اللّهُ فِي كِتَابِهِ

﴿ ﴿ -حضرت سدی بیان کرتے ہیں:حضرت لوط علیہ چلے اور اہل سدوم کے پاس آ کر تھہرے، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ مرد، مردول کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ آپ وہیں قیام پذیر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کوانہی کا نبی بنا دیا۔ آپ نے ان کو دعوت دی اور ان کو وعظ وضیحت کی اور ان کی خبر میں سے وہ بھی ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قصہ بیان فرمایا ہے۔

4057 انْجَبَرَنَا آخُ مَدُ بَنُ مُحَمَّدِ الْاَخْمَسِيُّ حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِى حَمِيْدٌ بُنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنِى مُعَادٍ حَدَّثَنِى مُعَادٍ حَدَّثَنِى مُعَادٍ حَدَّثَنِى مُعَادٍ حَدَّثَنِى مُعَادٍ حَدَّثَنِى مُعَادٍ كَدُولُ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ حَدَّثَنَا حَسَنٌ بُنُ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةً عَنْ كَعْبِ الْاَحْبَارِ قَالَ كَانَ لُوطٌ نَبَى مُدُدِكٌ بَنُ عَبُدِ الرَّخُولِ الْاَعْنِ مَعْدِ اللَّهُ وَكَانَ رَجُلًا اَبْيَضَ حَسَنَ الْوَجُهِ دَقِيْقَ الْاَنْفِ صَغِيْرً الاَّهُن طُويُلَ الْاصَابِعِ جَيِّدَ الشَّنَايَ الْحَسَنَ النَّاسِ مُضْحَكًا إِذَا صَحِكَ وَاحْسَنَهُ وَارْزَنَهُ وَاحَكَمَهُ وَاقَلَّهُ اذًى لِقَوْمِهِ وَهُوَ حِيْنَ بَلَغَهُ عَنْ قَوْمِهِ اللَّاسِ مُضْحَكًا إِذَا صَحِكَ وَاحْسَنَهُ وَارْزَنَهُ وَاحَكَمَهُ وَاقَلَّهُ اذًى لِقَوْمِهِ وَهُوَ حِيْنَ بَلَغَهُ عَنْ قَوْمِهِ مَا اللَّاسِ مُصْحَكًا إِذَا صَحِكَ وَاحْسَنَهُ وَارْزَنَهُ وَاحَكَمَهُ وَاقَلَّهُ اذًى لِقَوْمِهِ وَهُوَ حِيْنَ بَلَغَهُ عَنْ قَوْمِهِ مَا اللَّاسُ مُصَافِع عَيْدًا اللَّهُ مِنَ الْاَدْى الْعَظِيْمِ اللَّذِى الرَّادُوهُ عَلَيْهِ حَيْثُ يَقُولُ لَوْ آنَ لِى بِكُمْ قُوقًا اوْ اوِى إِلَى رُكُنِ شَدِيْدٍ

﴿ ﴿ - حضرت کعب الاحبار و النظافر ماتے ہیں: حضرت لوط اللہ کے نبی تصاور حضرت ابراہیم علیا کے جیتیج تھے۔
آپ کا رنگ سفید تھا، چبرہ خوبصورت، ناک باریک، کان چھوٹے، انگلیاں لمبی، دانت خوبصورت، آپ کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ آپ سب سے زیادہ انصاف پسند تھے اور اپنی قوم کوسب سے کم خوبصورت تھی۔ آپ سب سے زیادہ انصاف پسند تھے اور اپنی قوم کوسب سے کم تکلیف دینے والے اور جب آپ کواپنی قوم کی جانب سے شدید تکالیف پہنچیں تو بولے کاش کہ جھے تم پر طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط پائے کی بناہ لیتا۔

قَالَ وَبَلَغَنَا اَنْ إِبْرَاهِيْمَ لَمُّا هَاجَرَ اللهِ بْنُ بَطَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجَهُمِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَوْجِ حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ قَالُ وَبَلَغَنَا اَنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَمُّا هَاجَرَ إِلَى اَرْضِ الشَّامِ وَاَخْرَجُوهُ مِنْهَا طَرِيْدًا فَانْطَلَقَ وَمَعَهُ سَارَةٌ وَقَالَتُ لَهُ النِّي قَوْمِهِ وَهَبُتُ نَفُسِى فَاوُطِى اللهُ إِلَيْهِ انْ تَتَزَوَّجَهَا فَكَانَ اَوَّلُ وَحْيِ اَنْزِلُهُ عَلَيْهِ وَآمَنَ بِهِ لُوطٌ فِى رَهُطٍ مَّعَهُ مِنْ قَوْمِهِ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرٌ إلى رَبِّى إِنَّهُ هُو الْعَزِيزُ الْمَحْكِيمُ فَاخُرَجُوهُ مِنْ اَرْضِ بَابِلِ إِلَى الْاَرُضِ الْمُقَدَّسَةِ حَتَّى وَوَدَ وَفِيهَا جَبَّارٌ مِّنَ الْجَبَارِيْنَ حَتَّى فَصَمَهُ اللَّهُ لُوطً اللهَ لَهُ إِلَى الْاَرُونُ وَفِيهَا جَبَّارٌ مِّنَ الْجَبَارِيْنَ حَتَّى فَصَمَهُ اللهَ لُهُ لُوطًا وَبَعَنَهُ إِلَى الْاُرُونِ وَفِيهَا جَبَّارٌ مِّنَ الْجَبَارِيْنَ حَتَّى فَصَمَهُ اللهَ لُوطًا وَبَعَنْهُ إِلَى الْارُونِ وَفِيهَا جَبَّارٌ مِّنَ الْجَبَارِيْنَ حَتَّى فَصَمَهُ اللهَ لُوطًا وَبَعَنْهُ إِلَى الْمُونَيْقِكَاتِ رَسُولًا وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ وَهِى حَمْسَهُ مَدَائِنَ اعْطَمُهَا اللهُ اللهُ لُوطًا وَبَعَنْهُ إِلَى اللهُ الْمُواتِي اللهُ اللهِ وَاللّهُ وَهِى حَمْسَةُ مَدَائِنَ الْمُوالِقِيلُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنَ الْمُؤْلُولُ وَالْمُلُولُ وَلَالُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْمُ اللهُ وَلَوْمُ وَلَى اللّهُ اللهُ وَلِيلًا عَبَادَتِهِ وَتَوْلُولُ مَا عَلَيْهُ فَى الْمُولِي عَلَيْهُ وَلَى اللهُ الْمَالُولُ اللهُ الْمُؤْنَ اللهُ كُوانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَيَفْعُونَ النِسَاقَ فَعَيْرُهُمْ مِنُ الْوَاحِمُ مُ اللهُ اللهُ

اَتَاتُونَ الذُّكُونَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمُ رَبُّكُمْ مِنُ اَذْوَاجِكُمْ (الشعراء:165,166)
''كيا مخلوق ميں مردوں سے بدفعلى كرتے ہو اور چھوڑتے ہو وہ جو تہارے لئے تہارے رب نے جورو (بيوياں) بنائيں''۔ (ترجمه كنز الايمان، امام احمدرضا مُنِيَّيُّةٍ)

حضرت وہب و النظام كہتے ہيں: حضرت عبدالله بن عباس النظام نے ان كے عورتوں كوچھوڑ كرمردوں سے بدفعلى كرنے كى وجديد

ان کوایک دفعہ شدید قبط اور کھوک کا سامنا کرنا پڑا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہا گرہم مسافروں سے اپنے کھلوں کو بچالیں تو ان کوایک دفعہ شدید قبط اور کھوک کا سامنا کرنا پڑا۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہا گرہم مسافروں سے اپنے کھلوں کو بچالیں تو بیہ ہمارے کھانے کے کام آئے گا۔ پھریہ سوچنے گے: کہ مسافروں کو کس طرح منع کیا جائے؟ آخر میہ طے ہوا کہ بیتا نون بنالیا جائے کہ ہمارے ملارے علاقے میں جو بھی اجنبی شخص آئے، جس کو یہ بچچانے نہ ہوں، اس کو پکڑ کر اس سے بدفعلی کرواور اسے خوب مارو پیٹو، نو بین پڑھسیٹو جب ایسارو بیا بنایا جائے گاتو کوئی شخص بھی تمہارے شہر کی جانب نہیں آئے گا (جب ان لوگوں نے یہ طے کرلیا تو) اشیطان ایک انتہائی حسین وجمین خورولڑ کے کی شکل میں اس پہاڑ پر ان کے پاس آیا لوگوں نے اس کود کیے لیا اور اسے پکڑ کر اس کے ساتھ بھی کی اور بہت مارا بیٹیا پھروہ چلاگیا۔ اس کے بعد جو بھی اس طرف آتا، یہ لوگ اس کے ساتھ بھی سلوک کرتے ۔ بیان کا طرف کے کاربی نے کاربیا گا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی ۔ پھر اس کے بعد حضر ت وہ ب نے عذاب اللہ سے ڈرایا اور کہا: کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی ۔ پھر اس کے بعد حضر ت وہ ب نے حضر ت عبد اللہ بن عباس شائی کے حوالے سے باتی حدیث بیان کی ۔

4059\_ أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ طَلْحَةً، حَدَّثَنَا ٱسْبَاطٌ، عَنِ السُّلِّدِيِّ، عَنُ آبِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَعَنْ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَنْ أُنَّاسِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوعًا، قَالَ : لَمَّا خَرَجَتِ الْمَلائِلِكَةُ مِنْ عِنْدِ اِبْرَاهِيمَ نَحُوَ قَرْيَةِ لُوْطٍ وَآتَـوُهَا نِصْفَ النَّهَارِ، فَلَمَّا بَلَغُوا نَهَرَ سَدُومِ لَقَوُا ابْنَةَ لُوْطٍ تَسْتَقِى مِنَ الْمَاءِ الْهُلِهَا وَكَانَ لَهُ ابْنَتَان، فَقَالُوا لَهَا :ِيَا جَارِيَةُ، هَلُ مِنْ مَنْزِلِ ؟ قَالَتْ :نَعَمُ، مَكَانَكُمُ لاَ تَدْخُلُوا حَتَّى الِّيَكُمُ، فَاتَتْ اَبَاهَا، فَقَالَتْ :يَا اَبَتَاهُ اَدُرِكُ فِتْيَانًا عَـلَى بَابِ الْمَدِيْنَةِ مَا رَآيُتُ وُجُوهَ قَوْمٍ هِيَ آحُسَنُ مِنْهُمْ لاَ يَأْخُذُهُمْ قَوْمُكَ فَيَفْضَحُوهُمْ، وَقَدْ كَانَ قَوْمُهُ نَهَوْهُ اَنُ يُصْيِفَ رَجُلا، حَتَّى قَالُوا : حَلَّ عَلَيْنَا، فَلْيُصَيِّفِ الرِّجَالَ، فَجَاءَهُمُ وَلَمْ يُعْلِمُ اَحَدًا إِلَّا بَيْتَ اَهُلِ لُوطٍ، فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ فَآخُبَرَتُ قَوْمَهُ، قَالَتُ : إِنَّ فِي بَيْتِ لُـوْطٍ رِجَالًا مَّا رَايَتُ مِثْلَ وُجُوهِهِمْ قَطُّ، فَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهُ رَعُونَ اِلَيْهِ، فَلَمَّا اَتَوْهُ، قَالَ لَهُمُ لُوْطٌ :يَا قَوْمٍ، اتَّـقُوا اللَّهَ وَلا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِي اَلَيْسَ مِنْكُمُ رَجُلٌ رُشَيْدٌ هَـؤُلاءِ بَـنَـاتِي هُنَّ اَطُهُرُ لَكُمْ مِمَّا تُرِيدُونَ، قَالُوا لَهُ: اَوَلَـمْ نَـنْهَكَ اِنْ تُـضَيِّف الرِّجَالَ قَدُ عَلِمُتَ اَنَّ مَا لَنَا فِي بَنَ اتِكَ مِنْ حَقٍّ، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، فَلَمَّا لَمُ يَقْبَلُوا مِنْهُ مَا عَرَضَهُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: لَوْ اَنَّ لِيَ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ الوِي اللي رُكُنِ شَدِيدٍ، يَقُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ : لَو أَنَّ لِي أَنْصَارًا يَنْصُرُونِي عَلَيْكُمْ أَوْ عَشِيْرَةً تَمْنَعُنِي مِنْكُمْ لَحَالَتُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَا جِئْتُمْ تُرِيدُونَهُ مِنْ اَضَيَافِي، وَلَمَّا قَالَ لُوطٌ لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اوى الى رُكُنِ شَدِيدٍ ، بَسَطَ حِينَئِذٍ جِبْرِيْلُ جَنَاحَيْهِ فَفَقَا اَعْيُنَهُمْ وَخَرَجُوا يَدُوسُ بَعْضُهُمْ فِي اثَارِ بَعْضٍ عُمْيَانًا، يَقُولُونَ :النَّجَا النَّجَا، فَانَّ فِي بَيْتِ لُوْطٍ اَسْحَرَ قَوْمٍ فِي الْاَرْضِ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ وَقَالُوا : يَا لُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ، فَاسُو بِاَهْلِكَ بِقِطِعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَأَتُكَ فَاتَّبِعُ

اثَارَ اَهۡلِكَ، يَقُولُ : وَامُضُوا حَيُثُ تُؤُمَرُونَ، فَآخُرَجَهُمُ اللّهُ اِلَى الشَّامِ، وَقَالَ لُوطٌ : آهۡلِكُوهُمُ السَّاعَةَ، فَهَالُوا : اِنَّا لَمُ نُؤُمَرُ اللَّهُ عَدَا الْمُرَاتِهِ، فَذَلِكَ قَوْلُ السَّحَرُ خَرَجَ لُوطٌ وَاهۡلُهُ عَدَا الْمُرَاتِهِ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ : اِلّا اللّهُ عَذَا لَهُ لُوطٍ نَجَيْنَاهُمُ بِسَحَرٍ،

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

المعنى المرام المواقعة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المراتيم الميلاك ياس سے، حضرت لوط علیا کے شہر کی جانب روانہ ہوئے تو دو پہر کے وقت وہاں آپنچے، جب وہ نہر سدوم پر پہنچے تو ان کی ملا قات حضرت لوط اليلام كى صاحبزادى كے ساتھ ہوئى ، جوابے گھر والوں كے لئے يانى بھرر ہى تھى \_حضرت لوط اليلام كى دوبيٹيان تھيں ، فرشتوں نے ان سے کہا: کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں ۔لیکن جب تک میں واپس نہ آؤں تم اپنی جگہ ری ظہر رے رہنا۔وہ اپنے والد کے پاس آئیں اور بولی: ابا جان شہر کے دروازے پر چندنو جوانوں کومیں نے دیکھاہے، وہ اس قدر حسین ہیں کہ میں نے آئ تک ان جیساحسین نہیں دیکھا، کہیں وہ آپ کی قوم کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں اوروہ ان کورسوانہ کردیں۔ آپ کی قوم نے آپ کومردمہمان تھمرانے ہے منع کیا ہوا تھا حتی کہ انہوں نے کہدر کھا تھا کہ مردوں کی مہمان نوازی ہم پرواجب ہے۔ چنانچ فرشتے حضرت لوط علیا کے ہاں آ گئے اور ان کے گھر والوں کے علاوہ اور کسی کوان کا پہتہ نہ چلا۔ تو حضرت لوط علیاہ کی بیوی گھر سے نکلی اور ان کی قوم کوسب کچھ بتا دیا کہ لوط علیا کے گھر میں پچھر دہیں، میں نے ان جیسا حسین چرہ بھی نہیں دیکھا، تو ان کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی، جب آپ کے پاس آئے تو حضرت لوط علیا نے ان سے کہا: بیمیری (قوم کی ) بیٹیاں ہیں، بیتمہارے ارادوں کے مطابق تمہارے کئے سقری ہیں۔انہوں نے کہا: کیا ہم نے تمہیں مردول کومہمان تھہرانے سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ تہماری (قوم کی) بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہےاور ہمارے جذبات کوتم خوب اچھی طرح جانتے ہو۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیقہ کی ہربات مانے سے انکار کر دیا تو حضرت لوط الیا ہوئے: اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتایا کسی مضبوط یائے کی پناہ لیتا۔ آپ کہدر ہے تھے: کاش میرا کوئی مددگار ہوتا جوتمہارے خلاف میری مدد کرے یا میرا خاندان ہوتا جوتم سے میرا دفاع کرتا تو وہ تمہیں اس ارادے میں کامیاب ہونے سے روک لیتا جوتم نے میرے مہمانوں کے بارے میں کررکھا ہے اور جب حضرت لوط ملیا نے کہا: کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا تو حضرت جبرئیل علیٰا نے اپنے باز و پھیلائے اوران لوگوں کی آٹکھوں کو پھوڑ ڈالاتو وہ اندھے ہوکرایک دوسرے کو پاؤں سے روندتے ہوئے ، بچاؤ بچاؤ کاشور مچاتے ہوئے وہاں سے بھاگے کہ لوط عَلَيْلا کے گھر میں دنیا کے سب سے بڑے جادوگر موجود ہیں۔ یہی مطلب ہاللہ تعالیٰ کے ارشاد:

وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُم (القمر: 37)

''انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہاتو ہم نے ان کی آتکھیں میٹ دیں''۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا مُعَيَّلَةُ)

فرشتے بولے: ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے تواپئے گھر والوں کوراتوں رات لے جاؤاور تم

میں گوئی پیٹے پھیر کرند دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہیں پہنچنا ہے، جوانہیں پہنچے گا۔ آپ اپنے اہل کے پیچھے پیچھے پیچھے پیچے پیچے کاللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جہاں کا تھم ہے سیدھے چلے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کوشام کی طرف نکالا اور لوط علیٰ اِن کو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کوشام کی طرف نکالا اور لوط علیٰ اِن کے کہا: ان کو اس وقت ہلاک کر دیں۔ فرشتوں نے جواب دیا: ہمیں تو صبح کے وقت کا تھم دیا گیا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت لوط علیٰ اِن کے اس ارشاد کا:

إلَّا ال لُولِطِ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرِ (القمر: 34)

''سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے انہیں پچھلے پہر بچالیا''۔ (ترجمہ کنزالا یمان، امام احمد رضا بُیٹائیڈ) ﷺ پیصدیث امام بخاری بُیٹائیڈ اور امام سلم بُیٹائیڈ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخیین بُیٹائیڈ ایے نقل نہیں کیا۔ ذِکْرُ هُوْدٍ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

4060 حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَةَ وَالْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ زِيَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا نَصْرٌ بُنُ عَلِيّ الْجَهُضَمِيُّ اَخْبَرَنِي اَبِي عَنْ شُغْبَةَ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرٍو بُنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ هُوْدٌ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا جَلْدًا

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

### حضرت هود عليتيلا كاذكر

💠 💠 -حضرت عبدالله ران الله على: (الله ك) نبى حضرت جود علينًا، مضبوط اورتوى مرد تھے۔

المحارث المام بخارى ومُنتَّة اورامام مسلم ومِنتَّة كمعيار كرمطابق صحيح بيكن شيخين ومُنتَّة في استفال مبيل كيار

4061- حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ غِيَاثٍ الْعَبَدِيُّ حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرٍ بُنُ آبِى خَيْفَمَةَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا آبُو بَنُ النَّائِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ سَابِطٍ قَالَ إِنَّهُ لَمْ تُهُلَكُ أُمَّةً إِلَّا لَمُ أَلِّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ إِلَّا لَمُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ سَابِطٍ قَالَ إِنَّهُ لَمْ تُهْلَكُ أُمَّةً إِلَّا لَكِمَ وَنَعْزَمَ اللَّهُ اللَّهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالرحمٰن بن سابطِ فرماتے ہیں :جوامت بھی ہلاک ہوئی ان کا نبی مکۃ المکرّ مہ میں آ کروفات تک عبادت الٰہی میں مشغول رہااور حضرت ھود علیقیا کی قبرحجراسوداورز مزم کے درمیان ہے۔

4062 حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّئِيسُ بِمَرُو حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مَهُرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بُنُ الْفَصُلِ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اِسْحَاقَ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَبُدِ السَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنَ اللَّهُ عَنُهُ عَنْ اللَّهُ عَنُهُ عَلَى اللَّهُ عَنُهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَالُولُولُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْعَلْمُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِونَا وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالِمُ وَالِمُ

الْمُؤُمِنِينَ قَالَ فِيهِ قَبْرُ هُوْدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴾ ابوالطفیل عامر بن واثله رقاتی کہتے ہیں: حضرت علی ابن ابی طالب علیا نے حضرموت کے ایک آدمی سے کہا: کیا تو نے سرخ رنگ کاریت کا ٹیلد دیکھا ہے، جس میں سرخ رنگ کی مٹی ملی ہوئی اور جس کے اردگر دیوں یوں بہت ساری ہیریاں ہیں۔
اس نے کہا: خدا کی قتم! اے امیر المونین رقاتی آپ نے تو اس شخص کی طرح تمام اوصاف بیان کردیے ہیں جس نے اس کو دیکھا ہو۔ آپ نے فرمایا: نہیں، بلکہ مجھے تو اس کے متعلق بتایا گیا ہے۔ حضر می کہتے ہیں: اے امیر المونین رقاتی اس کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اس میں حضرت صود ملیکی کی قبر ہے۔

الْدِينَسَ عَنُ اَينِهِ قَالَ وَسُئِلَ وَهُبٌ بُنُ مُحَمَّدٍ الإسفِرَ اينِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ الْبَرَّاءِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُنْعِمِ بُنِ الْدِينَ وَلَدَ لَهُمْ فَقَالَ وَهُبٌ لاَ وَلِكِنَّهُ اَحُولَ الْحَدِينَ الَّذِي وَلَدَ لَهُمْ فَقَالَ وَهُبٌ لاَ وَلِكِنَّهُ الْحُوبِ وَفَحَرَتُ مُصَرُ بِاَبِيهِ السَمَاعِيلَ اِدَّعَتِ الْمُسَمِّنِ وَفِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمَ وَلَيْسَ بِابِيهِمْ وَلَكِنَّهُ اَحُولُهُمْ وَاللَّهُ السَمَاعِيلَ الدَّعَتِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَيْنَهُ الْمُوبِ وَفَحَرَتُ مُصَرُ بِابِيهِ السَمَاعِيلَ اِدَّعَتِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَكُنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَشَعُ وَلَا يَشْعُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَمْ يَكُنُ فِي الْارْضِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمُ وَلَمْ يَكُنُ فِي الْارْضِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَعْمُ وَلَمْ وَلَمُ يَعْمُ وَلَمْ وَلَيْعُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ عَلَيْهُمْ وَلَمْ لِيلِهِمْ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْلَى اللَّهِ وَكَانُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَعْمُ وَلَمْ لِيلُهُ مَا لَوْمُ وَلَعْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَعْلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَعُونُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَامُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَعْلَى وَمُ اللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَلَيْ الْمُعْلِقُ وَكَانُوا الْمُحْلِقُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَلَاللَهُ وَلَالَهُ وَلَاللَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْ

 بچوں، جانوروں اوراپنے مالوں کوایک غار میں جمع کرلیا اوراس غار کے منہ پر کھڑے ہو کر آندھی کواپنے مالوں اور بچوں سے رو کئے لگے تو آندھی ان کے قدموں کی جانب سے اندر داخل ہوئی اوران کوتباہ کر دیا۔

حضرت وہب و النوا كہتے ہيں: جب اللہ تعالی نے ان كی جانب هود بن عبداللہ بن رباح بن الحارث بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح علیہ کومبعوث فرمایا تو تمام شہروں كے ٹیلوں میں قوم عاد كی رہائش تھیں اور عاد كے علاقے تمام بلاد عرب میں سے سب سے زیادہ سرسبز و شاداب تھے اور وہاں پر سبزہ ، نہریں اور باغات بکثرت تھے۔ جب اللہ تعالی ان پر ناراض ہوا اور انہوں نے اللہ تعالی كی نافر مانی كی اور وہ اللہ تعالی كی بجائے بتوں كی عبادت كرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان پر خشك آند ھی تھیجی۔

4064 اَخُبَرَنَا اَبُو سَعِيْدِ الْاَحْمَسِيُّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِيْدِ بُنِ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنِي مَرُوَانُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنِي بَنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنِي مُدُرِكٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ ذَكُوَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ عَنُ كَعْبٍ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ هُوْدٌ اَشْبَهَ النَّاسِ بِآدَمَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت كعب وَلَا ثِنَاوُهُ وَماتِ مِينِ: اللَّه تعالَىٰ كے نبی حضرت هود عَلَيْظًا، حضرت آدم عَلَيْظًا كے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔

### ذِكُرُ صَالِحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# حضرت صالح مَليُّلاً كا تذكره

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَت نُوفَ شَامِى وَلِأَنْوَا بِيانَ كُرِتَ مِينَ كَه اللَّه تَعَالَى كَ نِي حَفِرت صَالَحُ عَلِيهِ عَنِي وَ جَبِ اللّٰه تَعَالَى نَ فَوَمِ عَادِكُو ہلاك كرديا اوران كا قصه تمام ہوگيا تو ان كے بعد قوم ثمودكوآ بادكيا گيا، يہ لوگ زمين ميں بسنے گيا اور (دور دور تك ) چيل گئے ۔ پھر انہوں نے بھی سرکشی كی ۔ جب ان كافساد بڑھ گيا اور بہلوگ غير خداكى عبادت كرنے لگ گئے تو اللّٰہ تعالى نے ان كی طرف حضرت صالح عليها كومبعوث فرمايا۔ يہ قوم عرب تھى جبكہ حضرت صالح عليها ان ميں متوسط خاندان سے تعلق ركھتے تھے جبكہ سب سے

اعلی مقام پررہتے تھے،ان کی آبادی ججرہے قرع کی طرف تھی اور قرع وہ وادی القریٰ ہے جو ججرہے جاز تک اٹھارہ میل تک پھین ہوئی تھی۔اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب ایک نو جوان لڑ کے کومبعوث فر مایا۔وہ اپنے بال سفید ہونے تک ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتار ہالیکن سوائے ایک چھوٹی سی ضعیف جماعت کے اور کوئی بھی اس پر ایمان نہ لایا۔ تو قوم شمود اور عاد اور دیگر امتیں جوانہیں سے تعلق رکھتی تھیں سب کو ہلاک کردیا گیا اور بیلوگ لا وزبن سام بن نوح کی اولا دمیں سے تھے اور نوح علیا ہا کے بعد حصرت ابر اہیم علیا سے سے اور نوح علیا اور صالح علیا ہیں نبی ہوئے ہیں۔

4066 اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بِسُنُ مُحَمَّدٍ الْآخُمَسِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِيْدٍ بُنِ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا الْحُسَنِ الْمُصَرِيِّ عَنْ سَمُرَةً عَنْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنِ الْبُصَرِيِّ عَنْ سَمُرَةً عَنْ كَعْدٍ فَلَ تُحْمَدِ الْحَسَنِ الْبُصَرِيِّ عَنْ سَمُرَةً عَنْ كَعْدٍ فَالَ ثُمَّ كَانَ صَالِحُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُشْبِهُ بِعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ اَحْمَرَ اللَّى الْبَيَاضِ مَا هُوَ سَبُطُ الرَّاس

ابن مریم الله تعالی کے نبی حضرت صالح ملیا تھے۔ آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم ملیا کے نبی حضرت صالح ملیا تھے۔ آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم ملیا کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے( آپ کارنگ) سرخی مائل سفید تھا اور آپ لٹکتے ہوئے بالوں والے تھے۔

4067 انحبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدً الإِسْفِرَائِينِيُّ حَلَّانَا ابُو الْحَسَنِ بُنِ الْبَرَّاءِ حَلَّانَا عَبُدُ الْمُنْعِمِ بُنِ الْمُرَّاءِ وَلَا لَمُنْعِمِ بُنِ وَهُ إِلَى مُنَيِّهِ قَالَ حَدِيْثُ صَالِح بُنِ عُبِيدٍ بُنِ جَابِرٍ بُنِ تَمُودَ بُنِ جَابِرٍ بُنِ سَامٍ بُنِ نُوْحٍ قَالَ وَدِيْثُ صَالِح بُنِ عُبِيدٍ بُنِ جَابِرٍ بُنِ تَمُودَ بُنِ جَابِرٍ بُنِ سَامٍ بُنِ مُنْتِهِ قَالَ حَدِيْثُ صَالِح بُنِ عُلْمَ وَكَانَ رَجُلًا اَحْمَرَ اللهِ الْبَيَاضِ سَبُطَ الشَّعْرِ وَكَانَ وَهُ اللهَ بَنَ اللهَ بَعَثَ صَالِحًا إلى قَوْمِهِ حِيْنَ رَاهَقَ الْحُلُم وَكَانَ رَجُّلا اَحْمَرَ اللهِ الْبَيَاضِ سَبُطَ الشَّعْرِ وَكَانَ يَسَمُ شِي حَافِيًا كَمَا كَانَ عِيْسَى بُنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ لا يَتَخِدُ حِذَاءً وَلا يَلَّهِنُ وَلا يَتَخِدُ بَيْنًا وَلا مَسْكَنَا وَلا يَسَعِمُ اللهِ مِنْ وَلَا يَتَخِدُ بَيْنًا وَلا مَسْكَنا وَلا يَعْفِى عَامَا كَانَ عِيْسَى بُنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَ السَّلامُ لا يَتَخِدُ حِذَاءً وَلا يَلَّهِ مُ وَلا يَتَخِدُ بَيْنًا وَلا مَسْكَنا وَلا يَتَخِدُ بَيْنًا وَلا مَعْمَل وَلا يَعْوَلُ بَيْ عَلَى يَدِهُ الْكُولُ وَالْ اللهِ مِنْ لَكُونُ عَلَى يَدِم الْكُولُ وَنَ اللهُ عُنَانًا وَلا اللهِ مِنْ لَدُنُ كَانَ غُلَامًا اللّٰ اللهِ مَنْ وَقَالَ اللهِ مِنْ لَلهُ مِنْ لَلهُ مُنَاقًا وَلَا مُعْهَا وَحَيْشُ عَامًا يَدُعُوهُ هُمْ إِلَى اللّٰهِ مِنْ لَلهُ مُن يَوْمًا قَبُل اللهِ مِنْ لَلهُ مُن يَوْمًا وَهُمُ لا يَوْدَادُونَ إلَّا طُغْيَانًا

المعالج المعرد ورب بن منبه والتوزيد حضرت صالح عليظ كانسب يول بيان فرمايا ہے۔

صالح بن عبيد بن جابر بن ثمود بن جابر بن سام بن نوح ـ

حضرت وہب ٹٹائٹو فرماتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح الیہ کو بالغ ہوتے ہی ان کی قوم کی طرف مبعوث فرما دیا تھا آپ کارنگ سرخی مائل سفیدتھا، آپ کے سرکے بال سیدھے تھے، آپ حضرت میسٹی ملیہ کی طرح نظے پاؤں رہا کرتے تھے، آپ نہ جوتے پہنتے تھے، نہ تیل لگاتے تھے، نہ انہوں نے اپنا کوئی مکان بنایا نہ کوئی خاص ٹھکا نہ بنایا۔ آپ ہمیشہ اپنے رب کی اونمٹن کے ہمراہ رہتے تھے، وہ جدھر کا رخ کرتی ، آپ بھی اس کے ساتھ جاتے اور جہاں وہ تھہرتی ، آپ بھی وہیں قیام کرتے۔اونمٹن کے قبل کئے جانے سے پہلے چالیس دن تک آپ روزے سے رہے اور آپ کے دائیں ہاتھ پرتل کا نشان تھا۔ آپ اپنی بلوغت سے بالوں میں جانے سے پہلے چالیس سال کا عرصہ ان میں رہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے لیکن ان لوگوں کی مسلسل سرکٹی ہوھی

رېي.

4068 حَدَّثَنَا اَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبِ الْحَلَبِيُّ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبِ الْحَجُرَ فِي غَزُوةِ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، حَدَّثِنِي اَبِي، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِه، قَالَ: نَزَلْنَا الْحِجُرَ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ عَمِلَ مِنْ هَذَا الْمَاءِ طَعَامًا فَلْيُلْقِهِ، قَالَ: فَمِنْهُمْ مَنْ عَجَنَ الْعَجِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَاسَ الْحَيْسَ فَالْقُوهُ،

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

إِنَّــَمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ جُويُرِيَةَ بُنِ اَسْمَاءَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِجْرَ ثَمُودَ، بِغَيْرِ هٰذِهِ الْإِلْفَاظِ

﴿ ﴿ -حضرت سِرہ رُدَّالِیْوَ کَہتے ہیں: غزوہ تبوک کے موقع پرہم نے مقام جمر میں پڑاؤ ڈالاتو نبی اکرم مَثَالِیَوَ انے فرمایا: جس جس نے اس پانی سے کھانا تیارکیا ہو، وہ کھینک دے۔توان میں سے کچھلوگوں نے آٹا گوندھا تھا اور کچھنے صیس ( کھجور، کھی اور ستوکا کھانا) تیارکرلیا تھا،توسب نے کھینک دیا۔

2069 حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَقَّدِ بَنِ الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا جَدِّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مَسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَدِيثُ ثَمُودَ، عَنْ اَبِى بَكُو بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ خَارِجَةَ، قَالَ : قُلْمَا لَهُ حَدِثْنَا حَدِيثُ ثَمُودَ، وَكَانَتُ ثَمُودُ قَوْمَ صَالِح اَعْمَرَهُمُ اللهُ فِي اللهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْمَسْكَنَ مِنَ الْمَمَدِ، فَيَنْهِدِمُ وَالرَّجُلُ مِنْهُمْ حَتَّى جَعَلَ اَحَدُهُمُ يَبْنِى الْمَسْكَنَ مِنَ الْمَمَدِ، فَيَنْهِدِمُ وَالرَّجُلُ مِنْهُمْ حَنَّى جَعَلَ اَحَدُهُمُ يَبْنِى الْمَسْكَنَ مِنَ الْمَمَدِ، فَيَنْهِدِمُ وَالرَّجُلُ مِنْهُمْ حَنَّى جَعَلَ اَحَدُهُمُ يَبْنِى الْمَسْكَنَ مِنَ الْمَمَدِ ، فَيَنْهِدِمُ وَالرَّجُلُ مِنْهُمْ حَنَّى بَعْلَ اَحَدُهُمُ يَبْنِى الْمَسْكَنَ مِنَ الْمَمَدِ ، فَيَنْهِدِمُ وَالرَّجُلُ مِنْهُمْ حَنَّى بَعْلَ اَحَدُهُمُ يَبْنِى الْمَسْكَنَ مِنَ الْمَمَدِ وَكَانُوا فِى سَعْةٍ مِنْ مَعَالِمُ بُهُمُ النَّاقَةَ، وَكَانَ شِرْبُهَا وَكُلُ اللهِ الْمَاءَ وَكَانَ شِرْبُهَا وَكُلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالِحَ انَ قُومَكَ سَيَعْقِرُونَ نَافَتَكَ، فَقَالَ لَهُمْ، فَقَالُوا : مَا كُنَا لَنَفْعَلَ، قَالَ : إِنْ يَوْمَدُ وَسِقُهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَكَ فِي مَوْلُولًا يَعْقِرُونَ نَافَتَكَ، فَقَالَ لَهُمْ، فَقَالُوا : مَا كُنَا لَنَفْعَلَ، قَالَ : إِنْ يَعِقِرُوهَا النَّهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمَاءَ وَلَو اللهِ الْمَاءَ وَلَاللهِ الْا نَجِدُهُ وَلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَاللهُ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ الله

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ ثَمَانِيَةُ رَهُطٍ يُفُسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ، قَالَ لَهُمْ صَالِحٌ : إِنَّمَا يَعْقِرُهَا مَوْلُودٌ فِيكُمْ، فَاخُتَارُوا ثَبِمَانِيَةَ نِسُوَةٍ قَوَابِلَ مِنَ الْقَرْيَةِ وَجَعَلُوا مَعَهُمُ شَرْطًا فَكَانُوْا يَطُوفُونَ فِي الْقَرْيَةِ، فَإِذَا وَجَدُوا امْرَاةً تُمْخَضُ نَظَرُوا مَا وَلَدُهَا، فَإِنْ كَانَ غُلَامًا فَلَبِثُوا يَنْظُرُونَ مَا هُوَ، وَإِنْ كَانَتُ جَارِيَةً اعْرَضُوا عَنْهَا، فَلَمَّا وَجَدُوا ذَٰلِكَ الْمَوْلُودَ صَرَخُنَ النِّسُوَةُ، قُلْنَ هِذَا الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صَالِحٌ، فَاَرَادَ الشُّرَطُ اَنْ يَّانُحُذُوهُ فَحَالَ جَدَّاهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، وَقَالُوا : إِنْ كَانَ صَالِحٌ اَرَادَ هَٰذَا قَتَلْنَاهُ، وَكَانَ شَرَّ مَوْلُودٍ، وَكَانَ يَشُبُّ فِي الْيَوْمِ شَبَابَ غَيْرِهِ فِي الْجُ مُعَةِ، وَيَشِبُّ فِي الْجُمُعَةِ شَبَابَ غَيْرِهِ فِي الشَّهْرِ، وَيَشِبُّ فِي الشَّهْرِ شَبَابَ غَيْرِهِ فِي السَّنَةِ، فَاجْتَمَعَ الشُّمَ انِيَةُ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرُضِ وَلا يُصُلِحُونَ وَالشَّيْخَانِ، فَقَالُوْا :نَسْتَعُمِ لُ عَلَيْنَا هَٰذَا الْغُلامَ لِمَنْزِلَتِهِ وَشَرَفِ جَدَّيْدِهِ، فَكَانُوا تِسْعَةً، وَكَانَ صَالِحٌ لاَ يَنَامُ مَعَهُمْ فِي الْقَرْيَةِ بَلُ كَانَ فِي الْبَرِيَّةِ فِي مَسْجِدٍ، يُقَالَ لَهُ : مَسْجِدُ صَالِحِ فِيهِ يَبِيتُ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا آصْبَحَ آتَاهُمْ فَوَعَظَهُمْ وَذَكَّرَهُمْ، وَإِذَا آمُسلى خَرَجَ فِيهِ يَبِيتُ بِاللَّيْل فَبَاتَ فِيهِ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَـمَّا اَرَادُوا اَنْ يَمْكُرُوا بِصَالِحٍ مَشَوًا حَتَّى اَتَوُا عَلَى شِرُبٍ عَـلْى طَرِيقِ صَالِحٍ، فَاحْتَبَا فِيهِ ثَمَانِيَةٌ، وَقَالُوا : إِذَا خَـرَجَ عَـلَيْنَا قَتَلْنَاهُ وَآتَيْنَا اَهْلَةً فَبَيَّتْنَاهُمْ، فَامَرَ اللهُ الْأَرْضَ فَاسْتَوَتُ عَلَيْهِمْ فَأَجْتَمَعُوا وَمَشَوا إِلَى النَّاقَةِ وَهِيَ عَلَى حَوْضِهَا قَائِمَةٌ، فَقَالَ الشَّقِيُّ لاَحَدِهِمْ :انْتِهَا فَاعْقِرْهَا، فَ اَتَاهَا، فَتَعَاظَمَهُ ذَلِكَ، فَأَضُرَبَ عَنُ ذَلِكَ، فَبَعَثَ الْحَرَ، فَأَعْظَمَ ذَلِكَ فَجَعَلَ لا يَبْعَثُ رَجُلا إِلَّا يُعَاظِمُهُ ذَلِكَ مِنْ اَمُوهَا حَتَّى مَشَى اِلَيْهَا وَتَطَاوَلَ فَضَرَبَ عُرْقُوبَهَا، فَوَقَعَتْ تَرْكُضُ، فَاَتَى رَجُلٌ مِّنْهُمُ صَالِحًا، فَقَالَ : اَدْرِكِ النَّاقَةَ فَقَدُ عُقِرَتُ فَاقَبُلَ وَخَرَجُوا يَتَلَقُّونَهُ ؛ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إنَّمَا عَقَرَهَا فُلانٌ لاَ ذَنْبَ لَنَا، قَالَ :انْظُرُوا هَلُ تُدُرِكُونَ فَصِيلَهَا، فَإِنْ اَدْرَكْتُمُوهُ فَعَسَى اللَّهُ اَنْ يَرْفَعَ عَنْكُمُ الْعَذَابَ، فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ وَلَمَّا رَاى الْفَصِيلُ أُمَّهُ تَضُطَرِبُ اتَى جَبَلا يُقَالَ لَهُ الْغَارَةُ قَصِيرًا، فَصَعِدَ وَذَهَبُوا يَأْخُذُوهُ، فَاَوْحَى اللَّهُ اِلَى الْجَبَلِ فَطَارَ فِي السَّمَآءِ حَتَّى مَا يَنَالُهُ الطَّيْرُ، قَالَ: وَدَخَلَ صَالِحٌ الْقَرْيَةَ، فَلَمَّا رَآهُ الْفَصِيلُ بَكَى حَتَّى سَالَتْ دُمُوعُهُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ صَالِحًا فَرَغَا رَغُوةً، ثُمَّ رَغَا أُخُورَى، ثُمَّ رَغَا أُخُرَى، فَقَالَ صَالِحٌ ﴿ لِكُلِّ رَغُوةٍ آجَلُ يَوْمٍ تَمَتَّعُوا فِى دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ، ذلِكَ وَعُدٌ غَيْـرُمَـكُـذُوبِ، إِلَّا أَنَّ اليَّةَ الْعَـذَابِ أَنَّ الْيَـوْمَ الْآوَّلَ تُصْبِحُ وُجُوهُهُمْ مُصْفَرَّةٌ، وَالْيَوْمَ الثَّانِي مُحْمَرَّةٌ، وَالْيَوْمَ الشَّالِتُ مُسُودَّةً، فَلَمَّا اَصْبَحُوا اِذَا وُجُوهُهُمْ كَانَّمَا طُلِيَتُ بِالْخَلُوقِ صَغِيرَهُمْ وَكَبِيرَهُمْ ذَكَرَهُمْ وَإِنَاتَهُمْ، فَلَمَّا اَمْسَوُا صَاحُوا بِاَجْمَعِهِمْ، اَلا قَدْ مَضَى يَوُمٌ مِّنَ الْاَجَلِ وَحَضَرَكُمُ الْعَذَابُ، فَلَمَّا اَصْبَحُوا يَوُمَ التَّانِي إِذَا وُجُوهُهُمْ مُحْمَرَّةٌ كَانَّمَا خُضِبَتُ بِالدِّمَاءِ، فَصَاحُوا وَضَجُّوا وَبَكُوا وَعَرَفُوا آنَّهُ الْعَذَابُ، فَلَمَّا ٱمْسَوُا صَاحُوا بِٱجْمَعِهِمُ اللَّا قَدُ مَضَى يَوْمَانِ مِنَ الْآجَلِ وَحَضَرَكُمُ الْعَذَابُ، فَلَمَّا ٱصْبَحُوا الْيَوْمَ الثَّالِتَ، إِذَا وُجُوهُهُمُ مُسُودَّةٌ كَ أَنَّ مَا طُلِيَتُ بِالْقَارِ، فَصَاحُوا جَمِيعًا الا قَدْ حَضَرَكُمُ الْعَذَابُ فَتَكَفَّنُوا وَتَحَنَّطُوا وَكَانَ حَنُوطَهُمُ الصَّبْرُ وَالْمُرُّ، وَكَانَتُ أَكُفَانُهُمُ الْآنطاعَ، ثُمَّ الْقَوْا أَنْفُسَهُمْ بِالآرْضِ، فَجَعَلُوْا يُقَلِّبُونَ اَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَآءِ مَرَّةً وَإِلَى الْاَرُضِ مَرَّةً لاَ يَدُرُونَ مِنْ حَيْثُ يَاتِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ مِنَ السَّمَآءِ اَوُ مِنْ تَحْتِ اَرُجُلِهِمُ مِنَ الْاَرْضِ خُشَّعًا وَهُرُقًا، فَلَمَّا اَصْبَحُوا الْيَوْمَ الرَّابِعَ اَتَتُهُمْ صَيْحَةٌ مِّنَ السَّمَآءِ فِيهَا صَوْتُ كُلِّ صَاعِقَةٍ وَصَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ لَلَهُ وَهُرُقًا، فَلَمَّ عَلَى الْاَرْضِ فَتَقَطَّعَتُ قُلُوبُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ، فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ، هِلْذَا حَدِينٌ جَامِعٌ لِلِاكُورِ صَوْتُ فِي صُدُورِهِمْ، فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ، هِلْذَا حَدِينٌ جَامِعٌ لِلإَكْرِ هَلَاكِ اللَّهُ مَالَّالِ شَمُودَ تَفَرَّدَ بِهِ شَهُرُ بُنُ حَوْشَبٍ، وَلَيْسَ لَهُ السَّنَادُ غَيْرَهَا، وَلَمْ يَسْتَغُنِ عَنُ الْحُرَاجِهِ، وَلَهُ شَاهِدُ عَلَى سَبِيلِ الاَحْتِصَارِ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحِ دَلَّ عَلَى صِحَةٍ الْحَدِينِ الطَّوِيلِ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ

المعربين حوشب والنيافر ماتے ہيں: ہم نے حضرت عمرو بن خارجہ والنائے سے کہا کہ ممیں قوم ثمود کا واقعہ سنا کیں۔انہوں نے کہا میں تمہیں رسول الله مَالَيْظِ کا بتايا ہوا قوم ثمود کا قصد سنا تا ہوں۔ ثمود، حضرت صالح عليه کی قوم تھی۔ الله تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بہت کمبی کمبی عمریں عطافر مائی تھیں حتیٰ کہ کوئی مٹی کا مکان بنالیتا تو وہ (اپنی عمریوری کرکے )مغموم ہوجا تالیکن ان بنانے والوں میں ہے ابھی بھی کوئی نہ کوئی زندہ ہوتا تھا۔اس وجہ ہے وہ پہاڑوں میں مکانات بنا کرخوش ہوتے تھے۔انہوں نے پہاڑوں کو ہموار کیااوران کوتراش تراش کر گہرا کرلیا۔ بیلوگ بہت خوش عیش تھے۔انہوں نے کہا: اےصالح علیقا: آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں کہوہ ہمارے لئے کوئی ایسی نشانی ظاہر کردے جس ہے ہم جان جائیں کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیا نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایک اونٹنی نکال دی۔گھاٹ سے پانی پینے کے لئے ایک دن اونٹنی کا اور ا کے دن ان لوگوں کامقررتھا۔ جودن اونٹنی کا ہوتا اس دن لوگ اونٹنی اور پانی ہے ہٹ جاتے اوراس کا دودھ دو ہے ( اوراس کا دودھ ا تناہوتا کہ ) کہ وہ لوگ اپنے تمام برتن مشکیزے اور ڈول وغیرہ بھر لیتے تو اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ کی طرف وحی فرمائی کہ تہاری قوم عنقریب اس کی کونچیں کاٹ ڈالے گی (بعنی اس کولل کردے گی)۔حضرت صالح ملیا نے ان کواس بات سے خبر دار کیا تو وہ لوگ بولے: ہم ایسانہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا: تم نے نہ کیا تو ہوسکتا ہے کہ تمہاری اولا دوں میں سے کوئی پیکام کردے۔ انہوں نے کہا: آپ ہمیں اس مولود کی نشانی بتا ئیں، ہم اس کو پیدا ہوتے ہی مار ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا: وہ لڑ کاسرخ وزر دنیلگوں ہوگا،جس کے رنگ میں سرخی مائل سفیدی ہوگی۔آپ فرماتے ہیں:شہر میں دو عمر رسیدہ طاقتورآ دمی رہتے تھے،ان میں سے ایک کابیٹا تھا جو کہ شادی ہے گریزاں تھااور دوسرے کی ایک بیٹی تھی جس کا کوئی کفونہ تھا (یعنی اس کے ٹیٹس کا کوئی رشتہ نہ تھا ) ایک دفعہ دونوں ا کے مجلس میں اکٹھے ہوئے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: آپ اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کررہے؟ اس نے کہا: مجھے اں کا کوئی کفو (سٹیٹس کا رشتہ ) نہیں مل رہا۔اس نے کہا: میری بیٹی اس کا کفو ہے۔ میں اس کا نکاح تیرے بیٹے سے کرنے کو تیار ہوں۔ چنانچے انہوں نے دونوں کی شادی کر دی توان کے ہاں وہ بچہ پیدا ہوا، اس شہر میں آٹھ افراد فسادی تھے جوکسی طرح اصلاح کی طرف نہ آتے تھے۔حضرت صالح ملیلا نے ان سے کہا جواس اونٹنی کو مارے گا وہ تم میں پیدا ہو چکا ہے تو انہوں نے اس بستی میں سے آٹھ دائیاں منتخب کیں اوران کے ہمراہ ساہی بھی مقرر کر دیئے، بیبتی میں گشت کرتے رہتے تھے اور جس کسی عورت کو در دزہ میں مبتلا یاتے تو نظرر کھتے کہاس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی اگر لڑکا ہوتا تو اس کوزیر نظرر کھتے اورا گرلزگی ہوتی تو اس کوچھوڑ دیتے۔جب ان کووہ مولود مل گیا تو عورتیں چیخ چیخ کر بولنے گیس: یہی ہےوہ مولود جورسول اللہ علیق کومطلوب ہے۔سپاہیوں نے اس بچے کواپنے

ساتھ لے جانا چاہا تو اس بچے کے دادادادی نیج میں آگئے، وہ کہنے گے: اگر صالح ملیہ کا مطلوب بہی بچہ ہے تو ہم خوداس کو آل کردیں گے کیونکہ اس صورت میں یہ بچہ نقصان دہ ہوگا، وہ لڑکا ایک دن میں اتنا بڑھتا جتنا دوسر ہے بچے پور ہے ایک ہفتہ میں ابڑھتا جتنا دوسر ہے بچے پور ہے ایک ہفتہ میں اتنا بڑھتا، جتنا دوسر ہے بچے پور ہے ایک ہفتہ میں اتنا بڑھتا جتنا دوسر ہے بچے پور ہے ایک سال میں بڑھتے ہیں۔ تو وہ آٹھوں افراد جمع ہوگئے، جو نسادی تھے اور اصلاح نہ کرتے تھے اور دونوں بوڑھے جمع ہوگئے۔ اور کہنے گئے: ہم اس بچے کواس کے مقام اور اس کے باپ دادا کے مرتبہ کی وجہ سے کام پرر کھتے ہیں تو یہ لوگ 9 تھے اور حضرت صالح ملینا ان کے ہم اس بچے کواس کے مقام اور اس کے باپ دادا کے مرتبہ کی وجہ سے کام پرر کھتے ہیں تو یہ لوگ 9 تھے اور حضرت صالح علینا ان کے باس آتے اور اس کے مقام اور ان کو وعظ ونصیحت کرتے اور جب شام ہوجاتی تو آپ واپس اسی مسجد میں چلے جاتے اور اس میں رات گزار اس کے بیاس آتے اور ان کو وعظ ونصیحت کرتے اور جب شام ہوجاتی تو آپ واپس اسی مسجد میں چلے جاتے اور اس میں رات گزار اس کے بیاس آتے اور ان کو وعظ ونصیحت کرتے اور جب شام ہوجاتی تو آپ واپس اسی مسجد میں چلے جاتے اور اس میں رات گزار اس کے بیاس آتے اور ان کو وعظ ونصیحت کرتے اور جب شام ہوجاتی تو آپ واپس اسی مسجد میں جلے جاتے اور اس

رسول الله گائی نے فرمایا: جب ان لوگوں نے حضرت صالح بائیلا کے خلاف سازش کا ارادہ کیا تو وہ آٹھ آدی حضرت صالح بائیلا گی گررگاہ میں گھات لگا کر میں گے اور انہوں نے یہ طے کرلیا کہ جب آپ یہاں سے گرریں گے تو ہم انہیں قبل کردیں گے اور پیشب خون ماریں گے۔ الله تعالیٰ نے زمین کو تھم دیا تو وہ سمٹ گئی۔ یہ سب لوگ جمع ہوئے اور اونٹنی کی جانب چل پڑے۔ یہ اونٹنی اس وقت حوش پڑھی۔ ان میں سے ایک بد بخت نے کہا: اس کے پاس جا و اور اس کی تو نہیں کا بے و الو وہ اس کے پاس آیا لیکن اس وقت حوش پڑھی۔ ان میں سے ایک بد بخت نے کہا: اس کے پاس آیا لیکن اس وقت کوش پڑھی۔ ان میں سے ایک بد بخت نے کہا: اس کے پاس آیا لیکن اس وقت کوش پڑھی۔ ان میں سے ایک بد بخت نے کہا اور اس کی تو بھی گھرا گیا۔ وہ جس کو بھی جا وہ گئی ہیں۔ آپ فورا نگلے اور یہ گھراجا تا تھی کہ وہ بہت نے کہا کہ وہ بہت کے پاس آیا اور پولا: اوٹئی کے پاس پہنچنے کے بونکہ اس کی تو نہیں کا نے وہ کی گئی ہیں۔ آپ فورا نگلے اور یہ لوگ آپ سے بل کر کہنے گئی: اے الله تعالیٰ کے نبی اس کو فلال شخص نے تی کوئی صورت نگل آگے۔ یہ کو ماس کر لواگر تم اس کو ماسل کرنے میں کا میاب ہو گئے تو ہوسکتا ہے کہ عذا ب اللی سے بچاؤ کی کوئی صورت نگل آگے۔ یہ کوئی صورت نگل آگے۔ یہ لوگ آس کہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ آس کو ماسل کر لواگر تم اس کو ماسل کر نے میں کا میاب ہو گئے تو ہوسکتا ہے کہ عذا اس اونٹنی کے بچی کی تلاش میں نگل پڑے ، ادھر جب نیچے نے اپنی ماں کوئز ہے وہ کھا تو وہ آسان کی طرف اٹھ وور گیا اس کو نہار گئے ہیں۔ یہ لوگ اس کو کی سے بھی او نیما ہو گیا ہو گیا۔

حضرت صالح علیا بہتی میں داخل ہوئے۔ جب آپ کواؤنئی کے بچے نے دیکھا تو رونے لگ گیا حتی کہ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ پھروہ حضرت صالح علیا کی طرف متوجہ ہوا اور بلبلایا، پھر دوبارہ بلبلایا پھر تیسری مرتبہ بلبلایا۔ حضرت صالح علیا کی طرف متوجہ ہوا اور بلبلایا، پھر دوبارہ بلبلایا پھر تیسری مرتبہ بلبلایا۔ حضرت صالح علیا کی ہر بلبلا ہٹ ایک دن کی مہلت ہے چانچہ تم لوگ تین دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لویہ وعدہ ہے جوجھوٹا نہیں ہوگا اور عذاب کی نشانی یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چرے زر دہوجائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے۔ جب اگلا دن ہوا تو واقعی ان کے چہرے ایسے (زرد) ہوگئے یوں لگتا تھا گویا کہ ان پر زعفران کا رنگ چڑھا دیا گیا ہے۔ ان کے بڑے، چھوٹے، مردو عورت (سب کا یہی حال تھا) جب شام ہوئی تو سب اکٹھے چلانے گئے کہ خبر دار! مہلت کا ایک دن گزر چکا ہے اور عنقریب تم پر

عذاب آنے والا ہے۔ جب اگلا دن ہواتو ان کے چرے سرخ ہو چکے سے گویا کہ خون مل دیا گیا ہویہ پھر آہ و بکا اور چیخ و پکار کرنے گئے اور اب عذاب ہی ہے۔ جب شام ہوئی تو سب چلانے گئے: خبر دار! مہلت کے دودن گزر گئے اور اب عذاب بالکل آنے ہی والا ہے۔ جب تیسرا دن آیا تو ان کے چبرے ساہ ہو چکے سے گویا کہ ان پر تارکول مل دیا گیا ہویہ پھر سب چلائے: خبر دار! ہم پر عذاب آر ہا ہے۔ انہوں نے خود ہی اپنے گفن پہنے اور خود ہی اپنے آپ کومر دوں والی خوشبولگائی ان کی مردوں والی خوشبولگائی ان کی طرف سے ، اس لئے گھر اہنے اور خوف کی وجہ ہے وہ کہ کی اس میں ہرکڑک کی گھر ام اس میں مرکزک کی گھر ام اس میں مرکزک کی گھر ام سے گا آواز آئی ، اس میں مرجود تھی جس کی روئے زمین میں آواز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے سینوں میں ان کے دل پھٹ گئے ، تو وہ شبح اپنے گھر وں میں گھنوں کے بل پڑے دہ گے۔

کو دل پھٹ گئے ، تو وہ شبح اپنے گھر وں میں گھنوں کے بل پڑے دہ گے۔

یر مدیث قوم شمود کی ہلاکت کے واقعات کی جامع ہے اور اس کی روائیت کرنے میں شھر بن حوشب ڈٹائٹؤ متفر دہیں اور اس سند کے علاوہ اس کی کوئی دوسری سندنہیں ہے اور اس کونقل کرنا ضروری تھا اور سندھیج کے ہمراہ ایک مختصر حدیث اس کی شاہد بھی ہے جو کہ اس مفصل حدیث کی صحت کی دلیل ہے اور بیاما مسلم بڑھائیٹ کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

4070 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِیٌّ بِالرِّیِ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَرَجِ اللَّهِ، الْآرُرَقُ، حَدَّثَنَا اَبُو الزَّبَيْرِ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ، الْآرُرَقُ، حَدَّثَنَا اَبُو الزَّبَيْرِ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ، اللَّهِ مَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: امّا بَعْدُ، فَلا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا اتَى عَلَى الْحِجُرِ حَمِدَ الله وَاثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: امّا بَعْدُ، فَلا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُمْ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ جَابِرِ بِنَ عَبِدَ اللَّهُ وَاللَّهُ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَجْرِيرِ بِينِجِتُو آپ نے الله تعالى كى حمد و ثناء كے بعد فرمایا: تم اپنے رسول سے معجزات كا مطالبه مت كرنا۔ بيقوم صالح طلِقا ہے ، انہوں نے اپنے رسول سے نشانى كا مطالبه كيا تو الله تعالى نے ان كى جانب اونٹنى جمجى و دايك بھن سے داخل ہوتى اور دوسرى سے نكل آتى۔ و دا بى بارى پران كا سارا پانى بى جاتى تھى۔ تعالى نے ان كى جانب اونٹنى جمجى و دايك بھن سے داخل ہوتى اور دوسرى سے نكل آتى۔ و دا بى بارى پران كا سارا پانى بى جاتى تھى۔ و دُكُرُ شُعَيْبُ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4071- آخُبَرَنَا ٱبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرُوزِيُّ، حَلَّاثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ،

#### حديث 4070

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث:14193 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيمه" طبيع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 6197 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه رقم العديث:9069 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا سَلَمَهُ بُنُ الْفَضُلِ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ اِسْحَاقَ، قَالَ : وَشُعَيْبُ بَنُ مِيْكَائِيلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُهُ اللهُ نَبِيًّا، فَكَانَ مِنُ خَبَرِهِ وَخَبَرِ قَوْمِهِ مَا ذَكَرَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَهُ، قَالَ: ذَاكَ خَطِيبُ الْاَنْبِيَاءِ، لِمُرَاجَعَتِهِ قَوْمَهُ

## حضرت شعيب علييلا كاتذكره

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ تَعْلَىٰ اللَّهُ الل

4072 حَدَّثِنِى اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ حَدَّثَنَا شَرِیْكُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سِمَاكِ بَنِ حَرْبٍ وَسَالِمٍ الاُفْطُسِ عَنُ سَعِیْدٍ بَنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِی قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِیْنَا ضَعِیْفًا" قَالَ كَانَ شُعَیْبٌ اَعْمٰی

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شُرْطِ مُسْلِمٍ

وَإِنَّا لَنَوَاكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا

''اوربےشک ہم تہہیں اپنے میں کمزورد کیھتے ہیں''۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احدرضا مُنظیّا) کے متعلق فرماتے ہیں حضرت شعیب مَالِئلا'' نابینا'' تھے۔

4073 مِنْ الْبَرَّاءِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُنْعِمِ بُنِ مُنَبِّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ شُعَيْبًا إِلَى اهْلِ مَدْيَنَ وَهُمْ اَصْحَابُ الْآيُكَةِ الشَّجَوِ الْدُرِيْسَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَهُمْ اَصْحَابُ الْآيُكَةِ الشَّجَوِ الْمُملَّتَقِ وَكَانُوا اهْلَ كُفُو بِاللَّهِ وَبَحُسِ لِلنَّاسِ فِى الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَاذِيْنِ وَإِفْسَادٍ لِاَمُوالِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُم وَكَانَ اللهُ تَعَالَى وَسَعَ عَلَيْهِمُ مَعَ كُفُوهِمْ بِهِ فَقَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ يَا قَوْمِ وَسَعَ عَلَيْهُمْ مَعَ كُفُوهِمْ بِهِ فَقَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ يَا قَوْمِ الْمُكَايِلُ وَالْمِيْزَانَ إِنِّى اَرَاكُمْ بِخَمُو وَإِلَّى اَخَافُ عَلَيْكُمَ عَذَابَ اللهُ فِى كِتَابِهِ فَكَانَ مِنْ قَولِ شُعَيْبٍ لِقَوْمِهِ وَجَوَابٍ قَوْمِهِ لَهُ مَا قَدُ ذَكَرَ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت وہبَ بن منبَّه رفائعُ فرماتے ہیں َ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیّا کواہل مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا اور بی گنجان سرسبز درختوں کے جھنڈوالے تھے۔ بیلوگ بھی اللہ تعالیٰ کے نافر مان تھے اور ناپ تول میں کمی اور لوگوں کے مال بربا وکرنے والے تھے۔

الله تعالیٰ نے ان کو بہت وسیع رزق دیا تھا اور ان کو زندگی کی تمام آ سائشیں عطا کی تھیں۔ حالانکہ بیلوگ خدا کے مثکر تھے۔

حضرت شعیب بلیا نے ان سے کہا: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرواس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور ناپ اور تول میں کی نہ کرو، بے شک بیں تمہیں آسودہ حال دیکھا ہوں اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ چنانچہ حضرت شعیب بلیلا کی اپنی قوم سے گفتگواوران کی قوم کا جواب قرآن کریم میں موجود ہے۔

مَلَّوَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُ عَمَّا الْعَدُلُ حَدَّثَنَا عَلِيْ الْمُوسَى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْمُوسَى الْاشْيَبُ حَدَّثَنَا عَلِيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَآخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ عَظِيْم (الشعراء: 189)

توانہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آلیا بے شک وہ بڑے دن کاعذاب تھا ''۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا عيشة)

تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی جیجی، جس سے ان کا دم گھنے لگا۔ بیلوگ اپنے کمروں کے اندر گھس گئے لیکن اس گری نے وہاں پہنچ کر بھی ان کی سانس بند کر دی چربی گھر وں سے باہر میدانوں کی طرف بھاگ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جس نے ان پر چھاؤں کر دی، ان لوگوں نے اس کے سائے میں شنڈک اور سکون محسوس کیا تو انہوں نے خودایک دوسرے کو آوازیں دے دے کر وہاں ان کھے کرلیا، جب وہ تمام لوگ اس بادل کے نیچ جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ برسادی۔ حضرت عبداللہ بن عباس ڈھائی فرماتے ہیں: بیتھا شامیا نے کے دن کاعذاب ' بشک وہ بڑے دن کاعذاب تھا''

مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهِ عَلَيْنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، وَثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا :حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، انْبَانَا ثَابِتٌ، عَنْ آنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَعْطِى يُوسُفُ وَأُمَّهُ شَطْرَ النَّحِسُن،

هذا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

مدین اور دوسرے اصحاب الایکۃ ۔ پھلدار درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کوعذاب دینے کا ارادہ فرمایا: تو اللہ تعالیٰ نے ان کوعذاب دینے کا ارادہ فرمایا: تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پخت گری بھیجی اور ان کے لئے بادل کی صورت میں عذاب بلند کیا، جب وہ بادل ان کے قریب آیا تو بہلوگ ٹھنڈ حاصل کرنے کی امید سے اس کی طرف نکلے، جب بہلوگ اس کے عین نیچے آگئے تو (اس میں آگ) ان پر برس پڑی۔اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَآخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّة

" توانبیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آلیا" ۔ (ترجمہ کنزالایمان ، امام احدرضا مینافیا)

4076 اَخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا الْاَمُ بُنُ اَبِي اِيَاسٍّ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ اَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَّةِ قَالَ ظِلَالَ الْعَذَابِ

المعرد المعابد الله الله الله الله الله عداب يوم الطُّلَّة كامطلب بي عذاب كادهوال "-

2077 حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى ذَاوُدُ بُنُ قَيْسِ الْفَرَّاءُ عَنُ زَيْدٍ بَنِ اَسُلَمَ فِى قَوْلِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ "اَصَلاتُكَ تَأْمُوكَ اَنْ نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ البَاوُنَا اَوْ اَنْ نَقُولِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ "اَصَلاتُكَ تَأْمُوكَ اَنْ نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ البَاوُنَا اَوْ اَنْ فَعْلَ فِى اَمُوانِنَا مَا نَشَاءُ" قَالَ كَانَ مِمَّا يَنْهَاهُمْ عَنُ حَذُفِ الدَّرَاهِمِ اَوْ قَالَ قَطْعُ الدَّرَاهِمِ فَا حَدَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الشَّاعُ اللهُ عَنْ مَن مَنْ مَذُفِ الدَّرَاهِمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَلْ اللهُ عَنْ عَلَى السَّمْسِ فَاحْرَقَتْ عَلَى الشَّمْسُ فَاحْرَفُو اللهُ عَنْهُمُ الظُّلَةَ وَاحْمِى عَلَيْهِمُ الشَّلَةِ وَالْعَمِى عَلَيْهِمُ الشَّلَةُ وَالْعَمِى عَلَيْهِمُ الشَّلَةُ وَالْعَمِى عَلَيْهِمُ الشَّلَةُ وَالْعَمِى اللّهُ عَنْهُمُ الظُّلَةَ وَاحْمِى عَلَيْهِمُ الشَّلُهُ مَا اللّهُ عَنْهُمُ الظُّلَةَ وَاحْمِى عَلَيْهِمُ الشَّلُولُ اللّهُ عَنْهُمُ الطَّلَةُ وَالْعَمِى الشَّلُولُ اللهُ عَنْهُمُ الطُّلَةُ وَاحْمِى عَلَيْهِمُ الشَّلُولُ اللهُ عَنْهُمُ الطُّلَةُ وَالْعَمِلُ السَّلَةُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ الطُّلَةُ وَاحْمِى عَلَيْهِمُ الشَّلَةُ الْمَلْلُكُ الشَّلُولُ اللهُ عَنْهُمُ الطَّلَةُ وَاحْمِى عَلَيْهِمُ الشَّلَةُ وَاحْمِى عَلَيْهِمُ الشَّلَةُ وَاحْمَلُ السَّلْمُ اللهُ عَنْهُمُ الطُلْلَةُ وَاحْمَلُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ الْمُعَلَى السَّالَةُ الْمُعَلَى السَّامُ اللهُ عَنْهُ مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

﴿ اَصَلَاتُكَ تَأْمُوكَ اَنْ نَّتُوكَ مَا يَغْبُدُ الْبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِي اَمْوَالِنَا مَا نَشَآءُ(هود: 87)

کے متعلق فرماتے ہیں: حضرت شعیب علیظان کوجن چیزوں سے روکتے تھے بخملہ ان کے یہ بھی تھی کہ درہم کم کرنے یا دراہم کا سنے سے ان کوروکتے تھے۔تو ان کوشامیانے کے دن کے عذاب نے آلیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ آپ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب بادل کا ایک مکڑا بھیجا پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو تھم دیا، اس نے زمین پر شدید گرمی پیدا کردی جس کی وجہ سے وہ سب اس بادل کے پنچ جمع ہوگئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بادل ان پر کھول دیا اور گرمی نے ان کو بھون کررکھ دیا تو وہ لوگ اس طرح جل گئے جیسے دیکھی میں ٹڈی (ایک پرندہ) جاتا ہے۔

4078 آخُبَرَنَا اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبْدِ اللهِ السَّنِيُّ بِمَرُو حَدَّثَنَا اَبُو الْمُوَجَّهِ اَنْبَاَ عَبْدَانُ اَنْبَا اَبُو حَمْزَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ حَدَّثَكَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَا عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةِ فَكَذِّبُهُ ﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ٹھا ہماتے ہیں: جو عالم تنہیں عذاب یوم الظلۃ کی تفصیل بیان کرےتم اس کو حجمٹلا دو۔ ( کیونکہ اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ کےسواکسی کومعلوم نہیں )

ذِكُرُ يَعْقُونَ بُنِ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمُ

4079- آخبرَنَا بَكُرٌ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا خَلْفُ بُنُ الْوَلِيُدِ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ يَعْقُوبُ بُنُ السَّحَاقَ بُنِ حَدَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ يَعْقُوبُ بُنُ السُحَاقَ بُنِ الْمُرَاهِيْمَ هُوَ السَرَائِيلُ عَلَيْهِمُ السَّكُامُ السَّكُامُ

# حضرت يعقوب بن اسحاق بن ابرا مبيم خليل الله عليهم كا تذكره

الله بن عبدالله بن عباس والمهافز ماتے ہیں: یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہی حضرت اسرائیل ہیں۔

4080- اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو بُنُ طَلَّحَةَ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ فَهُمْ بَنُو يَعْقُوْبَ يُوسُفَ وَبُنُ يَامِيْنَ وَرُوبِيلُ بَسُ نَصْرٍ عَنِ السَّدِيّ عَنُ مُرَّةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ وَاَمَّا الْاَسْبَاطُ فَهُمْ بَنُو يَعْقُوْبَ يُوسُفَ وَبُنُ يَامِيْنَ وَرُوبِيلُ وَيَهُ وَذَا وَشَـمُعُونُ وَلاَوَى وَدَانٌ وَفَهَاتٌ فَكَانُوا اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا نَشَرَ اللَّهُ مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ سَبُطًا لا يَعْلَمُ انْسَابَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَى عَشَرَةَ اَسْبَاطًا الْمَمًا !

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ -حضرت عبدالله رفائلو فرماتے ہیں: اسباط (سے مراد) یعقوب کے بیٹے یوسف، این یامین، روئیل، یھو ذا شمعون، لاوی، دان اور فصات ہیں۔ یہ بارہ آدمی تھے، الله تعالی نے ان سے بارہ قبیلے آباد کئے، ان کے نسب صرف الله ہی جانتا ہے۔ الله تعالی نے ارشاد فرمایا:

وَقَطَّعُنَاهُمُ اثْنَتَى عَشْرَةَ ٱسْبَاطًا أُمَمَّا (الاعراف: 160)

"اور ہم نے انہیں بانٹ دیابارہ قبیلے گروہ "رز جمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا میسالیہ"

😂 😂 بیحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشدانے اسے قان نہیں کیا۔

4081 حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْغَسَلِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَمْرٍ و بُنِ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَوِيُّ حَدَّثَنَا الْبَاطُ عَنِ السَّدِيِّ قَالَ تَزَوَّجَ السُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْخَلِيْلُ امْرَاةً فَصَمَّدِ الْعَنْقَوْبُ الْعَنْقَوْبُ الْعَنْقَوْبُ الْعَلَىٰ الْخَلِيْلُ الْمُواقَ فَكَ بَعْنُ فِي بَطْنِهِا فَارَادَ يَعْقُوبُ الْ يَخُوجَ قَبُلَ عِيْصًا فَخَلَجَ قَبُلَ عِيْصًا وَاللَّهِ اِنْ حَرَجُتَ قَبُلِى لَا عُتَرِضَنَّ فِى بَطْنِ أُمِّى فَلاَقْتَلَنَّهَا فَتَاخَّرَ يَعْقُوبُ وَحَرَجَ عِيْصٌ قَبْلَهُ وَاخَذَ فَكَالَ عِيْصًا وَاللَّهِ اِنْ حَرَجُتَ قَبُلِى لَا عُتَرِضَنَّ فِى بَطْنِ أُمِّى فَلاَقْتَلَنَّهَا فَتَاخَّرَ يَعْقُوبُ وَحَرَجَ عِيْصٌ قَبْلَهُ وَاخَذَ يَعْقُوبُ اللهِ اِنْ حَرَجُتَ قَبُلِى لَا عُتَرِضَنَّ فِى بَطْنِ أُمِّى فَلاَقْتَلَنَّهَا فَتَاخَّرَ يَعْقُوبُ وَخَرَجَ عِيْصٌ قَبْلَهُ وَاخَدَ يَعْقُوبُ لَا لَهُ لَكَتَلِ الْعُلَامَانِ وَكَانَ عِيْصًا وَكَانَ عِيْصًا وَكَانَ عَقُوبُ الْحَذَا بِعَقَبِ عِيْصًا وَكَانَ يَعْقُوبُ الْعَلَامَانِ وَكَانَ عِيْصًا اللّهِ اللهِ وَكَانَ يَعْقُوبُ اللّهُ اللهِ وَكَانَ يَعْقُوبُ الْعَلَى الْمَعْ فَى الْمُعَلِي وَكَانَ عِيْصًا وَكَانَ عِيْصًا وَكَانَ عِيْصًا اللهِ اللهِ وَكَانَ عَقُوبُ اللهُ اللهِ اللهِ وَكَانَ يَعْقُوبُ اللهُ الْمَالِ وَكَانَ عِيْصًا وَكَانَ عِيْصًا اللهَ اللهِ وَكَانَ يَعْقُوبُ اللّهَ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْتُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

أَحَبُّهُمَا إِلَى أُمِّهِ وَكَانَ عِيْصًا صَاحِبَ صَيْدٍ فَلَمَّا كَبُرَ اِسْحَاقُ عَمِى وَذَكَرَ حَدِيثًا طُوِيًّلا

## ذِكُرُ يُوْسُفَ بُنِ يَعْقُوْبَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا

4082 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ اِسْحَاقَ إِلصَّعَانِيُّ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ خَالِبٍ بَنِ حَرْبٍ وَّاسْحَاقُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ مَيْمُوْنِ قَالُوْا حَدَّثَنَا عَفَّانٌ بَنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّدُ بَنُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ الْعُطِى يُوسُفَ وَالْمُهُ شَطْرَ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُطِى يُوسُفَ وَالْمُهُ شَطْرَ الْحُسُهُ.

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّ جَاهُ

## حضرت بوسف بن يعقوب عَلِيَّا أَمْ كَا تَذْكُره

ا۔ حضرت انس بھا تھا سے مروی ہے کہ نبی اگر م سکا تیکی نے ارشاد فر مایا: یوسف اور ان کی والدہ کوحسن کا نصف حصہ دیا ا۔

اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 14082 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "معجمه "مسننده" طبع دارالهامون للتراث دمشوه ثنام ' 1404ه-1984 وقم العديث: 3373 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه السكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 8555 اخرجه ابوبكر الكوفى • فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب ( طبع اول ) 1409ه وقم العديث:31920

عَامِرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنُ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِي اللهِ بْنِ نَبِيّ اللهِ بْنِ خَلِيلِ اللهِ،

هلذا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وَ اللَّهُ عَلَيْ فَرمات عِیلَ که رسول الله مَنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ نِهِ اللّٰهِ بِنِ اللهِ مِن كريم بن كريم بن كريم بن كريم ، حضرت يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراہيم بيں جو كه بى الله بن نبى الله بن ليله بن الله بين -

المعاديث المام بخارى مُنتَيْد اورامام سلم مُنتَد كمعيار كرمطا بق صحيح به كيكن شيخين مُنتِينَا في السيقال نهيس كيا-

4084 حَدَّثَنَا اَبُوْ اَكُو اِنُ اِسْحَاقَ اَنْبَا مُحَمَّدُ اِنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ اِنُ اِبْرَاهِیْمَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِی اللهِ اللهِ اِنْ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اَنَا اِنُ الْاَشْیَاخِ الْکِرَامِ اللهِ اِنْ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اَنَا اِنُ الْاَشْیَاخِ الْکِرَامِ فَقَالَ عَنْ اللهِ اِنْ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اَنَا اِنُ الْاَشْیَاخِ الْکِرَامِ فَقَالَ عَنْدُ اللهِ اِنْ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اَنَا اِنُ الْاَشْیَاخِ الْکِرَامِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ اِنْ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ اَنَا اِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اِنْ مَسْعُودٍ ذَاكَ يُوسُفُ اِنْ يَعْقُوبَ اِنِ اِسْحَاقَ اِنِ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ اللهِ المَالمُولِ ال

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ - حضرت ابوالاحوض و النيخ فرماتے ہیں: اساء بن خارجہ و النظر، حضرت عبدالله بن مسعود و النظر کے دروازے پرآئے اور بولے: میں باعزت بزرگوں کا بیٹا ہوں تو حضرت عبداللہ بن مسعود و النظر نے فرمایا: وہ تو حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم پینلا ہیں۔

السناد بيكن امام بخارى رئيسة اورامام سلم رئيسة في السناد بيكن امام بخارى رئيسة اورامام سلم رئيسة في السناد بيكن امام بخارى رئيسة اورامام سلم رئيسة في السناد بيكن امام بخارى رئيسة المسلم رئيسة في السناد بيكن المام بخارى رئيسة المسلم رئيسة في السناد بيكن المام بخارى رئيسة المسلم رئيسة في السناد بيكن المام بخارى رئيسة المسلم رئيسة في المسلم رئيسة في السناد بيكن المام بخارى رئيسة المام بخارى رئيسة المسلم رئيسة في المسلم رئيسة المسلم ا

4085 حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُدُبَةٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ سَلْمَةَ عَنُ يُونُ سَلَمَةً وَلَقِى البَّكُمُ الْقِي فِي الْجُبِّ وَهُوَ بُنُ اثْنَتَى عَشَرَةَ سَنَةً وَلَقِى اَبَاهُ بَعْدَ الثَّمَانِيُنَ الْاَسُونُ عَنْ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّكُامُ الْقِي فِي الْجُبِّ وَهُوَ بُنُ اثْنَتَى عَشَرَةَ سَنَةً وَلَقِي اَبَاهُ بَعْدَ الشَّمَانِيُنَ

﴾ ﴾ - حضرت حسن رفائنَّةُ فرماتے ہیں: حضرت یوسف علیاً ۱۲سال کی عمر میں کنویں میں تھینکے گئے تھے اور • ۸سال کے بعد دوبارہ اپنے والدمحترم سے ملے۔

#### حديث 4083

اخرجه ابو عبدالله معمد البخارى فى "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بعامه بيروت لبنان ب 1407ه 3202.1987 اخرجه ابو عيسسى الشرصذى فى "جيامسه" طبع داراحياه التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 31 13 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسينده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 9369 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان به 1411ه/1993 وقم العديث: 5776 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "منته الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان به 1411ه/1993 وقم العديث: 1254 اخرجه ابوعبدالله البيخيارى فى "الادب البفرد" طبع دارالبشائر الاسلامية بيروت بيروت لبنان بهنان 1419ه/1993 وقم العديث: 605

4086\_ اَخْبَونَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مَهُوانَ حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ مَنْصُوْدٍ عَنْ رَبِيْعَةَ الْحَرْشِيّ قَالَ قُسِمَ الْحُسْنُ فَجُعِلَ لِيُوسُفَ وَسَارَةَ النِّصْفُ وَلِسَائِرِ النَّاسِ النِّصْفُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَبِيْعَةَ الْحَرْشِيّ قَالَ قُسِمَ الْحُسْنُ فَجُعِلَ لِيُوسُفَ وَسَارَةَ النِّصْفُ وَلِسَائِرِ النَّاسِ النِّصْفُ عَنْ مُخَاهِدٍ عَنْ رَبِيْعَةَ الْحَرْشِيِ قَالَ قُسِمَ الْحُسْنُ فَجُعِلَ لِيُوسُفَ وَسَارَةَ النِّصْفُ وَلِسَائِرِ النَّاسِ النِّصْفُ فَكُورُ عَنْ مَنْ مُعُورِ عَنْ مُعَلِّمُ اللَّهِ الْعَرْشِيِّ وَمَا عَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ اللَّهِ الْعَرْشِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعُلْمُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلِلَّةُ اللَّه

4087 النَّهَ الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ وَهُو يَصِفُ يُوسُفَ هَارُونَ، عَنُ اَبِي سَعِيْدٍ النَّخُدْرِيّ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ وَهُو يَصِفُ يُوسُفَ عَن رَآهُ فِي السَّمَآءِ النَّالِيَةِ، قَالَ: رَايُتُ رَجُلا صُورَتُهُ كَصُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ، فَقُلْتُ : يَا جِبُرِيلُ، مَنُ هَذَا؟ حِينَ رَآهُ فِي السَّمَآءِ النَّالِيَةِ، قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وَكَانَ اللَّهُ قَدْ اَعُطَى يُوسُفَ مِنَ الْحُسُنِ وَالْهَيْبَةِ مَا لَمْ يُعْطِهِ اَحَدًا قَالَ: هَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وَكَانَ اللَّهُ قَدْ اَعُطَى يُوسُفَ مِنَ الْحُسُنِ وَالْهَيْبَةِ مَا لَمْ يُعْطِهِ اَحَدًا فَلَا اللهُ اللَّهُ الْعَلَى وَسُفَ مِنَ الْحُسُنِ وَالْهَيْبَةِ مَا لَمْ يُعْطِهِ اَحَدًا مِن الْعَلَى وَاللَّهُ وَلا بَعْدَهُ حَتَّى كَانَ يُقَالَ: وَاللَّهُ اَعُلَمُ إِنَّهُ أَعْطِى نِصْفَ الْحُسُنِ وَقُسِمَ النِّصْفُ الْا حَرُ بَيْنَ النَّهُ الْعَلَى وَسُفَ الْحُسُنِ وَقُسِمَ النِّصُفُ الْا حَرُ بَيْنَ النَّاسُ

﴾ ﴿ ﴿ - حضرت ابوسعید خدری رفی فی فرماتے ہیں: رسول الله منی فی خیرے بوسف مایک کو تیسرے آسان پر دیکھا تھا۔ آپ ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا چہرہ چودھویں رات کے جاند جیسا تھا۔ میں نے پوچھا: جبر بل علیہ الله الله الله تعالیٰ نے حضرت پوچھا: جبر بل علیہ الله الله تعالیٰ نے حضرت پوسف علیہ کو سن اور ہیت کا وہ حصہ عطا فرمایا جو آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کوعطانہیں کیا گیا۔ جس کی کہ یہ کہا جاتا تھا (جبکہ حقیقت حال تو الله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ) کہ آدھا حسن تو پوسف ملیہ کو دے دیا گیا جبکہ دوسرا آدھا حصہ لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔

4088 حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُحَارَى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بَنُ عُمُرَانَ الْآخُمَسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ اَبِيُ اِسْحَاقَ، عَنُ اَبِي بُرُدَةَ، عَنْ اَبِي مُوسَى، اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بِاعْرَابِي فَاكْرَمَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بِاعْرَابِي فَاكُرَمَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَعَجَزُتَ انُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَعَجَزُتَ انُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَعَجَزُتَ انُ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَعَجَزُتَ انُ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَعَجَزُتَ انُ اللهِ مَلَى اللهِ عَجُوزُ بَنِي اِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ : اِنَّ مُوسَى ارَادَ اللهِ مَلُولُ اللهِ مَلَى اللهِ عَجُوزُ بَنِي السَرَائِيلَ ؟ فَقَالَ اصَحَابُهُ : يَا رَسُولُ اللهِ، وَمَا عَجُوزُ بَنِي السَرَائِيلَ ؟ قَالَ : إِنَّ مُوسَى ارَادَ اللهِ مَلُولُ اللهِ مَنْ الطَّرِيقِ، فَقَالَ لَهُ عُلَمَاءُ بَنِي السَرَائِيلَ : نَحُنُ نُحَدِّ ثُكَ انَّ يُوسُفَ اخَذَى عَلَيْنَا وَلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حديث 4088

اضرجيه ابسوحاتيم البسبتى فى "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت · لبنان · 1414ه/1993 · رقيم العديث: 723 اضرجه ابويعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق. شام · 1404ه-1984 · رقيم العديث:7254

(Z+r)

حَتَّى اَكُونَ مَعَكَ فِى الْجَنَّةِ، قَالَ: وَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ مَا قَالَتُ، فَقِيْلَ لَهُ: اَعُطِهَا حُكْمَهَا، فَاعْطَاهَا حُكْمَهَا، فَلَمَّا حُكْمَهَا، فَلَمَّا حُكْمَهَا، فَلَمَّا حَفَرُوا إِذَا عِظَامُ يُوسُفَ، فَلَمَّا اَحْفِرُوا هَهُنَا، فَلَمَّا حَفَرُوا إِذَا عِظَامُ يُوسُفَ، فَلَمَّا اَقَلُوهَا مِنَ الْاَرْضِ فَإِذَا الطَّرِيقُ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ وَمِهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الكِهُ وَبِهِ اللهُ عَلَيْهُ الكِه وَيَهِ اللهُ عَلَيْهُ الكِه اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ك الاستاد بي المستاد بي المام بخارى مُنالية اورامام سلم مُنالية في السينان المام بي الله المام بي المام بالمام بنار المام بنار كالمام بنار كالمام بنار المام بنار المام بنار كالمام كا

4089 اخْبَرَنِى اَبُو سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَخْمَسِيِّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِيْدٍ بُنِ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنِى الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانِ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ جَعُفَوٍ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ عَدَّمُ اللهُ يَوْسُفَ بُنِ يَعْقُوْبَ مِلْكَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَمَلَكَ عِلْمُ اللهُ يُوسُفَ بُنِ يَعْقُوْبَ مِلْكَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَمَلَكَ عِلْمُ اللهُ يَوْسُفَ بُنِ يَعْقُوْبَ مِلْكَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَمَلَكَ عِلْمُ اللهُ يَوْسُفَ بُنِ يَعْقُونَ مِنْ الْمُلُكِ وَعَلَّمُتَنِى مِنْ تَأُولِلِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الل

﴾ ﴿ ﴿ حضرت جعفر بن محمد ﴿ اللهُ فِي اللهُ تعالى كاعلم اوراس كى حكمت مسلسل حضرت ابراجيم عليها كے ورثاء ميں رہی تو الله تعالى نے پوسف بن يعقوب عليها كوارض مقدسه كى حكومت عطافر مائى ، چنانچي آپ نے اے سال حكومت كى رجيسا كه قرآن كريم

میں ہے

رَبِّ قَدُ النَّيْتَنِي مِنِ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأُوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ (يوسف: 101) ''اے میرے رب بے شک تونے مجھا یک سلطنت دی اور مجھے کھے باتوں کا انجام نکا لناسکھایا''۔

(ترجمه كنزالا يمان،امام احدرضا بيشة)

4090 حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بَنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ بَنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ عَلِيّ الْمُعَلِيّ الْمُعَلِيّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَ

4091- أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ دِيْنَارٍ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنُ اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ إِنَّمَا اشْتُرِى يُوْسُفُ بِعِشْرِيْنَ دِرُهَمَّا وَّكَانَ آهُلُهُ حِيْنَ ارْسَلَ اللهِ مَنُ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ إِنَّمَا اشْتُرِى يُوْسُفُ بِعِشْرِيْنَ دِرُهَمَّا وَّكَانَ آهُلُهُ حِيْنَ ارْسَلَ اللهِ مَا خَرَجُوْا مَعَ مُوسَى حَتَّى اللهِ مَا خَرَجُوْا مَعَ مُوسَى حَتَّى بَلَعُوْ اسِتَّمِائَةِ ٱلْفٍ وَسَبُعِيْنَ ٱلْفًا

هِلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

4092 الحُبَرَنِي اَبُو سَعِيدٍ الْاَحُمَسِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِيدٍ حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ جَعُفَوِ السَّمَوِيُّ حَدَّثَنِي حَمِيدٌ بُنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنِي مُدُرِكٌ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةً عَنُ كَعُبٍ قَالَ ثُمَّ وُلِدَ لِيَعْقُوبَ يُوسُفُ الصَّدِيقُ الَّذِي اصَطَفَاهُ اللهُ وَصَوَّرَهُ وَانْحَرَمَهُ وَقَسَمَ لَهُ مِنَ الْجَمَالِ التَّلُقِينِ كَعْبِدِهِ النَّلُثَ وَكَانَ يُشْبِهُ الْحَمَ يَوْمَ حَلَقَهُ اللهُ وَصَوَّرَهُ وَنَفَحَ فِيْهِ مِنْ رُّوْجِهِ قَبْلَ اَنُ يُصِيبَ الْمَعْصِيةَ وَقَسَمَ بَيْنَ عِبَادِهِ النَّلُكَ وَكَانَ يُشْبِهُ الْحَمْ يَوْمُ حَلَقَهُ اللهُ وَصَوَّرَهُ وَنَفَحَ فِيْهِ مِنْ رُّوْجِهِ قَبْلَ اَنُ يُصِيبَ الْمَعْصِيةَ وَلَكَمَا اللهُ اللهُ

يَّكُوْنَ عَلَّمَهُ اللَّهُ كَمَا عَلَّمَ لِآدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا وَكَانَ إِذَا تَبَسَّمَ رَايَتَ النُّوْرَ فِي ضَوَاحِكِهِ وَكَانَ إِذَا تَكَلَّمَ رَايَتَ النُّوْرَ فِي ضَوَاحِكِهِ وَكَانَ إِذَا تَكَلَّمَ رَايَتَ النُّوْرِ فِي كَلامِهِ وَيَلْتَهِبُ الْتِهَابَّا بَيْنَ ثَنَايَاهُ قَدِ الْحَتَصَرُتُ مِنْ آخَبَارِ يُوسُفَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَا صَحَّ النُّهِ الطَّرِيْقُ وَلَوْ آخَذُتُ فِي عَجَائِبِ وَهُبٍ بُنِ مُنَبِّهٍ وَآبِي عَبُدِ اللهِ الْوَاقِدِيِّ لَطَالَتِ التَّرْجَمَةُ بِهَا إِلَيْهِ الطَّرِيْقُ وَلَوْ آخَذُتُ فِي عَجَائِبِ وَهُبٍ بُنِ مُنَبِّهٍ وَآبِي عَبُدِ اللهِ الْوَاقِدِيِّ لَطَالَتِ التَّرْجَمَةُ بِهَا

ہے۔ اور اگر وہب بن منبہ ڈاٹنٹو اور ﷺ کا قصہ بیان کر دیا ہے اور اس کی سند بھی سیج ہے اور اگر وہب بن منبہ ڈاٹنٹو اور ابوعبداللہ واقدی کے بجائب شروع کر دیتا تو بہت زیا دہ طوالت ہوجاتی۔

ذِكُرُ النَّبِيِّ الْكَلِيْمِ مُؤْسَى بْنِ عِمْرَانَ وَآخِيْهِ هَارُوْنَ بْنِ عِمْرَانَ

النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ مُخَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بَنِ شَبَوَيُهِ الرَّيْسُ بِمَرُوَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٌ النَّيْسَابُوْرِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَهُرَانَ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ قَالَ وُلِدَ مُوْسَى بُنُ عِمْرَانَ فِيمَا يَزُعَمُونَ وَيَزْعَمُ اَهُلُ التَّيَقُنِ بِهَا مَيْشَا بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْفُوبُ فَتَنَبَّا فِى يَنِى اِسْرَائِيلَ قَبْلَ مُؤسَى بُنِ عِمْرَانَ فِيمَا يَزُعَمُونَ وَيَزْعَمُ اَهُلُ التَّيَقُنِ بِهَا اللَّهُ هُو اللَّذِي طَلَبَ الْعَالِمَ لِيتَعَلَّمَ مِنْهُ حَتَّى اَدُرَكَ الْعَالِمَ الَّذِي خَرَقَ السَّفِينَةَ وَقَتَلَ الْعُلَامَ وَبَنَى الْجِدَارَ وَمُوسَى بُنُ عِمُرَانَ فِيمَا مَعُهُ ثُمَّ الْعُلَمَ وَبَنَى الْجِدَارَ وَمُوسَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَا لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لَكُ اللَّهُ لِللَّهُ لَكُولُ الْعَلَامِ لَلْهُ مُولَى اللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ الْعَلَمُ لِللَّهُ وَلَى اللَّهُ لِللَّهُ وَلَى اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ لَلُهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ لِللْهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِللْهُ عَمَّا لَلْهُ لَعُمُ اللَّ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لِلَا إِلَى اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ

كَذَبَ عَدُوَّ اللَّهِ

# حضرت موسیٰ بن عمران اوران کے بھائی حضرت ہارون بن عمران علیہ کا تذکرہ

ابن اسحاق میشیمیان کرتے ہیں: پھولوگوں کا خیال ہے کہ حضرت موئی بن عمران الیا ہے پہلے حضرت موئی بن اسحاق میشیمیان کرتے ہیں: پھولوگوں کا خیال ہے کہ حضرت موئی ہیں جوعلم میشا بن یوسف بن یعقوب پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اہل تقن کا دعویٰ ہے کہ بیوہ ہی حضرت موئی ہیں جوعلم حاصل کرنے کے لئے عالم کو ڈھونڈتے رہے جی کہ بیاس عالم کے پاس گئے جس نے کشتی تو ڑ دی تھی ، بیچ کوئل کیا تھا اور دیوار تعمیر کی تھی اور موئی بن میشان کے ہمراہ تھے اور پھروا پس آ گئے تھے اور جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔

امام حاکم مُوَالَّةُ کہتے ہیں: محمد بن اسحاق مُوالَّةُ الیے ہی ذکر کیا کرتے ہیں اور ثابت صحیح حدیث سے استدلال کرتے ہیں (حدیث سے امار اللہ کرتے ہیں) حضرت عمر وبن دینار مُوالَّةُ روایت کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر طالبُونُ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس طالبہ سے کہا: نوفل البکا کی ہیں جھتا ہے کہ وہ موکی علیہ جو حضرت خضر کے ساتھی تھے وہ موکی بن عمران (جو بنی اسرائیل کے بی تھے) نہیں ہیں بلکہ وہ تو کوئی اور موکی علیہ اس جو حضرت عبداللہ بن عباس طالبہ نے فرمایا: اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا۔

4094 حَدَّثَنَا اُبَى بُنُ كَعُبِ آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَامَ مُوْسَى بُنُ عِمُرَانَ خَطِيْبًا فِى بَنِى اِسْرَائِيْلَ الْحَدِيْتَ بِطُولِهِ هِلْذَا حَدِيْتٌ مَّخَرَّجٌ فِى الصَّحِيْحَيُنِ وَإِنَّمَا حَمَلَنِى عَلَى ذِكُرِهِ لَأَنِّى تَرَكُتُ ذِكْرَهُ مِنَ الْوَسُطِ

ن کی پیمدیٹ سیمیں موجود ہاور میں نے اس کو یہاں پراس کئے درج کیا ہے کہ میں نے درمیان میں اس کوچھوڑ دیا تھا۔ فَامَّا مُوسَى بُنُ عِمْرَانَ الْكَلِيْمُ موسی بن عمر ان کلیم اللّٰد عَلَیْا اُمْ

4095 فَحَدَّ ثَنَا اَبُو مُسَحَمَّدٍ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنِ حَمُدَانَ الْجَلَابُ بِهَمُدَانَ حَدَّثَنَا اَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْحَدِيْسَ الْحَدُنُظِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ دَاهِرٍ بَنِ يَحْيَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا اَبِى عَنِ الْإَعْمَشِ عَنُ عَبَايَةَ الاسُدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بَنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ لِمُؤْسَى بَنِ عِمْرَانَ "إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِى وَبِكَلاَمِى فَحُذُ مَا اتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْالْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِى وَبِكَلاَمِى فَخُذُ مَا اتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْالْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَلْ اللهُ عَنْ السَّاعِ فَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْوَقِي الْعَالِمُ فَاللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اَنَّ مُوسَى لاَ يُطِينُ صُحْبَتَهُ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى عِلْمِهِ فَقَالَ لَهُ الْعَالِمُ إِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ مَعِى صَبُرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمُ تُسْحِطُ بِهِ خُبُرًا فَقَالَ لَهُ مُوسَى وَهُوَ يَعْتَذِرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ صَابِرًا وَّلاَ اَعْصِى لَكَ اَمْرًا فَعَلِمَ اَنَّ مَا لَمُ تُسْحِطُ بِهِ خُبُرًا فَقَالَ لَهُ مُوسَى وَهُوَ يَعْتَذِرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَآءَ اللَّهُ صَابِرًا وَّلاَ اَعْصِى لَكَ اَمْرًا فَعَلِمَ اَنَّ مُوسَى لاَ يُطِينُ صُحْبَتَهُ وَلَا يَصُبِرُ عَلَى عِلْمِهِ فَقَالَ لَهُ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِى فَلا تَسْالُنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى الْحَدِثَ لَكَ مِنْهُ مُوسَى لاَ يُطِينُ صُحْبَتَهُ وَلَا يَصُبِرُ عَلَى عِلْمِهِ فَقَالَ لَهُ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِى فَلا تَسْالُنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى الْحَدِثَ لَكَ مِنْهُ مُوسَى لاَ يُطِينُ وَكُونَ فَعَلَمُ وَكَانَ قَتْلُهُ وَكُونَ قَتْلُهُ وَكُونَ قَتْلُهُ وَكُونَ فَتُلُهُ وَكُونَ فَتُلُهُ وَكُونَ فَتُكُولُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَكُونَ فَتُلُهُ وَكُونَ فَتُلُهُ وَكُونَ فَعُرَقُهُ الْقِصَّةِ وَالْكُلامَ وَلَمْ يُجَاوِزُ بُنَ عَبَّاسٍ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ -حفرت عبرالله بن عباس و الله عن الله تعالى ابنى كتاب مين حفرت موى بن عمران على كم تعلق فرما تا ہے: إِنّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذُ مَا اتَّيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْالْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ (الاعراف: 144,145)

''اےمویٰ! میں نے لوگوں سے چن لیاا پنی رسالتوں اورا پنے کلام سے، تو لے جو میں نے تجھے عطافر مایا اور شکر والوں میں ہواور ہم نے اس کے لئے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل'۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میں ایک

حفرت موئی الیشاری سی تھے تھے کہ تمام چزیں انہیں کے لئے ثابت ہیں۔ جیسا کہتم لوگ دیکھتے ہو کہ تمہارے لئے تمام چزیں ثابت کرتے ہیں جیسا کہ وہ جانتے ہیں۔ جب حضرت موئی الیشاساطل سمندر پر پنچو تو عالم سے ملے اور اس سے گفت و شنید کی اور اس کے علم وضل کا افر ارکیا اور حسد نہ کیا۔ حضرت موئی الیشاسان کی طرف دلیجی سے ورخواست کی: کیا ہیں تمہارے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ تم مجھے وہ نیک باغیں سکھا دو گے جو تنہیں تعلیم ہوئیں؟ وہ عالم جمحتا تھا کہ موئی الیشاسان کی سنت میں ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ تم مجھے وہ نیک باغیں سکھا دو گے جو تنہیں تعلیم ہوئیں؟ وہ عالم جمحتا تھا کہ موئی الیشاسان کی سنت میں مرکز کی تاب کو کہ اس سے اس کے اور اس کے علم پر صبر نہیں کر سے تو اس موئی کی ساتھ موئی کے اور اس بات پر کپونکر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ موئی الیشا نے معذرت کرتے ہوئے کہا: آپ میرے ساتھ رہے اللہ تو الی چا ہے تو تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ کے اور میں تمہارے کی استطاعت نہیں رکھتے اور سے کہا دور میں تمہارے کی استطاعت نہیں رکھتے اور ساس کے علم پر صبر نہیں کر سے جی انہا کہ اس کے مام پر صبر نہیں کر سے جی انہا کہ اس کے کہا: اگر آپ میرے ساتھ رہے جی الا اور اس بے کوئی کو چر نے کا بیم اللہ تعالی کی رضا کے لئے اور حضرت موئی علیشا کے امتحان کے لئے تھا۔ پھر یہ ایک بنچ سے ملے تو اس کوئی کر ڈالا اور اس بے کوئی کر کی استفا کی کہا اگر تھی اللہ کی رضا کے لئے ہی تھا پھر اس کے بعد کھل قصاد کی اور ابن عباس پھی نے اس سے تجاوز نہیں کیا۔

تعالیٰ کی رضا کے لئے ہی تھا پھر اس کے بعد کھل قصادر گفتگونٹی کی اور ابن عباس پھی نے اس سے تجاوز نہیں کیا۔

الاسناد به مین امام بخاری مینادرام مسلم میناند استفل نهیں کیا۔

4096 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَحْمَهُ اللهُ عَلَيْهَ وَعَلَى مُوسَى، فَبَدَا بِنَفْسِهِ، كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَحْمَهُ الله عَلَيْهَ وَعَلَى مُوسَى، فَبَدَا بِنَفْسِهِ،

َ لَوُ كَانَ صَبَرَ لَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِ، وَلَكِنُ قَالَ: إِنْ سَالْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا،

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ - حضرت ابی بن کعب رفائن فرمانے ہیں کہ رسول اللہ مَانْیَا اِن اللہ تعالیٰ ہم پر اور حضرت موی علیا پر رحم فرمائے۔انہوں نے خود ہی ابتداء کرلی اگر وہ صبر کر لیتے تو وہ ہمیں اپنا قصہ خود سناتے لیکن انہوں نے کہا:اگر آئندہ میں تم سے پچھ پوچھوں تو تم میرے ساتھ نہ رہنا بے شک میری طرف سے تبہا راعذر پورا ہو چکا۔

🕄 🕄 بیرحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشدانے اسے قل نہیں کیا۔

4097 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الإِسْفِرَائِيْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بْنِ الْبَرَّآءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ إِدْرِيْسَ بُنِ سِنَانِ الْيَمَانِيُّ عَنْ آبِيْهِ عَنْ وَّهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ ذُكِرَ مَوْلِدَ مُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ بْنِ قَاهَتُ بْنِ لاولى بْنِ يَعْقُونَ بُنِ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ وَحَدِيْتُ عَدُوِّ اللَّهِ فِرْعَوْنَ حِيْنَ كَانَ يَسْتَغْبِدُ بَنِي اِسْرَائِيْلَ فِي أَعْمَالِهِ بِمِصْرَ وَاَمْرِ مُوسِلى وَالْحِضْرِ قَالَ وَهُبٌ وَّلَمَّا حَمَلَتُ أُمَّ مُؤسى بِمُؤسَى كَتَمَتُ اَمْرَهَا جَمِيْعَ النَّاسِ فَلَمْ يَطَّلِعُ عَلَى حَـمْلِهَا اَحَدٌ مِّنُ خَلْقِ اللَّهِ وَذَٰلِكَ شَيْءٌ اَسَرَّهَا اللَّهُ بِهِ لِمَا اَرَادَ اَنْ يَمُنَّ بِهِ عَلَى بَنِي اِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَانَتِ السَّنَةُ الَّتِى يُولَ لَدُ فِيهَا مُوسَى بُنُ عِمْرَانَ بَعَثَ فِرْعَوُنُ الْقَوَابِلَ وَتَقَدَّمَ الْيَهِنَّ وَفَتَّشَ النِّسَاءَ تَفْتِينُشًا لَّمْ يُفَتِّشُهُنَّ قَبُلَ ذَٰلِكَ وَحَـمَلَتُ أُمَّ مُوسَى بِمُوسَى فَلَمْ يَنَتُ بَطُنُهَا وَلَمْ يَتَغَيَّرُ لَوْنُهَا وَلَمْ يَفْسُدُ لَبَنُهَا وَلَكِنَّ الْقَوَابِلَ لاَ تَعُرِضُ لَهَا فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا مُوسِى وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَلَا رَقِيْبَ عَلَيْهَا وَلَا قَابِلَ وَلَمْ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا أَحَدُ إِلَّا أُخْتُهَا مَرْيَهُ وَاَوْحِى اللُّهُ اِلَيْهَا اَنُ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ قَالَ فَكَتَمَتُهُ أُمُّهُ ثَلَاثَةَ اَشْهُرٍ تُرْضِعُهُ فِي حِجْرِهَا لا يَبْكِي وَلا يَتَحَرَّكُ فَلَمَّا خَافَتُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا عَمَلَتُ لَهُ تَابُونًا مُطَبَّقًا وَمَهَّدَتُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ الْقَتُهُ فِي الْبَحْرِ لِيَّلا كَمَا اَمَرَهَا اللَّهُ وَعَمَلَ التَّابُوتَ عَلَى عَـمَـلِ سُـفُنٍ الْبَـحُـرِ حَـمُسَةَ اَشُبَارٍ فِي حَمْسَةِ اَشُبَارٍ وَلَمْ يُقَيَّرُ فَاقْبَلَ التَّابُوُتُ يَطُفُو عَلَى الْمَآءِ فَاَلْقَى الْبُحُرُ التَّابُوْتَ بِالسَّاحِلِ فِي جَوُفِ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَصْبَحَ فِرْعَوْنُ جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ عَلَى شَاطِيءِ النِّيْلِ فَبَصَرَ بِالتَّابُوْتِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ مِنْ خِذَمِهِ إِيْتُونِي بِهِذَا التَّابُوتِ فَآتَوْهُ بِهِ فَلَمَّا ۚ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَحُوهُ فَوَجَدَ فِيهِ مُوسَى قَالَ فَلَمَّا نَظَرَ اِلَيْهِ فِرْعَوْنُ قَالَ غَيْرَ آنِّي مِنَ الْاَعُدَآءِ فَأَعْظَمَهُ ذَلِكَ وَغَاظَهُ وَقَالَ كَيْفِ اُخْطِءَ هِذَا الْغُكُامُ الذِّبُحَ وَقَدُ اَمَرْتُ الْقَوَابِلَ اَنْ لَّا يُكْتَمُنَ مَوْلُوْدًا يُولَلُهُ قَالَ وَكَانَ فِرْعَوْنُ قَدِ اسْتَنْكَحَ اِمْرَاَةً مِّنْ بَنِي اِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهَا السِينةُ بُنَتُ مُزَاحِمٍ وَكَانَتُ مِنْ حَيَّارِ النِّسَآءِ الْمَعُدُودَاتِ وَمِنْ بَنَاتِ الْانْبِيَآءِ وَكَانَتُ أُمَّا لِلْمُسْلِمِيْنَ تَرْحَمُهُمُ وَتَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمُ وَتُعْطِيهِمُ وَيَدُخُلُونَ عَلَيْهَا فَقَالَتُ لِفِرْعَوْنَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ اللي جَنبِهِ هِلَا الْوَلِيْدُ اكْبَرُ مِنِ بُنِ سَنَةٍ وَإِنَّكَ الْمَرْتَ اَنْ تَذْبَحَ الْوِلْدَانَ لِهاذِهِ السَّنَةِ فَدَعُهُ يَكُونُ قُرَّةَ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لاَ تَقُتُلُوهُ عَسٰى اَنُ يَنْفَعَنَا اَوْ نَتَجِذَهُ

وَلَـدًا وَهُـمُ لا يَشُـعُرُونَ آنَّ هَلا كَهُـمُ عَـلى يَدَيْهِ وَكَانَ فِرْعَوْنُ لا يُؤلُّكُ لَهُ إِلَّا الْبَنَابُ فَاسْتَحْيَاهُ فِرْعَوْنُ وَرَفَعَهُ وَٱلْقَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَحَبَّتَهُ وَرَافَتَهُ وَرَحْمَتَهُ وَقَالَ لِإِمْرَأَتِهِ عَسَى آنُ يَّنفَعَكَ آنْتَ فَآمَّا آنَا فَكَرْ أُرِيْدُ نَفُعَهُ قَالَ وَهُبُّ قَالَ بُنُ عَبَّاسٍ لَوُ أَنَّ عَدُوَّ اللَّهِ قَالَ فِي مُوسِي كَمَا قَالَتِ امْرَأَتُهُ عَسَى أَنُ يَنْفَعَنَا لَنَفَعَهُ الله بِهِ وَلَكِنَّهُ اَبِي لِلشِّقَآءِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَوَّمَ اللَّهُ عَلَي مُوْسَى الْمَرَاضِعَ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ وَّلَيَالِيهِنَّ كُلَّمَا أَتَى بِمُرْضِعَةٍ لَّمْ يَفْهَلُ ثَدْيَهَا فَرَقَ لَـهُ فِـرُعَـوْنُ وَرَحِـمَـهُ وَطَلَبَتُ لَهُ الْمَرَاضِعَ وَذَكَرَ وَهُبٌ حُزْنُ أُمِّ مُوسَى وَبُكَاءِ هَا عَلَيْهِ حَتَّى كَادَتُ أَنَّ تُبُدِى بِه ثُمَّ تَدَارَكَهَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهُ فَرَبَطَ عَلَى قَلْبِهَا إلى اَنْ بَلَغَهَا خَبْرَهُ فَقَالَتْ لِلُاخِتِهِ تَنْكُرِى وَاذْهَبِي مَعَ النَّاسِ وَانْ ظُرِى مَاذَا يَفْعَلُونَ بِهِ فَلَ حَلَتُ ٱنْحَتَهُ مَعَ الْقَوَابِلِ عَلَىٰ السِيَةِ بْنَتِ مُزَاحِمٍ فَلَمَّا رَآتُ وُجُدَهُمْ بِمُوسَى وَحُبَّهُمُ لَـهُ وَرِقَّتَهُمْ عَلَيْهِ قَالَتَ هَلُّ اَدُلُّكُمْ عَلَى اَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ اللي اَنْ رُدَّ اللي أَيِّهِ فَمَكَّت مُوسى عِنْدَ أُمِّهِ حَتَّى فَطَمَتُهُ ثُمَّ رَدَّتُهُ اللِّهِ فَنَشَا مُوسى فِي حِجْرِ فِرْعَوْنَ وَامْرَاتِهِ يُرَبِّيَانِهِ بِايَدِيْهِمَا وَاتَّحَذَاهُ وَلَدًّا فَبَيْنَا هُ وَ يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَى فِرْعَوْنَ وَبِيدِهِ قَضِيْبٌ لَّهُ حَفِيْفٌ صَغِيْرٌ يَّلْعَبُ بِهِ إِذْ رَقَعَ الْقَضِيْبَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ فِرْعَ وَنَ وَنَظَرَ مِنْ ضَرْبِهِ حَتَّى هَمَّ بِقَتُلِهِ فَقَالَتُ السِيَةُ بَنَتُ مُزَاحِعٍ آيُّهَا الْمَلِكُ لاَ تَغْضَبُ وَلا يَشُقَّنَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ صَبِيٌّ صَغِيْرٌ لَّا يَعْقِلُ جَرْبَهُ إِنْ شِنْتَ إِجْعَلُ فِي هَذَا الطَّشْتِ جَمْرَةً وَذَهِبًا فَانْظُرُ عَلَى آيِهِمَا يَقْبِضُ فَامَرَ فِرْعَوْنُ بِ ذَلِكَ فَكُمَّا مَدَّ مُوسَى يَدَهُ لِيَقْبِضَ عَلَى الذَّهَبِ قَبَضَ الْمَلَكُ الْمُوَكِّلُ بِهِ عَلَى يَدِهِ فَرَدَّهَا اللَّي الْجَمَرَةِ فَقَبَضَ عَلَيْهَا مُوسَى فَالْقَاهَا فِي فِيهِ ثُمَّ قَذَفَهَا حِيْنَ وَجَدَ حَرَارَتَهَا فَقَالَتُ السِيَّةُ لِفِرْعَوْنَ اَلَمُ اَفُلَ لَكَ إِنَّهُ لا يَعْقِلُ شَيْئًا وَلَا يَعْلَمُهُ وَكَفَّ عَنْهُ فِرْعَوْنُ وَصَلَّقَهَا وَكَانَ آمَرَ بِقَتْلِهِ وَيُقَالُ إِنَّ الْعُقْدَةَ الَّتِي كَانَتْ فِي لِسَانِ مُؤسَى آثَرُ تِلْكَ الْجَمَرَةِ الَّتِي الْتَقَمَهَا قَالَ وَهُبُّ بُنُ مُنَيِّدٍ وَّلَمَّا بَلَغَ مُوْسَى اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً النَّاهُ اللَّهُ عِلْمًا وَّحُكُمًّا وَفَهُمَّا فَلَبِتَ بِنَالِكَ اثْنَتَى عَشَوَ سَنَةً دَاعِيًا إِلَى دِيْنِ إِبْرَاهِيْمَ وَشَرَاثِعِهٖ وَإِلَى دِيْنِ إِسْحَاقَ وَيَغْقُوْبَ فَآمَنَتُ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي اِسُرَائِيلَ ثُمَّ ذَكَرَ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا

الله المراجم المراجم

آئی جس میں حضرت موسیٰ علیظا پیدا ہوئے ہتو اس رات نہ کوئی وہاں گران تھا نہ کوئی دائی تھی اوران (حضرت موسیٰ علیظا کی والدہ) کی بہن کے سواکسی کوبھی اس معاملہ کا پیتہ نہ چلا۔اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلائیں پھر جب تجھے اس سے اندیشہ موتواسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈراورغم نہ کربے شک ہم اسے تیری طرف پھیرلائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے آپ كى والده نے تين مبينے تك آپ كودود هر پلاياء آپ ندروتے متے اور ندحركت كرتے \_ پھر جب ان كى والده نے ان كے اورخودايے متعلق خوف محسوں کیاتو ان کے لئے ایک مضبوط ( واٹر پروف) صندوق بنایا اور اس میں ان کے لئے بستر بچھا کراس میں لٹا دیا اور پھر میصندوق اللہ تعالی کے عظم کے مطابق رات کے وقت دریا میں ڈال دیا، یہ تابوت کشتی کی طرزیریانچ بالشت مربع سائز میں بنایا گیا تھا جبکہ اس میں تارکول نہیں ملایا گیا تھا۔ بیتا بوت یانی پر تیرنے لگا ،دریانے بیتا بوت رات کے اندھیرے میں ساحل پر پہنچا دیا۔ جب صبح ہوئی تو فرعون دریائے نیل کے کنارے اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے تابوت کود کھے لیا اور اپنے خدام سے کہا: یہ تابوت میرے باس لے کرآ ؤ۔ انہوں نے تابوت لا کر فرعون کے سامنے رکھ دیا، جب اس کو کھولاتو اس میں موسیٰ مَالِيَّا موجود تھے۔ جب فرعون نے آپ کودیکھا تو بولا: بیتو مجھے میرے دشمنوں میں سے گتاہے وہ اس سے بہت گھبرایا اور بہت غصہ میں کہنے لگا: بید بچہ ذئح ہونے سے کیسے نج گیا باوجود مکہ میں نے دائیوں کو حکم دے رکھا ہے کہ کوئی بھی نومولودان کی نگاہ سے اوجھل نہیں رہنا جا ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کی خاتون آسیہ بنت مزاحم سے نکاح کررکھا تھا پی خاتون بنی اسرائیل کی گنتی کی چند نیک خواتین میں سے ایک تھیں اور بنات انبیاء میں سے تھیں۔اس کے دل میں مسلمانوں کے لئے بہت زم گوشہ تھا۔ یہ ان کا بہت خیال رکھی تھیں ان پرصد قہ کرتیں اور بہت کچھ عطا کرتی رہتی تھیں اور مسلمان ان کے پاس آیا کرتے تھے، بیاس وقت فرعون کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے فرعون سے کہا: یہ بچے تو ایک سال سے زیادہ عمر کا لگتا ہے جبکہ تو نے اس سال کے بچوٹ کو ذریح کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو چھوڑ دے کہ یہ تیرے اور میرے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوجائے۔ تم لوگ اس قبل مت کرو، ہوسکتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بچہ بنالیں اور ان کواس کا پیتہ بھی نہ تھا کہ ان کی بربادی اس کے ہاتھوں ہوگی اور فرعون کا کوئی بیٹازندہ نہ رہتا تھا،صرف بیٹیاں زندہ بچی تھیں، تو فرعون کے دل میں اس کا حیا آگیا اور اس نے موٹی علیہ کواٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں موسی علیہ کی محبت ،الفت اور شفقت دال دی۔اس نے اپنی بیوی سے کہا: ہوسکتا ہے کہ یہ جہیں کوئی فائدہ دے، بہر حال مجھے اس کا کوئی فائدہ

حضرت وہب ٹائٹو کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹٹو فرماتے ہیں: یہاللہ تعالیٰ کا دشمن بھی اگر موئی علیہ اللہ عبارے میں اپنی ہیوی کی طرح کہد دیتا کر' ہوسکتا ہے کہ یہ میں کوئی فا کدہ دے' تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فا کدہ دے دیتا لیکن اس کواس کی بدختی نے الیبا بولنے سے روک دیا جوازل سے بھی اس کے نفییب میں کھی جا چکی تھی۔اللہ تعالیٰ نے آٹھ دن اور آٹھ راتیں موئی علیہ اس کے نفییب میں کھی جا چکی تھی۔اللہ تعالیٰ نے آٹھ دن اور آٹھ راتیں موئی علیہ ترس بیانے والیاں حرام کی دورھ بلانے کی کوشش کرتی تو آپ اس کا بہتان قبول نہ کرتے ۔اس پر فرعون کو بہت ترس اور جم آیا،اس نے آپ کے لئے دورھ بلانے والیاں منگوا کیں۔

حضرت وہب بڑالٹوئے نے حضرت موسی علیا کی والدہ کی پریشانی اوران کی آہو بکا کا ذکر کیا ہے (آپ فرماتے ہیں) قریب تھا کہ

وہ سب راز افشاء کردیتی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے اس کا تد ارک فر مایا ، اسکے دل کومضبوط کیاحتیٰ کہ اس تک حضرت موسیٰ علیظا کی خبر پہنچ گئی۔انہوں نے اپنی بہن سے کہا: تو بھیس بدل کرلوگوں کے ہمراہ وہاں پر جااور دیکیوہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچیان کی بہن دوسری دائیوں کے ہمراہ آسید بنت مزاحم کے پاس گئی۔ وہاں پراس نے موی علیا کے ساتھ ان کی محبت اور شفقت دیکھی تو بولی: میں حمہیں ایک ایسا گھر بتاسکتی ہوں جونیک جذبات کے ساتھ اس کی کفالت کرسکتے ہیں۔المخضر کہ حضرت مویٰ علیظ کوان کی ماں کی طرف اوٹا دیا۔اس طرح حضرت موی علیہ دودھ یہنے کا پوراعرصداین مال کے پاس رے۔ جب وہ کھانا وغیرہ کھانے کے قابل ہو گئے تو انہوں نے موی علیہ کو دوبارہ فرعون کے سپر دکردیا چرموی تایہ فرعون اور اس کی بیوی کی گود میں بلتے رہے، وہ دونوں این ہاتھوں سے ان کی پرورش کرتے رہے اور انہوں نے آپ کواپنا بیٹا بنالیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ ملیکا فرعون کے پاس کھیل رہے تھے،آپ کے ہاتھ چھوٹی سی ڈنڈی تھی،جس کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے،اچانک آپ نے وہ ڈنڈی فرعون ك سرمين دے مارى ، فرعون نے آپ كى اس مار پربہت غور وفكر كيا ، اور بالاخرآ پ كوتل كرنے كا ارا ، وكرليا ، تو آسيد بنت مزاحم بولين : اے بادشاہ!غصەمت كيجئے!اور يەبدېختى اپنے اوپرمت ڈالئے كيونكە بيتو جھوٹا ناسمجھ بچەہے۔اگرتو جاہتا ہےتواس كوآ ز مالے، ميں اس تھال میں سونا اورا نگارہ رکھ دیتی ہوں تو دیکھ کہ یہ کس کواٹھا تا ہے۔ فرعون اس کے لئے تیار ہوگیا۔ جب مویٰ علیا نے سونے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو فرشتے نے ان کا ہاتھ بکڑ کرا نگارے کی طرف کر دیا۔ آپ نے وہ انگارہ اٹھا کراپنے منہ میں ڈال لیا۔ پھر جب اس کی تپش محسوں ہوئی تواہے بھینک دیا۔حضرت آسیہ ڈاٹھانے فرعون سے کہا: میں نے تہمیں کہانہیں تھا کہ یہ ناسمجھ بے عقل بچیہ ہے۔اس طرح فرعون رک گیا اورآ سید کی بات تسلیم کر گیا ورنہاس نے تو آپ کوتل کرنے کا تھم جاری کر دیا ہوا تھا۔ کہا جا تا ہے کہ موی ٔ ملیکیا کی زبان میں جو گرہ تھی وہ اس انگارے کی وجہ ہے تھی جو آپ نے اپنے منہ میں ڈالا تھا۔حضرت وہب بن منبہ مِثاثِظ فر ماتے ہیں: جب حضرت مولی علیظ جوان ہوئے اورآپ کی عمر چالیس سال کو پیچی تو اللہ تعالی نے آپ کوعلم ، حکمت (نبوت) اور فہم و فراست عطا فرما کی تو آپ وہاں پر ۱۲ سال تک حضرت ابراہیم علیٰ اور حضرت اسحاق علیٰ اور یعقوب علیٰ اکے دین اور شریعت کی تبلیغ کرتے رہے و بنی اسرائیل کی ایک مختصری جماعت آپ پر ایمان لائی۔ پھراس کے بعد تفصیلی قصہ بیان کیا۔

الله المسلم على المسلم عليه اورامام مسلم عليه كمعيار كمطابق صحح به يكن شخين مينيوان السفال أبيس كيار

4098 حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُمَدُ بُنُ مَحَمَّدُ بُنُ اللَّهُ عَنْهُمَا، السَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكِرِيَّا، عَنْ عَاصِمٍ الْاَحُولِ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مُؤسَى بِالْكَلامِ وَإِبْرَاهِيمَ بِالْخَلَّةِ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

بیحدیث امام بخاری میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشانے اسے قانہیں کیا۔

4099 حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ اللهِ الْبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ الْبُوشَنَجِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ ابْنُ مُسَدَّدُ اللهِ اللهِ اللهِ الْبُوشَنِجِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اِسْمَاعِيلَ ابْنِ اَبِى خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْمُحَارِثِ عَنْ كَعْبِ الْاحْبَارِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُوسَى فَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ وَكَلَّمَهُ مُوسَى مَرَّتَيْنِ وَكَلَّمَهُ مُوسَى مَرَّتَيْنِ وَكَلَّمَهُ مُوسَى مَرَّتَيْنِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت کعب الاحبار وَلِنَّمَا فِرمات مِیں: بے شک الله تعالیٰ حضرت محمد طَلَّیْم اور حضرت موسی علیہ کے درمیان اپنے دیدار اور این کلام کو بانٹ دیا ہے۔ چنانچیز نبی اکرم طَلِیْمَا نے دوبار الله تعالیٰ سے کلام کیا۔

بیرحدیث امام بخاری رئینتهٔ اور امام سلم رئینیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین میکالانے اسے قان نہیں کیا۔

4100 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَلِىٌ بَنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا اَبُوْ ظُفُرٍ عَبْدُ السَّلامِ بُنِ مُ طَهَّرٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عُنُهُ، اَنَ النَّبِيَّ السَّلامِ بُنِ مُ اللهِ وَسَدَّى اللهُ عَنْهُ، اَنَ النَّبِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:مُوْسَى بُنُ عِمُرَانَ صَفِيٌّ اللهِ،

هانَدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ

تَ مَا يَهُ يَهُ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ ابوالحویر شعبدالرحمٰن بن معاویه رُفَاتِیْنَ فرماتے ہیں:اللّٰہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد حضرت موسیٰ ملیِّیہ چالیس دن تک زندہ رہےاوراس کے بعدوفات تک آپ کوسی نے نہیں دیکھا۔

4102 مَحَمَّدُ بَنُ طَلْحَةَ الْقَنَادُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ اَسْحَاقَ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَمُرٌو بَنُ طَلْحَةَ الْقَنَادُ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بَنُ نَصْرٍ عَنِ السَّدِيّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهَمَا اَنَّ مُؤْسَى بْنِ عِمْرَانَ لَمَّا كَلَّمَهُ رَبُّهُ اَسْبَاطُ بَنُ نَصْرٍ اللهُ عَنْهَمَا اَنَّ مُؤْسَى بُنِ عِمْرَانَ لَمَّا كَلَّمَهُ رَبُّهُ اللهُ عَنْهَمَا اَنَّ مُؤْسِل اللهُ عَنْهَمَا اَنَّ مُؤْسَى بُنِ عِمْرَانَ لَمَّا كَلَّمَهُ رَبُّهُ اللهُ فَسَوْفَ الْحَبَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ عَوْلَ النَّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ المُؤْمِنِينَ يَعْنِى اقَالُ الْمَا اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ وَصَرْتَ عَبِدَاللّٰهُ بَنَ عَبِالَ اللّٰهُ فَرَما تَعَ بِينَ: جب حضرت موی بن عمران علی کوالله تعالی سے ہمکا می کا شرف عاصل ہوا تو آپ کے دل میں اس کے دیدار کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے عرض کی: اے میر ب رب! مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں کھنے دیکھوں فرمایا: تو مجھے ہرگزند دیکھ سکے گا۔ ہاں اس پہاڑی طرف دیکھ بیا گرا پی جگہ کھم ہرار ہاتو عنقریب تو مجھے دیکھے گا۔ پھر پہاڑ کے گر دفر شتوں نے گھیراڈ ال لیا اور فرشتوں کے گردآگ کا حالہ بنا دیا گیا اور آگ کو فرشتوں نے گھیراڈ ال لیا اور ان فرشتوں کے گرد مجھی آگ نے گھیراڈ اللہ پھر الله تعالی نے پہاڑ پر ہاتھ کی چھوٹی انگل کی مقدار بخلی ڈالی جس کی وجہ سے پہاڑ پاش ہوگیا اور موگ علی اور موگ علی ہوتی ہوگر گر پڑے ہوتی ہوگر گر پڑے ہوتی دیراللہ نے چاہ (آپ بے ہوش گر سے پڑے دہے) پھر آپ کو ہوش آیا تو ہو لے: پاکی ہے تجھے۔ میں تیری طرف رجوع لا یا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں یعنی بنی اسرائیل کے ایمان لانے والوں میں سے میں سب سے پہلا مسلمان ہوں یعنی بنی اسرائیل کے ایمان لانے والوں میں سے میں سب سے پہلا

الاسناد بي المسلم مُعَلَّدُ السناد بي كين امام بخارى مُعَلَّدُ اورامام مسلم مُعَلَّدُ في السناد بي كيار

4103 عَدُّنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدُ بُنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا حَلْفُ بُنُ الْوَلِيُدِ الْجَوْهِرِیُّ حَدَّثَنَا اِسْرَائِیْلُ عَنْ آبِی اِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَیْمُوْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُکِرَتُ لِیَ الشَّجَرَةُ الَّتِی اوی اِلْیَهَا مُوسِی نَبِیُّ اللهِ صَلّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَسِرْتُ اِلَیْهَا یَوْمَیْنِ وَلَیْلَتَیْنِ وَلَیْلَتِی وَلَیْلَتِی وَلَیْلَتِی وَلَیْلَتَیْنِ وَلَیْلَتَی وَلَیْلَتُهُ وَمُو جَائِعٌ فَلَاکَهُ فَلَمْ یَسْتَطِعُ اَنْ یَسِیْعَهُ فَلَفَظَهُ فَصَلَّیْتُ عَلَی النّبِیِّ صَلّی الله وَسَلّمَ وَاسَلّمَ وَاسَلَمْتُ فَلَمْ یَسْتَطِعُ اَنْ یَسِیْعَهُ فَلَفَظَهُ فَصَلَیْتُ عَلَی النّبِیِّ صَلّی الله عَلَیْ وَمُو جَائِعٌ فَلَاکَهُ فَلَمْ یَسْتَطِعُ اَنْ یَسِیْعَهُ فَلَفَظَهُ فَصَلَیْتُ عَلَی النّبِیِّ صَلّی الله عَلَیْ وَسُورَاهُ وَلَیْ وَمُو جَائِعٌ فَلَاکَهُ فَلَمْ یَسْتَطِعُ اَنْ یَسِیْعَهُ فَلَفَظَهُ فَصَلَیْتُ عَلَی النّبِیِّ صَلّی الله عَلَیْ وَسُورَاهُ وَسُلَمْ وَانْصَرَفُتُ اللّهُ عَلَیْ وَسُورَاهُ وَسُلَمْ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَسُورَاهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَیْ وَسَلّیْ وَسَلّی الله وَسُلَمْ وَسَلّمَ وَانْصَرَفُنْ عَلَیْ اللّهُ مُولِی الله وَالله وَسَلّی الله وَسَلّی الله وَسَلّمَ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُولِي الْلَهُ مِلْ وَاللّهُ وَاللْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَعْمُ وَلَا اللّهُ وَلِمُوا وَالْعَلَمُ وَلَا وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ وَلِي الللّهُ وَلَلْهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَلَا وَلَمْ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلَم

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الإسناد ولم يحرجاه

😁 🕄 بیحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قان ہیں کیا۔

مُ 4104 حَدَّثَنَا أِسْمَاعِيلُ بُنُ عَلِي الْحَطْمِيُّ، بِبَغُدَادُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَلا هٰذِهِ الْآيَةَ : فَلَدَّمَا تَحَدِّلُى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا، أَشَارَ حَمَّادٌ وَوَضَعَ اِبْهَامَهُ عَلَى مَفْصِلِ الْحِنْصَرِ، قَالَ: فَسَاخَ الْجَبَلُ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِهِ وَاللَّهُ مَعْرِت ثَابِت رَبُّا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّ

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا (الاعراف: 143)

پھر حماد نے اشارہ کیا اورا پناانگوٹھااپی چھنگلیا کے جوڑ پر رکھااور فر مایا (صرف اتن ہی بچلی ڈالی تھی جس ہے) پہاڑ دھنس گیا۔ ﷺ ﷺ کے معارکے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشاند نے اسے قان نہیں کیا۔ ﷺ

مُ 4105 فَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةَ، قَالاَ : حَدَّثَنَا السَّرِقُ بُنُ خُزِيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِنُ اِسْمَاعِيلَ، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، قَالَ : سَاخَ الْجَبَلُ، فَحَدَّثَنَاهُ شَكَ ابُو سَلَمَةَ مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا، قَالَ : سَاخَ الْجَبَلُ، فَحَدَّثَنَاهُ اللهُ سَلَمَةَ مُوسَى الْجُرُجَانِيُّ، وَاحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَى، اللهُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَى، وَعِمْرَانُ بُنُ مُوسَى الْجُرُجَانِيُّ، وَاحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَى، وَالْمُ يَشُكُ فِيهِ هُدُبَةُ وَلَهُ يَشُكُ فِيهِ هُدُبَةُ الْمُرْتَعِلِيّ بُنِ الْمُثَنَى، وَعَمْرَانُ بُنُ مُوسَى الْجُزَاعِيِّ وَلَمْ يَشُكُ فِيهِ هُدُبَةُ الْمُنْ عَلِيّ بُنِ الْمُثَنَى، وَعَمْرَانُ بُنُ مُوسَى الْجُزَاعِيِّ وَلَمْ يَشُكُ فِيهِ هُدُبَةُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مُعْتَلَ مَا عَلَى الْمُعْتَى وَلَمْ يَشُلُكُ فِيهِ هُدُبَةُ الْمُرْبَعُ الْمُؤْرُعِي وَلَمْ يَشُكُ فِيهِ هُدُبَةُ الْمُعْتِ مُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ الْسَلَمَة نَحُو حَدِيْثِ الْحُرَاعِي وَلَمْ يَشُكُ فِيهِ هُدُبَةُ وَسَلَمَة وَالْمُ الْمُعْتَى وَلَعْ مُنْ الْمُعْتَبُعُ الْمُعْتَلِعُ عَلَى الْمُعْتَقَا هُولُوا الْمُعْتَلَ وَاللّهُ الْمُعْتَلِعُ الْمُ الْمُ الْمُعْتَلُولُ الْمَعْتَى وَلَمْ يَشُولُ الْعَبْعُ الْمُعْتَلِعُ عَلَيْهُ الْمُعْتَلِعُ الْعَلَاقُ الْمُ الْعُرِيْنُ الْمُعْتِي وَلَوْمُ الْمُعْتَلِعُ الْمُ الْمُعْتَلِعُ الْمُعْتَلِعُ الْمُعْتَلُولُولُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُ الْمُعْتَلُولُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتِي الْمُعْتَلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتِهُ الْمُعْتَلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِلَةُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْتُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ

﴿ ﴿ حضرت انس وَلَا تَعْنَا مِهِ مُوى ہے كہ نبى اكرم مَّلَا لَيْنَا ہے روایت ہے اگر اللہ تعالی جاہے (ابوسلمہ وَلاَ تَعْنَا ہِ مُوی بن اساعیل پرشک كیا ہے) آپ نے فرمایا: جب اللہ تعالی نے پہاڑ پر جلی والی تو اس کو پاش پاش كردیا۔ آپ فرماتے ہیں: پہاڑ وصنس گیا۔

امام حاکم میشد کہتے ہیں:حسن بن سفیان ،عمران بن موی جرجانی اوراحمد بن علی بن کمثنی نے ہدبہ بن خالد کے حوالے سے حماد بن سلمہ سے خزاعی کی طرح حدیث روایت کی ہےاوراس میں ہدبہ کوشک نہیں ہے۔

﴿4105 حُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفَرَايِينَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْبَرَاءِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُنْعِمِ بُنُ الْمُنِعِ بَنِ مُنَيِّهٍ، قَالَ: كَانَ هَارُونُ بُنُ عِمْرَانَ فَصِيحَ اللِّسَانِ بَيْنَ الْمِنْطِقِ يَتَكَلَّمُ فِي بُنُ اِدْدِيسَ، عَنَ آبِيهِ، عَنُ وَهُبِ بُنِ مُنَيِّهٍ، قَالَ: كَانَ هَارُونُ بُنُ عِمْرَانَ فَصِيحَ اللِّسَانِ بَيْنَ الْمِنْطِقِ يَتَكَلَّمُ فِي تُعُولُ بِعِلْمٍ وَحِلْمٍ، وَكَانَ اَطُولَ مِنْ مُوسِى طَوُلا وَاكْبَرَهُمَا فِي السِّنِ، وَكَانَ اكْفَرَهُمَا لَحُمَّا وَابْيَضَهُمَا تُودَةً وَيَقُولُ بِعِلْمٍ وَحِلْمٍ، وَكَانَ مُوسِى رَجُلا جَعُدًا الْاهَ طُوالا كَانَّهُ مِنْ رَجُعلِ هَنُوءَ قَ، وَلَمْ يَبُعَثِ اللّهُ نَبِيًّا إِلَّا وَاكْبَرَهُمَا وَابْيَضَهُمَا اللهُ عَلَيْهِ شَامَهُ النَّبُوّةِ وَيَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَذِهِ الشَّامَةُ النَّبُوّةِ وَيُ يَدِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَذِهِ الشَّامَةُ النَّبُ بَيْنَ كَتِفَى شَامَةُ النَّبُوّةِ وَيَدُ مُنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَذِهِ الشَّامَةُ التَّيْ بَعُدِى وَلا رَسُولَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هَذِهِ الشَّامَةُ التَّبِي بَعُدِى وَلا رَسُولَ

#### حديث 4104

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء الترات العربی بيروت لبنان رقع العديث: 3074 إخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسشده" طبیع مـوسسه قـرطبـه قاهره مصر زقع العديث: 12282 اخـرجـه ابـوالـقـاسـم الـطبـرانی فی "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر، 1415ه / رقع العديث:1836

﴿ حضرت وہب بن منبہ رفائی فرماتے ہیں: حضرت ہارون بن عمران ﷺ فضیح اللمان، واضح البیان تھے۔ بہت سنجیدگی اور متانت کے ساتھ گفتگو کرتے اور برد باری کے ساتھ عالمانہ کلام کیا کرتے تھے۔ ان کا قد حضرت موکی علیا سے لمبااور ویسے بھی آپ موکی علیا سے عمر میں بھی بڑے تھے اوران سے زیادہ جسیم تھے۔ ان کا رنگ بھی موکی علیا سے زیادہ سفید تھا اوران کی تختیاں بھی زیادہ تھیں جبکہ حضرت موکی علیا گندی رنگت کے گول جسامت والے شنوء ق (علاقے) مردوں کی طرح تھے اوراللہ تعالیٰ نے جس کو بھی نبی بنا کرمبعوث فر مایا، اس کے داہنے باز و پر نبوت کی نشانی رکھی ، سوائے ہمارے نبی اکرم منگا اللہ اس کے داہنے باز و پر نبوت کی نشانی رکھی ، سوائے ہمارے نبی اکرم منگا اللہ ہے کہ ہم جو میرے نبوت آپ کے کندھوں کے درمیان تھی اور نبی اکرم منگا اللہ کی نشانیاں ہیں کیونکہ میرے بعد نہ کوئی نبی آسکتا ہے نہ رسول۔ کندھوں کے درمیان ہے یہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیا کی نشانیاں ہیں کیونکہ میرے بعد نہ کوئی نبی آسکتا ہے نہ رسول۔

السَّلَمِيُّ حَدَّثِنِي مُحَمَّدٌ بَنُ صَعِيْدٍ اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْاَحْمَسِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ حَمِيْدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ عَلِيٍّ السَّلَمِيُّ حَدَّثِنِي مُحَمَّدٌ بَنُ حَسَّانِ عَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ جَعْفَرٍ عَنَ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ عِلُمُ اللهِ وَحِكْمَتُهُ فِي ذُرِيَّةً اِبْرَاهِيْمَ فَعِنُدَ ذَلِكَ التَى الله يُوسُفَ بَنِ يَعْقُوبَ مُلُكَ الْاَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ فَمَلَكَ اثْنَتُينِ وَسَبْعِيْنَ سَنَةً وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّوجَلَّ اللهَ مُوسَى وَهَارُونَ فَاوْرَتُهُمَا مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَعَارِبَهَا وَمَلَكَهُمَا مُلْكًا نَاعِمًا فَمَلَكَ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ مِنْ يَنِي اللهُ مُوسَى وَهَارُونَ فَاوْرَتُهُمَا مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَعَارِبَهَا وَمَلَكَهُمَا مُلْكًا نَاعِمًا فَمَلَكَ مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ مِنْ يَنِي اللهُ مُوسَى وَهَارُونَ فَاوْرَتُهُمَا مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَعَارِبَهَا وَمَلَكَهُمَا مُلْكًا نَاعِمًا فَمَلَكُهُمْ مَّشَارِقَ الْارْضِ وَمَعَارِبَهَا وَمَلَكَهُمَ اللهُ مَعْمَلِ عَلَى مَا وَمَلَكُهُمْ مَصَانِ وَقَدَمَ انِيْنَ سَنَةً ثُمَ إِنَّ اللّهَ تَعَالُوا الرَّا الله جَهْرَةً وَلَاكَ حِيْنَ رَاوُا مُوسَى كَلَّمَهُ وَالله وَسَمِعُوا فَطَلُوا الرَّونِ اللهُ جَهُرَةً وَكَانَ مُوسَى انتَقَى خِيَارَهُمْ لِيَشْهَدُوا لَهُ عِنْدَ يَنِي الله جَهُرَةً قَدْ كَلَّمَهُ فَقَالُوا لَنُ يَسْطُوا الرُّ وَيَهُ مَى الله مَعْوَلُهُ وَلَى الله جَهُرَةً وَكَانَ مُوسَى انْتَقَى خِيَارَهُمْ لِيَشْهَدُوا لَهُ عِنْدَ يَنِي الله كَتَى الله مَا الله عَهُرَةً قَدْ كَلَّمَهُ فَقَالُوا لَنُ يَشْهُدُوا لَكُ حَتَّى تُولِكَ حَتَّى تُولُوا الله جَهُرَةً فَالُوا لَنُ يَنْهُ وَلَا الله عَنْدَيْنَ الله حَتَّى تُولِكَ حَتَّى تُولِيكَ الله مَعْمُوا الله عَنْدَ الله مَعْمُونَ الله مَعْمُونَ الله عَلَى الله عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَنْهُ الله عَلَى الله عَهُرَةً فَالُوا لَنُ الله عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَنْدَ الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله الله عَلَى الله الله الله الله المُوسَى السَالِهُ الله الله الله الله الله المُعْرَاقُ الله الله الله الله الله المُعْرَاقُ الله الله الله الله الله الله المُعْرَاقُ الله المُعْرَاقُ الله الله الله

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت جعفر رَفِي اللهُ تَعَالَى كَاعَلَم وَحَمَت حضرت ابراتهم عَلِينًا كَى اولا و ميں ہى رہى ، اسى لئے الله تعالى عنصرت يوسف علينا نے وہاں پر٢ يسال حكومت كى۔ فضرت يوسف علينا نے وہاں پر٢ يسال حكومت كى۔ الله تعالى نے فرمايا::

رَبِّ قَدُ النَّيْتَنِى مِنَ الْمُلُكِ وَعَلَّمْتَنِى مِنْ تأوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض (يوسف: 101)

"ا صمير الله المُكُلُكِ وَعَلَّمْتَنِى مِنْ تأوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض (يوسف: 101)

بنانے والے "(ترجمہ كنزالا يمان، امام احمدرضا مُشَنَّةُ)

ان کے بعد اللہ تعالی نے حضرت موکی علیہ اور حضرت ہارون علیہ کومبعوث فرمایا اور ان کو زمین کے مشارق و مغارب کا وارث بنایا، ان کا ملک بہت سود مند تھا چنا نچے موکی علیہ اور ان کے ساتھیوں کو ۸۸سال حکومت دی پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مزید وسعت فرمائی اور ان کو زمین کے مشارق و مغارب کا مالک کر دیا اور ان کو عظیم حکومت عطا فرمائی ، جتی کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا اور بولے : تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرا، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مولی علیہ اس

(210)

رب سے ہمکلام ہوتے ہیں اور انہوں نے خود من بھی لیا تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کر دیا اور حضرت موئی علیا نے ان کے برگزیدہ لوگوں کو چن لیا تھا تا کہ وہ بنی اسرائیل کے پاس آکر اس بات کی گواہی دیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے حضرت موئی علیا سے کلام فر مایا لیکن میلوگ کہنے گئے : جب تک ہم خودا پی آٹھوں سے اللہ تعالیٰ کونہیں دیکھ لیس گے اس وقت تمہارے تی میں گواہی نہیں دیں گے۔ توان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زور دار چیخ آئی (اور بیلوگ مرگئے)

107 هـ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، آنْبَانَا عَمَّارُ بُنُ آبِی عَمَّارٍ، قَالَ : سَمِعْتُ ابَا هُرَیْرَةَ، یَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ كَانَ یَاتِی النَّاسَ عِیانًا، فَاتَی مُوْسَی بَنْ عِمْرَانَ، فَلَطَمَهُ مُوسِی فَعَلَ بِی كَذَا وَكَذَا، بَنَ عِمْرَانَ، فَلَطَمَهُ مُوسِی فَعَلَ بِی كَذَا وَكَذَا، فَلَوْلا كَرَامَتُهُ عَلَیْكَ لَشَقَقُتُ عَلَیْهِ، فَقَالَ الله : إیستِ عَبْدِی مُوسِی فَحَیّرهُ بَیْنَ اَنْ یَّضَعَ یَدَهُ عَلَی مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ وَلَوْلا كَرَامَتُهُ عَلَیْكَ لَشَقَقُتُ عَلَیْهِ، فَقَالَ الله : إیستِ عَبْدِی مُوسِی فَحَیّرهُ بَیْنَ اَنْ یَّضَعَ یَدَهُ عَلَی مَتْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ وَارَتُهَا كَفَّهُ سَنَةٌ وَبَیْنَ اَنْ یَمُوتَ الْانَ، فَاتَاهُ فَحَیَّرهُ، فَقَالَ مُوسِی : فَمَا بَعُدَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : الْمَوْتُ، فَلَا نَالَا فَالَا وَاللهُ عَلَیْهِ بَصَرَهُ، فَقَالَ مُوسِی الله وَارَتُهَا كَفُهُ سَنَةٌ وَبَیْنَ اَنْ یَمُوتَ الْانَ، فَاتَاهُ فَحَیَّرهُ، فَقَالَ مُوسِی النَّاسَ فِی خِفْیَةٍ،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ - حضرت ابو ہریرہ ڈائٹونفر ماتے ہیں کر سول اللہ مُنائٹونٹر نے ارشاؤٹر مایا: حضرت عزرا تیل علیہ الوگوں کے پاس ظاہراً آیا کرتے تھے۔ اس طرح بید حضرت موئی بن عمران علیہ اس کے جمعی علیہ اس کے عمدی علیہ اس کی وجہ سے ان کی آئکہ چھوٹ گئی تو ملک الموت علیہ الیہ الیس چلے گئے اور عرض کی: اے میرے رب! تیرے بندے موئی علیہ ان میں معزز نہ ہوتا تو میں اسے مشقت میں ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: میرے بندے کے پاس چلا جا اور اسے اختیار دے دے کہ وہ بیل کی مربر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے بیچ آئیں، ان میں سے ہر بال کے بدلے ان کی عمر میں ایک مال کا اضافہ کر دیا جائے گایا وہ موت کے لئے تیار ہوجا کیں۔ موئی علیہ ان فر مایا (جواضافی سال مجھے ل جا کیں گے جب) وہ جی سال کا اضافہ کر دیا جائے گایا وہ موت کے لئے تیار ہوجا کیں۔ موئی علیہ ان نوال لے۔ ملک الموت علیہ آئے کو ایک گزرجا کیں گئے تی ہوگھائی اور ان کی روح قبض کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی آئکھ لوٹا دی۔ اس کے بعد ملک الموت لوگوں کے پاس خفیہ خوشبوسونگھائی اور ان کی روح قبض کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی آئکھ لوٹا دی۔ اس کے بعد ملک الموت لوگوں کے پاس خفیہ خوشبوسونگھائی اور ان کی روح قبض کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی آئکھ لوٹا دی۔ اس کے بعد ملک الموت لوگوں کے پاس خفیہ خوشبوسونگھائی اور ان کی روح قبض کر کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی آئکھ لوٹا دی۔ اس کے بعد ملک الموت لوگوں کے پاس خفیہ خوشبوسونگھائی اور ان کی روح قبض کر کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی آئکھ لوٹا دی۔ اس کے بعد ملک الموت لوگوں کے پاس خفیہ خوشبوسونگھائی اور ان کی آئکھ کی ان کی آئکھ کی ہوئی کی آئکھ کی اور کی گئے۔

عیار کے مطابق صحیح ہے کین شخصین مُنتا اور امام مسلم مُنتا کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین شخصین مُنتا اور امام سلم مُنتا کیا۔ حدیث 4107

اخرجه ابو عبدالله "معبد البغارى فى"صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بعامه بيروت لبنان 2372 اخرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2372 اخرجه ابوعبدالرحين النيساشى فى "سننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام \* 1406ه 1986 وقرم العديث: 2089 اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسننده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 7634 اخرجه ابوحباتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرباله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقرم العديث: 6223

#### € LIA

### ذِكُرُ وَفَاةِ هَارُوْنَ بُنِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّكَامُ

108\_4 اخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الإِسْفِرَائِينِيُّ حَلَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْبَرَّآءِ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْمُنْعِمِ بُنِ اللهُ هَارُوْنَ لِمُوسِى حِيْنَ اَرَادَ اللهُ اَنْ يَقْبِضَهُ فَلَمَّا نَعَاهُ لَهُ حَزِنَ فَلَمَّا فَيَسَ عَنْ اَبِيْهِ عَنُ وَهُبِ بُنِ مُنَيِّهِ قَالَ وَنَعَى اللهُ هَارُوْنَ لِمُوسِى حِيْنَ اَرَادَ اللهُ اَنْ يَنْجَعُ لَكَ اَنْ تَحِنَّ إِلَى فَقُدِهَى عَلَى فَلَمَّا عَادَى فِى ذَلِكَ اَقْبَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ يُعَزِّيهِ وَيَعِظُهُ فَقَالَ لَهُ يَا مُوسَى مَا كَانَ يَنْبَعِى لَكَ اَنْ تَحِنَّ إِلَى فَقُدِهَى عَى وَلَا اَنْ تَسْتَوْحِسُ إِلَى هَيْدِى وَلَا اللهُ تَعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

## حضرت ہارون بن عمران علیہ اللہ کی وفات کا ذکر

يه حضرت موى عليه السلام سے پہلے فوت ہوئے ہيں

4109 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا آَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عُمُرُ بُنُ طَلْحَةَ الْقَنَادُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عُمُرُ بُنُ طَلْحَةَ الْقَنَادُ حَدَّقَنَا اللهُ عَنْهُمَا وَعَنْ مُرَّةَ حَدَّقَنَا اللهُ عَنْهُمَا وَعَنْ مُرَّةَ

الْهَ مُدَانِي عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ وَعَنُ أَنَاسٍ مِّنُ اَصْحَابِ النَّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ اَوْطَى إِلَى مُوسَى بُنِ عِمْرَانَ إِنِّى مُتَوقِى هَارُونَ فَايْتِ بِهِ جَبَلٌ كَذَا وَكَذَا فَانْطَلَقَ مُوسَى وَهَارُونُ نَحُو ذَلِكَ الْجَبَلِ فَإِذَا هُمُ فِيهِ بِسَرِيرٍ عَلَيْهِ فَرُشٌ وَإِذَا فِيهِ رِيْحٌ طَيّبٌ فَلَمَّا نَظَرَ هَارُونُ إلى ذَلِكَ الْجَبَلِ فَإِنَّ مَعْنَى وَاذَا هُمْ فِيهِ بِسَرِيرٍ عَلَيْهِ فَرُشٌ وَإِذَا فِيهِ رِيْحٌ طَيّبٌ فَلَمَّا نَظَرَ هَارُونُ إلى ذَلِكَ الْجَبَلِ وَالْبَيْتِ مَبْنَى وَإِذَا هُمْ فِيهِ بِسَرِيرٍ عَلَيْهِ فَرُشٌ وَإِذَا فِيهِ رِيْحُ طَيّبٌ فَلَمَّا نَظَرَ هَارُونُ إلى ذَلِكَ الْجَبَلِ وَالْبَيْتِ وَمَا فِيهِ مَعْنَى فَلَمَ الْبَيْتِ فَيْعُوبُ عَلَى قَالَ لَهُ مُوسَى اللّهَ فَلَمَّا السَّرِيرِ قَالَ لَهُ مُوسَى فَلَمَّا السَّرِيرُ وَلَى الْمَوْتُ فَلَمَّا السَّرِيرُ وَلَى الْمَوْتُ فَلَمَّا السَّرِيرُ وَلَى الْمَوْتُ فَلَمَّا السَّرِيرُ وَلَى اللهَ فَلَمَّا الْمَوْتُ فَلَمَّا السَّرِيرُ وَلَى اللهَ عَلَى اللهَ فَلَمَّا اللهُ فَلَمَّا اللهُ فَلَمَّا اللهُ فَارُونُ اللهَ عَلَى اللهُ فَلَمَّ الْمُوتُ وَاللهُ فَلَمَّا اللهُ فَلَكًا اللهُ فَلَلْ اللهُ فَلَى اللهُ فَارُونُ اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ فَلَمَا الْمَوْتُ وَا اللهُ فَلَمَا اللهُ فَلَمَا اللهُ فَلَمَا اللهُ فَارَلُ لَلْهُ مَى مُوسَى فَتَلَ هَارُونُ وَاللهُ فَلَمَا اللّهُ فَلَلَ اللّهُ فَلَكًا اللّهُ فَلَرَلُ اللّهُ فَارَلُ لَلْ اللّهُ فَارَا اللّهُ فَلَمَا اللّهُ فَلَولُ اللّهُ فَلَمَا اللّهُ فَلَمَا اللّهُ فَلَلْمَا اللهُ فَاللهُ فَالَلْهُ فَلَمَا اللّهُ فَارُونُ اللهُ فَلَى اللّهُ فَارُونُ اللهُ فَاللهُ فَلَولُ اللهُ فَالَلهُ فَلَمَا اللّهُ فَلَمَا اللهُ فَلَمُ وَا اللهُ فَلَكُونُ اللهُ فَاللهُ فَلَاللهُ فَلَمَا الللهُ فَلَولُ اللهُ فَلَمُ وَاللهُ فَلَمُ وَاللهُ فَلَمَا اللهُ فَلَمَا اللهُ فَلَمَا اللهُ فَلَمُ الْمُؤْلُولُ اللهُ فَلَمَا اللهُ فَلَمَا اللهُ فَلَمَا اللهُ فَلَمَا اللهُ فَلَمَا اللهُ فَلَمُ اللهُ فَلَمَا اللهُ فَلَمُ اللهُ فَلَمُ اللهُ فَلَمَا اللهُ فَلَمَا اللهُ فَلَمَا اللهُ

هَلُوا حَدِيثُ صَبِحِيْحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسُلِمٍ وَكُمْ يُحَرِّجُوهُ ا

استاد فریایا: الشقائی نے حضرت عبداللہ بن عباس بھی جو دائی کہ میں ہار اون علیہ کوام ہی کہ درول اللہ مائی کو قال استاد فریایا: الشقائی نے حضرت موئی علیہ کی طرف وی قرمائی کہ میں ہار اون علیہ کو وفات دیے والا ہوں، اس لئے اس کو قال فال پہاڑ پر لے آؤ کو حضرت موئی علیہ کی طرف وی قرمائی کہ میں ہار اون علیہ کو اس انہوں نے ایک درخت المان پہاڑ پر لے آؤ کو حضرت موئی علیہ کی انہوں نے اپنے آپ کوایک جا رہائی پرموجود پایا جس کے اوپ استر بچھا ہوا تھا اور اس سے البہت ہو موئی ہو جو گئی ہو جو دی ہو تھا۔ اج لئے کہ انہوں نے اپنے آپ کوایک جا رہائی پرموجود پایا جس کے اوپ استر بچھا ہوا تھا اور اس سے البہت انہوں کو بہت انہوں ہو گئی ہو جو دی بیٹ انہوں کو بہت انہوں کو بہت انہوں کو بہت انہوں بہت انہوں بہت انہوں بھی سے دونوں پر بازام ہو گئی ہو جس انہوں نے اپنی موت کو جسوں کرلیا تو ہو ہے کہ بیٹ انہوں بہت کہ بیٹ انہوں ہوگئی ہو دونوں پر بازام ہو گئی ہو جب انہوں نے اپنی موت کو جسوں کرلیا تو ہو ہے انہوں برائی انہوں کے دونوں پر بازام ہو گئی ہو دونوں پر بازام ہو گئی ہو جب انہوں نے اپنی موت کو جسوں کرلیا تو ہو ہو ہو بازی آئی انہوں کو بازام کی کہ انہوں بازام کو کا مالک آئی کو دونوں ہو گئی تو دونوں ہو گئی آئی ہو دونوں ہو گئی ہو جسوں کہ کو تو دونوں کو گئی گئی ہو ہو کہ کیا گیا اور دونوں بولیہ کو تو کہ کہ بازوں علیہ کو تو دونوں کو گئی گئی ہو ہو کہ کہ بازوں علیہ کو تو کہ بازوں علیہ کو تو دونوں ہو گئی تھی کیا گیا تو کہ بہت بہت الفت رکھتے تھے اور دیے بھی حضرت موئی علیہ کی بہت آئی تھی کیا تھی ہو کہ موئی طبیعت میں کھرختی تھی ہو کہ موئی طبیعت میں کھرختی تھی ہو کہ میں نے ان سے فرمایا دونو تو میں کہ تو بیک کیا تھی ہو کہ میں کو طبیعت میں کھرختی تھی کیا تھی ہو کہ میں کے طبیعت میں کہرختی تھی ہو کہ میں نے ان سے فرمایا دونو تو رہ کے کہ بیا کہ کیا تھی ہو کہ میں کے طبیعت میں کہر کھرختی تھی ہو کہ میں کے خور تو کہ کیا کہ کیا گئی کے کہ بیا کہ کو تو بیا کو خور تو کہ کیا کہ کو کھر کے کہ کو کو کھر کے کہ کو کہ کو کھر کو کہ کو کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کہ کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کھر کھر کو کھر کو کھر کھر ک

ا پنے بھائی کوتل کیا ہے؟ جب ان لوگوں کی طرف سے بیالزام زور پکڑ گیا تو حضرت موی علیا نے دور کعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہ چار پائی اتار دی اور ان لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے زمین اور آسان کے درمیان دیکھا۔ تب انہوں نے حضرت موٹی ملیا کی بات کا عتبار کیا۔

الله المسلم على المسلم عليه المسلم عليه كمعيار كمطابق صحح به يكن شخين مسلم عليه المسلم عليه كالمسلم عليه المسلم المسلم عليه المسلم عليه المسلم المسل

4110 كَدَّثَنَا عِبَادٌ بُنُ الْعَوَّامِ عَنُ سُفَيَانَ بُنِ حُمُشًا دَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ شَاذَانَ الْجَوُهِرِ ثَى حَدَّثَنَا عِبَادٌ بُنُ الْعَوَّامِ عَنُ سُفِيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ رَضِى اللّهُ عَنْ اللّهُ عِنَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عِنَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمُوا بِمَوْتِهِ فَمَرُّوا بِهِ عَلَى مَجَالِسِ بَنِى السُرَآئِيلَ حَتَى عَلِمُوا بِمَوْتِهِ فَمَوْدُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ ا

هَٰذَا حَدِينَتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت على ولانفؤالله تعالى كارشاد:

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ الْذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا (الاحزاب: 69)

''اے ایمان والو! ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت مویٰ کو تکلیف دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے الزامات ہے ان کو بری کرویا''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُشِنَدُ)

کے متعلق فرماتے ہیں: حضرت موکی علیظ اور حضرت ہارون علیظ پہاڑ پر چڑھے تو حضرت ہارون علیظ کاوہاں انتقال ہوگیا، توہی اسرائیل نے حضرت موکی علیظ پر بدالزام لگایا کہ تم نے ان کوتل کیا ہے۔ ان کی ہمارے ساتھ محبت تم سے زیادہ تھی اور وہ ہم پر آپ سے زیادہ فرم بھی تھے۔ تو اس سلسلہ میں الزام لگا کر انہوں نے حضرت موکی علیظ کو بہ تکلیف دی تھی تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو تکم دیا۔ فرشتوں نے ان کواٹھ ایا اور بنی اسرائیل کی مجالس سے گزرے۔ تب ان کو حضرت ہارون علیظ کی وفات کا لیقین ہوا چرانہوں نے ان کووفن کیا اور آپ کی قبر کوسوائے ایک 'فرم' نامی آ دمی کے اور کوئی نہیں جانتا تھا اور اس' 'رضم' 'کواللہ تعالیٰ نے گونگا بہر ابنا دیا۔

وفن کیا اور آپ کی قبر کوسوائے ایک 'فرم' نامی آ دمی کے اور کوئی نہیں جانتا تھا اور اس' 'فرم' 'کواللہ تعالیٰ نے گونگا بہر ابنا دیا۔

وفن کیا در آپ کی قبر کوسوائے ایک 'فرم' نامی آ دمی کے اور کوئی نہیں جانتا تھا اور اس نے سے فرن کیا۔

### ذِكُرُ وَفَاةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ

مَهُ وَانَ حَدَّثَنَا اللهِ الْحَسَنِ بُنُ شَبَوَيْهِ حَدَّثَنَا اللهِ الْفَضُلِ جَعُفَرٌ بُنُ مُحَمَّدٌ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٌ بُنِ الْفَصُلِ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ السَحَاقَ قَالَ كَانَ صَفِيُّ اللهِ مُوسِى قَدْ كَرِهَ الْمَوُتُ وَاعْظَمَهُ فَلَوَانَ حَدَّثَنَا صَلْحَةُ بُنُ اللهِ مُوسِى قَدْ كَرِهَ الْمَوْتُ وَاعْظَمَهُ فَلَمَّا كَرِهَهُ اَحَبَّ اللهِ مُوسِى قَدْ كَرِهَ الْمَوْتُ وَيُكُرَهَ اللهِ الْحَيَاةُ فَحَوَّلَتِ النَّبُوَّةُ اللهِ مُوسِى يَا نَبِي اللهِ الْمَوْتُ وَيُكُرَهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ال

كَذَا وَكَذَا سَنَةً فَهَلَ كُنْتُ اَسُالُكَ عَنْ شَيْءٍ مِّمَّا اَحْدَتَ اللَّهُ اِلَيْكَ حَتَّى تَكُوْنَ اَنْتَ الَّذِي تَبْتَدِءُ بِهِ وَتُذَكِّرُهُ فَلَمَّا رَأَى ذَٰلِكَ مُوْسَى كَرِهَ الْحَيَاةَ وَاَحَبَّ الْمَوْتَ

## حضرت موسیٰ علیتیا کی وفات کا ذکر

﴿ ﴿ حَمْدِ بن اسحاق کہتے ہیں: حضرت موی صفی اللہ علیہ موت کو بہت ناپند کرتے تھے اور اس سے بہت گھبراتے تھے۔
اللہ تعالی نے چاہا کہ ان کے دل میں موت کی محبت اور زندگی کی نفرت پیدا کرد نے تو نبوت حضرت یوشع بن نون علیہ کی طرف منتقل فرمادی تو حضرت موئی علیہ صبح شام ان کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے بوچھا کرتے کہ اللہ تعالی نے آپ کو نیا کیا تھم دیا ہے؟ تو حضرت بوشع بن نون علیہ فرماتے: اے اللہ تعالی کے نبی علیہ ایک کیا میں نے استے اسے سال تمہاری صحبت اختیا زنہیں کی؟ میں نے بھی آپ سے اس طرح کے سوالات کے کہ اللہ تعالی نے آپ کو نیا کیا تھم دیا؟ بلکہ آپ خود ہی اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ جب موئی افران کوموت سے محبت ہوگئی۔

افريد الله عن الله مؤسل المنتقبة المنتقبة الإسفر النين حكاتنا مُحَمَّدُ بن احْمَدَ بن الْبَرَّاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِم بُنِ الْمُورِ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ مُوسى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَن اللهِ مُوسى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ مُوسى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ كَلامِه فَكَانَ مِن اللهِ عَنْ كَامِ وَفَاتِهِ اللهِ عَمْ اللهِ عَرْبَعْ اللهِ اللهِ اللهِ عَن كَلامِه فَكَانَ مِن المُو وَفَاتِهِ اللهِ خَرَجَ يَوْمًا مِن عَرِيشِه ذلك التَّقِيرِ تَوَاضُعًا لِللهِ حَتَى اكْرَمَهُ الله بِمَا اكْرَمَهُ اللهِ فَمَرَّ بِرَهُ عَلِي مِن كَلامِه فَكَانَ مِن الْمُورَقِ وَالْتِه فَعَرَفَهُمْ فَاقَبُلَ اللهِ مَا اللهِ فَمَرَّ بِرَهُ عَلَى اللهِ عَنْ الْمُحْرَةِ وَالنَّعُورَة فَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِمُ فَاذَا اللهُ عَلَى اللهِ عَمَا اللهِ عَلَى وَبِه فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِمُ فَاذَا اللهِ عَلَى اللهِ عَمْ وَاللهِ لِعَبُدٍ كَولِيْمِ عَلَى وَبِه فَقَالَ الْعَبْدَ مِنَ اللهِ بِمَنْوِلٍ مَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَمْ عَلَى وَاللهِ عَمْ اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَلَى اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهُ وَلَى وَلَوْ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَى وَاللهُ وَلَى وَلَوْ عَلَى وَلَوْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَى وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُلِ بِنَ مِنْهِ وَلِأَنْ أَوْمَاتَ مِينَ مَجِهِ يَبْعِي بِتَايَا كَيَا كَيْ اللّهِ اللّهِ وَفَات كَو وَاقعات مِينَ سے بيد بھی تایا گیا كہ حضرت موئی ایشا كی وفات كے واقعات ميں سے بيد بھی تھا كہ آپ ایک جھونپڑى میں رہنے لگ گئے تھے اور آپ بارگاہ اللّه ميں عاجزى كے طور پر پھر كے كھدے ہوئے ایک برتن میں منہ لگا كر پانی وغیرہ چیتے ہیں۔ حتی كہ اللّٰہ تعالیٰ نے آپ كوا ہے ساتھ ہم كلاى كے مات سے سرفراز فرمایا۔ آپ كی وفات كے واقعات میں سے يہ بھی ہے كہ آپ اس کے لئے اس جھونپڑى میں سے باہر فرف سے سرفراز فرمایا۔ آپ كی وفات میں سے كئی كونہ تھا۔ آپ فرشتوں كی ایک جماعت کے پاس سے گزرے وہ ایک قبر كھود فركھود

رہے تھے۔آپ نے ان کو پیچان لیا اور ان کی طرف چل دیے اور ان کے پاس آکر کھڑے ہوگئے۔ یہ قبر کھودرہ ہے جہ حضرت موئی علیا نے اس قبر میں جو بہزہ ، خوبصورتی اور سجاوٹ دیکھی ، اس جیسی عمدگی کہیں نہ دیکھی تھی۔آپ نے فرشتوں سے پوچھا:تم لوگ یہ قبر کس کے لئے کھودرہ چیں جواپنے رب کی ہارگاہ میں بہت عزت والا ہے۔ موئی علیا آنے کھودر ہے ہو؟ فرشتوں نے کہا: ایک ایسے بندے کے لئے کھودرہ چیں جواپنے رب کی ہارگاہ میں بہت عزت والا اس وقت کی بات ہے جب آپ کی موت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پچھ جابات اٹھ گئے تھے۔ فرشتوں نے اس وقت کی بات ہے جب آپ کی موت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پچھ جابات اٹھ گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا: تو آپ سے کہا: او آپ سے کہا: تو سے ان کے پھھ جا کیں اور اپنے آرام سے سانس لیں کہ تھی بھی اسے آرام سے سانس لیں کہ تھی بھی اسے آرام سے سانس لیں کہ تھی بھی اسے آرام سے سانس نہ لیا ہو، چنا نچر آپ اس میں اثر کر لیٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سانس نہ لیا ہو، چنا نچر آپ اس میں اثر کر لیٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سانس نہ لیا ہو، چنا نچر آپ سے بے رغبت اور آخرت میں نے نے ان کی روح قبض فر مالی۔ پھرفرشتوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت موئی صفی اللہ علیا اور اسے جدر خبت اور آخرت میں رکھنے والے تھے۔ ورغبت اور آخرت میں ورکھنے والے تھے۔

ذِكُرُ أَيُّوبَ بَنِ آمُوصَ نَبِيَّ اللهِ الْمُبْعَلٰي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

آخُبَرَنِي آبُو سَعِيَّدٍ آخَمَدُ أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَافِطُ إِمْلاَءً فِي رَجَبَ سَنَةَ اِحْدَى وَاَرْبَعِ مِانَةٍ اَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَمْرٍ و الْاخْمَسِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِيْدٍ بُنِ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنِى مَرُوانُ بُنُ جَعْدِ اللهِ عَلَيْ الْحُسَنِ بُنِ الرَّبِي الْحَسَنِ بُنِ الرَّبِي عَلَيْهِ الْمُعَسَنِ بُنِ اللهِ عَمَويْدٌ بُنُ مُعَلَدٍ حَدَّثَنا مُدُونَ بَنُ اللهِ عَنْ مَعْدَو اللهِ عَمْدُولُ اللهِ عَنْ عَلْمُ وَرَجِلِهِ لِيُفْتِدُوهُ وَيُويْلُوهُ عَنْ ذِكْوِ اللهِ فَعَصَمَهُ اللهُ الصَّابِرَ الَّذِي جَلَبَ عَلَيْهِ الْمُلِيْسُ عَلَوُ اللهِ بِجُنُودِهِ وَخَيْلِهِ وَرَجِلِهِ لِيُفْتِدُوهُ وَيُويْلُوهُ عَنْ ذِكْوِ اللهِ فَعَصَمَهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَعَصَمَهُ اللهُ وَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَمْدَ الشَّعْرِ وَاسِعَ الْعَيْنِ حَسُنَ الْخُلُقِ وَكَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ السَّعْدِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ السَّعْدِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ السَّعْدِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْ السَّعْدِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

اوراللہ تعالیٰ کے ذکر سے رو کئے کے لئے شیطان نے اپنی پیادہ اورسوارتمام فوجیس چڑھا ڈالیس کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فر مائی اور شیطان کوآپ کے فتنہ میں مبتلا کرنے کی جانب کوئی راہ نہ ملی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے حضرت ایوب ٹالیٹا پر تازل کر دہ آز مائش میں ،ان پرسکینہ اور صبر نازل فر مایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو

نِعْمَ الْعَبُدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (ص: 30)

"كيا اچهابنده بيشك وه بيت رجوع كرنے والا" - (ترجمه كنز الايمان ، امام احدرضا مينيا)

کے لقب سے نوازا۔حضرت ایوب علینی دراز قد تھے۔ آپ کے بال سیدھے، آئھیں کشادہ تھیں، آپ حسن اخلاق کے پیکر سے، آئھیں کشادہ تھیں، آپ حسن اخلاق کے پیکر سے، آپ کی پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا"المبتلی الصابد" آپ کی گردن جھوٹی تھی اور سینہ چوڑا تھا، کہنیاں اور پنڈلیاں بھری ہوئی تھیں، آپ رضائے الہی کی خاطر مساکین پرمہر بانی کرتے اور انہیں کپڑے وغیرہ پہناتے تھے۔

نوٹ:امام حاکم مُنِهِ کہتے ہیں:اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ حضرت ابوب بن اموص علیا کوکن سے زمانے میں رسول بنا کر بھیجا گیا۔حضرت وہب بن منبہ ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں: آپ حضرت ابراہیم علیا کی اولا دمیں سے ہیں اور حضرت یوسف علیا کے بعد ہوئے ہیں۔

اور محمد بن اسحاق بن بیار علیا کہتے ہیں کہ مجھے ایک غیر متہم شخص نے حضرت و مب رہائٹ کا یہ بیان سایا ہے کہ وہ ایوب بن اموص بن رزاخ بن عیصا بن اسحاق بن ابراہیم الخلیل ہیں۔

محمد بن جربر کا موقف ہے کہ وہ حضرت شعیب ملیا ہے پہلے تھے جبکہ ابو بکر بن خیثمہ نے اس بات کوتر جیج دی ہے کہ آپ حضرت سلیمان بن داؤد ملیا ہے پہلے تھے۔(واللہ اعلم)

4114 حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزِيْمَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزِيْمَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ سَلْمَةَ اَخْبَرَنِى عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ يُّوسُفَ بُنِ مَهُرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اَنَّ امْرَاةَ اَيُّوبَ وَلَمُّالَتُ لَهُ وَاللَّهُ اَنْ يَشُفِيكَ قَالَ لَهُ وَاللَّهُ اَنْ يَشُفِيكَ قَالَ لَهُ وَاللَّهَ اَنْ يَشُفِيكَ قَالَ لَهُ وَاللَّهُ اَنْ يَشُفِيكَ قَالَ وَيُحْلِي كُنَّا فِى النَّعُمَاءِ سَبْعِيْنَ عَامًا فَنَحُنُ فِى الْبَلَآءِ سَبْعَ سِنِيْنَ

﴾ ﴿ -حفرت عبدالله بن عباس ہی اسے مروی ہے کہ حضرت ایوب الیا کی زوجہ نے آپ سے کہا: خدا کی قتم مجھ پر مشقت اور فاقہ مستی کی یہ کیفیت ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کی مشقت کی یہ کیفیت ہو چکی ہے، میرے رشتہ دار کوئی روٹی کا گلزا بھیجتے ہیں تو میں وہ آپ کو کھلاتی ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کی میں کوشفاء عطافر مائے۔ آپ نے فرمایا: تیراستیاناس ہو، ہم ستر سال آساک توں میں بھی تو رہے ہیں، اس لئے اب ستر سال آزمائش میں بھی (اللہ کا شکرادا کرکے) گزارو۔

4115 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ، اِمُلاء ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مِهُرَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ الْحَكَمِ بُنِ اَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ يَزِيدَ، اَخْبَرَنِى عَقِيْلُ بَنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ انَسِ بْنِ مَالِكٍ بُنُ اللهَ حَدَّ بَنِ اللهِ عَنُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ ايَّوبَ نَبِي اللهِ لَبِتَ بِهِ بَلاؤُهُ خَمْسَ عَشُرَةَ رَضِى اللهِ عَنهُ، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ ايَّوبَ نَبِيَى اللهِ لَبِتَ بِهِ بَلاؤُهُ خَمْسَ عَشُرَةً

سَنَةً، فَرَفَضَهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنْ إِخُوَانِهِ كَانَا مِنْ آخَصِّ إِخُوانِهِ، قَدْ كَانَا يَغُدُوان إِلَيْهِ وَيَرُوحَانَ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ذَاتَ يَوْمٍ : نَعْلَمُ وَاللَّهِ لَقَدُ اَذْنَبَ آيُّوبُ ذَنْبًا مَا اَذْنَبُهُ اَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ : مُنْذُ ثَمَانِي عَشُرَةَ سَنَةً لَّمُ يَرُحَمُهُ اللَّهُ، فَكَشِّفَ عَنْهُ مَا بِهِ، فَلَمَّا رَاحًا إلى أَيُّوبَ لَمْ يَصْبِرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ لَهُ ذَٰلِكَ، فَقَالَ لَهُ ٱيُّوبُ ﴿ لَا ٱدْرِى مَا آيَهُولُ أَغَيْرَ ٱنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ٱبْنَى كُنتُ ٱمُرُّ بِالرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ يَلْدُكُرَانِ اللَّهَ، فَارُجِعُ إِلَى بَيْتِي، فَأَكَفِّرُ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةَ أَنْ يُلْذَكَرَ اللَّهُ إِلَّا فِي حَقّ، وَكَانَ يَخُرُجُ لِحَاجَتِهِ، فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ أَمْسَكَتِ امْرَاتُهُ بِيكِهِ حَتَّىٰ أَيُّنُكُغَ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَبْطَا عَلَيْهَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ آيُّوبَ فِي مَكَانِهِ أَن ارْكُضُ بِرِجُلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۚ فَاسْتَبَطَاتُهُ فَتَلَقَّتُهُ وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ اَذُهَبَ اللّٰهُ 4115 حَـ لَتَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، اِمْلاءً، حَلَّثَنَا اَلْجِمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، حَلَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْتَحَكَم بُن آبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بُنُ يَزِيدَ، آخُبَرَنِي عَقِيلُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ آبُن الشِّهَابِ، اعَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِي اللُّهُ عَنْهُ، أَن رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : إِنَّ آيُّوبَ نَبِيَّ اللَّهِ لَبِتَ بِهِ بَلاؤُهُ حَمْسَ عَشُرَةَ سَنَةً، فَرَفَضَـهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيْدُ إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنُ إِخُوانِهِ كَانَا مِنْ اَخَصِّ اِخُوانِه، قَدْ كَأَنَا يَغُدُوان أِلَيْهِ وَيَرُوحَانَ، فَقَالَ آحَدُهُمَا لِصَاحِيِهِ ذَاتَ يَوْمٍ: نَعُلَمُ وَاللَّهِ لَقَدُ آذُنَبَ آيُّوبُ ذَنْبًا مَا آذُنْبَهُ آحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مُنْ لَدُ ثَمَانِي عَشُرَةَ سَنَةً لَّهُ يَرُحَمُهُ اللَّهُ، فَكَشَفَ عَنْهُ مَا بِهِ، فَلَمَّا رَاحًا إِلَى ٱيُّوبُ لَمْ يَصْبِرِ الرَّجُلُ حَتَّى ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ آيُوبُ : لا آدُرِى مَا تَـقُولُ غَيْرَ آنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ آنِّى كُنتُ آمُرٌ بالرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَان يَـذُكُـرَانِ اللَّهَ، فَاَرْجِعُ اللي بَيْتِي، فَأَكَفِّرُ عَنْهُمَا كَرَاهِيَةً أَنْ يُنْذَكَرَ اللَّهُ اللَّهِ فِي حَقِّ، وَكَانَ يَخُرُجُ لِحَاجَتِهِ، فَإِذَا قَسَى حَاجَتَهُ أَمْسَكَتِ امْرَأَتُهُ بِيلِهِ حَتَّى يَبْلُغَ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ أَبْطَا عَلَيْهَا فَأَوْحَى اللهُ إلى أَيُّوبَ فِي مَكَانِه آن ارْكُضُ بِرِجْلِكَ هَلَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، فَاسْتَبْطَآتُهُ فَتَلَقَّتُهُ وَٱقْبَلَ عَلَيْهَا قَدْ ٱذْهَبَ اللَّهُ

#### حديث 4115

اخرجه ابوحاته البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 2898 اخرجه ابويعلى النوصلى فى "مستده" طبع دارالعامون للتراث دمشق، شام؛ 1404ه-1984ء وقم العديث: 3617 ایوب الیشانے اسے فرمایا: جو پچھتم نے کہا ہے وہ ججھے تو معلوم نہیں ہے تاہم اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے دو جھڑنے والے آدمیوں میں فیصلہ کیا تھا، وہ دونوں اللہ کی قسمیں کھارہ ہے تھے۔ پھر میں اپنے گھر چلا گیا تا کہ ان دونوں کی جانب سے کھارہ ادا کروں کیونکہ جھے یہ بات ناپندتھی کہ ناحق اللہ تعالیٰ کو تم کھائی جائے۔ حضرت ایوب طیشا قضائے حاجت کے لئے باہر جایا کرتے تھے اور فراغت کے بعد آپ کی زوجہ خر مہآپ کوسہاراد ہے کروائی گھر لاتی تھیں۔ ایک دن آپ نے کانی دیر گادی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وی نازل فرمائی کہ زمین پر اپنا پاؤں مار، پر نہانے اور پینے کے لئے خدا گارہ خرجہ ہے۔ آپ کی زوجہ نے بھی در محسوں کی۔ پھر وہ ان سے ملیں تو وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کی تمام بیاری اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی تھی اور آپ پہلے کی طرح خواصورت تھے۔ جب آپ کی زوجہ نے آپ کو دیکھا تو بولیں: اے فلاں! اللہ تعالیٰ تختیج برکت دے کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے نبی خواصورت سے بالکل ملتی جاتی ہوئے۔ دوباول بھیجان میں سے ایک ملتی جاتی ہوئے۔ میں بی تو وہ بھول۔ آپ کے دوباول بھیجان میں سے ایک گذم کے مطرت ایوب طیشیا کو کہیں دیکھا ہے؟ خدا کی تیم ایک گذم کا اور ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے دوباول بھیجان میں سے ایک گذم کے کھلیان پر سابھ کی بی موران اور اس نے اس بر جاندی بر میں بیاری بھیجان میں سے ایک گذم کے کھلیان پر سابھ کی بی موران اور اس مسلم میں ہوئے کے معیار کے مطابق صبح ہے لیک شیخین میں بین نیان نے اسے نقل نہیں کیا۔

4116 حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَيُّوبَ، وَاَبُوْ مُسْلِمٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَفْسٍ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ مَرُزُوقٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ انَسٍ، عَنُ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَمَّا عَافَى اللَّهُ اَيُّوبَ اَمُطَرَ عَلَيْهِ جَرَادًا مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَابُوهُ مَنْ رَحْمَتِكَ ؟ فَكَ يَابُعُ مِنْ رَحْمَتِكَ ؟ فَجَعَلَ يَابُوهُ وَيَجْعَلُهُ فِى نَوْبِهِ، فَقِيلً لَهُ : يَا ايُّوبُ امَا تَشْبَعُ ؟ قَالَ: وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ ؟

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ رُکانَیْوَ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَلَانِیَوَ ان ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالی نے حضرت ابوب علیہ کوصحت عطافر مائی توان پرسونے کی ٹاٹریوں کی برسات کی تو وہ ان کواٹھا اٹھا کراپنے کپڑوں میں ڈالنے لگے۔ آپ سے کہا گیا: اے ابوب! کیا توسیز ہیں ہوگا؟ تو آپ بولے: (اے اللہ!) تیری رحمت سے کون سیر ہوسکتا ہے۔

😅 🚭 میرحد بیث امام بخاری مُولِیّه کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین شیخین مُولِیّه نے اسے قل نہیں کیا۔

4117 حَـدَّثَنَا عَـلِـيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هِلَالٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ابْتُلِى اَيُّوْبُ سَبْعَ سِنِيْنَ مُلْقًى عَلَى كُناسَةِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت قادہ مُنْافِظُ فرماتے ہیں: حضرت ایوب ملیُلاسات سال بیار رہے اور آپ بیت المقدیں کے ایک کونے میں پڑے رہتے تھے۔

4118 انْحَبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الاِسْفِرَائِينِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ الْبَرَّآءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ بْنُ اِذْرِيْسسَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَّهْبٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ كَانَ عُمَرُ اَيُّوْبَ ثَلَاثًا وَّتِسْعِيْنَ سَنَةً وَّاَوْصلى عِنْدَ مَوْتِهِ اِلَى ابْنِهِ حَوْمَلَ وَقَدُ بَعَتَ اللّٰهُ بَعُدَهُ ابْنَهُ بَشُرَ بُنَ اَيُّوْبَ نَبِيًّا وَسَمَّاهُ ذَا الْكِفُلِ وَامَرَهُ بِالدُّعَآءِ اِلَى تَوْحِيُدِهِ وَانَّهُ كَانَ مُقِيمًا بِالشَّامِ عُدُرُهُ حَتْى مَاتَ وَكَانَ عُمْرُهُ خَمْسًا وَسَبْعِيْنَ سَنَةً وَإِنَّ بَشُرًا اَوْصَى اِلَى ابْنِهِ عَبْدَانَ ثُمَّ بَعَتَ اللّٰهُ بَعُدَهُمُ شُعَيْبًا

﴿ ﴿ ﴿ وَتَ وَهِبِ بِنَ مِنْهِ وَلَا تَعْ فِي فَعَلَ مِنْ مِنْ وَفَاتَ كَوَ وَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَى عَمِ ٢٥ سال تقى اور آپ نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے حول کو وصیت کی تھی۔ اللہ تعالی نے آپ کے بعد آپ کے بیٹے بشر بن ایوب علیہ کو نبی بنایا اور ان کا نام' و واکنفل' رکھا اور ان کوتو حید کی دعوت دینے کا تھم دیا۔ وہ اپنی وفات تک ملک شام ہیں قیام پذیر رہے ، ان کی عمر ۵۵ برس تھی اور بشر بن ایوب نے اپنے عبد ان کو وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالی ہے ان کے بعد حضرت شعیب علیہ اگونی بنایا۔

### ذِكُرُ نَبِيّ اللَّهِ إِلْيَاسَ وَصِفَتُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ

4119 انحبرَنِى اَبُو سَعِيْدٍ الْآخُرَ مَسِيُّ حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ حَمِيْدٍ بَنِ الرَّبِيْعِ حَلَّثَنَا مَرُوانُ بَنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بَنُ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ عَنُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ عَنُ كَعُبٍ قَالَ ثُمَّ كَانَ إِلْيَاسُ نَبِيُّ اللهِ صَاحِبَ جِبَالٍ وَبَرِيَّةٍ يَخُلُو فِيهَا يَعْبُدُ رَبَّهُ وَكَانَ ضَخُمَ الرَّاسِ حَمِيْصَ الْبَطُنِ كَعْبٍ قَالَ ثُمَّ كَانَ إِلْيَاسُ نَبِيُّ اللهِ صَاحِبَ جِبَالٍ وَبَرِيَّةٍ يَخُلُو فِيهَا يَعْبُدُ رَبَّهُ وَكَانَ ضَخُمَ الرَّاسِ حَمِيْصَ الْبَطُنِ كَعْبِ السَّاقَيْنِ وَكَانَ فِى رَاسِهِ شَامَةً حَمُراءَ وَإِنَّمَا رَفَعَهُ اللهُ إلى اَرْضِ الشَّامِ وَلَمْ يَصْعَدُ بِهِ إلى السَّمَاءِ فَاوُرَتَ الْيَسَعَ مِنُ بَعْدِهِ النَّهُ وَاللهُ اللهُ ا

## الله تعالیٰ کے نبی حضرت الباس عَلِيّالمُ اوران کی صفات کا ذکر

﴾ ﴾ - حضرت کعب ڈاٹنؤ فر ماتے ہیں: پھر اللہ تعالی کے نبی حضرت الیاس ملیّل پہاڑوں اور جنگلوں کو دوست رکھنے والے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے پہاڑوں اور جنگلوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ آپ کا سرموٹا تھا اور پیٹ دبلا تھا، باریک پنڈلیاں تھیں، آپ کے سرمیں سرخ رنگ کی (نبوت کی) نشانی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی طرف اٹھالیا تاہم ان کو آسانوں پنہیں لے گیا۔ پھران کے بعد حضرت یسع علیٰلا نبی ہے۔

ذِكُرُ نَبِيِّ اللهِ يُونُسَ بنِ مَتِّى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَهُوَ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ ذَا النُّونِ

4120 مَعَاذٍ حَدَّثِنِى مُدُرِكُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنِ الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِيْدٍ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثِنِى حَمِيْدُ بُنُ مَعَاذٍ حَدَّثِنِى مُدُرِكُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ ذَكُوَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ اَنُ لَّنُ تَقُدِرَ عَلَيْهِ عَنْهُ قَالَ وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ اَنُ لَّنُ تَقُدِرَ عَلَيْهِ عَنْهُ قَالَ وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ اَنُ لَنُ تَقُدِرَ عَلَيْهِ فَعَنَ اللَّهُ لَهُ فَنَجَاهُ مِنَ الْغَمِّ مِنُ فَقَالَ وَذَا النُّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ اَنُ لَّنُ تَقُدِرَ عَلَيْهِ فَعَنَ الطَّالِمِيْنَ فَاسْتَجَابَ اللهُ لَهُ فَنَجَاهُ مِنَ الْغَمِّ مِنُ فَيَاكُ عَنِ الْعَلَيْمِ وَلَا اللهُ لَهُ فَنَجَاهُ مِنَ الْغَمِّ مِنُ الظَّالِمِيْنَ فَاسْتَجَابَ اللهُ لَهُ فَنَجَاهُ مِنَ الْغَمِّ مِنَ الظَّالِمِيْنَ فَاسْتَجَابَ اللهُ لَهُ فَنَجَاهُ مِنَ الْغَمِّ مِنُ طُلُمَةً اللهُ مَا اللهُ إِلَى مِائِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى الْجَالِهِمُ اللّهُ اللهُ إِلَى الْمَالِمُ اللهُ الل

## اللہ کے نبی حضرت پونس بن متی علیہ یا کا ذکر

وَذَا النَّوُن اِذُ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنُ لَّنُ نَقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَنُ لَّا اِللهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيُ النَّالِمِيْن (الانبياء:87)

''اور ذوالنون کو یا دکرو جب چلاغصہ میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پرتنگی نہ کریں گے تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوائے تیرے یا کی ہے جھے کو بے شک مجھ سے بے جاہوا''۔(ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا بھیائیہ)

تواللّٰد تْعَالّٰي نے ان کی دعا کوقبول کیااورانہیں غم سے نجات بخش ۔

تین طرح کے اندھیرے تھے۔

(1) لاات كا اندهرا

(2) دریا کااندهیرا۔

(3) مچھلی کے پیٹ کا اندھرا۔

آ پا پی قوم میں تشریف لائے اور آپ کوا یک لا کھ یااس سے بھی زائدا فراد کی طرف بھیجا گیا، وہ لوگ آپ پرایمان لائے تو اللّٰہ تعالٰی نے ان کو نفع دیا،ان کی ان میعادوں تک جواللّٰہ تعالٰی نے ان کے لئے لکھ رکھی تھی اوران کوعذاب کے ساتھ ہلاک نہیں کیا۔

4121 حَدَّنَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُونِ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ آبِي دَاؤُدَ الْبُرُنُسِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سُعِيْدِ بُنِ مَحَمَّدُ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ مَحَمَّدُ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ آبِي اِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ السَّعِيُّ، حَدَّثَنِي وَالِدِي مُحَمَّدٌ، عَنُ آبِيهِ سَعُدٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعُوةُ ذِي النَّونِ الَّتِي اللَّهُ وَقَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعُوةُ ذِي النَّونِ الَّتِي كَنُتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، لَمْ يَدُعُ بِهَا مُسْلِمٌ فِي كُوبَةٍ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ بَعُنِ الْحُوتِ : لاَ اللَّهَ اللَّهُ فَي كُرُبَةٍ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَلَهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلَهُ لَهُ اللَّهُ لَلُهُ لَهُ اللَّهُ لَعُولِ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلَهُ لَلْهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلْهُ لَلَهُ لَلَهُ لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَهُ لَهُ لِهُ الْمُلِمُ لِلْ لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْ اللَّهُ لَلَهُ لَلَهُ لَلْهُ لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَهُ لَلْهُ لَهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلَهُ لَا لَا لَهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَا لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اضرجه ابيو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3505 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرل" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث: 1049

ئىچى

لاَ إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْن

کوئی بھی مسلمان مشکل میں بیدعا مائکے تواللہ تعالیٰ اس کی مشکل دور فر مادیتا ہے۔

الاسناد بي السناد بين امام بخارى مُولية اورامام سلم مُولية في السناد بين كيار

4122 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْمُحَدِّ بَنُ اِسُحَاقَ مِنُ اَصُلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ الْحُسَیْنِ بُنِ الْحَمِیدِ، حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ الْحُسَیْنِ بُنِ الْحَمِیدِ، حَدَّثَنَا الله عَنهُ بُنُ سُلَیْمَانَ، عَنْ هِلالِ بُنِ عَلِیٍّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ یَسَادٍ، عَنُ اَبِیُ هُرَیْرَةَ رَضِیَ الله عَنهُ، اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قَالَ: اِنِّی خَیْرٌ مِّنْ یُّونُسَ بُنِ مَتَّی فَقَدُ کَذَبَ،

ه ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذَا اللَّفُظِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيُثِ آبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ يَنْبَغِىُ لاَحَدٍ اَنْ يَّقُولَ : إِنِّى حَيْرٌ مِّنْ يُّونُسَ بْنِ مَتَّى

💠 💠 -حضرت عبدالله بن عباس بالله فرمات مين جس نے مجھے بونس بن متی مليكا سے افضل كہا،اس نے جموف بولا۔

کی بیصدیث امام بخاری بھالتہ اور امام مسلم بھالتہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین بھالتانے اسے ان لفظوں کے ہمراہ قان نبیس کیا۔ تا ہم امام بخاری بھالتہ اور امام مسلم بھالتہ نے ابوالعالیہ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھ کا بیربیان قل کیا ہے ''کسی مخض کے لئے بیمناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے یونس بن متی علیکا سے افضل کہے''۔

4123 حَدَّثَنَا حَلَّانُ مُسَلِمٍ وَابُو سَلْمَةَ قَالَا مَحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا عَقَّانٌ بُنُ مُسَلِمٍ وَابُو سَلْمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ عَالِمٍ حَدَّثَنَا عَقَانٌ بُنُ مَسْلِمٍ وَابُو سَلْمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ سَلْمَةَ اَنْبَا دَاؤِدُ بُنُ اَبِي هِنَدٍ عَنِ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ سَلْمَةَ اَنْبَا دَاؤِدُ بُنُ اَبِي هِنَدٍ عَنِ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ مَا هٰذِه قَالُوا ثَنِيَّةً كَذَا وَكَذَا فَقَالَ كَانِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَيْ فَنُ سُولِ وَهُو يَقُولُ لَبَيْكَ اللهُمَّ لَبَيْكَ

هلدًا حَدِيثٌ صَعِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ ♦ - حضرت عبدالله بن عباس الله الله روايت كرتے ہيں كه رسول الله مثل الله علی فياري) پر كئے تو فر المان يہاري

حديث 4122

اخرجه ابو عبدالله معمد البغارى فى"صعيعه" ( طبع ُثالث ) دارا بن كثير بسامه بيروت لبنان 1407ه1987،4328 حديث 4123

اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسسابورى فى "مسنده" طبع "صحيحه" طبع الدكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء رقم العديث: 2632 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1991ء رقم العديث: 8796 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالبامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984ء رقم العديث: 2542 اخرجه ابوالقاسم الطبراتى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء رقم العديث: 1275

صحابہ کرام ﷺ کود کھر ہاہوں کہ وہ اوٹی پہاڑی) ہے۔آپ نے فرمایا: گویا کہ میں پونس بن متی علیظ کود کھر ہاہوں کہ وہ اوٹی پرسوار ہیں جس کی نگام رسی کی ہے۔اور نہوں نے اون کا جبرزیب تن کر رکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ مَا مَامُ بَخَارَى بُولِيَةَ اوراما مسلم بُولِيدَ كَمعيار كِمطابِق صحح بِهِ كَيَن يُولِيدًا فِي السَّالَ عَمْرٌ و بُنُ طَلْحَة 4124 - أَخُبَرَنِي اَبُوْ اَحْمَدَ مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و بُنُ طَلْحَة حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و بُنُ طَلْحَة حَدَّثَنَا اَصْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ عَنِ السَّدِيِّ عَنْ اَبِي مَالِكِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَثَ يُونُنُسُ فِي بَطَنِ الْحُونِ ارْبَعِيْنَ مَدَّمًا

اللہ اللہ بن عباس اللہ اللہ ماتے ہیں: حضرت یونس ملیکیا مجھلی کے پیٹ میں چالیس دن رہے۔

الْعَطَّارُ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ "فَلَوْلَا آنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ" قَالَ كَانَ يُكُثِرُ اللهِ عَزَّوَ جَلَّ "فَلَوْلَا آنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ" قَالَ كَانَ يُكُثِرُ الطَّكَاةَ فِي الدُّجَآءِ

الله تعالى كاس الشرقعالي كاس ارشاد:

فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِين (الصافات: 43)

"تواگروه بیج کرنے والا نه ہوتا"۔ (ترجمه کنزالا یمان، امام احدرضا میشد)

كَ تَعَلَّقُ وَرِيا فَتَ كِيا كَيا (كَانَ كُلِّ عَيَ كَياتَمى؟) آپ نے فرمایا: وه رات كى تار كى ميں كثرت سے نماز پڑھا كرتے تھے۔ 4126 اَخُبَرَنِى اَبُو سَعِيْدِ الْآخُ مَسِتُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِيْدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ الْحَصَّدِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّ يُؤنُسَ بُنِ مَتِّى الْتَقَمَهُ الْحُوثُ ضُعَى وَلَفَظَهُ عَشَيَّةً

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَفِرت شَعْمِى وَكُانِيْنَ كَهِتِم بِينِ مَجْعِلَى نِے حضرت يونس مَلِيْلِهِ كُوچا شت كے وقت اُگلاتھا اور عشاء كے وقت باہر نكال ديا -

4127 - اَخُبَرَنِى اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُعَفَّلِ الْمُزَنِىُ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ نَجُدَةَ الْقُوشِى، حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدٍ اللهِ بُنِ مُعَفَّلٍ الْمُزَنِىُ، حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدٍ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَعْدِ، عَنْ سَعْدٍ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دَعَا بِدُعَاءِ يُونُسَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دَعَا بِدُعَاءِ يُؤْنُسَ الَّذِي دَعَا بِدِي فَى بَطُنِ الْحُوتِ اسْتُجِيبَ لَهُ، هَذَا شَاهِ لا لَمَا تَقَدَّمَهُ

حديث 4127

﴾ ﴿ - حضرت سعد وَثَاثِيَّا فِر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے ارشاد فر مایا: جو شخص وہ دعا مائیکے جو حضرت یونس ٹالیٹا نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، قبول کرلی جاتی ہے۔

4128 مَحَمَّدٌ الْإِسْفِرَ الْمُنِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْإِسْفِرَ الْمُنِعِمِ بُنِ اِدُرِيْسَ عَنُ الْبَرَّآءِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُنْعِمِ بُنِ اِدُرِيْسَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ وَهُبِ اَنَّ يُؤنُسَ بُنِ مَتِى كَانَ عَبُدًا صَالِحًا وَكَانَ فِى خَلْقِهِ ضَيْقٌ فَلَمَّا حُمِلَتُ عَلَيْهِ اَثْقَالُ النَّبُوَةِ وَلَهَا اللهُ عَلَيْهِ اَثْقَالُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَحَرَجَ هَارِبًا مِنْهَا وَلَا الْعَزُمِ مِنَ الرُّسُلِ وَاصْبِرُ لِحُكْمِ وَبِلَكَ يَقُولُ عَزَّوَجَلَّ لِنَبِيّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصْبِرُ كَمَا صَبَرَ اولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَاصْبِرُ لِحُكْمِ وَبِلَكَ وَلَا تَكُنُ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اِذُ نَادِى وَهُوَ مَكُظُومٌ آئ لاَ تَلْقَ أُخُرِى كَمَا اَلْقَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَت وہب رُكَانِيْ فَرِماتے ہیں: حضرت یونس بن متی ﷺ لیکی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، آپ ذرا کمزور بدن تھے۔ جب آپ پر نبوت کا بوجھ ڈالا گیا (یہ بوجھ بہت کم لوگ اٹھا سکتے ہیں ) تو وہ بوجھ کے پنچ دب گئے۔ آپ نے وہ بوجھ پھینک دیا اور بھاگ گئے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مثل ﷺ سے فرمایا:

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُل (الاحقاف: 35)

'' توتم صبر کروجیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ایک

أور

وَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنُ كَصَاحِبِ الْحُونِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُوم (القلم: 48)

'' تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرواور اس مجھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا''۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا مُشِنید)

لعنىتم ايبارويه ندا بنانا جيساانهوں نے ابنایا تھا۔

4129 انجُبَرَنِى اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الْفَصْلِ الشَّعُرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّىُ حَدَّثَنَا سُنَيْدٌ بُنُ دَاؤُدَ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا سُنَيْدٌ بُنُ دَاؤُدَ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا سُنَيْدٌ بُنُ دَاؤُدَ حَدَّثَنَا جَدِّهُ عَنْ الْحَوْتِ ظَنَّ اَنَّهُ الْمَوْتُ جَعْفَرٌ بُنُ سُلِيْمَانَ عَنْ عَوْفٍ الْاَعْرَابِيِّ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَمَّا وَقَعَ يُونُسُ فِى بَطَنِ الْحُوْتِ ظَنَّ اَنَّهُ الْمَوْتُ فَحَرَّكَ رِجُلَيْهِ فَإِذًا هِى مَوْضِعٍ لَمْ يَسُجُدُ فِيهِ اَحَدٌ قَطُّ فَحَرَّكَ رِجُلَيْهِ فَإِذًا هِى مَوْضِعٍ لَمْ يَسُجُدُ فِيهِ اَحَدٌ قَطُّ

﴾ ﴾ - حضرتَ حسن ولا النظافر مات ہیں: جب یونس علیا مجھل کے پیٹ میں گئے تو وہ سمجھے کَدان برموت واقع ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے پاؤں ہلائے تو وہ ہل گئے تو انہوں نے سجدہ ریز ہو کرعرض کی: یا اللہ! میں نے اس مقام پر تجھے سجدہ کیا ہے جہاں بھی سمی کسی نے سجدہ نہیں کیا۔

ذِكُرُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ صَاحِبِ الزَّبُوْرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ 4130 أَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفِرَالِيُنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْبَرَّآءِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُنْعِمِ بُنِ اِدُرِيْسَ عَنُ آبِيهِ عَنُ وَّهُبِ بُنِ مُنَبِّهِ قَالَ وَكَانَ نَبِيُّ اللهِ دَاؤَ دَ بُنِ اِيْشَا بُنِ عَوْبِدٍ بُنِ بَاعِرٍ بُنِ سَلْمُوْنَ بُنِ يَحُسُونَ بُنِ يَارِبٍ بُنِ رَامٍ بُنِ حَضُرُونَ بُنِ فَارِصٍ بُنِ يَهُوْ دَا بُنِ يَعُقُوبَ بُنِ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيُلِ وَكَانَ رَجُّلٍ قَصِيْرًا اَزْرَقَ قَلِيْلَ الشَّغْرِ طَاهِرَ الْقَلْبِ فَقِيْهًا

## الله کے نبی حضرت داؤ د عَلَیْتِلِاصا حب زبور کا ذکر

المج المح المح المح المحاسب بن منبه و الني المرت و المراسب المان كرت موسع ) فرمات مين المحاسب بيان كرت موسع ) فرمات مين ا

دَاؤُدَ بُنِ اِيُشَا بُنِ عَـوُبِـدٍ بُنِ بَاعِرٍ بُنِ سَلْمُونَ بُنِ يَحُسُونَ بُنِ يَارِبٍ بُنِ رَامٍ بُنِ حَضُرُونَ بُنِ فَارِصٍ بُنِّ يَهُوُدَا بُنِ يَعْقُوبَ بُنِ اِسْحَاقَ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ الْحَلِيْل

آپ متوسط القامت تھے،خوبصورت تھے۔آپ کے (سرپر) کم بال تھے۔ پاکیزہ دل والے اور فقیہہ تھے۔

24 عَبُدُ اللّهِ بِنَ وَيُدِ بُنِ اَسْلَمَ عَنُ اَبِيهِ فِى قَوْلِ اللّهِ تَعَالَىٰ "اَلَمُ تَرَ اِلَى الّذِينَ حَرَجُوا مِنَ دِيَارِهِمُ وَهُمُ الْحُبَرِنِى عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ زَيْدٍ بُنِ اَسْلَمَ عَنُ اَبِيهِ فِى قَوْلِ اللّهِ تَعَالَىٰ "اَلَمُ تَرَ الَى الّذِينَ خَرَجُوا مِنَ دِيَارِهِمُ وَهُمُ الْوُثَ حَذَرَ الْمَوْتِ" إِلَىٰ قَوْلِهِ "وَاللّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِينَ" قَالَ اَوْلَى اللّهُ تَعَالَى إِلَى اللّهِ مَا وَفِي وَلَدِ فَلَانَ وَجُلَّ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَالَى اللّهُ يَهِ جَالُوْتَ وَمِنَ عَلَامَتِهِ هِذَا الْقَرُنُ تَضَعُهُ عَلَى وَاللّهِ فَالَ فَاتَهُ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنَّ اللّهُ اَوْلَى اللّهِ اللّهِ قَالَ فَا خُورَ جَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى وَلَي اللّهُ عَلَى وَلَدِ فَكَالَ السّوارِيّ اللّهُ عَلَى وَلَدِ لَهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَلَكَ عَشَرَ وَجُلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَلَكُ عَيْرَ هُولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَد وَكُلّا اللّهُ اللّهُ عَلَى وَلَد عَمْ اللّهُ عَلَى وَلَد عَمْ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَد عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَد عَمْ اللّهُ عَلَى وَلَكُ عَلَى اللّهُ عِلَى وَلَد عَمْ اللّهُ عِلَى وَلَد قَصِيرٌ السّتَحْيَيْتُ انْ يَوْمُ عَلَى اللّهُ فِى الْغَنَمِ قَالَ فَالَ فِى شِعْبٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَخَرَجَ اللّهِ لِى وَلَدٌ فَعَ لَا هُوَ لاَ شَكَ فِيهِ قَالَ فَوْضَعَ الْقَرُنَ عَلَى وَالْسِهِ فَقَامَ هَا اللّهُ اللهُ وَقَالَ هَذَا هُو لاَ شَكَ فِيهِ قَالَ فَوْضَعَ الْقَرُنَ عَلَى وَالْسِهِ فَقَامَ

المعرت زیدین اسلم رفائنا الله تعالی کے درج ذیل ارشاد کے بارے میں فرماتے ہیں:

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ حَرَجُواْ مِنُ دِيَارِهِمْ وَهُمْ الُوُقْ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ آخَيَاهُمُ اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لَلُهُ فَضُلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ وَ قَاتِلُوا فِى سَبِيْلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوْ آ اَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقُبِضُ وَلَكِنَّ اكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ وَ قَاتِلُوا فِى سَبِيْلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوْ آ اَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقُمُ ابْعَثُ لَنَا مَلِكًا تُقَاتِلُ فِى تَرُجَعُونَ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمُ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اللهِ وَقَدْ سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ اللهِ قَالَ هِلْ عَسَيْتُمُ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اللّهِ وَقَدْ اللهِ قَالَ هَلْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اللهِ وَقَدْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ اللّهِ وَقَدْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظّلِمِينَ اللهِ وَقَدْ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ إِللّهُ اللّهُ عَلْولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَاللّهُ وَلَقُونُ وَالْكُوالِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَالْتُوالِمِينَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ الللّ

''اے محبوب کیاتم نے نہ دیکھا تھا انہیں جواپئے گھروں سے نگلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈرسے تواللہ نے ان سے فرمای مر جا وَ پھرانہیں زندہ فرمادیا بیشک اللہ لوگوں پرفضل کرنے والا ہے مگرا کثر لوگ ناشکرے ہیں۔

اورلز والله كى راه ميں اور جان لوكه الله سنتاجا نتاہے۔

ہے کوئی جواللہ کوقر ضِ حسن دیے تو اللہ اس کے لئے بہت گنا ہڑھادےاوراللہ تنگی اور کشائش کرتا ہےاور تہہیں اسی کی طرف پھر \_

اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو جوموٹی کے بعد ہوا جب اپنے ایک پیغمبرسے بولے ہمارے لئے کھڑا کر دوایک بادشاہ کہ ہم خداکی راہ میں لڑیں

نبی علیظانے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہتم پر جہادفرض کیا جائے تو پھرنہ کروبو لے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ کر یہ ماللہ کی راہ میں نہ کے میں اللہ کی راہ میں کے تھوڑے نہ کر یہ مالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولا دہے تو پھر جب ان پر جہادفرض کیا گیا منہ پھیر گئے مگر ان میں کے تھوڑے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو'۔ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضا بُھیلہ)

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وجی فرمائی کہ فلاں آدمی کی اولاد میں ایک شخص ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جالوت کو ہلاک فرمائے گا۔ اس کی نشانی بیسینگ ہے، بیاس ک سر پر رکھا جائے گا تو جوزا کد ہوگا وہ خود ہی سے جائے گا۔ وہ نبی بلیٹا اس آدمی کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جھے وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ تیری اولا دیمیں ایک بچہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جالوت کو آل کرے گا۔ اس نے کہا: اے اللہ تعالیٰ کے نبی ٹھیک ہے۔ اس نے ستونوں کی طرح (دراز قد) بارہ لڑکے ان کے سامنے جالوت کو آل کرے گا۔ اس نے کہا: اے اللہ تعالیٰ کے نبی ٹھیک ہے۔ اس نے ستونوں کی طرح (دراز قد) بارہ لڑکے ان کے سامنے کے ، ان میں ایک آدمی الیا بھی تھا جودوسروں کی بنست زیادہ علم وضل کا مالک تھا۔ آپ نے ہرایک پرسینگ رکھ کرد کھا ایون کی ہاں ، اے اللہ تعالیٰ کے نبی ۔ ایک کو تا ہ قدلا کا اور بھی ہے اس کولوگوں کے سامنے لاتے ہوئے جھے شرم آتی ہے ، اس لئے میں نے اس کو بکریوں کے دیوڑ میں ڈال رکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا: وہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا: فلاں فلاں گھائی میں ہے۔ وہ اس کی طرف چل دیئے (جب اس کو دیکھا تو) فرمایا: یہی ہے وہ ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھرانہوں نے وہ سینگ اس کے سر پر کھا اور واپس آگئے۔

4132 الحُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى هِ هَسَامُ بَنُ سَعْدٍ، عَنُ زَيْدِ بَنِ اَسُلَمَ، عَنُ آبِى صَالِح، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا حَلَقَ اللهُ ادَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَحَرَجَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُو خَالِقُهَا مِنْ ذُرِيَّتِهِ إلى يَوْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَكَ رَبِّ مَنُ هَوُلاءِ اللهِ عَلَى ادَمَ، فَقَالَ : اَى رَبِّ مَنُ هَوُلاءِ اللهِ عَلَى ادَمَ، فَقَالَ : اَى رَبِّ مَنُ هَوُلاءِ اللهِ عَلَى ادَمَ، فَقَالَ : اَى رَبِّ مَنُ هَوُلاءِ وَمَعَلَ بَيْنَ عَيْنَهُ مُ كَلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ وَبِيْصًا مِنْ نُورِهِمْ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ادَمَ، فَقَالَ : اَى رَبِّ مَنُ هَوُلاءِ وَلَا يَعَلَى الْمَعُ مَلُ اللهُ عَلَى الْمَعْ مِنْ ذُرِيَّتُكَ، قَالَ : فَلَ اللهُ كَاوُدُ، قَالَ : يَا رَبِّ، مَنُ هَلَا ؟ قَالَ :هذا وَدُهُ وَبِيْصَ مَا بَيْنَ عَيْنَيُهِ، قَالَ : يَا رَبِّ، مَنُ هَذَا وَدُ اللهُ كَاوُدُ، قَالَ : اَلَى رُبِّ فَوْلاء مُولِدُ اللهُمْ مِنْ ذُرِيَّتِكَ بُقَالَ لَهُ دَاوُدُ، قَالَ : يَا رَبِّ، كُمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ ؟ قَالَ : سِتُونَ سَنَةً، قَالَ : اَى رُبِّ فَزِدُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ذكسره ابوبكر البيهقى فى "مثنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقع العديث: 8796 اخرجه ابويسعىلى العوصلى فى "مستنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 وتع العديث: 2542 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجنه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقع العديث:12756 مِنُ عُمْرِى اَرْبَعِيْنَ سَنَةً، قَالَ: اِذَنْ يُتُكْتَبُ وَيُخْتَمُ وَلا يُبَدَّلُ، فَلَمَّا انْقَضَى عُمْرُ ادَمَ جَاءَ هُ مَلَكُ الْمَوْتِ، قَالَ: اَوَلَمْ تُعُطِهَا ابْنَكَ دَاؤُدَ، قَالَ: فَجَحَدَ فَجَحَدَتُ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِى فَنَسِيتُ ذُرِّيَّتُهُ، وَخَطِءَ فَخَطِئَتُ ذُرِّيَّتُهُ،

(2r1)

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ وَمَا اللّه تعالَىٰ نِهِ وَمِيهِ وَلَا اللّه عَلَيْهِ وَمَا مِلْ اللّه تعالَىٰ اللّه عَلَيْهِ وَمِهِ الله تعالَىٰ وَمِيهِ اللّه تعالَىٰ وَمِهُ اللّه تعالَىٰ وَمِهُ اللّه تعالَىٰ وَمِهُ اللّه تعالَىٰ وَمَهُ اللّه تعالَىٰ وَمِودَ وَكُلُّ وَمِهُ اللّه تعالَىٰ وَمُورَت عَلَيْهِ كَمِ اللّه تعالَىٰ وَمُورَت عَلَيْهِ كَمَ اللّه تعالَىٰ كَانُوران كوبهت الحِهُ الله عَلَىٰ الله تعالَىٰ فَعُرَال الله تعالَىٰ الله تعالَىٰ الله الله عَلَىٰ الله الله الله عَلَىٰ الله الله الله عَلَىٰ الله الله الله عَلَىٰ الله الله الله عَلَىٰ الله الله الله عَلَىٰ الله الله الله عَلَىٰ الله الله عَلَى

@ وحديث صحيح الاسناد بي كين امام بخارى عليظِ اورامام سلم عليظِ في السنقل نهيس كيا-

4133- اَخْبَولَنَا اَبُولُ سَعِيْدٍ الْاَخْمَسِيُّ حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِيْدٍ حَلَّثَنَا بُنُ نَمِيْرٍ حَلَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَلَّثَنَا بُنُ اللَّهُ بُنُ اللَّهُ مُثَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُو

4134 انْجَبَرَنِى ابُوْ اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ السَّلَمِیُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ طَلَحَةَ الْقَنَادُ حَدَّثَنَا اَسْبَاطٌ عَنِ السَّدِيِّ فِی قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَشَدَدُنَا مُلُکَهُ قَالَ کَانَ یَحُرُسُهُ کُلَّ یَوْمٍ وَلَیْلَةِ اَرْبَعَةَ الْقَنَادُ حَدَّثَنَا اَسْبَاطٌ عَنِ السَّدِیِّ فِی قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ وَشَدَدُنَا مُلُکَهُ قَالَ کَانَ یَحُرُسُهُ کُلَّ یَوْمِ وَلَیْلَةِ اَرْبَعَةَ الْفِ اَلْسِ وَیَوْمًا یَخُلُو فِیهِ اللَّهِ السَّدِیُّ وَکَانَ دَاوُدُ قَدْ قَسَمَ الدَّهُرَ ثَلاثَةً وَکَانَ فِیمُا یَقُونُ مِنْ الْکِتْبِ النَّسِ ویَوْمًا یَحُدُو فِیهِ لِیسَآئِهِ وَکَانَ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ اِمْرَاةً وَکَانَ فِیمَا یَقُرَا مِنَ الْکِتْبِ النَّهُ کَانَ یَجِدُ فَصْلَ الْعِبَادَتِهِ وَیَوْمًا یَخُلُو فِیهِ لِیسَآئِهِ وَکَانَ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ اِمْرَاةً وَکَانَ فِیمَا یَقُرَا مِنَ الْکِتْبِ النَّهُ کَانَ یَجِدُ فَصْلَ الْعِبَادَتِهِ وَیَوْمًا یَخُلُو فِیهِ لِیسَآئِهِ وَکَانَ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ المُرَاةً وَکَانَ فِیمَا یَقُرَا مِنَ الْکِتْبِ النَّهُ وَلَا السَّلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

وَإِنَّكَ لَمُ تُبْتُلُ مِنُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ قَالَ يَأْرَبِّ ابْتَلْنِي بِمِثْلٌ مَا ابْتَكَيْتَهُم بِه وَاعْطِنِي مِنْلَ مَا اعْطَيْتَهُم قَالَ فَاوْحَى اللهُ الْ اللهُ الْ يَمْكُثَ إِذْ جَآءَهُ الشَّيْطَانُ قَدُ تَمَثَّلَ فِي صُورَةِ حَمَامَةٍ مِّنُ ذَهَبٍ حَتَّى وَقَعَ بَيْنَ رِجُلَيْهِ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى قَالَ فَمَدَّ يَدَهُ اللهِ لِيَا حُدَهُ فَطَارَ مِنَ الْكُوَّةِ فَنظَرَ ايَن يَقَعُ حَمَامَةٍ مِّنُ ذَهَبٍ حَتَّى وَقَعَ بَيْنَ رِجُلَيْهِ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى قَالَ فَمَدَّ يَدَهُ اللهِ لِيَا حُدَهُ فَطَارَ مِنَ الْكُوَّةِ فَنظَرَ ايَن يَقَعُ مَن الْكُوَّةِ فَنظَرَ ايْن يَقَعُ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى سَطْحٍ لَهَا فَرَاكُ فِيهَا وَعُبَةً قَالَ فَسَالَ عَنْهَا فَالْخِيرَ انَّ لَهَا وَوَجُهَا فَاللهُ الْمُعْتَةُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِق عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِق عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَذَكُرَ الْحَدِيْتُ بِطُوْلِهِ فِي اِقْرَارِهِ بِحَطِيْنَتِهِ

ارشاد: 💠 💠 - حضرت سدى ﴿ الله تعالى كِ ارشاد:

وَشَدَدُنَا مُلُكَه

''اور ہم نے اس کی سلطنت کومضبوط کیا''۔ (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضا میں ایک

ہرروز چار چار ہزار کا فظاآ پ کی چوکیداری کرتے تھے۔سدی کہتے ہیں: حضرت داؤد طینیانے ایام کی تقسیم کرر کھی تھی۔ایک دن آپ عبادت الہی کے لئے خلوت نشین رہتے اور ایک دن اپنے گھروالوں کے ساتھ گزارتے تھے۔آپ کہ 9 ہویاں تھیں۔ آپ کتاب میں حضرت ابراہیم طینیا، حضرت اسحاق طینیا اور پھر حضرت یعقوب ساتھ گزارتے تھے۔آپ کہ 9 ہویاں تھیں۔ آپ کتاب میں حضرت ابراہیم طینیا، حضرت اسحاق طینیا اور پھر حضرت یعقوب علیا کے فضائل و کمالات پڑھا کر و اگر اجداد لے گئے ہیں۔ تو جھے بھی وہی کچھ عطا کر جوان کوعطا کیا تھا اور میرے ساتھ بھی وہی معالمہ بھل کی تو جھے سے پہلے میرے آباؤا جداد لے گئے ہیں۔ تو جھے بھی وہی کچھ عطا کر جوان کوعطا کیا تھا اور میرے ساتھ بھی وہی معالمہ فرما جوان کے عطا کہ اور اسلامی کا استحان اور میرے ساتھ بھی وہی معالمہ فرما جوان کے ساتھ کیا اور حضرت اسحاق طینیا کی ہورے آباؤا جداد پر جوامتحانات ڈالے گئے تھے تم کو ابھی تک ان سے دو چار نہیں کیا گیا۔ یعقوب طینیا کوان کے بیٹے کے فراق کی مصیبت میں ڈالا گیا اور تمہیں ان میں سے کسی آزمائش میں بھی نہیں ڈالا گیا۔ یعقوب طینیا کوان کے بیٹے کے فراق کی مصیبت میں ڈالا گیا اور تمہیں ان میں سے کسی آزمائش میں بھی نہیں ڈالا گیا۔ یعقوب طاکر دے جو پچھ تونے ان کو عطا کیا تھا۔ تو اللہ تعالی نے ان کی طرف وہی فرمائی کہ ٹھی ہے تہ ہیں آزمائی اور حتی تیار ہو۔ اس کے بعد پچھ وقت گزراجتنا اللہ تعالی نے چاہا۔ پھر شیطان سونے کی کبوتری بین کران کے قدموں میں آگرگرا، اس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہے۔ آپ نے اس کو اٹھانے کے گئے کہ کہاں جاتی ہے آپ کی نگا ہیں اس کے تعاقب میں اور گئی۔ آپ د کیضے لگے کہ کہاں جاتی ہے آپ کی نگا ہیں اس کے تعاقب میں اور گئی۔ آپ د کیضے لگے کہ کہاں جاتی ہے آپ کی نگا ہیں اس کے تعاقب میں ان گئی۔ آپ د کیضے لگے کہ کہاں جاتی ہے گئا ہیں اس کے تعاقب میں ان گئی۔ آپ د کیضے لگے کہ کہاں جاتی ہے گئا ہیں اس کے تعاقب میں ان گئی۔ آپ د کیضے لگے کہ کہاں جاتی کی نگا ہیں اس کے تعاقب میں ان گئی۔ آپ د کی سے بیل کو تعالی کو تعالی کے تعاقب میں ان گئی۔ آپ د کی سے تا کہ کی نگا ہیں اس کے تعاقب میں ان گئی۔ آپ د کی سے تا کے کہ کہاں کو تعاف میں کیں کو تعالی کیا تعالی کو تعالی کے تعاف کے کئی کی کھی کیں کو تعالی کیا تعالی کو تعالی کے تعالی کیا تعالی کی کھی کی کھی کیا تعالی کو تعالی کے تعالی کی کھی دو تعالی کی کھی کے تعالی کی کھی ک

تھیں کہ اچا تک آپ کی نظر ایک عورت پر پڑی جو کہ چھت پر نہا رہی تھی آپ نے دیکھا کہ وہ عورت بہت زیادہ حسین وجمیل ہے،
اچا تک اس کی نظر آپ پر پڑگئی اس نے آپ کیود یکھا اور پھر اپنے بال ڈھلکا لئے۔ پھر وہ آپ سے اوجمل دیوگئی۔ اس وجہ سے آپ کے
دل میں اس کی رغبت اور بھی بڑھ گئی۔ آپ نے اس کے بارے میں معلومات کروا کیں تو پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر
کسی (فوجی) اسلحہ کے کارخانے میں کام کرتا ہے، آپ نے کارخانے کے مالک کو پیغام بھجا اور اس کو تھم دیا کہ اس کو فلاں فلاں وہمن
کے علاقے میں بھج دو۔ اس کو بھجے دیا گیا تو وہاں فتح ہوگئی۔ آپ مسلسل اس کو جہاد میں بھجے رہے تی کہ تیسری مرتب وہ شہید ہوگیا۔ تو
شکل میں دوفر شختے ان کے پاس بھجے۔ انہوں نے آپ کے پاس آنے کی اجازت ما گئی تو وہ آپ کی عبادت کا دن تھا، اس لئے
عافظوں نے ان کو اندر آنے ہے منع کر دیا تو وہ دونوں دیوار کو کر داؤد علیا گئی مصجد میں آگئے۔ آپ نماز میں مشغول تھے، اس لئے
آپ کو پھر معلوم نہ ہوا، آپ نے اچا تک دیکھا تو وہ دونوں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت داؤد علیا ان سے پھھراگئو
انہوں نے کہا: آپ ڈریئے مت۔ ہم دوفریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ ذیاد تی کی ہے تو آپ ہمیں چا
فیصلہ فرماد بچے اور خلاف حق نہ سیجے۔ اس کے بعد آپ کی خطاء کے اقر ار کے سلسلہ میں طویل حدیث نظل فرمائی۔

مُحَمَّدٌ بُنُ حَسَّانَ عَنُ مُحَمَّدٍ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْاَحْمَسِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِيْدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِيْدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِيْدٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمَّدٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ اِحْتَارَ اللَّهُ لِنَبُوَّتِهِ وَانْتَخَبَ لِرِسَالَتِهِ دَاوْدَ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنُ اَبِيهِ قَالَ اِحْتَارَ اللَّهُ لِنَبُوَّتِهِ وَانْتَخَبَ لِرِسَالَتِهِ دَاوْدَ بُنِ اللهِ اللهُ لَهُ فَلِكَ النَّوْرَ وَالْحِكُمةَ وَزَادَهُ الزَّبُورَ مِنْ عِنْدِهٖ فَمَلَكَ دَاوُدُ بُنُ إِيْشَا سَبُعِيْنَ سَنَةً فَانْصَفَ النَّاسَ بَعْضَهُمْ مِنُ بَعْضٍ وَقَضَى بِالْفَصُلِ بَيْنَهُمْ بِالَّذِي عَلَّمَهُ اللهُ وَاعْطَاهُ مِنْ حِكْمَتِهِ وَامَرَ رَبُّنَا الْمَكَاثِكَةَ تَحْمِلُ لَهُ التَّابُوتَ فَلَمْ يَزَلُ دَاوُدُ يُدَبِّرُ بِعِلْمِ اللهِ وَامَرَ رَبُّنَا الْمَكَاثِكَةَ تَحْمِلُ لَهُ التَّابُوتَ فَلَمْ يَزَلُ دَاوُدُ يُدَبِّرُ بِعِلْمِ اللهِ وَامَرَ رَبُّنَا الْمَكَاثِكَةَ تَحْمِلُ لَهُ التَّابُوتَ فَلَمْ يَزَلُ دَاوُدُ يُدَبِّرُ بِعِلْمِ اللهِ وَامَرَ رَبُّنَا الْمَكَاثِكَةَ تَحْمِلُ لَهُ التَّابُوتَ فَلَمْ يَزَلُ دَاوُدُ يُدَبِّرُ بِعِلْمِ اللهِ وَنُورِهٖ قَاضِيًا بِحَكِلَاهِ نَاهِيًا عَنُ حَرَامِهِ حَتَّى إِذَا ارَادَ اللهُ أَنْ يَقْبِضَهُ إِلَيْهِ اَوْحَى اللهِ الْهِ وَامَرَ رَبُنَا الْمُكَاثِكَةُ وَحُمِلُ لَهُ التَّابُوتَ فَلَمْ يَزَلُ دَاوُدُ يُدَبِرُ اللهِ وَحِكْمَتِهِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ النِكَ سُلَيْمَانَ ابْنِ كَامِيلَ مُنافِق الْمُنَاقُ الْمُ الْمُعَلِّ وَالْمَلَاقُ وَالْوَدَ فَفَعَلَ

عَنُ دَاؤُدَ بُنِ اَبِى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ "وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ" قَالَ فِي زَبُورِ دَاؤُدَ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ مُوْسِى "اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُونَ" قَالَ الْجَنَّةُ

♦ ♦ -حضرت شعمی ، الله تعالی کے ارشاد:

قَالَ فِي زَبُورِ دَاوُدَ مِنْ بَعْدِ ذِكْرِ مُوسى (الانبياء:105)

"اوربے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا"۔ (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمد رضا مُنظمہ)

کے متعلق فرماتے ہیں: حضرت داؤد علیہ کی زبور میں مولی علیہ کے ذکر کے بعد بیتھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوتے ہیں۔آپ فرماتے ہیں: اس سے مراوُ' جنت' ہے۔

## ذِكُرُنَبِيِّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ بُنِ دَاؤَدَ وَمَا آتَاهُ اللَّهُ الْمُلُكَ

بِامُضَاءِ آبِی بَکْرٍ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَیْمَةَ ، حَلَّثَنَا اِبُواهِیمُ بُنُ الْفُضُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَیّبِ، اِمُلاءً بِامُضَاءِ آبِی بَکْرٍ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَیْمَةَ ، حَلَّثَنَا اِبُرَاهِیمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِیُّ، حَلَّثَنَا حُسَیْنُ بُنُ زَیْدِ بُنِ عَلِیّ بُنِ الْحُسَیْنِ، قَالَ: مَشَیْتُ مَعَ عَیّی مُحَمَّدِ بُنِ عَلِیّ بُنِ الْحُسَیْنِ، قَالَ: مَشَیْتُ مَعَ عَیّی مُحَمَّدِ بُنِ عَلِیّ بُنِ الْحُسَیْنِ، قَالَ: مَشَیْتُ مَعَ عَیّی مُحَمَّدِ بُنِ عَلِیّ بُنِ الْحُسَیْنِ اللّٰ مَلَیْمان بُنَ دَاوُدَ سَالَ رَبَّهُ اَنْ یَهَبَ لَهُ مُلگا لا یَنبُغِی لا حَدِ مِنْ بَعْدِهِ الْحُسَیْنِ اللّٰ عَلْقِیْ بُنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ اَبِیْهِ، عَنْ عَلِیّ، وَانَّهَ الْعِشْرِیْنَ، فَقَالَ : مَا اَدُرِی مَا اَحَادِیْتُ النَّاسِ، وَلَکِنْ حَلَّیْنِی اَبِی عَلِیّ بُنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ اَبِیْهِ، عَنْ عَلِیّ، وَانَّهُ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّم، قَالَ : لَمْ یُعَمِّرِ اللّٰهُ مَلِکًا فِی اُمَّةِ نَبِیّ مَضَی قَبُلَهُ مَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِی مِنَ الْعُمُرِ فِی اللّٰهِ عَلْدِهِ وَسَلّم، قَالَ : لَمْ یُعَمِّرِ اللّٰهُ مَلِکًا فِی اُمَّةِ نَبِیّ مَضَی قَبُلَهُ مَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِی مِنَ الْعُمُرِ فِی اللّٰهِ عَلْمَ وَسَلّم، قَالَ : لَمْ یُعَمِّرِ اللّٰهُ مَلِکًا فِی اُمَّةِ نَبِیّ مَضَی قَبُلَهُ مَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِی مِنَ الْعُمُرِ فِی

## حضرت سليمان عليَّه اوران كوالله تعالى كي عطا كرده حكومت كأذكر

ان سین کی بن حسین ٹائٹو کہتے ہیں: میں اپنے چیا محمہ بن علی بن حسین کے ہمراہ حضرت جعفر کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا: لوگ سی بحصتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ نے اللہ تعالی سے ایسی بادشاہی ما تگی تھی جوان کے بعد کسی کو نہ ملے اور بے شک وہ ۲۰ ہیں۔ آپ نے کہا: میں پنہیں جانتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ تاہم میرے والد علی بن حسین نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت علی بڑا تھا سے روایت کی ہے کہ نبی اگرم مُنا تائی کے ارشاد فر مایا: سابقہ انبیاء کرام میں سے ان کی امت میں اتن کمبی حکومت کسی نے نہیں کی ، جتنی کمبی حکومت اس نبی نے اپنی امت میں کی ہے۔

4138 حَدَّثَنَا يَخِيى بُنُ عَيْسلى حَدَّثَنَا يَخِيى بُنُ زَكِرِيّا بُنُ دَاؤَدَ حَدَّثَنَا يَخِيى بُنُ يَخِيى حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّحَاقِ عَنْ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى قَوْلِهِ السَّحَاقَ عَنْ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَنْ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِى قَوْلِهِ عَنَى اللَّهُ عَنْهُ الْقُومِ" قَالَ كَرَمٌ قَدُ ٱلْبَتَتُ عَنَاقِيلُدَهُ عَزَّوَ جَلَّ "وَدَاؤِدَ وُسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيْهِ غَنَمُ الْقُومِ" قَالَ كَرَمٌ قَدُ ٱلْبَتَتُ عَنَاقِيلُدَهُ فَالَ سُلَيْمَانُ غَيِّرُ هَلَا يَا نَبِى اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ فَا لَوْمَا ذَاكَ قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ اللّهُ مَا لَا يَبِي اللّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ

تَـدُفَعُ الكَرَمَ الى صَاحِبِ الْغَنَمِ فَيَقُومُ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ كَمَا كَانَ وَتَدُفَعُ الْغَنَمَ الى صَاحِبِ الْكَرَمِ فَيُصِيْبُ مِنْهَا حَتَّى إِذَا عَادَ الْكَرَمُ كَـمَا كَانَ دَفَعُتَ الْكَرَمُ الى صَاحِبِهِ وَدَفَعْتَ الْغَنَمَ الى صَاحِبِهَا قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ "فَفَهَّمُنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا اتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا !<

الشرات عبدالله بن مسعود وللتوالله تعالى كارشاد:

دَاوُدَ وُسُلَيْمَانَ إِذْ يَحُكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقُوْمِ (الانبياء: 78)

''اورداؤ داورسلیمان کو یاد کرو جنب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے جب رات کو اس میں کچھلوگوں کی بکریاں چھوٹیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا پڑھائیۃ)

کے بارے میں فرماتے ہیں: ایک انگوروں کی بیل تھی جس پر کچھے آچکے تھے۔اس کو بکریوں نے خراب کر ڈالا۔حضرت داؤد علیہ ان فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں انگوروں کی بیل کے مالک کے حوالے کر دی جائیں تو حضرت سلیمان علیہ نے فرمایا: اے اللہ ک نی بلائے انہوں نے بوچھا: تو کیا فیصلہ کیا جائے؟ آپ نے فرمایا: انگور کی بیل بکریوں کے مالک کے حوالے کر دیں۔ جب انگور کی بیل شکے حوالے کر دیں۔ جب انگور کی بیل کے حوالے کر دیں۔ جب انگور کی بیل دوبارہ اس جائے ہیں اور اس وقت تک بکریاں انگور کے مالک کے حوالے کر دیں۔ جب انگور کی بیل دوبارہ اس کے مالک کو دے دی جائیں اور انگور کی بیل اس کے مالک کو دی جائیں اور انگور کی بیل اس کے مالک کو دی جائیں اور انگور کی بیل اس کے مالک کو دی جائیں اور انگور کی بیل اس کے مالک کو دی جائیں اور انگور کی بیل اس کے مالک کو دی جائیں اور انگور کی بیل اس کے مالک کو دی جائیں اور انگور کی بیل اس کے مالک کو دی جائیں اور انگور کی بیل اس کے مالک کو دی جائیں اور انگور کی بیل اس کے مالک کو دی جائیں اور انگور کی بیل اس کے مالک کو دی جائیں اور انگور کی بیل اس کے مالک کو دی جائیں اور انگور کی بیل اس کے مالک کو دی جائیں انگر نیان کی دی جائیں اور انگور کی بیل اس کے مالک کو دی جائیں اندر تعالی نے ارشاد فرمایا:

فَفَهَّ مُنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا اتَّيْنَا حُكُمًا وَّعِلُمَّا (الانبياء:79)

' ' ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا''۔ (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رُضا مُیشکہ )

مُنْ الله الله المُعْدِينَ الله وَ سَعِيْدِ الْاَ عُمَسِيْ حَلَّاتَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِيْدِ حَلَّانَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِيْدِ حَلَّانَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَسَانِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ جُعُفِّرِ بُنِ مُحَمَّدِ عَنُ آبِيهِ قَالَ الْعُطِى سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوَدَ مَلْكَ مَسَارِقِ الْاَرْضِ مَعَمَّدِ عَنُ آبِيهِ قَالَ الْعُطِى سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوَدَ سَبْعَمِائِهِ سَنَةٍ وَسِتَّةِ الله مُلكَ اهْلَ الله الله عُنَا كُلَّهُمْ مِنَ الْعِنِ وَالإِنْسِ وَالسَّيْعِ وَالسِّبَاعِ وَالْعُطِى عِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ وَمَنْطِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَفَى زَمَانِهِ صُنِعَتِ الصَّنَائِعُ الله الله عَلَيْ وَالسَّيْعِ وَالسِّبَاعِ وَالْعُطِي عِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ وَمَنْطِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَفَى زَمَانِهِ صُنِعَتِ الصَّنَائِعُ الله الله وَلُورِهِ وَحِكْمَتِه حَتَّى إِذَا ارَادَ الله الله الله وَلُورِهِ وَحِكْمَتِه حَتَّى إِذَا ارَادَ الله الله الله وَلَو السَّعَوْدِعُ عِلْمَ الله وَحَكْمَتَةُ اَخَاهُ وَوَلَلَا دَاوَدَ وَكَانُوا ارْبَعَ مِائَةٍ وَثَمَانِيْنَ رَجُّلا بِلا رِسَالَةٍ يَقُبِضَهُ اوْحِى الله الله وَوَكَمَّةُ الْحَالُ الله وَوَلَلَا وَالله وَلُورِهِ وَحِكْمَتِه حَتَّى إِذَا ارَادَ الله الله وَلَو الله وَعِلَمَ الله وَعَلَمُ الله وَعَلَى الله وَلَو الله وَلَا الله وَلَو الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَيْهِ الله وَلَعْلَى الله وَلَو الله وَالله وَلَو الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْدَ الله وَلَا الله وَلَوْدَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْ الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَو الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله

کہ وہ اپناعلم وحکمت اپنے بھائی اور داؤد علیا کے بیٹے کے سپر دکر دیں۔ چنانچیان میں • ۱۴۸ فرادایسے ہیں جن کورسالت نہیں ملی۔

مُحَمَّدٍ بَنِ اِسُحَاقَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ اَرَخَ بَنُو اِسْحَاقَ مِنْ مَبْعَثِ مُوسَى اِلَى مُلَكِ سُلَيْمَانَ بَنُ بُكَيْرٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ الشَّعْبِيِّ قَالَ اَرَخَ بَنُو اِسْحَاقَ مِنْ مَبْعَثِ مُوسَى اِلَى مُلُكِ سُلَيْمَانَ بَنِ دَاوُدَ مُحَمَّدٍ بَنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ الشَّعْبِيِّ قَالَ اَرَخَ بَنُو اِسْحَاقَ مِنْ مَبْعَثِ مُوسَى اِلَى مُلُكِ سُلَيْمَانَ بَنِ دَاوُدَ قَالَ الْحِذَاتُ اِلَيْهِ النَّبُوَّةُ وَالرِّسَالَةُ اَنْ يَهَبَ لَهُ مُلُكًا لَّا يَنْبَعِى لَا حَدِي مِّنُ بَعُدِهٖ فَسُخِّرَ لَهُ الْجِنُ وَالْإِنْسُ وَالطَّيْرُ وَالرِّيْحُ

﴾ ﴿ امام على كہتے ہيں: حضرت موئ عليه كل بعثت سے لے كرسليمان بن داؤد عليه كا كومت تك بنواسحاق نے تاریخ رقم كى الله تعالى نے فرمایا::

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُد (النمل:16)

"اورسليمان داؤد كا جانشين موا" ـ (ترجمه كنز الايمان ، امام احمد رضا مُؤنيَّة )

آپ فرماتے ہیں: ان کونبوت ورسالت کے ہمراہ ایس حکومت مل تھی جوان کے بعد کسی کونہیں ملی۔ چنا نچان کے لئے جنات، انسان، پرندے اور ہوا کیں مسخر کردی گئی تھیں۔

4141 النُوشَنَجِيُّ حَدَّثَنِ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿ ﴿ حَفرت محمد بن کعب وَالْقُوْفر ماتے ہیں: حضرت سلیمان بن داؤد اللّٰہ کالشکر ایک سوفر سخ تک پھیلا ہوتا تھا (اور ایک فرسخ آٹھ کلومیٹر کا ہوتا ہے) ان میں سے ۲۵ فرسخ انسانوں کے لئے ، ۲۵ جنات کے لئے ، ۲۵ درندوں کے لئے اور ۲۵ فرسخ پرندوں کے لئے اور ۲۵ فرسخ پرندوں کے لئے تاریکو کی پھی ہوئے تھے۔ پھر آپ پرندوں کے لئے تھا۔ آپ کے کلڑی پرشیشے کے ایک ہزار کل تھے۔ ان میں سے تین سوظا ہر تھے جبکہ ۵۰ کے چھے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے ہوا کو حکم دیا تو اس کو لئے کرچل پڑی۔ ایک دفعہ آپ زمین اور آسان کے درمیان سیر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب وی فر مائی۔ ''میں نے آپ کی حکومت میں بیاضا فہ بھی کردیا ہے کہ کلوقات میں سے کوئی بھی ، جو بھی بات کر ہے گا، ہوااس کی خبر آپ تک پہنچا دے گا۔

4142 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ إِبْرَاهِيُمَ بُنِ الْفَضُلِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ بُنُ جَنَادَةَ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَانِيُّ حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ بُنُ جَنَادَةً الْفَصْرِ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ يُوضَعُ لَهُ سِتُ مِائَةٍ كُرُسِيِّ ثُمَّ يَجِىءُ اَشُرَافُ الْإِنْسِ فَيَجُلِسُونَ مِمَّا يَلِيهِ ثُمَّ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوَدَ يُوضَعُ لَهُ سِتُ مِائَةٍ كُرُسِيِّ ثُمَّ يَجِىءُ اَشُرَافُ الْإِنْسِ فَيَجُلِسُونَ مِمَّا يَلِيهِ ثُمَّ

يَجِيُءُ اَشُرَافُ الْجِنِّ فَيَجُلِسُونَ مِمَّا يَلِي اَشُرَافَ الْإِنْسِ ثُمَّ يَدْعُو الطَّيْرُ فَتَظِلَّهُمُ ثُمَّ يَدْعُو الرِّيْحُ فَتَحَمَّلَهُمْ قَالَ فَيَصِيْرَةً مَسِيْرةً شَهْرِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِن عَبِاللَّهُ بِنَ عَبِاللَّهِ بِنَ عَبِاللَّهِ بِنَ عَبِاللَّهِ بِنَ عَبِاللَّهِ وَمَا تَعْ بِينَ : حضرت سليمان النِّلِيّا كے كے ١٠٠ كرسياں ركھی جاتی تھيں پھر سركردہ انسان آكر حضرت سليمان النِّلِيّا كے سب سے قريبى كرسيوں پر بيٹے جاتے پھر سركردہ جنات آتے اور انسانوں سے بيٹھے بيٹھے۔ پھر پرندوں كو بلايا جاتا وہ ان سب كواٹھاليتى تو بيلوگ ايك دن ميں پورے مہينے كاسفر كرلية۔

4143 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبَانِ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِي اللَّهِ الْوَادِعِيِّ قَالً الْاَزْدِيُّ حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا بُنِ اَبِى زَائِدَةَ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِى اِسْحَاقَ عَنْ عَمُوهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْوَادِعِيِّ قَالً سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ مَلَكَ الْاَرْضَ اَرْبَعَةٌ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤَدَ وَذُو الْقَرْنَيْنِ وَرَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ حَلُوانَ وَرَجُلٌ الْخَرُ الْعَرْنَ لَهُ الْحِضُو فَقَالَ لاَ

💠 💠 -حضرت معاویہ رٹائٹیُوفر ماتے ہیں: چارآ دمیوں نے پوری روئے زمین پر حکومت کی ہے۔

(1) حضرت سليمان بن داؤه والته لسطيله

(2) ذوالقرنين ـ

(3) اہل حلوان کا ایک آدی۔

(4) ایک اورآ دی ہے۔

حضرت معاویہ رہا تھا ہے پوچھا گیا: (کیاوہ چوتھے آدمی) حضرت خضر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔

(تفيرخازن تفيرحقى ،زادالمسير اورتفير بغوى مين مجامد كي حوالفل كيا كيا كيا كيا كيا

ملك الأرض اربعة مؤمنان و كافران فالمؤمنان سليمان و ذو القرنين والكافران نمرود وبخت نصر چارآ دميول كوپورى روئ زيين كى حكومت دى گئ تھى ان ييل سے دومومن سے اوردوكافر ـ مومن حضرت سليمان اورذوالقرنين سے اوركافرنم وداور بخت نفر سے شفق)

## ذِكُرُ زَكَرِيًّا بُنِ اذَنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

4144 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسُحَاقَ السَّلَمِيُّ أَنْبَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَمُرٌو بُنُ حَمَّادٍ بُنِ طَلُحَةَ الْقَنَادُ كَدَّتَنَا اَسْبَاطٌ بُنُ نَصْرٍ عَنِ السَّدِيِّ عَنُ مُرَّةَ وَآبِى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا وَعَنِ السَّدِيِّ عَنْ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةً عَنْ مُرَّةً عَنْ مُرَّةً عَنْ مُرَّةً عَنْ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ مَلْلِمٍ وَكَانَ مِنْ ذُرِّيَّةٍ يَعْقُوبَ قَالَ يَرِثُنِى عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ مِنْ اللّهِ يَعْقُوبَ قَالَ يَرِثُنِى مُلْكِى وَيَرِثُ مِنْ اللّهِ يَعْقُوبَ النَّبُوّةَ مَا لَكُولُ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ مِنْ اللّهِ يَعْقُوبَ النَّبُوّةَ

## حضرت زكريابن آدن عليبيا كاذكر

﴿ ﴿ -حضرت عبدالله بن عباس رفي اورديكر صحابه كرام وفي التي بين بني اسرائيل كي خرى نبي حضرت زكريابن آدن بن مسلم عليه الله بيد عضرت كاوارث مواور آل بن مسلم عليه الله بيد عضرت لعقوب عليه كي اولا دامجاد مين سے بين - آپ نے فرمایا: مجھ سے ميرى حكومت كاوارث مواور آل ليقوب عليه سے نبوت كا -

4145 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سُلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُهُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّحُ مَنْ اَبِي مُكَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ اَبِي رَافِعٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَانَ زَكَرِيَّا نَجَارًا،

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

العرب العمرت العمريره والتنظ فرمات بين كم في اكرم مَ التيكم إنه ارشاد فرمايا : حضرت الومريا عليا المراس عند

ذِكُرُ يَحْيَىٰ بُنِ زَكِرِيّا نَبِّيّ اللهِ عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ

بُنُ نَصْرٍ عَنِ السَّدِى مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌ و بُنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا اَسْبَاطٌ بَنُ نَصْرٍ عَنِ السَّدِى عَنُ اَبِى مَالِكِ وَاَبِى صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا وَعَنُ مُرَّةَ الْهَمُدَانِي عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ دَعَا زَكِرِيَّا رَبَّهُ سِرًّا فَقَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمُ اكُنُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَلَيْ فَوَى الْعَظُمُ مِنِى وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمُ اكُنُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَلَيْ مَنُ لَكُنُكَ وَلِيَّا يَرِثُ نَبُوتِى وَهُمُ الْعَصْبَةُ وَكَانَتِ امْرَاتِى عَاقِرًا فَهَبُ لِى مِنُ لَّدُنُكَ وَلِيَّا يَرِثُ نَبُوتِى وَهُمُ الْعَصْبَةُ وَكَانَتِ امْرَاتِى عَاقِرًا فَهَبُ لِى مِنُ لَّدُنُكَ وَلِيَّا يَرِثُ نَبُوتِى وَكُنْتِ امْرَاتِى عَاقِرًا فَهَبُ لِى مِنُ لَكُنُكَ وَلِيَّا يَرِثُ مَنْ اللَّهُ يَعْفُولُ وَيَرِثُ مِنْ اللَّهُ يَعْفُولُ وَالْمَعَلِيَّةُ عَلَى اللَّهُ يَعْولُ لَهُ مِنْ قَبُلُ سَمِيتًا لَهُ مِنُ قَبُلُ مَعْمُ وَلَا وَالْحَافِقُ وَهُو بَعْرَالِ إِنَّ اللَّهُ يُبَرِّمُ لَ بِعُهُم السَّمَةُ مِنْ اللهِ يُصَلِّى فِي الْمُحْرَابِ إِنَّ اللَّهُ يُبَرِّرُكَ بِعَلَى مُ اللهُ يُعَلِي اللهُ يَعْفُلُ اللهِ يُصَلِّى فَى اللهِ يُعَلَى اللهُ يُعَلَّمُ وَلَى اللهُ يُسَمِّ قَبَلَهُ اَحَدُى لاَ اللهُ يُصَلِّى فَى الْمَعْمُ وَا وَاللَّهُ يُسَمِّ قَبَلَهُ اللهُ يُعْمَلُونُ اللهِ يُصَلِّى عَيْسَى وَحَصُورًا وَالْحَصُورُ الَّذِى لاَ اللهَ يَعْلَى اللهُ يَعْمُ اللهُ يُعْمَلُونُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حديث 4145

اخرجه ابوالحسيسن مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2379 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مبنده" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2150 اخرجه ابو عبدالله الشيبانى فى "مبنده" طبع موسسه قرطب قرطب قاهره مصدرتم العديث: 7934 اخرجه ابوحسات البستى فى "صبعيده" طبع موسسه الرساليه بيروت لبنسان قرطب قاهره مصدرتم العديث: 5142 اخرجه ابويسعلى السوصلى فى "مسنده" طبع دارالسامون للتراث دمشق شام 1414هـ 1991ء رقم العديث: 6426 اخرجه ابس راهويه العنظلى فى "مسنده" طبع مكتبه الايمان مدينه منوره (طبع اول) 1414هـ 1991ء رقم العديث: 24

يُويِسُدُ النِّسَآءَ فَلَمَّا سَمِعَ النِّدَآءَ جَاءَ هُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ لَهُ يَا زَكَوِيَّا إِنَّ الصَّوْتَ الَّذِي سَمِعْتَ لَيْسَ مِنَ اللهِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّهِ اللهِ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ سَخَّرَ بِكَ وَلَوْ كَانَ مِنَ اللهِ أَوْحَاهُ اللَّهُ كَمَا يُوْطَى اللَّهُ وَغَيْرَهُ مِنَ اللهِ مَثَلَّ مَكَانَهُ وَقَالَ الشَّهُ عَلَامٌ يَقُعُلُ مَا يَشَآءُ وَقَالُ اللهُ يَفُعَلُ مَا يَشَآءُ وَقَلُ اللهِ عَلْمَ اللهُ يَفُعَلُ مَا يَشَآءُ وَقَلُ اللهِ عَلْمَ اللهُ يَفُعَلُ مَا يَشَآءُ وَقَلُ مَلَقُتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ وَلَهُ مَنْ اللهُ يَقُعُلُ مَا يَشَآءُ وَقَلُ مَلَوْتُولُ مِنْ اللهُ يَقُعَلُ مَا يَشَآءُ وَقَلُ مَا يَشَآءُ وَقَلُ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ وَلَهُ اللهُ يَعْمَلُ مَا يَشَآءُ وَقَلْ مَا يَشَاءُ وَقَلْ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ وَلَهُ مَنْ قَبُلُ وَلَمْ وَلَهُ مَنْ فَاللهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَشَاءُ وَلَوْلُ مِنْ اللهُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ وَالْمَوْاتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَقُعُلُ مَا يَشَاءُ وَقَلْ مَا يَسَاءُ وَالْمُ اللّهُ يَعْمَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا لَكُنْ إِلَى اللّهُ مَا لَهُ مَا يَسُلَقُ مَنْ وَلَوْلُ مِنْ وَلَهُ مُ وَلَمْ مَا لَهُ مَا يَسَاءُ وَلَوْلَ مَنْ وَلَا لَاللّهُ مَا لَكُولُولُ مَا لَوْلَاللهُ وَلَوْلُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مَلْ وَلَمْ وَلَعْ مُنْ فَاللّهُ مَا يَسُلَعُ مَا يَسَاقُولُ مَنْ وَلَوْلُ مُ اللّهُ مَا يَشَاءُ وَلَوْلُ مُنْ وَلَمْ مَا مَا لَمُ اللّهُ لَاللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّكُمْ يُخَرِّجَاهُ

# حضرت ليحيى بن زكريا عليها كالتذكره

﴾ ﴿ -حفرت عبدالله ولالله ولالله ولا تعلى الله على الله تعالى سے تنهائی میں دعا مائل ''اے میرے رب! میری ہنریاں کمزور ہوگئی ہیں اور برطاپے کی وجہ سے سرمیں چاندی آگئی ہے اور اے میرے رب میں مجھے ایک کارکر بھی نامراد نہ رہا اور مجھے اپنے قام اور میری عورت با نجھ ہے۔ تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا ایس بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے۔ وہ عصبہ (قریبی مردر شتہ دار) ہیں اور میری عورت با نجھ ہے۔ تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے دال جومیرا کام اٹھائے ، وہ میر اجانشین ہواور اولا دیعقوب علیا کا وارث ہواور اے میرے رب! اسے بہندیدہ کر۔

وہ پہنجی دعامانگا کرتے تھے: اے میرے رب! مجھے اپنے پاس سے دے تھری اولا د، بے شک تو ہی دعا سننے والا۔ اور کہا: اے اللہ! مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو ہی بہتر وارث ہے۔

توفرشتوں نے ان کوآ واز دی۔ بید حضرت جبریل علیہ سے،اس وقت حضرت ذکریا علیہ اپنی نمازی جگہ نماز پڑھ رہے تھے (بیہ آواز دی) بے شک اللہ تعالی آپ کوایک لڑے کی خوشخری دیتا ہے جس کا نام بجی علیہ ہوگا اوراس سے پہلے بھی کسی کا بینا منہیں رکھا گیا۔ اور فرشتوں نے کہا: بے شک اللہ تعالی آپ کومژدہ دہ یتا ہے بچی علیہ کا جواللہ تعالی کی طرف کے ایک کلمہ کی تقعدیں کرے گااور سر داراور ہمیشہ کے لئے عورتوں سے بچنے والا۔ جب آپ نے بیآ وازشی تو آپ کے پاس شیطان آیا اور بولا: اے ذکریا! ہم نے جو بیآ وازشی ہے بیمن جانب اللہ نہیں ہے بلکہ بیتو شیطان کی طرف سے ہوتی تو جس طرح آپ پر اور گیرا نہیاء پروتی آتی ہے اس انداز میں آتی۔ تو حضرت ذکریا علیہ کوشک پیدا ہو گیا اور کہنے گئے: میرے ہاں لڑکا کسے ہوگا؟ جبکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالی بوں ہی کرتا ہے جو چاہے، میں نے تجھے پیدا کیا جبکہ تو پھونہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالی نوں ہی کرتا ہے جو چاہے، میں نے تجھے پیدا کیا جبکہ تو پھونہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ تعالی بوں ہی کرتا ہے جو چاہے، میں نے تجھے پیدا کیا جبکہ تو پھونہ میں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالی نوں ہی کرتا ہے جو چاہے، میں نے تجھے پیدا کیا جبکہ تو بھونہ تھا

﴿ يَهُ يَهُ اللّهُ عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مُوسَى الْقَاضِيُّ بِبُخَارِى عَلَاْتُ عَارِى اللّهِ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مُوسَى الْقَاضِیُّ بِبُخَارِی حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اَتُوبَ اَبُا مُوسَى الْقَاضِیُّ بِبُخَارِی حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اَیُّوبَ اَبُا اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ اللهُ عَنْ اَبِي عِمْرَانَ الْجُونِيِ عَنْ نَوْفِ الْبُكَالِيِّ قَالَ دَعَا مُوسَى بُنُ السَّمَاعِيلُ حَدَّثَنَا جَعُفَرٌ بُنُ سُلَيْمَانَ الضَّبْعِیُ عَنْ اَبِی عِمْرَانَ الْجُونِيِ عَنْ نَوْفِ الْبُكَالِيِّ قَالَ دَعَا مُوسَى بُنُ السَّمَاعِيلُ الرَّعُونِي عَنْ الْمُعَلِّمُ مِنِي اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّ

قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى ِ هَيِّنٌ وَقَدُ خَلَقُتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ تَكُ شَيْنًا قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِى ايَةً قَالَ ايَتُكَ آلَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاتَ لَيَالٍ سَوِيًّا" قَالَ فَخَتَمَ عَلَى لِسَانِهِ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَهُوَ صَحِيْحٌ لَّا يَتَكَلَّمُ "فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْ لَى اللَّهِمُ اَنُ سَبِّحُوا بُكُرةً وَعَشِيًّا يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا" الْايَاتِ اللَّي يُبْعَثُ حَيَّا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت نوف البكالي فرمات مين حضرت زكر ياعليناك الله تعالى كي بارگاه مين يون دعاما نكى:

رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآء (آل عمران: 38)

''اے میرے رب! دے مجھے اپنے پاس سے سقری اولا د، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا''۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احمد رضا ميشة)

إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا (مريم: 4)

"اورسرے بڑھا بے کا بھبھوکا پھوٹا"۔ (ترجمہ کنزالا بمان، امام احمدرضا میں ا

پھر کہنے لگے:

قَالَ رَبِّ آنَّى يَكُونُ لِي غُكُاهُم و كَانَتِ امْرَاتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِيتًا (مريم:8)

"میرے لڑکا کہاں سے ہوگا میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا" (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا مُنظِیدًا)

قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيِّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (مريم: 9)

'' فرمایا: ایسا ہی ہے تیرے رب نِّے فرَمایا: وہ مجھے آسان ہے اور میں نے تو اس سے پہلے تھے اس وقت بنایا جب تو پچھ بھی نہیں تھا''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُراثید)

قَالَ رَبِّ اجْعَلُ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ آلَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاتَ لَيَالٍ سَوِيًّا (مريم: 10)

''عرض کی: اے میرے رب! مجھے کوئی نشانی دے دے۔ فرمایا تیری نشانی ہے ہے کہ تو تین رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے بھلا چنگا ہوکر''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا مُشِینہ)

چانچ آپ کی زبان بیل کردی گئی، آپ بالکل صحیح سلامت ہونے کے باوجود تین دن اور تین را تیں کی سے بات نہ کرسکے۔ فَخَرَجَ عَلٰی قَوْمِهِ مِنَ الْمِحُرَابِ فَاَوْ طی اِلَیْهِمُ اَنْ سَبِّحُوْا بُکُرَةً وَّعَشِیًّا یَا یَحُیٰی خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ وَّ آتَیْنَاهُ الْحُکُمَ صَبِیًّا (مریم: 11)

''تووہ اپی قوم پر مجدے باہر آیا تو انہیں اشارہ سے کہا کہ جو وشام تعبیح کرتے رہو۔ اے یکی کتاب مضبوط تھام اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی'۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضاا)

يآيات "يبعث حيا "ك نازل بوكين-

4148 حَدَّثَنَا الْفَصُٰلِ مَ حَمَّدٌ بَنُ حَمَدُونَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ سَعِيْدٍ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا الْفَصُٰلُ بَنُ غَانِمٍ حَدَّثَنَا سَلُمَةٌ بَنُ الْفَصُٰلِ عَنْ مُحَمَّدٍ بَنِ اِسْحَاقَ قَالَ كَانَ زَكِرِيَّا وَعِمْرَانَ تَزَوَّجَا الْخُتِيْنِ فَكَانَتُ اُمُّ يَحْيىٰ عِنْدَ وَكَانَتُ اللهِ عِمْرَانَ وَاللهِ مَرْيَمَ حَامِلٌ بِمَرْيَمَ وَهِى جَنِيْنٌ فِى بَطُنِهَا وَكَانَتُ فِيْمَ وَكَانَتُ فِيْمَ يَرُعُنُ وَلَهُ مُرْيَمَ حَامِلٌ بِمَرْيَمَ وَهِى جَنِيْنٌ فِى بَطُنِهَا وَكَانَتُ فِيهُمَ يَرُعُونَ قَدُ اللهِ بِمَكَانِ اللهِ عَنْهَا الْوَلَدَ حَتَّى اَيِسَتُ وَكَانُوا الْهَلَ بَيْتٍ مِّنَ اللهِ بِمَكَانِ

﴾ ﴿ وَمِعَ بِن اسحاق کہتے ہیں: حضرت َ زکریا عَلَیْا اور عمران عَلَیْا وُنوں کی بیویاں آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ چنا نچہ یجی علیہ الدہ زکریا کی الدہ خریں اور مریم کی والدہ عمران علیہ کی والدہ علیہ کی والدہ حضرت مریم کی الدہ عمران علیہ کی والدہ حالت تھیں۔ ان کے بیٹ میں مریم رفائٹ تھی۔ ان کے بارے میں لوگوں کا بیموقف ہے کہ اللہ تعالی نے ان کواولا زمیں وی حتی کہ یہ سنایاس کو بہنے گئیں جبکہ ان کے گھر والے اللہ تعالی کے مقرب لوگ تھے۔

4149 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَاَبُو سَلَمَةَ، قَالاَ :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيْبِ بُنِ الشَّهِيدِ، وَيُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ بُنِ مِهُرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :مَا مِنُ ادْمَيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :مَا مِنُ ادْمَيِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْمَلُهَا

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس ٹا ﷺ عمروی ہے کہ نبی اکرم مٹاٹیٹی اسٹا دفر مایا: ہرآ دمی سے خطا ہوئی ہے، یا خطا کا ارادہ کیا ہے یااس پڑمل کیا ہے۔سوائے حضرت بچیٰ بن زکر یا ﷺ کے کہانہوں نے نہ بھی گناہ کا سوچیا اور نہ مملأ گناہ کیا۔

4150 اخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٌ الْاَخْمَسِيُّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِيْدٍ حَدَّثَنِى مَرُوانُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بُنُ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ عَنُ كَوَانَ عَرِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ عَنُ كَوَانَ عَرِ الْحَسَنِ عَنُ سَمُرَةَ عَنُ كَوْبِي مَدُولِكُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ ذَكُوانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنُ كَعُبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا سَيِّدًا وَحَصُورًا وَّكَانَ لاَ يَقُرُبَ النِّسَآءَ وَلا يَشْتَهِيهِينَّ وَكَانَ كَعُبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ يَحْيَى بُنُ زَكْرِيَّا سَيِّدًا وَحَصُورًا وَّكَانَ لاَ يَقُرُبَ النِّسَآءَ وَلا يَشْتَهِيهِينَ وَكَانَ شَابًا حَسُنَ الْوَجُهِ وَالصَّوْرَةِ لَيِّنَ الْجَنَاحِ قَلِيلَ الشَّعْرِ قَصِيْرَ الْاصَابِعِ طَوِيْلَ الْآنَفِ اَقُرَنَ الْحَاجِبَيْنِ وَقِيقًا فَى طَاعَةِ اللهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت کعب رُفَاتُونُو اللهِ عَلَى اللهِ مِن رَكِيا ﷺ مردار تقے اور عورتوں ہے بیچنے والے تھے، یہ عورتوں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، ندان کی خواہش کرتے تھے۔ حالانکہ آپ خوبصورت نو جوان تھے، نرم بازوؤں والے، کم بالوں والے، چھوٹی انگلیوں والے، کمبی ناک والے، ملی ہوئی ابروؤں والے، باریک آواز والے۔ بہت زیادہ عبادت گزار اور طاعت الہی میں بہت طاقتور تھے۔

4151 آخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ بْنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ اِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ جَنادَةَ

حديث 4149

هلذَا حَدِينَ عُ صَحِيْحٌ اِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ وَصَرْتَ عَبِدَاللَّهُ بَنَ عَبِاسِ مُنْ اللَّهُ وَمَا تَهِ مِنِ اللّٰهُ تَعَالَى نَ وَصَرْتَ عَيْسَىٰ ابن مريم عَيْلَا اور حضرت يجيٰ بن زكريا عَيْلًا كو باده او ابره بزارحواريوں ميں مبعوث فرمايا ـ ييلوگوں گوتعيم ويا كرتے تھے۔ان كى تعليمات كے مطابق بھائى كى بينى يعنى تعليم كے ساتھ كاح كرناحرام تھا۔ ان كے باوشاہ كى ايك تعليم جس كو بادشاہ پندكرتا تھا اور اس سے نكاح كرنا چاہتا تھا تو وہ ہر دن اس كى ايك حاجت پورى كيا كرتا تھا۔ يہ بات اس لڑى كى ماں تك پنچى تو اس نے اپنى لڑى كو تمجھاتے ہوئے كہا: جب تو بادشاہ كے پاس جائے اور وہ تيرى حاجت پوچھوتو تو كہنا: ميرى حاجت يہ ہے كہم ميرى خاطر يكي بن زكريا عليہ كو ذئ كر دو۔ اس نے كہا: اس كے علاوہ كي اس نے اس نے اس سے حاجت پوچھی ، تو اس نے كہا: ميرى حاجت بيہ ہے كہم يكي بن زكريا عليہ كو ذئ كر دو۔ اس نے كہا: اس كے علاوہ كوئى فرمائش نہيں ہے۔ جب بيا پنی ضد پراڈگئ تو بادشاہ نے حضرت يكي من زكريا عليہ الله كو بلوايا اور ايك بڑا تھال مگوايا اور اس ميں آپ كو ذئ كر ڈالا ، اس تھال ميں سے خون كا ايك قطرہ زمين پرگرگيا تو وہ مسلسل ترتي تار ہا حتى كہ ان الله تعالى نے بخت تھركوان پر مسلط فرمايا۔ بنى اسرائيلى كى ايك بوڑھى خاتون نے بخت نھركواس خون كى كہائى سائى بيا الله تو ان كوئى كر تار ہوں گا۔ چن نچومرف ايك بيات ڈال دى كہوہ ان سے انتقام لے گا ، جب تك اس خون كو قرار نہيں آ تا اس وقت ميں ان كوئى كر تار ہوں گا۔ چن نچومرف ايك سال ميں اس نے سر بڑار لوگوں گوئى كيا۔ جب كہيں اس قطرہ خون كوسكون ملا۔

ی در سے امام بخاری مُنظِیۃ اور امام سلم مُنظِیّۃ کے معیار کے مطابق ضیح الا ساد ہے کین شیخین مُنظِیّات اسے نقل ہیں کیا

مَحَمَّدٌ بَنُ شَدَّادٍ اللهِ الشَّافِعِيُّ مِنَ اَصِلْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ شَدَّادٍ الْمَسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ اَصِلْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ شَدَّادٍ الْمَسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا اللهُ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ حَبِيْبِ بُنِ اَبِي ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اَوْ حَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنِي قَتَلُتُ بِيَحْيَى بُنِ زَكَرِيَّا سَبْعِيْنَ الْفًا وَانِّي قَاتِلٌ بِابْنِ

ابْنَتِكَ سَبْعِيْنَ ٱلْفًا وَّسَبْعِيْنَ ٱلْفًا وَقَدُ رَوَاهُ حَمِيْدٌ بْنُ الرَّبِيْعِ الْخَزَازِ عَنُ آبِي نُعَيْمٍ

♦ ♦ -حضرت عبدالله بن عباس والله فرمات مين الله تعالى في حجم مَثَالِينَا كي جانب وحي فرماني كه ميس في يجيل بن زكريا عيله کے بدلے ستر ہزارلوگ قبل کئے تھے اور بے شک میں آپ کے نواسے کے بدلے اس سے د گنے لوگ قبل کروں گا۔

اس حدیث کومید بن الربیج الخز از نے ابونیم کے حوالے سے بیان کیا ہے۔

ذِكُرُ نَبِيِّ اللَّهِ وَرُوحِهِ عِيْسَى بُنِ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَكَامُهُ عَلَيْهِمَا

4153 حَدَّثَنَا ٱبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُعْحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ السُّعُ مَانِ الْبَجَوْهَرِيُّ، حَلَّانَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ هِلالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي عَمُرَةَ، عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انَّا اَوْلَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِوَةِ الْاَنْبِيَاءُ إِخُوةٌ لِعَلاتٍ الْمَهَاتُهُم شَتَّى وَدِيْنُهُمُ وَاحِدٌ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ نَبِيّ، هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ

# اللہ کے نبی اوراس کی روح حضرت عیسیٰی ابن مریم علیہام کا ذکر

سے زیادہ قریب میں ہوں اور تمام انبیاء میں اپ کی طرف سے بھائی ہیں جبکہ ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان سب کا دین ایک ہی ہاورمیر سے اور حضرت عیسلی الیکا کے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے۔

• الله منظم منظم عند من الله منظم الله منظم الله الله منظم الله الله منظم الله الله منظم الله الله الله الله ا

4154 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا آبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَنَّةٌ وَلَدَتْ مَرْيَمَ وَمَرْيَمُ وَلَدَتْ

ابو ہریرہ رفاقی فرماتے ہیں :حدے ہاں مریم پیدا ہوئیں اور مریم میں اس کے ہاں عیسیٰ

4155 حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٌ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَمْرٍو الْعَنْقَزِيُّ حَلَّثَنِي آبِي حَلَّثَنَا اِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِى قَالَ وُلِدَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَهَ يَوْمَ عَاشُورَآءَ

اخرجه ابـو عبـدالـله معبدالبغارى فَى "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بيامه بيروت لبنان 1407ه1987،1987 اخرجه ابوالىعسىيىن مسسلىم الـنيسىابورى فى "صَعيعه"طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبشان رقم العديث: 2365 اخرجه ابوعبداللّه الشيبسانى فى "مسسنده" طبع موسسه قرطيه قاهره مصر رقم العديث: 8231 اخرجه ابـوحـاتـم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 ورقع العديث:1994 حضرت زید رفانی فرماتے ہیں: حضرت عیسیٰ ۱۰ امحرم الحرام کے دن پیدا ہوئے۔

4156 مَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّفَارُ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَمُرٌو بُنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا ٱسْبَاطٌ عَنِ السَّدِيِّ عَنُ آبِي مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَنْ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا خَرَجَتُ مَرْيَمُ اِلَى جَمَانِبِ الْمِحْرَابِ بِحَيْضٍ اَصَابَهَا فَلَمَّا طَهُرَتُ اِذُهِى بِرَجُلٍ مَّعَهَا وَهُوَ قَوْلُهُ "فَارُسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا " وَهُ وَ جِبُرِيْ لُ عَلَيْهِ السَّكَامُ فَفَزَعِتْ مِنْهُ فَقَالَتْ "إِنِّي اَعُوْذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّ مَا آنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا" الْاِيَةَ فَخَرَجَتْ وَعَلَيْهَا جِلْبَابُهَا فَاَخَذَ بِكُمِّهَا فَنَفَخَ فِي جَيْبِ دَرُعِهَا وَكَانَ مَشْقُوْقًا مِنْ قَدَامِهَا فَدَخَلَتِ النَّفُخَةُ صَدْرَهَا فَحَمَلَتُ فَٱتَتْهَا أُخْتُهَا إِمْرَاَةُ زَكَرِيَّا لَيُلَةً تَزُورُهَا فَلَمَّا فَتَحَتُ لَهَا الْبَابَ اِلْتَزَمَتُهَا فَقَالَتِ امْرَاةُ زَكَرِيًّا يَا مَرْيَمُ اَشَعُرُتِ آنِّي حُبْلَى فَقَالَتُ مَرْيَمُ اَيْضًا اَشَعُرُتِ آنِّي حُبْلَى فَقَالَتِ امْرَاةُ زَكَرِيًّا فَإِنِّي وَجَدُتُ مَا فِي بَطْنِي يَسْجُدُ لِلَّذِي فِي بَطْنِكَ فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ "مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ" فَوَلَدَتِ امْرَاة زُكُوِيًّا يَحْيىٰ وَلَمَّا بَلَغَ أَنْ تَضَعَ مَرْيَمُ خَوَجَتْ اِلَى جَانِبِ الْمِحْرَابِ فَأَجَأَءَ هَا الْمَخَاصُ إلى جِـذُعِ النَّخُلَةِ قَالَتْ إِسْتِحْيَاءً مِّنَ النَّاسِ "يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنْسِيًا فَنَادَاهَا" جِبُرِيْلُ "مِنُ تَحْتِهَا آلَّا تَحْزَنِي قَدُ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا" فَهَزَّتُهُ فَاجُرِيَ لَهَا فِي الْمِحْرَابِ نَهُرًا وَالسِّرِي النَّهُرُ فَتَسَاقَطَتِ النَّخْلَةُ رُطَبًا جَنِيًّا فَلَمَّا وَلَدَتُهُ ذَهَبَ الشَّيْطَانُ فَاخْبَرَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ أَنَّ مَرْيَمَ وَلَدَتْ فَلَمَّا ارَادُوْهَا عَلَى الْكَلامِ اَشَارَتُ اللَّهِ عِيْسَى فَتَكَلَّمَ عِيْسَى فَتَكَلَّمَ عِيْسَى فَقَالَ "اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ الدانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا'' فَـلَمَّا وُلِلَا عِيْسلي لَمْ يَبْقَ فِي الْآرْضِ صَنَمٌ يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ الَّه وَقَعَ سَاجِدًا لِوَجُهِهِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ - ابو ما لک، حضرت عبدالله بن عباس ً وَالله عبالله وَ كَالله وَ الله عبدالله وَالله وَ كَابِيانُ فَلَ كرتے ہیں کہ حضرت مریم عِنَالله علی وجہ ہے محراب کی طرف تکلیں۔ جب آپ پاک ہوئیں توان کے پاس ایک مرد کھڑا تھا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (مريم: 17)

''تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا وہ اس کے سامنے ایک تندرست آ دمی کے روپ میں ظاہر ہوا''۔(ترجمہ کنزالا بمان،امام احمدرضا مُراثلة)

وه حضرت جريل تهدآ پاس كود كير كر هجر اكس اور بوليس: اِنْي اَعُودُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (مريم: 18)

" میں تجھ سے رحمٰن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تحقیے خدا کا ڈر ہے '۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میاللہ)

وہ بولے:

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (مريم: 19).

" میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تخصے ایک تھرابیٹا دوں"۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا میں ا

آپ وہاں سے تکلیں اور آپ کے اوپر آپ کی بڑی چا در تھی۔ حضرت جریل طائیا نے اس کا کنارہ پکڑکر آپ کے دو پنے میں پھونک ماری ، یہ دو پٹہ آگے سے بچھ پھٹا ہوا تھا۔ یہ پھونک آپ کے سینے میں گئی ، جس کی وجہ سے آپ حاملہ ہو گئیں ۔ آپ رات کے وقت اپنی بہن ذکر یا کی بیوی کے پاس ملنے کے لئے گئیں۔ جب اس نے دروزہ کھولا تو وہ ان سے لیٹ گئیں ۔ حضرت زکر یا طائیا کی زوجہ نے کہا: کہا تھے معلوم ہے کہ میں بھی جمل زوجہ نے کہا: کہا تھے معلوم ہے کہ میں جمل سے ہوں؟ حضرت مریم ہوا کہا: جی ہاں اور کیا تہمیں معلوم ہے کہ میں بھی جمل سے ہوں اس کو جدہ کر رہا ہے جو آپ سے ہوں ۔ تو حضرت ذکر یا طائیا کی بیوی نے کہا: میں محسوس کر رہی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ اس کو بجدہ کر رہا ہے جو آپ کے پیٹ میں ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا:

مُصَدِقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ الله

"جوالله كي طرف سے ايك كلمه كي تصديق كرے گا" \_ (ترجمه كنز الايمان، امام احمد رضا ميليد)

يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَلْدَا وَكُنْتُ نَسِيًا مَّنْسِيًا فَنَادَاهَا (مريم: 23)

" السي كسى طرح ميں اس سے پہلے مرگئ ہوتی اور بھولی بسری ہوجاتی "۔ (ترجمہ كنز الايمان، امام احدرضا مُناملاً)

تو حضرت جريل نے ينچ كى طرف سے آوازدى:

اَلَا تَحْزَنِی قَدُ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَوِیًّا وَهُزِّیُ اِلْیَكِ بِجِدُ عِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیًّا (مریم: 24)

د' کُنُم نہ کھا بے شک تیرے رب نے نیچ ایک نہر بہادی ہے اور کھجور کی جڑ پکڑ کراپی طرف ہلا تجھ پرتازی پکی کھجوری گریں یہ گئ'۔ (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا مُنظِیدً)۔

حضرت مریم علیقی نے اس کو ہلایا تو ان کے لئے محراب میں نہر جاری کردی گئی۔ "السدی منہر کو کہتے ہیں۔ تو تھجور کے درخت سے تازی کی تھجور میں گئی سے تازی کی تھجور میں گئی سے تازی کی تھجور میں گئی سے بال سے ہاں عیسی علیق کی پیدائش ہوگئ تو شیطان نے بنی اسرائیل کو خبر دے دی کہ مریم میں سے نے بچہ جنا ہے۔ جب لوگوں نے حضرت مریم علیق سے وضاحت جا بھی تو آپ نے ( بجائے اس کے کہ اپنی صفائی خود بیان کرتیں ) حضرت عیسی علیق کی جانب اشارہ کردیا تو عیسی علیق بول اضھے:

إنيِّ عَبْدُ اللهِ التانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا (مريم: 30,31)

''میں ہوں اللہ کا بندہ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا میں اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا اور اس نے مجھے مبارک کیا

جب عیسیٰ عَلَیْها کی ولا دت ہوئی تو روئے زمین کا ہروہ بت جس کی عبادت کی جاتی تھی وہ مجد ہ ریز ہو گیا۔

🕀 🕄 بیحدیث امام بخاری مُیشید اورامام سلم مُولید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُولید نے اسے نقل نہیں کیا۔

بُنُ مُسُهِ وِ، عَنْ دَاؤَدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ جَابِر، آنَّ وَفُدَ نَجْرَانَ آتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بُنُ مُسُهِ وِ، عَنْ دَاؤَدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ جَابِر، آنَّ وَفُدَ نَجْرَانَ آتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَهُ اللهِ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَمَعَ وَلَدَهُ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، فَقَالَ رَئِيسُهُمْ : لاَ تُلاعِنُ وَاللهِ لَنِنْ لاعَنْتُمُوهُ وَسَلَّمَ وَجَدَمَعَ وَلَدَهُ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، فَقَالُ رَئِيسُهُمْ : لاَ تُلاعِنُ وَاللهِ لَنِي لاعَنْتُمُوهُ وَسَلَّمَ وَجَدَمَعَ وَلَدَهُ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، فَقَالُ رَئِيسُهُمْ : لاَ تُلاعِنُ وَاللهِ لَنِي لاعَنْتُمُوهُ وَسَلَّمَ وَجَدَمَعَ وَلَدَهُ وَاللهِ لَئِنْ لاعَنْتُمُوهُ اللهِ لَئِنْ لاعَنْتُمُوهُ وَسَلَّمَ وَجَدَمَعَ وَلَدَهُ وَاللهِ لَيْنَ لاعَنْتُمُوهُ وَسَلَّمَ وَجَدَمَعَ وَلَدَهُ وَالْدِي لَعَنْ الْعَنْ الْوَلَا وَإِنَّا نَحُنُ الْ تَعْفِينَا، وَاللهِ لَيْنُ لاعَنْ وَاللهِ لَعُرَانَ وَإِنَّا نَحُولَ الْ وَلَا لَا تَعْفِينَا وَاللهُ لَعَنْ الْوَلَا وَإِنَّا نَحُنُ الْ تُعْفِينَا، وَإِنَّا نَحُنُ الْ تُعْفِينَا، وَالْ الْوَلَا وَإِنَّا لَعُولَا الْوَلَا وَلَاللهِ لَوْلَا وَلَا اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُولِي اللهُ الْمُولِي اللهُ الْمُعَلِي الْمَا الْوَلَا وَلَا اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْعَلَامِ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْعُمُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

🕄 🕄 بیرحدیث امام بخاری میشید اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشانیا نے اسے قال نہیں کیا۔

4158 النّبِهُ اللّهِ الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضْلِ بُنِ مُحَمَّدِ الشَّعُرَائِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِى، حَدَّثَنَا اَبُو ثَابِيهِ، عَنْ آبِي مُحَمَّدِ الشَّعُرَائِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَوٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ قُسَيْطٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللّهِ الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعْفَوٍ، عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بَنِ قُسَيْطٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ عَلْهُ وَسَلّمَ : كُلُّ وَلَدِ ادْمَ الشَّيْطَانُ نَائِلٌ مِّنْهُ تِلْكَ الطَّعْنَةَ وَلَكَ الطَّعْنَةَ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ الطَّعْنَةُ وَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 -حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منا لٹیئم نے ارشاد فرمایا: ہرنومولود کوشیطان چو بھ مارتا ہے جس کی وجہ

سے نومولودروتا ہے، سوائے حضرت مریم میں اوران کے بیٹے کے کہ جب مریم کی ماں نے ان کو جنا تو وہ بولیں:

إِنِّي أُعِيلُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ، فَضَرَبَ دُونَهَا الْحِجَابَ فَطَعَنَ فِيْهِ، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَٱنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا(آل عمران:36,37)

''میں اس کواور اس کی اولا دکوشیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں تو اسے اس کے رب نے بڑی اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھاپروان چڑھایا اورا سے زکریا کی تگہبانی میں دیا''۔(ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُشِید)

ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو پھران کی خالہ حضرت کیجیٰ علیظیم کی والدہ نے ان کی پرورش کی ۔

🕀 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى وَيُنافية اورامام سلم وَيُنافية نے اسے قل نہيں كيا۔

4159 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ الْاَصْبَهَ انِيّ، حَدَّثَنَا جُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَن لَاصُبَهَ انِيّ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : فَيَاتُونَ عِيْسَى بِالشَّفَاعَةِ، فَيَقُولُ : هَلُ تَعْلَمُونَ اَحَدًا هُو كَلِمَهُ اللهِ وَرُوحُهُ وَيُبُوعَ الْاَبُومَ وَيُحْيى الْمَوْتَى غَيْرِى ؟ فَيَقُولُونَ : لاَ،

هَلْدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

😌 😌 میه حدیث صحیح الا سنا دیم کیکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

4160 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا هِ شَامُ بُنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَاوِ دُ بُنُ اَبِى الْفُرَاتِ، حَدَّثَنَا عِلْبَاءُ بُنُ اَحُمَرَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَفُ ضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ : خَدِيدَ جَهُ بِنُتُ خُويْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ آسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ الْمُواةُ فِرْعَوْنَ،

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِاذَا اللَّفُظِ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و الله على الله عبي كه رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فِي ارشاد فرمايا: دنيا جهال كي تمانُم عورتوں ميں سب افضل خد يجه بنت غريلد و الله على الله على

ي يحديث صحح الاسناد بي كين امام بخارى مُينينا وراماً مسلم مُؤلفت في اسان الفاظ كهمر افعل نبيل كيا-

4161 - حَدَّثَنَا اَبُو الطَّيْبِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعِيْرِيُّ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِيرِيْنَ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَـمُ يَتَكَلَّمُ فِي الْمَهُدِ الَّا ثَلَاثَةٌ :عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَشَاهِدُ يُوسُفَ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ مَاشِطَةَ بِنُتِ فِرْعَوْنَ،

هَاذَا حَدَيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ابو ہریرہ وہ الفی استے ہیں کہرسول الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی کے ارشاد فرمایا: گہوارے میں صرف تین اشخاص نے گفتگو کی

ہے۔

- (1) عيسى ابن مريم الله المياا
- (2) يوسف عليه السلام كا كواه-
  - (3) جرت کا گواہ۔
- (4) ماشطه بنت فرعون كابيراً-

﴿ ﴿ يَهُ يَهُ يَهُ اللّهُ مَارَى مُوالِيَّا اوراما مسلم مُوالِيَّ عَمعارك مطابق صحح به يكن شخين مُوالِيَّا فَاسَعَى مَارك ما اللّهِ عَلَى بنُ الْحَمَدُ الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يَعُلَى بنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطاءٍ مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ ابَا عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَهُ بِطَنَّ عِينُسِى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدُلا، وَإِمَامًا مُقْسِطًا هُوَيُوةً، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَهُ بِطَنَّ عِينُسِى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدُلا، وَإِمَامًا مُقْسِطًا وَلَيَاتِينَ قَبْرِى حَتَّى يُسَلِّمَ وَلاَرُدَّنَ عَلَيْهِ، يَقُولُ ابُو هُرَيْرَةً : اَى يَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يُعَلِيهِ مَا وَلَيَاتِينَ قَبْرِى حَتَّى يُسَلِّمَ وَلاَرُدَّنَ عَلَيْهِ، يَقُولُ ابُو هُرَيْرَةً : اَى يَنِى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا وَلَيَاتِينَ قَبْرِى حَتَّى يُسَلِّمَ وَلاَرُدَّنَ عَلَيْهِ، يَقُولُ ابُو هُرَيْرَةً : اَى يَنِي اللهُ عَلَيْهِ مَالَ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَدُلا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَدُلا اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَدُلا اللهُ عَلَيْهِ مَا عَدُلا اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَمُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلْمُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَامًا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَ

حديث 4161

اخرجه ابو عبدالله معبد البغارى فى"صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير يسامه بيروث لبنان 1407ه1987 ،3253 اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 8057 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروث لبنان 1414ه/1993 ، رقم العديث: 6489

#### حديث 4162

اخرجه ابو عبدالله معبد البغارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بيامه بيروت لبنان 1407ه1987 109 اخرجه ابو عيسى ابوالعسيس مسلم النيسسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 155 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان وقم العديث: 2233 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقم العديث: 4078 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 7665 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرماله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 1087 اخرجه ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 1087 اخرجه ابوداؤد البوبيلي فى "مسنده" طبع دارالباده ولماتم العديث: 2097 اخرجه ابوداؤد الطيبالسى فى "مسنده" طبع دارالبعرفة بيروت لبنان وقم العديث: 2297 اضرجه ابوبكر العبيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلمية مكتبه دارالبعرث العديث: 2097 اخرجه ابوبكر العبيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلمية مكتبه دارالبعرث العديث: 2097 اخرجه ابوبكر العبيدى فى "مسنده" طبع دارالبعرث العديث: 2097 اخرجه ابوبكر العبيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلمية مكتبه دارالبعرث العديث: 2097 اخرجه ابوبكر العبيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلمية مكتبه البعرث بيروت وقم العديث: 2097

آخِي إِنْ رَايَتُمُوهُ، فَقُولُوا : آبُو هُرَيْرَةَ يُقْرِئُكَ السَّلامَ،

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

﴿ ﴿ ۔ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹو کی نے ارشاد فر مایا : حضرت عیسیٰ ابن مریم ﷺ ضرور عادل فیصلہ کرنے والے اور منصف حکمران بن کر اتریں گے اور وہ اس کلی میں سے جج کرنے یا عمرہ کرتے یا ان دونوں کی نیت سے گزریں گے اور وہ میں گئے اور وہ اس کلی میں سے جج کرنے یا عمرہ کرتے یا ان دونوں کی نیت سے گزریں گے اور وہ میں گئے اور مجھے سلام کریں گے۔ میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فر ماتے ہیں: اے میرے بھائی کے بیٹو اگر تمہاری ان سے ملاقات ہوتو ان سے کہیے گا: ابو ہریرہ ڈاٹٹو آپ کوسلام کہدر ہے تھے۔

المسلم عين علي الاسناد ہے ليكن امام بخارى مينيا ورامام مسلم مينيات اسے اس اسناد كے ہمرا فقل نہيں كيا۔

4163 الْحَسَنُ اللهُ عَبُهِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُهِ اللهِ بُنِ دِينَا إِ الْعَذُلُ، حَدَّثَنَا السَّوِى بُنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَسَنُ بُنُ الْفَضُلِ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَبُهِ الرَّحْمِنِ بُنِ ادَمَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَنَّ رُوحَ اللهِ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ نَازِلٌ فِيكُمُ فَإِذَا رَايَتُمُوهُ وَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَالْبَيَاضِ عَلَيْهِ نَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ كَانَّ رَاسَهُ يَقُطُرُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَللٌ فَيدُقُ فَاعْرِفُوهُ رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ عَلَيْهِ نَوْبَانِ مُمَصَّرَانِ كَانَّ رَاسَهُ يَقُطُرُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَللٌ فَيدُقُ السَّالِ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ التَّجَالَ السَّالِي وَالنَّمُورُ مَعَ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ التَّجَالَ اللهُ فِي وَالذِّنَابُ، مَعَ الْعَنَمِ، وَيَلْعَبُ الصَّامِ فَيُهُلِكُ اللهُ فِي وَالذِّنَابُ، مَعَ الْعَنَمِ، وَيَلْعَبُ الصَّامِ فَيُهُلِكُ اللهُ فِي وَالذِّنَابُ، مَعَ الْعَنَمِ، وَيَلْعَبُ الصَّامِ فَيُهُلِكُ اللهُ فِي وَالذِّنَابُ، مَعَ الْعَنَمِ، وَيَلْعَبُ الصَّامُ وَلَهُ اللهُ وَلَى الْمُسْلِمُونَ، وَلَا لَمُسْلِمُ وَلَهُ اللهُ وَالذَّانُ وَالذَّالُ وَالْتَمُورُ مَعَ الْبَعَرِ وَالذِّنَابُ، مَعَ الْعَنَمِ، وَيَلْعَبُ الصَّامِ فَي هُلِكُ اللهُ وَلَى الْمُسْلِمُونَ،

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

😌 🤁 حدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری پیشار اور امام سلم پیشانیے اسے قان نہیں کیا۔

4164 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفِرَائِينِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْبَرَّآءِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُنْعِمِ بُنِ الْجَرَيْمَ ثَلَاتُ سَاعَاتٍ مِّنُ نَهَا رِحِيْنَ رَفَعَهُ اللهِ اللهُ عِيْسَى بُنَ مَرْيَمَ ثَلَاتُ سَاعَاتٍ مِّنُ نَهَا رِحِيْنَ رَفَعَهُ اللهِ وَالنَّهُ اللهُ عَيْسَى بُنَ مَرْيَمَ ثَلَاتُ سَاعَاتٍ مِّنُ نَهَا رِحِيْنَ رَفَعَهُ اللهِ وَالنَّهُ وَلَدَتْ وَالنَّهُ مَنْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَيْسَى بُنَ مَرْيَمَ وَلَدَتْ وَالنَّهُ مَرْيَمَ وَلَدَتْ وَالنَّهُ مَرْيَمَ وَلَدَتْ النَّهَارِ ثُمَّ آخَيَاهُ قَالَ وَهُبٌ وَزَعَمَتِ النَّصَارَى اَنَّ مَرْيَمَ وَلَدَتْ

عِيْسلى لِمُضِيِّ ثَلَاثِ مِائَةِ سَنَةٍ وَثَلَاثٍ وَسِيِّيْنَ مِنُ وَّقُتِ وِلَادَةِ الْإِسْكَنْدَرِ وَزَعَمُوا اَنَّ مَوْلِكَ عِيْسلى عَاشَ كَانَ قَبُلَ مَوْلِدِ عِيْسلى مِسِيَّةِ اَشُهُرٍ وَزَعَمُوا اَنَّ مَرْيَمَ حَمَلَتُ بِعِيْسلى وَلَهَا ثَلَاثَ عَشَرَ سَنَةً وَانَّ عِيْسلى عَاشَ اللَّهُ عَلَيْنَ وَثَلَاثِيْنَ وَثَلَاثِيْنَ وَثَلَاثِيْنَ سَنَةً وَآنَ مَرْيَمَ بَقِيَتُ بَعُدَ رَفَعِهِ سِتَّ سِنِيْنَ فَكَانَ جَمِيعٌ عُمُوهَا سِتَّا وَحَمُسِيْنَ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مَرْيَمَ حَامِلٌ بِمَرْيَمَ فَلَمَّا وَلَدَتُ مَرْيَمُ كَلَيْهِ وَسَتَ سِنِيْنَ فَكَانَ جَمِيعٌ عُمُوهَا سِتَّا وَحَمُسِيْنَ سَنَةً وَكَانَ رَحِينًا ابْنَ بَرْحِيًّا ابْا يَحْيلى بُنِ زَكْرِيَّا زَعَمُوا بُنُ مِائَتَيْنِ وَامُّ مَرْيَمَ حَامِلٌ بِمَرْيَمَ فَلَمَّا وَلَدَتُ مَرْيَمُ كَانَ جَمِيْعُ عُمُوها سِتَّا وَحَمُوسِيْنَ كَانَ وَكَانَ رَكُولِيَّا ابْلَاهُ عَلَيْهِ وَلَيْ وَالْمُ مُولِيَّا بَعْدَ مَوْتِ الْمِها لِآنَ خَالَتَهَا الْحُثُ الْمَهُ كَانَتُ عِنْدَهُ وَاسُمُ أُمِّ مَرْيَمَ حَلَيْ بَنَى الْمُعْلَقِ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَدُ ذَكُوتُهُمْ وَقَدُ ذَكُو الْمُوسُلِيْنَ مِنُهُمْ وَهُبٌ بُنُ الْمُوسُطِفَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَدُ ذَكُوتُهُمْ وَقَدُ ذَكُو الْمُوسُلِيْنَ مِنُهُمْ وَهُبٌ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَدُ ذَكُوتُهُمْ وَقَدُ ذَكُو الْمُوسُلِيْنَ مِنْهُمْ وَهُبٌ بُنُ الْمُعْمُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَدُ ذَكُوتُهُمْ وَقَدُ ذَكُو الْمُوسُلِيْنَ مِنْهُمْ وَهُبٌ بُنُ

﴿ حصرت وہب بن منبہ والتوان کے میں اللہ تعالی نے حصرت عیسیٰ ابن مریم عیلی کو اللہ والتوان کی تین ساعتیں ان کو فوت کئے رکھا، جبکہ عیسائی بیہ بھتے ہیں کہ ان کو سات ساعتیں وفات دیے رکھی، پھران کو زندہ کر دیا۔ حضرت وہب والتی فار اس ان کو فوت کئے رکھا، جبکہ عیسائی بیہ بھی گمان رکھتے ہیں کہ سکندر کی ولادت کے ۲۳ سابر س بعد حضرت مریم عیلی کے ہاں حضرت عیسیٰ علیا پیدا ہوئے اور وہ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ تیرہ سال کی وہ یہ بھی گمان رکھتے ہیں کہ سکندر کی ولادت کے ۲۳ سابر اور عیسیٰ علیا آسانوں پراٹھائے جانے تک ۳۳ سال کی عمر میں حضرت مریم عاملہ ہوئیں اور حمل میں عیسیٰ ابن مریم عیلی ابن مریم عیلی آسانوں پراٹھائے جانے کے بعد چھسال تک زندہ رہیں۔ اس عمر گزار چکے سے اور یہ کہ حضرت مریم عیلی ، حضرت عیسیٰ علیا کے آسانوں پراٹھائے جانے کے بعد چھسال تک زندہ رہیں۔ اس طرح ان کی کل عمر ۲۵ سال بنتی ہے اور زکریا بن بر خیار ٹائیو ، کی بین از کریا علیا گئی کے ابن زکر یا علیا کے والد تھے۔ وہ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ جب حضرت مریم عیلیا کے والد تھے۔ وہ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ جب حضرت خریا علیا ہے اور کریا علیا کی عمر ۲۰ سال تھی۔ جب مریم پیدا ہوئیں والدہ کی والدہ کی وفات کے بعد حضرت نرکہا علیا ہے اس کی کفالت کی۔ کیونکہ حضرت مریم عیلیا کی خالہ ، یعنی ان کی والدہ کی بہن ، حضرت زکریا علیا کو کام میں مضرت مریم عیلیا گی والدہ کانام حد بنت فاقوذ بن قبل تھا۔

نوٹ: امام حاکم مُنِینَدُ کہتے ہیں: انبیاء اور مرسلین ﷺ کی تعداد کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔ انتہائی جدوجہد کے بعد حضرت آدم علیاً اسے لے کرنبی اکرم مُناکِینِاً کی بعثت تک انبیاء ومرسلین عیال کی تعداد جوثابت ہوئی ہے وہ درج ذیل ہے۔ درج ذیل حدیث میں حضرت وہب بن منبہ رٹائٹوائے مرسلین کا ذکر کیا ہے۔

عَرَيكَ الْعَسُونَ الْحَسَنِ عَلِى الْفَضُلِ الْمَرِيسَ السَّامِرِيُّ، بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْمُ عَرَفَةَ الْمِي يَدِ السَّعُدِيُّ الْمُصَرِیُّ، جَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمُحَدِيُّ، عَمَيْدٍ السَّعُدِيُّ الْبَصْرِیُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ اللهُ عَلَيْدٌ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، السَّعُدِيْ السَّعُدِيْ عَلَيْدٌ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْدٌ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدٌ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ، اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْدٌ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ، اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْدٌ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ، اللَّهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْدٌ وَسَلَّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ السَّعِيدُ، قُلْتُ : وَمَا تَعْجِيَّتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : رَكُعَتَانِ ، فَا لَكُهُ اللهِ ؟ قَالَ : رَكُعَتَانِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ ، إِنَّكَ امَوْتِنِي بِالصَّلاةِ ، فَمَا الصَّلاةُ ؟ قَالَ : خَيْرٌ مَوْضُوعٌ ، فَمَنْ فَرَكُعْتُهُمَا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى، فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ ، إِنَّكَ امَوْتَنِي بِالصَّلاةِ ، فَمَا الصَّلاةُ ؟ قَالَ : خَيْرٌ مَوْضُوعٌ ، فَمَنْ

شَاءَ اَقَلَّ وَمَنُ شَاءَ اَكُثَرَ، قُلُتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَتُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الإيسمَانُ بِاللَّهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْتَ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الإيسمَانُ بِاللَّهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْتَ اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْحَدِيْتِ الْمُرْسَلُونَ مِنْهُمُ ؟ قَالَ: ثَلَاثُهُ عَشَرَ، وَذَكَرَ بَاقِى الْحَدِيْثِ

﴿ ﴿ ۔ حضرت وہب بن منب رُفاتَنَاہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رُفائِلا کے پاس ایک آ دمی بیٹھا ہوا تھا،وہ اپنے ساتھیوں سے محو گفتگو تھا۔ آپ نے اس سے کہا: میرے قریب آ جائے۔ اس آ دمی نے کہا: خدا کی قتم! جس طرح دوسر لوگ سوالات کر رہے ہیں، اس طرح میرا آپ سے سوال کرنا کتنا ہی اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا: میرے قریب آ جائے! میں تمہیں ان انبیاء کرام ﷺ کے بارے میں بتا تا ہوں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔

حضرت آدم عليك كهيتي باري كياكرتے تھے۔

حضرت نوح مَالِيَّا اِبرُهْ مَى تص

حضرت ا در لیس مالیکلا درزی تھے۔

حضرت داؤد علیلازر ہیں بنایا کرتے تھے۔

حضرت موی علیها بکریاں چرایا کرتے تھے۔

حضرت ابراہیم ملیلیا تھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔

. حفرت صالح مَلِيَّهِ تاجر يتھے۔

حضرت سلیمان علیا کو اللہ تعالیٰ نے شاندار حکومت عطا کی تھی۔ آپ ہر مہینے کے پہلے ۲ دن ، درمیان میں ۱ دن اور آخر میں ۱۲ دن روز ہر کھا کرتے تھے، آ کیکے ۲۰ بے تو جی دستول کی تعدادا کی ہزار ہے۔

اور میں تجھے لیہ بھی بتا ہا ہوں کہ کواری مریم بیٹا کے بیٹے ، حضرت عیسیٰ این مریم بیٹا اگلے دن کے لئے بھی کچھ بچا کرنہیں رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ، جس ذات نے مجھے ناشہ دیا ہے ، وہ شام کا کھانا دیا ہے ، وہ شام کا کھانا دیا ہے ، وہ نام کا کھانا دیا ہے ، وہ نام کا کھانا دیا ہے ، وہ ناشہ بھی دے گی ۔ آپ پوری پوری رات نماز میں گزار دیا کرتے تھے ، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجا تا ۔ آپ دن میں سیاحت کرتے تھے ، آپ کا تمام دن روز ہے ہے گزرتا اور تمام رات قیام میں گزرتی اور میں تجھے کہ مصطفیٰ مائٹیڈ کے بارے میں بتا تا ہوں ۔ آپ اپ بھی کہ کریاں چرایا کرتے تھے اور آپ روز ہے رکھتے رہتے جتی کہ بم یہ بچھتے کہ اب آپ بھی روز ہ کا ناغہ نہیں کریں گے اور جب آپ بانی تھی دوز ہے کہ بہ سیجھتے کہ اب آپ بھی فر دینے والے اور نہیں کریں گے اور جب آپ بانی تھیں دوز ہے رکھا کرتے تھے ۔ آپ سب سے زیادہ نرم مزاج ، اچھی فہر دینے والے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے اور میں تجھے حضرت جواء کے بارے میں بتا تا ہوں ، آپ چر نہ کا تا کرتی تھیں ۔ آپ روز کی کا ت کر اپنی کا میں کریں کو بین کریہ تو تھیں اور اپ بچوں کو بھی پہناتی تھیں اور حضرت مریم بنت عمران بھی یہی کام کیا کرتی تھیں ۔ اس سب سے زیادہ علم بڑائی کے ہمراہ مروی ہے جس میں انبیاء ومرسلین بیٹا کی کو مدیث جو سند عالی کے ہمراہ مروی ہے جس میں انبیاء ومرسلین بیٹا کی کو مدیث جو سند عالی کے ہمراہ مروی ہے جس میں انبیاء ومرسلین بیٹا کی کو مدیث جو سند عالی کے ہمراہ مروی ہے جس میں انبیاء ومرسلین بیٹا کی کو مدیث جو سند عالی کے ہمراہ مروی ہے جس میں انبیاء ومرسلین بیٹا کی کا مدیث وہ صدیث جو سند عالی کے ہمراہ مروی ہے جس میں انبیاء ومرسلین بیٹائی کی تعداد کی وضاحت موجود

ہےوہ درج ذیل ہے۔

مُ 4166 عَدَّنَى يَحْيَى اللهِ الْحَسَنِ عَلِيُّ الْهُ الْفَضُلِ ابْنِ إِذْرِيْسَ السَّامُرِيُّ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ابْنُ عَرْفَةَ ابْنِ عَمْدِ السَّعْدِيُّ الْبَصَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عُبَيْدٍ ابْنِ عُمَيْرِ اللَّيْقِي يَخْدَا لَكُهُ الْمَلِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَاغْتَنَمْتُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَاغْتَنَمْتُ عَلْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَاغْتَنَمْتُ خَلُوتَهُ فَقَالَ لِي يَا ابَا ذَرِّ إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّةً قُلْتُ وَمَا تَحِيَّتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ رَكْعَتَانِ فَرَ كَعْتَانِ فَرَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ رَسُولَ اللهِ قَالَ رَكُعَتَانِ فَرَ كَعْتَانِ فَرَ كَعْرَاقِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ ﴿ - حضرت ابوذر رَفَاتُوْ فَر مَاتِ بِينَ عَيْنِ رَسُولِ اللّهُ مَالِيَّةً كَيْ خدمت مِين حاضر ہوا، اس وقت آپ مجد مِين تشريف فرما يتھے۔ مِين نے آپ کے ساتھ خلوت کو غنيمت جانا (اور سيدها آپ کے پاس جا کر بيٹھ گيا) آپ نے فرمايا: اے ابوذر! مبحد کا بھی سلام ہوتا ہے، مين نے عرض کی: يارسول الله مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ ا

1,24,000 ايك لا كه چوبيس بزار ني بين،

: میں نے یو چھا: ان میں سے مرسلین کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

313 تىن سوتىرە ہيں۔ پھر باقى حديث بھى ذكر كى۔

4167 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوْنِ مُحَمَّدٌ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مَاهَانَ الْجَزَارُ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدٌ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُهَاجِرِ بُنِ مِسْمَارٍ عَنُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ مِسْمَارٍ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللهِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

,

اخرجه ابوحاته البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت · لبنان · 1414ه/1993 · رقم العديث: 361 -----

اخرجيه ابـويسعيلي السوصلي في "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق ثنام؛ 1404ه-1984ء وقيم العديث: 4132 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر؛ 1415ه • رقم العديث:774 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ثَمَانِيَة الآفِ مِّنَ الْآنِبِيَآءِ مِنْهُمُ اَرْبَعَةُ الآفِ مِّنُ بَنِي اِسْرَائِيلً

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَصَرِتِ انْسِ بِنِ مَا لِكَ رَبِي اللَّهُ عَرِماتِ مِينَ : آثھ ہزار انبیاء مِنظلا کے بعدرسول الله مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ کَومِعوث کیا گیا۔ ان آثھ ہزار میں سے جار ہزار انبیاء مِنظل بی اسرائیل میں سے تھے۔

4168 حَدَّثَنَى الْعُنْبِرِيُّ، حَدَّثَنَى اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُثَنَى الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ، حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنُ مُجَالِدٍ، عَنُ اُبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي خَاتَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي خَاتَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتِ الوسعيدِ وَلَا تَشَا مِ مِن وَى ہے كہ نبي اكرم مَثَلَيْتُمْ نِي ارشاد فرمايا: ميں ايك لا كھ يا اس سے زائد انبياء عِيلاً كے اختتام برآيا ہوں۔

4169 حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بْنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنُ مُصَّمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ لَقَدُ سَلَكَ فَجُ مُحَمَّدٍ بُنِ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ لَقَدُ سَلَكَ فَجُ الرَّوْحَآءِ سَبْعُونَ نَبِيًّا حُجَّاجًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوْفِ وَلَقَدُ صَلَّى فِى مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ صَفِرت عبداللَّهُ بِن عباس وَلَيْهَا فرمات مِين : روحاء بازار ميں سے ستر نَبی حج کرتے ہوئے گزرّے ہيں ،ان کے اوپر اون کے کپڑے تھے اور مسجد خیف میں ستر انبیاء کرام میٹائے نے نماز پڑھی ہے۔

4170 حَدَّثِنَى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا اَبُوُ زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، حَدَّثَنَا اَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، حَدَّثَنَا اللهِ عَسُلَهُ بَنُ خَالِدِ الْآنُصَارِئُ، عَنْ يَزِيدَ الْسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ فِيمَا خَلا مِنُ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ فِيمَا خَلا مِنْ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ فِيمَا خَلا مِنْ إِنْ مَرْيَمَ، ثُمَّ كُنتُ اللهُ عَنْهُ الْافِ نَبِيّ، ثُمَّ كَانَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ كُنتُ اللهُ عَنْهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت انْس بن ما لک مُثَالِّطُ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰهُ مَثَالِیْظُ نے ارشاد فر مایا: مجھ سے پہلے آٹھ ہزار نبی گز رے ہیں پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم ﷺ ہوئے ہیں پھران کے بعد میں ہوں۔

4171 حَدَّثَنَا آبُو بَكُسِ بُنُ اِسْحَاقَ، ٱنْبَانَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا آبُو بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِكْرَمَةَ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبُّوبَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَالْيَهُودُ تَقُولُ : إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْبَا سَبُعَةُ الافِ سَنَةٍ

حديث 4168

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث:11769

**4170** دثيعے

اخرجه ابويعلى اليوصلي في "مستنده" طبع داراليامون للتراث دمشق ثمام 1404ه-1984 وقيم العديث:4092

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَالله فرمات بين : رسول الله مثل الله على المعورة تشريف لائے ، تو يبودى كها كرتے ہے : اس دنيا كوقائم ہوئے سات ہزارسال ہو بچكے بيں ۔

الْمَحَافِظُ، حَلَّاثَنَا الْهُوْ جَعْفَوْ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْفَقِيهُ، بِبُحَارَى، حَلَّاثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيبِ الْمَحَافِظُ، حَلَّانَا مَالُحُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيُّدٍ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ الْمَحَافِظُ، حَلَّالِهِ مَنْ النَّحِ السَّامِيُّ، حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ زَيُّدٍ، عَنْ يُوسُفَ بُنِ مِهُ وَانْ عَبَاسٍ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : كَانَ عُمُو الْاَمَ الْفَ سَنَةٍ، وَبَيْنَ الْمُوسَى سَبُعُمِنَةِ سَنَةٍ، وَبَيْنَ مُؤسلى وَعِيسلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ

ابن عباس و به کتے ہیں: حضرت آدم طلیق اور حضرت نوح طلیق کے درمیان ایک ہزارسال کا زمانہ ہے (یونہی) حضرت نوح طلیق اور حضرت ابراہیم طلیق اور حضرت موٹی طلیق کے درمیان نوح طلیق اور حضرت ابراہیم طلیق اور حضرت موٹی طلیق کے درمیان مات سوسال کا زمانہ ہے۔ حضرت موٹی طلیق اور حضرت عیسی طلیق کے درمیان پانچ سوسال کا وقفہ ہے اور حضرت عیسی طلیق اور محمصطفیٰ مظافی کے درمیان چھسوسال کا دورانیہ ہے۔

امام حاکم مُحِيَّلَةُ کہتے ہیں: اسسلسلہ میں رسول الله مَثَلِیَّا کے حوالے سے حجے روایات گررچکی ہیں کہ آپ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ الله مثالیٰ کے درمیان اور کوئی نبی بہت خواسلہ میں رسول الله مثالیٰ کے علیہ کے درمیان اور کوئی نبی بہت خواسلہ مثالیٰ کی بیٹی کے متعلق روایات، اس کی بیٹی ہے جس کواس کی قوم نے ضائع کردیا"۔ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور آپ مثالیٰ کی ایرفر مان' تو میرے اس نبی بھائی کی بیٹی ہے جس کواس کی قوم نے ضائع کردیا"۔ درج ذیل ہے۔

مَّدُ عَدَّدَ الْمُعَلَّى الْمُو بَكُو بُنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَجَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْخَلَدِيُّ، قَالا : حَدَّنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا مُعَلِّى بُنُ مَهْدِی، حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ اَبِى يُونُسَ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِى عَبُس يُقَالَ لَهُ خَالِدُ بُنُ سِنَانِ، قَالَ لِقَوْمِهِ : إِنِّى أُطُفِءُ عَنْكُمُ نَارَ الْحَدَثَانِ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بُنُ زِيَادٍ ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ : وَاللَّهِ مَا قُلْتَ لَنَا يَا خَالِدُ قَطُّ إِلَّا حَقًّا فَمَا شَأَنُكَ وَشَانُ نَارِ الْحَدَثَانِ تَزْعُمُ اللَّهُ عُمَارَةُ بُنُ زِيَادٍ فِى ثَلَاثِينَ مِنْ قَوْمِهِ حَتَّى اتَوْهَا وَهِى تَخُوجُ مِنْ شَقِّ جَبَلِ اللَّهُ تَطْفِئُهُمْ اللَّهُ عَلَا لَهُ عُمَارَةُ بُنُ زِيَادٍ فِى ثَلَاثِينَ مِنْ قَوْمِهِ حَتَّى اتَوْهَا وَهِى تَخُوجُ مِنْ شَقِّ جَبَلٍ اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عُمَارَةُ بُنُ زِيَادٍ فِى ثَلَاثِينَ مِنْ قَوْمِهِ حَتَّى اتَوْهَا وَهِى تَخُوجُ مِنْ شَقِّ جَبَلٍ اللَّهُ عَلَا لَكُ عُلَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا لَكُ عُلَا لَكُولُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَ الْقَوْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

بَدَا كُلُّ هُدُى زَعَمَ ابْنُ رَاعِيَةِ الْمِعْزِى آتِى لاَ آخُرَجُ مِنْهَا وَثَنَاىَ بِيَدِى حَتَّى دَحَلَ مَعَهَا الشِّقَ، قَالَ : فَابُطَآ عَلَيْهِمْ، قَالَ : فَقَالَ عُمَارَةُ بُنُ زِيَاةٍ : وَاللّهِ لَوْ كَانَ صَاحِبُكُمْ حَيَّا لَقَدْ حَرَجَ النَّهِمْ وَقَدْ اَحَدُ بِرَأْسِهِ، فَقَالَ: اللّهِ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَدْ بَهَا اللهِ فَقَالَتُهُولِي فَلَا عَلَيْهُمُ فِيهَا حِمَارٌ النَّيْمُ اللهُ عَمَارٌ البَيْرُ اللهِ فَقَالَتُهُولِي فَادُولُولِي، فَلِذَا مَرَّتُ بِكُمُ الْحُمُرُ فِيهَا حِمَارٌ البَيْمُ وَقَدْ اَحَدُ بِرَأْسِهِ، فَقَالَ: اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ فَقَالَتُهُ وَلَا اللهِ لاَ تَدْبُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ لا تَدْبُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ : لاَ يَسَعَلُهُ مَا مُنْ فَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهُ ا

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، فَإِنَّ اَبَا يُونُسَ هُوَ الَّذِي رَوَى، عَنْ عِكْرَمَةَ هُوَ حَالِم بُنُ اَبِي صَغِيرَةَ وَقَدِ احْتَجَّا جَمِيعًا بِهِ وَاحْتَجَّ الْبُخَارِيِّ بِجَمِيعٍ مَا يَصِحُّ عَنْ عِكْرَمَةَ، فَامَّا مَوْثُ حَالِدِ بُنِ سَانٍ هَٰكَذَا فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ، فَإِنِّى سَمِعْتُ اَبَا الْاصْبَعِ عَبْدَ الْمَلِكِ بُنِ نَصْرٍ، وَابَا عُنْمَانَ سَعِيْدِ بُنِ نَصْرٍ، وَابَا عُبُدِ السَّيْ فَيْهِ، فَإِنِّى سَمِعْتُ ابَا الْاصْبَعِ عَبْدَ الْمَلِكِ بُنِ نَصْرٍ، وَابَا عُنْمَانَ سَعِيْدِ بُنِ نَصْرٍ، وَابَا عُبُدِ اللّهِ بُنَ صَالِحِ الْمَعَافِرِيِّ، الْالْدَلُسِيِّيْنَ وَجَمَاعَتُهُم عِنْدِى ثِقَاتٌ يَذُكُووْنَ : اَنَّ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الْقَيْرَوَانِ بَحُرٌ وَفِي اللّهِ بُنَ صَالِحِ الْمَعَافِرِيِّ، الْالْدَلُسِيِّيْنَ وَجَمَاعَتُهُم عِنْدِى ثِقَاتٌ يَذُكُووْنَ : اَنَّ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الْقَيْرَوَانِ بَحُرٌ وَفِي السَّلِهِ بُنَ صَالِحِ الْمُعَافِرِيِّ، الْالْدُلُسِيِّيْنَ وَجَمَاعَتُهُم عِنْدِى ثِقَاتٌ يَذُكُووْنَ : اَنَّ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الْقَيْرَوَانِ بَحُرٌ وَفِي وَاللّهُ بُنَ صَالِحِ الْمَعَلِمُ وَبَيْنَ الْقَيْرَوانِ بَحُرٌ وَفِي السَّاحِ الْمَعَلِمِ فَي الْمُعَلِمِ وَاللّهُ مَعْلَى الْمَعَلَمُ وَلَاللهُ عَلَى يَدَيْهِ، كَانَّهُ نَائِمٌ لَمُ يَتَعَيَّرُ مِنْهُ شَىءٌ ، وَإِنَّ طُولِهُ النَّامِ عَلَيْهِ صُوفٌ ابْيَصَ مُ فَى صُوفٍ ابْيَضَ، ورَاسُهُ عَلَى يَدَيْهِ، كَانَّهُ نَائِمٌ لَمُ يَتَعَيَّرُ مِنْهُ شَىءً اللهُ عَلَى النَّامِ عَلَيْهِ يَشَعَدُ اللهُ عَلَى الْمَعَالِي النَّا عَلَيْهِ النَّامِ وَيَ اللهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمَعْلِى الْمَالِي النَّامِ عَلَى الْمُعَلِى الْمَالِعِ اللْمَعْلِي النَّامِ عَلَى الْمَالِي الْمَالِعُ اللْمُ الْمُ الْقَالَ الْمُؤْنَ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمَلُولُ النَّامِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمَالِمُ اللْمَامِ اللْمَامُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

﴿ ﴿ وَصِرْتَ عَبِدَاللّٰہ بِنَ عَبِالِ وَ اَلَّهِ عَبِي مِروی ہے کہ بی عبس کا ایک آدمی جس کو خالد بن سان کہتے ہیں، اس نے اپنی قوم سے کہا: ہیں تبہارے لئے '' حدثان' کی آگ بھا سکتا ہوں تو اس کی قوم میں سے ایک عارہ بین زیادنا می شخص بولا: اے خالد! خدا کی قتم! تو نے ہم سے بھی جھوٹ بات نہیں کہی لیکن کہاں تو اور کہاں'' حدثان' کی آگ ۔ اور تو یہ بھے رہا ہے کہ تو اس کو بجھا دے گا (راوی) کہتے ہیں۔خالد چل دیے اور عمارہ بھی اس کے ہمراہ چل پڑا، انہوں نے اپنی قوم کے میں آدمی اپنے ہمراہ لئے اور اس کے باس آنے میں تاخیر ہوجائے تو مجھے میرانا م لے کر آواز مت دینا۔ پھروہ آگئی گویا کہ سرخ وزرد گھوڑوں کی ایک جماعت ہے، جوایک دوسرے کے پیھے چلے آرہے ہیں۔خالد اس کے سامنے آگیا اور اس کو اپنا عصا مارا اور وہ کہدر ہے تھے ظاہر ہوگئ، ظاہر ہوگئ، ظاہر ہوگئ ہر طرح کی ہدایت۔ چرواہے کا بچہ بھتا ہے کہ میں وہاں سے نکل نہیں سکوں گا حالانکہ اس کے دانت تو میرے ہاتھ میں ہیں۔ حق کہ وہ اس کے ہمراہ غار میں داخل ہو گئے اور کافی دیر تک وہ باہر نہ لکا ۔ عمارہ بن

زیاد کھنے لگا: خدا کی قسم! اگر تمہارا ساتھی زندہ ہوتا تو ابھی تک با ہرنگل آتا۔ پچھلوگوں نے کہا: اس کونا مے لے کرآواز دولیکن پچھلوگوں نے کہا: انہوں نے کہا: انہوں نے ان کونا مے لے کرآواز دی تو وہ ان کی طرف نگل آئے، اس وقت وہ اپ سے سرکو پکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا: کیا میں نے تمہیں نام لے کرآواز دینے سے دوکانہیں تھا۔ خدا کی قسم! تم لوگوں نے جھے مروادیا ہے۔ ابتم جھے ذن کر دواور جب تمہارے پاس سے گدھے کر رہیں اور ان میں ایک دم کٹا گدھا ہوگا تو اس وقت تم مجھے ذن کر دواور جب تمہارے پاس سے گدھے کر رہیں اور ان میں ایک دم کٹا گدھا ہوگا تو اس وقت تم مجھے ذندہ پاؤگے (راوی) کہتے ہیں: ان لوگوں نے خالد بن سان کوڈن کر دیا۔ پھر وہاں سے گدھے گزر سے قرر سے خالد بن سان کوڈن کر دیا۔ پھر وہاں سے گدھے گزر سے قال بن سان کوڈن کر دیا۔ پھر وہاں سے گدھے گزر سے قوان کوڈن کر دیا۔ پھر وہاں بین زیاد نے کہا: اب ان کی قبر کھود دو کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جھے قبر کھود کر نگال لینا۔ عمار ہیں معز کہیں گے۔ خالد بن سان لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہان کی بیوی کے پاس دو تحقیل ہیں، اگر تمہیں بھی کوئی مشکل پیش آجا ہے تو ان کود کی خیا اس میں تمہارے ہر مسلکہ کو کوئی تھی کہا تک میرک کی بیوی کے پاس مسلکہ کا حل موجود ہوگا (البتہ ایک احتیا ط خرور کرنا کہ) حیض والی عورت اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ جب وہ لوگ ان کی بیوی کے پاس مسلکہ کا حل موجود ہوگا (البتہ ایک احتیا ط خرور کرنا کہ) حیض والی عورت اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ جب وہ لوگ ان کی بیوی کے پاس مسلکہ کا حل موجود ہوگا (البتہ ایک احتیا ط خرور کرنا کہ ) حیض والی عورت اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ جب وہ لوگ ان کی بیوی کے پاس میں جو پھر بھی علم تھا وہ سب ختم ہوگیا۔

🖼 🕲 بیصدیث امام بخاری میسید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میسیوانے اسے قانہیں کیا۔

امام حاتم میشد کتے ہیں: کیونکہ یہ ابویونس وہی ہیں جوعکرمہ ڈائٹوئے سے روایت کیا کرتے ہیں۔ وہ حاتم بن ابی صغیرہ ڈائٹوئیس۔ امام بخاری میشد نے عکرمہ ڈائٹوئیسے مروی تمام صحح احادیث نقل امام بخاری میشد نے عکرمہ ڈائٹوئیسے مروی تمام صحح احادیث نقل کی ہیں اور امام بخاری میشد نے عکرمہ ڈائٹوئیسے مروی تمام صحح احادیث نقل کی ہیں اور خالد بن سنان کی اس طرح موت کے متعلق اختلاف ہے کیونکہ میں نے ابوالاصنح عبدالملک بن نفر ، ابوعثان سعید بن نفر اور ابوعبداللد بن صالح المعاضری اندلسین سے سنا ہے اور یہ جماعت میر بزد یک نقد ہے۔ یہ کہتے ہیں: ان کے اور قیروان کے درمیان ایک بہت بڑا پہاڑ ہے ، اس کے اور پوکئ نہیں چڑھ سکتا اور اس کار استدریا میں ہے ، جس درمیان ایک بہت بڑا پہاڑ ہے ، اس کے اور پوکئ نہیں چڑھسکتا اور اس کار استدریا میں ہے ، جس سے بہاڑ کے اور پر جاسکتے ہیں اور یہ کہا نہوں نے پہاڑ کی چوٹی پرایک غارد یکھا وہاں پرایک آدمی تھا ، جس کے اور سفیداون تھی اور وہ سفیداون میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کا سراس کے ہاتھ پر تھا جیسا کہ سویا ہوا ہو ، اس کی کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی اور اس علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ خالد بن سان ہیں۔

(والله تعالى اعلم)

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# سيرت رسول عربي مَثَالِيَاتِمُ

ذِكُو ٱخُبَارِ سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الْمُصَّطِفِي صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى مَا رَسَمُنَا فِي الْكِتَابِ لاَ عَلَى مَا يَصِحُّ مِنْهَا عَلَى مَا رَسَمُنَا فِي الْكِتَابِ لاَ عَلَى مَا جَرَيْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ الطَّاهِرِيْنَ مِنْ وَقُتِ وَلاَدَتِهِ إِلَى وَقُتِ وَفَاتِهِ مَا يَصِحُّ مِنْهَا عَلَى مَا رَسَمُنَا فِي الْكِتَابِ لاَ عَلَى مَا جَرَيْنَا عَلَيْهِ مِنْ اَخْبَارِ الْأَنْبِيَآءِ قَبْلَهُ إِذْ لَمُ نَجِدِ السَّبِيلَ إِلَيْهَا إِلَّا عَلَى الشَّوْطِ فِي آوَّلِ الْكِتَابِ

سیدالرسلین، خاتم النبین محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب طالیا کی ولادت سے وفات تک کی شیخ احادیث کا ذکر جو کہ کتاب کے عیار کے مطابق ہیں۔اس طرح نہیں جیسے ہم نے سابقہ انبیاء کرام میلی کے متعلق روایات نقل کی ہیں کیونکہ ان روایات کے لئے ہمیں وہ معیارا پنانے کی مجبوری تھی جس کا ذکر ہم نے کتاب کے شروع میں کیا ہے

4174 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنِ الْبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْبُنِ السُحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابْنِ السُحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِى ثَوْرُ بُنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِد بُنِ مَعْدَانَ، عَنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انَّهُمُ قَالُولًا: يَهَا رَسُولَ اللهِ، اَخْبِرُنَا عَنُ نَفُسِكَ، فَقَالَ: دَعُونُهُ ابِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشُرَى عِيْسَى، وَرَاتُ أُمِّى حِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَانَ مِنْ السَّعَامِ، قَالَ الْحَاكِمُ: خَالِدُ بُنُ مَعْدَانَ مِن حَمَلَتُ بِي السَّعَامِ، قَالَ الْحَاكِمُ: خَالِدُ بُنُ مَعْدَانَ مِن خَيارِ التَّابِعِيْنَ، صَحِبَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ، فَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَإِذَا اَسُنَدَ حَدِينًا اللّى الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ صَحِيْحُ خَيَارٍ التَّابِعِيْنَ، صَحِبَ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ، فَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَإِذَا اَسُنَدَ حَدِينًا اللّى الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ صَحِيْحُ الْعَنْ الْمَا الْمُعَادَ بُنَ جَبَلٍ، فَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَإِذَا السَّنَدَ حَدِينًا اللّى الصَّحَابَةِ فَإِنَّهُ صَحِيْحُ الْمُسْدَادِ وَلَمُ يُخَرِّجُاهُ

﴿ ﴿ ۔ حضرت خالد بن معدان، صحابہ کرام ﷺ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ مَا ﷺ ؟
ہمیں خودا پے متعلق بتا ہے۔ آپ نے فر مایا: (میں) اپنے باپ (بعنی دادا) حضرت ابراہیم ملیا کی دعا ہوں۔ حضرت میسی ملیا کی
بشارت ہوں اور جب میری دالدہ کووہ حمل ہوا، جس میں، میں تھا تو ان کے لئے بھری روثن ہوگیا اور بھری سرز مین شام پر ہے۔
بشارت ہوں اور جب میری دالدہ کووہ حمل ہوا، جس میں، میں تھا تو ان کے لئے بھری روثن ہوگیا اور بھری سرز مین شام پر ہے۔

ﷺ کی خوشرت معاذبین جبل جائے ہیں اور خوشرت معاذبین جب بیں، آپ کو حضرت معاذبین جباس لئے بیسے بعد والے صحابہ کرام ﷺ کی طرف منسوب کی ہے اس لئے بیسے بعد والے صحابہ کرام ﷺ کی طرف منسوب کی ہے اس لئے بیسے ہیں۔ ا

اخرجه ابوعبدالله الشيبساني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 22315 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "مسنده" "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء رقم العديث: 7729 اخرجه ابوداؤد الطيالسي في "مسنده" طبع دارالسعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 1140 اخرجه ابوالسعسان الجوهري في "مسنده" طبع موسسه نادر بيروت لبنان طبع دارالسعرفة بيروت لبنان مدينه 3428 اخرجه ابن ابى اسامه في "مسند العارث" طبع مركز خدمة السنة والسيرة النبويه مدينه منوره 1413ه/1992ء رقم العديث: 927 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "مسند الشاميين" طبع موسسة الرساله بيروت لبنان 1582 رقم العديث: 1582

الاسناد بي كين شيخين مُعليد في اس كفل نبيس كيا-

الْيَمَانِ : حَـدَّ لَكُ لَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُحَسِنِ آحُمَدُ الْمُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّ لَنَا عُثْمَانُ اللهُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِیُّ، قَالَ: اللهُ الْيَمَانِ : حَـدَّ لَكُ لَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : إِنِّى عِنْدَ اللهِ فِى آوَّلِ الْكِتَابِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ وَآنَ ادَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِى طِينَتِهِ، وَسَانَبُنْكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ دَعُولُهُ آبِى إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيْسلى قَوْمَهُ، وَرُؤْيَا أُمِّى الَّتِي رَآثَ آنَهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ آضَاءَ لَهُ فَصُورُ الشَّامِ، قَالَ: نَعَمُ،

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ شَاهِدٌ لِلْحَدِيْثِ الْأَوُّلِ

﴾ - حضرت عرباض بن ساریہ طالع فرماتے ہیں کہ نبی آکرم طالع فار نے ارشاد فرمایا: بے شک میں اللہ کے ہاں مجھے سب سے پہلے خاتم النہ بین لکھ دیا حمیا تھا جبکہ آدم علیا کا ابھی خمیر تیار کیا جارہا تھا اور عقریب میں تہمیں اس کی تادیل ہے آگاہ کروں گا (میں) اپنے باپ حضرت ابراہیم علیا کی دعا ہوں اور وہ بشارت ہوں جو حضرت عیسی ملیا نے اپنی قوم کو دی تھی اور اپنی والدہ کی وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھی تھی کہ ان سے ایک ایسا نور لکلا ہے جس سے ان کے لئے شام کے محلات روش ہو گئے ۔ انہوں نے کہا: جی ہاں۔

الاسناد ہے اور کر شتہ صدیث کی شاہد ہے۔

مَعْدَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَعْدَادِيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمْ بْنُ مَوُلَدِ الطِّبْرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جُعْفَرٍ عَنْ آبِي عَوْنٍ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جُعْفَرٍ عَنْ آبِي عَوْنٍ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَعْوَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ آبِيْهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ قَدِمْنَا الْمَمَنَ فِي رِحْلَةِ الشِّتَآءِ فَنَوْلَنَا عَلَى حِبْرٍ مِن الْيَهُوثِ مَعْوَلَةً قَالَ النَّهُوثِ بَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ آتَاذُنُ لِي انْ الْمَكْورِ اللهِ بَدَيكَ مَا لَمْ يَكُنُ عَوْرَةً قَالَ الْمُطَلِبِ آتَاذُنُ لِي انْ الْهُورِي يَدَيكُ مَا لَمْ يَكُنُ عَوْرَةً قَالَ الْمُطَلِبِ اللهَ عَلَى الْمُعَلِي اللهِ بَدَيكَ مَا لَمْ يَكُنُ عَوْرَةً قَالَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهِ بَدَيكَ مَلْكُا وَلِي الْالْمُعُولِي اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مستنده" طبع موسسه قرطيه قاهره مصرارقم العديث:17190 اخرجه ابوحائم البستى فى "معيمه" طبيع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 6404 اخترجه ابتوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبيد" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء رقم العديث: 629 اخترجه ابوالقاسم الطبرانى فى "مستند الشاميين" طبع موسسة الرساله بيروت لبنان 1405ه/1984 رقم العديث:1455

#### 417<del>6</del> خيرمه

اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الكبير" طبيع مكتبه العلوم والعكم· موصل؛ 1404ه/1983 • رقم العبيث:2917

هَ وَلَـدَتْ لَـهُ حَـمْزَهُ وَصَفِيَّهُ وَتَزَوَّجَ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمِنَةَ بْنَتَ وَهْبٍ فَوَلَدَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ قُرَيْشْ حِيْنَ تَزَوَّجَ عَبْدُ اللهِ الْمِنَةَ فَلَحَ عَبْدُ اللهِ عَلَى آبِيْدِ

. بَنِي عَبُدِ مُنَافٍ وَغَيْرُهُمْ مِّنْ قُرَيْشٍ

هُذَذَا حَدِيْتُ صَبَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْاَخْبَارُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الدَّارِ الَّتِى فِى الزِّقَاقِ الْمَعُرُوفِ بِزِقَاقِ الْمَعُرُوفِ بِزِقَاقِ الْمَعُرُوفِ بِزِقَاقِ الْمَعُرُوفِ بِزِقَاقِ الْمَعُرُوفِ بِزِقَاقِ الْمَعُرُوفِ بِزِقَاقِ الْمَعْرُوفِ بِزِقَاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الدَّارِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَهِى الدَّارُ الَّتِى كَانَتُ بَعْدَ مُهَاجِرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى يَدِ الْمَدْكَ لِ بِسَمَكَةَ وَقَدْ صَلَّيْنُ فِيهِ وَهِى الدَّارُ الَّتِى كَانَتُ بَعْدَ مُهَاجِرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى يَدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى يَدِ عَلَيْهِ وَهِى الدَّارُ الَّذِي كَانَتُ بَعْدَ مُهَاجِرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى يَدِ

💠 💠 - ام المومنین حضرت عائشہ ڈھٹٹا فرماتی ہیں: ایک یہودی مکہ میں تجارت کی غرض ہے رہا کرتا تھا۔ جب وہ رات آئی،جس میں نبی اکرم ٹائٹیٹے کی ولا دت ہوئی،اس نے قریش کی مجلس میں کہا: اے قریشیو!تم میں سے کسی کے ہاں آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بنہیں۔خدا کی شم! ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔اس نے کہا: الله اکبر- بہر حال آب موقع توتم ضائع کر بیٹھے ہولیکن اب میں جو کچھتمہیں بتار ہاہوں اس کو یاد کرلو۔اس رات اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے،ا' ں کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے، جس میں گفتے لیے بال ہیں جسیا کہ گھوڑ نے کی کلغی ہوتی ہے، وہ دورا تیں دودھ نہیں پے گا کیونکہ ایک جن نے اپنی دوانگلیاں اس کے منہ میں ڈال رکھی ہیں جس کی وجہ سے وہ دود رہنیں بی سکتا۔لوگ اس مجلس سے نکلے تو اس یہودی کی گفتگواور جواس نے خبر سنائی اس پر بہت حیران ہور ہے تھے۔ جب بیلوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے تو سب نے اپنے گھروالوں کو پیخبر سنائی ۔ تو انہوں نے ان کو بتایا کہ عبداللہ بین عبدالمطلب ڈلٹٹؤ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام انہوں نے ''محد'' رکھا ہے۔ پھرلوگ ایک دوسرے سے معاور بو لے: کیاتم نے یہودی کی بات تی ہواور کیاتمہیں اس نومولود کی ولا دت کا پتہ چلا ہے؟ بیسب لوگ یہودی کے پاس آئے اوراس کو ہتایا ( کروہ بچہ پیدا ہو چکا ہے ) اس نے کہا: مجھے بھی وہاں لے چلو، میں بھی اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو لوگ اس کو ہمراہ لے کر حضرت آمند رفایٹا کے گھر جا پہنچے اور حضرت آمنہ سے کہا: یہ بچے ہمیں دکھائیں۔انہوں نے حضور من المالی کوان کے سامنے کردیا،انہوں نے آپ کی پشت مبارک سے کیڑا ہٹایا تواس نے مہر نبوت کی زیارت کر لی تو وہ یہودی غش کھا کر گرگیا۔ جب اس کوافاقہ ہوا،تولوگوب نے کہا: تیراستیاناس ہو، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا: خدا کی قتم! بنی اسرائیل کے ہاتھ سے نبوت جاتی رہی۔اے قریشیو! تم پر کرم ہو گیا ہے،تم خوشیاں مناؤ۔خدا کی قتم! وہ تہہیں ایسا غلبہ دلائے گاجس کی خبریں مشرق سے مغرب تک جائیں گی۔اس دن یہودی کی گفتگو سننے والوں میں پیلوگ بھی شامل سے'' ہشام بن وليد بن مغيره، مسافر ابن ابي عمرو، عبيده بن حارث بن عبد المطلب اس وقت عتبه بن ربيعه، بني عبد مناف ميس سے نو جوان لڑ كا تھا اور قریش کے دیگر بہت سارے لوگ موجود تھے۔

السيح يه يحديث يحيح الاسناد بي كيكن امام بخارى رئيسة اورامام سلم رئيسة في السيفان بين كيا-

نوٹ: اسسلسلہ میں احادیث حدتو اتر تک پہنچی ہوئی ہیں کہ رسول الله مَثَالَیْنِ ختنہ شدہ مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے بتھ۔ اور رسول الله مَثَالِیْنِ کی ولادت مکہ کی اس گلی والے گھر میں ہوئی جوگلی''زقاق المدکل'' کے نام سے مشہورتھی۔ مجھے اس گھر میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہے، یہ وہی گھرہے جورسول الله مَثَالِیْنِ کے ججرت کرجانے کے بعد عقیل ابن ابی طالب کے قبضہ میں رہا اور

اس کے بعداس کی اولا دے قبضے میں رہا۔

4178 كَسَمَا حَدَّنَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّنَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ الْحَوُلانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِي عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ، اَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ، اَخْبَرَهُ، عَنُ اُسَامَةَ بُنُ زَيْدٍ، اَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ، اَخْبَرَهُ، عَنُ اُسَامَةَ بُنُ الْحُسَيْنِ، اَنَّ عَقْدُلْ مِّنْ رِبَاعِ اَوْ دُورٍ، وَكَانَ عَقِيلٌ بُنُ زَيْدٍ، اَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّة ؟ قَالَ: وَهَلُ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِّنْ رِبَاعٍ اَوْ دُورٍ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ اَبَا طَالِبٍ وَلَمْ يَرِثُهُ عَلِيٌّ وَلا جَعُفَرٌ لاَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، قَدِ احْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِهِذَا الْحَدِيث

﴾ حضرت اسامہ بن زید رہ النظائے عرض کی نیار سول اللہ مٹائٹیٹم اکیا آپ آپ آپ گھر میں تھہریں گے؟ کیاعتیل اس کاکوئی کمرہ ہمارے لئے چھوڑے گا؟ بیٹیل کو ابوطالب کی وراثت سے ملاتھا جبکہ حضرت علی رہائٹیڈا ورحضرت جعفر رہائٹیڈ کو ابوطالب کی وراثت نہیں ملی تھی کیونکہ بیدونوں مسلمان تھے۔

😅 🕄 امام بخاری مُشِنَّة اورامام سلم مِشْنَّة نے اس حدیث کوفقل کیا ہے۔

2470 انحبَرَنَا اَبُو عَمُرِو بُنُ السَّمَاكِ، بِبَغُدَادَ، وَالْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ بِنَيْسَابُورَ، قَالاَ :حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ ، اَنْبَانَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ غَيُلانَ بُنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنِ مَعْبَدِ الرِّمَّانِيّ، عَنْ اَبِى قَتَادَةَ الْانْصَارِيّ، اَنَ اَعْرَابِيًّا سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الاثْنَيْنِ، بَنِ مَعْبَدِ الرِّمَّانِيِّ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الاثْنَيْنِ، قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْإِلْمُنَادِ : صَوْمُ يَوْمٍ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ السُّنَّةَ وَمَا قَبُلَهَا

﴾ ﴿ ﴿ -حضرت الوقاده رُثَاثُنَا ہے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی اکرم مَثَاثِیَّا سے پیر کے روزے کے متعلق پوچھاتو آپ حدیث 4178

اخرجه ابو عبدالله معبد البغارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بيامه بيروت لبنان 1351 و1351 اخرجه ابوداؤد ابوالعسيس مسلم النيسسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1351 اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2010 اخرجه ابو عبدالله الفزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2730 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1380 اخرجه ابوبكر بن العديث: 1993 اخرجه ابوبكر بن العديث: 1993 اخرجه ابوبكر بن العديث: 1993 اخرجه العديث: 2985 اخرجه المديث النيسابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1310 /1970 وقم العديث: 2985 اخرجه ابوعبدالرحيس النيسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411 / 1991 وقم العديث: 9515 اخرجه ابوبيكر البيهقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414 / 1991 وقم العديث: 9515 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404 (1983 وقرة العديث: 413

#### حديث 4179

اخسرجه ابسوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث: 2426 اخسرجه ابوعبدالرحين النسبائى فى "سننه الكبرك" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقع العديث:2777 نے فرمایا: بے شک بیده دن ہے کہ اس میں میری ولا دت موئی ہے اور اس دن مجھ بروحی آئی۔

4180 حَدِّلْنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّلَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّلَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّلَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلُ

ُ هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الم الم الم الم الم الموالية المرام مسلم موالة كمعيار كمطابق مح بيكن شيخين مواليات المسلم موالة كالمرام معاليات

4181 حَدَّقَنَاهُ آلِوُ سَعِيْدٍ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْالْحُمَسِيُّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّقَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حَمِيْدٍ بُنِ الرَّبِيْعِ حَدَّقَنَا آبِى حَدَّقَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يُؤْنُسَ بُنِ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ آبِى اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِيْلِ

تَفَرَّدَ حَمِيْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ بِهِلِهِ اللَّفُظَةِ فِي هَلَاا الْحَدِيْثِ وَلَمْ يُعَابِعُ عَلَيْهِ

حضرت عبدالله بن عباس والمفافر ماتے ہیں: نبی اکرم مظافیظ واقعہ فیل والے دن پیدا ہوئے۔

🟵 🤁 ان الفاظ کے ہمراہ حدیث روایت کرنے میں ملید بن رہیج متفرد ہیں اورانہوں نے اس کی متابعت نہیں گی۔

4182 ـ حَدَّثَنَا آبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدٌ بُنُ آحُمَد بْنِ هَبَوَيْهِ الرَّيْسُ بِمَرُوَ حَدَّثَنَا جَعُفَرْ بْنُ مُحَمَّدُ النَّيْسَ ابُوْدِيْ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَهْرَانَ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ الْفَصْلِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ وُلِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاثْنَتَى عَشَرَ لَيْلَةً مَّضَتُ مِن شَهْدٍ رَبِيْعِ الْآوَلِ

﴿ ﴿ ﴿ وَمُرْبِن اسْحَاقَ مُعَالَيْهُ مَاتَ مِين : جَب رَسُولَ اللهُ مَالِيَّا مُهَا اللهِ عَلَى الدَّمَالُ اللهُ مَالِيَّةُ مِيدَ الموسى ، اس وقت ماه رَبِي الاول كا ارا تيس كُرْر چَكَ شَى - 4183 مِنْ الْمُولُ اللهُ مُنُ مُحَمَّدٌ مُنُ يَعْقُونُ مَ حَدَّقَ الْمُحْمَدُ مُنُ عَبُدِ الْمُجَادِ حَدَّقَ الْمُولُ اللهِ مُن عَبُدِ اللهِ مُن قَدْمِ مِنْ مَخْرَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جِدِه مُنِ مَحْرَمَةَ قَالَ وَلِدُتُ اللهِ مُن عَبُدِ اللهِ مُن قَدْمِ مُن مَحْرَمَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جِدِه مُن مَحْرَمَة قَالَ وَلِدُتُ اللهِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن مَحْرَمَة عَالَ وَلِدُتُ اللهِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن مَحْرَمَة عَنْ آبِيهِ عَنْ جِدِه مُن مَحْرَمَة قَالَ وَلِدُتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُن عَبْدِهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حميت 180

اخسرجيه ابسوعبيدالله الشبيبيالي في "مستنده" طبع موسيه قرطيه قاهره مصدرقم العديث: 17922 اخبرجيه ابسوالقاسم الطيراني في "معجنه الكبير" طبيع مكتبه العلوم والعكب موصل: 1983/1404 وقم العديث:873 وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيْلِ كَاللَّذَيْنِ قَالَ بْنُ اِسْحَاقٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ عُكَاظٍ بُنَ عِشْرِيْنَ سَنَةً

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّ جَاهُ

کے سال حضور کی عر۲۰ سال تقی۔

الم المن الم منارى مُعَالِمًا ورامام مسلم مُعَالِمَة كمعيار كمطابق صحح بيكن شيخين مُعَالِمَة في السيق نهيس كيا-4184 حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِّنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِّنُ عَوْنِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَسَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ دَاؤَدَ اللَّهِ عَنْ الْحَدَّاسِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ كِنْدِيْرِ ابْنِ سَعِيْدٍ عَنْ آبِيْهِ قَالَ حَجَجْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِذَا آنَا بِرَجُلٍ يَّطُوُفْ بِالْبَيْتِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَيَقُوْلُ

( رَبِّ رَدِّ إِلَى رَاكِبِي مُحَمَّدًا ﴿ رَدِّهِ إِلَى وَاصْطَنِعُ عِنْدِى يَدًّا)

فَقُلْتُ مَنْ هَلَا فَقَالُوا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم بَعَتَ بِإِبْنِ ابْنِهِ مُحَمَّدٍ فِي طَلَبِ إِبِلِ لَهُ وَلَمْ يَبْعَثُهُ فِي حَاجَةٍ إِلَّا ٱلْسَجَسَحَ فِيْهَا وَقَدْ ٱبْطَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَلْبَتْ ٱنْ جَآءَ مُحَمَّدٌ وَّالْوِبِلِ فَاغْتَنَقَهُ وَقَالَ يَا بُنَىَّ لَقَدْ جَزَعْتُ عَلَيْكَ جَزْعًا لَمُ آجُزَعُهُ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ وَاللَّهِ لاَ آبَعَثُكَ فِي حَاجَةٍ آبَدًا وَلا تُفَارِقُنِي بَعْدَ هلَّا أبَدًا

هَاذَا حَدِيْتٌ صَبِحِيْعٌ عَلَى شَوْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانُ مِنْ أَسَامَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَٱحْمَدَ وَالْحَاشِرِ وَالْعَالِمِ وَالْمَاحِي

الله الله المستعيد الأثنائية الله الدكامير بيان تقل كرت مين المين في الميت مين مج كيا، مين في ايك وي كوديهما كدوه طواف كرت موس ياشعار پرهد باتها: (جن كاتر جمدييب)

۔ اے میرے رب میرے سوار محمد کومیری طرف واپس بھیج وے ،اس کومیرے پاس واپس بھیج دے اور مجھے اس کی حفاظت کی

میں نے یو چھا: بیکون مخف ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیرعبدالمطلب بن ہاشم ہے۔اس نے اپنے پوتے کواونٹ ڈھونڈ نے بمیجا ہے اور بیاس کوجس کام مے لئے بھی بھیجتا ہے، وہ اس میں کامیاب ہو کرواپس آتا ہے لیکن آج اس نے پچودر کردی ہے۔ ابھی زياده ونت نهيس كزرا فعاكم محمد مناطقيم اونث ساتھ كرواپس تشريف كة عند عبدالمطلب نے آپ كو محكے لگايا اوركها: اے مينے! میں تیرے لئے آئ قدر گھبرایا ہوا ہوں کہ آج تک بھی بھی کسی چیز کے بارے میں اتنانہیں گھبرایا۔خدا کومتم ااب میں بھی ہمی حمہیں

اخترجه ابنويستيكي النيوميلي في "مستنده" طبيع داراليامون للتراث دمشق بمام · 1404ه-1984 · رقشم العديث: 1478 اخترجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبيح مكتبه العلوم والعكم \* موصل 1404ه/1983 \* رقم العديث:5524 کسی کام ہے نہیں جیجوں گا اور آج کے بعد تو بھی مجھ سے بھی دور نہ ہونا۔

ام بخاری مُواللة نے رسول الله مَاللة مَاللة مَاللة مَاللة مَاللة مَالله مَاله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله

محمد، احمد، حاشر، عاقب، ماحي

4185 فَحَلَّثَنَا اللهِ بَنُ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَاتِمٍ الْمُزَكِّى، بِمَرُو، حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ حَاتِمٍ، حَلَّثَنَا اللهِ صَلَّى الْعَيْمِ، حَلَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنُ اَبِى عُبَيْدَةَ، عَنُ اَبِى مُوسَى، قَالَ: سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُسَهُ اَسْمَاءَ فَمِنْهَا مَا حَفِظُنَاهُ وَمِنْهَا مَا نَسِينَاهُ، قَالَ: اَنَا مُحَمَّدٌ وَاَنَا اَحْمَدُ وَالْمُقَفَّى وَالْحَاشِرُ وَنَبَيُّ التَّوْبَةِ وَالْمَلْحَمَةِ،

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابوموی طالع فرمات میں: رسول الله مَنَا لَيْظُمْ نے خودہمیں اپنے اسائے گرامی بیان کئے ،ان میں سے کی ہم کو یا در ہے اور کئی بھول گئے ۔آپ نے فرمایا:

" بين محد مَن النيخ مون، بين أحد مَن النيخ مون أوربين مقفى مَن النيخ ، حاشر مَن النيخ ، نبى التوبه و الملحمه مون "-

🚭 🕄 بيرحديث صحيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مُتانية اورامام مسلم مُتانية في السيفق نهيس كيا-

4186\_ اَخْبَرَنِى اَحْبَمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍ و الْآخَمَسِى، حَلَّاثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَلَّاثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ، حَلَّاثَنَا مُوْسَى بْنُ السَمَاعِيلَ، حَلَّاثَنَا حَبَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفِرِ بُنِ آبِي وَحُشِيَّةَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ آبِيْهِ، قَلَ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : آنَا مُحَمَّدٌ وَآحُمَدُ وَالْمُقَفَّى وَالْحَاشِرُ وَالْحَاتَمُ

### حەيث**ے 418**5

اخسرجه ابنوعب دالله الشبيسانس فى "مسنده" طبيع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 19543 تغسرجه ابنوالقاسم الطبرانى فى "معجسه النصبغير" طبيع البكتب الاسلامى وارعبار بيروت لبنان/عبان 1405 ه 1985 وقيم العديث: 217 اخسرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبيع وارالهعرفة بيروت لبنان رقم العديث:492

### حديث 4186

اضرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقع العديث: 16816 اضرجه ابو عبدالله العبداليه البخارى في "صحيحه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بهامه بيروت لبنان 1407 و3339 اضرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى في "صحيحه" طبع داراهياء الثرات العربي بيروت لبنان رقم العديث: 2354 اضرجه ابومعبد الدارمي في "مننه" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان 1407 و 1987 و العديث: 2775 اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1417ه/ 1991 و العديث: 11590 اضرجه ابويعلى العوصلي في "مسنده" طبع داراللامي دمشق شام 1404ه- 1981 و رقم العديث: 7395 اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "معبه الصغير" طبع العكتب الاسلامي دراعيار بيروت لبنان/عيان / 1404ه 1985 و رقم العديث: 156

وَالْعَاقِبُ،

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله مَا الل

مِن محد مَنْ يَقِيمُ ، احمد مَنْ فِينَمُ ، مقفى مَنْ فَيْمُ ، حاشر مَنْ فِيْمُ ، خاتم مَنْ فِيمُ أور عا قب مَنْ فَيْمُ مُول \_

😂 😌 بیرحدیث امام بخاری مُیسَدُ اورامام سلم مُیسَدُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُیسَدُ نے اسے قل نہیں کیا۔

4187 حدثنا الاُسْتَاذُ آبُو الْوَلِيدِ، وَآبُو بَكُرِ بَنُ عَبْدِ اللهِ، قَالاَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُ، اَن رَسُولَ اللهِ بَنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُ، اَن رَسُولَ اللهِ مَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَنَا اَبُو الْقَاسِمِ اللَّهُ يُعْطِى وَاَنَا اَقْسَمَ،

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

ابو ہریرہ رفائن فرماتے ہیں کرسول الله مَلَا فَالْمُ الله مَلَا فَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مَلَا فَاللَّهِ

میں ابوالقاسم ہوں اور اللہ تعالی عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔

المام بخارى ميسة اورامام سلم ميسة كمعيار كمطابق صحيح بهايكن شيخين ميسة في الميسانيات

4188 حَـدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ شَرِيْكٍ وَآحُمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَلْحَانَ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرٌو بْنُ خَالِدٍ الْحِرَانِيُّ حَدَّثَنَا بْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْبٍ وَّعَقِيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا اِبْرَاهِيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا اِبْرَاهِيْمَ

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا إِبْرَاهِيْم

"اے ابراہیم کے والد آپ کوسلام"

4189 حَدَّثَنِي بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُ، بِمَرُو، حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ مُحَمَّدُ بُنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا اللهِ بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنِي اَبِي، عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنِي اَبِي، عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبِ فَحَمِدَ الله وَاللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: مَنْ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بُنِ قَالَ: مَن اللهِ بُنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 🧇 -حضرت جابر بن عبدالله ﷺ فرمائتے ہیں: رسول الله مَلْائِیْمُ منبر پر چڑھے، الله تعالیٰ کی حمد وثناء کی پھرفر مایا: میں کوان

ہوں؟ ہم نے کہا: آپ اللہ تعالیٰ کے رسول مُلا اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: بیتو ٹھیک ہے کیکن میں کون ہوں؟ ہم نے کہا: آپ محمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں آدم طالباً کی تمام اولا دکا سردار ہوں کیکن میں اس بات برفخر نہیں کرتا۔

السناد المسلم موالية في الاسناد بي كيكن امام بخارى موالية اورامام سلم موالية في السيقان بيس كيا-

4190 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِ مَ حَدَّثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ مَانُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ، عَنُ اَبِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيْبَهُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ كَانَ مِنْ مُصَرَ كَانَ ؟ قَالَتُ : فَمِمَّنُ كَانَ إِلَّا عَنُهَا، وَقُلْتُ لَهَا : اَخْمِدِينِيْ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنُ كَانَ مِنْ مُصَرَ كَانَ ؟ قَالَتُ : فَمِمَّنُ كَانَ إِلَّا مِنْ مُصَرَ مِنْ وَلَذِ النَّصُو بُنِ كِنَانَةَ،

هلدًا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ وَعَاصِم بن کلیب وَلِالْمُوَّاتِ وَالدِ کابیّ بیان قل کرتے ہیں: میں نے رسول الله مَالَّیْفِیْم کی رہیبہ حضرت زینب وَلاُلَائِیْ کے ۔ عاصم بن کلیب وَلاُلا دیں ہے۔
کہا: آپ مجھے بتا ہے کہ مِی اکرم مَالِیْفِیْم مضر میں ہے کس اولا دمیں ہے ہیں؟ انہوں نے فر مایا: نضر بن کنانہ کی اولا دمیں ہے۔

الساد ہے کی الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُوَلِیْلا اور امام مسلم مُوَلِیْلا نے اسے قل نہیں کیا۔

الله قَفِيُ حَدَّثَنَا ابُو يَحْيَى اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ الْمُزَكِّى وَمُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ اللهَ عَدَّبَ مُعَلَّدُ بَنُ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ بَنِ السُحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى مُطَّلِبُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَدَّثَنَا ابُو يَحْيَى حَدَّثَنَا صَدُقَةُ بَنُ سَابِقِ قَالَ قَرَاتُ عَلَى مُحَمَّدٍ بَنِ السُحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِى مُطَّلِبُ بَنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوَفَّى اَبُوهُ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوَفَّى ابُوهُ وَاللهِ مَنْ مَخْرَمَةً عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَهُ ذَكَرَ وِلَادَةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوَفَّى ابُوهُ وَاللهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوَفَّى ابُوهُ وَاللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوَفَّى ابُوهُ وَاللهُ مُنْكُولُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوَفَّى ابُوهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوَفِّى ابُوهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوَفَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوقَى اللهُ وَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوْلُى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالْعُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَالْعُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُولُ

هاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَّلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ۔ حضرت قیس بن مخرمہ ولا الله مَن الله عَلَيْمَ كَي ولا دت كا تذكره كرتے ہوئے فرماتے ہیں: حضور مَن اللهُ اك جب انقال ہوا تواس وقت آپ اپنی والدہ كے پیٹ میں تھے۔

﴿ يَهِ يَهِ مَنَاهُم بَخَارَى مُعَنَّمُ الرَّاهُم مُعَنَّدُ عَلَى مَعَارِكَ مَطَابِق مَحِي بَهِ يَكُن شَخْيِن مُعَنَّدُ فَا السَّامِ مُعَنَّدُ بَنُ يَعُقُونَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُوارِزُمِيُّ، بِبَيْتِ الْمَقُدِسِ، حَدَّثَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْخُوارِزُمِيُّ، بِبَيْتِ الْمَقُدِسِ، حَدَّثَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللللْمُ ال

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررتم العديث: 23053 اخرجه ابوحاتم البستى في "صعيعه" طبع موسسه الرساله ببروت لبنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 5390 ذكره ابديسكر البيريقي في "مننه الكبري طبع مكتبه دارالبساز مكه مكرمه معودي عرب 1414ه/1994ء رقم العديث: 6985 اخرجه ابدوالقاسم الطبراني في "معجه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه رقم العديث: 6398 سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيْهِ، آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ قِبْرَ أُمِّهِ فِى آلْفِ مُقَنَّعٍ، فَمَا رُئِىَ آكُفَرُ بَاكِيًّا مِنْ ذِلِكَ الْيَوْم،

هُلُواً حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِنَّمَا اَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَحُدَهُ حَدِيْتُ مُحَارِبٍ بُنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيْهِ :اسْتَأْذَنْتُ رَبِّى فِي الاسْتِفْفَارِ لاُيِّى فَلَمْ يَأْذَنْ لِي

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت بریدہ وَ اللّٰهُ عَلَيْ مِروى ہے كہ نبى اكرم مُلَا لِيُؤَا نے ایک ہزار فوجیوں کے ہمراہ اپنی والدہ محتر مدكی قبر كی زیارت كی۔اس دن سے زیادہ آپ كرمھی روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

4193 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَآنَا عُبَيْدُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بُنَ مَالِكٍ، يَقُولُ : لَمَّا سَلَّمُتُ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : وَهُو يَبُسُرُقُ وَجُهُهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : وَهُو يَبُسُرُقُ وَجُهُهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ كَانَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكَانَ يُعْرَفُ ذَلِكَ مِنْهُ،

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيُّحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ آخُرَجَا وَلَمْ يُخَرِّجَا هلذِهِ اللَّفْظَةَ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت کعب بن ما لک ڈاٹٹو فر ماتے ہیں: میں جب بھی رسول الله مُکاٹٹو کم کہتا تو آپ جواب دیتے تو آپ کا چہرہ چیک رہا ہوتا تھا اور چیک ہوتا تھا اور چیک ہوتا تھا اور کی طرح چیک ہوتا تھا اور کی جیک میں است کے جاند کی طرح چیک ہوتا تھا اور کی جیان بھی تھی ۔ کی بچان بھی تھی ۔

کی بیصدیث امام بخاری مُعَلَّمَة اورامام سلم مُعَلَّمَة کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین مُعَلِّمَة نے اسے قان نہیں کیا۔ تا ہم شیخین مُعِلِّمَة نے اس طرح کی احادیث قل کی ہے کیکن الفاظ مینہیں ہیں۔

4194 انحبَرَنِى اَبُو سَعِيْدِ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و الْاَخْمَسِيُّ، بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْمُسْعُودِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُسْلِم بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُشْكِم بُنِ هُرُمُزَ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُطْعِم، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى الله عَنهُ، قَالَ: لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلِ، وَلا بِالْقَصِيرِ شَفُنُ الْكَفَعِم، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى الله عَنهُ، قَالَ: لَمْ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلِ، وَلا بِالْقَصِيرِ شَفُنُ الْكَمَادِةِ فَا مَشَى تَكَفَّا الْكَفَعِيْدِ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّوِيلُ الْمَسْعُودِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلُ الْمَسْعُودِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلُ الْمُسْعُودِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلُ الْمَسْعُودِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالسَّوْدِيلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِالطَّولِيلُ اللهُ عَنْهُ مِع اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللهُ اللهُ عَلْهُ وَلِيلُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ لَكُولُولُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء رقم العديث: 133 اخرجه ا عبدالله معمد البخارى فى"صعيعه" (طبع ثالث) بارا بن كثير يسامه بيروت لبنان 1407ه/1983،3363 اخرجه ابو عبداد الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر زقم العديث:27220 تَكَفُّوًّا كَانَّمَا يَمُشِي يَنْحَظُّ مِنْ صَبَبٍ لَمْ أَرْ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ

﴿ ﴿ ۔ حضرت علی وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَّا عَلّٰ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

الا مناد ب كيكن امام بخارى مُناسلة اورامام سلم مُناسلة عند السان الفاظ كهمرا فقل نهيس كيا-

195 مَنُ سَعِيُدٍ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ عَرُبٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، فَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آبِى، عَنُ سَعِيْدٍ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَشُكَلَ الْعَيْنَيْنِ ضَلِيعَ الْفَمِ، قُلُتُ : مَا اَشُكَلُ الْعَيْنَيْنِ ؟ قَالَ: يَادَمُ حَثِيمٌ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عَلَيْمَ "الشكل العينين" عَصاور آب كامنه مبارك كمان كى طرح الله عَلَيْمَ "الشكل العينين" عَصاور آب كامنه مبارك كمان كى طرح خدار تقا (ساك بن حرب كتبة بين) ميں نے كہا: "الشكل العينين" كاكيا مطلب ہے؟ انہوں (جابر بن سمرہ وُلاَتُمَنُا) نے كہا: جس كي آنكھوں كي سفيدي ميں ہلكي مرخي ہو۔

المسلم مُعَنَّدُ عَمِيار كِمطابِق صحيح الاساد بِ ليكن شِخين مِينَّدَ السِفَانِ السِفَانِ مِينَ كِيا-المسلم مُعَنِّدُ عَلَيْ المسلم مُعَنِّدُ عَلَيْ معيار كِمطابِق صحيح الاسادب ليكن شِخين مِينَّدَ السِفَانِ مِين

4196 اَخْبَرَنِي اَبُوْ سَعِيْدٍ الْآخْمَسِيْ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا اَخْمَدُ بُنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بُنُ

#### حديث 4195

اضرجه ابوالعسيس مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراهياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2339 اخرجه ابو عيسـي الترمـذى فى "جـامـعه" طبع داراهياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3647 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 20950 اخرجه ابوصاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 6288 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبغ مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 1904 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالبعرفة بيروت لبنان رقم العديث 1765

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3645 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 20955 اخرجه ابويعلی البوصلی فی "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمتسق شام 1404ه-1984 و رقم العديث: 7458 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معیمه الکبير" طبع مکتبه العلوم والعمکم موصل 1404ه/1983 و رقم العديث: 2024 اخرجه ابوبسکر الکوفی و شمسنفه" طبع مکتبه الرشد رياض سعودی عرب (طبع دلا) 1409ه رقم العديث: 31806

الْعَوَّامِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ، قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَضْحَكُ إلَّا تَبَسُّمًا وَكَانَ فِي سَاقَيْهِ حُمُوشَةٌ، وَكُنْتُ إِذَا نَظَرْتُ اِلَيْهِ، قُلْتُ: اكْحَلُ الْعَيْنَيْنِ وَلَيْسَ بِاكْحَلَ هذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت جابر بن سمرہ ولا الله عَلَيْ الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْمُ صرف بسم فر ما يا كرتے تھے۔ آپ كى پنڈ لياں باريك تھيں۔ ميں جب بھى آپ كود كيميا تو ميں سجھنا كه آپ نے سرمہ لگا يا ہوا ہے حالا نكه آپ نے سرمہ نہ لگا يا ہوا ہوتا تھا۔

ك السناد بي السناد بي المام بخارى ويسلط والمام سلم ويسلون السنقل نهيس كيار

4197 حَدَّثَنَا اللهُ عَدَّفَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ اللهِ السَّالِعُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ، قَالَ : رَايُتُ خَاتَمَ النَّبُوَّةِ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَّامِ،

هلذا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت جابر بن سمرہ رُکانُونُ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله مَاکَنْوَا کَم کی پشت مبارک پر کبوتری کے انڈ ہے جتنی مہر نبوت از بارت کی۔

﴿ لَهُ اللّهُ يَحْدَيْثُ اللّهُ عَارَى مَيْشَاوراما مِسْلَم مَيْشَاكِ معارك مطابق صحح به ليكن شخين مِيْشَائِ اسفقل نهيں كيا۔ 4198 ـ 4198 ـ أَخْبَرَنِي اَبُو عَفْقٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْكَشِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، اَنْبَانَا اَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَزْرَةَ بِنِ 4198 ـ أَخْبَرَنِي اَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَزْرَةَ بَنِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيَ بَنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

#### حديث 4197

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء الترات العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3644 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مستنده" طبع موسسه الرماله ولی "مستنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العدیث: 20933 اخرجه ابوحساتم البستی فی "مستنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق بيروت لبنان 4144ه/1993 وقم العدیث: 6298 اخرجه ابویسطی البوصلی فی "مستنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 4404ه-1984 وقم العدیث: 7475 اخرجه ابوالقیاسی فی "معجه الکبیر" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 759 اخرجه ابوداؤد الطیاسی فی "مستنده" طبع دارالهمرفة بیروت لبنان رقم العدیث: 759 حدیث 4198

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث:22940 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 ورقم العديث:6300 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق ثام 1404ه-1984 ورقم العديث:6846 اضرجه ابوالقياسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 ورقم العديث:44

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابوزید رفی این فرماتے میں: (ایک دفعہ) رسول اللّه مَثَلَیْمُ نے مجھے فرمایا: اے ابوزید میرے قریب آؤاور میری کمرملو۔ میں آپ کے قریب آیا اور آپ سے بوجھا گیا: وہ ممرملو۔ میں آپ کے قریب آیا اور آپ کی کمرملی اور میں نے اپنی انگلیاں مہر نبوت پر کھیں اور اس کوٹولٹار ہا۔ آپ سے بوجھا گیا: وہ مہرکیاتھی؟ (ابوزیدنے) کہا: آپ کے کندھوں کے قریب بالوں کا ایک گچھ ساتھا۔

4199 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، وَاَبُو بَكُرِ الْقَطِيعِي فِي الْخَرِيْنَ، قَالُوْا :حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَدِّثَنَا مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ، عَنُ زِيَادِ بُنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ اَنَسِ بُنِ حَدِّثِنَا مَالِكُ بُنُ اَنَسٍ، عَنْ زِيَادِ بُنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَدَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ مَا شَاءَ الله، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدَهُ،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ - حضرت انس بن ما لک ران نائز فر ماتے ہیں رسول الله مَنْ نَتِیْمُ نے پیشانی کے بالوں (بغیر ما نگ کے ) کو لؤکائے رکھا، جتنا الله تعالیٰ نے جاپا، پھراس کے بعد آپ نے ما نگ نکال لی۔

﴿ يَهُ يَهُ مَانَ مُخَارَى مُعَنَّ اوراما مسلم مُعَنَّ كَمعيار كَمطابِق صحح بِهَ يَنْ عَمْنِ مُعَنَّ فَا اللهِ مَنْ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَمْرٍ و الدِّمَشُقِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَمْرٍ و الدِّمَشُقِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو زُرُعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَمْرٍ و الدِّمَشُقِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا حَرِيزُ بُنُ عُثْمَانَ، قُلُتُ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ بُسُرٍ السُّلَمِيِّ : رَايَّت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اكَانَ شَيْعًا ؟ قَالَ: كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ،

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حَرِينِ عَثَانَ وَالنَّهُ كَهِمْ مِينَ مِينَ فِي اللَّهُ بِنِ بِسِلِّي وَالنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا لَكُ مِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَل

#### حديث 4199

اضرجه ابوعبىدالله الاصبيصى فى "البسؤطا" طبع داراحياء التراث العربى (تعقيق فواد عبدالباقى) وقع العديث: 1698 اضرجه أبوعبىدالله الشبيسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطيه قاهره مصر زقع العديث: 13277 اضرجيه ابوعبدالرحين النيسائى فى "سننه الكبرك" طبع دارالكتب العلميية بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقع العديث:9335

#### حديث 4200

اخدجه ابو عبدالله المصيد البخارى فى "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير : يعامه بيروت لبنان 1407ه 1887 105 اخرجه ابوعبدالله التبييانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر زقم العديث: 17708 اخرجه ابوبكر الكوفى • فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب ( طبع اول) 1409ه رقم العديث: 25063 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "مسند الشاميين" طبع موسعة الرساله بيروت لبنان 1405ه 1409 رقم العديث: 1045 اخرجه ابومصد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408م 1408 وقم العديث: 506

الاسناد به ليكن امام بخارى مُناسَدُ اورامام سلم مُناسَدُ في السلام المسلم مُناسَدُ في السلام المسلم

4201 حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ آخُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا هِلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَيَّاشٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ بُرُقَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ، قَالَ : قَدِمَ آنَسُ بُنُ مَالِكِ الْمَدِيْنَةَ وَعُسَمَّرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالِيهَا، فَبَعَثَ اللهِ عُمَرُ، وَقَالَ لِلرَّسُولِ : سَلْهُ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدُ مُتِّعَ وَسَلَّمَ ؟ فَإِنِّى رَأَيْتُ شَعْرًا مِنُ شَعْرِهِ قَدُ لُوِّنَ، فَقَالَ آنَسٌ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَدُ مُتِّعَ بِالسَّوادِ وَلَوْ عَدَدُتُ مَا أَقْبَلَ عَلَى مِنْ شَيْبِهِ فِى رَاسِهِ وَلِحْيَتِهِ، مَا كُنْتُ آذِيدُهُنَّ عَلَى الحُدَى عَشُرَةَ شَيْبَةً، وَانَّمَا هَذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ عبدالله بن محمد بن عقبل والنو كہتے ہيں : حضرت انس بن ما لک والنو المنورہ تشریف لاتے ،ان دنوں حضرت عمر بن عبدالعزیز والنو کے گورنر تھے۔ عمر بن عبدالعزیز والنو کی فیٹو کے جانب ایک قاصد بھیجا اور اس سے کہا :

انس و والنو کی کہتے ہوئے انس و والله منافی کے گورنر تھے۔ عمر بن عبدالعزیز و فیٹو کے میں سے ان (انس و النو کی کھے بال رنگے ہوئے انس و الله منافی کے جو ابا فر مایا : بے شک رسول الله منافی کے اس و استعمال کیا ہے اور اگر میں حضور کے سراور در کھے ہیں۔ حضرت انس و النو کو گورند کے میں اور میں حضور کے سراور دارہ میں مناور کے میں دارہ میں مناور کے سراور دارہ کی میں میں کہوگی تعداد گیارہ سے زیادہ نہیں ہوگی اور یہ اس خوشبو کا رنگ ہے جو رسول الله منافی کی میں کہوگی تعداد گیارہ سے زیادہ نہیں ہوگی اور یہ اس خوشبو کا رنگ ہے جو رسول الله منافی کے بالوں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔

ك المسلم مُنتَلِيد الاسناد ب كيكن امام بخارى مُنتِلَة اوراماً مسلم مُنتَلَة بن استقانهيں كيا۔

4202 - أَخْبَرَنِى أَبُو سَعِيْدِ الْآخُمَسِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: مَا كَانَ فِى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا شَعَرَاتٌ بِيضٌ فِى مَفُرق رَأْسِهِ إِذَا اَدْهَنَ وَارَاهُنَّ اللَّهُ مَنَ،

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمُ يُخَرِِّ جَاهُ

﴾ ﴾ -حضرت جابر بن سمرہ و الله على الله

الله المسلم مُن الله مسلم مُن الله كالمسلم مُن الله كالمعارك مطابق صحيح به كيكن شخين مُن الله المسلم مُن الله كالمارك معارك مطابق صحيح به كيكن شخين مُن الله المسلم مُن الله كالمارك معارك معارك معارك معارك من المارك م

4203 أخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسَى بْنِ حَاتِمٍ، حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، اَنْبَانَا آبُو حَمْزَةَ، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى شَقِيقٍ، اَنْبَانَا آبُو حَمْزَةَ، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

اخرجه ابـوعبـدالله الشيبسانـى فى "مسنده" طبع موسسه قرطه قاهره مصررقم العديث: 20872 اخرجه ابـوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث:1921 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرُدَانِ اَنُحْضَرَانِ، وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلاهُ الشَّيْبُ، وَشَيْبُهُ اَحْمَرُ مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ، هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابورم فَهُ النَّيْوَ فَرِمات بين: مَين نبي اكرم مَنَ النَّيْوَ كَي خدمت مِين حاضر ہوا، اس وقت آپ نے دوسبر چا دریں اور سے کھی تھیں اور آپ کے چند بال مہندی کے ساتھ خضاب کرنے کی وجہ سے سرخ تھے۔

الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اسے قان ہیں کیا۔

4204 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كِنَانَةً، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كِنَانَةً، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كِنَانَةً، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتُ : مَا شَانَهُ اللهُ عَرُوةَ، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ : سَالُتُ عَائِشَةَ : هَلُ شَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَتُ : مَا شَانَهُ اللهُ بَبِيْضَاءَ،

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ مَحْفُوظٌ عَنْ هِشَامٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت عروه وَلِيْنَا فَرِمات مِين عِين عِين عِيل الموقين حضرت عائشه وَلَيْنَا اللهِ مَا اللهُ مَنَا لَيْنَا كَ عِلْ اللهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِمُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللللَّل

المناد ہے اور ہشام کی روایت ہے حفوظ ہے کیکن شیخین میں اس کو النہیں کیا۔

4205 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، آنْبَانَا آبُو مُسْلِمٍ، آنَّ حَجَّاجَ بُنَ مِنْهَالٍ، حَدَّنَهُمْ، قَالَ:حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا قَالِ: حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ:مَا شَانَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ:مَا شَانَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ:مَا شَانَهُ اللّهُ بِلَّهُ بِهُ سَلِّمَ عَشُرَةً اَوُ ثَمَانِ عَشُرَةً، بِالشَّيْبِ مَا كَانَ فِي رَأْسِهِ إِلَّا سَبْعَ عَشُرَةً اَوْ ثَمَانِ عَشُرَةً،

َ هَٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَهَذِهِ اللَّفُظَةُ إِنَّمَا اشْتُهِ رَبُ بِعَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، وَهِيَ مِنْ قَوْلِ انَسِ غَرِيبَةٌ جِدًّا

ر کی کی گئی ہے۔ حضرت انس ڈانٹیئے سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم مٹائٹیئے کے کتنے بال سفید تھے؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے آپ کو بالوں کی سفیدی کے عیب ہے محفوظ رکھا ہے۔ آپ کے سرمبارک میں صرف ستر ہیااٹھارہ بالی سفید تھے۔

ب کی سیحدیث امام بخاری مُواند اورامام سلم مُواند کے معیار کے مطابق میچے ہے لیکن شیخین مُواند نے اسے قال نہیں کیا۔اور سیر الفاظ ام المونین حضرت عاکشہ خالف کے حوالے سے مشہور ہیں جبکہ حضرت انس رٹائٹیؤ کے حوالے سے بیر بہت غریب ہیں۔

4206 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا وَلُو بَنَ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَالْمَرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا اللهِ عَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلالٍ، عَنُ اَبِي بُرُدَةَ، قَالَ: اَخُوجَتُ اللّهَا عَائِشَةُ كِسَاءً وَمُنَا بَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي هَذَيْنِ، مُبَلّدًا وَإِزَارًا عَلِيظًا، فَقَالَتْ : قُبضَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي هَذَيْنِ،

هَاذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

ا بعد ابوبرده والتي المالم والمين عفرية عائشه والتي المالم والمين المالي بوندگي مولي حيا دراوراي موناتهبند

### (22r)

نكال كردكها يا اور فرمايا: رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كا انتقال انهى دو كيٹروں ميں ہوا ہے۔

😅 😌 میدریث امام بخاری میشد اورامامسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشد نے اسے قل نہیں کیا۔

4207 حَدَّثَنَا البُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ السُّكَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاؤُدَ الْمِنْقَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ، عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُنْقَرِيُّ، حَدَّمَ اللهُ عَنْهَا، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسٌ يُّدْعَى الْمُرْتَجِزَ، ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَسٌ يُّدْعَى الْمُرْتَجِزَ،

هَاذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ -حضرت عبدالله بن عباس نطائف فرماتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیم کاایک گھوڑ اتھا اس کو'' مرتجز'' کے نام سے پکاراجا تا تھا۔

ك السناديث يح الاسنادي كين امام بخارى مُؤلفة اورامام سلم مُؤلفة في السنقل نهيس كيار

4208 حَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْمُقْرِءُ، بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ غَنَام، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُحْفِقُ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنُ الْمُودِيِّ، عَنِ الْحَكِم، عَنْ يَّحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ :كَانَ لِمُحْفِقٌ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنُ الْحُرِيسَ الْاَوْدِيِّ، عَنِ الْحَكِم، عَنْ يَّحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ :كَانَ لِمُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسٌ يُقَالَ لَهُ الْمُرْتَجِزُ، وَنَاقَتُهُ الْقَصُولَ، وَبَعْلَتُهُ دَلُدَنْ، وَحِمَارَهُ عُفَيْرٌ، وَدِرْعُهُ الْفَصُولُ، وَسَيْفُهُ ذُو الْفَقَارِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرَتَ عَلَى الْأَلْتُمَا فَعَلِهِ مَا سَتَهِ مِينَ السول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلِيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ الللهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ الللهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ الللهُ مَا عَلَيْهُ مَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا مِنْ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ عَلَم

4209 حَدَّثَنَا اَبُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، وَاَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، قَالاً : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، قَالاً : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ اللَّهِ بُنِ طَهُمَانَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، اللَّهُ اللهِ بْنِ طَهُمَانَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، اللَّهُ اللهِ بْنِ طَهُمَانَ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَقِيقٍ،

اضرجه ابو عبدالله معبد البخارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بهامه بيروت بنان 407 [5480،1987 اخرجه ابو عيسى ابوالبعسيين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العربث: وعدالله القزويتى فى "مننه" ، طبع الترمذى فى "جامع" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1733 إخرجه ابو عبدالله القزويتى فى "مننه" ، طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3551 اخرجه ابوعبدالله الشيبائي فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 2408 اخرجه ابين راهويه العنظلي فى "مسنده" طبع مكتبه الايمان مدينه منوره (طبع اول) 1412 (1991، وقم العديث: 1364 اخرجه ابوبكر الكوفي في "مسنفه" طبيع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409 ورقم العديث: 2408 العديث: 4036 اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4036

#### حديث 4209

اخسرجه ابو عيسىً الترمذي فى "جامعه"؛ طبع داراحياء التراث العربى؛ بيروت لبنان رقم العديث: 3609 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 16674 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء رقم العديث: 12571 عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَخْوِ، قَالَ : قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَتَى كُنْتُ لَبِيًّا ؟ قَالَ : وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ،

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ حَدِيْثُ ٱلْأَوْزَاعِيِّ الَّذِي

﴿ ﴿ ﴿ وَصِرْتُ مِيسِرِهِ الْفَحْرِ وَلِيَّمَا فِي مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ؟ آپ نے فرمایا: اس وقت سے جب حضرت آ دم علیظ ابھی روح اورجسم (کے مراحل) میں تھے۔

ورج دیث کی الاسناو ہے لیکن امام بخاری مُیشد اور امام سلم مِیشد نے اسے قل نہیں کیا۔ اور اوز اعلی کی درج ذیل حدیث ندکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

4210 عَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَانَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَاشِمِ الْبَعْلَبَكِّيُ، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيدِ بُنُ مُسْلِم، عَنِ الْاَوْزَاعِي، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَة، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ وَلَيْعِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قِيْلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : مَتَى وَجَبَتُ لَكَ النَّبُوَّةُ ؟ قَالَ : بَيْنَ خَلُقِ الدَمَ وَنَفُحِ الرُّوحِ وَيَعْدِ

﴿ ﴿ ﴿ وَصَرِت ابو ہریرہ وَلِا لِمُنْ فَرِ مائے ہیں: نبی اکرم مُنَا لِلَّهُ ہے بوجھا حمیا: آپ کونبوت کب ملی؟ آپ نے فر مایا: (میں تو اس وقت بھی نبی تھا) جب حضرت آ دم ملیکھ کی تخلیق ہور ہی تھی اور ان میں روح پھوکی جار ہی تھی۔

4211 مَخْبَسَرَيْنُ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ بْنِ زِيَادٍ الْعَدْلُ، حَدَّثَنَا الْإِمَامُ آبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا آبُو سَعِيْدٍ الْآسَجُ، حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَة، عَنُ هِ شَامٍ بْنِ عُرُوّة، عَنُ آبِيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، آنَ النَّبِيَّ صَدَّقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ تَسُبُّوا وَرَقَةَ فَالِيَّى رَآيَتُ لَهُ جَنَّةً آوْ جَنَّيْنِ،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَكُمْ يُحَوِّجَاهُ، وَالْعَرَصُ فِي إِحْوَاجِهِ

﴿ ﴿ → - ام المونین حضرت عائشہ وُلا ثنافر ماتی ہیں: نبی اکرم مُلا ثنائم نے ارشا دفر مایا: ورقبہ (بن نوفل) کوگالی مت دو کیونکہ میں نے ان کے لئے ایک یا دومنتیں دیکھی ہیں ۔

۔ وہ است یا ۔ اور ﷺ نے است اور امام سلم مُوافقہ کے معیار کے مطابق مجمع ہے لیکن شیخین مُوافقہ نے اسے قل نہیں کیا۔ اور اس حدیث کوفقل کرنے کی وجددرج ذیل واقعہ ہے۔

4212 مَا حَدَّثَنِيْهِ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بَنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُؤْنُسُ بَنُ بُكُيْرٍ عَنِ الْمَسَانِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنُ آبِى سُفْيَانَ بُنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ الشَّقِفِيّ وَكَانَ وَاعِيَةً قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ وَرُقَلَةُ بُنُ نَوْقَلٍ بْنِ أُسُدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَى فِيْمَا كَانَتُ خَدِيْجَةُ ذَكَرَتُ لَهُ مِنُ أُمُورٍ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعْرٌ

ومّسا لِشَسَىْءٍ قَسضَساهُ اللُّسهُ مِنْ غَيْسِ

يَسَا لِسَلَسِ جَسَالِ وَصَرُفِ الدَّهْرِ وَالْقَدْدِ

حَسَّى خَدِيْ جَهُ تَدْعُونِى لِالْحَبِرَهَا فَسَاءَ تُ لِتَسُلَلْنِى عَنْسَهُ لِالْحَبِرَهَا فَسَخَهَرَ تُسنِى بِالْمَدِ قَسَدُ سَمِعُتُ بِهِ فَسَخَهَرَ تُسنِى بِالْمَدِ قَسَدُ سَمِعُتُ بِهِ فَسَخَبِرُهُ فَسَخَبِرُهُ فَسَخَبِرُهُ فَسَخَبِرُهُ فَسَفَّ عَسَلَ اللّذِي تُسرِحِيْنَ يَسْجِرُهُ فَسَفَّلُ مَنْ اللّهِ مَا تَسْرُحِيْنَ يَسْجِرُهُ وَلَا لَيْنَ عَسَلِيْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا يَسْسَالَسَلُ اللّهِ وَاجْهَدِي وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاجْهَدِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وَمَسا لَهَسَا بِسِحَفِي الْعَيْسِ مِنْ حَبَرٍ الْمُسرًا اُرَاهُ سَيَساتِسِى السَّسَاسُ مِنْ الْحِرِ فَيْدَمَا مَصْلَى مِنْ قَلِيْمِ اللَّهُ وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ فَيْدَمَا مَصْلَى مِنْ قَلِيْمِ اللَّهُ وَ الْعَصْرِ وَالْعَصْرِ لَيْسَلُ الْكَ مَبْعُونْ اللَّي الْبَشَسِرِ لَكَ السَّالَسَةُ فَسرَجِسى الْسَحَيْرَ وَانْعَظِرِيُ كَلَكَ السَّالَسَةُ فَسرَجِسى الْسَحَيْرِ وَانْعَظِرِيُ عَسَنُ الْمُسِرِهِ مَسَا يَسرَى فِي النَّوْمِ وَالْسِيهُ وِ عَسَنُ الْمُسْرِهِ مَسَا يَسرَى فِي النَّوْمِ وَالْسِيهُ وَ السَّهُ وَسَفِقُ مِنْ الشَّعْرِ فَي مَنْ الشَّعْرِ السَّورِ فِي مِنْ الشَّعْرِ السَّورِ السَّعْرِ السَّورِ السَّعْرِ السَّورِ السَّعِيلِ السَّورِ السَّعْرِ وَالسَّعْرِ وَالسَّعْرِ السَّعْرِ السَّعِيلِ السَّورِ السَّعْرِ السَّعْرِ وَالسَّعْرِ السَّعْرِ وَالسَّعْرِ السَّعْرِ وَالسَّعْرِ السَّعْرِ السَّعْرِ وَالسَّعْرِ وَالسَّعْرِ السَّعْرِ وَالْسَعْرِ وَالسَّعْرِ وَالسَّعْرِ وَالْسَعْرِ وَالسَّعْرِ وَالْسَعْرِ وَالْسَعْرِ وَالْسَعْرِ وَالْسَعْرِ وَالْسَعْرِ وَالسَّعْرِ وَالسَّعْرِ وَالْسَعْرِ وَالسَّعْرِ وَالسَّعْرِ وَالْسَعْرِ وَالْسَعْرِ وَالْسَعْرِ وَالْسَعْرِ وَالسَّعْرِ وَالْسَعْرِ وَالْسَعِي وَالْسَعْرِ وَالْسَعْرُ وَالْسَعْرِ وَالْسَعْرُ وَالْسَعْرِ وَالْسَعْرُ وَالْسَعْرِ وَالْسَعْرِ وَالْسَعْرِ وَ

الكبرى في ورقّه بن عبدالملك بن عبدالله بن البي سفيان بن العلاء بن جاريث تقفى كيت بين: جب حضرت خديجة الكبرى في ورقّه بن نوفل كورسول الله طَالِيَةُ كَلَا بني بتا تنس بتا تنس تو انهول في كما:

حَسْسى خَسِدِيْسَجَهُ تَسَدُّعُسوُلِسى لِلْحُسِرَ حَسَا وَمَسَا لَهَسَا بِسِخَسِفِسِيّ الْعَبْسِبِ مِنْ خَسَرٍ خدیجہ نے جھے کہاہے کہ میں اسے غیب کی چھی ہوئی خبر بتاؤں۔

جساءً ث لِنَسْسَالَسِسى عَنْسَهُ لِأُخْيِسَوَهَا الْمُسَوَّا أَدَّاهُ سَيَسَاتِسِي السنَساسُ مِنْ الْحِسِو وه ميرے پاس آئی ہے،اس کے ہارے ہیں دریافت کرنے کے لئے تاکہ میں اس کواس معاملہ کی خبر دوں جس کو میں دیکتا ہوں عنقریب وہ معاملہ لوگوں کے سامنے آئے گا۔

فَسَخَبَرَثُوسِی بِسَامُسِ فَسَدُ سَمِعْتُ بِسِهِ فِيشَمَا مَسْسَى مِنْ فَدِيْسِ السَّفَسِ وَالْعَصْسَ چنانچاس نے چھے اس بات کی خبردی جوع صددرازے نی جارہی تھی۔

بِسَانَ آخْسَمَ لَهُ بَسِنَةِ مِنْسَانِهُ وَمُنْسَخِيسِرُهُ جِنْسِدِيْسَلُ اللَّكَ مَنْسِعُونَ اللَّهِ الْبَهَسِو بيكها حمرتشريف لائيس مي اور جريل ان كوخردين مي كهوه انسانوں كي طرف (نبي بناكر) بينج من بين ميں۔ يه وروز

فَسَفُسلُستُ عَسلٌ اللَّذِي تُسرُحِيْنَ يَسُعِسزُه لَكَ اللَّسالَسة فَسرَجِسى الْسَعَيْسرَ وَالْتَيظِيرِي مِن میں نے کہا: وہ بیار ہے جس کاتم خوف کررہی ہو۔اللّٰہ تعالی تیری امید پوری کرے گا تو خیر کی امیدر کھا ورا تظار کر وَارْسِلِيْسِهِ اِلنَّهَ اَ كَنَى نَسْالَكُ اللهُ وَ السِّهُ وِ السِّهُ وِ السِّهُ وِ السِّهُ وِ السِّهُ وِ ا اوراس کو ہمارے پاس بھیج تا کہ ہم اس سے ان امور کے بارے میں پوچھیں جواس نے خواب میں اور بیداری کی حالت میں دیکھے۔

فَ قَالَ حِيْنَ اَتَانَا مَنْطِقًا عَجَبًا تَعِينَ اللهِ الْجِلْدِ وَالشَّعْرِ جَبِهُ اَعَالِي الْجِلْدِ وَالشَّعْرِ جب وه آيَة اللهِ اللهِ عَمْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْرِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرِ اللهُ اللهُ

أَسَمَّ الْسَتَسَمَّوَّ وَكَسَانَ الْمَحَوُفُ يُلُعِرُنِي مِسَمَّا يُسَلِّمُ مِنْ حَوْلِي مِنَ الشَّجَرِ فَكَم پر بیسلسله برستورقائم ر ااور میں خوف کی وجہ سے کا پہنے لگ گیا کیونکہ میرے اردگر دورخت سلام کرنے لگ گئے۔ فَ هُلُتُ عُلْمِ مَنْ ظَنِیْ قَمَا اَدْدِی اَیُصَلِّقُنِی اَنَّ سَوْفَ تُسُعَی تَعُلُو مَنْ فِلَ السُّودِ میں نے کہا: میرافن غالب بیہ اور میں جانتانہیں کہ بیمیری بات سے ہوجائے گی کہ بین قریب نبی ہے گا اورسورة کی

منزلیں طاوت کرےگا۔ وَسَــوْفَ الیّنِكَ إِنْ اَعْلَـنَـتُ دَعْـوَتَهُـمُ مِــنَ الْــجِهَــادِ بِلَا مَــنِّ وَلَا كَــدَدٍ اگرتونے جہاد كااعلان كيا توعنقريب ميں بغيركسى احسان كے اور بغيرنا پينديدگى كے تيرے پاس آؤںگا۔

4213- أُخْبَرَلِسَى اِسْمَاعِيُلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَائِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنُدِدِ الْحَوْرَامِيُّ مَنَ الْمُنْدِدِ الْمُعْرَامِيُّ حَدَّثَنَا الزَّبَيْرُ بْنُ مُوْسَى عَنْ آبِى الْحُويْدِثِ عَنْ قُبَاثٍ بْنِ الْمُعَدِزَامِيُّ حَدَّثَنَا الزَّبَيْرُ بْنُ مُوْسَى عَنْ آبِى الْحُويْدِثِ عَنْ قُبَاثٍ بْنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رَأْسِ اَرْبَعِيْنَ مِنَ الْفِيْلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى رَأْسِ اَرْبَعِيْنَ مِنَ الْفِيلِ

هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ إِنَّمَا آخُرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيْتَ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بُعِثَ وَهُوَ بُنُ ارْبَعِیْنَ وَالدَّلِیْلُ عَلَی صِحَّةِ حَدِیْثِ قُبَاثٍ بْنِ اَشْیَمَ اِخْتِیَارُ سَیِّدِ النَّابِعِیْنَ هَذَا الْقَوْلَ کَمَا اَخْبَرَنِی مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُوَمِّلُ بْنُ الْمُحَمِّدِ حَدَّثَنَا الْمُوَمِّلُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا احْمَدُ بْنُ حَنَبِلٍ حَدَّثَنَا يَحْیی بْنُ سَعْدِ الْقَطَّانُ عَنْ یَحْیی بْنِ الْمُوَمِّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحَمَدُ بْنُ حَنَيلٍ حَدَّثَنَا يَحْیی بْنُ سَعْدِ الْقَطَّانُ عَنْ یَحْیی بْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ بْنُ لَكُوثٍ وَآدَبَعِیْنَ سَعِیْدٍ بْنِ الْمُسَیّبِ قَالَ انْزِلَ عَلَی النّبِیّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ بْنُ لَكُوثٍ وَآدَبَعِیْنَ سَعِیْدٍ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ بُنُ لَكُوثٍ وَآدَبَعِیْنَ سَعِیْدٍ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ بُنُ لَکُوثٍ وَآدَبَعِیْنَ

نبوت فرمایا: ﷺ پیرمدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اسے نقل نہیں کیا۔ امام بخاری میشد نے عکرمہ رفاقۂ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس فاتھ کا بیہ بیان نقل کیا ہے: (رسول اللہ مُلاَثِیْمَ نے) چالیس سال کی عمر میں نبوت کا

أعلان فرمايا:

قباث بن اشیم کی حدیث کی صحت کی دلیل میہ کے کہ سیدالتا بعین (حضرت سعید بن میتب ڈاٹٹٹز) نے اس قول کواختیار فرمایا ہے جیسا کہ بیچیٰ بن سعید روایت کرتے ہیں کہ سعید بن مسیّب ڈاٹٹٹز فرماتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِثَیْزَم پر چالیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی۔

4214 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنُ هِسَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ خَدِيْجَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا اَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا اَبُطاَ عَنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنُ جَزَعِهُ لَقَدُ قَلاكَ رَبُّكَ لِمَا يَرِى مِنْ جَزُعِكَ فَانُزَلَ اللهُ "مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ لِمَا يَرِى مِنْ جَزُعِكَ فَانُزَلَ اللهُ "مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ لِمَا قَلَى إِح

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ لِإِرْسَالِ فِيُهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى

" آپ كرب في آپ كونيس جهورا" در ترجمه كنزالايمان ،امام احدرضا مُعاللة )

مير صديث مي الاساد بيكن اس مين ارسال كى وجد في النام المان والتلاف الس وفقل نهين كيا-

-4215 حَدَّ اَينِهِ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، ثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عُمُرَ بُنِ فَرِّ، عَنْ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِ فَرِّ، عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَبْرِيلَ : مَا يَسْمَنَعُكَ اَنْ تَزُورُنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا ؟ فَانْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَمَا نَتَنَزَّلُ اللهُ عَرْبَالُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَزَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ( وَمَا نَتَنَزَّلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَزَلُ اللهُ عَزَلُ وَمَا نَتَنَزَّلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَا نَتَنَزَّلُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ وَلَمْ يُحَرِّجُاهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْ وَلَمْ يُحَرِّجُاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَلَمْ يُحَرِّجُاهُ اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَى مَا لَكُونُورُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيلًا ) هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجُاهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضرت عبدالله بن عباس وَلَهُ فرمات بين رسول الله مَثَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَي جَبِر مِل مَلِيْكَ عَلَي مَا كَثْر بِمارے پاس آتے ؟ تو الله تعالی نے بیآیت نازل فرمائی:

#### ھەيت 4215

اخرجه ابو عبدالله معبد البغارى فى "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير يسامه بيروت لبنان 1454،1987،1987،144 اخرجه ابو عيسس الترمسذى فى "جسامسه" طبع داراحياء الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3156 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مستشده" طبيع موسسه قرطبه قاهره مصررتم العديث: 2043 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بنته الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 رقم العديث: 11319 اخرجه ابوالقاسم الطبرائى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 12385 وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِآمُو رَبِّكَ \_\_\_\_\_\_\_ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا كَلَ

"جم توصرف آپ كرب كے حكم سے اترتے ہيں" - (ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا مُعَلَقةً)

ك المام بخارى مُولِقة اورامام سلم مُولِقة كم معيار كمطابق صحح بياكن شيخين مُولِقة في استقال نبيل كيا-

4216 أخْبَرَنَا ٱبُو بَكُرٍ الشَّافِعِيُّ حَلَّنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ بُنُ مَيْمُونِ حَلَّنَا ٱبُو حُذَيْفَةَ حَلَّنَا اسْفَيَانٌ عَنِ الْآعُسَمَشِ عَنُ حَسَّانٍ عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنَّهُمَا قَالَ فَصَّلَ الْقُرُآنُ مِنَ الذِّكِرِ فَوَضَعَ فِى بَيُسِتِ الْعِزَّةِ فِى السَّمَآءِ الدُّنيَا فَجَعَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْزِلُهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيَّلًا قَالَ سُفْيَانٌ خَمْسُ ايَاتٍ وَنَحُوهَا

هلذا حَدِيْثُ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس وَ الله فرمات میں قرآن کوذکر ہے الگ کر کے آسان دنیا پر بیت العز ۃ میں رکھا گیا۔وہاں سے حضرت جریل ملینیا اس کو نبی اکرم مُنگانیکی پرنازل کرتے تھے۔(ارشاد ہے)

وَرَتَلُنَاهُ تَرْتِينًا لا

سفیان کہتے ہیں یا نج کے قریب آیات اس کے متعلق ہیں۔

😁 🤁 بیر حدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری موالیہ اور امام مسلم مجالیہ نے اسے نقل نہیں کیا۔

4217 حَدَّثَنَا ابْنُ آبِوْ سَهُ لِ آحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّحُوِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَوِيدِ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا آبِي، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ آيُّوبَ، يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ جَوِيدِ بْنِ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا آبِي، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ آيُّوبَ، يُحَدِّثُ، عَنْ يَهُو بَنَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوَلِّفُ الْقُرُآنَ بَنِ شَمَاسَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ فَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوَلِفُ الْقُرُآنَ مِنَ الرِّقَاعِ،

َ هُلُدُّا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلِيْهِ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ اَنَّ الْقُرْآنَ إِنَّمَا جُمِعَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ھەبئى 4216

اخترجه ابنوعبسدالترحين النسبائي في "مثنه الكبرك" طبع دارالكتب العلبية بيروث لبنان 1411ه/1991. رقم العديث: 7991 اخرجه ابوالقاسم الطبرائي في "معجبه الكبير" طبيع مكتبه العلوم والعكم" موصل 404 (1983 ، رقم العديث: 12381 حديث 4112

الحسرجه ابو عيسى الترمذق فى "جامعه"، طبع داراحيا- التراث العربى؛ بيروت لبشان رقم العديث: 3954 اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسميعه" طبع موسسه الرسالة فى "مسميعه" طبع موسسه الرسالة فى "مسميعه" طبع موسسه الرسالة بيروت لبشان 1414ه/1993ء رقم العديث: 114 اخسرجه ابوالسقاسم الطبرائى فى "معبنه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم، موصل 1404ه/1983ء رقم العديث: 4933 اضرجه ابنوبسكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرئد، رياض بعودى عرب، (طبع العرب 1404ه/1983ء رقم العديث: 19448

ﷺ بیرحدیث امام بخاری میشنداورامام سلم میشند کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن شیخین میشند نے اسے نقل نہیں کیا۔اس حدیث میں بیرواضح دلیل موجود ہے کہ رسول اللہ منافیق کے زمانے میں قرآن کریم جمع کرلیا گیا تھا۔

4218 انْحَبَرَنَا آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الشَّيْبَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ مُثَلَّى بُنِ الصَّبَّاحِ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الصَّبَاحِ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُنْ بُنُ سُلِكُمَانَ، عَنْ مُثَلِّى بَنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُنْ مُنْ مَنْ مَعْتَمِرُ بُنُ سُلِكُمَانَ، عَنْ مُشَلِّى الصَّلَى الله فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَزَلَ جِبُويُلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ عَلِمَ آنَهَا سُورَةٌ،

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ -حفرت عبدالله بن عباس والله فرمائتے ہیں: جب نبی کریم طالیق کی بارگاہ میں جبریل طابیہ آتے اور (وحی سے پہلے) بہم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھتے تو آپ جان جاتے کہ یہاں سے نئی سورت کا آغاز ہور ہاہے اور سابقہ سورت کمل ہو چکی ہے۔ ﴿ اللہ الرحمٰن الرحیم کے الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں المام امسلم میں اللہ نے اسے نقل نہیں کیا۔

2429 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زِيَادِ بُنِ آبِى الْجَعْدِ، عَنْ جَامِع بْنِ صَدَّادٍ، حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُحَارِبِيّ، قَالَ : رَآيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسُوقِ ذِى الْمَجَازِ وَآنَا فِي بِيَاعَةٍ لِى، فَمَرَّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ، فَسَمِعْتُهُ يَعُولُ : يَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسُوقِ ذِى الْمَجَازِ وَآنَا فِي بِيَاعَةٍ لِى، فَمَرَّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ، فَسَمِعْتُهُ يَعُولُ : يَا آيُهَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسُوقِ ذِى الْمَجَازِ وَآنَا فِي بِيَاعَةٍ لِى، فَمَرَّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرًاءُ، فَسَمِعْتُهُ يَعُولُ : يَا آيُهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ : يَا آيُهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَنَا طَعِيْنَةٌ لَنَا حَتَى نَزَلْنَا قِرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَبَيْنَا نَحْنُ قُعُوكًا إِذُ آتَانَا رَجُلَّ عَلَيْهِ الْسَلامَ حَرَجُسَا مِنَ الرَّبَذَةِ وَمَعَنَا طَعِيْنَةٌ لَنَا حَتَى نَزَلْنَا قِرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَبَيْنَا نَحْنُ قُعُوكًا إِذُ آتَانَا رَجُلَّ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْمُعَلِيبِ، فَقَالَ : مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَنَا طَعِيْنَةٌ لَنَا حَتَى نَزَلْنَا قِرِيبًا مِنَ الْمُهِ مَا الْمَعْمَلِ ؟ فَلَا اللهُ عَمْلُ الْمُعَمِلُ عَلَيْهِ وَمَعْنَا عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

اخرجه أبوحاته البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان 1414م/1993 وقم العديث: 6562 اخرجه ابوبكو بن طسنيسه البستى فى "صعيعه" طبع البكتب الأسلامى بيروت لبنان 1390م/1970 وقم العديث: 159 ذكره ابوبكر طسنيسه النبيسية فى "سنسنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سودى عرب 1414م/1994 وقم العديث: 363 اخرجه ابوالفاسم البيسية فى "معبعه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1841م/1983 وقم العديث: 8175 ذكره ابوبكر البيهتى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414م/1994 وقم العديث: 10879

فَلامَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَقَالُوا : ثُعُطُونَ جَمَلَكُمْ مَنُ لَا تَعْرِفُونَ ؟ فَقَالَتِ الظَّعِيْنَةُ : فَلا تَلاَوَمُوا، فَلَقَلْ رَايُنَا رَجُلْ الْقَوْمُ اللَّهُ مَا رَايَتُ شَيْعًا اَشْبَهَ بِالْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَلْرِ مِنْ وَجْهِدٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِى النَّانَا رَجُلٌ، فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَآنَتُمُ الَّذِينَ جِنْتُمْ مِنَ الرَّبَلَةِ ؟ قُلْنَا : نَعْمَ، قَالَ : آنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَامُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُعُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُعُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُعُولُ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُعُولُ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُعُولُ : اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَيْهِ حَتَّى رَايُثَ بَيَاصَ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ يَدَيْهِ حَتَّى رَايُثُ بَيَاصَ الْعَلَيْهِ فَلَيْهُ وَسَلَمَ يَدَيْهِ حَتَّى رَايُثُ بَيَاصَ اللهُ فَقَالَ : لا تَجْعِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَدَيْهِ حَتَّى رَايُثُ بَيَاصَ الْعَلَيْهِ وَسَلَمْ يَدَيْهِ وَتَى رَايُثُ بَيَاصَ الْعَلْهُ وَلَهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَدَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَدَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَدَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ

هلذا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ - حضرت طارق بن عبدالله الحار في الثلث فرمات مين بين بين في رسول الله مَثَالِثَيْمُ كوذي المجاز بازار سے گزرتے ويما، اس وقت میں ایک سود اکر رہا تھا۔ آپ گزرے، آپ کے اوپرسرخ رنگ کا جبر مبارک تھا۔ میں نے سنا آپ کہدرہے تھے: اے لوگو! لا الدالا الله پرهوكامياب موجاؤك\_ايك وى آپ كے پيچھ بيجھ آپ كوئنكر مارتا آر باتھا جس كى وجه سے آپ كے قدم مبارك سے خون بہدر ہاتھا، وہ کہدر ہاتھا:اےلوگو!اس کی بات مت ماننا، بیجھوٹافخص ہے۔ میں نے پوچھا: بیکون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ بیہ بنو عبدالمطلب كالكيل وكاسب جب الله تعالى في اسلام كوظا مرفر مايا توجم ربذه سے نظے اور مارے ساتھ مارى عورتيس بھى تھيں - ہم نے مدینہ کے قریب آکر پڑاؤ ڈالا۔ ہم وہاں بیٹے ہوئے منے کہ ہمارے پاس ایک آدمی آیا،اس کے اوپرا چادریں تھیں۔اس نے ہمیں سلام کیا اور کہا: تم کہاں ہے آئے ہو؟ ہم نے کہا: ریذہ سے۔اور ہمارے ساتھ سرخ اونٹ بھی ہے۔اس نے کہا: تم بیاونٹ مجھے بیچتے ہو؟ ہم نے کہا: جی ہاں۔اس نے قیت پوچھی تو ہم نے کہا: محبور کے استے صاع۔اس نے کہا: بغیر کسی بحث و تحیص کے میں نے انہیں لے لیا۔ پھراس نے اونٹ کی لگام پکڑی اور چلا گیا۔ حتیٰ کہ مدینہ کے باغات میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھرہم ا کی دوسرے سے بوچھنے لگے: کیاتم اس آ دی کو جانتے ہو۔ تو پوری قوم میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ملا جواس کو جانتا ہو۔ تو لوگ ایک دوسرے کو ملامت کرنے گئے اور کہنے گئے جم نے اپنا اونٹ ایک ایسے آ دمی کودے دیا ہے جس کوتم جانے نہیں ہو عورت بولی جم ایک دوسرے کو ملامت مت کرو۔ ہم نے ایسے تحص کودیکھا ہے جوتم سے دھو کہیں کرےگا، میں نے اس چہرے کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں دلیمی جو چودھویں کے جاند کے ساتھ اس سے زیادہ مشابہت رکھتی ہو۔ شام کا وقت ہوا تو وہی فخض ہمارے پاس آیا اور بولا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاند متم بي موجور بذه سے آئے مو؟ ہم نے كہا: جي بال -اس نے كہا: رسول الله مَالَيْنَامُ كاتبهاري طرف قاصد ہوں،آپ نے تھم دیا ہے کہتم لوگ ان تھجوروں میں سے پیٹ بھر کر کھاؤاورا پنی قیت بھی پوری کرلو۔ چنانچے ہم نے ان میں سے پیٹ بھر کر تھجوریں کھائیں اور قیت بھی پوری وصول کرلی۔ پھرا محلے ون ہم مدینہ شہر میں آئے تورسول الله مَالَيْتُمُ منبر پر کھڑے

خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہے اور تو اپنی ماں، باپ، بہن، بھائیوں کی رشتہ داریوں سے قریب سے قریب سے قریب سے قریب تر لوگوں سے شروع کر۔ وہاں ایک انصاری آ دمی بھی موجود تھا، اس نے کہا: یا رسول اللہ علی تی ایس نے اور ہوں ہیں، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں فلاں شخص کو آل کیا تھا نا آپ ہمیں انتقام دلوا کیں۔ تو رسول اللہ علی تی ہاتھ بلند کے حتی کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ آپ نے کہا: ماں اپنی اولا در پرزیادتی نہیں کر سکتی۔ ممل میں نہیں ممل میں نہیں کر سکتی۔

ك الله المسلم مِنْ الله عناد بيكن امام بخارى مِنْ الله اورامام سلم مِنْ الله الساد الساقل نهيس كيا ـ

4220 الْحَبَرُنِى مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا اللهِ صَلَّى مُصْعَبُ بُنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا اِسُوَالِيُلُ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ، فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِي اللهِ قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدُ مَنَعُونِي اَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْقِفِ، فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ عَنْ وَهُمِ فَإِنَّ قُورُمِهِ فَإِنَّ قُورُمِهُ وَاللهِ صَلَّى مَنْعُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْمُهُ، فَاتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى وَسَالَهُ مِنْ ايْنَ هُو ؟ فَقَالَ : آتِي قُومِي فَأُخْرِهُمُ ، ثُمَّ الْقَاكَ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ، قَالَ : نَعَمُ ، فَانَطَلَقَ فَجَاءَ وَفَدُ الْاَنْصَارِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : آتِي قُومِي فَأُخْرِهُمُ ، ثُمَّ الْقَاكَ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ ، قَالَ : نَعَمُ ، فَانَطَلَقَ فَجَاءَ وَفَدُ الْاَنْصَارِ فِي رَجَب ،

هَلْهَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

و المام بخاری مُناسَدُ اورامام سلم مُناسَدُ کے معیار کے مطابق سیجے ہے کیک شیخین مُناسَدُ استفال نہیں کیا۔

حديث 4220

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4734 اخرجه ابو عبدالله القزوينى في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان 107 اخرجه ابومصد الدارمى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3354 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "مننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلبه بيروت لبنان 1417/ 1987 درقم العديث: 3777 اخرجه ابوالقباسم الطبرائى فى "معجه الاوسط" طبع دارالعديث ناهره رجير 1415 عرد العديث: 6847 اخرجه ابوالقباسم الطبرائى فى "معجه الاوسط" طبع دارالعدين ناهره رجير 1415 عرد العديث: 6847

يہاں پر كتاب البعث مكمل ہوئى۔

امام حاکم نے ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ الحافظ نے سن اجہ ہجری میں کتاب السیر کی املاء کروائی۔اس میں صحیح الا سنادا حادیث بھی موجود تھیں لیکن میں نے ان کونقل نہیں کیا کیونکہ یہ اصل تو معراج کے سلسلے میں ہے اور شیخین بڑتا نیٹ اس کو متعدد سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ساتھ نقل کیا ہے۔

وَمِنْ كِتَابِ اليَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي هِيَ دَلاَئِلُ النُّبُوَّةِ

# رسول الله مَنْ لَيْنَا كُم مِجْزات جوكه نبوت كے دلائل ہيں

4221 انْحُبَرَنِيُ اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضْلِ بُنِ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِى، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُنْدِرِ الْعِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنِ الْفَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بُعِثْتُ لاَتَقِمَ صَالِحَ الْآخُلاقِ،

هلذا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابوہریرہ اللّٰهُ فَرماتے ہیں کہ رسول اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ أَنْ ارشاد فرمایا: ' مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے'۔

🖼 🤁 بیرحدیث امام بخاری موسید اورامام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشدیانے اسے قتل نہیں کیا۔

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

انہوں نے کہا: کیون نہیں۔ آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کے نبی کا اخلاق ' قرآن' ہیں تھے۔ آپ نے فر مایا: کیاتم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا: کیون نہیں۔ آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کے نبی کا اخلاق' قرآن' ہی تو ہے۔

المعلى المسلم بخارى مُنِينة اوراما مسلم مُنِينة كمعيار كرمطابق صحيح بياكن شيخين مُنِينيان السيال المسلم مُنِينة كمعيار كرمطابق صحيح بياكن شيخين مُنِينيا في السيال المسلم مُنِينة على معيار كرمطابق صحيح بياكن شيخين مُنِينيا في المسلم مُنِينة المراما مسلم مُنِينة على المسلم مُنِينة المسلم مُنِينة على المسلم مُنِينة المسلم مُنِينة على المسلم مُنِينة المسلم مُنِينة على المسلم المُنائة على المسلم الم

**-**دیث 4221

اضرجيه ابوعبدالله القضاعي في "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/ 1986. وقم العديث: 1165 ذكره ابوبكر البيهةي في "مثنه الكبري" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودي عرب 1414ه/1994، وقم العديث: 20571 4223 حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍ و عُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ، بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ سَهُلِ النَّغُرِئُ، حَدَّثَنَا عَامِدُ بُنُ سَهُلِ النَّغُرِئُ، حَدَّثَنَا عَارِمُ بُسُ الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ اَيُّوبَ، وَمَعْمَرٍ، وَالنَّعُمَانِ بُنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، قَالَتُ :مَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا مِنُ لَعَنَةٍ تُذَكّرُ، وَلا صَرَبَ بِيلَاهِ شَلْمَا قَطُّ اللهِ عَنُهَا، قَالَتُ عَمَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا مِنُ لَعْنَةٍ تُذَكّرُ، وَلا صَرَبَ بِيلَاهُ اللهِ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَمَنَعَهُ، إلَّا اَنْ يُسْالَ مَاثُمَا كَانَ ابَعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَلا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ يُؤْتَى إلَيْهِ إلَّا اَنْ تُنتَهَلَ حُرُمَاتُ اللهِ فَيَكُونَ لِلّهِ يَنْتَقِمُ، وَلا خُيرٍ بَيْنَ . النَّاسِ مِنْهُ، وَلا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ يُؤْتَى إلَيْهِ إلَّا اَنْ تُنتَهَى كُونَ لِلّهِ يَنتَقِمُ، وَلا خُيرٍ بَيْنَ . السَّمَ هُمَا، وَكَانَ إِذَا آخَدَتَ الْعَهُدَ بِجِبُرِيْلَ يُدَارِسُهُ كَانَ آجُودَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِيحِ الْمُرْسَلَةِ،

هَٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ، وَمِنُ حَدِيْثِ آيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ غَرِيبٌ جِدًّا فَقَدُ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، وَغَيْرُهُ، عَنُ حَمَّادٍ، وَلَمْ يَذْكُرُوا آيُّوبَ، وَغَارِمٌ ثِقَةٌ مَامُونٌ

﴿ ﴿ ام المومنين حفرت عائشہ ظافیاً فرماتی ہیں: رسول اللہ مَالَیْ ہِا ہے کہ کی مسلمان پر لعنت نَہیں کی اور نہ اپنے ہاتھ ہے کہ کئی چیز کو مارا، البتہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہاتھ کے ساتھ مارا ہے۔ اور آپ ہے جب بھی کسی نے پچھا نگا، آپ نے اس کومنع نہیں فرمایا۔ البتہ گناہ کا مطالبہ پورانہیں کیا۔ کیونکہ آپ گناہ ہے بہت دور رہنے والے تھے اور آپ نے اپنی کسی تکلیف پر بھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا البتہ اگر حرمات اللہ کی تو ہین کی جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے لئے انتقام لیتے اور آپ کو جب بھی دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پند کرنے کا افتیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے اس کو پند کیا جو آسان تر ہواور جب جریل امین شروع شروع میں آپ کے ساتھ (قرآن کریم کا) دور کرنے آتے تھے تو آپ لوگوں پر تیز ہوا ہے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔

ی حدیث امام بخاری مُیشد اورامام سلم مُیشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُیشد نے اسے اس اساد کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ اور یدا یوب ختیانی کی حدیث سے زیادہ غریب ہے چنانچداس کوسلمان بن حرب وغیرہ نے حصرت حماد کے حوالے سے روایت کیا ہے لیکن اس میں ایوب کاذکرنہیں ہے اور 'غارم' ' ثقہ ہیں ، مامون ہیں۔

4224 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ ، عَنُ يَعُفُو بَ ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا ، اَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُونُ سَنِ عَمْرٍ و ، عَنِ الْعَيْزَارِ بُنِ حُرَيْثٍ ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا ، اَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكْتُوبٌ فِي الْإِنْجِيلِ : لاَ فَظُّ وَلا عَلِيظٌ وَلا سَخَّابٌ بِالاسُواقِ ، وَلا يَجُزِى بِالسَّيِّنَةِ مِثْلَهَا بَلُ يَعُفُو وَيَصْفَحُ ، مَكْتُوبٌ فِي السَّيِّنَةِ مِثْلَهَا بَلُ يَعُفُو وَيَصْفَحُ ، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ اَمِ المُومَنِينَ حَفِرت عَا نَشْصَد يقِهُ وَالْمَا فَي بِينِ الْبِحِيلِ مِينِ رسول اللّهُ مَا لَيْتِهِم تندخواور بدمزاج نبيس، نه بازاروں ميں شور کرنے والے ہيں اور نه آپ برائی کا بدله برائی ہے دیتے تھے بلکه معاف فرمادیا کرتے

حديث 4223

تھے اور درگز رفر ما دیا کرتے تھے۔

وَ هَ مَدَ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللهِ ال

هٰذَا حَدِيثُ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ۔ حضرت عبداللّٰہ بن ابی اونی واللّٰہ واللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ

﴿ يَهُ يَهُ يَهُ اللَّهُ عَارَى مُعَالَيْ اوراما مسلم مُعَالَيْ عَمُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، قَالَ الْحَاكِمُ : وَقَدْ قَدَّمُتُ هَذِهِ الْاَحَادِيْتُ الْصَحِينَ وَلَهُ يُعَرِّجَاهُ، قَالَ الْحَاكِمُ : وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى السَّعَ حِينَ خَوْقُ فِي دَلائِلِ النُّبُوَّةِ مِنُ اَخُلاقِ سَيِّدَنَا الْمُصْطَفَى لِقَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ : وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى اللهِ عَزَّوجَلَّ : اللهُ عَزَوجَلَ : اللهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَائِتَهُ، وَقُولِهِ تَعَالَى : ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ مَا أَنْتَ الْعَالَمِينَ، وَقُولِ اللهِ عَزَّوجَلَ : اللهُ عَيْرَ مَمْنُونِ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، فَاسْمَعِ الْإِيَاتِ الصَّحِيتَحَةَ بَعُدَهَا بِيعُمَةِ وَبِّكَ بِمَجْنُونِ وَإِنَّ لَكَ لاَجُرًا غَيْرَ مَمُنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، فَاسْمَعِ الْإِيَاتِ الصَّحِيتَحَةَ بَعُدَهَا

اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلامية حلب شام 1406ه 1986، وقع العديث: 1414 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى المعرب العربي بيروت لبنان 1407ه 1987، وقع العديث: 74 اخرجه ابوحات المعرب الدارى فى "منيه" طبع موسسه الرسالة بيروت لبنان 1414ه/1993، وقع العديث: 6423 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى البستى فى "صعيعه" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991، وقع العديث: 1716 اخرجه ابوالقاسع الطبرانى فى "معجمه الصغير" طبع الهكتب الاسلامى دارعمار بيروت لبنان/عدان 1405ه 1405ء وقع العديث: 405 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه اللوسط" طبع دارالمرمين قاهره مصر، 1415ه وقع العديث: 8197

﴾ ﴾ - حضرت ابوسعید خدری و الله علی الله می ال

کی جہدیث امام بخاری میکا اورامام سلم میکا کی کہ عیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین میکا استفال نہیں کیا۔ امام حاکم میکا کہ ہیں: میں نے بیرسی امریث سیدنا محر مصطفی میکا کی کی کے اخلاق میں سے دلائل نبوت کے شمن میں درج کی ہیں۔اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا:

وَلَقَدِ اخْتَرُنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِين (الدخان: ٣٢)

'' بے شک ہم نے ان کوتمام جہانوں پر منتخب کرلیا ہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان، امام احمد رضا سُطِیّا اللہ اللہ کا اللہ کا اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الله أعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه (الانعام: ١٢٤)

''اللهٰ خوب جانتاہے جہاں اپنی رسالت رکھ''۔ (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا مِینالیہ)

اورفر مایا:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا ٱنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لِاَجُرًّا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ (القلم: ١ تا يُحَالِثُهُ

عود قلم اوراس کے لکھے کی متم تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں اور ضرور تمہارے لئے بے انتہاء تو اب ہے اور بے مثک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا موشد)

توان کے بعدیہ آیات صححہ سنو۔

4227 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ إِمْلاَةً حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا جَنْدَلُ بُنُ وَالِقٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ اَوْسٍ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِى عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ اَوْسٍ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِى عَرُوبَةَ عَنُ قَتَادَةً عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اَوْحَى اللهُ الله اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ يَا عِيسلى الْمِنُ بِمُحَمَّدٍ وَامُرُ مَنُ ادْرَكَهُ مِنْ اُمَّتِكَ انْ وَضَعَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْوَحَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلامُ يَا عِيسلى الْجَنَّةُ وَلَا النَّارَ وَلَقَدُ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَآءِ يَسُولُ اللهِ فَلَوْلَا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ فَسَكَنَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ - حضرت عبدالله بن عباس و الله فرمات میں: الله تعالی نے حضرت عیسی علیها کی جانب وی فرمائی کہ اے عیسیٰ العجم مَثَالِیْنِ پرایمان لائے۔اگرمجم مَثَالِیْنِ نہ ہوتے تو میں المحمد مَثَالِیْنِ نہ ہوتے تو میں آدم علیها کو پیدانہ کرتا اور میں نے عرش کو پانی پر بنایا تو وہ ملنے لگا تو میں جنت کو پیدانہ کرتا اور میں نے عرش کو پانی پر بنایا تو وہ ملنے لگا تو میں جنت کو پیدانہ کرتا اور میں نے عرش کو پانی پر بنایا تو وہ ملنے لگا تو میں جنت کو پیدانہ کرتا اور میں نے عرش کو پانی پر بنایا تو وہ ملنے لگا تو میں جنت کو پیدانہ کرتا اور میں بناؤ کی بنایا تو وہ ملنے لگا تو میں جنت کو پیدانہ کرتا اور میں بنایا تو وہ ملنے لگا تو میں بنایا تو وہ میں ہونے کہ اس پر آ

اِللهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله لكورياتووه ساكن موكيا-

السناد بين مي الما الماد بي المام بخارى مينيا المام المسلم مينية في المسالم مينية المام ال

4228 حَدَّثَنَا آبُو سَعِيْدٍ عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ مَنْصُورِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا آبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ بَنِ الْجَارِثِ عَبْدُ اللهِ بَنُ مُسْلِمِ الْفِهْرِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ مَسْلَمَةً، آنْبَآنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مُسْلِمِ الْفِهْرِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ مَسْلَمَةً، آنْبَآنَا عَبْدُ اللهِ السَّحْمَٰ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ السَّحْمَٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمَّا اقْتَرَفَ الْمُ الْمَعْطِيئَةَ، قَالَ: يَا رَبِّ، اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرُتَ لِي، فَقَالَ اللهُ : يَا رَبِّ، لاَنْكَ لَمَّا مَلُكُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا غَفَرُتَ لِي، فَقَالَ اللهُ : يَا رَبِّ، لاَنْكَ لَمَّا مَعْلَقَتَى بِيدِكَ وَنَفَخْتَ فِي مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتُ اللهُ عَلَى عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ الْعُرْشِ مَكْتُوبًا لاَ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَعَلِمْتُ آنَكَ لَمْ تُضِفْ الى اسْمِكَ رَأْسِى فَرَايَتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لاَ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَعَلِمْتُ آنَكَ لَمْ تُضِفُ الى اسْمِكَ رَأْسِى فَرَايَتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعُرْشِ مَكْتُوبًا لاَ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَعَلِمْتُ آنَكَ لَمْ تُضِفُ الى السَّمِكَ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لاَ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَعَلِمْتُ آنَكَ لَمْ تُضِفُ الى اللهُ وَلَوْلا إِلَّهُ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَعَلِمْتُ آنَكَ لَمْ تُضِفُ الى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

هلذا تحدیث صوینے الاسناد و کو آوَل تحدیث ذکو ته کو لفت الرّ حمن بن زید بن آسکم فی هذا الْحِتَابِ

الله الله تعدید می صوینے الاسناد و کو آوَل تحدیث ذکو ته کو الله مَالَیْنَا نے ارشاد فرمایا: جب حضرت آدم علیا نے خطا کا ارتکاب کیا تو الله تعالی سے عرض کی: اے میرے رب! میں جھے سے محد مثل الله کا الله کا الله کا الله کا الله کو سیاسے دعا ما نکا ہوں ، تو مجھے معاف کردے ۔ الله تعالی نے فرمایا: اے آدم علیا او نے محد مثل الله کو کسے بہانا؟ حالانکہ ان کوتو میں نے ابھی پیدائی نہیں کیا۔ آدم علیا نے کہا: اے میرے رب! تو نے جب مجھے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا اور میرے اندرا پی روح بھوئی تو میں نے اپنا سراٹھایا تو میں نے عرش کے پائے پرا الله مُحمّد دَّسُولُ الله کھا ہوا ہے وہ تا تو میں جان گیا کہ تو نے جس کانا م اپنا نام کے ساتھ ملا کر کھا ہوا ہے وہ تا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ الله تعالی نے فرمایا: اے آدم علیا او نے بچ کہا ہے۔ واقی وہ مجھے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ الله تعالی نے فرمایا: اے آدم علیا اور نے بچ کہا ہے۔ واقی وہ مجھے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ الله تعالی نے فرمایا: اے آدم علیا اور نے بھی معاف کردیا ہے اورا گرمی نہ ہوتے تو میں تھے پیدانہ کرتا۔

جو میں نے عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم کے حوالے سے اس کتاب میں درج کی ہے۔ درج کی ہے۔

. 4229 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَادٌ اَبُو نُوحٍ،

اضرجيه ابدوالقياسيم البطيراني في "معجبه الصغير" طبع الهكتب الاسلامي وارعبار بيروت لبنان/عبان · 1405ه 1985 · رقم العديث:992

### حدىث 4229

اخدجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3620 اخرجه ابوبكر الكوفی فی "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودی عرب ( طبع اول ) 1409ه رقم العديث:31733

ٱلْهَاتَىٰ يُبُونُسُ بُسُنُ آبِي اِسْتَحَاقَ، عَنْ آبِي بَكُرِ بْنِ آبِي مُوسَى عَنْ آبِي مُوسَى، قَالَ : حَرَجَ آبُو طَالِبِ إِلَى الشَّامِ وَ حَرَجَ مَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آشْيَاخٍ مِنْ فُرَيْشٍ، فَلَمَّا آشْرَفُوا عَلَى الرَّاهِبِ مَبَعُوا فَحَوَّلُوْا رِحَالَهُمْ ، فَعَرَجَ النَّهِمُ الرَّاهِبُ وَكَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ ، فَلا يَغُورُجُ النَّهِمُ وَلا يَلْتَفِثُ ، قَالَ : وَهُمْ يَحِلُّونَ رِحَالَهُمْ فَسَجَعَلَ بَتَعَلَّلُهُمْ حَتَّى جَاءَ، فَآخَذَ بِيَدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: هلذا سَيَّدُ الْعَالَمِيْنَ، هَلْدًا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، هَلَا يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً الْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ لَهُ آشْيَاخٌ مِّنْ فُرَيْشٍ :وَمَا عِلْمُكَ بِلَاكِ ؟ قَالَ: إِنَّكُمْ حِينَ شَرَفْتُمْ مِنَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ، وَلا حَجَرْ، إِلَّا خَرَّ سَاجِدًا وَلا تَسْجُدُ إِلَّا لِنَبِيّ، وَإِلَّى آغُرِفُهُ بِخَاتَمِ السُّبُوَّةِ، اَسْفَلَ مِنْ غُصْرُوفِ كَتِفِهِ مِثْلِ التَّفَّاحَةِ، ثُمَّ زَحَعَ فَصَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، ثُمَّ آتَاهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى السُّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَعِيَّةِ الْإِبِلِ، قَالَ: اَرْسِسُلُوا اِلَيْهِ، فَاقْبَلَ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ، قَالَ :انسطُوُوا اِلَيْهِ غَمَامَةٌ تُظِلُّهُ، فَلَمَّا ذَنَا مِنَ الْقَوْمِ وَجَدَهُمُ قَدْ سَبَقُوهُ إِلَى فَيْءِ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا جَلَسَ مَالَ فَيْءُ الشَّجَرَةِ عَلَيْهِ، قَالَ :انْظُرُوا إِلَى فَى عِ الشَّحَرَةِ مَالَ عَلَيْهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ قَائِمْ عَلَيْهِ وَهُوَ يُنَاشِدُهُمْ أَنْ لَا تَذْهَبُوا بِهِ إِلَى الرُّومِ، فَإِنَّ الرُّومَ إِنْ رَاوْهُ عَرَفُوهُ بِالصِّفَةِ فَقَتَلُوهُ، فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِسَبْعَةِ نَفَرٍ قَدْ ٱقْبَلُوْا مِنَ الرُّومِ فَاسْتَقْبَلَهُمْ، فَقَالَ: مَا جَاءً بِكُمْ ؟ قَالُوْا : جِمْنَا فَمِانَ هَلَا النَّبِيَّ خَارِجٌ فِي هَلَا الشَّهُو فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إِلَّا بُعِثَ اللَّهِ نَاسٌ، وَإِنَّا بُعِثْنَا إِلَى طَرِيقِ هَلَا، فَقَالَ لَهُمُ الرَّاهِبُ :هَـلُ خَلَّفْتُمْ خَلْفَكُمْ آحَدًا هُوَ خَيْرٌ مِّنْكُمْ ؟ قَالُوا : لاَ، قَالُوا : إنَّـمَا ٱخْبِرْنَا خَبَرَهُ فَبَعَثْنَا إِلَى طَرِيقِكَ هلذا، قَالَ : فَرَايَتُهُمْ آمُرًا آرَادَهُ اللَّهُ آنَ يَّقْضِيَهُ، هَلُ يَسْتَطِيعُ آحَدٌ مِّنَ النَّاسِ رَدَّهُ ؟ قَالُوا : لاَ، قَالَ : فَبَايِعُوهُ فَبَايَعُوهُ وَاقَامُوا مَعَهُ، قَالَ فَاتَاهُمُ الرَّاهِبُ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ آيُّكُمُ وَلِيَّهُ ؟ قَالَ آبُو طَالِبِ : فَلَمْ يَزَلُ يُنَاشِدُهُ حَتَّى رَدَّهُ وَبَعَثَ مَعَهُ أَبُو بَكُرِ ، بِلَالا وَزَوَّدَهُ الرَّاهِبُ مِنَ الْكَعْكِ وَالزَّيْتِ،

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت الوموی رقافی فرات ہیں: حضرت ابوطالب شام کے سفر پردوانہ ہوئے اور چند قریشی بزرگوں کی معیت میں رسول اللہ منافی ہی آپ کے ہمراہ ہے۔ یہ لوگ راہب کے پاس گئے اور اپنی سواریوں کو ابھی باندھ رہے تھے کہ راہب خود چل کر ان کے پاس آیا اور نہ بھی انہیں زیادہ اہمیت دی ان کے پاس آیا اور نہ بھی انہیں زیادہ اہمیت دی ان کے پاس آیا اور نہ بھی انہیں زیادہ اہمیت دی (راوی) کہتے ہیں۔ یہ لوگ ابھی اپنی سواریاں کھول رہے تھے کہ وہ خود ان کے اندر آ گھا جی کہ رسول اللہ منافی ہی کہ بیا آیا اور آپ کا ہاتھ مبارک تھام کر بولا: یہ 'سید العالمین' ہے۔ یہ رسول رب العالمین، اللہ تعالی ان کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیج گا تو اشیاخ ، قریش نے اس سے کہا: تھے یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا: تم جب اس بہاڑی پر چڑھے تو ہر درخت اور ہر پھر تجدہ ریز اشیاخ ، قریش نے اس سے کہا: تھے یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا: تم جب اس بہاڑی پر چڑھے تو ہر درخت اور ہر پھر تجدہ ریز اسیان مرنبوت سے بہا تاہوں جوان کے کندھوں کے نیچی کی طرف ہے۔ پھر وہ واپس گیا اور ان سب کے لئے کھانا تیار کر کے لایا۔ اس وقت رسول اللہ منافی ہوئے اور میں سے۔ کو مول میں تھے۔ اس نے کہا: آپ کو ہلائیں۔ جب آپ ان کی طرف آر ہے تھے تو ایک با دل مسلس آپ پر سایہ کے ہوئے تھا، جب آپ قوم کے اس نے کہا: آپ کو ہلائیں۔ جب آپ ان کی طرف آر ہے تھے تو ایک با دل مسلس آپ پر سایہ کے ہوئے تھا، جب آپ قوم کے اس نے کہا: آپ کو ہلائیں۔ جب آپ ان کی طرف آر ہے تھے تو ایک با دل مسلس آپ پر سایہ کے ہوئے تھا، جب آپ قوم کے اس نے کہا: آپ کو ہلائیں۔ جب آپ ان کی طرف آر ہے تھے تو ایک با دل مسلس آپ پر سایہ کے ہوئے تھا، جب آپ قوم کے اس نے کہا: آپ کو ہلائیں۔ جب آپ ان کی طرف آر ہے تھے تو ایک با دل مسلس آپ پر سایہ کے ہوئے تھا، جب آپ قوم کے اس کے کو کو کھوں کی میں کو میں کے کہا تھا توں میں کو کھوں کے اس کی کو کھوں کے کہا تھا تھا تھا کہ ان کی کو کھوں کی کو کھوں کی کے کو کھوں کے کہا تھی کو کھوں کو کھوں کے کہا تھا کو کھوں کے کہ کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھو

قریب تشریف لائے تو سب لوگ درختوں کے سائے میں بیٹھ بچکے تھے۔ جب آپ بیٹھے تو درخت کا سابیآ پ کی جانب جھک گیا۔
راہب نے کہا: دیکھودرخت کا سابیان کی جانب جھکا جارہا ہے۔ اس دوران وہ راہب قریش کوتا کیدیں کرتارہا کہم لوگ ان کوروم
کی جانب مت لے کر جاؤ کیونکہ اہل روم نے اگر ان کود کھی لیا تو وہ ان کی نشانیوں سے ان کو پہچان لیس گے اور وہ ان کوشہید کر ڈ الیس
گے۔ اچا تک وہاں پر روم کی طرف سے سات آ دمی آپنچے۔ راہب نے ان سے ملا قات کی اور ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو وہ
بولے: ہم اس لئے آتے ہیں کہ یہ نبیاس شہر کے باہر کہیں ہے اور شہر کے تمام راستوں پرلوگوں کو بھیج دیا گیا ہے اور ہمیں اس راستہ پر
بھیجا گیا ہے۔ راہب نے ان سے کہا: کیا تم اپ چیچھے کی ایسے محف کوچھوڑ کر آتے ہوجو تم سے بہتر ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں ۔ انہوں
نے کہا: ہمیں تو اس کی خبر ملی تھی ، اس لئے ہمیں تہمارے اس راست کی طرف بھیجا گیا ہے۔ راہب نے کہا: تہمارا کیا خیال ہے جب
نے کہا: ہمیں تو اس کی خبر ملی تھی ، اس لئے ہمیں تہمارے اس راست کی طرف بھیجا گیا ہے۔ راہب نے کہا: تہمارا کیا خیال ہے جب
اللہ تعالی کوئی کا م کرنا چا ہتا ہے تو کسی میں بیوافت ہے کہاس کوروک سکے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ راہب نے کہا: تو پھران کی بیعت
کرلواوران کے ہمراہ شہر چاؤ۔ (راوی) کہتے ہیں۔ پھر راہب قریش کے پاس آیا اور بولا: میں تہمیں اللہ کی تسم وی تیا ہوں۔ تم میں ان
کاسر پرست کون ہے؟ ابوطالب نے کہا: میں ہوں۔ راہب نے ابوطالب سے بہت اصرار کیا۔ بالآ خر حضرت ابوطالب نے آپ کو حضرت ابو کی کوروز وین زادراہ کے طور پر پیش کے۔

يَ يَرِينَ يَرِينَ اللّهِ الْحَسَنِ اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ الْعَنَوِيُّ، حَدَّنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِعِيُّ، حَدَّنَا حَيُوةُ بُنُ الْمَحَدِ الْعَنَوِيُّ، حَدَّنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِعِيُّ، حَدَّنَا حَيُوةُ بُنُ الْوَلِيدِ، حَدَّنَى بَحِيرُ بُنُ سَعِيْدٍ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُنْبَةً بَنِ عَبُدِ السَّلَمِيِّ، اَنَّ رَجُلا سَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ كَانَ اَوَلُ شَانِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ :كَانَتُ السَّلَمِيِّ، اَنْ رَجُلا سَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ كَانَ اوَلُ شَانِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ :كَانَتُ حَاضِدَ بِي مِنْ يَنِي سَعُدِ بُنِ بَكُو فَانْطَلَقْتُ اَنَا، وَابُنْ لَهَا فِي بَهُمِ لَنَا، وَلَمْ نَا حُدُهُ مَعَنَا زَادًا، فَقُلْتُ : يَا اَحِي اذْهَبُ فَالِينَ بَكُو فَانُطَلَقْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاقْبَلَ طَيْرَانِ الْبَيْطَانِ كَانَّهُمَا نَسُولَانِ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا فَالْرَانِ الْبَيْطَانِ كَانَّهُمَا نَسُولَانِ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِيدِ : اهُو هُو ؟ قَالَ : نَعَمُ هُ فَاقْبَلا يَتُعُرَانِ أَبُهُم، فَاقْبَلُ طَيْرَانِ الْبَيْطَانِ كَانَّهُمَا نَسُوانِ، فَقَالَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِيدِ : اهُو هُو كُولِ اللهُ عَلَيْهِ بِحَاتِمِ النَّبُونِ اللهُ عَلَيْهِ وَاجْعَلُ اللّهُ عِنْ كَفَةٍ وَاجْعَلُ اللّهُ عِنْ كَفَيْدٍ وَعَلِي لِلْقَفَاءِ فَسَقًا بَطُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْمُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْكُولُ اللهُ اللهُ الْمُولُولُ اللهُ الْمُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤَلِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

حديث 4230

اخسرجيه ابسومسعيد الدارمى فى "منته " طبع دارالكتاب العربى بيرويت لبنان 1407ه 1987 درقم العديث: 13 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطيه قاهره مصر رقم العديث:17685

وَرَكَبَتُ حَلْفِی حَتْی بَلَغْنَا اُمِّی، فَقَالَتْ : اَذَّیْتُ اَمَانَتِیْ وَذِمَّتِیْ وَحَدَّثَتُهَا بِالَّذِی لَقِیتُ فَلَمْ یَرُعُهَا ذَٰلِكَ، فَقَالَتْ : اِبِّیْ رَایَتُ خَرَجَ مِنِّیْ نُورٌ اَضَاءَ تُ مِنْهُ قُصُورُ الشَّام،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت عتبہ بن عبدسلمی بڑالٹیا سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا: یا رسول الله مالی آپ کے ساتھ سب سے پہلا واقعه کیا پیش آیا تھا؟ آپ نے فرمایا: میری دایہ بنوسعد بن بکر سے تعلق رکھتی تھیں۔ایک دن میں اوران کا بیٹار پوڑ لے کر گئے ہوئے تھاور ہمارے یاس کھانے پینے کی کوئی چیزنہ تھی۔ میں نے کہا:اے میرے بھائی! تم جاؤاورا می جان سے پچھ کھانے پینے کولے آؤ، تو میرا بھائی چلا گیا اور بکر بوں کے پاس میں اکیلاتھا۔ میں نے دیکھا کہ گدھ کے جیسے دوسفید پرندے میری طرف آرہے ہیں۔ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: یہی ہے وہ؟ دوسرے نے کہا: جی ہاں۔ تو وہ جلدی جلدی میرے یاس آئے، انہوں نے مجھے پکڑ کر چت لٹالیا۔ پھرمیرا پیٹ جاک کیا، پھرمیرادل نکالا، پھراس کوبھی چیرااوراس میں سے دوسیاہ رنگ کے لوتھڑ ہے نکالے۔ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: اس کو کاٹ لواور اس پر نبوت کی مہر ثبت کر دوتو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: اس کو ایک ہاتھ میں رکھواور دوسرے ہاتھ میں ان کی امت کے ایک ہزار آ دمیوں کورکھونے میں نے دیکھا کہ بیایک ہزار آ دمی میرے اوپر تتھے اور جھے خدشہ تھا کہ کہیں بیمبرے اوپرنہ گرجا نیں۔ پھرانہوں نے کہا: آگراس کی پوری امت کو بھی اس کے ساتھ وزن کریں عے توبیہ پھر بھی بھاری ہوگا۔ پھرانہوں نے جھے چھوڑ دیا اوروہ چلے گئے اور جھے پر بہت شدید تھبراہٹ طاری ہوگئی۔ پھر میں اپنی والدہ کے یاس آیا اور تمام قصدان کوسنایا تو وه خوداس بات سے ڈرگئیس کے تہیں مجھ کوکوئی نقصان نہ ہوجائے۔وہ پولیس: میں سختے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھرانہوں نے اونٹ پر کچاوہ کسااور مجھے کچاوے پر بٹھایا اورخود میرے پیچھے سوار ہو کئیں اور چل پڑیں جتی کہ وہ مجھے میری والدہ کے پاس لے آئی۔ آپ میری والدہ سے بولیں: میں نے بیامانت تنہارے سپر دکردی ہے اور اب میں بری الذمه موں۔ پھرمیرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ میری والدہ کو سنایالیکن میری والدہ اس سے پریشان نہ ہوئیں اور بولیں: بے شک میں نے ویکھا کہ مجھ سے ایک نورخارج ہواہے جس کی روشن سے شام کے محلات روش ہو مجے۔

🕀 🟵 بیحدیث امام بخاری میلاد اورامام سلم میلاد کے معیار کے مطابق صیح بے کیکن شیخین میلاد نے اسے قل نہیں کیا۔

4231 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ آحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَعْدَائِيُّ، بِبُخَارَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مَحْمُودٍ، حَدَّثَنَا وَمُنَدُ بُنُ سَيَّادٍ، حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ الْفَزَادِيُّ، عَبْدَانُ بْنُ سَيَّادٍ، حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ الْفَزَادِيُّ، عَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَادِيُّ، عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْآوُزاعِيِّ، عَنْ مَكُحُولٍ، عَنْ آبَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوْرَةِ، فِي الْوَادِيْ، يَقُولُ : اللهُ مَا أَجْهَ لُينُ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ الْمَوْحُومَةِ الْمَعْفُورَةِ، فِي الْوَادِيْ، يَقُولُ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُولُولِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُولُ وَمَةُ الْمَعْفُورَةِ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، قَالَ : اَيُنَ هُوَ ؟ قُلْتُ : هُو ذَا يَسْمَعُ كَلامَ فَالَ : اَيُنَ هُوَ ؟ قُلْتُ : هُو ذَا يَسْمَعُ كَلامَكَ، قَالَ : اَيْنَ هُوَ ؟ قُلْتُ : هُو ذَا يَسْمَعُ كَلامَكَ، قَالَ : اَيْنَ هُو ؟ قُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : السَّلَامَ ، فَالَّذِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاقُولُهُ مُنِى السَّلَامَ ، وَقُلُ لَهُ : اَحُوكَ الْيَاسُ يُقُونُكُ السَّلامَ ، فَاتَيْتُ النَّيَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاقُولُهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاقُولُهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاقُولُهُ مُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاقُولُهُ مُنْ مَنِى السَّلامَ ، وَقُلُ لَهُ : اَحُولَ الْيَاسُ يُقُونُكُ السَّلامَ ، فَاتَيْتُ النَّيْ عَلَيْهِ وَاقُولُهُ مُؤْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا السَّلامَ ، فَاتَيْتُ السَّلَامَ ، فَاتَيْتُ السَّهُ وَالْمُ السَّلَامَ ، فَاتَيْتُ السَّلَامَ ، فَالْ السَّلَامَ ، فَالْ السَّلَامَ ، فَالْ السَّلَامَ ، فَالْ السَّلَامُ ، فَالْ السَّلَامُ ، وَقُلُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِي اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ السَّلَامُ السَّلَهُ وَالْمُلْتَالُهُ السَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُولُ السَّلَامُ عَلَى السَلَامَ ، فَالَاللهُ عَلَيْهِ وَلُولُ السَلْمُ السَلَامُ السَلَامَ السَلَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ السَلَّةُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ السَلَه

وَسَلَّمَ، فَاَخْبَرْتُهُ، فَجَاءَ حَتَّى لَقِيَهُ فَعَانَقَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ فَعَدَا يَتَحَدَّثَانِ، فَقَالَ لَهُ :يَا رَسُوْلَ اللّهِ، إِنَّى إِنَّمَا الْحُلُ فِـى كُـلِّ سَنَةٍ يَـوْمَّـا، وَهِلَدَا يَوْمُ فِطُرِى، فَاكُلُ آنَا وَآنْتَ، فَنَزَلَتْ عَلَيْهِمَا مَائِدَةٌ مِّنَ السَّمَآءِ عَلَيْهَا مُجُزٌ وَحُوثٌ وَكَرَفُسٌ، فَاكَلا وَاطْعَمَانِي وَصَلَّئِنَا الْعَصْرَ، ثُمَّ وَدَّعْتُهُ، ثُمَّ رَايَتُهُ مَرَّ عَلَى السَّحَابِ نَجُوَ السَّمَآءِ،

هلاً حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُنْعَرِّجَاهُ

الله وادی بین ایک آدی یون دعا ما تک را تھا: ایک سفریش ہم رسول الله طالیق کے ہمراہ تھے۔ ایک مقام پہم نے پڑاؤ وادی بین ایک آدی یون دعا ما تک را تھا: اے الله! جھے محمد طالیق کی است مرحومہ منفورہ میں سے کرد ہے جن کے ساتھ اتواب کا وعدہ کیا جمیا ہے۔ بین وادی میں جمیا تو بین نے دیکھا کہ بیا یک آدی تھا جس کا قد تین سوؤ راع ہے بھی زیادہ تھا۔ اس نے جھے سے پوچھا: ہم کون ہو؟ بین نے کہا: رسول الله طالیق کا خادم انس بن ما لک موافق کے لیا قال سے کہا: وہ (رسول الله طالیق) کہاں ہیں؟ میں نے کہا: آپ وہاں پر ہیں اور تیری گفتگون رہے ہیں۔ اس نے کہا: توان کے پاس جااور میری طرف سے سلام پیش کر ان کو کہنا کہ تمہارا ہمائی الیاس مہیں سلام کہ رہا ہے۔ میں اگر م طالیق کم کیا رکاہ میں حاضر ہوا اور اس کا سلام پیش کیا تو رسول الله طالیق مور کہا تھا ہوں (بقید ایا میں روزہ ہوتا ہے) اور آج میرا کھانے چینے کا ہی دن ہے تو آپ میر سے ساتھ کھانا میال میں صرف دوون کھا تا ہوں (بقید ایا میں روزہ ہوتا ہے) اور آج میرا کھانے چینے کا ہی دن ہوتا ہے کہا: میں ساتھ کھانا کھایا اور جھے بھی کھلایا۔ پھر ہم نے وہاں پرعصری نماز پڑھی پھرانہوں نے حضور کو الوداع کیا۔ پھر ہم نے وہاں پرعصری نماز پڑھی پھرانہوں نے حضور کو الوداع کیا۔ پھر ہم نے وہاں پرعصری نماز پڑھی پھرانہوں نے حضور کو الوداع کیا۔ پھر ہیں نے دیکھا وہ آسان کی جانب اوروں میں سطے صحے۔

الاسناد بين ام مع الاسناد بين امام موارى مكولية اورامام سلم مكالله في السينات المسلم

4232 عَن الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّة، عَنْ آبِيْه، قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَرَآيَتُ مِنْهُ شَيْنًا عَجَبّ، نَوَلْنَا مَنْوِلا، فَقَالَ: انْطَلِقُ إِلَى هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، فَقُلُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَرَآيَتُ مِنْهُ شَيْنًا عَجَبّ، نَوَلْنَا مَنُولا، فَقَالَ: انْطَلِقُ إِلَى هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، فَقُلُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْهُ شَيْنًا عَجَبّ، نَوَلْنَا مَنُولا، فَقَالَ: انْطَلِقُ إِلَى هَا ذَلِكَ، فَانْتُوعَتُ كُلُّ وَاحِدةٍ مِنْهُمَا مِنْ آصُلِهَا، عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا حَبَيْهُ مِنْ وَرَالِهِمَا، فَعَلَى اللهُ مَلْنَا مَنْولا، فَقَالَ وَاحِدةٍ إِلَى صَاحِيَتِهَا فَالْتَقَيّا جَمِيعًا، فَقَطَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَاجَعَهُ مِنْ وَرَالِهِمَا، فَمَا ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَاجَعَهُ مِنْ وَرَالِهِمَا، فَقَطَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَاجَعَهُ مِنْ وَرَالِهِمَا، فَمُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَاجَعَهُ مِنْ وَرَالِهِمَا، فَمُ لَلهُ مَلْ وَاحِدةٍ إِلَى مَكَايِهَا، فَقَلْتُ ذَلِكَ لَهُمَا، فَعَادَتُ مُلُ وَاحِدةٍ إِلَى مَكَايِهَا، فَقَلْتُ هُ مُنْ وَلَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِكَ لَهُمَا، فَعَادَتُ مُحَلَى وَاحِدةٍ إِلَى مَكَايِهَا، فَاتَنْ مَا مُولَةُ مُنْ اللهِ صَلَى اللهُ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَنْ اللهِ صَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهِ مَلْى اللهُ مَنْ اللهُ ال

4232 طيوب

اخسرجيه ابس عبدالله القزويش في "سئنه" • طبيع دارالفكر بيرويش لبنتان رقم العديث؛ 339 اخسرجه ابوعبدالله التسيباني في "مستنده" طبيع مربسيه قرطيه قاهره مصر رقم العديث:17600

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : اَذْهِهِ، فَاذَنَتُهُ مِنُهُ فَتَفَلَ فِي فِيْهِ، وَقَالَ :اخُرْجَ عَدُوَّ اللهِ آنَا رَسُولُ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَجَعُنَا فَآغُلِمِيْنَا مَا صَنَعَ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

﴿ ﴿ - حضرت بعلیٰ بن مرہ اپنے والد کا بیان قل کرتے ہیں: کہ (ایک دفعہ) میں رسول الله مثل الله علیٰ کے ہمراہ سنر میں تھا تو میں سے کہہ میں سن سے بہہ میں سندہ میں ہے۔ ہم ایک مقام پر تفہر سے تو آپ نے مجمعے فر مایا: ان دودرختوں کے پاس چلا جااوران سے کہہ کہ مہمیں رسول الله مثل تی ہیں کہ دونوں ایک جگہ مل جاؤ۔ میں ان کے پاس کیا اور انہیں رسول الله مثل تی ہیں کہ دونوں ایک جگہ مل جاؤ۔ میں ان کے پاس کیا اور انہیں رسول الله مثل تا تو مل کے کہ موسکے ۔ دونوں درختوں نے اپنی جڑوں کو کھیڑااورایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوگئے۔

رسول اللد من النيطة الذي اوث مين قضائے حاجت كى - بعد مين آپ من النيكا نے فرمايا ، ان سے كہوكد دونوں واپس اپني اپني جكد پر لوٹ جائيں - ميں ان كے پاس آيا اور حضور مثالثاتا كا پيغام ديا تو دونوں در خت واپس اپني جگد چلے سے ۔

ایک عورت حضور طالبیم کی خدمت میں آئی اور بولی: میرے اس بیٹے کوکر شندسات سالوں ہے جنون کی بیاری ہے روزاند دو
مرتبداس کو دور و ہڑتا ہے۔ رسول اللہ طالبیم نے فر مایا: اس کومیرے قریب لاؤ۔ وہ اپنے بیٹے کوآپ طالبیم کے قریب لائی تو آپ نے
اس کے مند میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا اور فر مایا: اے اللہ تعالیٰ کی دشمن لکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب رسول اللہ
طالبیم واپس لو نے تو وہ آپ سے می ،اس کے ہمراہ دومینڈ ھے، تھی اور کھن بھی تھا۔ (اس نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کردیے)
سول اللہ طالبیم نے جھے فر مایا: یہ مینڈ ھے لے لواور اس کا جو بچھ کرنا جا ہو کرو۔ وہ عورت بولی: اس ڈات کی قسم! جس نے آپ کو
عزت بخش ہے، جب سے آپ کے ہیں ،اس کے بعد اس کوہ ، بیاری بالکل فتم ہوگئی ہے۔

پھرآپ کی ہارگاہ میں ایک اونٹ آیا اور آکر آپ سے سامنے کھڑا ہوگیا آپ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں ہے آنو بہدر ہے متھے۔ آپ نے اس کے مالکوں کو ہلوایا اور فرمایا: کمیایات ہے بیاونٹ تمہاری شکانت کیوں کر رہاہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہم اس کو اس کے کام میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اب یہ بوڑھا ہوگیا ہے اور کام سے قابل نہیں رہاتو ہم نے ادادہ کیا ہے کہ کل اس کونح کرلیں ہے۔ رسول اللہ مُلَّا اُلِیُّ نے فرمایا: اس کونح نہ کرنا بلکہ اس کواونٹوں میں چھوڑ دو بیان کے ساتھ درہے۔

بيرحد يب مجيع الاسناد بيليكن امام بغارى مُوالله اورامام سلم مُوالله في السيف شبيل كيا-

4233 حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، آثْبَآنَا عَلِيَّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا آبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُكِيْمَانَ، قَالَ :سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ، عَنْ آبِى الْعَلاءِ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّيقِيرِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، آنَهُ

حَدَّقَهُ أَنَّ قَصْعَةً كَانَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ مِنْهَا، فَكُلَّمَا شَبِعَ قَوْمٌ جَدَّلَهُ أَنَّ فَصْعَةً كَانَهُمْ قَوْمٌ اخَرُونَ، قَالَ كَذَلِكَ الله صَلاةِ الأُولَى، فَقَالَ رَجُلٌ : اِنَّهَا تُمَدُّ بِشَيْءٍ ؟ فَقَالَ سَمُرَةُ : مَا كَانَتُ تُمَدُّ اللَّهَا تُمَدُّ بِشَيْءٍ ؟ فَقَالَ سَمُرَةُ : مَا كَانَتُ تُمَدُّ اللَّهِ مِنَ السَّمَآءِ،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ -حضرت سمره بن جندب و التَّفَيْ بيان كرتَ بين كدرسول اللهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَيْهِ اللَّهُ عَالَيْهُ اللَّهُ عَالَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللْ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المنظم المام بخارى وكيفة اورامام سلم وكيفة كمعيار كمطابق صحح بيكن شيخين وكيفة فيان السيقان المياري الماري

سَلَمَة، عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، قَالَ: حَدَّتَنِى الْمُطَّلِبُ مُنَ عَمُدُ اللهِ مِن حَدَّتَنَا آحْمَدُ مِنُ عِيْسَى اللَّخِمِيّ، حَدَّتَنَا عَمُوو بَنُ آبِى سَلَمَة، عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، قَالَ: حَدَّتَنِى الْمُطَّلِبُ مِن عَبُدِ اللهِ مِن حَنْطِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّتَنِى عَبُدُ الرَّحُمٰنِ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزُوةٍ فَآصَابَ النَّاسَ مَخْمَصَة، فَاسْتَأْذَنَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْوِ بَعْضِ طُهُورِهِمْ، وَقَالُوا : يُسَرِّفُنَا اللهُ بِهِمْ، مَخْمَصَة، فَاسْتَأْذَنَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ هَمَّ بِانَ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي نَحْوِ بَعْضِ طُهُورِهِمْ، وَقَالُوا : يُسَرِّفُنَا اللهُ بِهِمْ، فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ هَمَّ بِانْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي نَحْوِ بَعْضِ طُهُورِهِمْ، وَقَالُوا : يُسَرِّفُنَا اللهُ بِهِمْ، فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ هَمَّ بِانْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي نَحْوِ بَعْضِ طُهُورِهِمْ، وَلَهُ فَلَا إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُ هَمَّ بِانْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي نَحْوِ بَعْضِ طُهُورِهِمْ، فَلَمُ فِي بَعْضِ طُهُورِهِمْ، وَلَكُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ وَلَيْ فَلَا عَمْ فَلَعُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَمَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْى اللهُ عَلْهُ وَلَوْقُ ذَلِكَ فَكَانَ آعَلَاهُمْ مَنْ جَاءً بِصَاعٍ مِنْ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَلَوْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَاللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ

هَلَدًا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حمينه 4238

اخرجه ابوعبدالرمين النسبائى فى "سنته الكبرلى" طبيع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991. رقم العديث:6903 حديث **4234** 

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث:15687 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبيع موسسه الرماله بيروت لبنان 1414ه/1993 وثم العديث: 221 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "منئه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 8793 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الاومط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه وقم العديث:63 ﴿ ﴿ حَضَرَت ابِوعَمِ هِ انصاری وَالْمُوْفَر اللهِ عَلِي اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الله

على المسلم موالية في الاسناد بي الكن امام بخارى موالية اورامام سلم موالية في السين كيار

4235 انْجُهَرَنَا آبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ بْنُ عَلِيّ الشَّيْهَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّنَنَا آخْمَدُ بْنُ عَازِمِ الْفِفَارِيُّ حَدَّنَا عُبَيْدُ السَّهِ بْنُ مُوْسَى آنْبَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ رَكِبْتُ الْبَحْرَ فِي سَفِيْنَةٍ فَانْكَسَرَتُ فَرَكِبْتُ لُوْحًا مِّنْهَا فَعَرَجِي فِي آجِمَّةٍ فِيْهَا اُسُدٌ فَلَمْ يَرَعْنِي إِلَّا بِهِ فَقُلْتُ يَا آبَا الْحَارِثُ آنَا مَوْلَى رَسُولِ اللهِ فَلَمْ يَرَعْنِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَاْطَا رَاسَهُ وَغَمَز بِمَنْكِيهِ شِقِّى فَمَا زَالَ يُغْمِزُنِي وَيَهْدِيْنِي اللهِ الطَّرِيْقِ حَتَّى وَصَعَنِي عَمْهَمَ فَطَنَئْتُ آنَهُ يُوَذِّعُنِي

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

ب ← - حضرت سفینہ والفؤفر ماتے ہیں: میں ایک مشی میں سمندر کے سفر پر تھا کہ وہ مشی تو کئی تو میں نے اس کے ایک مختے کوتھا م لیا، اس نے مجھے ایک جنگل میں جا پھینکا، اس جنگل میں شیر بھی تھے، ایک شیر میر سے سامنے آئیا۔ میں نے اس سے کہا:

اے ابوالحارث! میں رسول اللہ مُن اللّٰ فالم ہوں۔ اس نے اپنا سر جمکا لیا اور اپنے کندھے میر سے پہلوسے رکڑنے لگا۔ وہ مسلسل مجھے یونہی ملتار ہا اور راستہ دکھا تار ہا حتی کہ اس نے مجھے راستے پر لاکھڑ اکیا۔ جب میں راستہ پر بہتے گیا تو غرانے لگا۔ تو میں سمجھ کیا کہ اب یہ مجھے الوداع کہ در ہا ہے۔

ك السناد بي السناد بين امام بخارى موالية اورامام سلم موالية في السناد المسلم موالية الما المسلم موالية المسلم

4236 حَدَّتَ فَينِي ٱبُوْ مُحَمَّدِ الْحَسَنُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْاَسْلَمِيُّ الْفَارِسِيُّ، مِنْ آصْلِ كِتَابِدِ، حَلَّتَنَا جَعْفَرُ بْنُ

دَرَسْتَوَيْهِ، حَدَّقَهَا الْيَمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الْمِصِّبِهِى، حَدَّقَةَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمِصْرِی، حَدَّقَةَا عَبْدُ الرَّاقِي، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَعْدَ، قَالَ : كُنَّا جُسُلُوسًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ دَحَلَ اَعْرَابِي جَهْرَدِي بَهْ مِنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرَ، قَالَ : كُنَّا جُسُلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَابِي سَرِقَة، قَالَ : اَثَمَّ بَيْنَةٌ ؟ قَالُولُ ا : اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مِنَ النَّاقَةَ الَّيِي تَحْتَ الْاَعْرَابِي سَرِقَة، قَالَ : اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، ثُمَّ قَعْدَ، وَاللهِ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عُدْ حَقَ اللهِ مِنَ الْاعْرَابِي إِنْ قَامَتُ عَلَيْهِ الْبَيْنَةُ وَإِنْ لَمْ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ الْهَيْفُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّم، عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، أَلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ إِللهُ الْعَلْمُ اللهِ الْعَلَى وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ الْعِمْونَ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْعَلْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ الْعُمْ وَاللهُ الْعُمْ وَاللهُ الْعُمْ وَاللهُ الْعُمْ وَاللهُ الْعُمْ وَاللهُ الْعُمْ وَاللّهُ الْعُمْ وَاللّهُ اللهِ الْعِمْرِي هُ هَذَا لَسُتُ اعْرُفُهُ اللهُ اللهُ الْعُمْ وَاللهُ الْمُعْلِي اللهُ اللهُ الْمُعْرِقُ اللهُ اللهُ الْمُعْرِقُ مَا اللهُ اللهُ الْمُعْرِقُ مَا اللهُ الْمُعْرِقُ مَا اللهُ الْمُعْرِقُ مَا اللهُ الْمُعْرِقُ مَا اللهُ الْمُعْرِقُ مُنَا اللهُ الْمُعْرِقُ اللهُ اللهُ الْمُعْرِقُ مَا اللهُ الْمُعْرِقُ مَا اللهُ الْمُعْرَاءُ اللهُ اللهُ الْمُعْرِقُ مَا اللهُ الْمُعْرِقُ مَا اللهُ الْمُعْرِقُ مَا اللهُ الْمُعْرِقُ اللهُ الْمُعْرِقُ اللهُ الْمُعْرِقُ اللهُ اللهُ الْمُعْرِقُ اللهُ الْمُعْرِقُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

رہے تھے۔ لہذا مجھ پر کٹرت سے درودشریف پر حاکر۔

اس مدیث کے ازاول تا آخرتمام راوی تقدین اوراس بھی بن عبداللہ المصری کے بارے میں جرح وعدالت کے حوالے سے مجھے معلومات نہیں ہیں۔

4237 حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ مِنْ الْمُو بَسُكُمْ اِلسَّحَاقُ، ٱلْبَآنَا عَلِى بَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَعِيْدِ بَنِ الْآصُبَهَائِيّ، حَدَّقَنَا شَرِيكُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ آبِى ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ اَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : بِهِمَ اَعْرِفُ اللّهِ مَلُولُ اللّهِ، فَقَالَ : اَرَايُستَ إِنْ دَعَوُثُ هَذَا الْعِذْقَ مِنُ هَلِهِ النَّعْلَةِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ : فَدَعَا الْعِذْقُ فَجَعَلَ الْعِذْقُ يَنْ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : فَدَعَا الْعِذْقُ فَجَعَلَ الْعِذْقُ يَنْ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : فَدَعَا الْعِذْقُ فَجَعَلَ الْعِذْقُ يَرُولُ مِنَ النَّعُولَةِ حَتِّى سَقَطَ فِي الْآرُضِ فَجَعَلَ يَنْفُرُ حَتَّى آنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ : ارْجِعْ، فَرَجَعَ حَتَّى عَادَ اللّي مَكَايِهِ

هلدًا حَدِيثٌ صَمِيعٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَكُمْ يُعَرِّجَاهُ

الم المراجة الم مخارى مُعلطة اورامام سلم مُعللة كمعيار كمطابق معي بالكن شيخين مُعلظاني المسلم مُعللة كم معيار كم مطابق معي

4238 حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ آخَمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَرِّمِي، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ مُؤسَى الْمَرُوزِئ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ بَعُفُوبَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ آبِى ثَوْدٍ، عَنِ السُّدِي، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ : كُنَّا مَسَعُوبَ اللهِ عَسَلَى اللهُ عَلَهُ، قَالَ : كُنَّا مَسَعُ رَسُولِ اللهِ عَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، فَحَرَّجَ فِى بَعْضِ تَوَاحِيهَا، فَمَا اسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلا جَبَلٌ إِلَّا مَسَعُ رَسُولِ اللهِ عَسَلَى اللهُ عَسَلَمُ وَسَلَّمَ بِمَكَّة، فَحَرَّجَ فِى بَعْضِ تَوَاحِيهَا، فَمَا اسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلا جَبَلٌ إِلَّا اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللهِ ،

هلدًا حَدِيثُ صَعِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُتَعَرِّجَاهُ

+ - حضرت على فالنظافر مائة بين: بهم رسول الله مثالية فلم يه بهمراه مكه ميس عنه ، آب مكه يح كرد ولواح ميس فكلياتو آب جس

#### 4287. dyan

اخسرجه أبو عيسى الترمذق في "جامعه"؛ طبع زاراحياء الثراث العربي؛ بيروت لبشان رقم العديث؛ 3628 اخرجه إبوالقاسم الطبرانى في "معجبه الكبير" طبيع، مكتبه العلوم والعكم؛ موصل؛ 1404ه/1983ء؛ رقم العديث:12622

#### 4238 dyna

الحبرجة ابن عيسس القرمذق! في "جامعة"؛ طبيع داراحياء الترات العربى! بيهودت لبنان؛ رقم العديث: 3626 الحبرجة ابومعبد الدارمى في "ستنه " طبيع دارالكتاب العربى؛ بيروت لبنان؛ 1407ﻫ /1987ء/رقم العديث: 21 درخت اور يُقر كى طرف متوجه بوت وه كهتا: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ .

الاسناد به المين امام بخاري و المين المام بخاري و المين المين المين المين كياب

4239 حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْ اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِيْ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ كَامِلِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ عَبِدِ اللهِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: مَرِضَتُ فَاتَى عَلَيْ مَلَّةَ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: مَرِضَتُ فَاتَى عَلَيْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَنَا اَقُولُ : اللهُ عَلَيْهِ أَنْ كَانَ مُتَاجِّرًا عَلَيْ مَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَنَا اَقُولُ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ - حضرت على طَالِمُوْفِر ماتے ہیں: میں بیار ہوگیا تو نبی اکرم مَنَا ﷺ میرے پاس تشریف لائے۔ میں اس وقت یوں دعا ما تک رہاتھا: اے اللہ! اگر تو میری موت کا وقت آگیا ہے تو مجھے لے چل اور اگر ابھی موت دور ہے تو مجھے صحت دے دئے اور اگر بید کوئی آز مائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما۔ آپ نے فرمایا: تم نے کیا کہا؟ میں نے وہی الفاظ دوبارہ دہرائے۔ تو رسول الله مُنالِقِیْم نے فرمایا: اے الله تعالی اس کوشفا دے دے۔ پھر آپ نے کہا: اٹھو۔ میں اٹھ کھڑ اہوا اور اس کے بعد وہارہ مجھے بیاری نہیں آئی۔

المام بخارى مُعَالِمًا ورامام سلم مُعَالَيْهِ كمعيار كمطابق صبح بيكن شيخين مُعَالِمًا في السيفان مُعالَية

4240 ــ أَخْسَرَكَ اللَّهِ عَمْرٍ وَ عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّقَاقُ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ اللَّقَاقُ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَمْرٍ الْعَنزِيُّ، قَالَ:قَالَ اَبُوْ اللَّهِ اللَّقَالِ، حَدَّثَنَا اَبُوْ كَفِيْرٍ الْعَنزِيُّ، قَالَ:قَالَ اَبُوْ

#### حديث 4239

أخرجه أبوعبدالرحين النسائى فى "منته الكيرى" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنان 1411ه/ 1991 · رقم العديث: 10897 أخرجه أبوداؤد أخرجه أبوداؤد أخرجه أبوداؤد أوليملى البوصلى فى "مستده" طبع دارالهامون للترات دمشق شام · 1404ه-1984 · رقم العديث: 284 اخرجه أبوداؤد الطيساليسى فى "مستده" طبع دارالهمرفة بيروت لبنان رقم العديث: 143 اخرجه أبوعبدالله الشيبائى فى "مستده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصررقم العديث: 637 اخرجه أبوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرسالة بيروت لبنان 1414ه/1993 · رقم العديث: 6940

اخدجه ابوالعسيسن مسلسم النيسسابورى فى "صعيمه"طبغ داراحياء التراث العربی؛ بيروت لبنان رقم العديث: 2491 اخدجه ابوالشاسم الطبرانی فی "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم؛ موصل: 1404ه/1983، رقم العدیث: 76 اخرجه ابوعبدالله الشبیسانی فی "مسبنده" طبع موسسه قرطبه قاهره: مصر رقم العدیث: 8242 اخدجه ابوحباتم البستی فی "صعیعه" طبع موسسه الرساله بیروت لبنان 1414ه/1993ء رقم العدیث: 7154 اخرجه ابوعبدالله البخاری فی "الادب البفرد" طبع دارالبشائر الاسلامیه بیروت لبنان 1404ه/1989ء رقم العدیث: 34

هُرَيْرَةَ مَا عَلَى وَجُهِ الْاَرْضِ مُؤْمِنٌ وَلا مُؤْمِنَةٌ ، إِلَّا وَهُوَ يُوحِينَى ، قَالَ : قُلُتُ : وَمَا عِلْمُكَ بِلِلِكَ بِا اَبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : إِنِّى كُنْتُ اَدْعُو أَمِّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اكْرَهُ وَيَحِنْ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِى كُنْتُ اَدْعُو أُمِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْ يَهُدِى أَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِى كُنْتُ ادْعُو أُمِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُدْتُ اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجَعِتُ إِلَى اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَجَعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا كُنْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلا مُؤْمِنَةٌ إِلّا وَهُو لَيُحِيِّيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مُؤْمِنَةٌ إِلّا وَلَمُ اللهُ عَلَيْ

هَٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُنَحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ الله الله وَانَ مُحَدَّدًا وَسُولُ الله وَ الله

ڈ ال دے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈ ال دی تو رسول الله مُثَاثِقُتُم نے دعا ما تگی: اے الله! اپنے اس بندے اور اس کی مال کو اپنے مومن بندوں کے ہال محبوب کر دے اور ان کے داوں میں ان کی محبت ڈ ال دے۔ چنا ٹیچہ روئے زمین پر جو بھی مومن مردیا عورت ہے وہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔

الاساد بي الساد بي الاساد بي الكن ام مخارى ميسيد اورامام سلم ميالية في السيقان المسالم ميالية المسالم

4241 حَدَّثَنَا عَائِدُ بُنُ حَبِيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْبُرُلُسِيُّ، حَدَّثَنَا ضِرَارُ بُنُ صُورَة، حَدَّثَنَا عَائِدُ بُنُ حَبِيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ آبِي صُرَة، حَدَّثَنَا عَائِدُ بُنُ حَبِيْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ آبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ آبِي مُحَرِّ الصِّدِيقِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَإِلَ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُنْ كَذَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : كُنْ كَذَالِكَ، فَلَمْ يَزَلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ : كُنْ كَذَالِكَ، فَلَمْ يَزَلُ مَنْ كَذَالِكَ، فَلَمْ يَزَلُ يَخْتَلِجُ حَتَّى مَاتَ،

هلدًا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴾ - حضرت عبدالرحمٰن ابن ابی بکر الصدّیق ڈاٹھ فرماتے ہیں: فلاں آ دمی نبی اکرم مُٹاٹیٹی کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور آپ جب کوئی گفتگوفر ماتے تو وہ منہ چڑ ایا کرتا تھا۔ نبی اکرم مُٹاٹیٹی کے (ایک دن) کہددیا: تو ایسے ہی ہوجا۔ تو ساری زندگی اسکا چہرہ اس طرح رہاحتیٰ کہوہ مرکبیا۔

السناد بي المسلم ميسي الاسناد بي كين امام بخارى ميسية اورامام سلم ميسين في السناد بي كيار

الْكُوفِيْ، بِحِصْرَ، حَدَّنِيْ آبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ دَاؤَدَ بُنِ سُلَيْمَانَ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا آبُو عَلِيِّ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ مَلْسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُوْسَى بُنِ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، بَحِدَّنِي اَبُو الْحَسَنِ مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُوْسَى بُنِ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّيْنِي آبُو الْحَسَنِ مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُوسَى بُنِ جَعْفَرِ بُنِ بَيهِ عَلِي بُنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، اَنُ يَهُودِيًّ، كَانَ يُقَالَ لَهُ جُرَيْجِرَةً كَانَ لَهُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَنَانِيرُ، فَتَقَاصَى النّيَى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْمَعْنِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعْنِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اصَّحَابُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولَ وَلَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْكَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاهَدًا وَلا غَيْونَ وَسَلَّمَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاهَدًا وَلا غَيْرَهُ وَكَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ مَوْلِلهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَلا عَلِي فَى التَّوْرَاةِ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَ

قَـوُلِ الْـحَـنَا، آشْهَدُ آنُ لَا اِللَّهُ وَآلَكَ رَسُولُ اللَّهِ، هلذا مَالِي فَاحْكُمْ فِيْهِ بِمَا آرَاكَ اللَّهُ، وَكَانَ الْيَهُودِيُّ كيير المال

(299)

💠 💠 حضرت علی ابن ابی طالب و النشاط علی ایت ہے کہ ایک جریرہ نامی یہودی کے پچھردیناررسول الله منافیظ برقر ضه تفا۔ اس نے نبی اکرم مظافی سے ان دیناروں کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا: اے یہودی ابھی میرے پاس الی کوئی چیز نبیس ہے جویس تختے دے سکوں۔اس نے کہا:اے محمد مُلَا يُنظم! جب تک آپ ميرا قرضنہيں دے دينة ،ميں آپ کوچھوڑ وں گانہيں۔ آپ مَلَا يُنظم نے فر مایا : محیک ہے، میں تیرے پاس بیٹھا ہوں۔ تورسول الله مالی الله مالی مقام پراس کے پاس بیٹھے رہے اور ظہر ،عصر ،مغرب،عشاءاور ا گلے دن کی فجر کی نمازیں وہیں پڑھیں ۔ صحابہ کرام ﷺ سکھٹاس کوڈرانے دھمکانے گئے۔ رسول الله طالیٰ کا سمجھ گئے۔ آپ مُلَّا لَٰکِمْ نے فرمایا: تم اس کے ساتھ بیکیاسلوک کررہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی: یارسول الله مظافیظ اس میبودی نے آپ کوروک رکھا ہے۔رسول یہ جو پھھ کیا ہے صرف وہ نشانیاں و کیصنے کے لئے کیا جوآپ کی تعریف میں توراۃ میں ندکور ہیں کہ (ان کا نام ) محمد بن عبدالله ہوگا ،اس کی پیدائش مکه میں ہوگی اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا اور اس کی سلطنت شام تک ہوگی ۔ وہ تندخو ہخت مزاج نہ ہوگا، نہ بازاروں میں چیخنے والا ہوگا نفخش کو ہوگا اور نہ برزبان ہوگا۔ میں کواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بے شک آپ الله کے رسول ہیں۔ میمیرا مال حاضر ہے ،اس میں آپ اپنی صوابدید کے مطابق تصرف فرمائیں وہ یہودی بہت مالدار تھا۔

مِنْ كِتَابِ الْهِجُورَةِ الاُوْلَى إِلَى الْحَبْشَةِ وَتَوَاتَوَتِ الْاَحْبَارُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَاتَ عَمُّهُ ٱبُوْ طَالِبٍ لَقِيَ هَوُ وَالْمُسْلِمُونَ ٱذَّى مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ ابْتُـلُـوْا وَشَـطَّتْ بِهِم عَشَاثِرُهُمْ تَفَرَّقُوْا، وَاَشَارَ قِبَلَ اَرْضِ الْحَبْشَيةِ وَكَانَتُ اَرْضًا فِيْهِ تَرَحَّلَ اِلَيْهَا قُرَيْشٌ رِحْلَةَ الشِّسَاءِ، فَكَانَتُ أُوْلَى الْهِجُرَةِ فِي الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا آمَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْحَابَهُ بِالْخُرُوجِ اللَّي النجاشِي لِعَدْلِه

# پہلی ہجرت حبشہ کی جانب

اس سلسلہ میں روایات حدتو اتر تک پیچی ہوئی ہیں : کہ جب نبی اکرم سُلُنٹِیُم کے چیا حضرت ابوطالب کا انتقال ہو گیا تو ان کی وفات کے بعد نبی اکرم مُنَاتِیْنِم کواورمسلمانوں کومشرکین کی شدیداذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بہلوگ شدید آز مائش میں مبتلا مو گئے اوران کے اپنے قبیلے والوں نے ان کے ساتھ زیاد تیوں کی حد کردی تو نبی اکرم مَثَاثِیْمُ نے صحابہ کرام ﷺ کوعبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ بیالیا ملک تھا، جہال قریش سردیوں میں قافلے لے کرجایا کرتے تھے۔ بیاسلام کی سب سے پہلی ہجرت تھی۔رسول الله مَنَا لِيَّا مِن نِعاش كے عدل وانصاف كے پيش نظرا پنے صحابہ و الله مَنَا لِيَّا الله مَنَا لِيَّا

4243 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ، حَدَّثَنَا عُمْدَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا زَالَتُ قُرَيْشٌ كَاعَةً حَتَّى تُوقِي آبُو طَالِبٍ،

هَلَدَا حَدِيثٌ صَٰحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ام المومنين حضرت عائشه وَمُنْ فَأَفَهُ فَرِ ما تَى بِين رسول اللّه مَنْ فَيْ السَّادِ فَرِ ما يا: جب تك ابوطالب زنده رہے قریش ورتے رہے۔

﴿ كَمُ يَرْ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ ال

سلامتی ہواس پرجس نے ہدایت کی پیروی کی اور اللہ تعالی اور اس کے رسول طالی پیرایمان لانیا اور اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں وہ وحدہ لاشریک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ بیٹا اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تجھے اللہ تعالی کا پیغام پیش کرتا ہوں کیونکہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں تو اسلام قبول کر لے سلامتی پائے گا۔

يَا اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعُبُدَ اِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ الله(آل عمران: ٢٤)

''تم فرماوُ!ا کے کتابیو!ایسے کلمہ کی طرف آ وُجہ ہم میں تم میں یکساں ہے بیہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی اواس کا شریک سمی کونہ کریں اور ہم میں کوئی ایک دوسر ہے کورب نہ بنا لے اللہ کے سوا''۔ (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا مُراثیدُ)

اوراً گرتوا نکار کرے تو تجھ پر نصار کی کا گناہ ہے۔

ﷺ کہ بن اسحاق قرشی کی اس بات میں کسی نے متابعت نہیں کی کہ نجاشی کا نام مصحمہ تھا کیونکہ بخاری و مسلم میں صحیح احادیث موجود ہیں جن میں بینام الف کے ساتھ ہے اور ان میں رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ اللّ

4245 حَدَّثَنَا آبُو الْحُسَيْنُ مُحَمَّدٌ بُنُ آحُمَدَ بُنِ تَمِيْمِ الْقَنْطُرِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ بُنُ مُحَمَّدٌ بُنُ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا خَالِهُ بُنِ عَبُدَ اللهِ بُنِ مَعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا آبُو السَّحَاقَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُتُبَةَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسَّعُودٍ قَالَ بَعَنْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى النَّجَاشِيِّ وَنَحْن نَحُو ٌ مِّن ثَمَانِيْنَ رَجُلًا فَذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِطُولِهِ كَمَا آخُرَجْتُهُ فِي التَّفْسِيْرِ

هٰ ذَا حَدِيثُ صَحِيتُ الْاسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَلِيَعْلَمَ طَالِبُ الْعِلْمِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ مَنُ نَشَرَهُ قَبُلَ وُرُودِ اصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابِهِ عَلَيْهِ اللَّالِيْلُ عَلَى ذَلِكَ أَخُرَاجُهُمَا فِى الصَّحِيْحَيْنِ عَنُ اصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّالِيُلُ عَلَى ذَلِكَ أَخُرَاجُهُمَا فِى الصَّحِيْحَيْنِ عَنُ اصْحَابِ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَالْمَ جَبِيبَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً وَانَّهَا بِاَرْضِ الْحَبْشَةِ فِيهَا تَصَاوِيْرُ هَسَلَمَةً وَالْمَ جَبِيبَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً وَانَّهَا بِارْضِ الْحَبْشَةِ فِيهَا تَصَاوِيْرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَالْمَ جَبِيبَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً وَانَّهَا بِارْضِ الْحَبْشَةِ فِيهَا تَصَاوِيْرُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَعَلَى فَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَالْمَ جَبِيبَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً وَانَّهَا بِارْضِ الْحَبْشَةِ فِيهَا تَصَاوِيْرُ

﴾ ﴾ - حفرت عبداللہ بن مسعود رفائنڈ فرماتے ہیں: رسول الله مُلَاثَةُ نے ہمیں نجاشی کی طرف بھیجا۔اس وقت ہم لگ بھگ • ۸ کے لگ بھگ افراد تھے پھراس کے بعدطویل حدیث بیان کی جیسا کہ میں نے کتاب النفیر میں بیان کی ہے۔

کوجانا چاہے کے میدیث میں الاسناد ہے کیکن امام بخاری میں تفاور امام مسلم میں تانے اسے نقل نہیں کیا۔ اور علم کے طلبگار کو جانا چاہئے کہ خواتی وہ بادشاہ ہے جس نے صحابہ کرام رہی تھا تھا ہے کہ اور بار میں پیش ہونے سے پہلے رسول اللہ سکھی آئے کا لکھا ہوا خط پھاڑ ڈالا تھا۔ اس بات پردلیل وہ حدیث ہے جوامام بخاری میں تھا۔ اس بات پردلیل وہ حدیث ہے جوامام بخاری میں تھا۔ اس بات پردلیل وہ حدیث ہے جوامام بخاری میں تھا۔ اس بات پردلیل وہ حدیث ہے کہ ہشام بن عروہ اپنے والد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ ام المونین حضرت عائشہ ڈاٹھا سے مروی ہے کہ ام سلمہ ڈاٹھا اور ام حبیبہ ڈاٹھا نے ایک گرجا کا ذکر کیا ہے جس میں تھا ورکر جا حبشہ میں ہی تھا۔ (الحدیث)

4246 أَخْبَرَنِى اِسْمَاعِيُلُ بُنُ الْفَصُٰلِ بُنِ مُحَمَّدِ الشَّعُرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِى حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْمِحْرَامِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ فُلَيْحٍ عَنْ مُوْسَى بُنُ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَقَّانَ وَامُرَاتَةُ رُقَيَّةَ بُنَتَ اللَّهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَا مُهَاجِرَيْنِ مِنْ مَّكَةَ الله الْحَبْشَةِ الأُولَى ثُمَّ قَدِمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ثُمَّ هَاجَرَا إلى الْمَدِينَةِ قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ عَلَى اِخْرَاجِ حَدِيْثِ بُنِ آبِى شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ ثُمَّ هَاجَرَا إلى الْمَدِينَةِ قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى اِخْرَاجِ حَدِيْثِ بُنِ آبِى شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ

#### حديث 4245

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 4400 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى" طبع مسكتب دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 3735 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهمرفة بيروت لبنان رقم العديث:346

الرُّهُرِيِّ عَنْ عُرُواَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَدِيٍّ عَنِ الْمِسْوَرِ بُنِ مَخْرَمَةَ فِي خُرُوجٍ عُثْمَانَ بُنِ عَقَّانَ إلى اَرْضِ الْحَبْشَةِ وَسَاقًا الْحَدِيْتَ بِـطُولِهِ فَلِذَٰلِكَ اِخْتَصَرْتُ عَلَى رِوَايَةِ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقٍ وَذَكَرَ فِي الْسَمَغَازِيِّ اَنَّ رُقَّيَّةَ بْنَتَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا ذَكَرُوْا لَمْ يَرَ فِي الْعَرْبِ وَلَا فِي الْحَبْشِ اَحْسَنَ

ا المرت ابن شہاب رہائٹی فرماتے ہیں: حضرت عثان بن عفان ڈائٹیٔ اوران کی اہلیہ محتر مہ حضرت رقیہ 🔻 ڈائٹیارسول 🗢 💠 💠 🕹 – حضرت ابن شہاب رہائٹی فرماتے ہیں: حضرت عثان بن عفان ڈائٹی اوران کی اہلیہ محتر مہ حضرت رقیب الله طَالِيَّةِ كَلَّى صاحبز ادَى نَا ثَبَانَ مَكِه ہے حبشہ كى جانب يہلى ججرت كى تھى چرىدرسول الله مَالِيَّةِ كَمَ كَا بِي س آ گئے اور چرمدينة المنورہ کی جانب ہجرت فر مائی۔

🚭 🕄 امام بخاری میشد اورا مام سلم میشد نے زہری چرعروہ چرعبیداللہ بن عدی کے ذریعے مسور بن مخر مہ کے حوالے ہے ا ابن ابی شیبهاور دیگر کی حضرت عثمان ڈاٹٹنز کی حبشہ کی طرف ہجرت کے متعلق حدیث نقل کی ہے اور طویل حدیث بیان کی ہے،اس لئے میں نے موی بن عقبہ کی ابن اسحاق سے روایت پر اکتفاء کیا ہے اور مغازی میں بیذ کر ہے کہ پورے عرب اور حبشہ میں رقیہ بنت رسول الله مَنْ لَيْنَافِمُ ، وَلِيْفَهُ اسے برا حاکر کوئی حسین نہیں تھا۔

4247 فَـحَـدَّتَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُؤنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابُنِ اِسْحَاقِ قَالَ قَالَ اَبُو طَالِبِ ابْيَاتًا لِلنَّجَاشِيِّ يَحُضَّهُمْ عَلَى حُسْنِ جَوَارِهِمْ وَالدَّفْعِ عَنْهُم

لِيَعْلَمَ خِيَارُ النَّاسِ اَنَّ مُحَمَّدًا وَزِيْرٌ لِّمُوسِى وَالْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ فَكُلُّ بِالْمُورِ اللَّهِ يَهُدِي وَيَعْصِمُ بِصْدِقِ حَدِيْتٍ لاَ حَدِيْتُ الْمُبَرُجَم بِـفَـضُـلِكَ إِلَّا أَرْجِعُوا بِالشَّكَرُّم

أتَّسانَسا بِهَدُي مِّشُلِ مَسا آتَيَسا بِسه وَٱنَّـكُــمُ تَتُــلُونَــهُ فِي كِتَــابِكُـمُ وَآنَّكَ مَسا تَساْتِيُكَ مِنْهَا عَصَابَةٌ

اللہ ہے۔ حضرت ابن اسحاق بُرِیسَۃ کہتے ہیں: ابوطالب نے نجاشی کے لئے کچھاشعار لکھے تھے جواس کوان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے اوران کا دفاع کرنے کی ترغیب پر مشتمل تھے۔وہ اشعاریہ تھے:

لوگوں میں سے بہترین آ دمیوں کو جان لینا جا ہے کہ محمد مُثاثِیْم موکیٰ علیٰ اور ابن مریم علیٰ اے وزیر ہیں۔

یہ ہمارے پاس وہی ہدایات لے کرآئے ہیں جیسی وہ لوگ لائے تھے توسب کچھالٹد تعالیٰ کے حکم سے ہدایتِ دی جاتی ہے اور حفاظت کی جاتی ہے۔

> بے شکتم بھی اس کواپنی کتاب میں پڑھ چکے ہو، یہ تجی بات ہے کسی لا کجی کی گفتگونہیں ہے۔ بِشک ان میں سے یہ جماعت تیری مہربانی کے لئے آئی ہے،ان کوعزت ونکریم کےساتھ واپس بھیجنا۔

4248 حَـدَّثَنَا اَبُوْ بَكُـرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا بِشُرُ بُنُ مُوْسٰى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدٍ الاُمُوِيُّ السَّغِيْدِيُّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ، قَالَتْ :قَدِمْتُ مِنْ اَرْضِ الْحَبَشَةِ وَانَا جُورَيْرِيَةٌ، فَكَسَانِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمِيْصَةً لَّهَا اَعُلَامٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمِيْصَةً لَّهَا اَعُلَامٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الْاَعُلَامَ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: سَنَاهُ، يَغْنِيُ: حَسَنٌ حَسَنٌ،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

4249 الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيبَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْهُ غَسَانَ اللهَ عَلَيْهِ بَنُ عَلِيْ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقْبَةَ الشَّيبَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بُنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْهُ عَلَيْهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا اَدُرِى بِاليِّهِ مَا اَنَا اَفْرَحُ بِفَتْحِ خَيْبَرَ اَمُ بِقُدُومِ جَعْفَر،

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ - حضرت جابر بن عبدالله رائع فرماتے ہیں، جب جعفر بن ابی طالب راتھ حبشہ سے واپس تشریف لائے تو رسول الله مناقط نظر منافظ نے فرمایا: مجھے ہمجھ نہیں آرہی کہ میں فتح خیبر کی خوشی مناؤں یا جعفر رٹائٹؤ کے آنے گی۔

الا سناد ہے کیا امام بخاری میشاورا مام سلم میشانے اسے قان نہیں کیا۔

4250 حَدَّثِنِي آبُو الْفَضُلِ مُحَمَّدٌ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ بُنُ السَحَاقَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدٍ بْنِ عَبْدِ الْمُويِّ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ آبِي حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ النِّسَآءِ قَبُلَ اَنُ يَقُرُضَ عَلَيْنَا الْحَرُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ النِّسَآءِ قَبُلَ اَنُ يَقُرُضَ عَلَيْنَا الْحَرُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ النِّسَآءِ قَبُلَ اَنْ يَقُرُضَ عَلَيْنَا الْحَرُبُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِينٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَ

4251 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْمُقْرِءُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

حديث 4248

اخرجه ابو عبدالله معهد البغارى فى "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بيامه بيروت لبنان 1407ه1987 و366 اخرجه ابوبكر العبيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلميه مكتبه الهتنبي بيروت قاهره • رقم العديث:337

يَحْيَى بُنِ آبِى عَمُ رِو الْعَلَنِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ الْآنُصَارِيّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِتٌ عَشُرَ سِنِيْنَ يَتُبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَوْسِمِ وَمَجَنَّةٍ وَعُكَاظٍ وَمَسَازِلِهِمْ مِنُ مِنَةٍ، مَنْ يُؤُولِينِي، مَنْ يَنْصُرُنِي، حَتَّى ٱبَلِّغَ رِسَالاتِ رَبِّي فَلَهُ الْجَنَّةُ ؟ فَلا يَجِدُ اَحَدًا يَنُصُرُهُ وَلا يُؤُوِيَهُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْحَلُ مِنْ مِصْرَ، أَوْ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى ذِي رَحِمِهِ فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ، فَيَقُولُونَ لَهُ : احْدَدُ عُلَامَ قُرَيْشِ لا يَفْتِنَنَكَ وَيَمْشِي بَيْنَ رِحَالِهِمْ يَدْعُوْهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ يُشِيْرُوْنَ اِلَيْهِ بِالاَصَابِعِ حَتَّى بَعَثَنَا اللَّهُ مِنْ يَثُولِبَ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ مِنَّا فَيُؤْمِنُ بِهِ، وَيُقُولُهُ الْقُرْآنَ فَيَنْقَلِبُ إلى آهْلِهِ فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلامِهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِّنُ دُورِ الْاَنْصَارِ إِلَّا وَفِيْهَا رَهُطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ يُظْهِرُونَ الْإِسْلامَ، وَبَعَثَنَا اللَّهُ إِلَيْهِ فَائْتَمَرُنَا وَاجْتَمَعُنَا، وَقُلْنَا :حَتَّى مَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطُرَدُ فِي جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخَافُ، فَرَحَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فِي الْمَ وسِمِ فَوَاعَدَنَا بَيْعَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ : يَا ابْنَ آخِي، لا آدْرِي مَا هَؤُلاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ جَاءُ وكَ انِّي ذُو مَعُرِفَةٍ بِالْهُلِ يَثْرِبَ، فَاجْتَمَعُنَا عِنْدَهُ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْنِ، فَلَمَّا نَظَرَ الْعَبَّاسُ فِي وُجُوهِنَا، قَالَ: هَؤُلاءِ قَوْمٌ لاَ نَعُرِفُهُمْ، هَؤُلاءِ آحُدَاتٌ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ، عَلَى مَا نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : تُبَايعُونِي عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ، وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسُرِ، وَالْيُسُرِ وَعَلَى الْآمُرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنكُرِ، وَعَلَى اَنْ تَـقُـوُلُوا فِـى الـلّٰـهِ لاَ تَأْخُذُكُمُ لَوْمَةُ لائِمٍ، وَعَلَى اَنْ تَنْصُرُونِيَ إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ، وَتَمْنَعُوْنِي مِمَّا تَمْنَعُوْنَ عَنْهُ ٱنْـ فُسَكُمْ وَآزُواجَكُمْ وَٱبْنَاءَ كُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، فَقُمْنَا نُبايِعُهُ وَآخَذَ بِيَدِهِ ٱسْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ وَهُوَ ٱصْغَرُ السَّبْعِيْنَ، إلَّا آنَّهُ قَالَ:رُوَيْدًا يَا اَهُلَ يَثْرِبَ، إِنَّا لَمْ نَصُرِبُ إِلَيْهِ اَكْبَادَ الْمَطِيِّ إِلَّا وَنَحْنُ نَعْلَمُ آنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَآنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُ فَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَّةً وَقَتُلُ حِيَارِكُمْ وَانَّ يَعَضَّكُمُ السَّيْفُ فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُوْنَ عَلَيْهَا اِذَا مَسَّتُكُمْ وَعَلَى قَتُلِ خِيَـارِكُـمْ وَمُـفَـارَقَةِ الْعَرَبِ كَافَّةً، فَخُذُوهُ وَآجُرُكُمْ عَلَى اللَّهِ وَإِمَّا ٱنْتُمْ تَخَافُونَ مِنْ ٱنْفُسِكُمْ خِيْفَةً فَذَرُوهُ فَهُوَ عُذُرٌ عِنُدَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، فَقَالُوا :يَما اَسْعَدُ اَمِطُ عَنَّا يَدَكَ فَوَاللَّهِ لاَ نَذَرُ هلاِهِ الْبَيْعَةَ وَلا نَسْتَقِيلُهَا، قَالَ :فَقُمْنَا اِلَيْهِ رَجُلا رَجُلا فَاحَذَ عَلَيْنَا لِيُعُطِيَنَا بِذَلِكَ الْجَنَّةَ،

هَٰذَا حَدِيْكُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ جَامِعٌ لِبَيْعَةِ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

ا کی آ دمی آپ کے پاس جاتا آپ پرایمان لاتا،آپ اس کوقر آن پڑھاتے تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آتا تو اس کے گھر والے اس کے اسلام کی وجہ سے اسلام لے آتے ۔ حتیٰ کہ انصار کی حویلیوں میں کوئی حویلی ایسی نہ بچی تھی جس میں بچھ لوگ مسلمان نہ ہوئے ہوں، وہ اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ آخر رسول اللَّه مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ہم سے بیعت عقبہ کا وعدہ لیا۔ آپ کے چچا حضرت عباس مٹائٹونے آپ سے کہا: اے سجیتیج! بیلوگ جو تیرے پاس آئے ہوئے ہیں، میں ان کونہیں جانتا کہ کون لوگ ہیں اور میں اہل یثر ب کوتو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر ہم ایک ایک، دو دوکر کے رسول الله مَثَاثِیْم کے پاس جمع ہوگئے۔ جب حضرت عباس رہائیڈنے ہمارے چیروں کی طرف دیکھا تو بولے: بیلوگ کوئی نے لوگ ہیں، میں ان کونہیں پہچا نتا۔ ہم نے عرض کی: یا رسول الله مُلَاثِیَّا ہم کس بات پر آپ کی بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا: تم اس بات پرمیری بیعت کرو کہ ستی وچستی ہر حال میں فرمانبر داری کرو گے اور خوشحالی اور تنگدی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرج کرد گے اور بھلائی کا حکم کرد گے اور برائی ہے منع کرد گے اور اللہ پر ایمان لانے میں تم کسی ملامت گر کی ملامت کاخوف نہیں کرو گے اور میہ کہ جب میں تمہارے پاس آؤل گا تو تم میری مدد کرو گے اور جس طرح اپنی اور اپنے اہل وعیال کی حفاظت اور دفاع کرتے ہوائی طرح میر ابھی دفاع کروگے۔اور (اس سب کے عوض) تمہارے لئے جنت ہے۔ہم نے آپ کی بیعت کرلی اور اسعد بن زرارہ نے آپ کا ہاتھ تھام لیا۔ بیان سر آ دمیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ بیر کہنے لگے: اے اہل پیژب تھہرو! ہم ان کی طرف اس یقین کے ساتھ سفر کر کے آئے ہیں کہ بیاللہ تعالیٰ کے رسول مُنافیظ ہیں (بیہ بات یا در کھو کہ) آج ان کو یہاں سے لے جانا پورے اہل عرب کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے اور تمہارے بروں کے قبل اور خود تمہاری موت کے مترادف ہے۔ چنانچہا گرتم آنے والی ان تکلیفوں پرصبر کر سکتے ہو،اپنے بڑوں کے قبل اور عرب کی دشمنی مول لے سکتے ہوتو ان کواپنے ساتھ لے جاؤ ،اللہ تعالی تنہیں اجردے گا اورا گرتمہارے اندران چیزوں کا خوف موجود ہے تورہنے دو کہاللہ تعالیٰ کے ہاں عذرہے۔وہ لوگ بولے! اے سعدا پنا ہاتھ ہماری طرف بڑھاؤ۔ خدا کی قتم! ہم یہ بیعت ضرور کریں گے اور بھی اس کونہیں توڑیں گے۔ آپ فرماتے ہیں: ہم ایک ایک کرکے آپ کے پاس گئے قو آپ نے ہم ہے جنت کے بدلے میں عہدلیا۔

ت کہ بیت سے الاسناد ہے اور بیعت عقبہ کی جامع ہے کیکن شیخین مِیسینیانے اس کو قل نہیں کیا۔ اس کا میں میں میں میں الاسناد ہے اور بیعت عقبہ کی جامع ہے کیکن شیخین مِیسینیانے اس کو قل نہیں کیا۔

4252 حَـدَّثَنَا ٱبُو بَكُو بِنُ اِسْحَاقَ ٱنْبَا عُبَيْدُ بُنُ شَوِيْكٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثِنِي اللَّيْتُ عَنْ عَقِيْلٍ

حديث 4251

اخرجه ابوصاته البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان 1 ، 14 الا 1993 وقم العديث: 7012 ذكره ابوبكر البيهيقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى ، رب 1414 (1994 وقم العديث: 17513 اخرجه ابوعبدالله البيهيقى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره وشرزقم العديث: 14694 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه السرساله بيروت البنان 1414ه/1993 و رقم العديث: 7012 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز منه مكرمه معودى عرب 1414ه/1993 وقم العديث: 16333

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ لَيُلَةِ الْعَقْبَةِ وَبَيْنَ مُهَاجِرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةُ اَشْهُرٍ اَوْ قَرِيبًا مِّنْهَا وَكَانَتُ بَيْعَةُ الْانْصَارِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ الْعَقَبَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَقَدَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فِي شَهُرِ رَبِيْعِ الْآوَّلِ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابن شہاب مُنِيلَة كَمِتَ مِين لَيلة العقبه اور رسول الله مَثَاثِيَّا كَى جَرِت مِين تقريباً تين مهيني كا وقفه ہے كيونكه انصار نے ذى الحجه ميں ليلة العقبه ميں رسول الله مَثَاثِيَّا كى بيعت كي هى اور ربيع الاول ميں حضور مَثَاثِيَّا نے ججرت فرمائى۔

4253 حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنُ دَاؤُدَ بُنِ اَبِي هِنُدٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ :قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاؤُدَ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّقَبَاءِ مِنَ الْاَنْصَارِ : تُؤُووُنِي وَتَمْنَعُونِي ؟ قَالُولُ : نَعَمُ، فَمَا لَنَا ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ، وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّقَبَاءِ مِنَ الْاَنْصَارِ : تُؤُووُنِي وَتَمْنَعُونِي ؟ قَالُولُ : نَعَمُ، فَمَا لَنَا ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ، هَا لَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ - حضرت جابر بن عبداللہ میشنی فرمائتے ہیں: رسول اللہ منافیقی نے انصاری عمائدین سے فرمایا ہتم مجھے ٹھ کا نہ دو گے اور میراد فاع کرو گے؟ انہوں نے کہا: بالکل کریں گے۔لیکن اس کے بدلے میں ہمارے لئے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: جنت۔ ﷺ پیھدیث امام بخاری مجیشہ اورامام سلم میشند کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شیخین مجیشہ نے اسے قال نہیں کیا۔

الله، حَدَّثِنَى إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ بُنِ الْجَجَّاجِ، عَنْ آبِى اِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، آنَّهُ قَالَ: اَوَّلُ اللهِ، حَدَّثِنَى إِبْرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ بُنِ الْجَجَّاجِ، عَنْ آبِى اِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ، آنَّهُ قَالَ: اَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مُصْعَبُ بُنُ عُمْيرٍ وَابُنُ أُمِّ مَكُتُومٍ فَكَانُوا يُقُرِءُ وُنَنَا، فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ قَرَاتُ : سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَسُورًا مِنَ الْمُفَصَّلِ، ثُمَّ قَدِمَ سَعُدُ بُنُ مَالِكٍ وَعَمَّارُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا فَرِحْنَا بِشَىءٍ بُنُ يَاسِرٍ، ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بُنُ الْخُطَّابِ فِي عِشْرِيْنَ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا فَرِحْنَا بِشَىءٍ فَرَاتُ بِرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا فَرِحْنَا بِشَىءٍ فَرَاتُ بِشَىءٍ عَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا فَرِحْنَا بِشَىءٍ فَرَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يَسْعَوْنَ، يَقُولُونَ : هذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يَسْعَوْنَ، يَقُولُونَ : هذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ النِسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يَسْعَوْنَ، يَقُولُونَ : هذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ النِسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يَسْعَوْنَ، يَقُولُونَ : هذَا وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمَّالُ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْنَ الْمُؤْلُونَ الْعُلْولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْوَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاللهُ عَ

### حديث 4253

اخرجه ابويعلى البوصلي في "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام: 1404ه-1984 وقم العديث:1887 حديث 4254

اخرجه ابو عبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 18535 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 « رقم العديث: 11666 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 « رقم العديث: 11666 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 « رقم العديث: 1751 اخرجه ابويعلى الموصلى فى "مسنده" طبع مكتبه دارالبارث منه مرصل 1404ه-1984 « رقم العديث: 1715 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 « رقم العديث: 733 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالبعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 703 العديث: 733 العديث رقم العديث 704

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ

﴿ ﴿ - حفرت براء بن عازب وَالْوَافر ماتے میں : مہاجرین میں سے سب سے پہلے ہمارے پاس حضرت مصعب بن عمیر وَلَّالِثُوَّا اورا بن ام مکتوم وَلَّالِثُوْ آئے۔ یہ ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے اور جب رسول اللہ مَالَّالِثُوَّا تَشریف لائے تو اس وقت تک میں سورة سبّت اللہ مالکہ وَلِلْقُوْ اور عاربن یا سر وَلِلْمُوْ تَشریف سَبّت ایک سورة پڑھ چکا تھا۔ پھر حضرت سعد بن ما لک وَلِلْمُوْاور عَمار بن یا سر وَلِلْمُوْ تَشریف لائے ، پھر حضرت عمر بن خطاب ۱۰ افراد کے ہمراہ تشریف لائے۔ پھر حضور مَالَّا اللّهُ مَالِیْ ہُوں تو ہمیں رسول الله من الله من کھی بھی کسی چیز کی اتن خوشی نہیں ہوئی تو عور تیں اور بیچ یہ کہتے ہوئے دوڑے چیز آر ہے تھے کہ ' پیرسول الله منالِّیْ الله منالِّیْ الله عنالُیْ این ' ۔

🕄 🕄 بیرحدیث امام بخاری میشادرامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین میشند نے اسے نقل نہیں کیا۔

4255 انْجَبَرَنَا اَبُو النَّصْرِ اَحْمَدُ بُنُ الْفَضُلِ الْكَاتِبُ بِهَمُدَانَ حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْمُحَسَيْنِ بُنُ دَيْزِيُلٍ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ عَمْرٍ و بُنِ ذِينَارٍ قَالَ قُلُتُ لِعُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ كُمُ لَبَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشَرَ سِنِيْنَ قُلْتُ فَإِنَّ بُنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ لَبِتَ بِصُعَ عَشَرَةَ حَجَّةً قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشَرَ سِنِيْنَ قُلْتُ فَإِنَّ بُنُ عَبَّاسٍ يَّقُولُ لَبِتَ بِصُعَ عَشَرَةَ حَجَّةً قَالَ إِنَّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَكَّةً قَالَ عَشَرَ سِنِيْنَ قُلْتُ فَإِنَّ بُنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَبِتَ بِصُعَ عَشَرَةً حَجَّةً قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِمَكَّةً قَالَ عَمْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ سُعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَجُوزًا مِّنَ الْلاَنْصَارِ تَقُولُ الشَّاعِرِ قَالَ سُفِيلِ قَالَ سَمِعْتُ عَجُوزًا مِّنَ الْاَنْصَارِ تَقُولُ لَكِنَ عَبَّاسٍ يَخَدُونَا مِنْ عَبُولُ الشَّاعِرِ قَالَ سُمِعْتُ عَجُوزًا مِّنَ الْاَنْصَارِ تَقُولُ لَا مُعَلِيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى صَرْمَةِ بُنِ قَيْسٍ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ هَاذِهِ الْاَبُيَاتِ

ثَوَّى فِّى قُريُسشِ بِيضْعَ عَشَرَةَ حَجَّةً وَيَعُرُضُ فِى آهُ لِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ فَلَمَّا اَتَسَانَا وَاسْتَقَرَّتُ بِهِ النَّوٰى وَاصْبَحَ مَا يَسخُشٰى ظَلامَةَ ظَالِمٍ بَذَلُنَا لَهُ الْاَمُوالَ مِنْ جُلِّ مَالِنَا نُعَادِى الَّذِى عَادٰى مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمُ وَنَعُلَمُ إِنَّ اللَّهَ لَا شَيْءَ غَيْسَرَهُ وَنَعُلَمُ إِنَّ اللَّهِ لَا شَيْءَ غَيْسَرَهُ

يَسَذُكُرُ لَوْ الْفَى صَدِيْفًا مُنُواتِيًا فَسَلَمْ يَرَ مَنُ يُنُؤُوِى وَلَمْ يَرَ دَاعِيًا وَاصْبَحَ مَسْرُورًا بِسَطَيْتِةٍ رَاضِيًا بَعِيْدٍ وَمَا يَخُشَى مِنَ النَّاسِ بَاغِيًا وَأَنْ فُرِسَنَا عِنْدَ الْوَغَا وَالتَّاسِيًا بِحَقِيًّ وَإِنْ كَانَ الْحَبِيْسِبُ الْمُواتِيا وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ اَصْبَحَ هَادِيًا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَهُوَ اَوْلَى مَا تَقُوْمُ بِهِ الْحُجَّةُ عَلَى مَقَامِ سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ بِضُعَ عَشَرَةَ سَنَةً وَّلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ

المعرب عمرو بن دینار رہ النیز کہتے ہیں: میں نے عروہ بن زبیر رہ النیز سے پوچھا: نبی اکرم مَثَالِیْلِم کتناً عرصه مکه میں رہے؟

حديث 4255

اضرجه ابوالبعسيين مسبلهم النيسسابورى في "صبحيعه" طبع داراحيا، الترات العربي بيروت لبثان رقم العديث:2350اضرجه ابوعبدالرحين النسباتي في "شتنه الكبرك" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقم الصريث:4211 انہوں نے کہا: دس سال میں نے کہا: ابن عباس بڑھ تھا تو کہتے ہیں: دس اور پھی جی ۔ ( یعنی دس سال سے پھی عرصہ زیادہ) رہے ہیں۔ انہوں نے کہا: انہوں نے کہا: انہوں نے کہا: انہوں نے کہا: انہوں نے کئی مرتبہ ابن عباس بڑھ تھا کو سفیان بن عیدنہ کہتے ہیں: یکی بن سعید کا بیان ہے کہ ایک انساری خاتون کہا کر تی تھیں کہ میں نے کئی مرتبہ ابن عباس بڑھ کو صرمہ بن قیس کے پاس یہ اشعار کیھنے کے لئے آتے دیکھا ہے۔

'' آپ قریش میں دس جج اور پچھ عرصہ طہرے ہیں، ذکر کرتا اگر کوئی موافقت کرنے والا دوست پاتا ۔ وہ جج کے موقعوں پر اپنے آپ کو پیش کرتا لیکن کوئی ایسا نہ ملتا جو ٹھکا نہ دیتا اور نہ کوئی بلانے والانظر آتا ۔ جب وہ ہمارے پاس آگیا اور اس کے دل کو قرار آتا ۔ جب وہ ہمارے پاس آگیا اور اس کے دل کو قرار آتا ۔ جب وہ ہمارے پاس آگیا اور اس کے دل کو قرار گرائی اور تلی کے ہرموقع پر اپنا مال اور اپنی جا نیں ان پر قربان کی ہیں ۔ ہم ہراس شخص کو اپنا دہمن سبھتے ہیں جو حق کے ساتھ دہمنی رکھتا ہے اگر چہو ہی پہلے ہمارا کتنا ہی موافقت کرنے والا دوست ہی کیوں نہیں تھا ۔ ہم جانتے ہیں ایک اللہ تعالی ہے اور اس کے سوا پچھ نہیں ہے اور بے شک اس کی کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے'۔

و کی پیر حدیث امام بخاری مُیسَنِ اور امام سلم مِیسَدُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین مُیسَدُ نے اسے قُل نہیں کیا۔اور بید حدیث رسول الله مُنَالِیُّا کے مکة المکرّ مدمیں دس سالوں سے پچھزیادہ قیام پر بہت اچھی دلیل ہے۔

نوٹ اوراس کی ایک شاہد حدیث بھی ہے جو کہ امام سلم سناتھ کے معیار پر بھیجے ہے۔وہ شاہد حدیث درج ذیل ہے۔

4256 حَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ اَبِي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَال: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشُرَةَ سَنَةً بِمَكَّةَ، سَبْعًا وَثَمَانِيًا يَرَى الضَّوْءَ، وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ، وَاَقَامَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشُرًا

﴾ ﴿ -حضرت عبدالله بن عباس رفاض فرماتے ہیں: (اعلانِ نبوت کے بعد) نبی اکرم مُنَالِیَّا کُم مُکرمہ میں ۱۵سال رہے، لینی سات جمع آٹھ' (اوران میں ایسا بھی وقت گزرا) جب آپ (روپوشی کی زندگی گز اررہے تھے) آپ روشنی دیکھ سکتے تھے (باہر

ہے آنے والی) آوازین سکتے تھے اور مدینة المنورہ میں • اسال رہے۔

#### $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

(والله و رسوله اعلم بالصواب)والحمدالله رب العالمين الذي وفقبالخدمة الحديث الشريف اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينايامولناانك انت التواب الرحيم

## محمر شفيق الرحمٰن قا درى رضوى ابوالعلا ئى جہا تگيرى

مهتم : جامعة غوثيه رضويه محلّه ثمس بوره ،ايبك رود ،نز د بورا چوک ميال چنول (ضلع خانيوال) 2010-12-80 بروز بده

#### ديث **4256**

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2399 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرك طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث:11946 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث:12840